

بسم الله الرحمن الرحم!

## عرض مرتب

قارئین! لیج احساب قادیانیت کی چمبیوی (۲۲) جلد پیش خدمت ہے۔
بیجلد "الکاویة علے الغاویة " دلینی چودھویں صدی کے معیان میسجت ومہدویت
کے حالات " پر مشتمل ہے۔ احساب قادیانیت کی بچیویں جلد "الکاویة علے
الغاویة " کے حصہ اوّل پر مشتمل تھی۔ بیجلد حصہ قانی پر مشتمل ہے۔ احساب
قادیانیت کی اس جلد ہے ہم حضرت مولانا محمد عالم آسی امرتسری کی "الکاویة علے
الغاویة " مکمل کتاب کی اشاعت سے فارغ البال ہو گئے۔ فلحمد للله!

حضرت مولا نامحمہ عالم آئ امرتسر کے رہائش تھے۔ مولا نا غلام قادر بگوگ ( بھیر ہنلع سر گودھا ) کے شاگر درشید بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ تفصیلات نمل سکیں۔ جس کے لئے اپنے طور پر نادم اور قار کین سے معذرت خواہ ہیں۔

اس تصنیف میں مصنف نے جھوٹے مدعیان نبوت، میسیت ومہدویت کے عقائد پر بحث کرتے ہوئے ان کے لٹر پچر (کتب درسائل دپوسٹر) کے خلاصہ جات مع تقیدات اہل اسلام کودرج کیا ہے۔ان جھوٹے مدعیان نبوت کے عقائد کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے بھی ان کوطویل بلکہ طویل تر اقتباسات درج کرنے

پڑے۔اس کا فاکدہ بیہوا کہ ان جمو نے مدعیان نبوت کے ملعون اور خلاف اسلام، عقا کد ہمیشہ کے لئے اس کتاب کے ذریعہ مسلمانوں کومعلوم ہو گئے۔

یہ کتاب جولائی ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی۔ گویا پاکتان بننے سے بھی چودہ سال قبل کی یہ کتاب ہے۔ اقترراقم کی پیدائش سن ۱۹۳۵ء کی ہے۔ راقم کی پیدائش سے بارہ سال قبل کی یہ تعنیف لیتھو پر شائع شدہ اور اتن تھنی اور بے ڈھب کتابت کی دوبارہ اشاعت کا دشوار تر مرحلہ صرف وہی دوست ہی اس مشکل کاضیح اندازہ کر سکتے ہیں جواس میدان کے شاور ہیں۔ درنہ دوسروں کے سامنے بین بجانے کا فائدہ نہیں۔

جن دوستول نے اِس کتاب کی تیاری میں تعاون فرمایا: مولانا فقیرالله اختر، مولانا داشد مذیر الرحمان مولانا داشد مدنی ، مولانا عبدالحکیم نعمانی ، مولانا عبدالرشید غازی ، عزیز الرحمان رحمانی ، مولانا عبدالستار حیدری و اسب مبارک باد کے مستحق ہیں۔

کمپوزگ کے لئے برادر نوسف ہاردن اور برادرعدنان سنیال نے جانفشانی سے کام لیا۔ان سب کے شکرید کے ساتھ دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی ان سب دوستوں کی محنت کو قبول فرمائیں۔

ای پراکتفاء کرتا ہوں۔

فقيراللدوسايا

۱۰ ارفر وری ۹ ۲۰۰۹ء



#### بسم الله الرجعن الرحيمً! معرو**ضات آ**سى

ا ..... اقتباسات میں مخضر عبارات نقل کی گئی ہیں۔ کیونکہ اصل عبارتیں بہت کمی تھیں۔اس لئے اصل کتاب سے تصدیق کرلینا ضروری ہوگا۔

۲ ..... عبارات كتاب بنرايس كوفظى اغلاط بعض جكره أي بين - ممرده اليي بين كه برز من والا خود مج كرسكتا ب-

سسسس معیان نبوت کاملیغ علم بتانے کے لئے ان کی وہ خاص عبارات علی کا کئی ہیں۔جن میں انہوں نے قواعد کی فاش غلطیاں کی ہیں۔اہل علم غورسے پڑھ کرلطف اٹھا کیں۔

سسسس يتمام مرى رسالت كم وبيش ذيل كامور من متحد الخيال بين \_

( ﴿ ) قرآن مجيد كا پهلامغهوم غلط ہے۔ تسجے وہ ہے جوہم نے بيان كيا ہے۔ ( ﴿ ) ہم سب كچھ ہیں۔ ( ﴿ ) ہم تناسخ اور بروز كے ذريعہ سے محمد ثانی ہنے ہیں۔ ( ﴿ ) ہمیں شريعت جديد كھيلانے كاتھم ہوا ہے۔ ( ﴿ ) ہم نے علوم شريعت اسلاميہ سے (ای) نا واقف ہوكر خدا سے وی پائی

ہے۔اس لئے ہماری غلط عبارات پراعتراض کرنا خدا کی دئی پراعتراض کرنا ہوگا۔(ﷺ) بیت المال قائم کرنا ضروری ہے۔(ﷺ) ہمارے مخالف کافر اور جہنی ہیں۔(ﷺ)رسول قیامت تک آتے رہیں گے۔(ﷺ) ہمارے سواخاتم النہین کامعنی آج تک کسے نییں سمجما۔(ﷺ) دنیاجی ہی کہ

کوئی مجدد پیدا ہوکر اسلامی قیود ہے ہمیں آ زاد کرائے۔سوہم نے آ کران کی بیتمنا پوری کر دی۔ ( 🏠 ) ہم کرش ضرور ہیں اس لئے خدانے ہم میں روپ لیا ہے۔ورنہ ہم میں اس کا بروز نہ ہوسکتا تھا۔

( 🌣 ) سب خامب کوت مجمو محرشر بعت وی قابل تغیل ہے جوہم نے پیش کی ہے۔ ۵..... ان کے نزدیک تمام قومیں انتہی ہیں۔ صرف مسلمان ہی برے ہیں اور آج تک مراہ

۵..... ان معرود مید مام و ساله می بین معرف سمان می برسے میں اور اس معرانا چلا آئے ہیں۔

۲..... ان کا اصل مقعد بیہ کہ حکومت کا غذہب اور تدن پورپ کی پابندی اختیار کی جائے۔ کریکا مثل مشہر سے موالان میں ان کر سال کی در اور اور اس کا کہ میں ان کا میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور

کیونکمٹل مشہورہ کہ: "الناس علیٰ دین ملوکھم سالکون طرائق سلوکھم" مسالکون طرائق سلوکھم" مساتریں صدی ہجری کے ماحول میں بھی اس مسم کے معیان نبوت شام، معراور مساور ممالک مغرب میں پیدا ہوئے تھے۔ جن میں سے حسن بن صباح زیادہ مشہور ہے۔

ما لک طرب میں پیدا ہوئے ہے۔ ان میں سے من صبال ریادہ میر رہے۔ غالبًا چودھویں صدی کے معیان نبوت ان کا ہی بروز ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسا کہ زمانداولی کے کا ذب مجد دین کا ہوا تھا۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

آئ عفی عنه! ۱۰رستبر۱۹۳۳ء

#### الكاوية على الغاوية

## یعن چودھویں صدی ہجری کے معیان نبوت

#### حصددوم

بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمدالله وحده والصلوة على حبيبه محمد لا نبى بعده وعلى الله واصحابه اجمعين الى يوم الدين وبعد فيقول العبد العاصى محمد عالم عنى عنه بن عبدالحميد الوثير الوسير الآسى عفا الله عنهما، رب اشرح لى صدرى ويسرلى امرى"

میں اس کتاب کی وجہ تسمید پہلی جلد میں بتا چکا ہوں اور یہاں پر صرف میدامر بتا دیتا مغروری مجمعتا ہوں کہ مرزائی تعلیم بہائی ند بہب کی ایک عکسی اور بروزی تصویر ہے جو اسلامی رنگ آمیزی کے ساتھ احمد میہ چوکھٹ میں دکھائی گئی ہے۔ تاظرین دونوں ندا بہب کا تطابق خود ہی کر سکیں اور آسانی کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچ جا ئیں کہ جو متلاثی اسلامی تعلیم چھوڑ کر مرزائی تعلیم قبول کرتا ہے اس کے لئے میہ بہتر ہی ہے کہ پہلے بہائی ند بہ کا گرویدہ ہوکر شریعت محمد میہ و خیر باد کہد دے۔ تاکہ اپنے عقائد تبدیل کرنے میں اسے کمال آسانی حاصل ہوجائے۔

ا ..... سوائح حیات حضرت می این مریم علیه السلام ا..... اقتباسات انجیل برنابا (برنباس)

ا موضع ناصرہ میں رہنے والی پارسا مریم علیہاالسلام کے پاس جریل نے آکرکہا کہ خدانے تیجے ایک نبی ہیں کہ اس مونے کے لئے چنا ہے۔ کہا کہ انسان کے بغیر بیٹا کیے جنوں کی ؟ کہا کہ یہ بات خدا کے زویک کا نبیں ہے۔ کیونکہ اس نے بغیر انسان کی موجود کی کے آدم علیہ السلام پیدا کیا تھا۔ کہا اچھا خدا کی مرضی ۔ اب مریم علیہ السلام کواند بیشہ ہوا کہ یہودی اس ہدنام کریں گے۔ اس لئے اپنے رشتہ دار پوسف نجار (عبادت گذار) سے نکاح کیا اور جب اس نے دکھر کرم یم کوچھوڑنے کا ارادہ کیا تو خواب میں اس کو بتایا گیا کہ مت ڈرومشیت ایز دی سے بیوع نبی پیدا ہوگا۔

..... تیمرروم (اغسلس) نے حاکم یہودیہ (ہیردوس اکبر) کو حکم دیا کہ اپنے

علاقہ کی مردم شاری کرے۔ اس لئے پوسف کواپنے گھر (بیت اللحم) جاتا پڑا اور ایک سرائے میں وہاں پہنی کر قیام کیا تو مسے علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سات روز کے بعد بیکل میں ختنہ کیا گیا۔ پورب کے تین مجوی سے علیہ السلام کا ستارہ و کھے کر اور بہودیہ پہنی کر بیت المقدی میں آتھ ہرے اور مسے علیہ السلام کا پیتہ پوچھا۔ تب بادشاہ نے نجومیوں سے پوچھ کر ان کو بتایا کہ وہ بیت اللحم میں پیدا ہوا ہے۔ ہم وہاں جا دَاور واپس ہوکر جھے ملنا مجوی ستارے کے پیچھے ہو گئے اور بیت اللحم میں جا کر سی نے نے وہاں جا دَاور میت اللحم میں کہا کہ تم بادشاہ سے نہ طو۔ تب وہ سید سے اپنے گھر چلے گئے۔ پر نیاز چڑھائی۔ پچے نے واب میں کہا کہ تم بادشاہ سے نہ طو۔ تب وہ سید سے اپنے گھر چلے گئے۔ پوسف مریم کومھر لے آیا اور پیچھے بیت اللحم کے بچوں کو مارڈ النے کا تھم جاری ہوا۔ ( کیونکہ حاکم کو یوسف مریم کومھر لے آیا اور پوسف حاکم کی وفات تک مھر ہی رہا۔ سات سال کے بعد پوسف بیودیہ سے وہ پہرا گیا۔ یہو گیا۔ اس کئے اس سے ڈر کرجلیل میں چلاگیا۔ یہو گیا۔ یہو گاگیا۔ یہو گاگ

سسس یہ وع تین برس کا ہوا تو جبل زیون کینے پر زیون کو پھر ماں بیٹا دونوں کے تو بعد ازنماز یہ و کو بدر بعد دی بتایا گیا کہ وہ یہود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ والدہ نے تصدیق کی کہ جھے یہ پہلے ہی بتایا گیا تھا تو تبلیغ کے لئے یہوع پہلی دفعہ بیت المقدس آ سے اور راستہ میں ایک کوڑھی کو دعاء سے اچھا کیا تو اس نے چلا کر کہا کہ اے بنی اسرائیل اس نبی کی پیردی کرو۔

سم سن تبآب دوسری دفعہ معد یہود کے بیکل میں نماز پڑھنے کے لئے بیت المقدس آئے اور شہر میں شور کچ گیا۔ کا ہوں نے منبر پر کھڑا کر کے لوگوں کو وعظ سننے کا تھم دیا اور آب نے وعظ میں تمام فقیروں ، استادوں اور علائے بنی اسرائیل کوخصوصیت سے آٹرے ہاتھوں لیا۔ تب وہ باطبی تقور پری نف بن گئے۔ گر بظاہر تسلیم کیا اور آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ بہتے کے لئے وہاں سے جل ایٹ ۔

چنددن بعد می علیہ کسلام جبل زیون پردوسری دفعہ گئے اور وہاں ساری دات نماز میں وعائی کہ بیصے ہواریوں سے وجاریوں کے دب تک تیرا کام انتہاء تک نہ پہنچے اور دنیا کا اختام نہ ہوتب تک تم نہ مرو کے ۔ تو آپ نے سجدہ کیا اور ایک دنب قربانی کیا۔ اردن کے گھاٹ سے عبور کر کے چلے گئے اور چالیس دن روزہ رکھا۔ پھراور شلیم تیسری باردا پس آ کر تبلیغ کی گھاٹ سے عبور کر کے چلے گئے اور چالیس دن روزہ رکھا۔ پھراور شلیم تیسری باردا پس آ کر تبلیغ کی

اورلوگ مطیع ہو گئے۔جن میں سے آپ نے ہارہ حواری چن لئے اوراؤس، پیطرس، برنابا (برنباس جس نے پیانجیل کھی ) متی عشار، یوحن، یعقوب الداؤس، یبودا، برتولواماؤس، پیلیس، یعقوب طانی، یبوداخر یوطی غدار۔

۲ ..... عیدمظال کے موقعہ پر ایک امیر نے مال بیٹے دونوں کو مدعوکیا اور آپ نے دہاں پانی کوشراب بنایا اور حواریوں کو وعظ کی کہ: ''سیاح بنواور تکلیف سے نہ تھجرا وَاقعیا کے وقت دس ہزار نبی کافل ہوا تھا۔ ایک گال پر تھیٹر پڑے تو دوسری آگے کردو۔ آگ پانی سے بھتی ہے آگ سے نہیں بھتی۔ خدا ایک ہے۔ نہاس کا بیٹا ہے نہ باپ '' پھردس کوڑھے جو آپ کی دعاء سے اچھے ہوگئے ان سے کہا کہ ہیں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ لوگوں سے جا کر کہو کہ اہراہیم علیہ السلام سے جو وعدے خدا نے کئے تھے نزد یک آرہے ہیں۔ پھر آپ دوسری دفعہ ناصرہ کوروانہ ہوئے۔ راستہ میں جہاز ڈو سے لگا گر آپ کی دعاسے نئے گیا۔ ناصرہ میں علاء نے مجزہ طلب کیا تو اس نے فرمایا کہ بے ایمانوں کونشانی نہیں ملے گی۔ کیونکہ کوئی نبی اپنے وطن میں تبول نہیں کیا جا تا۔ اس پرلوگوں نے آپ کوسمندر میں ڈبونا چا ہا گر آپ نئے گئے۔

ے ۔۔۔۔۔۔ پھرآپ کفرنا حوم میں آئے اور ایک کا شیطان دور کیا۔ لوگ ڈرگئے اور کہا کہا کہا کہا کہا ہے۔۔۔ کہا جاؤ۔ تو آپ صور اور صیدا میں آئے اور کنعانی عورت کا جن نکالا۔ اگر چدوہ میودی نتھی اور آپ صرف بن اسرائیل کی طرف مبعوث تھے۔

دوسری دفد عیدمظال کے دقت آپ چھی دفعہ اور شلیم میں آئے اور پوجار ہوں کو بحث میں لا جواب کیا۔ اتنے میں ایک بت پرست نے اپنے بیٹے کے لئے آپ سے دعا کروائی تو تقدرست ہوگیا اور کھر جا کر باپ نے بت تو ڑ ڈالے۔ پھر آپ نے تو حید کی طرف پوجار یوں کو دعوت دی اور بیار فدکورکوذکر کر کے ان کو نادم کیا تو وہ قتل کے در پے ہوگئے۔ اس لئے آپ وہاں سے صحراء اردن میں آگئے اور چار حوار یوں کے فٹکوک رفع کے اور انہوں نے باتی آ ٹھ حوار یوں کو مجمع سمجھادیا۔ گریم ورو خریوطی نہ مجھا۔

مسسس کھرآپ کوفرشتہ نے پانچویں دفعہ اور شلیم بھیجاتو آپ نے ہفتہ کے دن تبلیغ کی تو پوجاریوں کا سردار کہنے لگا کہتم ہمارے خلاف تبلیغ نہ کرد۔ آپ نے کہا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا جوخدا سے نہیں ڈرتے اور جنہوں نے گئ نبی مارڈ الے اوران کوکسی نے دن بھی نہ کیا۔ رئیس الکہنہ نے گرفقار کرنے کا ارادہ کیا مگرلوگوں سے ڈرگیا۔

،..... نبوت کے دوسرے سال آپ فائین کو میلی دفعہ گئے۔ وہاں آپ نے

ایک بوہ کالڑکا بڑے اصرار کے بعد زندہ کیا اور لوگ عیسائی ہوئے۔ گمررو مانیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم تو ایسے پیرکو خدا جانتے ہیں تم نے تو کچھ قدر ہی نہیں کی۔اب شیطان کے بہکانے سے اختلاف رائے پیدا ہوگیا تو ایک فرقہ نے کہا کہ بی خدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدامحسوں نہیں ہوتا۔اس لئے بی خدا کا بیٹا ہے اور تیسرا تو حید کا قائل رہا اور آپ کفرنا حوم میں چلے گئے اور ایک مجمع میں آپ بیٹی کر کے جنگل کونکل مجئے۔

اسس آیک دفد قریۃ المامریہ پنچ تو انہوں نے روٹی بھی نہ دی۔ تو یعقوب اور ایک کہا کہ آپ بددی ۔ تو یعقوب اور ایو خنانے کہا کہ آپ بددعا کریں کہ ان پرآگ برسے۔ آپ نے فرمایا کیا صرف اس لئے کہ انہوں نے ہم کوروٹی نہیں دی؟ کیا تم نے ان کورزق دیاہے؟ یونس علیہ السلام نے نینوی والوں کو بددعا دی تھی تو آپ کے جانے کے بعد انہوں نے تو بہر لی تھی وہ تو ہے گرآپ کو چھلی نے نگل کرنینوی کے باس کھینک دیا تھا۔ تب دونوں حواری تائب ہوئے۔

اا ..... تچھٹی بارآ پعید تھے منانے اور شلیم آئے۔ وہاں بیت العدے چشمہ پر ایک لوہ نجیا ہے۔ العدے چشمہ پر ایک لوہ نجیا ہے اور جب چشمہ بیں جوش آتا تھا تو بیاراس میں جا کر شفاء حاصل کرتے تھے۔ مگر اس کو کسی نے اندر نہ جانے دیا تھا۔ آپ نے دعا ہے اس کو اچھا کیا۔ لوگ جع ہو گئے تو آپ نے بناؤ کی اور بحث میں پوجار یوں کو لا جواب کیا اور دہاں سے روانہ ہو کر حدود قیصر پیمن آئے اور حوار یوں سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ پھرس نے جواب دیا کہ آپ خدا کے بیشے ہیں۔ تب آپ نے ناراض ہو کر اس سے تو بہ کرائی۔ مگر عام لوگوں میں بی خیال پیدا ہو کر جم چکا تھا۔ تو آپ جلیل میں بی خیال پیدا ہو کر جم چکا تھا۔ تو آپ جلیل میں بی خیال پیدا ہو کر جم چکا کہ تاریخ آئے اور بیاروں کو اچھا کیا۔

۱۳ اسس کے بعد آپ صحرائے تیرویش گئے اور حوار بوں کونمازروزے کی تلقین کی اوران کو کھا ٹالانے کے واسطے کسی بہتی میں بھیجا تو سب چلے گئے۔ مگر برنباس آپ کے پاس رہا

توآپ نے فرمایا کہ: ''اے برنباس! میراایک شاگرد جھے تیں روپے پر چھوے گا اور میرے نام پر الک سال کی اور اس شاگرد غداری شکل تبدیل کردے گا۔ خدا جھے کو بین سے اوپر اٹھا لے گا اور اس شاگرد غداری شکل تبدیل کردے گا۔ تب ہرایک یہی سجھے گا کہ وہ سے ہے۔ گر جب مقدس رسول آئے گا تو میرے نام سے بیدھ بد اڑا دے گا۔ خدا تعالیٰ بی قدرت اس لئے دکھائے گا کہ ش نے میاء کا اقرار کیا ہے۔ جو جھے بید بدلہ دے گا کہ میں زندہ ہوں اور موت کے دھے سے بری ہوں۔'' برنباس نے کہا کہ جھے آپ بدلہ دے گا گردون ہے۔ میں اس کا گلا گھونٹ کر مارڈ الوں۔ آپ نے نہ بتایا اور کہا میری ماں کو بیات بتا دوتا کہ اس تو تلی رہے۔

سا است تباقی اور پوجار یوں نے آٹھویں دفعہ اور شلیم آکر بلیغ کی اور پوجار یوں نے رومانی فوج کواطلاع دی کہ آپ بت بری کو برا کہتے ہیں۔ اس کے وہ واجب النتل ہیں۔ گر آپ کونہ پاسکے۔ کیونکہ آپ برجلیل ہیں ستی پر سوار ہو بھے تھے۔ گر لوگوں نے بجوم کیا تو آپ نے لنگر ڈال کران کوساحل کے قریب بلیغ کی اور ٹائن کو دوسری بار چلے گئے۔ وہاں ایک یتیم کے گھر قیام کیا اور اس کی ماں نے بوئی خدمت کی۔ تب لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنالیس۔ گر آپ وہاں سے بھاگ ہوں کہ وہاں سے بھاگ ہوں کہ اور برنباس نے آپ کو پاکر عرض کی اے معلم! تو ہم سے کیوں بھاگ گیا تھا؟ کہا کہ اس لئے بھاگا ہوں کہ شیطانی فوج میر نے تل کے سامان کر رہی ہے۔ دیکھ لوگ کہ بوجاری حاکم رومانی حاکم سے میرے قبل کے سامان کر رہی ہے۔ دیکھ لوگ کہ بوجاری حاکم رومانی حاکم میر میں بیچا گیا تھا۔ گر خدا تعالی میر میں بیچا گیا تھا۔ گر خدا تعالی میر میں بیچا گیا تھا۔ گر خدا تعالی اس کو پکڑا دے گا اور دھنرت دا کہ دعلیہ السلام کا تھم پورا ہوگا۔ (چاہ کن را چاہ درچیش) مجھے ان کے ہا گروں سے بیکا کر دنیا سے الحال میں بیکا گیا ہو درچیش) مجھے ان کے ہا گھوں سے بیکا کر دنیا سے الحالم کا تھم پورا ہوگا۔ (چاہ کن را چاہ درچیش) مجھے ان کے ہا گھوں سے بیکا کر دنیا سے الحالم کا تھم پورا ہوگا۔ (چاہ کن را چاہ درچیش) مجھے ان کے ہا گھوں سے بیکا کر دنیا سے الحالم کو بھی نے کردنیا سے بیکا کردنیا سے الحالم میں بیکا گواہ درخیش کے بیکھوں کے ہیں تا کو دور بیک کی جو اس کے کو کردنیا سے بیکا کردنیا سے الحالم کا تھوں کی کو کو کو کی کردنیا سے بیکا کر

اب دوسرے دن آپ کے شاگر ددود دہ ہوکر حاضر ہوئے اور باقیوں کا انظار دمشق میں کیا تو ان کوموت کے متعلق وعظ کیا کہ انسان کو عارضی گھر کا خیال ندکرنا چاہئے۔ بلکہ اصلی وطن (آ خرت) کا سامان کرنا چاہئے۔ پھر کہا کہ میں تم کواس لئے نہیں کہتا کہ میں اب مرجاؤں گا۔ کے وکلہ جھے معلوم ہے کہ میں دنیا کے اختیام تک زندہ رکھاجاؤں گا۔

۱۵ سند کی بدودا آپ کا توشه دان سنجالے رہتا تھا کہ جس میں نذرانے ہوتے سے مرف اس خیال سے کہ آپ جب بادشاہ بن جا کیا۔ تھے۔ صرف اس خیال سے کہ آپ جب بادشاہ بن جا کیں گے تو جھے بھی اچھا عہدہ ل جائے گا۔ اب انکاری ہوکر کہنے لگا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو ضرور جان لیتا کہ میں اس کا چور ہوں۔ حکیم ہوتا تو سلطنت لینے سے نہ بھا گا۔اب اس نے رئیس الکہد کو وہ تمام ماجرا سنادیا جونا کین میں پیش آیا تھا۔ تو پو چار بول نے بیسوچا کہ آپ ہماری بت پرتی ہے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیا بن اساعیل سے ہوگا اور داود علیہ السلام سے نہیں آئے گا اور لوگوں میں آپ کی قبولیت بہت عام ہو چکی ہے اور لوگ آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔مناسب ہے کہ حاکم روی سے مدد لے کر آپ کو رات کے وقت گرفتار کیا جاوے۔ورنداس کی بادشاہی میں ہم تباہ ہوجا کیں گے۔

۱۲ اس وقت تمام شاگر دوشق میں تھے۔ آپ ہفتہ کی صبح کونا صرہ تیسری دفعہ علی آ چلے آئے اورلوگوں سے ملاقات کرنے میبود میہ چلے گئے۔ راستہ میں شاگر دوں نے ہر چندرو کا مگر آپ نے فرمایا کہ میں ان سے نہیں ڈرتائم موجودہ فریسیوں کے فمیر سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ خمیر کی ایک گولی من بھر آئے کو خمیر بنادیت ہے۔

19 ..... اس دات آپ نے بہودا کورواندکر کے نیقو ذیموں کے باغ میں سور کعت نماز پڑھی اور جب فوج آئی تو آپ نے حوار یوں کو کھر جاکر جگایا کمروہ نہ جائے۔ جب خطرہ زیادہ ہوگیا تو خدانے جرائیل علیہ السلام، رفائیل علیہ السلام اور اوریل علیہ السلام کو بھیج کرگھر کی جنوبی کھڑکی ہے آپ علیہ السلام کواٹھ الیا اور تیسرے آسان پر اپنے پاس رکھ لیا۔

المجان ہے۔ اور اور کے ساتھ اس کرہ میں داخل ہوا۔ جہاں ہے آپ اٹھائے کے تھا اور شاگر دسور ہے تھے اور اس نے ان کو جگانا شروع کردیا۔ تو خدا تعالیٰ نے اس وقت اپنی قدرت دکھائی کہ وہ بولی اور شکل میں آپ کے مشابہ بن گیا اور حضرت سے علیہ السلام کو تلاش کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ یہ وہ ہی سے علیہ السلام ہے تو ہم نے کہا کہ اے معلم تو ہی تو ہمارا معلم ہے۔ کیا تو ہم کو بھول گیا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا: ''احقو! یہودا اس نے کہا کہ میں وہ سے نہیں ما سے میں سپاہی اندر آ گھے اور اس کو سے مرکزا کر کہا۔ ہم کو بھول گیا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا: ''احقو! یہودا اس نے کہا کہ میں وہ سے نہیں موں میں سپاہی اندر آ گھے اور اس کو سے مرکزا کر کہا۔ ہم س بی تو تم کو لا یا ہوں۔ تم جھے ہی با ندھ ہوں۔ گرانہوں نے اس کو کے اور الا نئیں مار کر ہوں کیا اور اور شلیم کو گھیٹے ہوئے لے چلے اور یوحنا اور پطری ساتھ گئے اور انہوں نے بر نبایں و کہا کہ تم کو کہا کہ تا ہوں کو کہا کہ تم کو کہا کہ تو کو کہا کہ تم کو کہا کہ تم کو کہا کہ تو کو کہا کہ تو کو کہا کہ تم کو کہا کہ تم کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ تا کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ ک

اا ..... است صبح جلسہ ہوا اور رئیس الکہند نے گواہی لی کہ یہی ہے ہے۔ میں یہ کیوں کہوں کہ رئیس نے ہی جاتا کہ وہ سے بلد تمام شاگردوں نے بھی اعتقاد سے کہا کہ یہ وہی ہے ہے۔ بلد تمام شاگردوں نے بھی اعتقاد سے کہا کہ یہ وہی ہے ہے۔ جد حضرت مریم علیہا السلام بھی اپنے اقارب واحباب کے ہمزاہ و ہیں آگئیں۔ آپ نے بھی یہودا کو اپنا بیٹا ہے کہ خدا کی شم مجھے اس وقت وہ بات بھول کو تھی کہ آپ نے بھے کہ الله جا کہ الله جا دیا ہے کہ خدا کی شم میری جگہ عذاب دیا جائے گا اور میں دنیا کے فاتمہ تک ندم وں گا۔ تب برنباس، بوحنا اور مریم صلیب کے پاس گئے تو جائے گا اور میں دنیا کے فاتمہ تک ندم وں گا۔ تب برنباس، بوحنا اور مریم صلیب کے پاس گئے تو کہ گئے گئے کہ اور شاگردوں کے متعلق بوچھا۔ مگر یہودا کو شکلیں با ندھ کررئیس کے سامنے لائے۔ تب اس نے تعلیم اور شاگردوں کے متعلق بوچھا۔ مگر یہودا نے جواب نددیا۔ گویا کہ وہ دیوا تہ ہے۔ پھر خدا کی شم دلا کر بوچھا کہ بھی کہو۔ تب اس نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ میں وہی یہودا اگر بوطی ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں سے کہا کہ میں جو کہ اس خوا ہوں کہ میں جو کہ میں بیا تھا کہ میں بھی تا کہ تم کیوں پاگل ہوگئے ہوا در جا ہے ہوکہ میں بھی تا صری بن جاؤں؟۔

٢٢ ..... تباس ملكيس باندهي موت بيلاطس (حاكم اورهليم) كياس ل

مے اور وہ در پردہ حضرت سے کا خیرخواہ تھا اور چونکہ وہ یہی سجمتنا تھا کہ یہودا ہی سے ہے۔اس لئے كمره ميں لے جاكر يو چينے لگا كەسى بتاؤ كەركىس الكهندنے معدتمام قوم كے كيوں بچھكوميرے سپرو کیا ہے۔ کہا کہ میں سی مجبوں گا تو تم نہیں مانو مے۔ حاکم نے کہا کہ میں یہودی نہیں ہوں تی بتاؤ۔ جھے اختیار ہے کہ چھوڑوں یاقل کروں۔کہا کہ میں یہودااحر پوطی ہوں اور یسوع جادوگرنے جھے اپی شکل پر بدل دیا ہے۔ محرر کیس اور قوم نے شور عالیا کہ یہی سیح ناصری ہے۔ ہم اسے خوب بچانے ہیں۔ تب حاکم نے خود بری الذمہ ہونے کے لئے اس کو ہیرودس اصغرے یاس بھیج دیا۔ کیونکہ سے کو جلیل کا باشندہ تھے۔ یہودانے وہاں بھی جاکرانکارکیا۔ مگراوروں کی طرح ہیرودی نے بھی اس پر بنسی اڑائی اوراس کوسفید کپڑے پہنا دیئے۔ (جو پاگلوں کا امتیازی لباس تھا) اور پیلاطس کے پاس واپس روانہ کرویا اور کہا کہ بنی اسرائیل کوانصاف عطا کرنے میں کی نہ کرے۔ تباس نے اس کوان کے حوالے کر دیا کہ مجرم ہے اور موت کا متحق ہے تو وہ اسے جمجمہ پہاڑی پر لائے۔ جہاں صلیب دیا کرتے تھے۔ وہاں اسے نگا کر کے صلیب برافکا دیا تو یہووا سخت چلایا۔ برنباس كہتا ہے كديبوداكى آواز چرو اور تمام شكل حضرت سيح عليه السلام كے مشابد ہونے ميں يهال تک بی می کا میں کا گردوں اور مؤمنین تمام نے یہی سمجما کہ وہ سے ہے۔ تب بعض لوگ حضرت سے عليه السلام كوجعونا ني مجهد كرمرتد موكئ - كت تحدكاس كم ججزات جادو تح اوريه كهنا غلط لكلاكه میں نہیں مروں گا۔ جب تک کدونیا کا خاتمہ قریب نہ ہوجائے اور وہ دنیاسے لے لیاجائے گا اور جو لوگ دین پرمضبوطی سے قائم رہے انہوں نے بہت غم کیا اور آپ کا کہنا بالکل بھول مجے۔ کیونک انہوں نے بیبودا کوآپ سے بالکل مشابہ دیکھا تھا اور اس غلطفہی میں منقو ذیموں اور بوسف ابار یما تمائی کی سفارش سے بہوداکی لاش بیلاطس سے حاصل کر کے بوسف کی نئی قبر میں (جواس نے پہلے بنار کمی تھی ) ایک مورطل خوشبو بھر کے یہودا کوفن کیا۔

برنباس، یعقوب اور بوحنا مریم کے ہمراہ ناصرہ کیے اور وہ فرشتے جو مریم علیہاالسلام کے افرادہ فرشتے جو مریم علیہاالسلام کے افرادہ کا علیہاالسلام کے افرادہ کا علیہاالسلام کے افرادہ کا علیہاالسلام کے اور دی الدہ کا علیہاالسلام کے اور دونو خالہ کونور کے معلوں میں مریم علیہاالسلام کے اگھر واپس لے آئے۔ جہاں آپ کی والدہ اور دونو خالہ مرٹا اور مریم مجد لیداور برنباس ہوجا، یعقوب اور بھرس متے۔ آپ کود کی کر بیسب بیہوش ہوئے۔ گر آپ نے یہ کر تیا، یعقوب اور بھرس میں والدہ نے بوجھا کہ بیٹا تو پھر خدانے ہوئے۔ گر آپ نے یہ کہ ترانی وی کہ میں زیرہ ہوں۔ تب والدہ نے بوجھا کہ بیٹا تو پھر خدانے تیری تعلیم کو کیوں واغدار بنایا اور کیوں اقارب واحباب کے نزویک تیری موت دکھلائی اور بدنام

کیا۔ فر مایا: ''اماں کے جانو، میں نہیں مرا اور مجھ کو اللہ نے دنیا کے خاتمہ تک محفوظ رکھا ہے۔ یہ کہہ کر چارفرشتوں کو شہادت کے لئے طلب کیا۔ تب فرشتوں نے تقدیق کی۔' تب بر نہاس نے پوچھا کہ چوروں کے درمیان آئی ہونے کا دھبا تو آپ پر بمیشد لگا رہے گا۔ فر مایا کہ:''میرے بعد محمد رسول الله الله الله آئی ہے اور بید دھبا اڑا کیں گے اور لوگوں پر واضح کردیں گے کہ میں زندہ بھول۔'' بھر بر نہاس کو آپ نے حالات قلمبند کرنے کا حکم دیا۔ پھر فر مایا کہ میری والدہ کوجبل زخون میں لے جاؤ۔ کیونکہ میں وہاں ہے آسان کو چڑھوں گا۔ تب وہ مریم علیہا السلام کو وہاں نے گئے اور فرشتے تمام کے سامنے سے علیہ السلام کو آسان کی طرف لے گئے۔

تمت اقتباسات انجيل برنباس بمطبوعه لا بور

خلاصہ یہ ہے کہ بیا بھیل صاف بتارہی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام زندہ بچسم عضری آسان پراٹھائے گئے۔ یہودااپ کیفر کردار میں مشابہ باسے بن کرمصلوب ہوااور سے علیہ السلام نے اخیر میں یہ بھی فرمادیا کہ مجمد رسول الشفائی (احمد ، محمد ، مسیا) آپ سے قبل وصلب کا دہبہ اٹھادیں گے۔اب ان تقریحات کے ہوتے ہوئے ہم کس زبان سے کہدسکتے ہیں کہ (ویساتسی من بعدی اسمه احمد ) کی پیشین گوئی سے مرزا قادیانی مراد ہیں۔ یونکہ مرزا قادیانی تو یہود کموافق اپنے زعم باطل میں آپ کوئل اور مصلوب کر بھے تھے اور دشمنان اسلام کواپی طرف سے کامیانی دے بھے سے صرف ہڈی توڑنے کے سوابا قی ساراکا م ختم ہو چکا تھا۔

اسسا قتیاس از انجیل سیاہ روی مسٹر نکونس نو کروج

''ایک بچہ پیدا ہوا جس میں خدا بول تھا۔اس نے تو حید کی دعوت دی اوراس کا نام بیوع رکھا گیا۔ جب وہ تیرہ سال کا ہوا تو سوداگروں کے ہمراہ ملک سندھ کونکل گیا اور بنان وجگن ناتھ کے مفافات میں چیسال تک اپنے کام میں مشغول رہا اور بتایا کہ ویدخدا کا کلام ٹیس میں اور یہ بھی کہا کہ بت پرتی چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ نہیں سنتے۔اس پر براہمنوں نے اس کو مارڈ النے کی ٹھان کی۔ کیونکہ عام لوگ اس کے تابع ہوگئے تھے۔ بیوع کواس ارادہ کی خبرلگ گئی تو رات ہی رات جگن ناتھ سے نکل کر نیپال کو چلا گیا۔ پھر کوہ ہمالیہ کوعبور کرتا ہوا راجہوتا نہ آ پنچا اورو ہاں ہے فارس کی کر بہنچ شروع کی۔ تو وہاں کے بت پرستوں نے اس کو وظا تو حید سے دوک ویا تو مال سے فارس کی گئی تو رات کی عرص میں آ گیا اوراس وقت اس کی عمر ۲۹ سال تھی۔اب جا بجا وعظا تو حید سے دوک ویا اور اس اوگ تابع ہو گئے۔ چند حکام نے بادشاہ پیا طوس سے جا تر

شکایت کی کھیسیٰ تا می ایک واعظ اس ملک میں وار دہوا ہے جواپی سلطنت کی دعوت ویتا ہے اور تیرے خلاف اوگوں میں جوش پھیلا رہا ہے۔ چنانچہ بزاروں کی تعداد میں لوگ تا لع بھی ہوگئے ہیں۔ پلاطوس نے اسے گرفار کر کے موابذ (خربی سرداروں) کے پیش کیا۔ گرجب حفزت عیسیٰ علیہ السلام بروشلم آئے تو لوگوں نے بڑے اعزاز سے آپ کا استقبال کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہت جلدتم لوگ ظالموں سے رہائی پاکرایک قوم بن جاؤے اور تمہاراد شمن بہت جلد تباہ ہوجائے گا۔ جوخدا سے خوف نہیں کرتا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیس بنی اسرائیل سے ہوں میں نے شاتھا کہ میرے ہمائی اور بہنیں ظالموں کے ہاتھ گرفار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جابجا شہر شہر وعظ کہنا شروع کیا اور عبراندوں سے یہی کہنا شروع کیا کہ بہت جلدتم نجات یا وگے۔ تب جاسوسوں نے پوچھا کہ کیا ہم قیصر روم ہے جاب سے سوسوں نے پوچھا کہ کیا ہم قیصر روم کے ماتحت رہ کرا ہے با دشاہ پلاطوس کا تھم مانے رہیں یا اپنی نجات کا انظار کریں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تم سے رئیس کہتا کہتم قیصر روم سے نجات یا وگئے۔ بلکہ میرا مطلب سے کہتم بہت جلدگنا ہوں سے نجات یا وگئے۔ اس کے بعد آپ نے قبل مقامات پر تو حید کا وغلف مقامات پر تو حید کا وغلق متامات پر تو حید کا وغلق میں مال تک کیا اور آپ کی عربیس سال تک گینی گئی۔

جاسوسوں نے اپنا کام شروع رکھا اور پلاطوس کو سے خطرہ پیدا ہوگیا کہ لوگ کہیں حصرت سے علیہ السلام کو تی تی باوشاہ نہ تسلیم کر لیں۔ اب آپ کے ذمہ بغاوت کا جرم لگا کر آپ کوا ندھیری کو تھری میں بند کیا گیا اور مجبور کیا گہ آپ بغاوت کا قبال کریں۔ مگر آپ نے نہ کیا اور تکالیف برداشت کرتے رہے اور جب در بار میں آپ پیش کے گئے تو پلاطوس نے بوچھا کہ کیا تم نے یوں نہیں کہا کہ سی کو خدا نے اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں میں بغاوت کو جیا کہ کرخود با دشاہ بن جائے ؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ جب تم صلیب برقل کر سے ہوتو اس کی کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں سے اس جرم کا اقبال کرایا جائے۔ اس دو کھ جواب پر بلاطوس نے غصہ کھا کرآپ کو صلیب پر لئکا نے کا تھم دیا اور باتی مجرموں کور ہا کر دیا تو سیاریوں نے آپ کو بمعہ دو اور چوروں کے صلیب دیا تو سارا دن لاش صلیب پر رہیں۔ سیا بیوں کا پیرا تھا تا بعد از لوگ دیکھ دیا ور ان کوائی جان کا خوف بھی لگ رہا تھا۔ شام کے قریب سی کی کروح خدا کے پاس جائی گئے۔ اب بلاطوس کو ندامت آئی کہ اس نے تو سارا دن کا خوف بھی لگ رہا تھا۔ شام کے قریب سی کی روح خدا کے پاس جائی گئے۔ اب بلاطوس کو ندامت آئی کہ اس نے خصلیب خانہ کے پاس بی وفن کر دیا اور لوگ اس قبری زیارت کرنے گئے۔

٣....ا كمال الدين واتمام النعمة للقمى

مرزا قادیانی (روضة الصفا جلدادّل ص١٣٦) سے لکھتے ہیں کہ یہودی آپ کے عہد میں بارہ قبائل تھے۔جن میں سے نو قبائل کو بخت نصر نے تبت،کشمیر، ہنداور افغانستان کوجلاوطن کر دیا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کی وضع قطع اور شہروں یا بستیوں کے نام وہی ہیں جو ملک شام میں تھے۔مثلاً بابل، گلگت، طور، صور، صیدا، تخت سلیمان، نینوی وغیره حصرت مسیح علیدالسلام واقعه صلیب کے بعد کشمیرکوآئے اور وہاں اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی خبر لی اور ۸۷سال بعد وفات پا گئے اور ریجھی مشہورہے کہ آپ نے اپنی معثوقہ مریم کوخدا کے سپر دکیا اور وہاں ہے کوہ جلیل میں آئے جو بیت المقدى سے تيس ميل كے فاصلہ پر ہے اور دشمنوں سے خوف كھا كراس پر چڑھ گئے۔اس وقت پہاڑ پرابر چھایا ہوا تھا تولوگوں نے خیال کیا کہ آ پ آسان کو چڑھ گئے ہیں۔ حواریوں نے بھی بہی خیال کرلیا تھایا یوں اصل واقعہ پر بردہ ڈالتے ہوئے رفع سادی کا قول ظاہر کیا۔ تکرآ یا نے شہر نصيبيل پنچ كرسلطان اژيسه كوخط لكھا كه بين اب آسان كو جاءَن گا اورتمهارى طرف چندحوارى مجیجا ہوں۔ کتاب کردی فکشن میں ہے کہ جب کائفس کا ہنوں کے سردار کومعلوم ہوا کہ آپ ملیب نبیں دیئے گئے تواس نے تھیرروم کوشکایت خطاکھا کہ پلاطوس نے بوسف اورحوار بول سے سازش کی بناء پرسے علیہ السلام کوصلیب سے بھالیا ہے تو پیلاطوس کوعناب نامہ پہنچا۔جس سے اس نے غصہ کھا کر پوسف کو قید کر لیا اور ایک رسالہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تلاش میں روانہ کیا کہ وہ آب كو پكر كروايس لائيس \_ مرچونك آب كشمير كفي عظام وبال تك كوئى ندي بياي كشميريول في بیوع کے نام کو پچھ تبدیل کر کے بول کہنا شروع کردیا تھا۔ بوز آصف، بوز آسف پھرارض سولا ہت میں آئے اور و ہاں تبلیغ وحدانیت کی۔ وہاں سے نکل کر بہت شہروں میں وعظ کیا اور کشمیر کو واپس آئے اور وہیں قیام کیا اور وہیں ۸۷سال بعد داقعصلیب فوت ہوگئے۔

اس تحریر میں مرزا قادیانی نے خواہ نواہ بوز آصف کی سوائح عمری کو بیوع کی زندگی پر چہپاں کیا ہے۔ ورنداصل کتاب دیکھنے پر بیتحریر ہرطرح سے مخالف ہے۔ کیونکداس میں بیتحریر ہمطرح سے مخالف ہے۔ کیونکداس میں بیتحریر مہیں ہے کہاں آیا تھا۔
کیونکہ اکمال الدین کی عبارت اصل تحریر کے مطابق یوں ہے کہ: ''راجہ جنیسر ملک صولا بت کیونکہ اکمال الدین کی عبارت اصل تحریر کے مطابق یوں ہے کہ: ''راجہ جنیسر ملک صولا بت (سولا بت) کا باشندہ تھا۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جس کا نام اس نے پوز آصف رکھا۔ جب وہ بالغ ہوا تو حکیم منو ہرائکا سے اس کے پاس آیا۔ راجہ نے اس کی عزت و آبرو سے تواضع کی اورا ہے بالغ ہوا تو حکیم منو ہرائکا سے اس کے پاس آیا۔ راجہ نے اس کی عزت و آبرو سے تواضع کی اورا ہے

بیٹے یوز آصف کا اتالیق مقرر کیا۔ شہزادہ نے اس سے مذہبی تعلیم حاصل کی اور دنیا سے بے تعلق رکھنے کی تعلیم من ہراس کا تعلیم نصاب کھل کر کے کہ تعلیم من ہراس کا تعلیم نصاب کھل کر کے دہاں سے چلا گیا۔ توا کیک دفیہ شہزادہ کوفرشتہ نے اسے حکم دیا کہ سفر کے لئے تیاری کرے تاکہ اور کچھراز بتایا۔ جس پروہ عمل پیرا رہا۔ پھر فرشتہ نے اسے حکم دیا کہ سفر کے لئے تیاری کرے تاکہ میں تیرے ہمراہ یہاں سے نکل جاؤں۔ اس کے بعد شہزادہ ہجرت کرتے ہوئے اپنے ملک سے نکل گیا تواس نے ایک حوامیں پانی کے پاس آب درخت دیکھا۔ جہاں اس نے کچھ دن قیام کیا اور دہاں اس کو دہی فرشتہ نظر آیا۔ پھراس نے بستیوں میں وعظ کہنا شروع کیا تو کچھ دت کے بعد شہرادہ نے اس کا استقبال کیا اور شہزادہ نے ان کو تو حید کی دعوت دی۔ پھر میں میں میں ہوئے یہ بہتیں رہنے لگا اور جب سے مستنفید ہوئے اور اس نے ان کو بھی تو حید کی دعوت دی۔ چنانچہ یہ بہتیں رہنے لگا اور جب مرنے لگا توا سے چیلے یا بدکوتو حید کی وصیت کی اور جہاں فانی سے دخصت ہوا۔

اب اس عبارت کوحفزت می علیه السلام پرمنطبق کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ سولابت کامعنی بیت المقدس کیا جائے۔ ای طرح موابر سے مرادروح القدس ایا جائے۔ ای طرح دالدین سے مراد یوسف اور مربم ہوں اور ان کو کسی علاقہ کا بادشاہ بھی تسور کہا جائے اور جب تک بیامورثا بت نہ ہوں حضرت سے علیہ السلام کے سوائے سے اس عبارت کا نعلق بیدانہیں ، دسکتا۔ بیامورث طبری

الف ...... مؤرخ طبری لکھتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور یوسف (پیچازادرشہ دار) دونوں ایک سجد میں خادم تھے۔ جوجل صیہون کے پاس تھی۔ آ بایک دن چشمہ سے پائی لینے گئیں تو جبر تیل نے لئے کیا۔ جس سے آپ کوحمل رہ گیا۔ یوسف نے بدخلن ہوکر یو چھا کہ بی کے سوابھی کوئی پودا ہوتا ہے تو آ ہے نے فر مایا کہ سب پود ہا بتداء میں بغیر بی کے تھے۔ آ دم کا بھی ماں باپ نہ تھا۔ تو یوسف خاموش ہو گئے اور جب وضع حمل کے آ تار پیدا ہوئے تو یوسف آپ کومصر لے گئے۔ ابھی دور بی تھے کہ در دزہ شروع ہوگیا تو گدھے پر سے انزکر ایک تھجور کے نیچ کومصر لے گئے۔ ابھی دور بی تھے کہ در دزہ شروع ہوگیا تو گدھے پر سے انزکر ایک تھجور کے نیچ ذیرہ لگادیا اور وہاں حضرت میں پیدا ہوئے۔ سردی کا موسم تھا۔ فرشتوں نے آ کر آپ کوتیلی دی۔ اس دات تمام برت سرگوں ہو گئے۔ شیاطین آ کیکی گرم او بان اور سونا کی نیاز چڑھا گئے۔ کیونکہ مرسے اس کا کام تمام کرڈ الیس گے۔ بھو ماصل ہوگی ۔ لو بان اس کئے کہ اس کا دھوان سیدھا آسان کوجا تا ھا جو تھا ہوتی ہے اور اس نے کہ اس کا دھوان سیدھا آسان کوجا تا

ہاوریہ نی بھی سیدھا آ مان کو جائے گا اور سونا اس لئے کہ تمام مال ودولت کا سردارہ اوریہ نی میں اپنے زمانہ میں بہترین شخص ہوگا۔ (ہیرووں کا قصہ مذکورہ) پھر بارہ سال آپ مھر میں رہے۔ (اوریہی ربوہ کا مقامہ ہے) آپ زمیندار کے گھر رہتے تھے۔ ایک رات اس کی چوری ہوگئ تو آپ نے موان کے خیرات خوارجمع کر کے ایک اندھے اور ایک لوجمج کو پکڑ کر کہا کہ تم نیچ بھواور اندھے کو کاندھے پر اٹھاؤ۔ اس طریق ہے وہ زمیندار کے نزانہ تک پہنچ گئے تو آپ نے ان کو چور ٹابت کیا اور واپس شام میں آگئے۔ تمیں سال کے تھے کہ آپ کو نبوت ملی اور تین برس کے بعد خدانے آپ کو نبوت ملی اور تین برس کے بعد خدانے آپ کوانی طرف اٹھالیا۔

ب ..... ایک روز تین شیطانول نے انسانی بھیس میں ایک جلسہ کیا۔ لوگ جمع ہوئے توایک شیطان نے کہا کہ سے خودخدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدار م میں نہیں آتا۔ بیخدا کا بینا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ بیدوسرامتعقل خداہے۔اب عیسائیوں میں شرک پیدا ہو گیا اور جب واقعصلیب قریب تفاتو آپ نے حواریوں سے کہا کہ میرے لئے تا خیر اجل میں دعا کرو مگروہ سب سو می اور دعاند کرنے پائی تو آب نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور ایک حواری تمیں درہم سے **جھۇ** چۇڭالےگا۔ چنانچە وەتمىي درېم رشوت لےكرآپ كوگرفتار كرانے آيا تو وەخود ہى آپ كاشبىيە بن گیااورانہوں نے اس کوصلیب دے دیااورآپ نے بعدازصلیب ایک اور جگہ جمع ہونے کا حکم ویا۔ تب حواری گئے تو ایک کم تھا اور وہ نہ تھا کہ جس نے مخبری کی تھی کسی نے کہا کہ وہ پھانسی لے کر مرگیاہے۔ دہب ہیں کہ سات گھنے سے مرے تھے۔ پھر زندہ کر کے اٹھا لئے گئے۔ عیسا مُول كابھى نبى ندہب ہے۔ پھرآ سان سے از كرمريم مجدليدك بال از كرحوار يول كوتيليغ كے لئے رواند کیا۔ چنانچے پطرس اور پولس روما کو گئے۔ (پولس تب حواری ندتھا)متی اور اند راہس انسان خواروں کے ملک کوفیلیوس افریقة کو بجنس فسوس ( قربیاصحاب الکہف) کو، بعقوب اورهلیم کو، ابن تلما عرب کو، اورسیمون بر برکوروانہ ہوئے اور جوحواری باقی رہ گئے تھےان کو یہود بول نے دھوپ میں بھا کرعذاب دیناشروع کردیا۔ یہاں تک کہ سلطان، دم نے عیسائیت قبول کی تو یہودیوں کو مار ڈالا اور صلیب پرستی شروع ہوگئی۔

ت "أقال الطبرى الشام صار بعد طيبا ريوس الى جايوس ثم ابنه قلوديوس ثم نيرون الذى قتل پطرس وبولس وصلبه منكساثم بوط لايوس ثم اسفسيالوس وبعد رفع عيسى اربعين سنة وجه ابنه ططوس فهدم بيت المقدس وقتل اليهود ثم اخرون ثم هرقل والزمان بين

تخريب بخت نصرالى الهجرة الف سنة وبين ملك اسكندر والهجرة ٩٢١ سنة سنة وبين مولده وارتفاعه ٣٢ سنة وبين مولده وارتفاعه ٣٢ سنة وبين ارتفاعه الى الهجرة ٨٦٥ سنة "

۵....ابن جرير

ابن جریز نے بیان کیا ہے کہ جب یہود نے آپ کوایڈ اءرسانی شروع کی۔ تو آپ بمعہ والدہ کے سفر میں ہی رہنے گے۔ اس کے بعد انہوں نے حاکم دشق کے پاس شکایت کی کہ بیت المقدس میں ایک شخص بغاوت پھیلا رہا ہے تو اس نے حاکم بیت المقدس کی طرف حکم بھیجا کہ ایسے آ دمی کوفوراً سولی چڑھا کر قل کردو۔ جب یہودی گرفآ رکرنے کو آئے تو اس وقت آپ اپ حوار یوں میں بیٹھے تھے (کہ جن کی تعداد ۲۱ سے ۱۸ اتک بتائی گئی ہے) تو انہوں نے بروز جمعہ بعد العصر آپ کو محاصرہ میں لے لیا۔ تب آپ نے کہا کہ میرا شبیہ کون بننا چا بتنا ہے تا کہ میری جگہ مصلوب ہوکر میر ساتھ جنت میں جائے۔ ایک نوعمر جوان آ دمی اٹھا۔ آپ نے ہر چند ٹالا۔ گر میں آپ کوفر شند آپ نوعمر میں سے اس کے سواکس نے جر آت نہ کی تو جس کو ٹھری میں سے اس کا ایک روشند ان کھول کر نیند کی حالت میں آپ کوفر شخت آسان پر لے گئے۔ جب کو ٹھری سے حواری با ہر آگئے تو شبیہ کولے جا کرصلیب پر لئکا دیا۔ اب جولوگ کمرہ میں تھے انہوں نے کہا کہ سے آسان پر ہے اور جولوگ با ہر تھے ان کو پیٹین ہوگیا کہ سے کوائہوں نے قل کر ڈالا ہے۔

ابن جریر نے خود آ تحضر علی کابیان بھی نقل کیا ہے کہ قیامت سے پہلے اہل روما وابق یا عمان میں اتریں گے تو مدینہ شریف سے ایک لشکر مقابلہ کو نکلے گا اور رومی کہیں گے کہ ہمارے قیدی واپس کروتو مسلمان افکار کریں گے پھر لڑائی شروع ہوگی تو ایک شکٹ مسلمان بھاگ جا ئیں گے۔ ایک شکٹ شہید ہوں گے۔ باقی ایک شکٹ روم پر فتح پائے گا اور تسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ غنیمت تقسیم ہور ہی ہوگی تو کوئی آ واز دے گا کہ سے دجال آ پڑا ہے تو وہ ملک شام میں کینے میں گا۔ فتی مور ہی ہوگی تو کوئی آ واز دے گا کہ سے دجال آ پڑا ہے تو وہ ملک شام میں کینے میں گا وہ دجال کو دکھ لیس کے کہ وہ آ رہا ہے۔ تب لڑائی کی صفیل تیار کریں گے تو نماز فجر کا وقت ہوجائے گا۔ تب حضرت سے غلیہ السلام آ سان سے اتریں گے۔ امام مہدی کہیں گے کہ آ پ نماز پڑھا کیں۔ گر آ پ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر جب آ پ کی نظر دیال کو نود جا کرقل آ پر پڑے گی تو وہ نمک کی طرح کی تو وہ اس کو خود جا کرقل کریں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ معراح کی رات جب حضرت ابراہیم ، حضرت موئی اور کریں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ معراح کی رات جب حضرت ابراہیم ، حضرت موئی اور حضرت عیسیٰ علیم السلام سے ملاقات ہوئی تو قیامت کا ذکر چھڑ گیا۔ تو عیسیٰ علیم السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیم السلام سے ملاقات ہوئی تو قیامت کا ذکر چھڑ گیا۔ تو عیسیٰ علیم السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیم السلام نے فرمایا کہ

جھے فداسے وعدہ ہے کہ جب د جال ظاہر ہوگا تو میرے پاس دونیز ہے ہوں گے تو وہ مجھے د کھے کر تپھلٹا شروع ہوگا اور جب یہود کا خاتمہ ہوگا اور لوگ واپس چلے جائیں گے تو یا جوج ما جوج نکل کر جاہی ڈالیس گے تو میری دعا سے خدا ان کو ہلاک کر دے گا اور ان کے جسم بارش کے ذریعہ سمندر میں چلے جائیں گے تو پھراس کے بعد قیامت آئے گی۔ (ابن ماجہ)

آپ نے یوں بھی فرمایا کہ اس وفت (امام مہدی علیہ السلام کے ماتحت) تین شہر ہوں گے ایک بحرین میں ، دوسرا شام میں اور تیسرا جمرہ میں لوگ اختلاف رائے میں ہوں گے کہ میچ دجال ستر ہزار فوج لے کر نکلے گا کہ جن میں اکثر یہودی اور عور تیں ہوں گی اور ان کے مر پرتاج ہوں گے۔ تب مسلمان جبل افیق پر جمع ہوں گے اور بھوک سے تنگ آئیں گے۔ تب آواز آئے گی کہ امداد فیمبی آئی ہے تو حضرت میچ علیہ السلام آئیں گے۔ (ابن ماجہ)

ایک وعظ میں آ یے نے فرمایا کہ خروج دجال کی خبر ہرایک نبی دیتار ہاہے۔ میں آخری نبی ہوں اورتم آخری امت ہو۔ اگرمیرے زمانہ میں ظاہر ہوا تو میں خورسنجال لوں گا۔میرے بعد ظاہر ہوا تو تم اپنا ہندوبست کرو۔ شام وعراق کے درمیان خروج کرے گا تو دائیں بائیس تھیلے گا۔وہ نبوت كادعوكي كرے گا اور كيے گاكه: ''انا نبى، لا نبى بعدى ''ميل ثى ہول\_ميرك بعدكوئى نی نہیں آئے گا۔ پھر کیے گا کہ میں رب ہوں۔ایک آئھ بیٹی ہوگی۔ دوسری ابھری ہوئی۔ پیشانی یر کا فر لکھا ہوگا۔ جسے ہرخواندہ ونا خواندہ شناخت کر سکے گا۔ اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوں گے تم کواگر دوزخ میں ڈالے توسورہ کہف پڑھوتا کہ اس کی آگ سرد ہوجائے۔ ایک عربی کے والدین زندہ کرے گا تو دوشیطان اس کے والدین بن کر کہیں گے کہ بیٹا یہی رب ہے۔اسے مان لو۔ ایک کودوجصوں میں چرواڈ الےگا۔ پھرزندہ کرکے بوچھے گا کہ ثیرارب کون ہے۔ وہ کہے گا وہی جو تحقیے اور مجھے پیدا کرنے والا ہے ہتم د جال ہو ۔ آج مجھے خوب اطمینان ہو گیا ہے، وہ ہارش اور قط بھی اپنے ساتھ رکھے گا۔ جوقوم اے مانے گی اس کوجر پور کردے گا اور جونہ مانے گا اسے تباہ کردےگا۔ مکداور مدینہ پرچونکہ فرشتوں کا پہرہ ہوگا۔اس لئے وہاں نہ جاسکے گا۔ مگر مدینہ شریف کے پاس ضریب احمر کے مقام پر کھڑا ہو کرلوگوں کو دعوت دے گا۔ تو منافق زن ومردنکل کراس کے لشكر ميں شامل ہو جائيں كے۔اس دن كا نام يوم الخلاص پر جائے گا۔اس وقت عرب قليل تعداد میں امام صاحب، کے ماتحت بیا المقدی میں جمع ہوں گے توضیح کی نماز میں مزول سے ہوگا۔ وجال د کھے کر بھا کے گا تو آ ب فرمائیں گے کہ تیرافل میرے ہاتھ سے مقدر ہے تو خود جا کرفل کریں گے اور پہود کوشکست ہوگی۔شجر وجحربھی ان کو پناہ نہ دیں گے۔طمرف ایک غرفنہ درخت کی آ ڑ میں پناہ لے سیس کے۔اس کی سلطنت چالیس دن ہوگ۔ یا جس مدت تک کہ خدا کی مرضی ہوگ جن میں سے ایک دن ایک سال کا ہوگا اور آخری دن ایک سلطنت کا کہ ایک دروازہ نے نگل کر دوسرے تک پہنچو گے تو شام ہوجائے گی اور نماز اپنے اپنے وقت پراندازہ لگا کر پڑھنی ہوگ ۔ آپ نے سے بھی فرمایا ہے کہ تین سال پہلے ایک ایک حصہ کم ہوتے ہوتے بارش بالکل بند ہوجائے گی اور عبادت گذار شیح وہلیل سے پہیلے ہمرلیا کریں گے۔ ( کنزالعمال )

اس کے بعد حفرت سے علیہ السلام کا عہد مبارک ہوگا۔ آپ حاکم عادل ہوں گے۔

ہود پہلے ہی تباہ ہو چکے ہوں گے تو اور بھی تباہ ہوجا کیں گے۔ جزیہ تبول نہ ہوگا۔ مال ودولت آپ کے عہد میں بکثرت ہوگی اور لوگ سیراب ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک انار ایک کنہ کوکائی ہو جائے گا۔

جائے گا۔ آپ صلیب اور خزیر کونیست ونا بود کر دیں گے اور عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔

مرف خداہی کی پرستش ہوگی۔ قریش اپنی سلطنت پر قائم ہوجا کیں گے۔ زمین جوان ہوکر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت جیسی نباتات نکا لے گی۔ گوڑے چندروپوں میں ملیس گے۔ کیونکہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ لڑائی کا نام ونشان تک ندر ہےگا۔ بنل کی قیمت بڑھ جائے گی۔ کیونکہ کیسی میں مہت خرورت بڑھ جائے گی۔ نول کے وقت آپ کے سرے پانی کے قطرے گرتے ہوں گے۔

بہت ضرورت بڑھ جائے گی۔ نزول کے وقت آپ کے سرے پانی کے قطرے گرتے ہوں گے۔ بہت ضرورت بڑھ جائے گی۔ نول کے وقت آپ باب لد میں دجال کوئل کریں گے۔ ومش کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس تھم ہوں گے۔ باب لد میں دجال کوئل کریں گے۔ ومش کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس تھم ہوں گے۔ باب لد میں دجال کوئل کریں گے۔ ومش کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس تھم ہوں گے۔ آپ نی روحاء کے مقام سے جج کا احرام بھی باندھیں گے۔ آپ نی وفات پرائل اسلام جج باب لد میں گے۔ آپ کی وفات پرائل اسلام جج باب ندھیں گے۔ آپ کی وفات پرائل اسلام جج باب ندھیں گے۔ آپ کی وفات پرائل اسلام جج کا زمزان دیزان وہ پڑھیں گے۔ آپ کی وفات پرائل اسلام جج کا زمزان دیزان وہ پڑھیں گے۔ آپ کی وفات پرائل اسلام جج کوئی ناز جناز وہ پڑھیں گے۔ آپ کی وفات پرائل اسلام جج کوئی ناز جناز وہ پڑھیں گے۔ آپ کی وفات پرائل اسلام جھیں کی وفات پرائل اسلام جھوٹر کی دور کوئی کیا جائے گا۔ ( کنزالعمال )

یا جون ما جون کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام جبل طور پر ہوگا اور یہ قوم بھیرہ طبر یہ کو بھی پہاں پانی طبر یہ کو بھی پہاں پانی ہوتا تھا۔ سلمان ایسے تنگ ہوں گے کہ ایک بیل کا سریا خودا یک بیل سودرہم سے زیادہ عزیز ہوگا۔ حضرت کی بددعا سے ان کو پھوڑ انگل کر تباہ کر دے گا اور ان کی لاشوں سے بد بو پھیل جائے گی۔ پھر دعا کریں گے تو بڑے برندان کی لاشیں اٹھا لے جا کیں گے اور بعد میں بارش ہو کر زمین صاف ہو جائے گی اور خوب بھیتی ہوگی۔ اس کے بعدا یک ہوا چلے گی تو مسلمان مرجا کیں گے اور بیان باتی رہیں گے اور بیان مرجا کیں گیا مت قائم ہوگی۔ (کنز العمال)

ان تقریحات کو پیش نظر رکھ کریے نتیج لکا ہے کہ امام مہدی الرضوان کی سلطنت ملک

شام میں اس وقت ہوگی کہ قطنطنیہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ عرب کی سلطنت از سر نوائم ہوگی۔ یہودی قوم کا کا نا د جال خدائی دعوی کرتے ہوئے اسلام کومٹانے کے لئے نگلے گا۔ گر حطرت سے علیہ السلام کے نازل ہونے سے یہودی سلطنت بالکل تباہ ہوجائے گی اور ملک شام میں کم از کم چالیس سال حکومت کریں گے اور صاحب اولا دہوکر مدینہ شریف ہیں روضہ نہویہ کے اثدر فن ہوں گے اور بعد میں اسلام من جائے گا اور بدکرداروں پر قیامت قائم ہوگا۔ (کنزالعمال، ابن جریر)

ر واقعات بالکل صاف بتارہ ہیں کہ حضرت سے اور حولات امام مہدی نگف شام میں طاہر ہوں گے۔ ان کا تعلق ہندوستان وغیرہ نے بیں ہے اور جولوگ اس پیشین گوئی کو افسانہ خیال کر کے تکذیب کرتے ہیں و غلطی پر ہیں۔ کیونکہ زمانیہ کے انقلا بات میں آئے دن کی الیک نی صور تیں پیش آئی رہتی ہیں کہ جن کا کسی کو وہم و خیال تک بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ممکن ہے بلکہ یعین ہے کہ اندرون عرب میں ایسے واقعات پیش آئیں جن کا اثر قسطنطنیہ تک بھی پہنے جائے۔ اگر چداس وقت اس پیشین گوئی کے آٹار موجود نہیں ہیں۔ لیکن موجود ہوتے کچے در نہیں گئی۔ خدا جب چاہتا ہے تو گریٹ وار پیدا کر کے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے آور مسلمان ایسے مث جاتے ہیں کہ گئی گئی سنجا لئے کومنتفل حکومت خیال کر لیتے ہیں۔

جس طرز پر اسلامی تفریحات نے ظہور مہدی اور نزول سے کو پیش کیا ہے وہ حاکمانہ
ریک ہے۔ محکومانہ یارعیتا نہ بواس میں نہیں آتی اور بیا لیے واقعات ہیں کہ ان کے ظہور پذیر ہونے
میں کچھاشکال بھی نہیں گوآئ ت تک بھروی طور پر بیتمام واقعات پیش نہیں آئے۔ کیکن اس سے یہ
میں کچھاشکال بھی نہیں گوآئ ت تک بھروی طور پر بیتمام واقعات پیش نہیں آئے۔ کیکن اس سے بہ
تجہ بلیاں یا اقوام میں سیاسی اور تھرنی انقلابات بیسب کے سب ایسے امور ہیں کہ جن کے سامنے
اس پیشین کوئی کا اظہار اصلی ریگ میں دکھائی دینا کوئی ناممکن بات نہیں رہ جاتا اور جن لوگوں نے
علاقی پندی سے یا اس پیشین کوئی کے بعض الفاظ کی بنیاد پر یا کسی غلط نہی اور مغالط اندازی سے
ہو یقین کرایا ہے یا یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں یا بیک انکا
جائے وقوع ہندوستان یا کوئی دوسرا ملک ہے انہوں نے دیدہ دانستاس پیشین گوئی کے تمام اجزاء
پر نہ بھی خود خور کیا ہے اور نہ کسی کی توجہ اس طرف منعطف ہونے دی ہے۔ ورنہ بالکل صاف ہے
کہ خروج مہدی اور نزول سے کے آثار ابھی تک نمایاں طور پر کہیں بھی نمودانہیں ہوئے اور قیامت
کے آثار یعنی علامات صغری ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں البتہ ان میں ترقی ہورہ ی ہورہ سے۔ معلوم

نہیں کب تک یایئے بھیل کو پہنچ کرایک دفعہ چراسلام ہی اسلام نظراً نے کاموقعہ پیدا ہوگا۔ حضو علیہ نے قرب قیامت کے علامات سینکڑوں بیان کئے ہیں۔جن میں ہےجس قدرآج ہمارے سامنے موجود ہیں ان کوقلمبند کیا جاتا ہے۔آپ نے فرمایا کہ:''بدز بان لوگ پیدا ہوں گے۔ جوسلام بھی گالیوں میں دیں گے۔ کتاب اللہ پڑمل پیرا ہونا باعث تو بین ہوگا۔ جھوٹ زیادہ ہوگا اور سچائی بہت کم ہوگی۔ اپنی کلنی رائے پر فیصلہ ہوگا۔ بارش زیادہ ہوگی اور پھل کم ہوگا۔ زمانہ ساز آ دمی بہتر خیال کیا جائے گا۔ قر آن کی بجائے خانہ زاد اصول پیش کئے جائیں گے۔ لیکچرار بہت تیار ہوں گے۔شراب نوشی مکثرت ہوگی۔اسلامی جہاد ترک ہو جائے گا۔شریف النفس کس میری کے عالم میں ہو نگے اور کم ذات عالی قدر ہوجا ئیں گے۔ دنیامیں عامل بالقرآن ندر ہیں گے نوعمرا یک دوسرے پر گدھوں کی طرح چڑھیں گئے۔ تجارت اس قدر ہوگی کہ عورتیں بھی اس كام ميں امداد كريں گى اور جہاں كہيں مال جائے گانفع نہ ہوگا۔رذیل عالم ہوگا اورشریف جاال گدھوں اور کتوں کی طرح برلب سڑک بحورتوں اور بچوں سے بدفعلی کی جائے گی۔ چھوٹے پر رحم نہ ہوگا اور بڑے کی عزنت نہ ہوگی۔حرامزادے کثرت سے ہوں گے۔ بلاضرورت قتم کھا کیں گے۔ نا گہانی موتیں واقع ہول گی۔ ایمانداری کم ہو جائے گی د بے ایمان اپنی اپنی قوم پر حکومت کریں گے۔عورتیں اکڑ کرچلیں گی۔ جاہل عبادت گذار ہوں گے اور اہل علم بےعمل ہوں گے۔ شراب کوشر بت بنائیں گے اور سود کوخرید وفر وخت ، رشوت ستانی تخفہ بن جائے گا اور چندہ کے مال سے تجارت چلے گی۔ایماندار کو جانور ہے بھی ذلیل سمجھا جائے گا۔ نیک عمل برے تصور ہوں گے اور برے عمل نیک عمل خیال کئے جائیں گے۔ زہد د تقوی صرف روایات میں نظر آئے گا اور دکھانے کے لئے پر ہیزگاری ظاہر کی جائے گی۔اولا دے سکھ نہ ہوگا۔والدین کہیں گے کہ اس کے بجائے بلایا لتے تو بہتر ہوتایا پھر ہوتا تو کس کام آتا۔ گانے والیاں مہیا کی جائیں گی۔نوعمر حکمران ہوں گے۔ ناپ اور تول میں کی بیشی ہوگی۔ مسلمان کے پیٹ میں قرآن شریف کی ایک آیت بھی ند ملے گ- لا الله الله كى رسم موكى اوراس كى حقيقت سے كوئى بھى واقف ند موكا فيرقوم ميں نکاح زیادہ پیندہوگا اوراینی رشتہ دارغورت پیندندآئے گی۔وغیرہ وغیرہ ' ( کنز العمال ) ٢ ..... حضرت مسيح عليه السلام كم تعلق قادياني خيالات آپ بیت اللحم ملک شام میں پیدا ہوئے جو بیت المقدس سے تین کوس کے فاصلہ پرہے۔ (اتمام الجيم ١٩ عاشيه بخزائن ج ٨ ص ٢٥)

جب پیدا ہوئے توبادشاہ نے نجومیوں سے سنا کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ پیدا

.....r

ہواہے۔اس لئے اس نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ان کو بشارت ہوئی کہ اس ملک سے نکل جاؤتو وہ مصر میں چلے گئے۔ وہاں ایک زمیندار نے مریم کواپٹی بیٹی بنا کررکھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو باوشاه مذكور مرچكا تقاتو آپ اپنے وطن واپس آ گئے۔وہ گا وُل تقاشيلے پراور پانی وہال كاخوب تقا۔ (موضح القرآن ص ٢٥٠) سې ..... آپ کی کوئی ظاہری اولا د نتھی۔ (افضائ ۲۹،۲۹رجنوری ۱۹۲۵ء) (اس کی دجه اپنی طرف سے بوں بنائی مھے) کیونکہ آپ فرقه صوفیه بنام اسیر میں داخل (بدرص ٢٠ ، ٢ رجولائي ١٩١١ ء) تھے۔اس کئے شادی ہی تہیں گی۔ دیلمی اور ابن نجار نے حضرت جابڑے روایت کی ہے کہ آپ سفر کرتے تھے۔ جب شام بردتی تو جنگل کاساگ مات کھاتے اور چشموں کا بانی پینے اور مٹی کا تکمیہ بناتے۔ کہتے کہ نہ تو میرا گھرہے کہ جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہواور نہ کوئی اولا دہے کہ جن کے مرنے کاعم ہو۔ (عسل مصغ حصداة ل ص ١٩١) س سے ساڑھے چارسومیل کے جود ہاں سے ساڑھے چارسومیل کے فاصلہ پرتھا۔ پھرموصل میں تشریف لائے جونصیبین سے اڑتالیس میل کے فاصلہ پرواقع تھا۔ دریائے وجاعبورکرتے ہوئے حدود فارس میں داخل ہوئے جوموسل سے ایک سومیل کے فاصلہ یر واقع ہیں۔ ہرات اور کا ہل کو دیکھ کر پٹا دراور گلگت میں پہنچے جو وہاں پانچے سومیل کے فاصلہ پر (باب چېارم سے مندوستان بیس ۲۷ ، فرزائن ج۱۵ ص ۲۷ فخص) واقع ہے۔ ۵..... پھمی طاقیہ سر پر اور رکیتمی کرتہ پہنے ہوئے اور ہاتھ میں عصالے کرسفر کرتے تھے۔شہرشہ کھہرتے۔سزی کھاتے رفیقوں نے گھوڑا خرید کر دیا۔ مگر چارہ نہ ملنے سے واپس كرديانة أف ضيبين ميني جوبيت المقدس كئ كوس پر تقار حوارى تبليغ كے لئے شہر كئے تو بادشاہ نے ان کو گرفآر کرلیا۔ آپ نے وہاں پر کئی بیارا چھے کئے تو وہاں کے باشندے اور بادشاہ آپ كتابعدار بو گئے۔ (باب چهارم يح بندوستان ميں ١٢، ١٢، بزائن ج٥١ ص ايفا ففس) یہ تو سے ہے کہ سے اپنے وطن کلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔ مگر میہ سے نہیں ہے که و بی جسم جووفن ہو چکا تھا پھرزندہ ہو گیا۔ (ازالہاوہام ۲۷سم جووفن ہو چکا تھا پھرزندہ ہو گیا۔ A-Y-.... ہم نے لکھا ہے کہ سے کی قبر بلادشام میں ہے۔ مرتحقیق جدید ہے کہ واقعی قبرونی ہے جو تشمیر میں ہاور شام کی قبرزندہ در گور کانمونہ تھا۔جس سے آپ نکل آئے تھے۔ (ست بجن ص ز ،خزائن ج ۱۰ص ۴۰۲، حاشیه )

 افغانستان ہے ہوتے ہوئے پنجاب کی طرف آئے۔ تاکہ ہندوستان و کی کر کشمیرکو بعد میں جا کیں۔ ( کیونکہ پنجاب کے راستہ سے شمیراور افغانستان کے درمیان صرف ای کوس کا فاصلہ ہے اور چتر ال کے راستہ سے تشمیر تک سومیل کا فاصلہ ہے) تا کہ تبت میں آسانی كے ساتھ بين جاكيں۔ يراني تواريخ معلوم موتا ہے اور قرين قياس بھي يہى ہے كرآ پ نے نیپال اور بنارس وغیرہ کی سیر بھی کی ہوگی اور جموں یاراولپنڈی کی راہ ہے کشمیر گئے ہوں کے اور ارمی کا موسم و ہیں گذارا ہوگا۔ کیونکہ آپ سرد ملک کے باشندہ تصاور چونکہ کشمیری آپ سے شکل وشابت میں ملتے جلتے تھے۔اس لئے وہیں اقامت اختیار کر لی ہوگی۔ یہ بھی خیال ہے کہ افغانستان بھی اس سے پیشتر کچھ مدے تھہرے ہوں گے اور شادی کرلی ہوگی۔ کیونک عسیٰ خیل آپ کی بی اولا دمعلوم ہوتی ہے۔ (سیح ہندوستان میں ۲۹۰،۵۰، نزائن ج ۱۵ص ایسنامخص) ٨..... يىعياه باب ٨ يى ب كمي كوسليب ساتار كرسزايا فقرمردون كى طرح قبریس رکھا جائے گا۔ گر چونکہ وہ حقیقی طور بر مردہ نہیں ہوگا۔ اس لئے قبریس سے نکل آئے گا اور آ خرعزیز اورصاحب شرف لوگول میں اس کی قبر ہوگی۔ چٹانچے سری مگر میں قبرسے علیہ السلام کے یاس اولیاءالله کھی مرفون ہیں۔ (تحفہ کولز ویرحاشیص ۲۲۸ بخزائن ج ۱۷ص۳۴مفہوم) 9 ..... مسيح عليه السلام صاحب اولادين جس كى تقديق يسعياه سے جوتى ہے كەكسى لغزش كى وجەسے مسيح پرايك جانكاه دكھ آئے گا۔ مگر وہ نجات پائے گا اوراس كى عمر دراز جوگ\_ یسعیاہ میں ہے کہ وہ غارمیں ندمرے گا۔ اس کی روٹی کم ندہوگی۔ چنانچہ احادیث سے فابت بكرة ب٨٨ سال زنده رج اورصاحب اولا ويمى موئ (عسل مصف ج اص ۵۱۱، طبع وانی) •ا ..... تا ٹووچ روی سیاح لکھتا ہے کہ مندوستان کے برہمنوں سے آپ نے مباحث كاورجب نيال ميس تصري آپى عراسال كاتمى - (عسل مصدى اس ١٩١٨ المع والى)

۱۱..... قبر شمیر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً انیس سوبرس کی ہے۔ (راز حقیقت ص ۱۱ ماشیہ نزائن ج ۱۹۳ میں ۱۹۳)

حال ہی میں مسلمانوں کی چند پرانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں۔جن میں لکھاہے کہ بوز آسف نی تھا جو کس ملک سے آیا تھا اور شہرادہ بھی تھا۔ کشمیر میں اس نے انتقال کیا اورحضورعليه السلام سے پہلے چھسوسال ہوگذراہے۔ (رازحقیقت ساما ماشیہ نزائن جسام ۱۹۳) ١١٠٠٠٠٠ ييانابت ب كمت مندوستان من آئ اورآب كي قبر شمير من بيدن آسف کی کتاب اور انجیل کی عبارتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ ہاری رائے ہے کہ یہ کتاب انجیل مسے ہے جو ہندوستانیوں کے لئے کھی گئی ہے۔ (چشہ یحی س، بزاین ج ۲۰س ۲۹ سامخض) یرانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جوقبر کشمیر کا بیان کرتی ہیں۔ پرانے کتبہ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ میسے کی قبرہے۔قرب وجوار کے لاکھوں آ دمی شہادت دیتے ہیں کہ رقبرانیں سوسال سے ہے۔صاحب قبر ملک شام سے یہاں آیا تھا۔اسرائیلی نبی اور شنرادہ نبی کے نام سے شبرت رکھتا تھا۔ قوم نے قل کا ارادہ رکھا تو وہ بھاگ آیا۔ (ریویوج اص ۱۹۹۹ بمبروا) ہم نے تشمیر کی تاریخ کی کتابیں فراہم کی ہیں۔ان میں ہے کداس وقت کے روے دو ہزار برس کے قریب گذر گیا ہے کدایک اسرائیلی نبی تشمیر میں آیا تھا۔جو بنی اسرائیل میں سے تھااور شنرادہ نی کہلاتا تھا۔اس کی قبرخانیار میں ہے جو پوسف کی قبر شہورہے۔ (ضمير براين احديدج ۵ص ۲۲۸ فرزائن ج١٢ص٥٠) ہے۔اس میں ہے کہ بوز آسف کی کتاب کا نام انجیل تھا۔اس میں وہی تعلیم لکھی ہے جو انجیل میں ہے۔ گر تثلیث کا مسئلہ موجوز نہیں۔ چنانچہ بڑھنے والے کوالیا معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کا اور اس كتاب كامصنف ايك بى باوراستعاره كيطور يريهود يول كوظالم باب بيان كرتے موئ ايك (تخذ گواز ويس ١١ فرائن ج ١١٨ ١٠٠) برلطف قصد بيان كياب-١٨ ..... يوزآ سف كى كتاب يل بكداس برخدا كى طرف ساجيل الريم قى-(ضيمه براين احديص ۲۲۹ فزائن ج۲۲ه ۳۰) ا کمال الدین میں لکھا ہے کہ جب بیوع کشمیرا یا تو اس کے پاس انجیل (عسل معظ جاص ۵۸۵) تھی۔جس کااصل نام بشوریٰ ہے۔ ا كمال الدين ين (جو كياره سوبرس كى كتاب ب) لكها ب كشفراده ني جوغیر ملک سے آیا ادر کشمیر میں وفات یا گی۔وہ حضرت مسح علیہ السلام ہی تھے۔کوئی اور نبی نہ تھا۔ كيونكه بشور كاعبراني زبان ميں انجيل كو كہتے ہيں اور عربي ميں بشرى كہتے ہيں اور انگريزي ميں

گاسپل اور یوز آسف حضرت می کا دوسرانام ہے اور بیدونوں نام ایک بی شخص کے ہیں۔جس پر انجیل بعنی بشری نازل ہوئی تھی۔ (ریویوس ۲۵۱۱ نومر۱۹۰۳ء)

الا ..... کیم فورالدین بھروی نے سری گریل کی ماہ تک رہ کریتے تھیں گا کہ نے الواقع یہی حضرت کے گرہ ہے جو پوز آسف کے نام سے مشہور ہے۔ یوز ، یسوع کا بگرا ہوا ہے یا مخفف ہے اور آسف آپ کا المجیلی نام ہے۔ جس کا بیر جمد ہے کہ متفرق فرقوں کو تلاش کرنے والا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل شمیرا سے سی کی صاحب کی قبر بھی کہتے ہیں اور پر انی تاریخوں میں ہے کہ یہ شہرادہ نبی ہے جو بلاد شام کی طرف ہے آپا تھا اور اب تقریبا انیس سوسال گذر کھے ہیں اور اس کے ہمراہ کچھشا کرد بھی ہے کوہ سلیمان پر عبادت کرتا تھا۔ اس کے عمراہ کچھشا کرد بھی ہے کوہ سلیمان پر عبادت کرتا تھا۔ اس کے عبادت خانہ پر ایک کتبہ بھی اتسے سے مراہ کچھشا کرد بھی ہے۔ اس کا نام یوز ہے۔ اب وہ لفظ اچھی طرح پڑھے ہیں جا کہ بیا نی شہرادہ نبی ہے جو بلاد شام سے کی طرح ہے۔ اس کا نام یوز ہے۔ اب وہ لفظ اچھی طرح پڑھے ہیں جا تھر بیا پانچ سوآ دمیوں نے محضر نامہ پرد سخط کی طرح ہے۔ بیت الممقدس کی طرف اس کا رخ ہے۔ تقریباً پانچ سوآ دمیوں نے محضر نامہ پرد سخط کے کہ صاحب بھی کہتے ہیں اور شیرادہ نبی سے یہاں آپا تھا اور بہت بوڑھا ہوکر فوت ہوگیا۔ اس کوئیسلی صاحب بھی کہتے ہیں اور شیرادہ نبی بھی اور بوز آسف بھی۔ ( تخد کولا ویوں میں اور بوز آسف بھی۔ ور بوز آسف بھی اور بوز آسف بھی۔ ( تخد کولا ویوں میں اور بوز آسف بھی۔ ور بوز آسف بھی۔

۲۲ ..... اکمال الدین میں یوز آسف مخفف دمر کب ہے بیوع بن یوسف کا۔

(ريويوس ١٩٢٥ ، اكت ١٩٢٥ ء)

سن سیلفظ عبرانی زیان سے مثابہ ہے۔ مرعمیق نظرے کل جائے گا کہ دراصل میں انظرے کا کہ دراصل میں انظا یہوع آسف ہے۔ یعنی یہ وعظم کمین ۔ چونکہ سے اپنے وطن سے ممکنین ہوکر لکلے تھے۔ اس کئے یہ لفظ ساتھ شامل ہوگیا۔ بعض کا بیان ہے کہ اصل میں یہ لفظ یہ وع صاحب ہے۔ کثرت استعال سے بوز آسف بن گیا۔ مرمیرے نزدیک بوز آسف اسم باسمے ہے جو آپ کے غم پر

ولالت كرتا ہے۔ يوسف عليه السلام كى وجه تسميہ بھى يہى ہے كہ ان پرآ سف اورغم وار د ہوئے تھے۔ (ست بچنص و بنزائن ج ۱ اص ۲ ۴۰۰) چونکہ اس قصہ کے داقعات گوتم بدھ کے داقعات سے مشابہ ہیں۔اس لئے کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یوز آ سف بھی گوتم بدھ کا دوسرا نام ہے۔ (ربویوس ۲۳۸،جون ۱۹۱۰ء) واقعات کی مشابہت سے بدلازم نہیں آتا کہ بدونوں اسم ایک تحص کے (ريويوج ٢٥ ١١٧) ې بول۔ اگرسری نگریش گوتم بدھ کی قبر ہوتی تو دنیا کے کل بدھ ندہب کے پیروؤں کا (ربويوم ٢٣٩، چون ١٩١٠) تبلیغ رسالت کے روے آپ کا پنجاب میں آنا ضروری تھا۔ کیونکہ بی اسرائیل کے دس فرقے کہ جن کو انجیل میں اسرائیل کی مم شدہ بھیڑیں لکھا ہے۔ان ملکوں میں آ مئے تھے۔ جب تک ایبانہ کرتے رسالت نامکم لتھی۔ (مسيح مندوستان يس ص ٩٣ فزائن ج١٥ ص اييناً) (تاریخ طبری ص ۲۳۹) میں ہے کہ مدین شریف کے پاس کوہ رأس جماء پر ایک قبر پائی گئ ہے۔جس پر سیکتہ لکھا موا تھا کہ: "هدذا قبس عیسی ابن مریم" اس روایت ہے کم ازم وفات میے کا پیتضرورلگتا ہے۔خواہ کہیں مراہو۔ بیقصدابن جریر نے بھی اپنی کتاب میں لکھاہے جونہایت معتبر اور آئم محدیث میں سے ہے۔ (چشم معرفت ص ۲۵۱ برزائن جسم ص ۲۱) ان مثل عيسى عند الله كمثل أدم اس مس يراثاره م كرة وم جرت كرك منديس آئے تھے۔اى طرح حفرت مي بھي بہيں جرت كرے آئے تھاور چونك مسے موعود دونوں کامٹیل ہے۔اس لئے دہ بھی ہندیس ہی ہوا۔ (رسالەتنقىدغلام رسول ص٣١) لا کھول نے دیکھ لیا کہ آپ کی قبرسری گرمیں موجود ہے۔جس جگہ آپ کو صلیب پر کھینچا گیا۔اس کا نام گلگت مین سری اور سرے اورجس جگدانیدویں صدی میں آپ کی قبر فابت ہوئی۔اس کا نام بھی گلگت لیعنی سری ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ گلگت جو کشمیر میں موجود ہے۔ بید مجى سرى كى طرف اشاره ہے۔ غالبًا بيشهر حفزت سے عليه السلام كے وقت بيس بنايا كيا ہے اور واقعہ صلیب کی یادگارمقامی کےطور پراس کا نام گلگت بعنی سری رکھا گیا۔

(مسيح مندوستان ص٥٥ فرزائن ج٥١ص الينما) اسلام كتمام فرقے مانتے ہیں كەحفرت سيح میں دواليي باتيں جمع تحين

(مسيح ہندوستان میں ص اے بخزائن ج ۱۵ص الیفاً)

سس سے افغانستان کو آپ نے اس لئے سفر کیا تا کہ فارس کی راہ سے افغانستان آئیں اور وہاں کے یہودکو جوافغان کے نام ہے مشہور تھے بلیغ کریں۔

(حواله فدكورص ٢٩ ، نزائن ج١٥ص اليناً)

۳۴۷..... واقعصلیب سے جالیس روزتک آپ حواریوں سے ملتے رہے۔ گرخفیہ درواز سے بند کرکے کیونکہ افغاء رازی ممانعت تھی۔ای واسطے ان کومصنوی بات بنانی پڑی کہوہ آسان پر چلا گیا ہے اور بعض یہودیوں کی توجہ مصروف کرنے کی خاطر مصنوی قبریں بنالیس۔تاکہ ان کومعلوم ہوجائے کہ سے مرکئے ہیں اور تعاقب نہ کریں۔ حالانکہ سے پہاڑ سے اثر کرئی سومیل مصلین کو چلے گئے تھے۔
(عسل مصلے جا مرکئے تھے۔

روضہ الصفاء میں ہے کہ آپ کے ہمراہ صبیتان میں آپ کی والدہ اور حواری بھی تھے۔ (مریم، یعقوب شمعون، تومان) میروہی تھو ما حواری ہے کہ جس کے متعلق انسائیکلو پیڈیا بہلیکا میں لکھا ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا تھا۔ اس لئے ضروری ہے کہ شمیر میں بوز آسف کا نام پانے والا

حغرت بیوع آسف ہےنہ کوئی اور۔ عغرت بیوع آسف ہےنہ کوئی اور۔ سے کی قبر ہے۔اس پر برا گرجا بنا ہوا ہے۔اس میں میں مصرت سے کی قبر ہے۔اس پر برا گرجا بنا ہوا ہے۔اس میں (اتمام الجية ص ١٦، فزائن ج٨ ١٩٩٧) حفرت مریم کی قبر بھی ہے۔ س معلوم ہوتا ہے کہ حفرت مریم سے علیہ السلام کے ساتھ ہی مما لک مشرقیہ میں آ گئیں تھیں \_ کیونکدان کی قبر بھی ارض مقدسہ میں نہیں ہے۔مریم کی قبر کاشغریں ہے۔ (عسل مصفل جام ۲۵۳) السريس شام في المحتلين كو پيروبال سيكوه مرى اورعيكي فيل محك جن سينشان ملتا ہے کہ اصل میں کوہ مریم تھاا ورعیسیٰ کی جماعت با اولا دوہاں موجود ہے اور ضروران ہے آپ کو (تفيدازغلام رسول ص٣٣) ٣٨ ..... مريم صديق شمير عن 'لله ودى "كنام سيمشهور بين - بيلفظ عبراني (اعبازاحدی من ۱۵ حاشید، ازاساعیل دہلوی) الماہ بمعنی جوان عورت کا گیڑا ہواہے۔ وس ..... تاریخ میں آیا ہے کہ پوز آسف صولابت سے آیا تھا۔ اصل میں صولابت ہے اور صلیب کا بگر اہوا ہے۔ کیونک شمیری میں صلیب کوصولیب کہتے ہیں۔ان کو بہت مجھایا بھی (ريوبودتمبر١٩٢٥ء) مر پر بھی صولیب ہی کہتے ہیں۔ ، استعال سے برتبوما حواری کا نام ( كشف الامرارازسيدصادق حسين اثاوي) مركز كربلوم بن كيامور اس .... کی روٹی میں لکھا ہے کہ سے کی عمر ۱۳۰ ابری تھی صلیب کے بعدا گرزندہ نہ (ضميمة ظهوراكسيج ازظهورالدين المل) تعاتوبه عمر كيسے محم موسكتى ہے؟ ٢٢ ..... اسكول ت كجد نه يحول بنجابي من مشهور ضرب المثل ب-اس مين اشارہ ہے کہ ایسو (عیسیٰ) تو کول (یاس) ہی تشمیر میں مدفون ہیں۔زیادہ کرید کی کیا ضرورت (قاروق اله١٩١٦) ۲۳ ..... ہرایک نی کے لئے ہجرت مسنون ہے۔ سے نے بھی کہا ہے کہ نی بے عزت نہیں یگراپے وطن میں خالف بیقومانتے ہیں کہ سے نے سیاحت کی یگر جب کہاجا تا ہے کہ تشمير ملى كت توا تكاركردية ميں حالاتك جب بدان ليا كمعمد نبوت مين آب في سياحت كى تھی تو کیا تشمیر جانا حرام ہو گیا تھا۔ کیا میمکن نہیں کہ وہاں گئے ہوں اور وفات پائی ہو۔ پھر جب

صلیبی واقعہ کے بعد آپ سیاحت کرتے رہے تو آسان پر کب گئے۔اس کا جواب نہیں بن پڑتا۔ ( تحد کولا ویرس ۱۳ ماشیہ خزائن ج ۱۵ مل ۱۰۵،۱۰۹)

۳۲۳ ..... ممکن ہے کہ کوئی شنرادہ بھی پوز آسف ہو۔ جس کا نام سے کے نام پر رکھا گیا ہو۔ جسے داؤد سلیمان وغیرہ نام بطور تفاؤل رکھے جاتے ہیں۔ (تقید غلام رسول ص۲۵)

۲۵ سندور کا قول ہے کہ ایک روایت ہے کہ سے خود بھی ہندوستان میں آئے تھے ممکن ہے کہ تھے نے جھے بھیجا تھا۔ آئے تھے ممکن ہے کہ تھے کے بھیجا تھا۔

(فاروق م ١٥١٥ ١٤١ رابريل ١٩١٦)

۳۶ ..... بعض مؤرخین کی رائے ہے کہ تھو ما اور اس کے بعد بارتھولومیو ہندوستان میں آئے تھے ممکن ہے کہ بعض دیگر حواری بھی آئے ہوں۔ کیونکہ مرض نے بھی المبلی بھیجے تھے۔ (فاروق ص ۱۰۱۱رئی ۱۹۱۹ء)

کام ..... اگر بوزآ سف کے واقعات گوتم کے واقعات سے ملتے ہوں تو اس سے ایک فیض کا نام ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ جس طرح گوتم کو بدھ کا خطاب دیا گیا تھا ای طرح حصرت سے کو بھی بدھ کا خطاب دیا گیا ہو۔ اس لئے کہ بدھ کیم کو کہتے ہیں اور گوتم سے پہلے کئی بدھ ہو چکے تھے۔

(دیویس ۲۷،۲۷، نومر ۱۹۰۳ء)

المندوس واقعصلیب کے بعد ہجرت شمیر کے دلائل کتاب است نے المہند ہاب نمبرا میں ہوں دیے ہیں کہ بلاطوس نے بوسف نامی ایک معتبر رئیس فیرخواہ سے کو بلوا کر آپ کے مرف سے بیشتر ہی لاش دے دی تھی۔ آپ ساری رات اپن نجات کے لئے دعا ما گلتے رہتو کوئی وجہ نہیں کہ وہ منظور نہ ہوئی ہو۔ کیونکہ آپ راست باز اور خدا کے بیٹے کہلاتے تے متی ہے ۲۲ میں زکر یا علیہ السلام کو آخری منتول نبی لکھا ہے جو یہود نے قل کئے تھے۔ نہ کہ سے علیہ السلام کواور بالمیں ہے کہ آپ واقعہ سے دائریہ بالاس کے تھے۔ نہ کہ سے علیہ السلام کواور بالمیں ہے کہ آپ واقعہ صلیب سے واپس آ کر بور شلیم کی تباہی کے وقت ملے تھے۔ اگر یہ واپس ہجرت شمیر کے بعد مراد نہ لی جائے تو ضروری ہے کہ بید ملا قات روحانی ہو۔ کیونکہ کی وفعہ زندہ کو عین بیداری کی حالت میں مردہ کا ملناصوفیائے کرام کے تجربہ سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ایک واری حضرت عمر کے زمانہ میں لشکر اسلام کو ایک پہاڑ پر ملا تھا۔ آپ کی پیشین گوئی تھی کہ میں دومری دفعہ آ ول گا۔ جس سے مرادصلیب کے بعد زندگی ہے۔ متی ب ۲۲ میں ہے کہ آپ بادل دومری دفعہ آ ول گا۔ جس سے مرادصلیب کے بعد زندگی ہے۔ متی ب ۲۲ میں ہے کہ آپ بادل سے مرادصی موجود ہے۔ کیونکہ اس کے عہد میں وہ تمام علامات یائی گئی ہیں جو سے ایک سے جو کہ تمام تو میں چھاتی پیشیں گی۔ (تو بی ظا ہر ہے کہ سے ذکر کی تھیں۔ جن میں سے ایک سے جن میں سے ایک سے جو کہ تمام تو میں چھاتی پیشیں گی۔ (تو بی ظا ہر ہے کہ آپ نے ذکر کی تھیں۔ جن میں سے ایک سے جو کہ تمام تو میں چھاتی پیشیں گی۔ (تو بی ظا ہر ہے کہ آپ نے ذکر کی تھیں۔ جن میں سے ایک سے جو کہ تمام تو میں چھاتی پیشیں گی۔ (تو بی ظا ہر ہے کہ آپ کی سے خور کہ تھیں۔ جن میں سے ایک سے جو کہ تمام تو میں چھاتی پیشیں گی ۔ (تو بی ظا ہر ہے کہ دی سے کہ کہ تا ہوں کے دو کی سے کہ تو کہ کو کھوں کی میں سے نو کہ کی کی سے کہ کی سے کہ کہ کو کو کھوں کی میں کے دو کی کو کی سے کہ کی کی کی کو کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کو کو کو کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کھوں کو کو کو کو کو کو کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کو کو کھوں کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کو کو کو کو کھ

مرزائی جماعت نے سب کو بیزار کرر کھاہے ) اور ب 2 میں ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد مرد ہے قروں سے نکل کر تقد بی مسے کے لئے بیت المقدی میں آئے۔جس سے مرادیہ ہے کہ بیا لیک خواب تھا۔جس کی تعبیر میتھی کہ سے کوصلیب سے نجات ملی ہے۔ کیونکہ کتاب تعطیر الا نام میں لکھا ہے کہ خواب میں مردہ لکا ہوا دکھائی دے تو قیدی کی رہائی ہوتی ہے۔علاوہ بریں ہجرت مشمیر کی شہادت ملتی ہے۔ مگر جرت ماوی کی عین شہادت نہیں ملی۔ آپ کا قول مشہور ہے کہ میں ہادی ہوں فداے محبت رکھتا ہوں۔اس سے میں نے پاک بیدائش پائی ہاوراس کا بیارا بیٹا ہوں۔اس ے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلبی موت سے فاع کر کشمیر علے گئے تھے۔ ور نہ لعنت کی زدیمی آ جائے۔متی باب۲۲ میں ہے کہ آپ نے کہا کہ جی اٹھنے کے بعدتم ہے آ گے جلیل کوجاؤں گا۔ مگرآپ نے پنہیں فرمایا کہ آسان پر جاؤں گا۔ برنباس حواری کی انجیل میں موت صلیبی سے بالکل انکار ہے۔اس انجیل کو اگر چہ یونہی باطل سمجھا گیا ہے۔مگر تاریخی نکتہ خیال ہے دوسری انا جیل ہے کم درجہ نہیں رکھتی۔اس لئے تاریخی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔انا جیل میں ہے کہ آپ حواربوں کو ملے جب کہ وہ کچھ کھار ہے تھے اور اپنے زخم بھی دکھائے تو ان کو خیال ہوا کہ شاید ب روحانی ملاقات ہے۔اس لئے آپ نے مجھلی اور شہد کھا کر یقین دلایا کہ آپ کی زندگی واقعہ صلیب کے بعد جسمانی تھی۔اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ قبر سے نکل کر آپ جلیل کو گئے تھے۔ قرائن بھی جسمانی حیات کے موجود ہیں۔ کیونکہ جعہ کے دن عصر کے قریب آپ کوصلیب دیا گیا۔ مگراس وقت تین گھنے طوفان باداورزلزلہ آیا۔جس سے یہودی بےدل ہو گئے اورا مگلے دن عید تسح اورسبت اکبر کی تقریب تھی۔ اس لئے وہ نہ چاہتے تھے کہ ہفتہ کی رات کو بھی کوئی مجرم صلیب پر رہے۔ دوسری طرف خیرخوا ہیں سیح تاک میں تھے کہ ان کوجلدی لاش مل جائے۔ پلاطوس کی بیوی کوفرشتہ نے دھمکی دی تھی کہ اگرمسے صلیب پر مرجائیں گے تو تم تباہ ہوجاؤگے۔ تو بیوی کے کہنے ہے پلاطوں بھی آپ کو بچانے کی دھن میں لگا ہوا تھا۔حسن قسمت سے پوسف ارمیتا یہودی نے وہ لاش مانگی تواسے فوراً میہ کہ کر دی گئی کہ وہ تو مرہی گیا ہوگا۔ یہود نے بھی اپنی افراتفری میں زیادہ كريزين ك كرآب ينم مرده تصية آپ كے خيرخوا مول نے ايك كھر كى دار قبر ميں (جو بلاوشام کے دستور کے مطابق ایک ہوادار کمرہ کی صورت میں سب کے لئے پہلے ہی تیار کی جاتی ہے ) لے ملئے کشمیر کی قبر بھی کھیر کی دارہے۔ایک اور قرینہ میہ ہے کہ آپ کے ساتھ چور بھی صلیب پراٹکائے م مجے تھے۔ گران کی ٹائنس اور پسلیاں تو ژکر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ لیکن سے کے پہلو میں برچھی مارکر خون اور پانی د کچه کر بھی کہدویا کہ میر گیا ہے۔ اس کئے آپ کی ٹائگیں نہ تو ڑیں اور تیجے سلامت

صلیب سے اتارلیا اور وہ ملیب بھی آج کل کی بھانی کی طرح نہیں ہوتی بھی۔ بلکہ وہ ایک مملکی کی شکل کی لکڑی ہوتی متی۔جس پرآ دی کو کیلوں سے باندھا جاتا تھا۔ ہاتھ یاؤں میں میخوں کے تھو نکنے سے موتکلیف تو بہت ہوتی تھی۔ تمر دوتین روز تک جان نہیں نکلی تھی۔ اس لئے آپ کا صلیب برانکایاجانا تین محضد سے زیادہ فابت نہیں ہوا۔ اس طرح اس کتاب کے بام میں کھا ہے كدشبهم كايدمطلب يكدوا قعصليب كووتت زلزلداورطوفان بادس يهوديول كى اين بده ماری گئی تھی۔اس لئے وہ شناخت نہ کر سکے کہ واقعی سیح فوت ہو چکے ہیں اور سطی تحقیق پر ہی یقین کر لياكرآ بمري مع مول ك-"وجيها في الدنيا" يس ياشاره مكرآ ب شيريل واقد صلیب کے بعد آ سے اور یہود کی دس قوموں میں اعزاز حاصل کیا اور آپ کی تقویر سکد پر بھی د کھائی گئی۔ ورنہ ملک شام میں آپ کود نیاوی وجاہت حاصل نہتھی مطہرک میں بیراشارہ ہے کہ یبودی آپ کوسلیسی موت سے ملعون کرنا جا ہے تھے۔ مگر خدانے حکمت عملی سے آپ کو بیا کر تھمیر بھیج دیا۔ کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ آپ کی عمر ۲۵ ابرس تھی۔ اگریہ جمرت نہ مانی جائے تو پیر روایت جو بہت ہی متواتر ہے جھوٹی ثابت ہوگ ۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے وقت آپ کی عمر صرف ٣٣ برس محى - ييمى وارد بي كدا ب كووى مولى حى كد "انتقل من مكان الى مكان اخر" آپ شام چھوڑ کر کشمیرکو چلے جا کیں۔ مرہم عیسی جو خاص واقعہ صلیب کے بعد آپ کو چنگا کرنے کے لئے بذریدوی حواریوں نے ایک ایک دوا تجویز کر کے بنائی تھی جالیس روز تک برابراستعال كرنے سے تمام زخم درست ہو كئے تھے۔اس كى تقىديق يونانى كتب طب ميں موجود ہے اوران میں بینے بطور کتبہ کے نقل کیا ہے اور صاف لکھ دیا ہے کہ سے کے لئے تیار ہوئی تھی اور بی خیال کرنا درست نہیں کہ شایدوا قعصلیب سے پہلے کی اور موقعہ برآ ب کو چوٹ گی تھی تو حوار یوں نے تیار کی متی کونکدواقعصلیب سے پہلے کی تاریخ میں آپ کو چوٹ کاذ کرنہیں ہے اور ندہی بیات ہوتا ہے کہ آپ کی نبوت کے پہلے بھی آپ کے حواری تھے۔ بیمرہم لوگوں نے فدہب سے غافل ہو کر ائی اپنی کتابوں میں نقل کی مرتاریخی فائدہ اٹھانے سے محروم رہے۔ کیونکہ خداکی تقدیر میں اس ب فائدہ اٹھانا مسیح موعود کے لئے مخزون تھا۔ حالانکہ بیمرہم کم از کم ہزار کتاب طب میں آتھی جا چکی ہے

آخری باب میں لکھاہے کہ گوتموان کہتا تھا کہ میں پچیدواں بدھ ہوں۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ بانی ند ب کا تشریعی خطاب ہوتا تھا۔ اس لئے جنہوں نے پوز آسف اور یہوع کو بدھ قرار دیا ہے سیج ہوسکتا ہے۔ کیونکہ بدھ ند بب میں آپ کو تنیا گوارا (مسے سپیدرنگ) میٹے (میمیمی)" را حسولتا" (روح الله) لکھا ہے۔ آپ بدھ کے چھٹے مرید تھے۔ یعنی چھسوسال بعد پیدا ہوئے۔ گویا آپ بدھ کے بروز تھے۔ کیونکہ انجیل میں تناسخ تین سم لکھا ہے کہ انسان انسان رہے یا دوسر ہے جون میں انسان کے آٹاراس میں پائے جائیں یا تمام جنم بھو گئے کے بعد پھر انسان کی جون میں آئے۔ اس لئے پہلی سم کا تناسخ بروز ہوگا۔ کیونکہ آپ نے بدھ کے نواص مامل کئے تھے۔ تعلیم بھی تقریباً ای کی طرح تھی اور پیدائش بھی بغیر باپ کے اس کی طرز بھی۔ مامل کئے تھے۔ تعلیم بھی تقریباً ای کی طرز بھی۔ بال بچے اور ماں کی خبر گیری سے دونوں بے نیاز تھے۔ بہر حال بدھ فد جب اور نصرا نیت ایک ہی بال بچے اور ماں کی خبر گیری سے دونوں بے نیاز تھے۔ بہر حال بدھ فد جب اور نصرا نیت ایک ہی قبل اور تاریخ ہے تابرا کیلی اقوام کوئیلیغ کی۔ تھا۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سے ضرور کشمیر میں آئے اور انہوں نے اسرائیلی اقوام کوئیلیغ کی۔

# ۲..... بجرت کشمیر پرایک لمحه نظریه

یہاں برمرزائی خیالات کے باہمی تضاد کونظرانداز کرکے بیخلاصہ نکلتا ہے کہ حضرت مسح علیه السلام ۳۳ برس کی عمر میں عصر جمعہ کو مصلوب ہوئے۔ تین گھنٹہ کے بعد نیم مردہ اتار لئے مکے اور ایک زمین دوز سرد خانہ میں چالیس روز تک مرہم عیسیٰ سے چنگے ہوکر دجلہ وفرات کے درمیانی فاصلہ کوکا شخ ہوئے فارس اور کابل مینیے۔ پھر افغانستان میں شادی کی۔ بچے پیدا ہوئے تو وہاں سے چل دیئے اور پشاور پہنچ کر ہندوستان کے مشہور مقامات بنارس اوجن گڑھاور جگن ناتھ وغیرہ مقامات میں تشریف فرماہوئے اور وہاں پھرتے پھراتے کشمیرمیں ۸۷ برس گذار کروفات یائی اورمحلّه خانیار سری محر میں آ پ کا مقبرہ تیار ہوا۔ جس میں اب تک دوقبریں موجود ہیں اور . روبقبلہ دونوں شالاً وجنو باوا قع ہیں۔ تھکیم نورالدین کا بیان ہے کہ قبر کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے۔شاید قبر کا سرمرادلیا ہوگا۔ پہلی قبر پنجرہ چوبین کے اندرشالی طرف روبقبلہ ہے اور دوسری قبر ای لائن میں پامری کی طرف پہلی کی طرح روبقبلہ ہے۔ گریبلی سے چھوٹی ہے۔ پہلی قبریقیینا یوز آسف کی ہے۔ شاہزادہ اورعیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ دوسری قبرحضرت مریم کی ہے یا سیدنصیرالدین مرحوم کی۔اس پنجرہ کوجنوب کی طرف ہے دروازہ رکھا گیا ہے جوعمو ماً بندر ہتا ہے اور پنجرہ کے چاروں طرف مطاف اور پھرنے کی جگہ ہے۔ جیسے کہ عام مزاروں کے اردگرد ہوتی ہے۔ مگریہ مطاف بھی متقف ہے اور اس کی مغربی دیوار میں جنوب ومغرب کے کونے میں اب تک ایک سوراخ موجود ہے۔جس سے پہلے زمانہ میں خوشبو آتی تھی اور خیال کیا گیا تھا کہ اس میں آیک خزانہ بھی مدفون ہے۔اس تھیوری (نظرید) پریشکوک پیدا ہوتے ہیں کہ: ۲..... وہ مدت اقامت بھی متعین نہیں کی گئی جوآب نے افغانستان میں خانہ آبادی کے لئے گذاری تعی عالباً تمیں جالیس برس سے وہ بھی ذائد عمر ہوگر کے دوئلے عیسیٰ خیل قوم کا وہاں آج تک موجود رہنا ایک پوری زندگی کا مقصی ہے۔ ورند صرف چندس ل سے قوم کا آغاز نہیں ہوسکتا۔

سسس تین ہزاد میل کاسٹر اور قیام الکھانشتان کی بدت کے لئے کم از کم دس سال تحدید کے باتے کم از کم دس سال تحدیم ترکز کر کئی انجیل کے مطابق تعلیم دیدار تبلیغ کے لئے بھی الگ وقت نکالا جائے قودس سال اور کم ہوجا کیں شے اور قیام تشمیر کی رہے صرف ۱۹ اور ۱۲ سال کے درمیان رہ جاتی ہے۔اس لئے لیتی طور پر قیام تشمیر کوئے کم سال قرار دیک قرین قیاس نہیں ہے۔

ساس ایک اولوالعزم نی اس تعیوری کے مطابق تشمیر میں پورے ۱۸۸ میل دو پوٹ ہوکر رہتا ہے اور کوئی ایک تشمیری یا افغان عیسائی فرہب قبول نہیں کرتا اور ملک شام میں تو تین سالہ تبلیج نے نم ام ملک کوعیسائیت کا گرویدہ کرلیا تھا۔ گریہاں نہ تشمیر میں کی گرجا کا نشان پایا جاتا ہے نہ کوئی جیکل ہے اور نہ کوئی صلببی نشان یا صلببی تعلیم موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ آپ نیا جاتا ہے نہ کوئی بوری بوری تبلیغ سے کام لیا تھا اور راجہ کوعیسائی بنایا تھا۔ جس نے کہ آپ کی تصویر اپنے سکہ پر چھپوائی تھی تو بیشہاور بھی زوردار ہوجاتا ہے کہ جس نبی کوشاہانہ تو ت حاصل ہواور تبلیغ رسالت میں ناکام رہے بہت ہی تعجب انگیز امر ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیت تھیوری صرف خیالی امور پر بنی ہے اور بس

میں کہا جاتا ہے کہ حفرت خالد بن ولیڈ نے افغانستان کو اپنے زمانہ میں یہودی پایا تھا۔ اگر اس کے بیمعنی ہیں کہ ان کا غد بہ اب تک یہودی تھا تو حضرت مسے کی تبلیغی کوشش کو نا کام تصور کرنا پڑتا ہے اور اگر بیم اوجو کہ گووہ لوگ غد ہب کی روسے یہودی نہ تھے۔ گر قومیت کی روسے یہودی ضرور کہلاتے تھے تو ایک اور مشکل آ پڑتی ہے کہ کم از کم عیلی خیل کوتو آس عنوان سے خالی ضرور ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ وہ تو آپ کی صلبی اولا دھمی اور آپ یہودی مشہور نہ تھے۔

اپ ہودی ہوری ہوری ہے۔

ایک اور بھی مشکل آپر تی ہے کہ جب حیات کے کائل ہوں کہتے ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام آسان سے تازل ہو کر بہتے اسلام میں معروف ہوں گے قرشروع شروع میں گراڑایاں ہوں گی۔ گر بعد میں امن قائم ہوگا اور دنیا میں صرف ایک ہی مذہب رہ جائے گا اور بہود وفعماری تمام کے تمام مسلمان ہوجا کیں گے تو ان پر بیا عمر افس کیا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ آبات قرآنی کے سراسر فلاف ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں صاف فہ کور ہے کہ: ''السقید خابیہ بین العداوة والب فیصاء الی یوم القیعة ''ہم نے بہود وفعماری کے درمیان قیامت تک دشمی ڈال دی ہے۔ پس اگروہ سارے مسلمان ہوں گے تو ان کو بہود وفعماری کے حرمیان قیامت کہ دشمی گال دی ہے۔ پس اگروہ سارے مسلمان ہوں گے تو ان کو بہود وفعماری کے جہ کیس گے۔ کیونکہ میں یہ دو بول عنوان نہ ہی ہیں اور ان کا قیام ان کے ذاہب کا قیام ہے۔ گراس سوال وجواب کے بعد ہمیں یہ دوجہد ہمیں یہ دوجہد ہمیں تو پھر یہ لفظ فہ ہی عنوان نہیں رہ سکتا اور اگر یوں کہا جائے کہ آپ نے تبلیقی جدوجہد بالکل ترک کردی تھی۔ بہاں تک کہ آپ اولا دکو بھی عیسائی نہ بنا سکے تو یہ الزام پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی وعظ ہے کوئی فیجہ پیدا نہ ہوا تو آپ کی اور اگر آپ کی وعظ ہے کوئی فیجہ پیدا نہ ہوا تو آپ کی معالمہ یا انکار کیا جاتا ہے تو منکرین کا وجود اپنی حالت برقائم نہیں رہ بتا۔

مسسس جمیں میہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام اسرائیلی قبائل کی جہتو میں مہاں آئے تھے اورای بناء پر آپ کوعبرانی زبان میں آسف (مبتلاثی) کہا گیا تھا۔ مگر صرف تشمیر اور افغانستان میں گو کمزور دلائل سے یہودی قوم بتائی جاتی ہے۔ لیکن جگن ناتھ اور بنادس میں یہودی قوم کا ایک فروبشر بھی ٹابت نہیں کیا جاتا تو پھر کیوں منوا یا جاتا ہے کہ آپ غیرا قوام کی طرف سینظر وں میل کا چکر کا نے کر گئے تھے اور خواہ مخواہ بے فائدہ تبلیغ کرتے رہے۔ بالحصوص جب کہ ابھی تک یہودی کشمیر میں تبلیغ کے عتاج سے اور آپ کو دہاں جاکر تملیغ کرنا فرض کیا گیا تھا تو ایک

فرض تبلیغ کوچھوڑ کرزائد تبلیغ کی طرف قدم اٹھانا ایک صاحب شریعت نبی کی شان کے شایان معلوم نہیں ہوتا۔

و بارگاہ الی میں حضرت میے علیہ السلام کا اظہار بیان یوں مذکور ہے کہ:

د' کنت علیهم شهیدة مادمت فیهم ''جب تک میں بنی اسرائیل میں دیکھ بھال کرتارہا کہ کہ نے میرے سامنے اظہار شرک نہیں کیا تھا۔ اب یمبودی تین قسم کے بتائے جاتے ہیں۔ شامی و کشمیری اورافغانی۔ مگر مین بتایا جاتا کہ آپ نے اپنے اس بیان میں کون سے یمبودی مراد لئے ہیں۔ شمیری اورافغانی یمبود یوں میں جب آپ کی تبلیغ کا کوئی سچااور پختہ ثبوت نہیں ماتا تو ظاہر ہے کہ اس آپ کی ساری تبلیغ وہیں کہ اس آپ کی ساری تبلیغ وہیں مخصر تھی نہیں شامی یمبودی ہی مراد ہوں گے اور سیمانتا پڑے گا کہ آپ کی ساری تبلیغ وہیں مخصر تھی نہیں شامی یہ ہودی ہی ہودی خاب نہیں کیا گیا۔ اگر یہ عذر کیا جائے کہ یہ جواب آپ کی تبلیغی کیونکہ ان اطراف میں کوئی یمبودی خاب بلک صرف اس صحب تعلق رکھتا ہے۔ جو آپ نے خاص عمر کے تمام حصول سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلک صرف اس صحب سے تعلق رکھتا ہے۔ یونکہ وہ صرف اس اصول شامی یمبودیوں میں بہودیوں سے باخبر رہے تھے۔

اسس آیت متذکرہ بالا کے ماقبل و مابعد طلنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جن یہود یوں میں آپ کا دوام عمر اور بقار ہاا نہی میں ہی تو فی ہوئی یعنی شام کے یہود یوں میں آپ نے تبلیغی عمر بسر کی اوران ہی میں تو فی کا داقعہ پیش آیا۔ مگر اس تھیوری نے اس آیت کو ایبا بے لطف کردیا ہے کہ دوام عمر کی جگہ تو شام میں معین کی ہے اور تو فی تشمیر کے فرضی یہود یوں میں مقرر کر ڈالی ہے۔ حالانکہ قرآن شریف میں نہ افغانی یہود یوں کا کوئی ذکر ہے اور نہ شمیری یہود یوں کا جس سے جا بالکل خالی ہے۔

ااسس آیت شریف "انسی متوفیك و دافعك و مطهوك "میں بھی ترتیب مضمون كی رہنمائی كے ماتحت به کہنا پڑتا ہے كہ تو فی ، رفع اور تطبیر كاایک بی مقام ہے۔ كيونكه مرزائی تعليم جمیں بیبتاتی ہے كہ شام كے بہود يوں نے آپ كوصلیب پر تھینچ ہے ملعون ثابت كرنا چاہا تھا۔ مگر خدا نے اپنی حكمت عملی سے آپ كواس لعنت سے بچالیا۔ اب رفع روحانی اور تو فی بھی اگر ان بی مخالفوں كے سامنے ہوتی تو ان پر اتمام جمت ہو سكتی تھی كہ بیلوجس كوتم ملعون ثابت كرتے ان بی مخالفوں كے سامنے ہوتی تو ان پر اتمام جمت ہو سكتی تھی كہ بیلوجس كوتم ملعون ثابت كرتے ہوئے ۔ بيكھواس كا رفع روحانی بذر ايد موت جسمانی ہور ہا ہے۔ مگر جرت ہے كہ آپ كورو پوش كر سے كے سے مرائی بروہ ہا ہے۔ مرائی در عالم میں شمیر پہنچایا جاتا ہے اور مطلقاً مخالفین كواطلاع نہيں دی جاتی كے شمیر میں

آپ کی رفع روحانی قرار پائی ہے تواس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کیا نکل سکتا ہے کہ یہود یوں کواگر کہا جائے کہ آپ کی رفعت روحانی کشمیر میں ہوچکی ہے تو وہ صاف کہیں گے کہتم میں شئے لطیف

۱۲ ۔۔۔۔۔۔ یقیروں اس لئے بھی غلط ہے کہ بھی تو یوں کہا جاتا ہے کہ سے کی اولاد نہ تھی اور کہ ہی تو یوں کہا جاتا ہے کہ میں خیل آ پ کونفرت تھی اور بھی کہا جاتا ہے کہ دوالدہ سے آ پ کونفرت تھی

اوراے کس میری کی حالت میں چھوڑ دیا تھا اور بھی کہا جاتا ہے کہ نبیں نہیں وہ بھی کشمیر میں آپ

کے ہمراہ تھیں اور کیخ نصیرالدین کی قبرکومریم کی قبرقر اردیاجا تا ہے۔

۱۳ ..... مرہم علیا کو واقعہ صلیب کے بعد صحت جسمانی اور حیات جسمانی کی دلیل بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ بیم ہم ضربہ سقطہ اور ناسور وطاعون کے لئے بنائی گئی ہے۔ مخصوص طور مر زخموں کے لئے نہیں بنائی جاتی تو کیا حضرت سیج کو واقعہ صلیب کے بعد قبرنما سر دخانہ میں طاعون مجی ہواتھا۔ یا ناسور بھی پڑ گئے تھے کہیں ہے گر بھی پڑے تھے یا کہیں چوٹ بھی لگی تھی؟ اگر زخموں کے لئے بنانااس امر کی دلیل ہے کہ حضرت سیج کوسلیسی زخم ہوئے تصقوبی محمی امکان ہوگا کہ دوسری باریاں بھی آپ کوہوئی ہوں گی۔اس اصول کےمطابق سیجی مانتا پڑتا ہے کہ جبریل بھی ایک دفعہ پار ہوئے تھے کہ طب کی کتابوں میں دواء جبریل بھی مشہور نسخہ ہے۔ نمک سلیمانی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاید بنایا تھا؟ ایک دوائی کا نام پداللہ ہے جس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ دوائیوں کا بناہوا ہے۔شرب الصالحین ایک شربت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین شراب بھی پیاکرتے تھے۔ کتاب ضربت عیسوی میں لکھا ہے کداس کا نام صرف مرہم عیسی نہیں ہے بلكه است مرجم رسل، مرجم سليخا، مرجم حوارين، مرجم منديا، مرجم زبره، مرجم اثناعشري بھي كہتے ہیں۔ بونانی زبان میں اے ڈوو ایکار فارمیکم کہتے ہیں۔ یعنی بارہ دوائیں (موم سپید، راتیخ اشق، ز داوند طویل، کندر، جاءشیر،مر بکی، بیروزه ،مقل مرده سنگ، رغن زیت، زنگار) مگراس دجیتسمیه میں زخم سے کا کوئی ذکر نہیں۔ غالبًا بعد میں جب دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے تواس کا نقدس برمعانے کے جوسیوں نے تو اسے مرہم زہرہ کہد دیا نداس لئے کہ زہرہ ستارہ کو بھی بھی زخم ہوا تھا۔ بلکہ اس لئے کہ وہ اس کی پرمنش کرتے تھے اور بیعادت ہے کہ بہت مفید اور کامل الاجزاء چیز کو اینے معبود یا کسی بزرگ کی طرف منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ای بناء پر حضرات شیعہ نے اسے مرہم اثناعشری کالقب دے کرتصور دلایا ہے کہ گویا ائٹہ اہل ہیت کے بارہ امام اس کا فرمودہ ہے۔ عالانکہ بارہویں امام کاظہور ابھی تک زیر بحث ہے۔عیسائیوں نے اس کو با ہاہ رسولوں کی طرف

منسوب کردیا۔ لیکن باوجوداس مقدس وجہ تسمیہ کے بدلفظ کی نے نہیں لکھے کہ خاص طور پر واقعہ صلیب کے بعد حضرت سے علیہ السلام پر بیم ہم استعال کی گئی تھی۔ جب کہ آپ کوصلیب پر میخوں سے زخم آئے تھے اور طبی نکتہ ڈگاہ ہے آگرد یکھا جائے تو بیم ہم اس جگہ استعال کی جاتی ہے کہ جب پھوڑ ہے بھن گندے مواد سے بھر جائیں۔ نہ ان تازہ زخموں کے لئے جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ بال ضربہ سقطہ کے لئے کار آ جہ ہے۔ گر لوہ سے جو زخم آئے ہوں اور ان میں ضربہ سقطہ کے آئے دار سے بھر جم کھو ہے۔ اس لئے اس مرہم کو ہجرت شمیر پر دلیل کے آٹار نہ ہوگا۔

بخن شاس نه دلبرا خطا اینجاست

جناب نے جوتاریخی فائد واٹھایا ہے وہ سب خیالی ہے اور واقعات اس کی سخت تر دیدکر رہے ہیں۔ اگر ایسے وہمی مواد کو کچھ وقعت دی جائتی ہے تو ہندوستان وہ نجاب میں مکہ، مدید، مہدی آباد، مصطفے آباد، مصطفے آباد، محمدی پور وغیرہ بہت سے مقامات موجود ہیں۔ معلوم نہیں کہ قادیائی موشکانی یہاں پرکیا کیا گل کھلاتی ہوگی۔ خصوصاً شیعہ آبادی میں جب ائمہ الل بیت کے تام پر بارہ بستیوں کے نام ائمہ اطہار سے منسوب پائیں گے تو اور بھی ان کے لئے موقعہ حاصل ہوگا کہ کہدیں بستیوں کے نام ائمہ اطہار سے منسوب پائیں گے تو اور بھی ان کے لئے موقعہ حاصل ہوگا کہ کہدیں کہ بارہ اماموں کی اصل جگہ ہی بستیاں ہیں یا کم اذکم یہاں پروز ضرور ہوا ہے۔ ورندکوئی وجنہیں ہے کہ ان کے این طرح کے نام مشہور ہوں۔ کو یامرز ائی تعلیم میں ہرا یک چیز کی وج تسمیہ میں ضرور واقعات کے کہ منہ کھلاتی ہوتا ہے۔ (بہت خوب)

10 سے چونکہ پرنظر پیاسلام کی مسلسل تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لئے قابل النفات نہیں اور جو اسلامی ثبوت پیش کے جاتے ہیں ان میں قطع و پرید کی گئی ہے۔ چنانچہ اکمال الدین ایک شیعہ مذہب کی مسلم نعیوبۃ پر کتاب تعمی گئی ہے اور انبیاء وائم علیجم السلام کے حالات واقوال کیک شیعہ مذہب کی مسلم نعیوبۃ پر کتاب تعمی میں اس کو کتاب یوز آسف کا ترجم مرف اس بناء پر سے سیمسلہ ٹابت کیا گیا ہے۔ مگر مرزائی تعلیم میں اس کو کتاب یوز آسف کا ترجم مرف اس بناء پر

ہتایا جاتا ہے کہ اس میں چنداوراق کے اندر حکیم بلو ہر کے نصائے بھی درج ہیں۔ اسی طرح روضتہ
الصفاء ایک مسلمہ اور خربی تاریخ ہے۔ اس میں واقعہ صلیب سے اوّل کے حالات متعلقہ سے کا ذکر ہے ہے۔ بھراس نظریہ میں اس کوتبہ مل کر کے واقعہ بعد صلیب قرار دیا گیا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ا کمال الدین میں شہرادہ یوز آسف کے قصیلی سوائے حیاتہ تلمبٹد کرتے ہوئے مصنف نے اس کے باپ کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ پیشم اور آپ و فعہ اپنے ملک میں خدار سیدہ ہوکر واپس بھی گیا تھا اور والدین نے بہت خوشی منائی تھی۔ گر تیبلغ کرتے ہوئے پھراپنے ملک سے چلاآ یا تھا اور شمیر میں والدین نے بہت خوشی منائی تھی۔ گر میبلغ کرتے ہوئے پھراپنے ملک سے چلاآ یا تھا اور شمیر میں والدین نے بہت خوشی منائی تھی۔ گر تیبلغ کرتے ہوئے پھراپنے ملک سے چلاآ یا تھا اور شمیر میں واقعہ میں تاریخ میں واقعہ صلیب کا ذرہ بھر بھی ذکر نہیں اور نہ ہی بیذ کر ہے کہ کوئی قوم اس کو گرفتار کر کے سلطان وقت کے دربار میں بعناوت کے الزام میں لے گئی تھی۔ لیک مردر میانی حصہ سے چر چیاں کر کے دکھلا دیا ہے تبدیل کر دیا ہے کہ اس کا سراور پاؤں دونوں کا نے کرور میانی حصہ سے چر چیاں کر کے دکھلا دیا ہے کہ بوز آسف، یہ وع بن بوسف ہی تھا۔ وہمی بیانات کو بھینی اصول وعقائدگی صف میں گرار تاب کر فیتین اصول وعقائدگی صف میں گرانہ کہ بیوز آسف، یہ وع بن بوسف ہی تھا۔ وہمی بیانات کو بھینی اصول وعقائدگی صف میں گرانہ کا بیات ہوا۔

ہزارمیل کاسفر ملے کرلیا تھا۔اپٹے آپ کو پنجاب کے دریاؤں اور جنگلوں سے کیسے پارا تارا تھااور اپنے چارشا گردوں اورا پٹی والدہ کو کیسے امن کے ساتھ بنارس تک پہنچایا تھا۔ بہر عال ہمیں پنہیں بتایاجا تا کہ بیدواقعہ کیسے ہوا؟

کاست ہوتے ہیں۔ اس کے قبر مہاتما بدھ کی ہے جو بگر کر پوز آسف کی قبر مشہور ہوگئ ہے۔ ورنہ طابت ہوتے ہیں۔ اس کے قبر مہاتما بدھ کی ہے جو بگر کر پوز آسف کی قبر مہوتی ہے۔ ورنہ حضرت کے علیہ السلام کی قبر مہیں ہے قب جواب دیا جاتا ہے کہ اگر بدھ کی قبر ہوتی تو آئ بدھ ند ہب کے مانے والوں کا اس پر قبعنہ ہوتا اور ساری دیا کے بدھ اس پر جمع ہوا کرتے گریہ خیال نہیں کیا کہ اگر بہی قبر سے علیہ السلام کی ہوتی تو ساری عیسائی دنیا اس پر الٹ کر آ جاتی اور اس کو موجودہ حالت میں شکتہ و ویران نہ چوڑ تی اور بھی یول جواب دیا جاتا ہے کہ گوبدھ اور سے علیہ السلام کی تعلیم میں مشابہت ہے۔ مگر اس مشابہت سے دو شخص ایک آ دی نہیں بن سے ہے۔ ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ گو یوز آسف اور حضر ہے۔ کے سوائے حیات کھی کھی آپس میں ملتے جاتے ہوں۔ گر اس کے سوائے حیات کھی کھی آپس میں ملتے جاتے ہوں۔ گر اس کے سوائے حیات کھی کھی آپس میں ملتے جاتے ہوں۔ گر اس کوئی سے بیلازم نہیں آتا کہ دو شخص نے ایک آ دی بن جاتا ہے۔ بلکہ بیصرف قو ہمات ہیں۔ جن سے سے بیلازم نہیں آتا کہ دو شخص نے ایک آ دی بن جاتا ہے۔ بلکہ بیصرف قو ہمات ہیں۔ جن سے سے بیلازم نہیں نکالا جا گیا۔

اسس مرف بی کے لفظ سے تاہد کیا جا تا ہے کہ یہ قبر حضرت کے علیہ اسلام کی میں۔ کونکہ یہ لفظ یا مسلمانوں میں مروج ہے اور یا یہود یوں اورعیسائیوں میں۔ اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ اگر صاحب قبر اسلام ہے پہلے ہو چکا ہے قو ضرور بنی اسرائیلی ہوگا۔ گر بحث قواس میں ہے کہ شمیر یوں نے اس کو بی کیوں کہا۔ کیا کشمیری زبان بھی عربی یا عبرانی کی ایک شم ہے تا کہ کہا عباسکے کہ مسلمانوں اور یہود یوں کے سوایہ لفظ استعال نہیں ہوتا۔ بلکہ غور سے اگر دیکھا جائے تو مشمیری زبان فارسی زبان کی تبدیل شدہ صورت ہے اور فارس وایران میں ذرتشت کو نی مانا جاتا مشماوراب بھی مرزائی تعلیم میں اسے تی کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ حالا تکہ ذرتشت نہ مسلمان تھا اور نہ یہودی یا عبسائی۔ بلکہ ایک مستقل مذہب کا مالک تھا۔ اس لئے یہ فوت بھی کم ور ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اسلامی تاثر است سے پہلے یوز آسف کے ساتھ دشی کا لفظ شامل کیا گیا ہوجس کا ترجمہ نی گھڑ لیا گیا ہے۔ بہرحال بیامر ثابت کرنا مشکل ہے کہ یوز آسف کی وفات کے وقت اس کو نئی کے لفظ سے کہ یوز آسف کی وفات کے وقت اس

9 ...... کہا جلاتا ہے کہ حضرت کے علیہ السلام کو حضرت آ دم علیہ السلام سے تشیبہ و کم طابت کیا گیا ہے کہ آ دم علیہ السلام کی طرح ہندوستان میں جمرت کی تھی۔ گر

لفظ کمٹل ادم سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ دونوں کی وفات بھی ایک ہی جگہ ہوئی تھی۔ کیونکہ ججرت سے
وفات لازم نہیں آتی۔ بلکہ اگر آیت زیر بحث کامفہوم واقعہ بجرت سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بھی ٹابت
ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح تو فی سے پہلے حضرت سے علیہ السلام بھی ہندوستان چھوڑ کر
واپس چلے گئے تھے۔ اگر خلقہ من تر اب کا حصہ بھی ساتھ ملایا جائے تو یہ ساری کوشش خاک میں مل
جاتی ہے۔ کیونکہ صاف اور شیح مطلب یہی ہوگا کہ حضرت آدم وسے علیہم السلام دونوں کی پیدائش
مٹی سے ہوئی تھی نہ کہذات باری تعالیٰ سے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت کے علیہ السلام خدا
کے بیٹا تھے اور وفات مسے علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتے۔

اسد مدید شریف کے پاس جس استدلال کیا گیا ہے کہ کم از کم اس دوایت سے انتا تو ثابت ہوگیا کہ ہے واقع صلیب کے بعد زمین پربی تھے۔ آسان پرنہیں گئے۔ گر بیدنیال رہے کہ بیتی کا بیت مقام پر ٹابت میں بیا ہاں گر تجب خیز بیدا مرب کی ہے۔ خود سے علیہ السلام کی نہیں ہے۔ جبیبا کہ اپنے مقام پر ٹابت کیا جائے گا۔ ہاں گر تجب خیز بیدا مرب کہ یہ نظام ہے کہ کوئی شخص شمیر سے کتبدا تھا کر لے گیا تھا اور اس قبر پر رکھ دیا تھا۔ گر ہم پوچھتے ہیں کہ کب عربی شمیر کوئی شخص شمیر سے کتبدا تھا کر لے گیا تھا اور اس قبر کا میں آئے تھے۔ کب ان دو ملکوں کی تجارت با ہمی ہوئی تھی اور کوئ عقل کا وقم ن بتلا رہا تھا کہ قبر کا کتبدا کیے جب بین کر دو میل تک اٹھا کر لے گیا تھا۔ اگر لے بھی گیا تھا تو راوی بتائے کہ کیوں لے کہ بینے کر بی بینیکڑ وں میل تک اٹھا کیا گئے ہمیراور مدید شریف کے درمیان ریلوے جاری تھی کہ آسانی کے ساتھ ایک بوجھل پھڑکو لے جانا آسان کا م سمجھا گیا ہے۔ شاید بقول شخصے اس راوی نے وہوپ میں بیٹھ کریے کہو گئی ۔''

روپ یں بیک رہے ہے جوروں ہے۔

الاسس اہر جاتا ہے کہ چونکہ آپ سیاح نبی تھے۔ اس لئے ٹابت ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعہ صلیب کے بعد یہ لقب عاصل کیا ہوگا۔ کیونکہ ۱۳ برس تک سیاحت نہیں کی جاسمتی گرید کہاں کھاہے کہ سیاحت کی بیا ہوتو انجیل برنباس پڑھیں۔ جس میں کھا ہے کہ لئے ہوت لینا ہوتو انجیل برنباس پڑھیں۔ جس میں کھا ہے کہ یوم ولا دت سے واقعہ صلیب تک آپ کو کہیں آ رام نہیں ملا۔ ورنہ خیالی گھوڑ نے نہ دوڑ اکمیں۔

TY ہم نہ تھا۔ اس لئے انہوں نے بھی تو یوں کہد دیا کہ سے آسان پر چڑھ گئے ہیں اور بھی کہد دیا کہ مرکئے ہیں تاکہ یہود تعاقب نہ کریں اور جس جس جگہ کا نام لیتے تھے وہیں مصنوی قبریں تیار کی مرکئے ہیں تاکہ یہود تو کو جب رسالت کا مرتبہ دیا جاتا ہے تو پھر انہوں نے جعلمازی اور خلاف

بیانی سے کیوں کام لینا شروع کیا تھا۔اصل بات سے ہے کہ قادیانی تعلیم میں ہزاروں دورخی با تیں موجود ہیں۔ جن میں سے ایک بیمجی ہے کہ گودہ حواری رسول تنے اور ملہم بھی تھے۔ مگر جھوٹ بھی بولتے تھےاور جعلسازی بھی کرلیا کرتے تھے۔

بریں عقل ووائش بباید گریست

الله ودی "کاله الله ودی "کاله الله ودی جوان مورت بتائی جاتی ہے اور پر کہا جاتا ہے کہ اس سے مرادم یم علیما السلام ہیں۔ گراس نکتہ قرین میں علاوہ مخالفت تاریخ کے ایک بر لطف نظریہ یہ بھی چیش کیا گیا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام واقعہ صلیب کے وقت اس برس کے سے سر کشیر بینچ وقت آپ کی والدہ ابھی جوان تھیں۔ بہت خوب بچہ اس سال سے او پر اور ماں ابھی جوان ابھی جوان ابھی جوان ابھی خطرہ اسلام کی دوسری اولا دکا ذکر نہیں کیا۔ ورنہ تو آپ کا من بلوغ مجی خطرہ میں برحا تا۔

المبرس ہوسکتی اور عموماً ان میں پنجا بی خیالات و نیاسے الگ ہے۔ جن کی تقد این کی محاورہ یا کتاب ہے مہیں ہوسکتی اور عموماً ان میں پنجا بی خیالات کور قل ہوتا ہے۔ کو یااز سرنو الفاظ کے معنی تجویز کے مجے ہیں۔ کیونکہ قر آن شریف اور اسلامی تغلیمات کے معانی جب بطرز جد بداخر آع ہوئے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ باتی الفاظ متعلقہ بھی از سرنو وضع نہ کئے جاتے۔ اس لئے بی وضع کے معنی ان لوگوں کے لئے جست نہیں ہو سکتے جو قد یم وضع کو مانے والے ہیں اور الی تکتہ آفرینیوں کو خیال تو ہمات کے سوانہیں مان سکتے۔ یکی وجہ ہے کہ نئے نظر سے قائم کئے مجئے ہیں۔ جنہوں نے موجب افتر آق واحد تقاق بن کر باہمی جنگ وجدال کو بر پاکرویا ہے۔ ور نہ اگر اصل پر ان الفاظ کو قائم رکھا جاتا تو بہت ی نہ بی انحاث کا خاتمہ ہی ہوجا تا۔ اس مقعد کے نظار پیش کرنے کے لئے ذیل میں جند لغات قادیانہ پیش کئے جاتے ہیں تا کہ ناظرین انصاف سے فیصلہ کریں کہ یہ لوگ کہاں تک

## سى....لغات قادياني<u>ە</u>

ا ..... يوز أسف يسوع بن يوسف كامخفف ہے۔

٢ .... أسف عملين ياجامع المعفر قين كامعنى ديتا ب

سې .... "لله ودى " حضرت مريم عليما السلام كانام ہے۔

ايبكول اضل مين عيلي كول يعنى زوريك بـ

"ارض سولابت"انضيلبى كامخفف --

نی اور مرسل خدا ہے دعایا ہاتیں کرنے والا۔

ز تیل ز نااورجبل سے مرکب ہے۔

خزیراصل میں اراہ خز اُلعنی نجساہے۔

برزخ کامعنی ہےاں کی کمائی انتہاء کو پینچ گئی۔

سوراصل میں اراہ سوء تھا۔

برتھو ما مجر کر بلو ہر بن گیاہے۔

ناردوسری دنیامین تکلیف اٹھانا۔

كدعة قاديان كانام ہے۔

۵.....

......

.....4

.....**\** 

.....9

......

.....|٢

.....٢9

بدھا کیک لقب ہے جوراست بازوں کودیاجا تاہے۔ صلب پینه کی مڈی توڑ ناصلیب پر مرجانا۔ ..... خاتم نمبردارجس کے پاس تعدیقی مہر ہو۔ ...... خاتم النبيين جامع النوات اور حانسلر ......1۵ خاتم الخلفاء تمام خلافتوں كا جامع\_ .....14 خاتم الا ولا دصرف اپنیسل چلانے والا۔ ....14 باجوج ماجوج آگ سے كام لينے والا۔ .....fA د جال ایک تا جرانه جماعت ہے۔ .....19 د جالون جق پر برده دُّ النے والی جماعت <sub>-</sub> یا ملک میں ت<u>صل</u>نے والی مکاراور فریبی جماعت \_ .....t• زقوم، ذق انك انت العزيز الكريم كامختفر --......۲f جن، پوشیده رہنے والا۔ .....tr بروزنسی کی ما ننداخلاق حاصل کرنا۔ ۳۲....۲۳ عل ماتحت رہنا۔ ۳۲.... غلس فوثويا تصوير بنيتابه .....t۵ مبدی اسم علم نہیں اس لئے سیح موعود بھی مہدی بن سکتا ہے۔ .....ry قیامت دوسرے جہاں میں چلے جانا۔ .....٢∠ جنت دوسرے عالم میں روحانی لذت یا تا۔ .....ra

الا .... بشورى الجيل كو كهتي بين-

۳۲ .... لد، لدهیانه شر-

۳۳ ..... كفرانگريزي نويي\_(ندكوث)

۲۷ ...... المجیل میں لکھا ہے کہ تقدیق سے کے لئے بیت المقدی کے مردے نکل آئے سے۔ بیت المقدی کے مردے نکل آئے سے۔ بیات گوترین قیاس نہ ہواور تاریخی ثبوت کی مختاج ہے۔ مگراس کو سیح مان کریوں کہنا کہ ریہ خواب کا واقعہ ہے کہ واقعات کوخواہ مخواب قواب کے مشہہ ہے کہ واقعات کوخواہ مخواب اور او کھے ہم میں خواب اور او کھے سے بہت کام لیا گیا ہے تو لوگوں کو بھی ہم وقت سوئے ہوئے بی خیال کرتے ہیں۔ المدی یقیس علی نفسه!

12..... نزول سے کی پیشین گوئی کو جوانجیل متی میں مذکور ہے موڑتو ڑکرا بیابدل دیا ہے کہ ایک سرسری نظر ہے بھی اصلیت فلاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انجیل میں تو قحط ، طاعون ، جنگ وجدال ، انقلاب اقوام اور آیات ارضی وساوی نزول سے سے پہلے کھے ہیں۔ گراس تعلیم میں ظہور مسے علیہ السلام کے بعد پیش کئے جاتے ہیں۔ بیا تنابراظلم ہے کہ گویا غیر کا مال چورا کرا پنا بنالیا گیا ہے۔معلوم نہیں خدااس جعلسازی کا بدلہ کیا دےگا۔

مرا اللہ ہیں دان ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد یہودی یقین کے ہوئے تھے کہ حضرت سے علیہ السلام صلیبی موت سے مرکز معاذ اللہ ملعون ہوئے ہیں اور ان کی روح خدا کی طرف نہیں گئے۔ (بلکہ کسی اور جگہ جلی گئے ہے) مگر قرآن شریف نے مشب المهم کہ کر بتاویا کہ ان کو اشتباہ میں ڈالا گیا تھا۔ورنہ اصل میں آپ نیم مردہ اتارے کئے تھے اور ۸۷ برس بعد تشمیر میں اپنی

جسمانی موت ہے مرے تھاورآپ کی روح خداکی طرف گئ تھی۔ چنانچ 'اوینا هما الی دبوة ذات قراد ومعین "میں ندکورے-اس عقیدہ پردلیل یوں دی گئے ہے کہ چونکہ بہودونصاری ين مرف بيتنازع جلاآتا تعالد حفرت مس عليه السلام كارفع روحاني مواسم يانبير؟ تو قرآن شریف نے بتادیا کر رفع روحانی ہوگیا ہے اور رفع جسمانی کا باہمی تنازع بھی پیدائییں ہوا۔اس لئے رفع جسمانی ثابت كرنا يجا اور بحل ہوگا ليكن اس خيالي استدلال سے بھے نتيجہ بيدانبيں ہوتا۔ کیونکہ مرزائی تعلیم سے پہلے سی ذہبی تعلیم نے قرآنی تعلیم کواس طرح پیش نہیں کیا اور نہ کوئی تقريح موجود ہے كه يهوديوں كواييا جواب ديا كيا تھا۔اس لئے اگر ينظريدالهام پر بني ہے تو غير فرہب کے سامنے پیش نہیں کیا جاسکتا اور اگر اجتہادی رنگ میں پیش کیا گیا ہے تو جب تک اس خیال کوتاریخی یا فدہی حوالہ جات سے متندند کیا جائے قابل توجہ نہیں ہے اور اگر اس خیال کوسی تاریخ یا ند ہی روایت کی ضرورت نہیں تو تح بیف قرآنی میں درج ہوگا۔ اس کے علاوہ اس خیال میں معقولیت ذرہ بھر بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جن یہودیوں کا بیعقیدہ تھا کمسیح علیہ السلام کوصلیب پر مارڈالا ہے۔ انیس سوسال کے بعدان سے بول کہنا کہ سے کارفع روحانی کشمیریں ہواہے۔ایسا مفتحکہ خیزامر ہوگا کہ جس پر بچے بھی چھتی اڑا سکتے ہیں۔ کیونکہ نزول قر آن تک بلکہ مرزائی تعلیم کے آغازتک عیسائوں کی طرف سے اور اسلام نے یہی جواب دیا جارہاتھا کمسے کا رفع روحانی (کشمیرمیں مرنے نے بیں ہوا بلکہ) آ سان بررفع جسمانی کے ذریعہ ہے ہوا ہے۔ مگرآج مسلسل تعلیم کےخلاف یوں کہا جاتا ہے کہ رفع روحانی تشمیر میں ہواہے اوراس کا ثبوت بھی سوائے وہمی باتوں کے پیش نہیں کیا جاتا۔ کچھ یوز آسف کا حصہ لیا، کچھتار پٹے بدھ کا اور کچھ سیاح روی کا بیان ٔ تبدیل کیا اور پچھروضنه الصفاء کی عبارتوں میں قطع وہرید کی تو ایک قصه اختر اع کرلیا کہ سے تشمیر میں مرے تھے۔ورنہ یجائی حالات کی کتاب ہے پیش کرنے نے وفات کی کے متوالے بالکل عاجز ہیں جو پھے پیش کرتے ہیں۔ ظالمانہ قطع وبریداور گداگری سے پیش کرتے ہیں۔ کہیں کی ا پینٹ کہیں کاروڑا۔ بھان متی نے کوٹھا جوڑا۔

۳۹ ..... "وجیها فی الدنیا" سے ثابت کیا جاتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کے نام پر شمیر میں سکر رائج ہوا تھا اور "اوینه ما" سے پیش کیا جاتا ہے کہ شمیر میں سے علیہ السلام اور نول نے یہود یول سے ڈرکر پناہ لی تھی۔ پہلا بیان ثابت کرتا ہے کہ ان کوکوئی خطرہ نہ تھا۔ کیونکہ سیحی سکہ کی ملک میں محدود نہ تھا۔ بالخصوص جب کہ یہ مانا گیا ہے کہ کسی تاجر عربی نے ایک کتبہ بھی قبر سے چاکر مدینہ شریف کے پاس ایک قبر پر لگا دیا تھا تو اس بات کے انکار کی

کوئی وجنہیں ہوسکتی کمسیحی سکہ یہودی تا جروں کے ذر لعید ملک شام میں ضرور ہی پہنچ نہ گیا ہوگا ۔ تگر چونکہ سے اس وقت بادشاہ تھے۔اس لئے یہودیوں کو بیجرانت ندہوئی کہ آپ کو گرفتار کر کے دوبارہ بلاطوس كسامن حاضركردية مراتاتوكر كي تعدا بناعقيده ضرور تبديل كردية كدهم ت كوسلبى موت دين مين كامياب نبيس موئ اس كاجواب مرزائي تعليم مين نبيس ملتا \_دوسرابيان ظاہر کرتا ہے کہ حفرت مسے روپوش ہوکر کس میری کی حالت میں بناہ گزین تے اور کوئی وجاہت ونیاوی ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ہاں اگر افغانستان کی شادی کا خیالی منظر شامل کیا جائے تو واقعات کی بوں ترتیب دی جاسکتی ہے کہ پہلے پناہ گزین تھے۔ پہلے آپ کا سکدرائج ہوا۔ پھر افغانستان میں شادی کی۔ پھروایس آ کر گوش تھین ہوئے تو پہلے آپ مرے یا مال مری تو آپ کی قبركو بوزآ سف كى قبر مص مشهور كيا كيا اورآب كى والده كى قبركو في تعير الدين مرحوم كى قبربتا يا كيا اور کسی وقت بیدونوں قبریں بیت المقدس کی طرف رخ نماتھیں ۔ بعد میں کسی اسلامی عہد میں ان کو قبلدرخ كرديا كيا-كيامرزائى تعليم استرتيب واقعات كوتسليم كرے گى؟ اور يا مارى طرف يائ تحقیرے محکرا کر مجذوب کی بوسمجھے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی وجابت نہ ہی طور پرنزول قرآن سے پہلے تعلیم موچی تھی۔جس کی تعدیق اسلام بھی آج تک کرد ہے۔ باتی رہاسکہ جمانا ادراس پروجاہت دنیادی متفرع کرنا سوبیا یک الی بات ہے کہ بالکل قرین قیاس نہیں ہے۔ای طرح آپ کی پناہ گزین جو دواقعات اور تصریحات انجیلی سے ٹابت ہے۔وہ آپ کا ابتدائی سفر ہے جوآپ نے اپنی والدہ کے ہمراہ معرکو کیا تھا۔جیسا کہ انجیل برنباس میں مذکور ہے نہ یہ کہ شمیر میں آئے تھے۔جس کا کوئی ثبوت آج تک پیش نہیں کیا گیا۔

سرس جب حیات کی کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے تو مرزائی تعلیم مول اڑاتی ہے کہ خدانے کے علیہ السلام کو کھڑی کی راہ سے یا جہت بھاڑ کرڈا کہ کے ذریعہ سے علیہ السلام کو کھڑی کی راہ سے یا جہت بھاڑ کرڈا کہ کے ذریعہ سے علیہ السلام کو کھڑی کی روست تھی کہ دوسر ہے کوسے علیہ السلام کا ہم شکل بنایا تو کیا دھوکا دینا اچھا کام ہے؟ بعلا بیتو بتاؤ کہ جس کوسے علیہ السلام کی جگہ صلیب دیا گیا تھا وہ کون تھا؟ اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ ہے وجہ اس کوسولی دیا گیا۔ بیکتنا بڑا ظلم ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سرزا کوئی بھگتے۔ اگر آسیان کیا تھی السلام تھے تو پہلے بیٹا بت کردکہ وہ جسمانی چیز ہے۔ تحقیق جدید تو اسے ایک رقیق غضر بھتی ہے۔ یا صرف حد نگاہ ٹابت کرتی ہے تو اس پر انسان کا گذار کیے ہوسکتا ہے۔ آپ خوردونوش کا کیا انتظام کرتے ہیں۔ پرائی تحقیق کے مطابق جب آسان گول ہے تو گول چیز پر تو خوردونوش کا کیا انتظام کرتے ہیں۔ پرائی تحقیق کے مطابق جب آسان گول ہے تو گول چیز پر تو کوئی چیز عظیم بھی نہیں سکتی تو آپ کیے اب تک زندہ موجود ہیں؟ کیا ابھی تک وہ بوڑھے نہیں

ہوئے۔کیا آپ کی عقل ابھی تک قائم ہے؟ آسان سے نزول کے بعداسلائی تعلیم اور عربی زبان کس سے سیکھیں گے۔ وہ عبرانی بولیس گے اور لوگ عربی جدیدیا آنگریزی، تو آتے ہی آپ کو حکومت کس طرح حاصل ہوگی؟ مہدی الرضوان کے ساتھ ملکر نماز کیسے ادا کریں گے؟ کیا ان کو طریق جماعت پہلے ہے ہی کسی نے سکھلا دیا ہے؟

گرایی تھیوری کا پیتنہیں کہ س طرح بھی درست نہیں۔ نہ تشمیر میں تبلیغ کا نشان بتایا جاتا ہے۔نہ وہ سکہ پیش کیا جاتا ہے کہ جس پرآپ کی تصویر چھی تھی۔ نہیسی خیل کا اقرار موجود ہے کہ ہم پہلے عیسائی تھے اور میسے کی اولا و۔ نہ بتایا جاتا ہے کہ اثنا ہے سفر میں آپ نے کہاں کہاں قیام کیا۔ س س جگرآ پ کے جا رحواری ادروالدہ آپ کے ہمراہ ہوتے گئے۔ حواری کہال مرےان ک قبریں کہاں ہیں۔وشوار گذار گھاٹیوں کوآپ بلاسفرخرچ کے کیسے طے کیا۔روزانہ آپ کاسفر کتنا تھا؟ کیا آ پ روز انہ سفر کرتے تھے یا مبھی وقفہ بھی کیا تھا۔ تو کتنی مدت میں بنارس تک تین ہزار کوس ے زیادہ سفر کیا۔ کیا آپ کے حواری بنارس بھی گئے تھے۔ والدہ بھی دہاں ساتھ تھیں۔ اگر تھیں تو ان کووہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بنارس سے والیسی کب ہوئی؟ اور ا ثنائے سفر میں دریاؤں جنگلوں اور ڈاکوں اور پرخطرات راستوں ہے آپ کوکس طرح نجات ملی؟ بھلا آپ تو سیاح نبی مشہور تھے تو کیا مریم علیباالسلام کو بھی سیاح کالقب دیا گیا تھااور آپ کے حواری بھی اس سفر کے وجد سیاح کہلاتے تھے؟ کیا آپ کی والدہ جواس وقت کم از کم چالیس بچاس سال کے درمیان تھی اس قدرتاب رکھتی تھی کدایے بیٹے کے برابرروزاندسفر کرسکے؟ کیا یہودیوں کو میمعلوم ندہوا كمسيح تشميركو چلے سئے ہيں اور جاليس روزتك متواتر بارہ حوارى علاج كرتے رہے۔ مگر يبودى کوں معلوم نہ کر سکے؟ آخر سے علیہ السلام کے پاس جمع ہوکر حواری خورد ونوش کرتے ہوں گے اور دوائیاں استعمال کراتے ہوں گے اور مقویات ہے سیج علیہ السلام کوطا قتور بناتے ہوں گے۔ تاکہ ہزاروں میل کے سفر کو کا منے کو تیار ہوجا کیں وہ کون سے مقویات ادویہ تھے؟ کہاں سے لاتے تھے؟ کیاان تمام حالات سے یہودی بےخبر تھے؟ کیا بیدہ حوکہ بیں ہے کہ سے علیہ السلام کوتو کشمیر پہنچا دیا اور يبوديوں كواس شبه ميں (چيسوسال تك بلكة آج تك) ركھا كەستى عليدالسلام كى موت صليبى واقع ہو چکی تھی؟" کیا یہ بیان ان کی شفی کے لئے کافی ہے کہ باوجود یک عیسائی اور مسلمان آج تک جحرت کشمیر کے معتقد نہیں ہیں۔ان سے کہا جاتا ہے کہانیں سوسال بعد معلوم ہوا کہ آپ کشمیر میں مدنون میں ﷺ یا اتنی مدت پیرجواب مخفی رکھا گیا تھا۔ گمر کیوں؟ کیا مرزائی تعلیم کاجواب اگر پچھ عرصہ کے لیے مخفی رکھا جائے تو کیا آپ لوگ اس کو بے پر کی اڑائی ہوئی بات سمجھیں گے؟ اور کیا جو

مخول اس موقعہ پر حیات مسے علیہ السلام کے متعلق اڑائے جاتے ہیں۔ان کا جواب انجیل برنباس نیس ملتا؟ یا جان او جھ کرعوام الناس میں اپنی چلانے کی سوجھی ہوئی ہے؟

الا ..... ( كشف الاسرار ص ١٠) يل تاريخ بندموً لفه بنر سے بدھ كى سوائح عمرى يول نقل کی ہے کہ گوتم بدھ بانی نمہ ب کا آغاز قبل اذکیج ۵۴۳ میں ہوا۔باپ چاہتا تھا کہ وہ سیائی بے مگراس نے بھین کا زمانہ آزادی سے کا ٹااور جوانی میں ایک طاقتور سیائی بن گیا اور شنرادی سے بیاہ کرلیا تو دس برس کے بعد اس کے ہال اڑکا پیدا ہوا اور تمیں برس کی عمر میں بال جیے اور بیوی کو چھوڑ کر زاہد بن گیاا در ضلع پٹنہ میں دوصحرانشین برہموں سے تعلیم یائی ادر چھ برس تک یا نج چیلوں کی معیت میں گیا کے جنگلوں میں ریاضت کی چرواعظاندرنگ میں بدھ (عارف)مشہور ہوااور عبادت چھوڑ دی ۳۷ برس ہے ۸ برس تک لوگوں کو بنارس میں تعلیم دی اور تین ماہ میں ساٹھ آ دی مرید ہوئے۔جن کواس نے اپنے مبلغ بناکہ ہرایک ملک میں روانہ کردیا۔خودصوبہ بہار،ممالک مغربی وشالی اور اود هین تبلیغ کی۔اب خلاصہ ہے کہ ۴ برس میں تارک الدنیا ہوا۔ ۲ ۳ برس کی عمر میں تعلیم پائی اور ۲۳ سال تک واعظ رہا۔ای سال کی عمر میں ۳۳ قبل میج انچر کے درخت کے نیجے وفات ما في اور (تاريخ بنارس ٩ مطوعه ايد تخد مند ريس ) رسيد محدر فيع عالى مصنف كتاب بدا في لكها ے كساڑ ھے يا في سوسال سے عليه السلام سے بہلے ساكيومنو (موجد فدجب بدھ) في ا پناصدر مقام سارنا تھ مہادیو کے یاس بنایا تھا جو بنارس کی پرانی آبادی کے قریب شہرے ڈیڑھ کوس پر ہے۔جس کے چندنشان اب بھی یائے جاتے ہیں۔جن کوسار ناتھ کی دھمیکھ کہتے ہیں اور بیاوندھی ہانڈی کی شکل کا ایک پرانا گنبد ہے جو کسی بدھ بزرگ کی قبر معلوم ہوتا ہے۔ سے ۵۳۳ برس پہلے بدھ کے مرنے پر راجاؤں نے جاہا کہ اسے اپنے وطن میں کے جاکر فن کریں۔ تنازع ہوگیا تو چیلوں نے لاش جلا کر ہرایک کوتھوڑی تھوڑی را کھ دے کر رخصت کردیا۔ جس کوانہوں نے ایے ا بینے ملک میں دفن کر کے گنبد بنوائے اور پرستش شروع کر دی۔ جو بھلسا، ما نکیالا میں اب تک موجود ہیں اور جن کی نقلیں اتار کر سلہل، برہا، چین، تبت وغیرہ میں گنبد بنائے گئے ہیں۔جیمس برنسپ نے ایک ایک دهمیکھ کھدوا کردیکھا تو ایک ڈبیریس تھوڑی می ہڈی اور را کھاور پچھ مروجہ سكاورتانيكى بى برايك شلوك كلهامواياياكيا- (تارىخ مندلتهبر رم ٣٠) بس بكر جون جب بوز آ سف پرایمان لایا تھا تو اس وقت تین سو برس بدھ کو ہو چکے تھے۔ بدھ سے سے پہلے ۵۵۰ برس پیدا ہوااور ۸۸۷ میں مرگیا۔ کتاب (چشم سیحی ۲۰، نزائن ج ۲۰، ۳۲۰) میں ہے کہ پوز آسف کی کتاب کہ جس کے متعلق انگر پڑ محققین کے پی خیالات ہیں کہ وہ میلا دہیج سے بہلے شائع

**ہو چی** ہےاور جس کے تراجم ممالک مغربیہ میں ہوچکے ہیں۔انجیل کواس کے اکثر مقامات سے ایسا توارد ہے کہ بہت ی باتیں آپس میں ملتی ہیں .....گر ہماری رائے تو یہ ہے کہ بیر کتاب خود حضرت عیلی علیہ السلام کی انجیل ہے جوسفر ہند میں اُٹھی گئ تھی۔ ( کتاب البدی ص ۱۰۹ بخز ائن ج ۱۸ص ۱۲۳) میں ہے کہ: ''یوز آسف کی آسلی بخش سوائح عمری کتاب اکمال الدین میں مذکور ہے۔جس میں بتایا میا ہے کہ بوز آسف نے اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا تھا۔'' کتاب شنرادہ بوز آسف و حکیم بلو ہر مطبوعه ۱۸۹۱ءمفید عام پرلیس آگرہ میں بحوالہ کتاب (اکمال الدین ص ۳۱۷) میں لکھا ہے کہ اسکلے زمانہ میں ہندوستان کا ایک بادشاہ بڑاعیش پینداور صاحب اقبال تھا۔اپنے ہم خیالوں کو اپنا دوست سجهتنا تقاا ورحقيقي خيرخوا مول كوابنا وثمن جانبا تفااور چونكه خوداصول سلطنت سے خوب ماہر تھا۔اس لئے رعایا تا لیع تھی اور دشمن مغلوب رہتے تھے اور گوخرور شباب اور مال ومنال کی وجاہت ہے ہمیشد مغرور رہتا تھا۔ مگراس کے ہاں کوئی لڑکا نہ تھا اور اپنی تخت تشینی کے وقت سے خدا مرستی کا د تمن بن گیا تھااور ملک میں بت پرسی شروع کر دی تھی۔ یہاں تک کہ دینداروں کو بہت ہی براسمجھا جاتا تھا۔ آخر جب اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام یوز آسف رکھا تو اپناتمام نزانہ بتوں کی نذر کردیا اور رعایا کو حکم دیا کہ ایک سال تک جشن مناتے رکھیں جنم پتری کے لئے ٹجومی جمع کئے تو سب نے کہا کہ اس لڑکے کی برکت سے ہندوستان مشرف ہوگا۔ محر ایک منجم نے کہا کہ بدلڑ کا دیندارون کا پیشواہوگااوردنیاویعظمت اس کےسامنے ہیج ہوگی۔ جب شنرادہ کا چرچاعام ہوا تولئکا کاایک زاہد بلوہر تامی نے ارادہ کیا کہ شمزادہ سے ملے تو بحری سفر کر کے سولا پرے میں آیا اور تاجرانہ لباس پہن کرشنرادہ کی خدمت میں حاضر ہوکر حاضر باثی میں مشغول رہا۔ (ص۳۳ سے۳۵۵ تک وہ تمام حالات ورج ہیں جو حکیم بلو ہراور شنراوہ کے ورمیان تبادلہ خیالات کے موقع پر پیدا ہوئے تھے ) آخر جب عکیم بلو ہرکومعلوم ہوا کہ شمزادہ کو سراط متفقیم پر چلنے کی تو فیق خیر خدا تعالیٰ نے عطاء فرمادی ہے تواینے وطن کو واپس جلا گیا۔اس لئے شنرادہ اپنے ہمراز کی جدائی میں غمز دہ رہتا تا۔ آخر بیغ حق کے لئے اپناوطن چھوڑ دیا اور شاہی لباس وزیر کودے کرواپس کردیا اور خودا پٹی راہ لی تو کچھ عرصہ تک مسافرانہ زندگی بسر کی اور اپنے وطن مولوف کو واپس آ گیا تو باپ نے بڑے تپاک سے استقبال کیا اورخوثی منائی۔ پھرطبیعت اکتا گئ تو تبلیغ حق کے لئے دوسری دفعہ گھر ہے لكل كهرُ امهوا توشهر بشهر وعظ كرتا مهوا تشميراً بينجيا تو و ہاں تبليغ حق ميں مصروف ر ہااورا قامت اختيار كر لی توجب وفات کا وقت آ گیا تو اینے مریدیا بد کووصیت کی کہ حق پر قائم رہواور باطل کی طرف میلان نه کرو - بیه کهه کر پیمر کها که میرامقبره بناؤ - بیه کهه کراس دنیا سے رخصت هوگیا اور مرتے وفت مندمشرق کوکیا اورسرمخرب کواوراس حالت میں جال بحق ہوا۔اب ان بیانات سے بالکل واضح ہوگیا ہے کہ:

ا سست بدھ بوز آسف اور سے علیہ السلام الگ الگ تین ہستیاں ہیں اور ان کوایک ہستی ہور ان کوایک ہستی ہوئی ہے جو میسی اور مہدی دوہستین کو ایک ہستی ہوئیت کرنے کے متوالے ہیں۔

۲ ...... قبر شمیر جب قبلدرخ اسلامی قبرول ک طرح ہے اور ﷺ نصیرالدین کی قبر کے متوازی ایک خط میں واقع ہے توبید بھی نہیں ہوسکتا کہ کسی اسرائیلی کی قبر ہو کے یونکہ دونوں کا بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہے۔ ورند میر بھی مانٹا پڑتا ہے کہ ﷺ نصیرالدین مرحوم بھی اسرائیلی بزرگ تھے۔

تھے۔ ورنہ ان کوالگ الگ بیان کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔افسوس ہے کہ قادیانی تعلیم کے متوالے قر آن وحدیث کی طرح اس کتاب کوبھی اپٹی تحریف معنوی اورقطع و ہرید سے رہائی نہیں بخشنے۔ بار ہااعلان کیا گیا کہ اس کتاب کواڈل سے اخیر تک پڑھ کرایما نداری ہے بتاؤ کہ پوز آ سف اور حضرت سے علیہ السلام اس کے نز دیک دوشخص تنے یا ایک؟ مگر کون سنتا ہے

اورکون دیکھتا ہے۔اس تعلیم نے توان کی چثم بھیرت پر تعصب کا پر دہ ڈال دیا ہے۔اب کے سمجما كين اوركے بتاكين؟ فذرهم في طغيانهم يعمهون!

(کشف الاسرارص م) میں ہے کہ کتاب یوز آسف کے تراجم عربی میں مجی ہوئے جو کتابی صورت میں اکمال الدین کے نام سے اس وفت بھی موجود ہے معلوم ہوتا ب كه يوز آسف وبلو بركى عظمت نے يهال تك مجتمدين شيعه پرايسا اثر كيا تھا كه انہول نے إن كوعلى بن حسين بن على عليهم السلام كي طرف منسوب كرديا تقااورا بوجعفر محمد بن على بن بابويه اممی نے جو چوکھی صدی میں ہوگذرا ہے۔اس کواحادیث میں درج کیا ہے۔کشف الاسرار کے مصنف پر سخت افسوس ہے کہ سمجھے خودنہیں اور صرف تعلیم قادیانی پرغرہ ہوکر کہد دیا کہ بیہ ساری کتاب بیوز آ سف کا ترجمہ ہے۔ اگر مؤلف کوچشم بصیرت حاصل ہوتی تو وہ ساری كتاب كامطالعداوّل ع اخبرتك كرتاتاك كراس كومعلوم موجاتا كدنسائ بلوبراس كتاب مين صرف چنداوراق پر درج ہیں۔جن کو کتاب یوز آسف کہا جار ہاہے۔ باقی چارسوصفحہ کی کتاب قر آن وحدیث اقوال ائمہ اور حالات انبیاء پرشامل ہے۔اس لئے بیگراہ کن فقرہ کہ اکمال

الدین کتاب بوزآ سف کا ترجمہ ہے بالکل غلط ہے۔ mr..... مرزائی تعلیم میں یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ بطرس حواری کی تحریسار جولائی ١٨٤٩ء مين اللي كايك اخبار في شائع كى ب-جس كاخير يريفقره درج بكدين بطرس

ما ہی گیرنے اپنی اپنی عمر کے نوے سال میں سیمبت کے الفاظ اینے آتا میں ابن مریم کی تین عید تسح یعیٰ تین سال بعد خدا کے مقدس مکان کے نز دیک بولیر کے مکان میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔

(كشف الأسرارص ٢٩)

میں (پطرس) ابن مریم کا خادم ہوں اور اب میں نوے سال کی عمر میں بیہ خط لکھتا مول - جب كدابن مريم عليه السلام كومر بهوئ تين سال گذر ي ي س

(تخفهالندوه ص ۱۱،خزائن ج ۱۹ص ۱۰).

اس کے بعد عبداللہ کشمیری کا خط درج کیا ہے کہ قبر کشمیر کے متعلق بوری تحقیقات کے

بعدیہ ثابت ہوا ہے کہ بدایک بن اسرائیل کے نی کی قبرہے جو چیسوسال حضو ملا ہے سلے يهال آ كردنن ہوئے تھے۔اس قبر كوشنراده يوز آسف كى قبر بھى كہتے ہيں۔اس لئے ثابت ہوا كه بيہ حضرت سے کی قبرہے۔ کیونکہ وہ اسرائیلی شنرادہ مشہور تھے۔ (حوالہ مذکور) اخیر میں لکھا ہے کہ ایک يبودي سلمان يوسف بسحاق نامي تاجرنے تقد يق كى ہے كدواقعى ية بركسى بنى اسرائيلى كى ہے اور اس في عبراني زبان مين ١٢رجون ١٨٩٩ء مين ايك نقيد لقي تحرير معد شهادت مفتي محمر صادق جميروي کلارک دفتر گورنمنٹ جزل لا ہورشائع کی کہ جو پچھ مرزائی تعلیم نے تحقیق کیا ہے درست ہے۔ لیکن بطرس کی تحریرے ٹابت نہیں ہوتا کہ سے علیہ السلام عیسائیوں کے نزدیک ہمیشہ کے لئے مرے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ قائل ہیں کہ نین دن تک مرکز پھرزندہ ہو گئے تھے۔ غالبًا اس سدروزہ موت کی طرف ہی اس نے اشارہ کیا ہے اور عبداللہ کشمیری کا خط بیافا ہرنہیں کرتا کہ خصوصیت کے ساتھ يقيناً يقبر حضرت مستح عليه السلام كى ہے۔ اى طرح يہودى كى تقعديق سے بھى صرف صاحب قبر کا اسرائیلی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ گر حضرت سے علیہ السلام کی قبر کا ثبوت نہیں ماتا۔ اس لئے یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ واقعی بیقیر کسی اسرائیلی ہی کی ہے۔ کیونکہ اس کے خلاف کتاب اکمال الدین میں پوری تشریج ندکور ہے کدایک ہندوستانی توحید پرست شنرادہ کی قبر ہے۔ ممکن ہے کہ شروع میں اس کی لاش جلا کرقبر کا نشان بنادیا ہواور پچھدا کھلے کر بنارس میں بھی دنن کی گئی ہواور متعدد مقارات پر شنراده ندکور کی قبریں موجود ہوں۔ جیسے بدھ کی قبریں متعدد مقامات پریائی جاتی ہیں اور اس خیال کی تائیداس امرہے بھی ہوتی ہے کہ بنارس میں پوز آسف کی قبر پرایک سالاند میلہ بھی لگتا ہے جس عابت موتا ب كداس كى ايك قبرومان بعى موجود ب كذاقيل!

سسس مسر کولس نوٹو وچ ۱۸۸۷ء میں ہندوستان آیا تو سری گر ہوتے ہوئے تبت میں مولیک مٹھ کے مقام پر پینچ کرلام سے دریافت کیا تواس نے کہا کہ بیٹی علیہ السلام تی فجم مقالہ جس کے حالات بدھ ندہب کی کتابوں میں درج ہیں۔ پھر ہمس کے مندر پر پہنچا تو وہاں کے لامہ سے دریافت کرنے پر اس کو معلوم ہوا کہ تین ہزار برتر ، ہوگذرے ہیں کہ بدھ اعظم نے شہزادہ ساکیا منو کا اوتار دہارن کیا تھا اور چیس سو برس گذر پے ہیں۔ جب کہ انہوں نے گوتم کا اوتار دہارن کر کے ایک بادشام تا گائم کی۔ پھر اٹھارہ سو برس کا عرصہ ہوا کہ بدھ دیو کا اوتار بنی امرائیل میں پیدا ہوا اور وہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ہندوستان میں آیا اور جوانی تک بدھ ذہب کی اسرائیل میں پیدا ہوا اور وہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ہندوستان میں آیا اور جوانی تک بدھ ہوئے۔ سامرائیل میں پیدا ہوا اور وہ ابھی کے سوائح کھے گئے اور تبت کی زبان ٹی ترجمہ ہوئے۔ س

ترجمان کی مدد سے تمام حالات سنائے جن کا خلاصہ بیہ ہے کھیٹی بنی اسرائیل میں پیدا ہوا۔ چودہ برس کی عمر میں جب کہ وہ وعظ ونصیحت میں مصروف تھا اور والدین شادی پر آ مادہ متھے۔ بھا گ کر تاجروں کے 🗀 اہ سندھ آپہنچا۔ 🖰 روید سکھے اور ہندوستان میں شبرت یا کی اور جب پنجاب اور راجپوتانہ میں سے گذرا تو بین دیو کے نا بعداروں نے درخواست کی کہوہ ان کے پاس رہے۔ گروہ اڑیسہ کو چلا گیا۔ جہاں ویاس کرشن کی مڈیاں ڈفن تھیں اور برہمنوں سے ویدیڑھے اور شفا بخشى كاطرية اجن بموت نكالنے كا ذبتك بھى اس كوسكھا ديا تو جَلَّن ناتھ ، راجن كُرْھ وغيره ميں چھ براں رہا اور شودروں کو اید کش سنائے۔جس سے برہمنوں نے اسے قل کرنا جاہا۔ مگر شودروں نے اسے خبر کردی کہ آپ کی علائی میں ایک آ دمی پھرر ہاہے تو جگن ناتھ سے رات ہی رات بھاگ کر گوتم بدھ کے تابعداروں میں آ کرمقیم ہو گیا اور پیکوہشانی علاقہ تھا۔جس میں ساکی منی بده دیو پیدا ہوئے تھے۔ پھریالی زبان میں وعظ کیا کہ ہرایک انسان کمال حاصل کرسکتا ہے۔ پھر جب فارس پہنچا تو وہاں کے اہل مذہب نے اس کا وعظ بند کر دیا اور ۲۹ برس کی عمر میں اپنے گھر واپس آ کیا اور شہر بشہر وعظ کرتا ہوا یبود یول کے حوصلے بلند کئے اور تین برس تک تبلیغ کی ۔ مگر حاكم كے تھم سے اس كو بمعدد و چوروں كے صليب برائكا ديا گيا۔ ان كے جسم دن مجر لفكتے رہے اور سابی بہرہ دیتے رہے اورلوگ چارول طرف کھڑے دعائیں مانگتے تھے غروب آ فآب کے وقت عیسیٰ کا دم نکلا اور روح خدا ہے جاملی۔اس کتاب کوانجیل روی سیاح کہتے ہیں۔جوانگریزی اور فرانسیسی زبان میں شائع ہوئی تھی اور اس کا اردوتر جمہ لالہ ہے چند سابق منتری آ رہے پرتی ندہی سجا پنجاب نے کر کے مطبع دہرم پر جارک جالندھر شہر میں ۱۸۹۸ء میں چھپوا کرشائع کیا۔ لیکن ہمیں بیدد کھناہے کہاس کتاب نے کہال تک مرزائی نظرید کا ساتھددیاہے۔ گواس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی وقت ہندوستان میں آئے تھے۔ مگراس امر کی سخت تر دید کی ہے کہ آپ کشمیر میں مرے تھے یا آپ کا سفروا قعہ صلیب کے بعد ہوا تھایا بیک آپ تشمیر میں پورے ۸۷ برس مقیم رہے تھے۔ کیونک تعلیم وید کے چیرسال اور تعلیم سوتر کے چیرسال ملا کر بارہ سال ہوتے ہیں اور دو سال قطع مسافت کے ملا کرچودہ سال ہوتے ہیں تو اگر ان کو ۸۷سال سے وضع کیا جائے تو

۳۷ سال رہ جاتے اور قادیانی نظریہ بالکل غلط ہوجا تا ہے۔ ۳۳ سسس روی سیاح کے خیالات اور مرزائی تعلیم کے تو ہمات آپس میں سخت متعارض ہیں۔ اس لئے دونوں قابل استدلال نہیں ہیں۔ اس واسطے ان حالات کولیٹنی سمجھنا ضروری ہوگا۔ جواہل اسلام نے پیش کئے ہیں اور جن ہے مرزائی تعلیم متنفر ہے اور تجب ہے کہ قطع وہر ید کر کے اسلامی اور غیر اسلامی تحقیقات کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے اور ان کی تر دید بھی کی جاتی ہے اور نئے اجتہاد کی بنیاد پر ایک بنی سٹرک نکالی جاتی ہے جو قادیان سے نکل کر چھوٹے چھوٹے راستوں میں نیست و تا بود ہو جاتی ہے۔ جس پر چلنے والا کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا۔ کیونکہ اگر روی سیاح کا کہاں مانا جائے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ انا جیل اربعہ بدھ اور وید کی تعلیم کا خلاصہ اگر روی سیاح کا کہاں مانا جائے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ انا جیل ماربعہ بدھ اور وید کی تعلیم کا خلاصہ بیس۔ حالا نکد ان کی تعلیم تو راست سے حاصل کی گئ تھی اور یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ می کا خلام نے ہندووں کی شاگر دی کر کے پیغیم بی کا ویوئی کر دیا تھا۔ حالا نکہ پیغیم کا علم فدا کی طرف سے ہوتا ہے اور چودہ سال تک تعلیم پانا شان پیغیم کی کا ویوئی کر دیا تھا۔ حالا نکہ پیغیم کی تا تال کی عمر میں میسی علیہ السلام شادی سے بھاگ کر ساد ہو بن گیا تھا اور عین جوائی کے عالم کہ چودہ سال کی عمر میں میسی علیہ السلام شادی سے بھاگ کر ساد ہو بن گیا تھا اور عین جوائی کے عالم میں واپس آ گیا تھا تو کیا اس وقت شادی کے قابل نہیں رہا تھا؟ بہر حال بیروی ان کیا تاب قابل نہیں ہے کہ اسلامی تحقیق کے سامنے اس کو پیش کیا جائے اور ندمر زائی تعلیم اس کو پیش کیا جائے اور ندمر زائی تعلیم اس کو پیش کیا جائے اور ندمر زائی تعلیم اس کو پیش کیا جائے اور ندمر زائی تعلیم اس کی جیش کرنے کا حق رکھتی ہے۔

السس عوام الناس میں یہ پھی مشہور ہے کہ در خیبر حضرت علی نے فتح کیا تھا۔ وہاں مسجد علی بھی موجود ہے۔ مگر تاریخ اس کی تکذیب کرتی ہے۔ کیونکہ جس خیبر کو حضرت علی نے فتح کیا تعاوہ عرب میں ہے۔ پیثاور کا درہ خیبر نہیں۔ اس لئے ما ننا پڑتا ہے کہ یعنی اور شخص ہے۔ اس طرح ممکن ہوگا کہ وقی اور عیسیٰ صرف اس لئے قرار دیا جائے کہ عوام الناس میں مشہور ہے تو درہ خیبر کی طرح ممکن ہوگا کہ وئی اور عیسیٰ بزرگ یہاں پر مدنون ہوا ہوا واور لوگوں نے بے پر کی اڑا کراسے عیسیٰ طرح ممکن ہوگا کہ وئی اور عیسیٰ بزرگ یہاں پر مدنون ہوا ہوا واور لوگوں نے بے پر کی اڑا کراسے عیسیٰ ابن مریم سمجھ لیا ہو۔ اس لئے مرزائی تعلیم کے اس نظر مید کی بنیا دبہت نا پائیدار اصول پر دھی گئی ہے جوکسی طرح بھی قابل توج نہیں ہوسکتی۔ مرزائی بھی اگر مختلے بالطبع ہو کرغور کریں تو ضرور اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے بائی ند جب کی سے حقیق اجتہادی غلطی پر بہتی ہے اور جس طرح لا ہوری بھا حتی تعدیم مرشد کی خفیق کو بھی اجتہادی غلطی تصور کیا ہے اور اپنے مرشد کی خفیق کو بہتہادی غلطی تصور کیا ہے۔ اس طرح ممکن ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس نظر میہ کھی اجتہادی غلطی پر مجمول کہ اور اس کے مرشد کی خفیق کو اجتہادی غلطی بھی کیا ہو ان کیا دیا ہے۔

ته .....سوالح بإب اورا قتباسات نقطة الكاف

بابی ندہب کے جو حالات مسٹر براؤن نے خود با بیوں سے حاصل کر کے کتابی صورت میں شائع کئے ہیں۔ فاری زبان میں وہ حالات نقطہ الکاف سے معنون ہیں۔ جن کو مختصر طور پر ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تا کہ وہ خود اندازہ لگاسکیں کہ آیا مرزائی تعلیم کے اصول معند منظم منز میں سال نہ مسال میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کاری کھتا ہے؟

پخت دلائل پر بنی ہیں۔ یا بابی ند بہ اپنی قوت استدلالیہ میں اس پر فخر استاذیت کا حق رکھتا ہے؟

پیشتر اس کے کہ ہم اس کتاب سے اقتباسات کھیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بابی ند ہب کے ند ہبی اصول اور اصولی عقائد بھی نقطة الکاف کے ابتدائی مباحث میں درج ہیں۔ گر ہمیں چونکہ صرف تاریخ سے غرض ہے۔ اس لئے ان کو یہاں پر نظرانداز کیا گیا ہے اور تاریخی حصہ کے بقیہ صفحات کوار دو میں چیش کیا گیا ہے۔ تا کہ ناظرین آسائی سے بہرہ اندوز ہو کمیس اور جب عقائد کی بحث میں ضرورت محسوس ہوگی تو انشاء اللہ نقطہ الکاف کا پہلا اصولی حصہ بھی پیش کیا جائے ہے۔ تا کہ ناظرین آسائی سے بھی جو با تیں گا۔ ناظرین یہ بھی یا در کھیں کہ رسالہ کو کب الہند و بلی اور کتاب قضیہ الباب البہاء سے بھی جو با تیں عاصل ہوں گی ان کو بھی ساتھ قائم بند کرنے میں کوشش کی جاوے گی۔ نقطہ الکاف کا مضمون ص ۹۸ سے یوں شروع ہوتا ہے کہ:

ظهورابواباربعه

حضور علیہ السلام کی ججرت سے بار ہویں امام محمد بن عسکری علیہ السلام کی پہلی رو پوشی

تک دوسوسائھ سال کا عرصہ ہوتا ہے اور بیرو پوٹی (غیبت صغریٰ) ستر سال تک رہی۔جس میں (ابواب اربعہ) چارتیہ بھی جس میں (ابواب اربعہ) چارتیہ بھی ہوئی اور دوسری کمل رو پوٹی (غیبت کبریٰ) شروع ہوئی۔جو (عمرنوح) نوسو پیچاس سال پر ختم ہوئی تو باردوم:

بابياول

باب الال شیخ احمد احسائی کاظہور ہوا۔ جس نے امام عسکری کی تعلیم جو جامع کمیر میں درج تھی لوگوں تک پہنچائی اور عرب سے نکل کرعجم میں ہرا کید مسجد اور مجلس میں اپنے پندونصائح سے لوگوں تک پہنچائی اور عرب سے نکل کرعجم میں ہرا کید مسجد اور مجلس میں باب ہوں (اور امام غائب کی چندمت میں حاضر ہوکر علوم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچا تا ہوں ) کو بھی بھی اشار ہ اپنے منصب کا اظہار بھی کرویا تھا۔ گرچونکہ رفتار زمانہ خالف تھی۔ اس لئے آپ نے اخفاء ہی پہنر سمجھا۔ باب اوّل کی وفات کے بعد:

بإبثاني

باب ٹانی عاجی سید کاظم رشتی ملقب بوراحد کاظہور ہوا کہ جس نے باب اول کی مختصر تعلیم کو مشرح اور مفصل کر کے بیان کیا اور تصیدہ سند کی شرح کامی اور حضرت موئی بن جعفرہ کے منا قب شائع کئے تو آپ کی تعلیم ہندوستان تک پہنچ گئی۔ گرعام لوگ مخالف ہوگے۔ چنانچ آپ کا منا قب شائع کئے تو آپ کی تعلیم ہندوستان تک پہنچ گئی۔ گرعام لوگ مخالف ہو گئے ۔ چنانچ آپ کا لیک مریدا خوند ملاعبدا لخالق بردی جب مقامات مقدسہ اور (مشہد) میں داخل ہوا تو وہاں کے لوگوں نے اس کی خوردونوش بھی بند کردی اور لیون وشنیع سے تو ہین کی اور بیتو ہین بہال تک بردھ گئی کہ علائے مشاہد نے نتو کی وے ویا کہ چونکہ اخوند بہاں بازاروں میں پھرتا ہے۔ اس لئے تمام بازاری اشیاء خورد نی حرام ہیں۔ انہی ایام میں ایک حفی طہران سے اخوند کی شہرت من کر ملا قات کومشاہد میں داخل ہوا تو بہت مخلوظ ہوا اور جب واپس طہران کوجانے لگا تو راستہ میں اسے ایک آدی مظاہر سے آبد بدیدہ ہوکر کہا کہ جو پھونخالف خیال کرتے ہیں سب جھوٹ ہے اوراخوند میں کوئی تقص نہیں۔ گرسام میں ایسے بگڑے کہ فورا چیخ اٹھ کہ جا و تم نجس ہمارے آ نسونجس اور کوئی تقص نہیں۔ گرسام میں ایسے بگڑے کہ فورا چیخ اٹھ کہ جا و تم نجس ہمارے آنسونجس اور تھوک دیا تو آپ کے منہ پر تھوک دیا تو آپ سر بسی و تھوک دیا تو آپ سر بسی و تھوک دیا تو آپ سر بسی و تھوک دیا تو آپ کے منہ پر تھوک دیا تو آپ سے منہ پر تھوک دیا تو آپ سے تعلی اسلام کی پیشین گوئی کی تو تکل کہ جب شیدہ آپ س

میں تھم گھا ہوں گے تو امام آخرالزمان کا ظہور ہوگا اور سر آدمی خدا اور رسول پر بہتان بادھیں گے۔جس سے وہ برسر پیکار ہوگا۔'ک ذافی البحاد ''جب وفات قریب ہوئی اور امام آخرالزمان کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے کوئی تصری نہ فرمائی۔ بلکہ اشارات استعال کئے جو شرح قصیدہ اور رسالہ' السحجة البالغة فی علامات النائب ''میں پائے جاتے تھاور پھھ آپ کے اشعار میں بھی موجود تھے۔جن میں سے ایک بیشعر بھی ہے۔

يا صغير السن يا رطب البدن يا قريب العهد من شرب اللبن

جس میں ایک فاری النسل بچہ کی طرف اشارہ تھا۔ جناب سے امام کا نام بوچھا گیا تو آپ نے کمرہ کی طرف اشارہ کیا تو اس میں باب اعظم داخل ہوئے ۔مگر چونکہ اس وقت آپ مدعی

کہتا ہے کہ) میں اتفا قاآپ کے پاس جلا گیا تو دونوں نے سلسلہ کلام ختم کردیا۔

باب ثالث اعظم باب اول نے مجد نبوی میں کسی ہے (غالبًا وہ محمد حسین بشروی تھا) کہا تھا کہ باب

باب اول ہے جدمبوں یک سے ملو گے تو میرا اس سے سلام عرض کر دینا۔ آپ نے پھھ ملامات بھی بتائے۔ باب اوّل وفات پا گئے۔ باب ٹانی کا زمانہ بھی گذر گیا اور وہ مخص مجد کوفہ میں چالیات بھی بتائے۔ باب اوّل وفات پا گئے۔ باب ٹانی کا زمانہ بھی گذر گیا اور وہ مخص مجد کوفہ میں چالیس روز معتلف رہا تو امرحق اس پر منکشف ہوا تو شیراز میں آ کر متلاقی ہوکر جب باب اعظم ( ٹالٹ ) کے پاس آیا تو آپ نے اندر وئی کشش سے اس کوا پی طرف کھنے کر اپناتعارف کرالیا اور اس نے بھی علامت علم سے آپ کو معلوم کرلیا۔ کیونکہ اس نے حدیث الجاریة کی تشریح کے لئے جب درخواست کی تو آپ نے فورا اس کی شرح کیودی اور اس وقت باب ٹانی کا قول کے جب درخواست کی تو آپ نے فورا اس کی شرح کرے گا۔ پھر اس معتلف نے اپنی قلبی کمزوری اور گئو گئی جاب اعظم حدیث جارہے کی تشریح کرے گا۔ پھر اس معتلف نے اپنی قلبی کمزوری اور گئی کی شاہد ہو گئی ہوں کی شاہد کی اور کہا کہ مجھے سونے کا کشتہ درکار ہے تو آپ نے بیالہ سے اپنی خوردہ پانی ایک دو گھونٹ پلادیا۔ جس سے اس کوشفائے کلی حاصل ہوگئی۔ تب وہ معتلف آپ کا مرید ہوگیا اور آپ کی طرف سے دور در از مما لک میں جبلنے بین کر پہنچا۔ آپ کا قول ہے کہ میں چار نوں میں مبعوث ہوا ہوں۔ اوّل لیان الایات جس کا مقام قلب ہے۔ اے سان شیں چار زبانوں میں مبعوث ہوا ہوں۔ اوّل لیان الایات جس کا مقام قلب ہے۔ اے سان

اللہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مقام لاھوت سے امداد ملتی ہے۔ یہی مقام قلم ہے اور اس کا حامل میکا ٹیل ہےاور ذاکرانشیئیة ہے۔ ( گویا جو کچھ باب کا کلام ہوگا وہ خدا کا کلام ہوگا اور یوں سمجما جائے گا كر خداتعالى باب كى زبان سے بول رہا ہے) دوم اسان المناجاة ہے۔اس ميں شان عبودیت ظاہر ہوتی ہے اور وہی لسان نبوۃ بھی ہے۔اس کا مقام عقل ہے اور اسے حروف سے امداد ملتی ہے۔اس کا بادشاہ چرائیل ہے۔جمۂ صفراء میں عقول کی خوراک ہے اوراس کا مقام لوح محفوظ ہے۔(گویاباب اس وقت بحیثیت نبی اورانسان ہونے کے خداسے باتیں کرتاہے ) سوم لسان الخطب جومنسوب الى الولاية ب-اس كامقام نفس ب-اس كوملكوت سامداد ملتى ب-اس کا مقام کری ہے۔ باوشاہ اسرافیل ہے۔ جو حامل رزق حیات ہے اور اس کے سرپر زمر د کا تاج ہے۔ ( گویا اس مقام پر باب ولی اللہ ہوگا اور لوگوں کواپنے مواعظ ونصائح سے متعنیض كرك كا) چهارم لسان الزيارة وتفير القرآن والحديث اوريمي رتبه بابيت ب\_اس كامقام جسم ہادرعالم الملک والكثرت كا حصہ ہے۔اس كا بادشاہ عزرائيل ہے۔جس كا تخت يا قوت سرخ ے۔ ( گویااس وقت باب امام غائب سے احکام حاصل کرتا ہے اور مبلغ بن کرامام غائب کی حکومت قائم کرتا ہے اور خود صرف مبشر ہے) جناب کا بید دعویٰ تھا کہ میں ان چاروں زبان پر منفرف ہوں اور مجھ میں میں کھی کمال ہے کہ چو کھنے میں بےساختہ ایک ہزار شعر کہ سکتا ہوں۔ اں دعویٰ کی تقید لتی یوں ہوئی کہ کوئی رادع (اور مدمقابل) پیدا نہ ہوا۔ جو پیدوعویٰ کرتا کہ میں بھی چھ گھنے میں ایک ہزار شعر بول سکتا ہوں۔ اگر پھے لوگ محر ہو گئے تھے کہ ایسانہیں ہوسکتا اور كچهلوگ محوجرت تھے جوند منكر تھاورند مصدق۔

باب اعظم كابتدائي حالات

ا شارہ سال کی عمر میں آپ نے شیر از سے اپوشہر تک تیل کی تجارت شروع کی جو صرف
پانچ سال تک جاری رہی۔ ایک دفعہ اپنے ایک دوست سے سلسلہ کلام دراز کرتے ہوئے اس قدر
تسامال کیا کہ جس نرخ پر اپنے دوست سے نیل کی فروخت پھیل پاپچکی تھی۔ اس سے ستر تو مان
(روپیہ) نرخ کم ہوگیا۔ مگر آپ کی کمال شرافت تھی کہ اب سستے نرخ پر اسے دے ویا اور اپنے
آب کوگا کہ پر ترجی نہیں دی۔ جولوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چلے شی یا مجاہدہ کیا یا کسی شیخ وقت کے
ہاتھ پر بیعت کی بیسب جھوٹ اور افتر اء ہے۔ شجارت کے چھے سال آپ نے تجارت چھوڑ دی۔
(جس کا اشارہ لفظ بہاء میں مضمر تھا۔ یعنی باء ھاء۔ چھرف) اور نجف اشرف کوتشریف لے گئے
اور دہاں ایک سال تھہرے تا کہ اپنے باب کی تربیت کی زیارت سے مشرف ہوں ۔ لوگ کہتے ہیں
اور دہاں ایک سال تھہرے تا کہ اپنے باب کی تربیت کی زیارت سے مشرف ہوں ۔ لوگ کہتے ہیں

کے سید مرحوم ہے آپ کو تلمذ کا افخر حاصل تھا۔ گریے غلط ہے۔ ہاں اتن بات غرور قابل تسلیم ہے کہ آپ سید مرحوم کی مجالس وعظ میں حاضر ضرور ہوا کرتے تھے۔ لیکن تلمذ کا ثبوت نہیں ملتا۔ سال کے بعد ارض فاء (غالبًا شیراز) میں واپس آگئے اور اپنے آپ کوکس میری کے عالم میں پوشیدہ رکھا۔ مگر جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ محمد حسین بشروی نے آپ سے تعارف حاصل کرلیا تھا۔

باب كى تبليغي جدوجهد

آپ نے شاہان اسلام کو بلیٹی خطوط روانہ کے اور مکہ شریف جاکراپ و جوگی کا اعلان کردیا۔ اس سے پیشتر گویہ اعلان ہوچکا تھا کہ آپ شہر کوفہ کے مضافات میں اظہار دعوئی کریں گے۔ مگر چونکہ دہاں لوگ کافی تعداد میں جمع نہ ہو سکتے تھے۔ اس لئے بیاظہار مکہ شریف کے لئے مخصوص کردیا گیا۔ حاجی محمد رضابن حاجی رحیم مخمل فروش کا بیان ہے کہ میں نے آپ کو بیت اللہ کے اردگر دطواف کر تے دیکھا کہ آپ کمال خضوع وخشوع سے طواف کر رہے ہیں تو میرے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ بیامام وقت ہیں یااس کے نقیب اور بیشر ہیں۔ چھر بار بار جھے خواب میں اپنی میں بید خیال پیدا ہوا کہ بیامام وقت ہیں یااس کے نقیب اور بیشر ہیں۔ چھر بار بار جھے خواب میں اپنی نیارت سے مشرف کرتے رہے۔ آخر جب مدینہ شریف میں آپ می صحب میں دہ اور ۲۰ ساا میں تھد ہی کرنے پر مجبور ہوگیا۔ بیر حاجی صاحب بارہ برس آپ کی صحبت میں دہ اور ۲۰ سااء میں تھا گئال ہوا۔

باب کی گرفتاری

آپ مکہ سے ارض فاء (شیراز) کو بحری راستہ سے والیس آئے تو سلطان وقت نے آپ کونظر بند کرلیا۔ ای حالت میں جب گھر پنچوتو آپ کے پاس لوگوں کا آتا جانا بند کر دیا اور خط وکتا ہت بھی ممنوع قرار دی گئی۔ گرآپ بدستور خفی طور پراہنے مریدوں کی طرف اپن تحریرات ارسال کرتے رہے۔ پچھ دنوں کے بعد دغمن دیوار پھاند کر آندر آگئے اور آپ کا اور آپ کا اور آپ کا ماموں کا تمام مال و متاع لوٹ کر والیس چلے گئے۔ اس سے پیشتر آپ کے مریدوں کی تشہیر و تعزیر مجمی ہو چکی تھی اور ان کو جلا وطن بھی کر دیا تھا۔ جن میں سے بعض کے بینام ہیں۔ حاجی حبیب، ملا معاون تا کر اسانی، ملاعلی اکر کر دستانی۔ پھر آپ کو داروغہ کے کل میں نظر بند کر دیا گیا تو وہاں وہاء پڑگی اور حدیث کا مقمون صادق ہوا کہ امام کے عہد میں طاعون ایمن (وہاء) اور طاعون احمر

(کشت دخون) پڑے گی اور داروغہ کالڑکا بیار ہو کر قریب المرگ ہوگیا۔ باب نے دعاء کی تو فور آ تندرست ہوگیاا ور داروغہ نے بابی ند ہب اختیار کرلیا۔

باب كى ججرت

آپ نے محمد حسین کردستانی کی وساطت سے تین گھوڑے مٹائے اور شیراز سے اصفہان کو بجرت کی مجمد حسین کا بیان ہے کہ آپ نے مجھے بچپن تو مان (ایرانی رویے) ویے اور فرمایا کہ ان سے فلال فلال علامت کے تین گھوڑ ہے خرید کر لاؤ تو میں اسی قیت پر انہی علامات کے گھوڑے خرید کرحا ضرخدمت ہوااوران کے سواد وسری قتم کے گھوڑے مجھے دستیاب نہ ہوسکے۔ میں نے ان کوآپ کی خدمت میں مقام حافظیہ پر پیش خدمت کیا تو ایک پر آپ سوار ہوئے۔ دوسرے پرسید کاظم رنجانی اور تیسرے پر میں۔ آپ کا گھوڑا بہت چست وحالاک معلوم ہوتا تھا۔اگر چہاہے خوراک کا فی نہیں ملی تھی۔ہم نے دوسرا گھوڑا تبدیل کر دیا تو وہ بھی آپ کی برکت ہے چست جالاک ہوگیا اور جب ہم ذردگاہ کے مقام پر پینچے تو آپ نے عصر کی نماز بہت کبی کر دی۔ جب ہم نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اس خوفناک مقام سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ پھرآ پ نے مجھے بوچھا کہتمہارا کچ چ (پستول) کہاں ہے تو میں نے عرض کیا میں بھول گیا ہوں تو آپ نے فرمایا کہنیں وہ تو تمہاری پاکٹ میں موجود ہے میں نے دیکھاتو و ہیں تھا۔ ایک دفعہ ہم سیاہ رات میں جارہے تھے تو ہم آپ سے بچھڑ گئے اور سخت تشویش ہوئی کہ یا تو راستہ سے میں بھٹک گیا ہوں یا کاظم یا جناب؟ تو آپ نے دور ہے ہمیں آواز دی ہم آپنچے اور اس وقت آپ جلال میں تھے تو کاظم کوغش ہوگئی۔ آپ نے حائے بلائی تو ہوش سنجالا اور جب اصفہان پہنچتو وہ مرکیا اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ یمی محد حسین جب قلعه تیم یز پہنچا تو اے گرفتار کر لیا گیا اور ہر چند یو چھا گیا نگر اس نے راز داری كى باتين نديتاكين ـ اس لئے اس كى داكين آكھ يركولى ماركر بلاك كرديا\_

قيام اصفهان

جب آپ اصفہان پنچ تو معتدالدولہ منو تھرگاں سے درخواست کی کہ آپ کو چند ہوم اصفہان پنچ تو معتدالدولہ منو تھرگاں سے درخواست کی کہ آپ کو چند ہوم اصفہان میں قیام کی اجازت بحق اس ایس ہوم تک وہاں قیام کیا۔ چنانچہ آپ امام جمعہ آپ کا معتقد ہو گیا اور آپ کو خود وضو کرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس ایک ہزار نے عرض کیا کہ جناب آپ کی صدافت کا نشان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ چھ کھنے میں ایک ہزار شعرفی البد یہہ کہ سکتا ہوں۔ پھرامام جمعہ نے آپ سے درخواست کی کہ جس طرح آپ نے سید

يجيٰ دارابي كوموره كوثر كي تفيير لكه كرعنايت فرمائي تقى \_اسى طرح ججهي بھى سور ه عصر كي تفيير لكه كرعنايت فرما كين تُو آپ نے فورا لكھ دى اور چونكه معتد الدوله بھى آپ كامعتقد ہو چكا تھا۔اس لئے آپ نے اثبات نبوت میں ایک رسالہ اسے لکھ کردیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ باب معتمد الدولہ کے مکان میں ملا قات کوآئے تو اس وقت محمد مهدی بن حاجی گلباسی اور ملاحسن ابن ملاعلی نوری بہلے ہی موجود تصاتو دونوں نے باب سے سوالات کے جن کا جواب باب نے باصواب دیا۔ گر بعد میں جب و یکھا کہلوگ جوق درجوق آ رہے ہیں تو حاسد بن گئے اور امام جمعہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو معتدے کہا کہتم لوگ اس کی تر دید کریں۔ مگروہ نہ کرسکے پھر باب نے اس دن کے بعد مبللہ کی دعوت دی \_ محرمقابلہ پر کوئی رہ آیا مرزاا قاس کے پاس امام جعدادر تمام لوگوں کی شکایت کی گئ کدوہ پاب سے حسن عقیدت رکھتے ہیں۔اس لئے امام جمعہ کوخوف پیدا ہو گیا اور لوگوں نے باب پر حملہ کر دیا۔ گرمعتمد نے آپ کواپے گھر میں پوشیدہ رکھ لیا اور عرض کی کہ اگر باوشاہ آپ سے اعلان جنگ كرے كا توميں دوسم كے لوگ (بختيارى اور شاه سون) جمع كركے بالمقابل كردوں كا۔ ا گر صلح وصفائی ہے آپ کو بلائے تو میں آپ کے ہمراہ طہران جاؤں گا اور حق بات کہدووں گا۔ امید ہے کہ بادشاہ آپ کا معتقد ہوجائے اورا پن لڑکی کا نکاح بھی آپ سے کردے گا تو آپ خوب تبلیغ کر مکینگے ۔ مگرآپ نے اسے منظور نہ کیا اور معتمد الدولي آپ کا بول معتقد ہوا کہ وہ ایک دن حقد بي رباتها ـ الفا قاليك چنگارى الزكرزين برآ كرى تو آب في جول من لييك كراو بي من ڈال دی اورسر پوش لگادیا۔معتند نے دیکھا تو وہ ٹو ٹی سونے کی بن چکی تھی۔اسے خیال ہوا کہ شاید كى پى كى تا خىر بىلى آس پاس سىتمام يى جلاكر عمل كرنا شروع كرديا يى گرايك دفعه بھى سوناند یناتواس نے اپناتمام مال باب کے نام نذر کردیا گرول سے تصدیق نبیس کی اور جب آپ کی ترقی دیمی تو حسد سے مربی گیا اور جب باب کواس کی خبر موت پیچی تو اقاس سے مال طلب کیا۔ مگر اس نے ایک پائی نددی اور دوآ دمیوں کو باب نے پہلے ہی ۱۹دن اس کے مرنے کی خردے دی تھی۔ جن میں سے ایک سیدیکی بردی بھی ہے۔ میں نے (مؤلف) یو چھاتھا کہ جناب نے حضرت باب کی تصدیق کیسے کی تھی۔ فرمایا کہ جب میں نے آپ کا دعویٰ سنا توشیراز کو کوچ کیا اور حاضر خدمت موكر باب سے چندسوالات كئے۔جن كاجواب اطمينان بخش آب نے مجھے ندديا۔جس سے میرے قلب پرصدمہ ہوا۔ مگراحباب نے کہا کہ ضرور حضرت باب آپ کی طرف کسی وقت توجہ مبذول فرمائیں گے تو واقعی آپ نے مجھے خلوت میں بلا بھیجا۔ جب میں پیش ہوا تو میں نے اپنے دل میں تین سوال سوچ رکھے تھے۔جن میں سے دومیں نے پیش کئے اور آ ب نے ان کا فوری جواب دے دیا۔ تیسراسوال میں نے ابھی تک مخفی رکھا تھا۔ لیکن آپ نے جوابی پرچہ کے دوسرے صفحہ پروہ سوال ہیں ہوگیا کہ واس سے مخصل تحریر فرمادیا۔ جس سے مجھے یقین ہوگیا کہ واقعی آپ باب الوصول الی اللہ ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ کے والدصاحب حضرت باب کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ ابھی تک خاموش ہیں۔ مگر جب مجھے یقین ہوجائے گا کہ وہ باب کی تصدیق نہیں کرتے تو میں ان کوتل کردوں گا۔

سفرطهران

معتمد کی وفات کے بعد گرگین خان نائب السطنت مقرر ہوا تو اس نے حضرت باب کو بلوا كركها كدآپ طهران يا كاشان تشريف لے جائيں۔ كيونكدا قاس آپ كامخالف ہے۔جبوہ مجھے تھم دے گا کہ میں آپ کواس کے سپر دکر دول تو میں انکار نہ کرسکوں گا۔ کیونکہ معتمد مرحوم کی طرح میں طاقة رنہیں ہوں۔ باب نے عذر کیا کہ میرے پاس سفرخرج نہیں کیسے جاسکتا ہوں تو گرگین خان نے اپنی طرف سے سفرخرج اورسواری کا انتظام کردیا اور باب فوراً روانہ ہوگئے۔مگر آ پ کو بہت ہی ملال تھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیتمام منافقانہ کارروائی ہے اور گر گین خان چاہتا تھا کہ شاہی دربان میں اقتدار حاصل کرے محراس کی قسمت میں نہیں ہے اوراس عجلت ہے آپ نے تیاری کی کہ آپ نے جووہاں پرایک پاجامہاور جونتہ (ساغری،عیالی) بھی تیار کرایا تھا۔وہ بھی وہیں رہنے دیا اور راستہ میں خوردونوش بھی ترک کردیا۔ آخر جب کاشان کے قریب پہنچے اور وہال پر کھانا نہ کھایا اور اس وقت آپ کے ہمراہی چھآ دی تھے تو ان کوخیال پیدا ہوا کہ بھوک سے کہیں آ ب تلف نہ ہوجا سی اس لئے انہوں نے آپ کے دوطہرانی مبلغین کوآ مادہ کیا کہ آپ کو کھانا کھلائیں۔ بیدومبلغ آپ کے حکم سے پہلے ہی دوروز طہران کوردانہ ہو چکے تھے اوران کا بیکام تھا کہ طبران میں بلنے کریں گر حضرت باب ان کوراستہ میں ہی جاملے تھے۔ بہر حال رفقائے سفرنے شیخ علی خراسانی ہے کہا کہ حفرت باب خالی پید سفر کردہے ہیں تو اس نے کھانا تیار کرایا۔جس میں سے آپ نے قدر قلیل کھا کر باقی واپس کردیا اور جلدی رواند ہوکر کا شان بی گئے گئے۔ پھر وہاں ے موضع خانلق تشریف لے محے تو طہران میں خبر پہنچ گئی کہ آپ آرہے ہیں اور سلطان سے ملاقات كرنا جائة ميں اورمعلوم ہوا كەخودسلطان بھى زيارت كےخواستگار ہيں۔ مگر كركين خان وزیراعظم نے درمیان میں ایک رکاوٹ پیدا کردی اور آپ کو بارہ ساہیوں کے ہمراہ ما کو بھیج دیا كيا\_ (غالبًاوزىراعظم نے بيعذريين كيا تھا كه اس وقت حضرت سلطان خودسفركوجار بيل -اگر آپ سے ملاقات کریں تو سلطان کو اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ اس لئے جب آپ واپس

آئیں گے تو آپ کو بلوایا جائے گا اور سلطان کی خدمت میں بی عذر چیش کیا کہ حضرت باب جب آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو لوگ جو ق در جو ق جع ہو جائیں گے اور خواہ نخواہ بابی تحریک از سرنو شروع ہو جائے گی۔جس سے رعایا میں طرح طرح کے فسادات پیدا ہو جائیں گے ) سفرز شجان اور ظہور خوارق

محربیک جوبارہ سیاہیوں پرافسرتھا۔ باب کامر پدہوگیا۔ کیونکہ اس نے اثنائے سفریس ایک روزصبح حوالات کامعائنه کیا۔ ( کیونکہ باب زیرحراست تھے ) تو درواز ہ کھلاتھااور باب ایک نہر کے کنارے وضو کررہے تھے۔ بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قفل پر ہاتھ رکھا تو فورا کھل گیا تھا۔اس لئے میں باہر چلا گیا۔ چند سپاہیوں کا ارادہ ہوا کہ باب پرتخق کریں تو ان سب کو وجع الفرادفم معدہ کی درداکھی۔آ نرسب نے معافی ما نگی تو آپ کی دعا ہے فورا شفایاب ہو گئے۔ عاکم زنجان نے محمد بیگ کی معرفت ایک درخواست بھیجی کہ وہ باب کود کھنا چا ہتا ہے۔ مگراس وفت مشاغل سفر سے تحد بیک چونکہ بالکل چور ہو چکا تھا۔ اس لئے اسے وہ درخواست باب کی خدمت میں پیش کرنے کی فرصت ندمل سکی اور اسے فراموش ہوگئ۔ جب آپ زنجان پہنچے (جوارض رضوان کہلاتا تھا کیونکہ اس میں آپ کامبلغ اخوند ملامحد علی رہتا تھا۔جس نے اپنی توٹ تبلیغ سے لوگوں پراچھااٹر ڈال رکھاتھا) تو خاص دارالخلافہ میں چوہدری محمود خان کے گھر اترے اور حضرت باب نے محمد بیک کو یافلان کہد کر پکارا۔ مگراہے جرأت ند ہوئی کدا نکار کرے۔ کو پہلے بہت مغرور تمااوراس فقدر مخالف تفا كه سلطان كے دربار ميں چندمسائل فقه پرشیخ الاسلام باقررشی بابی ہے مباحثہ کرنا جیا ہتا تھا۔ گرسلطان نے اس کوروک دیا تھا۔ کیونکہ بیصرف اخباری تھا اورعلم فقہ میں مہارت ندر کھتا تھا۔ ساتھ ہی میکھی خطرہ تھا کہ بابی تحریک زور پکڑ جانے سے فساد نہ ہوجائے۔ آخر جب اس نے قرآن الباب كا ايك صفحه پر ها تو فورانس كے قلب پراييا گهراا أر مواكدا سے الكاركى ، کوئی دجہ نظر نہ آئی تو داخل ہیعت ہو گیا۔اس کا بیان ہے کہ جب ہم زنجان پہنچے تو میں نے حضرت باب کی امداد میں سرتو ڑکوشش کی اور آپ کے اعز از میں تھم دے دیا کہ زنجان میں کو کی شخص حقہ نوشی نہ کرے۔ گرمیری شکایت ہوگئی تو سلطان نے مجھے واپس طہران طلب کیا۔اب میں باب سے خواستگار ہوا کہ کیا میں سلطان سے مقابلہ کروں یا سرتشلیم خم کر کے وہاں چا کر قید ہو جاؤں تو آپ نے تھم دیا کہ تمہارے لئے قید ہوجانا دوجہال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھروہال کے مزید عالات بیان کرتا ہے کہ جب ہم زنجان پہنچے تھے تو ظہر اور عصر کے درمیان کا وفت تھا۔ لوگ سنتے بی تو پیادہ سرکاری کے ہمراہ تھم نامہ ہمارے نام آ پہنچا کہ مخرب سے پہلے ہی شہر سے نکل جاؤ۔ ہم

نے بہتیراعذر کیا کہ معاف میجئے۔ ہم تھکے ماندے ہیں۔ گرحاکم نے ایک ندی توباب ناراض ہوکر کہنے لگے کددیکھو بیاحا کم کس جوش سے ہماری زیارت کا خواہاں تھا۔اب کس طرح اس نے اپنی رائے تبدیل کردی ہے۔ ( گویا پیاشارہ اس رقد کی طرف تھا جوا ثنائے سفر میں حاکم خراسان کی طرف ہے ہمیں ملاتھا کہ میں حضرت باب کی زیارت کرنا جا ہتا ہوں اوروہ خط پیش کرنا بھول گیا تھا) اے میرے خداد کھا؟ آل رسول عُلِيَّة ہے بیلوگ کیا کررہے ہیں؟ اس وقت آپ کا قیام ایک بھرکی بنی ہوئی سرائے میں تھا۔ آپ نے وہاں سے دوفر سخ (چیمیل) کے فاصلہ پرایک دوسری سرائے میں اتر نے کا فیصلہ کیا جو پکی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ جب ہم میلان پہنچے تو راستہ میں ہی زائرین کا جوم ہوگیا۔ مگر باب بالا خانہ میں چا کرع الت نشین ہوگئے اور کسی سے ملا قات نہیں کرتے تھے۔ دوسرا دن ہوا تو ایک بڑھیا عورت ایک کوڑھے بچہ کو لے کر حاضر ہوئی۔جس کے تعفن سے لوگ بہت تنگ آ چکے تھے اور وہ بہرا بھی ہو چکا تھا۔ آ پ کود مکھ کر بہت ہی رحم آیا تو چند کلمات پڑھ کر دم کیا تواہے چند دن بعد آ رام ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر دوسوے زائد داخل بيعت ہوئے اورآپ نے فرمایا كه: "ميلان قطعة من الجنة "كيستى جنت كاليك بكڑا ہے۔ جب وہاں سے کوج کر کے شہر تمریز کے قریب ایک منزل پر ہم نے قیام کیا تو ہم رفقائے سفر کو سے خواہش پیدا ہوئی کہ بری کے کباب کھائیں ۔ توکسی نے اس وقت بری کا ایک بچے بطور نذرانہ پیش کیا۔جس کے کباب بنا کرہم نے خوب کھا کے پھر ایک دفعہ رفقائے سفر اور شاہی سیاہیول نے آپ سے نقدی طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھٹیں ہے۔ مگروہ عاجز ہوگر بہت ہی بیجھے پڑ گئے ۔ تو آپ جلال میں آ گئے اور اپنا (رءال) توشہ دان جنگل میں ان کے سامنے بھینک دیا۔جس کوہم نے جھاڑا تو اندر سے مجھے پورے طور پریادہیں دس تومان نکلے تھے یا تمیں تومان (طہرانی رویے) دستیاب ہوئے تھے۔ایک دفعہ آپ گھوڑا دوڑا کرا ثنائے سفر میں ہم سے دورنگل مر او جمیں جرت ہوئی کہ سلطان کوہم کیا جواب دیں گے؟ کہ باب ہم بارہ سپاہیوں سے فی کر نكل كئے گرجم تعورى بى دور كئے تھاتو جميں آپ كھڑ ب ہوئے نظر پڑے اور مسكراكر كہنے لگے كه اگر ميں جا بتا توتم ہے بھاگ سكتا تھا۔ بہر حال بي حالات ديكھ كرمير اارادہ ہوا كه آپ كوتمريز پہنچا کرواپس طہران چلا جاؤں اور تمریزے ماکوتک کاسفر چونکہ نہایت ہی دشوار گذارتھا۔اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ میم شنرادہ کے زیراہتمام انصرام پائے جوتیریز میں رہتا تھا۔ آپ نے بھی میری رائے کو پیند فر مایا اور کہا کہ تمریز ہے آ کے سفر کرناظلم ہے۔تم اس میں وخل شدو۔ میں خودتمريزے آ مے جانانہيں جا ہتا۔

ورودتبريز وسفر ماكو

اور جا کرشنرا دہ سے کہدو و کہ ہمیں تبریز میں رہنے دے۔ کیونکہ میں 🗓 ووگا نہ چھوڑ کر پوری نماز شروع کردی ہے اور میر اارادہ لیبیں رہنے کا ہے۔ مجھے بخارتھا۔اس التے میں نے عذر بین کیا کہ میں نہیں جاسکتا۔ آپ نے فورا جائے کی ایک پیالی سے اپنی جھوٹی جائے جھے بلادی۔ تو مجھے فورا شفا ہوگئ تو میں نے شہزادہ کوآپ کا پیغام پہنچادیا۔ مگراس نے تشکیم نہ کیا اور جب آئپ کو اس كے انكار كى ميں نے اطلاع دى تو آپ نے نہايت افسوس سے ايك آ م كھينج كركہا كه: "راضياً بقضاء الله اللهم افتح بيني وبين عبادك" ياالله يس رضا بالقضاء واختيار كرتا ہوں تو ہی میرے اور اپنے بندوں کے درمیان منصفانہ فیصلہ صادر فرما۔ اس کے بعد آپ کومیں اپے گھرلے آیا جوتبریز کے مضافات میں تھاتو آپ چندایا م وہال تشریف فرمار ہے اور میرے گھر كُلُول جب حضرت وضوكرت توآپ كامستعمله پانى بطور تمرك كاي لئے اٹھالے جاتے اوردوائی کے طور پر استعمال کرتے۔ دوسری دفعہ باب نے مجھے یوں کہ کرشنر ادہ کے پاس بھیجا کہ میں تبریزے باہزئیں جاؤں گا۔ یہاں تک کہ مجھے قتل بھی کیا جائے تو میرا جانامشکل ہے تو شنرادہ نے جواب میں کہا کہ جو پچھ سلطان نے علم دیا ہے اس کی تعمیل نہایت ضروری ہے۔ لیکن جب میں والیں آنے لگا تو مجھے پھر بخار ہو گیا اور وہیں پڑار ہااور مجھے بیطاقت ندر ہی کہ شنرادہ کا یہ پیغام آپ کو پہنچادوں۔اس کے بعد شنرادہ نے ۱۳۰سیاہ سمیت پہنچ کرآپ کو ما کو جانے پر مجبور کیا تو آپ مجھے رخصت کی آخری ملاقات کرنے آئے تو میں کمال حسرت سے رویا اور آپ کورخصت کیا۔ تو آپ ما کوتشریف لے گئے۔ دو ماہ کے بعد جب جھے صحت ہوئی تو میں بھی ما کو گیا اور حاضر خدمت ہوکراس کوتا ہی ہےمعافی ہانگی کہ میں شمزادہ کا پیغام آپ کونہیں پینچاسکا تھا تو آپ نے جمھےمعاف کر دیا اور میرے حق میں دعائے خیر فر مائی اور فر مایا کہ میں نے ابھی سلطان محمد شاہ اور وزیرا قاسی کو بدعانہیں دی۔اگرچہ انہوں نے مجھ پرظلم کیا ہے۔ گربتاؤ حاکم زنجان کا کیا حال ہوا؟ میں نے عض کیا کہ وہ خود بےریش اور زن سرشت تھا۔اس نے کسی کی عورت اغوا کر کی تھی۔جس پراہل زنجان بگڑ گئے اوراس کی تشہیر کر کے اسے نکال دیا اوراسی غم میں دیوانہ ہو کر مرگیا ہے اور شنرا دہ بھی بہت ذلیل ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے حق کو ذلیل کیا تھا۔ اس لئے خدانے بھی اس کو ذلیل

ماكومين نتين سال نظر بندي

باب کو ماکو کے ایک قلعہ میں جو پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا نظر بند کردیا گیا اور ا قاس

(وزیراعظم)نے علی خان حاتم ما کوکو حکم دے دیا تھا کہ باب ہے کوئی آ دمی ملاقات کرنے نہ پائے اورندہی کوئی خط و کتابت کرے۔ مگرلوگ دحراد حرا آنے لگے اور خلاف تو قع ہروقت بھیڑ لگی رہتی تقی-اس لئے علی خان نے لکھ بھیجا کہ مجھ سے تراست مشکل ہے۔ مناسب ہے کہ باب کو یہاں سے چہریق روانہ کیا جائے۔ بظاہر علی خان آپ کا مرید تھا۔ جب تین سال بعد آپ وہاں ہے روانه ہوئے تو علی خان معافی کا خواستگار ہوا گر باب نے نور باطن سے اطلاع پا کرکہا کہ ارے وزیرے خط و کتابت بھی کرتے ہواور مجھ ہے معانی کے خواستگا رہنی ہو۔ یہ کیا دورنگی ہے؟ ملاکو اگرچەذى عزت اورتين سوخان پرافسر تما ـ مگر جب آپ سے مسائل مېں مختلف ہوا تو آپ نے اس زور سے لائھی رسید کی کہ لائھی اس کے سر پرٹوٹ تمی اور آقاسید حسین کو تھم دیا تو ملا ما کوآپ کے دربارے نکال دیا گیا۔ای نظر بندی میں آب نے سلاطین کوبلیفی خطوط لکھے جوایک لا کھشعر پر مشتمل تھے اور بیربھی مشہور ہے کہ سلطان اورا قاسی کوایک ہزار قبری خطبہ (لیکپر) بھی لکھا تھا۔ بہرحال جب آپ ماکوسے روانہ ہوئے تو چہریق کے قریب رومیۃ شہر میں اُترے۔ کیونکہ روانگی سے پیشتر علی خراسانی کو ہے نے مبلغ بنا کررومیدروانه کردیا ہوا تھااور پیخف سیدمرحوم (باب ثانی) کا بر المخلص اور عظیم الشان مرید تھا اور اب اس کو خاتم اور عظیم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے اور آ پ نے ایک رسال علم حروف میں لکھا جس میں بیان کیا تھا کہ س ملرح حسین کوعلی بنایا جا تا ہے اورعلی کس طریق پرعظیم بن جا تا ہے۔وہاں کے حاکم یجیٰ خان نے جناب کوخواب میں دیکھا تھا۔ جب آپ آئے تو اس نے بھیان لیا اور داخل بیعت ہو گیا۔ عمر آپ کو تیریز میں نظر بند کیا گیا اور لوگ زیارت کے لئے اس اشتیاق ہے آئے کہ آپ نے جب حمام میں عسل کیا تو آپ کامستعملہ یانی ستر تو مان سے فروخت ہوا۔جس کولوگ ہاتھوں ہاتھ لے گئے۔ تبريز ميں مناظرہ

رید میں میں ہور پاس کی تو میں ہے۔ بعد حکومت نے باب سے تبریز میں مناظرہ کرانے کی تجویز پاس کی تو شہرادہ نے اپنے دربار میں باب کوطلب کیا اور مقابلہ میں بہت سے اہل علم جمع کئے گئے۔ جن میں سے ملائحود ولی عہد کا اتالیق اور ملاجمہ ماما قانی بھی شخصا ورید قرار پایا تھا کہ اگر باب پاگل ثابت ہوتو قد میں رکھا جائے۔ نہیں تو اسے ضرور قبل کیا جائے۔ باب نے پہلے شسل کیا اور لباس بدل کر چوب میں سے میں السلام علیم کہ کر حاضر ہوگئے۔ گرکسی ایک نے بھی وعلیم السلام علیم کہ کر حاضر ہوگئے۔ گرکسی ایک نے بھی وعلیم السلام نے کہا تو ذکر خفی کرتے ہوئے جبل کی آخری صف میں بیٹھ گئے۔ دوچار منٹ کے بعد ملاجمہ ماما قانی نے کہا تو ذکر خفی کرتے ہوئے جبل کی آخری صف میں بیٹھ گئے۔ دوچار منٹ کے بعد ملاجمہ ماما قانی نے کہا تو ذکر خفی کرتے ہوئے جبل کی آخری صف میں بیٹھ گئے۔ دوچار منٹ کے بعد ملاجمہ ماما قانی نے آپ سے سوال کیا کہ جو تحریرات لوگوں کے پاس تحریک بابیت کے متعلق ہیں وہ آپ کی تحریر

كرده بين ياكسي اورليتي محمصين شيروي كي - ( كيونكداس كوباب الباب اورباب كالمبلغ الال كيت عے) تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری تحریریں ہیں اور بیکلمات الہیہ ہیں۔ پھرسوال کیا گیا کہ آپ إباب بين؟ فرمايا بال ضرور يحربه حجما كه باب كاكيام عنى؟ توآب في فرمايا كه: "انا مدينة العلم وعلى بابها" ساس كامطلب بحد سكتے بو فرآب فرمايا كمشاع (حواس) چارين-الآل آ کھے جودل کا ترجمان ہے۔اس کا عامل رکن توحید ہے اور یہی مقام مثیت ہے۔ یعنی انسانی اراده اور خدا ک توحید کا یمی مقام ب\_دوم کان جوعقل کامرتبدر کھتا ہے اور رتبہ نبوت کا حامل ہے اوراراده كامعداق بيدينكان عضداكي آوازساكي ويق باورمكالمسينوت عاصل موتى ے۔ سوم قو ة شامہ جونفس كا ترجمانى باورركن ولايت باورمقام فقرركا حال ب- جبارم قم (منه) جوجسم کاتر جمان ب-رکن شیعه کامقام باور بمز لدقضاء کے باور تمام چرومشعر خامس مین بحثیت مجموع بانچویں ص بے جوعدد باب کوظا ہر کرتی ہے اور بائے ہویة کے برابر ہے۔ ( كوتكد تروفى حساب سے اس كے عدد يائج بيل) خلاصه بيك يائج كا عدد خدا ميل موجود باور انسان کے چرہ پر ظاہر مور ہاہے اور باب میں ظاہر موکر بداشارہ کرتا ہے کدالباب وجہداللہ باب خدا کا مظہراور چیرہ ہے۔ ملامحود نے اعتراض کیا کہ کان تو دو ہیں۔ آپ کے نز دیک ایک کیے موے۔ای طرح آ تکسیں بھی دو ہیں۔آپ نے ان کوایک کیوں شار کیا توباب نے جواب دیا کہ آوازایک بی سنائی دیتی ہے اورایک ہی چیز دکھائی دیت ہے۔اس لئے ان کوایک ایک تصور کیا گیا ہے۔مالمحود نے پوچھا کہ کب سے آپ باب ہوئے۔ جناب نے جواب دیا کہتم ہزارسال سے معظم منے کہ محمد بن حسن قائم آل محمد آتے ہیں تو میں وہی ہوں۔ پوچھا کہ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ مارے پاس آیات ہیں امیر ارسلان اور ولی عبد شنر اداہ نے کہا کہ اپنی لاٹھی کے متعلق کچھ آیات ردمیں تو آپ فورا شروع ہو گئے اور کی ایک شعر بول دیئے کسی نے کہا کہ ہم آپ کے آیات فیس سمھ سکتے۔ کوئلہ بمعنی ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ پھرتم نے آیات کے ساتھ قرآن شریف کی تقدیق کیے کی ہے؟ امیر ارسلان نے کہا کہ ایے شعرتو میں بھی بول سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے بھی بے جوڑتک بندی شروع کردی اور شعرسازی کاسلسلختم ہوگیا۔ پھرولی عہدنے پوچھا كدكيا آپستاروں كے متعلق كھ جانتے ہيں؟ يہ كم كركره آپ كى طرف ال هكاديا \_ كرباب نے کہا میں علم بچوم ہیں جا ما کسی نے کہا کہ آپ بتا ہے قولہ کا کیا صیفہ ہے؟ باب بالكل خاموش ہو مج اور مجلس سے واپس جلے آئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کو جنون ہے۔ محرطبیب کی تشخیص پر معلوم ہوا کہ آپ کوجنون کا عارضہیں ہے۔

باب کی سزایا بی

دوسرے دن ولی عہد نے بلواکر پیادوں کو تھم دیا کہ باب کو درے لگاؤ کر سب نے انکارکر دیا کہ پہاڑی چوٹی ہے گر کر مرجانا منظور ہے۔لیکن ایک سید آل رسول اللہ کے ورہ دلگانا ہم سے نہیں ہوسکتا۔ شخ الاسلام خودسید تھا۔اس نے کہا کہ سیدکوسید پیٹنے کا ذیادہ حق رکھتا ہے۔ چنا نچہ باب کو بلاکر زیریت پہنایا اور آپ کو اتھارہ عدد درے گائے جوعد دی کی طرف اشارہ ثابت ہوئے کہ باب زندہ رہیں گے اور اس سزایا بی کی فہر آپ نے پہلے ہی دی ہوئی تھی۔ بہر حال آپ چریق کو واپس آگئے۔ اس واقعہ کے بعد مرازا احمد مرگیا اور شخ الاسلام کو بہت ذات اٹھانی پڑی۔ مرزامہدی علی خال حال آپ چیریشا مرزامہدی علی خال حال کا بیان ہے کہ جھے خواب آیا کہ سلطان محمد شاہ این تحقیق بیر جیشا ہور جیس سلامی میں حاضر ہوئیں تو نا گہال ایک نوجوان سید (یعنی حضر ت باب) آیا جس ہوا ہے اور فوجیس سلامی میں حاضر ہوئیں تو نا گہال ایک نوجوان سید (یعنی حضر ت باب) آیا جس کے کہ بادشاہ کو ایک تھیٹر رسید کیا اور بادشاہ و ہیں مرگیا۔اس خواب کے بعد سلطان تین روز بھار ہوئی کا کہ کہ بادشاہ کو ایک تھیٹر رسید کیا اور بادشاہ و ہیں مرگیا۔اس خواب کے بعد سلطان تین روز بھار ہوئیاں کے کہ مرگیا اور دیا تھال ہوکر بھیک ما گئے لگا۔

أخوند بأب الباب محدحسين بشروي

ای افزاء میں خراسانی جماعت بسر کروگئ ہے حصین بشروی وارد مازندران ہوئی اور پیصاحب وہ ہیں کہ روپوشی کی حالت میں مستورالحال بن کر حضرت باب کے ہمراہ ماکو سک پنچے شے تو وہاں سے آپ نے ان کو مبلغ بنا کر مارزندان کے راستہ سے خراسان بھیجہ دیا ہوا تھا۔ مگر جب اثنائے سفر میں شہر بار فروش میں حاجی مجھہ بار فروش کے پاس قیام کیا تو آپ نے حاجی صاحب کرا پی شان بو حائی۔ مگر دوسر سے روز آپ کو معلوم ہوا کہ حاجی صاحب کا تو ہے ہے کہ حضرت باب جناب کو حبیب کے لفظ سے یا دکیا کرتے تھے۔ اس لئے آپ نے فروتی اختیار کرلی اور اللہ العمد کی تشریح میں بڑار شعر کہ کر پیش کئے۔ اس کے بعد آپ نے اہل خراسان کو عموماً اور سعید العلماء کو خصوصاً تبلیغ کی۔ جس کے معاوضہ میں معارت باب نے آپ کو طلعت انعام فرمائی۔ جو سفید ممام اور قباء پر مشتل تھی اور ایک توقع مبارک (بعنی سند حسن کار کردگی) عطاء فرمائی۔ جو سفید مثامہ اور قباء پر مشتل تھی اور ایک توقع مبارک (بعنی سند حسن کار کردگی) عطاء فرمائی۔ بہر حال اس وقت اخوند صاحب بمحہ مبارک (بعنی سند حسن کار کردگی) عطاء فرمائی۔ بہر حال اس وقت اخوند صاحب بمحہ مبارک (بعنی سند حسن کار کردگی) عطاء فرمائی۔ بہر حال اس وقت اخوند صاحب بار فروش بھی مبارک (بعنی مبید کردیا تھا۔ علی بنہ القیاس بابی نہ ہب بھی عرائے ہو حضرت باب نے ان کو فتہ خراسان کی خرقبل آپ سے آ ملے۔ کیونکہ سعید العلماء نے ان کوشہر بدر کردیا تھا۔ علی بند القیاس بابی نہ ہب از وقوع دے دی۔

بروز فاطمة قرة العين طاهره

ملاصالح قزویی کی از کی سیدمرحوم (باب ان ) کی پیروتھی ۔ ان کے انقال کے بعد بید بھی اخوند صاحب ( ٹیزشتیں بشروی) کی طرح تلاش باب میں نکل کھڑی ہوئی اور جب اخوند صاحب کوحفرت باب کی خدمت میں شیراز کے مقام پرشرف یا بی حاصل ہوئی تو انہوں نے طاہرہ كوخط لكهااوروه يهلي بى غائبانه بيعت مين داخل تحيس كمراب توظاهره بيعت مين بهى داخل موكنين اور مبلغین کر کر برسنجیں۔ جہاں پرلوگ زیارت کو کثرت سے آئے اور وعظ میں ایک خاص بھیر کلی رہتی تھی۔زن ومرد اکٹھے آئے تھے اور داخل بیعت ہوتے تھے اور بیلوگ اس قدر منتقی اور پر ہیز گار بن گئے کہ بازار کر بلا کی کمی ہوئی ہانڈی چھوڑ رکھی تھی۔ کیونکہ حضرت باب رکن رابع تھ\_(لیعن شیعد کامل تھے) اور شیعد کامل کوگالی دینے والا ائمدائل بیت کوگالیاں دینے والا ہوتا باورائمكو كاليال دين والاحضور والتي كاكاليال دين والا ثابت موتاب اور چونكه الل بازار كربلا حضرت باب كو كاليال وب يك تفداس لئ يول سجع كك كدانهول في معاذ الله حضوطا کے کو گالیاں دی ہیں۔ اس لئے وہ واجب الترک کا فر ہو گئے اور ان کا پیا ہوا کھانا حرام ہو گیا۔ قر ۃ العین طاہرہ کا بید دعویٰ تھا کہ میں مظہر فاطمہ جوں اور آپ کا بروز مجھ میں ہوا ہے۔ اس لے اس نے بازار کی تمام اشیاء پرایک دفعہ نظر ڈالی تو تمام اشیاء یاک ہوگئیں اور بابی تمام اشیاء کو یاک اور حلال سجھنے لگ گئے۔ کونکہ حضرت باب نے اپنے ایک رسالہ الضروع میں بیاصول لکھا تما كنظرة ل الله بهى نجس چيزكوياك كرديتى إدرة ل الله عدراد چهارده معصوم بين اوران كى نظرخودان کا ارادہ ہے اوران کا ارادہ خوداللہ کا ارادہ ہے اور جس چیز کوخدا جا ہتا ہے وہ کیے حرام موسکتی ہے۔اس لئے قر ۃ العین نے بروز فاطمہ بن کرنظر ڈالی تو تمام نجس اشیاء یاک ہو گئیں۔گر ها كم كربلا كوسخت انديشه بيدا موااور خليفه بغداد كواطلاع دى اورفر مان خلافت كالمنتظرر باتواس اثناء میں اس کا بیارادہ ہوا کہ تا وصولیت علم آپ کونظر بندر کھے ۔ گر آپ کوسی نے خبر کردی۔اس لئے رات ہی رات بغداد کو چلی گئیں اور وہال مفتی اعظم کے گھر جاکر پناہ لی۔ کیکن وہال بھی آپ کو اطمینان حاصل نه ہوا۔ تو عراق کو چلی گئیں اور تبلیغ کا سلسلہ بدستور جاری رکھا اور بہت سے لوگ داخل بیعت ہو گئے۔جن میں سے بیلوگ مشہور ہیں۔ پینخ صالح العرب، ابراہیم واعظ، ملا پینخ طاہر، آغاسید کلیا ایگانی ملقب بہلیج اور پچھمریدمرتد بھی ہوگئے تھے۔ کیونکہ انہوں نے آپ کاروبیہ اسلام کےخلاف پایا تھا اور انہوں نے حضرت باب کی خدمت میں ایک شکایت نام بھیج دیا تو آب نے جواب میں لکھ دیا كرقرة العين كاكلام اللي ہے اور وہ ياكدامن (طاہرہ) ہے۔اس كے ان کوجمی آیات طاہرہ سے انکار نہ ہوسکا۔ (اوراس دن سے قرق العین کالقب طاہرہ مشہورہوگیا)
اس کے بعد طاہرہ نے کر مان اور بمدان میں تبلیغ کی اور طبران جانے کی خواہش تھی۔ گرآ پ کے والد نے آپ کو مجوراً والیس قزوین میں بلالیا اور کہا کہ اگر قوبیٹا ہوتی تو تبلیغ بابیت پر جھے پھافسوں نہ ہوتا۔ گرکیا کروں تم لاکی ہوتو جھے تخت شرم دامنگیر ہورہی ہا اور ہر چندا پ خاوند کے ساتھ مصالحت کرنے کو کہا گیا۔ گرطاہرہ نے کہا میں طاہرہ ہوں اور وہ خبیث ہے۔ اس لئے ہمارا باہمی نکاح فنح ہو چکا ہے۔ کوئکہ شیعہ کا ال کوگائی وینے والا بھی مدیث کا فرہوتا ہے اور کا فرمسلم کا باہمی فکل حالی کی تاہم مدیث کا فرہوتا ہے اور کا فرمسلم کا باہمی فکل ملاقی

جيبا كدائل اسلام كى عورتيل جب مكه چلى كى تھيں تو ان كا نكاح ثوث كيا تھا۔اى ا ثناء میں صالح شیرازی ملاتق کے پاس چلا گیا۔ جب کدوہ نماز میں مشغول تعافراغت کے بعد اس نے سوال کیا کہ شخ احمداحسادی مے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہا کہ وہ ملعون تھا۔ پیلفظ سنتے بی صالح شیرازی نے وہیں مصلے پر پیٹنا شروع کردیا اورا تناپیا کہ وہ وہیں مرگیا۔اس پرشورا کھا توسترآ دمی پکڑے گئے اور بیمواد دیرے یک رہاتھا۔ کیونکدایک دفعہ حضرت قزوین کے پاس گذررہے تصنوآپ نے ملائق سے پھاماد مانکی تھی تواس نے بجائے امداد کے گالیاں دی تھیں اور آپ نے جوش میں آ کر کہا تھا کہ کیا اسے کوئی بھی ہلاک نہیں کرسکتا۔ تا کہ آل محمد کو گالیاں نہ دے۔ مگراب وہ بات پوری ہوگئی اور صالح شیرازی نے اپنے جرم کا اقبال کرلیا اور ملاتق نے این قاتل کومعانی بھی دے دی تھی ۔ گر حاکم نے مصالحت قبول ندکی اورستر میں ے چھآ دی طہران بھیج دیئے۔جن میں سے اسداللہ نامی تو طہران وینجے بی جال بحق ہوگیا۔ کیونکہ وہ بیار تھااور صالح شیرازی جواصل قاتل تھاراستہ میں ہی فرار ہوگیا۔ باتی رہے چارتوان پر محد ابن تقی نے وعویٰ کیا کہ یہ بابی ہیں۔انہوں نے ہی میرے باپ کوٹل کیا ہے۔لیکن سلطان نے آ قامحود کو بھیج کر تفتیش کی تو صاف جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ گراشتہاہ میں پھر بھی صالح عرب کو مارڈ الا۔ باقی تین مجرم ملامحمر کوئل گئے اور وہ ان کو اپنے وطن قزوین کو واپس لے آیا تا کہ اسپنے باپ کی قبر پرطواف کراگر آزاد کردے۔ گراوگوں نے عین طواف کے وقت جوم کر کے تیوں کو مار ذ الا اوران کی لاشیں آ گ میں جلادیں اوراس وقت طاہرہ خراسان کو بھاگ گئی تھیں اور جب آپ کا قیام شاہرود کے مقام پر جواتو آپ کے مرید بھی آپنچاور جناب حاجی محمطی بار فروش بھی مشهد مقدس کی زیارت سے فراغت یا کرشامل ہو گئے ۔ گویائم وقرجع ہو گئے اور مشیت ایز دی

آسان تفااوراراده البي زمين تقى جهال دلول مين توحيد كالتم بويا كيا- باب نے فرما ياكه: ا..... حضرت امير عليه السلام نے تميل (خادم) كے جواب ميں فرمايا تھا كه حقیقت کے مقام پانچ ہیں۔جس کا رازمیری ذات میں مضمر ہے اور میں اس کو باب کے نام سے معنون کرتا ہوں۔اس لئے میرا پہلا کام بیقا کہ جاب جلالیت کودور کرتا۔

بيعت بدشت اور بروز رسالت وولايت

تو میں نے علوم کے چروسے پردے اٹھادیئے۔ دوسرا کام بیٹھا کے موجوم کومٹا دیتا اور معلوم کوروش کردیتا تومیں نے سورہ پوسف کی تغییر لکھ کرمٹادی۔ کیونکہ لوگ ابھی اس قابل نہ تھے كدات مجھ سكتے اوراس كى بجائے دوسرے علوم روش كرديئے اور ميرا تيسرا كام يدتھا كدراز كا اظمهار کروں۔ کیونکہ وہی راز جھ پرغالب آچا تھا اور بیدہ مقام ہے جس کومقام ولایت کہتے ہیں تو میں نے اس کا ظہار مقام بدشت میں کردیا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ دہاں کے لوگ معارف وعلوم

سجھنے کے قابل ہیں۔ ٢..... ورخت ميں پھل ہوتا ہے اور پھل ميں درخت اور يمي مراد ہے كہ خدااة ل

وآخراورظا ہروباطن ہے۔

اسلام ایمان اور عبادات حقیقت میں صرف تو حدید کا نام ہے۔ م ..... اولين بيدائل "الست بربكم "كمعقام بيتى جم كافاتم "لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار "كون مقدر قااوراى كي طرف" انا لله وانا اليه راجعون " شلام الماره ماور" فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين ، يوم تبدل الارض غيسر الارض، عبدى اطعنى اجعلك مثلى " تيول ارشاد بحى يمي بتاريح

يرثابت موچكا م كدذات بارى اشارات مبدأ، معاد، اوّل، آخرے باك م اور اس کی مخلوق ہی ان صفات ہے موصوف ہوتی ہے۔

۵ ..... بیجمی ثابت ہے کہ مشیت ایز دی جاروں دنیا (لا ہوت، جبروت، ملکوت اورناسوت) میں جاری ہے اور اپنے ہرایک دور میں اپنے اپنے نام سے ظاہر ہوتی ہے۔اس کئے بى توحفرت امير عليه السلام في فرماياتها كديس بى آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، ابراجيم عليه السلام، موی علیه السلام، عیسی علیه السلام مول اور میں بی محمد مول اور حدیث میں آیا ہے کہ: "القائم بامرالله "(امام آخرالزمان) مى اياى موكاركيونكدوه حقيقت برقابض ہے۔جس

کے ظہورات مختلف ہیں۔اس کی مثال ظاہری سورج ہے۔جس کے ظہور میں دن ہوتے ہیں اور جاب میں را تنہیں اور کو بیظہور میں دن ہوتے ہیں اور جاب میں را تنہیں اور گوینظہور و جابات مختلف ہیں۔گر حقیقت میں پرتو انداز صرف حقیقت واحد ہی ہے۔ جس کو ہم سورج یا تنمس کہتے ہیں اور اس میں تعدد نہیں اور رجعۃ کا معنی بھی اس سے حل ہوسکتا ہے۔

۲ ..... حفرت امير عليه السلام في فرماياك: "انسا صلحب الرجعات بعد السرجعات وصلحب الكرات والمرات " من يكي بعدد يركر روحتول كاما لك بول اور في ودركاما لك بول -

ک میں امیر علیہ السلام کی رجعت چشم زدن سے بھی قلیل وقت میں ہوتی رہی ہے۔ چنا نچہ جب آپ حقیقت نبویہ میں طاہر ہوئے تو محمد کہلوائے ادرامیر علیہ السلام کوآپ کا غلام تصور کیا گیا اور آپ نے فرمادیا کہ: 'انا عبد من عبید محمد '' میں حضور علیہ السلام کا کمترین غلام ہوں تو جب حضو تعلقہ نے وفات پائی تو امیر علیہ السلام اپنی ولایت کی طرف لوٹ آب ہے۔

۸..... حضورعلیه السلام کی مثال ہفتہ کے دن کی ہے اور امیر علیه السلام کی مثال اتوار ہے۔اس طرح باقی اماموں کی شان باہمی اختلاف فنسیلت سے طل کر سکتے ہو۔

..... کتاب زیارت جامع کبیریں ہے کہ حضرت امام نے جناب حسن عسکری کے حضرت امام نے جناب حسن عسکری کے حق میں فرمایا تھا کہتم آل رسول اللہ کی سرشت ایک ہی ہے جو بالکل پاک اور مصفا ہے اور بعضها من بعض کی شان رکھتی ہے۔حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم آل عباء دراصل ایک ہی حقیقت سے پیدا ہوئے ہیں۔جس کو درة بیضاء ایک چمکنا ہواسفید موتی بنایا گیا ہے۔

اس سخس حقیقت (اور دره بیناء) اپنی اصلیت پر قائم ہے۔گر جب جاب اس کے سامنے ہوتا ہے تو ہادی پیدا ہو جات ہے سامنے ہوتا ہے تو ہادی پیدا ہو جاتے ہیں اور وہی مرجع خلائق بن جاتے ہیں۔ کیونکہ حضورعلیہ السلام نے فرمایا ہے کہ: 'ایساب السخط ق المدیکم وحسابهم علیکم '' مخلوقات، کا انظام تہارے سردہ واران کا حساب وکتاب تہیں ہی لیتا ہے۔ یہ می فرمایا کہ اگر ذکر خیر ہوتو تم بی اس کی بنیا دہوتے ہواور اصل وفرع یا میداً ومعادہ واکرتے ہو۔

اا سے خیرال معرفت ذات باری ہے جس کوملم توحید کہتے ہیں اور جس کے جار مراتب ہیں۔

خدا کی وحدانیت اور یکتائی کا اقر ارکرنااوراس کونقطه وجود مین موجود ماننا۔ اوّل..... خدا کی صفات تسلیم کرنا (اورمشیت الوجود اور ارادة الوجود تمام سے فائق ہے اور اس دوم... طرح باقی صفات کابھی انداز ہ لگا کتے ہو)

توحيدالا فعال اس مقام پرفعل وجود فعل الهي ہے۔ سوم .....

توحيدعبادات اوريدفنافي الوجوداورتقرب الى الوجود كامقام باور چونكدذات بارى جهارم. میں قرب وبعد نہیں ہوتا۔اس لئے اس سے مراداس کے مظہراوراوتار ہوتے ہیں۔

١٢..... خمس وز كو ة كامطلب بيه كه هر چيز كے اصلى ما لك صرف حضرت وجود

(امام الزمان) ہی ہیں اورلوگ اینے مال کے مالک نہیں ہیں صوم سے مرادیہ ہے کہ حضرت وجود کی خلاف درزی ندکرو یچ سے مرادیہ ہے کہ حضرت وجود کے مشیت اور خواہش کو ہمیشہ کموظ رکھو۔ اس كااراده معلوم كرو\_اس كى قضا وقدر (ليعنى تجويز اورشروع فعل) كى طرف نظر ركھو\_اس كااذن ادراجازت حاصل کرواوراس کی اجل اور کتاب کا انتظار رکھواور یہی فعل کے سات مراتب ہیں۔ جن کا حاصل کرنا ضروری ہے اور عبودیت کامعنی میہ ہے کہ انسان اپنے معبود میں فنا ہوجائے۔ كيونك حفرت اميرعليه السلام ففرمايا ب كه: "العبودية جوهرة كنهها الربوبية"

عبودیت وہ حالت ہےجس کی اصلیت خدائی ہے۔ ١٣ ..... چونكه وجود كے سات مراتب بيں اى مناسبت سے بيت الله شريف كے

اردگر دسات دفعه طواف واجب کیا گیا ہے۔ تا کہ ظاہر وباطن آپس میں مطابق ہوجا کیں۔ ۱۳ ..... حضرت نقط لعنی باب کا مکان تمام مکانوں سے انشرف ہے۔ جہاں آپ

رہتے ہیں اور قیام کے مقام پر بیت اللہ سے مراد حضرت نقطہ کا جسم مبارک ہے یا اس سے مراد "خلق شرافة "اورشرافت كاظهارب- كونكه تعدز من تشاء "سن اى كى طرف اشاره كوعزت ديتا بيوه و چيزاس كے اراده كے مطابق حرف كن سے بيدا موجاتى ہے۔اس لئے اس كا ارادہ خود خدا کا ارادہ ہوا کرتا ہے۔ یا اس سے مراد حضرت نقطہ کا قلب ہے۔ کیونکہ خدا کا قول ہے كن "لا يسعني ارضى ولا سمائي الاقلب عبدى المومن "زيين وآسان ميل ميرى مخجائش نبيس موئى اگرموئى بيتو عبدموس كقلب مين موئى بادريد ظاهر بكراة لالمونين حضرت نقطه ہی ہیں۔( کیونکہ بروزرسالت وولایت ہیں)اور مرجع خیرات بھی آ پ ہی ہیں۔

ای اصول پرحفرت امام حسین علیه السلام پرسلام پر هت جوئے یول کہنے

کا محم ہے کہ: "السلام علیك يا ابن زمزم والصفاء والمشعر "ليتناے بى عليه السلام اور فاطمه عليه السلام كے بيئے تم پرسلام ہوتو كويا آپ بى زمزم كوه صفا اور مشحر الحرام كامرجع بيں۔

اس تقریرکا خلاصہ بیہ کہ جب تک مخلوقات جاب وجودی میں رہتی ہے اس کے واسطے تمام صدود اور احکام مقرر ہوتے ہیں اور جب جاب اٹھ جاتا ہے تو تمام قیود اور عب وارت ہیں اور جب جاب اٹھ جاتا ہے تو تمام قیود اور عب وارت ہو ہیں عبادات رفع ہوجاتی ہیں۔ کیا بیٹ طاہر نہیں کشس اور زکو قال کی موجود گی تک بی فرض ہوتے ہیں اور جب مال ہی امام کے سپر دکیا جائے تو بیدونوں تھم خود بخو دمرفوع ہوجا کیں گے۔ باقی احکام کو بھی ای اصول سے مل کر سکتے ہواور 'واعب دربك حتى ياتيك اليقين ''میں بھی حصول بھین کوانتہا ئے عبادت قراردیا میا ہے۔

انبیاء علیم السلام کی شریعتیں احکام سفر یا مشاغل زراعت کی طرح تعیں۔ جب انسان منزل مقصود پر پہنچ مباتا ہے تو سفر کے تمام اتکام دوگا نہ اور افطار روز و وغیرہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ ای طرح جب کھیت کٹ کر کھلاڑ ہے ہیں صاف ہوجاتا ہے تو اس وقت حفاظت، پانی دینا اور کھتی باڑی کی تمام مصروفیتیں ختم ہوجاتی ہیں۔

۱۸ نسسه محدرسول التعلیقی کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ کیونکدانسانی ترقی کی راہ میں پیشر بیت احکام میں پیشر بیت احکام میں پیشر بیت احکام سختی ہے۔ اس جب کہ وہ مقام توحید پر پہنچ چکا ہے تو دین محمدی کے تمام احکام ساقط ہو چکے ہیں۔ اس لئے اب امام آخر الزمان کی شرکیعت توحیدی جو نا قابل تنسخ ہے۔ اس پر عمل درآ مدکر ناانسانی فرض ہوگا۔

9 ..... "ان حلال محمد حلال الی یوم القیامة "میں گویة کرہے کہ حضور القیامة "میں گویة کرہے کہ حضور القیافی کا حلال وحرام قیامت تک جاری رہیں گے۔ مگراس سے مراد قیامت صغری بینی چھوٹی قیامت ہے۔ (جودوسر سے صاحب شریعت کے طاہر ہونے پر پہلے صاحب شریعت کے لئے ظاہر ہوا کرتی ہے اور حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کرآج تک اس قیامت کا سلسلہ بدستور جاری رہا ہے)

۲۰ تائم آل محمد کی شریعت تمام ادیان سابقد کی تائخ قرار پائی ہے۔ کیونکہ کمال تو حید کاراز فی صفات میں مضمر ہوتا ہے۔ کان الناس امة واحدة "میں بھی بتایا گیا ہے کہ انبیاء علیم السلام کی شریعتوں نے لوگوں کو مختلف کر دیا تھا۔ (اب وہ زمانہ جلا گیا ہے۔ اس لئے جس طرح پہلے کمال تو حید پرلوگ قائم تھاب بھی قائم ہوں گے)

۱۱ ..... روایت م که: "يجعل العلل ملة واحدة "امام آخرالزمان تمام فراب كوایک فراب المال من الباطن "اس كادكام فراب كوایک فراب باد می داد المال من الباطن "اس كادكام من الباطن "اس كادكام من الباطن "اس كادكام من الباطن "است من المال من الباطن "است من المال من

غراب لوایک فرمب بنادے کا بیزی روایت ہے لہ: "احسکامه من الباطن " اس سے احظام بالمنی ہوں گے اور بیر قاعدہ ہے کہ جب باطن آ جا تا ہے تو طاہر خود بخو درور ہوجا تا ہے۔ میں میں میں شاہد ہے کہ جب باطن آ جا تا ہم مال تا کم تو اس میں میں تا میں میں اس کا خارجہ میں اس کا خارجہ

۲۲ ..... خلاصہ یہ ہے کہ تبہارا تمام مال قائم آل محد کا ہے۔ تمام آدمی اس کے غلام میں اور عور تیں اس کی لونڈیاں ہیں اور روایت ہے کہ امام اگر چاہے تو بیوی میاں میں تبدیلی کرسکتا ہے۔ ( یعنی تبہارے نکاح کی باگ ڈور بھی اس کے ہاتھ میں ہے )

ہے۔ (سی جہارے نوں بی درور ن بی سے بدل کے اور ہیں خدا کی بخلی ظاہر ہورہی سے۔ اس سے ا

۱۳۳۰ بابول کولوگ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیکا فراور لائق کشتی ہیں اور بہی اور بہی اور بہی اور بہی ان کی صدافت کا نشان ہے۔ کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ جب رایت الحق لینی حقانیت کاعلم اٹھایا جائے گا تو اہل مشرق اور اہل مغرب اس پر لعنت بھیجیں گے اور جولوگ بجاب میں پڑے ہوئے ہیں یا جن کی طبیعت میں جود اور دقیانوی خیالات جمع ہوئے ہیں وہ بھی ان کولعنت بھیجیں گے۔ بیبھی مدافت کا فشان ہے کہ سیاہ جھنڈے مشرق سے آپ کے لئے ہی نظلے تصاور سیکہ چارتم کے علم مینی جناب قد وی محمولی کے ماتحت خراسانی سیدالشہد اء کے ماتحت اور طالقانی طاہرہ کے ماتحت ۔ ( کیونکہ آپ کا باپ طالقانی تھا) بھی آپ کی صدافت کا ماتحت اور طالقانی طاہرہ کے ماتحت۔ ( کیونکہ آپ کا باپ طالقانی تھا) بھی آپ کی صدافت کا ماتھ ہیں اور یہ کہ سفیانی علم یعنی شاہ ناصر الدین تباہ ہو چکا ہے۔

۲۵ ..... خلاصہ بیہ ہے کہ حاتی محمد علی صاحب کا دعویٰ رجعت رسول التُها اللہ کا ہے۔ کیونکہ وہی صاحب آیات ہیں۔ ہے۔ کیونکہ وہی صاحب آیات ہیں۔

السلے خلاصہ یہ ہے کہ القائم ہام اللہ سے چونکہ مراور جعت رسول ہے۔اس کئے وہضور قد وس ہی ہیں اور چونکہ جناب ذکر رجعت امیر ہیں اور رجعت نبی سے پہلے سبقت کر چکے

ہیں۔اس لئے جناب کا ذکر کا نام علی محمد ہوگیا اور جناب قدوس کا نام محمد علی بن گیا اور اس وجہ سے بھی آ پ کا نام محمد علی ہوا کہ لڑائی میں ۳۱۳ نقیب حاضر ہوئے تھے۔

کا ..... یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے نقیب ہوا ہیں بھی اڑیں گے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ کہ علوم سابقہ سے پرواز حاصل کر کے قد دس سے آملیں گے۔ ای طرح یہ بھی مشہور ہے کہ وہ زمین کو لیسٹ لیس گے۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ چھ جاال ہوں گے۔ گر قعر جہالت سے نکل کر آسان عقل پر جائینچیں گے۔ آسان عقل پر جائینچیں گے۔

باب چہارم

خلاصہ بیہ ہے کہ جب حفزت قدوس میدان بدشت میں ظاہر ہوئے تو بابی خوشی سے ا بنے کیڑوں میں نہیں سماتے تھے۔ چھلتے کودتے اور ناچتے پھرتے تھے اور وجد میں آ کرنعرہ لگا کر د یوانه وارحرکتیں کرتے تھے۔ مگر بیتمام شور غل ابھی فرونہیں ہوا تھا کہ خالفین آ پڑے تو حفرت قدوس نے تھم دے دیا کہ اپنے مال چھوڑ کرا لگ ہو جا داور کسی کی مزاحت نہ کرو۔اس لئے بالی وہاں سے چل کرآ مل اشرف اور بار فروش میں آ گئے۔خود حضرت قدوس بھی کچھ مدت بار فروش میں روپوش رہے۔سعیدالعلماءنے حاکم وقت کور پورٹ دی تو جناب قدوس کوساری روانہ کیا گیا اور طاہرہ کونور کی طرف بھیجا گیا اور سیدائشہد اءاہے ستر ہمراہیوں اور زادراہ کے ساتھ خراسان ے مازندران کوروانہ ہو گئے۔ جب قدوس منزل میامی میں پہنچاتو ملا زین الدین بھی اپنے تیس سے زائد ہمراہیوں کی معیت میں آپ سے شامل ہو گئے۔ ( ملاصاحب کا واماد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ حالانکہ بیاہ کو چندون ہی گذرے تھے اوراس کی عمر بھی اٹھارہ سال تھی اور ملا صاحب خودعمر رسیدہ بوڑھے تھے۔ ملاصاحب کی سواری کے ساتھ دوڑتا تھا اور کہتا تھا کہ میں حبیب بن مظاہر مول اور كربلابابيد مل بيسب شهيد مو كئ تفي كيافتكر جب مازندران كے قريب بہنجاتو حفرت قدوس نے قطع مسافت کو بہت ہی کم کردیا۔ پہال تک کدروزاندسفرنصف فرسٹک رہ گیا تھا۔ گویا ابیامعلوم ہوتا تھا کہ آ پ کسی امر کا انتظار کررہے ہیں۔ایک دن ابن السلطان (شنرادہ)سفریس آ ب كوملا اور يو جها كه جناب كبال جارب بين توآب في فرمايا تفاكمر بلا جار با مول -اس ك بعد متصل ہی آپ کوخبر ملی کہ بادشاہ مرچکا ہے تو آپ تیز ہوگئے۔ ( گویا آپ ای کا انظار کررہے تے) اور جبل فروز رہین گئے اور خطبد دیا کہ جو شخص حکایت بدشت کا ذکر کرتا ہوا معلوم ہوگا اسے سزادی جائے گی۔ ہم شہادت کے لئے جارہے ہیں جو برداشت نہیں کرسکتا وہ واپس چلا جائے۔ میں ظہر کوفہ یعنی بار فروش کے قریب قتل کیا جاؤں گا۔ (اس کو خطبہ ازلیہ کہتے ہیں اوراس شہادت کو

شہادت ازلیہ بتاتے ہیں) آپ کے دوسوہمراہیوں نے شہادت پر بیعنہ کر لی اور باقی تمیں آ دمی رورو کر واپس چلے گئے۔ کیونکہ وہ کمزور تھے اور مبایکھین میں کچھ لوگ ذی عزت بھی تھے۔ مثلاً صدایتی، صدتو مانی، پنجاہ تو مانی ایک خراسانی تا جربھی تھا۔ جس کے ہمراہ پانچ ہزار تھان یمنی کپڑا تھا۔ (لیمنی شال تیرمہ و فیروزج) جب دوبارہ بارفروش پہنچے تو سعید العلماء نے شہر میں داخل ہونے سے دوک دیا۔

بارفروش میں چیقائش

گرآپ نے عذر کیا کہ ہم چندروزرہ کر چلے جائیں گے اور چونکہ بادشاہ مرچکا ہے اور راستہ خطرناک ہورہا ہے۔ اس لئے چند يوم قيام ضروري ہے۔ پھر ہم كربلاكو چلے جائمیں گے۔مگر سعیدالعلماء نے کوئی عذر تسلیم نہ کیا۔اس اثناء میں ایک نا نبائی نے سیدر ضاپر تیر چھوڑ دیا جومشہد سے واپس آ کرآ بے کے ہمراہ ہولیا تھا تو بمعد گھوڑے کے مرگیا۔ دوسرا تیر حضرت اقدس پر چلایا گیامگروہ خطا گیا اور حصرت قند وس نے تکوار اٹھائی تو وہ ایک درخت کی آ ڑیں ہو گیا۔ دوسری طرف دیوار تھی۔اس لئے آپ نے بائیں ہاتھ سے تکوار چلا کراس کا کام تمام کردیا۔گوآپ کو بائیں بازویس رعشہ تفار گر تگوار خوب زور سے چلائی تھی۔ پھر آپ کا ارادہ ہوا کہ سعیدالعلماء کے گھر زبردتی داخل ہوں۔ گرکسی حکمت سے نہ گئے اور اس وقت میہ مشہور ہو گیا کہ ظالم با بیوں نے بیج بھی مارڈ الے ہیں اور حقیقت بیتھی کہ ایک گدا گرفقیرا پے بچے کو گود میں لئے کھڑا تھا کسی بانی نے اس ہے منزل مقصود کا راستہ پوچھا مگراس نے عمد أغلط بتایا۔ پھر بوچھا تو پھر بھی غلط بتایا۔ تیسری دفعہ اسے غصر آیا تو اس نے اس فقیر کو معہ بچہ کے مارڈ الا۔ ورندابھی صرف سات خون ہوئے تھے تو بالی صحح وسلامت شہرسے باہر آ گئے تھے اور ایک سرائے میں ایک برج تھا۔اس میں بناہ گزین ہو گئے اور شہر یوں نے محاصرہ کرلیا۔حضرت قدوس نے تھم دیا تو ایک نے سرائے پراؤان کھی تولوگوں نے اسے مارڈ الا۔ دوسرامؤذن بھی لکلاتو وہ بھی مارا گیا۔ تیسرے نے اذان کمل کر لیتھی کہوہ بھی مارا گیا۔ پھر با بیوں نے مدافعت شروع كردى - جس ميں الإليان شهر ہزيمت الله اكرواليس آ گئے -عباس على خان بارفروش ميں آیا تواس نے اپنا دا مادحفزت کے پاس بھیجا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں ورنہ فساد کا اندیشہ ہے۔ آپ نے راستہ کا خوف پیش کیا تواس نے اپنی طرف سے اپنے داماد کے ماتحت كمك بيج دى۔ جوآپ كامصدق تقااور خسر وبھى ساتھ ہوليا۔ جس كے ہمراہ سوسوار تھے۔ جب تھوڑی دورنکل گئے تو دامادوالیں لوٹ آیا اور خسر وبطور محافظ کے آپ کے ہمراہ رہا ۔ مگروہ بھی ایک دن پیش ہوکرعذر پیش کرنے نگا اور آپ سے اس حفاظت کی مزدوری طلب کی تو آپ نے اسے ایک دن پیش ہوکرعذر پیش کرنے آ اسے ایک سورو پیددیا اور پھومنس بھی دی۔ خسر وکی اڑائی

عراس نے اصرار کیا کہ میں مرور کھوڑا بھی اوں گا اور آپ کو چونکہ تخت ضرورت تھی۔
اس لئے آپ نے انکار کردیا۔ اب وہ بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم تم کو مارڈ الیس کے اور تبہارے تمام مال کولوٹ لیس کے اور تبہار کے تفسہ کھا کر مال کولوٹ لیس کے اور تخت وست لفظ بھی کہنے شروع کردیئے۔ جس پر ایک بابی نے عصہ کھا کر اسے مارڈ الا۔ اب خسروکی سیاہ بھی کود پڑی۔ گر بابیوں نے ان کو مار مار کر بھگا دیا تو انہوں نے قریب کی بستیوں میں بناہ لی۔ گرونوا سے لوگوں کو جمع کر کے بابیوں پر تملہ کردیا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ مال چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ چنا نچہ تمام بابی مال چھوڑ کر قلعہ طبر میم بناہ گزین ہوگئے اور میدو مقام ہے کہ حضرت نے پہلے ہی خبردی تھی کہ بہاں کشرت سے خون ہوں گے۔ گر انہوں نے انہوں نے اپنی اپنی تمام جائیداوا کیک جگہ جمع کر لی جو مختلف طریق سے حاصل کر چکے تھے اور آپس میں عقد اخوت قائم کرلیا۔

طبرييكالزائي

اور حفرت کو اپنا باپ تصور کر لیا۔ (گویا یہ ایک کنبہ تھا جس کا مربی حفرت کی ذات تھی) دوسری دفعہ پھر خسر و کے تشکر نے جملہ کیا تو آپ نے تھم دے دیا تو مرید قلعہ سے باہر نکل کر کھڑے ہوگئے اوران کو تھم دیا کہ و شمن خواہ کی طرح تم کو تل کرے تم کو اجازت نہیں کہ اس کے مقابلہ پر ہاتھ اٹھا ؤ۔ اب وہ بت بن کر کھڑے ہیں اور و تمن تیرو تفنگ سے اپنے مواد کو نذر آتش کر رہا ہے۔ مگران کا بال بیکا نہ ہوتا۔ کیونکہ آپ نے چھ پڑھ کر کنگریاں ان پر پھینک دی ہیں۔ جس سے تیرو تفنگ اثر نہیں کرتے۔ با بیوں کی استقامت دیکھ کر کالف اپنے گھروں کو واپس جارہ ہیں۔ تو آپ نے فر مایا کہ طالوت نے جالوت کے مقابلہ پر یہی کام کیا تھا۔ پھو مدت کے بعد سید بیں۔ تو آپ نے فر مایا کہ طالوت نے جالوت کے مقابلہ پر یہی کام کیا تھا۔ پھو مدت کے بعد سید الشہداء اپنے تمام مریدوں کی معیت میں آپ سے شامل ہوگئے۔ آپ نے ان کا استقبال کیا تو سید صاحب نے بھی آپ کی کمال عزت کی۔ جس سے آپ کے مریدوں پر حضرت قدوس کی جلالت کا سکہ جم گیا۔ (اور سیدالشہداء ہے مراد جم حسین بشروی ہیں جو باب کے ملف تھے) جلالت کا سکہ جم گیا۔ (اور سیدالشہداء ہے مراد جم حسین بشروی ہیں جو باب کے ملف تھے)

ابسیدصاحب نے اپنے انٹکر کو تھم دیا کہ قلعہ کی مرمت کریں اور اسلحہ سازی میں مشغول ہو جائیں تو ہرایک سپاہی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور بیروایت سچے نکلی کہ امام آخرالز مان کے مرید صلوۃ کے کام کریں گے اور صلوۃ سے مراد باہمی اتفاق اور تعاون ہے۔ اس لئے وہ سب ایک جماعت بن گئے۔ جب سید العلماء کو بیہ علوم ہوا تو اس نے سلطان ناصر الدین کو طہران میں لکھا کہ قد وسیوں کے مقابلہ پرایک شکر بھیج دیا جائے۔ چنا نچہ شاہی شکرنے دہ نظر خان کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے اور قد وسیوں نے قلعہ سے باہر نکل کر پہلے حملہ میں ہی تمیں سیاہی مارڈ الے۔ اس گاؤں اور تمام سرکاری گودام کولوث کر صاف کر دیا اور بیے خدا کی قدرت تھی اور قدوں کے لئے بینشان صدافت تھا۔

سلطانی لشکرے قد وسیوں کی لڑائی

کہ قند وی اس لڑائی میں بھی ایک نہیں مرااوراس فتح یا بی کی خبر قند وس نے پہلے دے دی ہوئی تھی۔اس طرح پر قند وسیوں نے دوسال کا خرج قلعہ میں جمع کر لیا اور موضع نہ کور کا بالکل صفایا كرديا۔ كونكه وہاں كے باشندول نے پہلے آپ كى تقىدىق كى تقى اور جب شاہى كشكر پہنچا تووہ مب مرتد ہو گئے اور جب بی خبرطہران بیٹی تو سلطان نے اپنے بیٹے مہدی تلیخان کومقابلہ کے لئے ردانه کیا اورعباس قلیخان کو حکم دیا که شنراده کی امداد میں مصروف رہے۔ بیمبدی قلی خان وہی ہیں جو حضرت قدوس کوساری کے مقام پریلے تھے اور آپ کی تصدیق کی تھی۔اس کے بعد بار فروش میں آ كرسيدالشهداء كى بھى تقىدىت كى تھى ۔ آپ نے شنراده كى امداد سے جى چرايا۔ كيونكم آپ بالى مشهور تھے۔ای لئے علمائے اسلام سے فتوی وریافت کیا کہ کیا حضرت قدوس واجب القتل ہیں۔ توامام جمعہ نے قتل کا تھم دیا اور ملامحو دکر مان شاہی خاموش رہے اور اس سے پہلے آپ نے حضرت قدوں سے سے ایک وفعہ سوال کیا تھا تو جناب نے فرمادیا تھا کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں اور تمام سلاطین میرے پاؤں کے بیچے ہیں اور تمام لوگ میرے تابعدار ہیں تو آپ کوخیال پیدا ہوا کہ قدوس کی خدمت میں رہ کر دنیاوی مال ومتاع سب کچھ حاصل ہوسکتا ہے۔ گراس مقولہ کا اصل مطلب عباس قليخال كومعلوم ندقعا \_ كيونكه اس كاصل مقصد ريقعا كه حضرت قندوس كي حكومت قلوب الناس سے وابستہ ہےاور باطنی طریق ہے ان پر تکومت کرتے ہیں اور تمام سلاطین پر فوقیت ہے یہ مطلب تھا کہ حکومت ہاشمیہ جب قائم ہوگی تو آ ہتہ آ ہتہ سب لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہلے جائیں گے۔ بہرحال شنرادہ دونین ہزارسوار لے کروازگر د کے مقام پرآتھ ہراجوقلعہ ہے دوفرسنگ کے فاصلہ پرتھااور منتظرتھا کہ عباس قلیخاں اس کے ساتھ شامل ہوگا۔

جناب قدوس سے خط و کتابت

اس لئے دفع الوقق کے طور پرخط و کتابت شروع کردی۔جس میں یہ یو چھا کہ جناب کا

دعویٰ کیا ہے تو جناب قدوس نے جواب میں لکھاہے کہ ہم اصحاب دین ہیں۔ دنیا دارنہیں ہیں۔ مناسب ہے کی علمائے اسلام سے ہمارا تبادلہ خیالات کرایا جائے۔ہم پیشتر بھی گی ایک خط روانہ كرهيك بين توجهي تم في كها كه قدوس ديوانه إراكريدي تعاتوتم في اس كاعلاج كيون ندكيا اور یا اسے دوسرے پاگلوں کی طرح آزاد کیوں نہ چھوڑ دیا اور کیوں اسے قید کیا اور تکلیف دیتے رہےاور بھی سیمجھا کہ بیمفسدہ تو پھر بغیراصلاح کےاسے کیوں چھوڑ دیا؟ تم سے تو ہارون رشید اور مامون خلیفہ ہی اجھے تھے۔جنہوں نے حسینید کے لئے چارسوال علم جمع کئے تھے اور شہیں ایک عالم پیش کرنے ہے بھی نفرت ہوئی۔ تا کہ حضرت ذکر سے تبادلہ خیالات ہوجا تا۔ فرعون نے بھی حضرت موی علیه السلام سے مناظرہ کے لئے کئی ایک جادوگر جمع کئے تھے۔حالاتک موی علیه السلام نے فرعون کا ایک آ دمی بھی مارڈ الا ہوا تھا۔اس لئے ثابت ہوا کہتم لوگ اس سے بھی زیادہ متکبر ہو اور فراغنة الاسلام ہو۔ہم چارسومسلمانوں نے ( کہ جن میں پچھاد نی درجہ کے تقےاور پچھاعلیٰ درجہ یے) حضرت باب کی تقدریت کی کہوہ اپنے دعویٰ میں سیج ہیں تو اگر ہماری شہادت نا قابل تسلیم مقى تو پرتم لوگ ايك مسلم كول كرنے كے لئے دوگوا موں پر كيسے تقىديق كرليا كرتے ہو؟ ہم نے خدا كى راه ميں جہادكيا تواس نے ہم كو مدايت بخشى - كيونكداس كا ارشاد ہے كە: "والسديسن جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا "جوجاری راهیس جهاد کرتا بوجهم اسے بدایت \_ کراست وکھاتے ہیں اورسلطنت سے مقابلہ کے متعلق تم کومعلوم رہے کہ چیوٹی بھی اپنی جان کی حفاظت کے لے تن کر کھڑی ہوجاتی ہے اور کوئی تنگدست اپنی جان فروثی کر کے مال حاصل نہیں کرتا۔ تا کہ اس كے بسمانده بال ينج آ رام سے زندگى بسركريں تو اابت مواكد جان بہت عزيز ہے اوراس كى حفاظت ایک فطرتی امرے۔اس لئے ہم بھی اپنی جان بچانے کے لئے مدافعت کے طور پراڑتے ہیں۔مریں گے تو شہید کہلائیں گے زندہ رہے تو عباہد فابت ہوں گے۔ باہمی فیصلہ کے لئے مناسب ہے كتم اسيع علماء مناظرہ كے لئے جمع كروتاكه بحث وتحيص سے امرز يربحث كافيصله مو جائے یاتم ہم سے دس دن کے لئے مباہلہ کرویا جلتی آگ میں تھس کردکھلاؤ۔ اگر تیوں امرمشکل نظرا تے ہیں تو ہمیں چھوڑ دوہم کر بلائے معلے کو چلے جائیں۔ور نہ مدافعانہ جنگ ہم پر بھی واجب ہے۔شہزادہ! تم دنیاوی مال ودولت پرمغرورندہوجائیو۔ محدشاہ تم سے پہلے واصل جہنم ہو چکا ہے۔ خداسے ڈرواور ہماری طرف دوڑ کر ہماری جماعت میں شامل ہوجائیو۔ جب شنرادہ کو یہ جواب ملا تواس نے جواب الجواب دیا کہ ہم انشاء الله علمائے اسلام کو جمع کریں گے۔ مگر بیہ وعدہ صرف حکمت عملی بربنی تھا تا کہ عباس قلی شامل ہو جائے اور بڑے زورے لڑائی کی جائے لیکن حضرت

قدوس کو میر بھی حکمت عملی معلوم ہوگئی۔اس لئے آپ نے جواب آنے پرفوراً تین سوبابیوں کو تھم دیا كەرات كوشكرسلطانى پرحملەكردىن\_چنانچەخود جناب قدوس اورسىدالشهد اءاپيغ مريدول كوهمراه لے کرلشکر کے قریب نغرہ زن ہوئے تو شاہی لشکرنے بیسمجھا کہ عباس قلی خان شمولیت کے لئے آ گیا ہے۔اس لئے خوشی کے مارے اچھلنے لگے اور لا الی سے بالکل عافل ہو گئے تو انہوں نے قل عام شروع كرديا\_اى اثناء ميس ابل مازندران سي بعى ايك سوييس سوارشامل موكة جوآ قارسول تھمیزی کے ماتحت آئے تھے وہ آتے ہی اسلحہ خانہ میں جا تھے اور بارودکوآ گ لگادی۔اس لئے شاہی شکررات ہی رات بھاگ گیااوران چند بابیوں کور ہا کردیا جو بار فروش سے حضرت قدوس کی خدمت میں حاضر ہونے کوآئے تھے تو سرکاری آ دمیوں نے ان کو گرفتار کرلیا تھا۔اس کے بعد شنږاده کا محاصره کرلیا۔اس وفت اس کے مکان میں دواور بھی شنراد ہے موجود تھے۔ (لیعنی حسین بن تتحعلی شاہ دا وَ دبن ظل سلطان اورمہدی قلی ) مہدی قلی خال تو یا خانہ ہے چھلا نگ ڈگا کر جنگلات میں جان بچا کرنکل گیا۔ مگر دوشنرادوں کوقد وسیوں نے آگ لگا کر زندہ ہی جلادیا۔ اس کے بعد مال لو من مصروف مو گئے اور جناب قدوس نے ہرچندروکا مگروہ ندر کے۔ جب صبح موئی تو معلوم ہوا کہ دعمن کا ایک ہزار سیابی پہاڑ کے دامن میں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ جب جناب قدوس كاومال پر گذر مواتو انهول نے آپ كا محاصره كرليا اور تير برسانے شروع كرديے اورسيد الشہداءآ پ کی طرف سے مدافعت کرنے کوہی تھے کدایک تیرسے حضرت قدوس کے جاردانت (رباعية) أوٹ كرمنه بھر گيا۔اب سيدالشهداء نے غضب ميں آ كر تكوار چلائي اور تين سودشن مار ڈالےاور قندوی صرف تین آ دمی مرے۔ بیلڑائی غزوہ احد کی رجعت تھی۔ کیونکہ وہاں پر بھی صحابہ نے مال اوشنے برحرص کی تھی اور حضو علیہ کے جاردانت شہید ہو گئے تھے۔اب سیدالشہد اءکوآ پ کے دانت نکل جانے کا بہت رنج ہوا۔ کیونکہ تین ماہ تک حفرت قدوس نے سوائے رہتمی طوے اور عاے کے کی تھنیں کھایا تھا تو آپ نے جناب کا بدلہ لینے کوایک رات اجازت لے کروشن پر مملدكرديا۔آپآ كى برھاوركھ سوارآپ كے يتھے يتھے آتے تھے۔ فك ياؤل سرول پربازو المائے ہوئے نمدے کی ٹو بیاں بہنے ہوئے قدارات (ایک قتم کی تکواریں) گلے میں اٹکائے ہوئے جب دشمن کے سامنے ہوئے تو سکجائی ہلد بول دیا اور صاحب الزمان ، یا قدوس کے نعرے لگاتے ہوئے آ گے بڑھے اور اس استقامت سے لڑے کہ جب ایک مرجا تا تھا تو فور اُس کی جگہ پہلے کی لاش کے اوپریا اسے بیچھے سرکا کر کھڑا ہوجاتا تھا اورلوگوں نے واقعہ کربلا بھلادیا تھا۔ کیونکہ اس وقت ویمن سات ہزار تھے اور انہوں نے سات کنگر (موریے) لگائے ہوئے تھے۔ گر قد وسیوں نے سب نتاہ کرڈ الے تھے اور آل عام شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ عباس قلی خان جعیس بدل کر بھا گ نگلا اور کسی پہاڑ کی کھوہ میں اپنے آ دمیوں سمیت جاچھپا۔ اس کے بعد قد وسیوں نے دشمن کے خیمے جلا دیئے اور اپنی گردنوں کے اردگر دسفید کپڑے شعار (امتیازی نشان) کے لئے باندھ لئے۔ کیونکداس وقت وہمن بھی جان بچانے کے لئے یاصاحب الز، ن اور یاسیدالشہد اء ك نعرى لكات تقى جب آگ ك شعلى آسان بر بينيد - مواتيز موكى اورا تفاقيه طور بربارش كا تر چى بىمى شروع ہوگيا تولوگ ذرە سنجل مگئے اورميدان كارزار روز روش كى طرح دكھائى دييخ لگا۔ اى اثناء ميں عباس قلى خان نے سيدالشهد اءكود كيوليا اور دوتير چلائے \_ پہلے سے تو آپ كاسينہ چاك ہوگيا اور دوسرے نے آپ كوست كرديا تو قد وسيوں نے آپ كوفورا قلعه ميں كہنچايا۔ آپ نے گھوڑے سے اترتے ہی جان دے دی۔حضرت قدوس نے اپنی لاٹھی سے اشارہ فر ما کر کہا کہ لاش وہاں رکھ کر چلے جاؤاور قبرتیار کرو۔ (مؤلف کتاب ہذا کہتا ہے کہ) جب لوگ چلے گئے میں نظر بچا کرد یکھار ہاتو حضرت قدوس لاش کے پاس جا کر چیکے سے باتیں کرنے لگے۔ جب میں سر ہوگیا تو فورا آپ نے سیدالشہد اء کے چرے پر چادر ڈال دی اور خاموش ہوگئے۔ ایک روز پہلے ہی ہمیں آپ نے سیدالشہداء کے شہادت کی خردے دی تھی۔ جب کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بھیڑوں کے بچے قلعہ میں بھوکے پھررہے ہیں اوران کی مائیں وتمن کی خوارک بن چکی ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ان سے بھی زیادہ بھو کے ہیں اور ان سے بره کریتیم ہیں۔ پھرآپ نے اپنا ہاتھ سیدالشہد اء کے کاندھے پر رکھ کرفر مایا کہ بیٹسین ہے گا۔ د جال ثابت نه ہوگا تو يمي مواكد دوسرے دن رجعة كاظهور موكيا۔ چنانچد دشن يزيد يوں كى رجعت ثابت ہوئے سیدالشہد اءنے رجعت حینی کارتبہ پایا۔عباس قلی خان نے ابن سعد کی رجعت قبول كى اورميدان كارزار رجعت كربلا ثابت موا- كيونكه حديث مين آياب كه جس جگه هانيت كاجهندا لبرائے وہی مقام کر بلا بین جاتا ہے اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جالیس روز تک قائم بامراللہ امام حسين عليه السلام كابدله لي كار

مسكله وجعت

پھراس کے بعد ہرج مرج ہوگ ۔ رجعت کے متعلق تو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضور علی علی علیہ السلام کی رجعت فوری اور چھ نون میں ہوا کرتی ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ علیہ السلام کی رجعت فوری اور چھم زون میں ہوا کرتی ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ اوّل ...... رجعت بالتولد جیسے خود علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں موکی علیہ السلام ہوں میں علیہ السلام ہوں۔ حالانکہ آپ کی اور ان کی جسمانیت الگ الگ تھی۔ وم ..... رجعت بالاشراق جيما كروايت ش يحكن أرواحكم في الاروح واجساد كم في الاجساد ونفوسكم في النفوس وقبوركم في القبور وذكركم

واجساد كم فى الاجساد ونفوسكم فى النفوس وقبوركم فى القبور وددرهم فى الذاكرين "تتمارى روس ويسروول من روش ميل من الذاكرين "تتمارى قبرس قبرول من اورتماراذكرذاكرين من روش ب-

سوم ..... بروز اور رجعت کسی اور طریق سے جس کوصاحب الرجعت ہی سمجھ سکتا ہے۔دوسرے کولیافت ہی نہیں کہ دریافت کرسکے گریضروری ہے کہ رجعت تناسخ اور حلول نہیں ہاور نہ ہی اسے اتحاد کہ سکتے ہیں۔ بلکہ بیدوسری قتم ہے جو تنائخ وغیرہ سے الگ ہے۔ یہ بھی یاد رے که رجعت دونوں سلسلوں (نوری وتاری) میں چلتی ہے۔جس طرح که رات دن بدلتے رہتے ہیں اور رجعت نوری وظلماتی رکھاتے رہتے ہیں۔ بیقول کدامام آخرالزمان ہزارسال کے بعدظا ہر ہوگا اور قاتلان حسین بھی ظاہر ہوں گے اور بیان سے امام حسین کا بدلہ لےگا۔اس کا بیہ مطلب نہیں ہے جوظا ہرعبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ بلکداس کا کوئی دوسرا اور مطلب ہے جواہل باطن مجھ کتے ہیں۔کیونکہ بیقاعدہ تعلیم شدہ ہے کہ:''لا تزروا زرۃ وزر اخریٰ''ایککا بوجھ دوسرے برنہیں لا دا جاسکتا۔ بہر حال جب رات کوسیدالشہد اءکو ڈن کیا گیا اور مبح ہوئی تو آپ نے اذان دلوائی اور تمام قندوی جمع ہو گئے۔ ور نہ تو وہ اپنی اپنی جگہ پر ذکروشغل میں مصروف تھے اور وٹمن لہوولعب میں مشغول تھااورمعلوم ہوا کہ وٹمن کے آ دمی ایک ہزار سے زائد زخی بھی ہوئے ہیں اور چارسوتک مارے گئے ہیں اور قدوی صرف ستر مارے گئے ہیں۔جبیما کہ قدوس نے اپنے خطبہ ازلیہ میں پہلے ہی بتادیا ہوا تھا۔ پنیتیس آ دمی دشمن کے مقتو لوں کے بڑے سر گروہ تھے۔اس کئے ان کواٹھا کرآ مل لے گئے اور جب سیدالعلماء کو پی خبر کمی کہ شاہی فوج کوشکست ہوئی ہے تو اس کو سخت خوف پیدا ہوا کہ کہیں حفرت قد وں اس پر بھی حملہ نہ کر دیں۔ حالا نکہ جناب کا ارادہ سلطنت باطنية قائم كرنے كا تھا۔ تا كەلوگ اپنى رضامندى سے اس بادشاہت ميں داخل موں - جيساكد: "لا اكراه في الدين" في طاهر باورظاهري سلطنت قائم كرني كي نبيت نتقى \_ كونكداس میں جرواستبداد ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے سیدالعلماء نے رات دن پہرہ لگوادیا اور مجی جناب قدوس کے خوف سے آپ کوخشی بھی ہوجاتی تھی اور گھرسے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔اس کی وجہ سے تھی کہ حضرت قدوس نے آپ کو دعوت مناظرہ دی تھی۔ مگر آپ نے نہ مانی۔ پھروس دن تک کا

ھی کہ حضرت قدوس نے آپ لود توت مناظرہ دن نا۔ سرا پ سے مدمان۔ ہردن دن مدن مباہلہ پیش کیا۔وہ بھی منظور نہ کیا۔اخیر میں جلتی آگ میں داخل ہو کرضیح وسلامت نکانا پیش کیا۔گر وہ بھی آپ نے نہ مانا اور سلطان ناصر الدین سے امداد طلب کرنے پر مجبور ہوگئے تھے۔ (مصنف کابیان ہے کہ) میں ایک دفعہ بارفروش گیا تو وہاں لوگوں میں خوب چل رہی تھی کہ قد وی مرتد ہیں تو علمائے اسلام ان سے مقابلہ کے لئے کیوں نہیں نکلتے ؟ مسلمان ہیں تو لا انی کیسی؟ کچھ اہل علم فاموش ہیں۔ مگر یہ فاموش چرمعنی دارد؟ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اسی اختلاف رائے میں سید انعلماء نے عباس تلی فان کو لکھا کہ قد وسیوں برتم خود حملہ کردو۔ کیونکہ شنم ادہ کو فکست ہو چکی ہاور قد دی بھی بخرچ ہورہ ہیں۔ قد دی بھی بخرچ ہورہ ہیں۔ قد دی بھی بخرچ ہورہ ہیں۔ قد وی بھی دوسری الزائی

اس لئے تہہارے تام پر فتح ہوگی۔ گراس وقت وہ سلطان محمہ باور کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھا۔ اس لئے وہ جواب بھی ندوے سکا کیکن سیدالعلماء نے بار بارلکھ کراس کو آ مادہ کرئی لیا۔ گراس نے بیاعتراض پیش کیا کہ اگر ہیلا ائی جہاد ہے تو سیدالعلماء اور دوسرے علمائے اسلام اس میں شریک کیون نہیں کرتے کہ وہ لڑائی میں اس میں شریک کیون نہیں کرتے کہ وہ لڑائی میں بھرتی ہوں۔ گران کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ بہر حال عباس قلی خان قلعہ قد وسیہ کرتے ہوا کہ ایک گاؤں میں جا اتر ا۔ اس وقت حضرت قدوس نے تھم دیا ہوا تھا کہ دشمن کی لاشوں سے سرجدا کر ایک گاؤں میں جا اتر ا۔ اس وقت حضرت قدوس نے تھم دیا ہوا تھا کہ دشمن کی لاشوں سے سرجدا کر سے قلعہ کے اور کرد لاٹھیوں پر کھڑے کردو۔ شاہی لشکر نے جب بیہ منظر دیکھا تو رعب کھا گئے اور تیجھے ہے کرتیاری کرنے گئے اور حکومت ہے۔ شار دیکھا تو رحب کھا گئے اور قلعہ کے اندر مز رے اڑاتے تھے خوراک و پوشاک پردل کھول کرخری کرتے تھے۔ سامان رہائش شاہاند طور پرفراہم کرلیا ہوا تھا اور فر ماتے تھے کہ بیم آل محمد کا دور حکومت ہے۔ شمرصن براور خور دمجملہ شاہاند طور پرفراہم کرلیا ہوا تھا اور فر ماتے تھے کہ بیم آل محمد کا دور حکومت ہے۔ شمرصن براور خور دمی کھیت میں وقت دشمن کی تعداد تین سوسے پانچ سوتک تھی۔ جن میں سے تین مارے گئے اور ہوا اور اس وقت دشمن کی تعداد تین سوسے پانچ سوتک تھی۔ جن میں سے تین مارے گئے اور ہوا اور اس وقت دشمن کی تعداد تین سوسے پانچ سوتک تھی۔ جن میں سے تین مارے گئے اور ہوا اور اس وقت دشمن کی تعداد تین سوسے پانچ سوتک تھی۔ جن میں سے تین مارے گئے اور ہوا اور اس وقت دشمن کی تعداد تین سوسے پانچ سوتک تھی جن میں سے تین مارے گئے اور ہوا کہ کیا تھا۔

خاندان بشروي

اس وقت اس کی والدہ اور ہمشیرہ (زوجہ ابوتر اب قزوینی مریدسید مرحوم) بھی ہمراہ تھیں۔ یہ عورت جب کر بلا پینچی تو صرف فارسی میں لکھ پڑھ کتی تھی۔ مگر جب طاہرہ سے بیعت ہوکر واپس آئی تو آیات قرآنید کی تغییر میں اس کو خاص لیافت حاصل ہوگئ تھی۔ گویا بیطاہرہ کی برکت تھی اور اس کی والدہ نے حضرت کی تعریف میں بہت تصید ہے بھی لکھے تھے اور اپنا اخلاص برکت تھی اور اس کی والدہ نے حضرت کی تعریف میں بہت تصید ہے بھی لکھے تھے اور اپنا اخلاص دکھایا تھا۔خلاصہ بیہ ہے کہ بیرخاندان نور علی نور ہے۔ جب محمد حسین واپس آیا تو حضرت قدوس نے

وستاراً ووظم عنایت فرما کرای تمام الشکروں کا جرنیل مقرر کردیا تواس وقت حضرت امیر علیه السلام کا قول بورا جو گیا کہ: ''یہ خدرج نار من قعر عدن ''لینی بالا بوشہر سے آگ نکلے گی۔''ابیض ابیدن کشندن ''شنن گھاس کی طرح سفید جو گی۔''اسم مصله حسیدن و حسن ''اس کانام حسن ہے یا حسین ہے۔''معجم البلدان ''میں ہے کہ ابین وہ علاقہ ہے جس میں عدن واقع ہے۔ بیا نار جب باب سے لگی تو نور بن گی۔ (کیونکہ حروفی حساب میں باب کے اعداد پانچ ہیں) اس امر کو طوظ وارکھ کراس نارکو بیضاء کہا گیا ہے۔ورنہ وہ تو سفیر نہیں ہوتی۔ (نارسے نور کا معماحل کرو)

باب ينجم وششم

مقام ذکر کا اظہار کیا تو بابت محرصین بشروی سید الشہد اء کے بپردکردی تھی اور سے پانچویں باب
مقام ذکر کا اظہار کیا تو بابت محرصین بشروی سید الشہد اء کے بپردکردی تھی اور سے پانچویں باب
بن گئے تھے۔ باب سوم نے اسی وجہ سے آپ کا نام محرصین کی بجائے السیدعلی رکھ دیا تھا۔ جب
قد وسیوں کے پہلے حلے میں باب پنجم کی دفات ہو پھی تو بابیت آپ کے بھائی حسن کے بپردہوگئ
اوروہ باب ششم ہوگئے۔ (مصنف کا قول ہے کہ) اس تم کی با تیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ تیں۔
ان کواہل بیت ہی سمجھ کتے ہیں۔ کیونکہ 'صاحب الدار ادر نے بما فیلھا'' ما لک مکان اپنے
مکان کی اشیاء کو خوب جانتا ہے۔ فتد آخر الزمان کے متعلق بھی جو پچھروایات میں فیکور ہے ان
کے اندرونی مطالب بھی اہل بیت ہی کو معلوم ہیں۔ جن کو صرف عقول کا ملہ ہی سمجھ کتی ہیں۔ اس
کے بعد دشمن نے ایک برخ کے اوپر چار چو بہ کھڑا کر کے خاکر بر بھی کر دیا وہ طہران سے آتش خانہ
بھی منگوالیا۔ مگر تا ہم اہل علم کوقد وسیوں کے خوف سے رات کوئینٹر نہیں آتی تھی۔ اس لئے عباس قلی
خان نے سالم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جو حضرت قد وس نے بھی منظور کر لیا۔ کیونکہ خوراک کم ہور ہی
خان نے سالم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جو حضرت قد وس نے بھی منظور کر لیا۔ کیونکہ خوراک کم ہور ہی

بھو کے قد وسیوں کے حیرت ناک حالات

صرف دوسوگھوڑے تھے۔ پچپاس گائیں اور پانچ سو بھیٹر بکریاں۔ آپ نے اپ انشکرکو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیاتم قلعہ میں اپنا پیٹ پالنے آئے تھے؟ تم اپنے چلتوک (خوراک کی تھیلیاں) ان جانوروں کے سپر دکر دو۔ کیونکہ ان کوخوراک کی تم سے بڑھ کرضر درت ہے۔ دفتہ رفتہ وشمن نے ہر طرف سے گھیراڈ ال لیا اور جوقد وی باہر لکا تا تھا اسے قید کر لیتے تھے۔ چنانچہا کیک دفعہ ملاسعید برز کناری چائے اور کھا نڈ لینے کوا کیہ جمعیت کے ساتھ ہا ہر نکلاتو وہ بھی گرفتار ہوگیا۔ گو اس سے پیشتر علمائے نور کواثبات بابیت کے متعلق بہت سے ثبوت کھر کر بھیج چکا تھا اور ان کوقلعہ کے

حالات بھی حضورے اجازت حاصل کر کے بیان کر چکا تھا۔جس پر انہوں نے بیفیصلہ کیا تھا کہ اگر انصاف ملحوظ ہوتو باب کی صدافت میں کلام نہیں ہے۔ مگر اب جو دشمن نے پکڑ لیا اور اندرون قلعہ کے حالات یو چھتے ہیں تو خاموش ہوجا تا ہے۔ ہاں محمد حسین فی اس کے بعد جب گرفتار ہوا تو اس نے سب کو بتا دیا تھا۔اس وفت قد وس کا بیتھم تھا کہ تا قابل خوراک گھوڑے قلعہ سے باہر نکال دو اور جوقا بل خوراک بیں ان کوذ نج کر کے کباب بنا کر کھا وُتو قد وسیوں نے کباب کھانے شروع کر ویے ۔ مگران کوبد مز و معلوم ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت قدوی نے ایک کباب کھا کرفر مایا کہ آ ہا کیا بی لذیذ ہے۔تواس روز سے تمام قد وسیوں کو کہاب لذیذ معلوم ہونے لگ گئے۔ محمد حسین فمی کو یہ پہلے ہی معلوم تھا کہ قدوس کی حکومت باطنی ہے ظاہری نہیں۔اس لئے آپ سے رخصت حاصل کرے قلعہ سے باہرنکل آیا اور آپ نے اس لئے رخصت وے دی تھی کہ اس سے پچھ نثانات ظاہر ہونے والے تھے۔اس لئے جب وہ رات کواپے رودوستوں کے ہمراہ قلعہ سے باہر آیا تو زورے کہنے لگا کہ جھے گرفتار کرلوتو اسے شنراوہ کے پاس کرفتار کر کے لیے گئے تو شنراوہ نے اس کی بہت خاطر و مدارات کی۔ کیونکہ وہ اساعیل فتی کا داماد تھا اور ایک شریف خاندان سے تعلق ر کھتا تھا۔ شنرادہ نے یو چھا تو کہنے لگا کہ قدوس نے ہمیں بڑی امیدیں دلا کراپٹی طرف وعوت دی تھی۔ مرکوئی بات بھی پوری نہ ہوئی۔ پھراس نے بتایا تھا کہ یوں ہوگا یوں ہوگا۔ مرسب جموث لکلا اس لئے میں اس کوجھوٹا مدی تجھ کر باہرنکل آیا ہوں۔ بیقتر پر جن لوگوں نے ٹی تو ان کے واسطے فتنہ بن كى كونكد كهور بعداس فاي بياتات بدل كركها كدجس عقيده برجول مس اس سے تائب نہیں ہوں۔ضرورت یہ ہے کہتم توبہ کرو۔اس تخالف بیانی پر شنراوہ کو بید شک پیدا ہوا کہ شاید جاسوس ہے۔اس کئے چھاور قدوسیوں کے ہمراہ ساری کے جیل خاند میں بھیج دیا گیا۔اب قدوی نازک حالت میں ہو گئے۔ کیونکہ گھوڑے بھی ختم ہو چکے تھے تو گھاس کھانا شروع کردیا اور جب وہ بھی نہ ملاتو گرم یانی پر گذارہ کرنے لگے اور لشکرنے جاروں طرف دیدہے بتائے۔جس پر بیٹھ کر كولى جلاني شروع كردى \_اس لئے قدوى عدز مين مين كر هے كھودكرر بنے لكے \_اب اور يد شكل آ پڑی کہ قلعہ مازندران کی زمین میں یائی قریب تھا۔اس لئے کپچڑ میں ان کور ہنا پڑااور جو بھی باہر لكا تقاماراجا تا تفار كراس وتت بحى حفرت قدوس في يول كها كد: "مسن عسر فسنسى فسقد اشرك "جس نے مجھے شاخت كياوه شرك بوكيا- "ومن لم يعرفنى فقد كفر "جس نے مجه شاخت نبیل کیاده کافر موگیا۔ "ومن قال فی حقی لم وہم فقد جحدنی "اورجس نے میرے کام میں دخل دیایا چون وچرا کی تو وہ میرام عکر ہوگیا اور یہ بھی کہا کہ: ''مساعبدتك

خوف النارك ولا طمعاً في جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة "ياالله من عرى عبادت اس لئے نہیں کی کہ مجھے آگ سے ڈرلگا تھایا مجھے جنت کی خواہش تھی۔ بلکصرف اس لئے كه تحجيم ميں نے عبادت كئے جانے كامتحق بايا ہے۔ شخ صالح شيرازي، ملاتقي قزوين كا قاتل جب باہر نکلاتو گولی کا نشانہ بن گیا اور وہ وہیں مرگیا۔اے فن کرنے گئے تو محمعلی بن جناب آتا سيداحدكوكولى لكى برجودس سال كابجي تقاادر والدكى كودمين بييغا تقاتو و بجمي و بين سرد موكيا يحضرت قدوں کے برآ مدے میں گولد آ پڑا تو محمصادق نے کہا کدآ ب یہاں سے اٹھ جا ہے تو آ پ نے كماكة: "السناعلى الحق "كيام فل برقائم نيس بين؟ فداك قدرت عوه كولداو برجاكر آسان میں بھٹ گیا اورآ پ سیح دسلامت کی رہے۔ دہمن نے ایک رات قلعہ کی ایک طرف کا برج تو ڑویا اور اندر گھنے لگے ۔ گرقد وسیول نے خوب مقابلہ کیا اور دہمن کو تکست ہوئی۔ پھر دہمن نے دوسری رات قلعد کی ایک دیوار میں بارود کی ایک دیگ رکھ کرآ گ لگادی گرفتدوی بہلے ہی وہاں موجود تھے۔ دیوار پھٹی تو انہوں نے دشمن پر فائر کرنے شروع کردیئے۔اس لئے دشمن قریب ندآ سکا اور قد وی صرف تین مرے۔ بارہ سلامت واپس آ مجے۔ آ قارسول مهمیزی قلعہ سے باہر نکل آیا۔ شہزادہ نے اس کی خاطر و مدارت کی محرعباس قلی خان نے اس پرتشد دبرتا۔ اس لئے اسے قل کیا گیا۔اس کے بعد دس دس مور تمیں فقد وی اور فکے جن کو گرفتار کر کے آمل ساری اور بارفروش میں بھیج دیا گیا۔اس کے بعدشِفرادہ نے علم دیا کدایک جگدسے قلعہ سمار ہوچکا ہے اور قددی اس کومرمت نہیں کر سکے۔اب جو تحص سب سے پہلے علم شاہی لے کر قلعہ میں داخل ہوگا اس کو پانچ سوتومان (ایرانی روپے) دیئے جائیں گے۔ دوسرے فمبرکو تین سو۔ چنانچے سات ہزار کی جعیت میں شاہی فوج نے حملہ کرویا اور ایک سابی انعام کی خاطر مسار شدہ جگد سے آ سے بر ها تو فوراً کے بعددیگرےدو تیرآ گے۔جن ےوہ وہیں سردہ وکررہ گیا اور اندرے قد وسیوں نے اييا بخت مقابله كيا كمثابي فتكركويسا مونايزا

قتل قدوس وقد وسين

ابسلیمان خان طہران ہے آیا کہ قلعہ کی طرح فتح کرے۔خواہ جرواستبداد ہے یا دھوکہ فریب سے اور یا کسی اور طریق سے ۔تو ان کی خوش شمتی سے حضرت قدوس نے ایک خط روانہ کیا کہ جمیں اپنے وطن کو جانے دو شنم اوہ اور عباس قلی خان نے اس درخواست کوغنیمت سمجھ کر منظور کرلیا اور قرآن شریف پر مہر نگا کر (حسب دستور) امن لکھ دیا اور ایک گھوڑا روانہ کیا تو حضرت قدوس اس پر سوار ہوکر دوسوئیس آ دمیوں کی جمعیت میں شنم ادہ کے پاس بھی گئے اور جب

دعوت موچکی توشفراده نے بوچھا کہتم لوگوں نے بیضاد کیوں کھڑا کیا مواہے؟ تو حضرت قدوی نے جواب میں کہا کہ محمد حسین بشروی سیدالشہد اءنے اس فتنہ کی ابتداء کی تھی۔جس سے ہم ان مصائب میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا تو سیدالشہد اء پرلعنت برسائی گئی۔ (مقولہ مصنف) در حقیقت بیکلام پچھاور معنی رکھتا تھا جوصرف راز دان ہی مجھ سکتے تھے۔اس لئے بیجھی ا بیک اور فتنہ ہوا۔ پھرشنرا دہ نے حکم دیا کہ حضرت آپ اپنے مریدوں کو حکم دے دیں کہ ہتھیار رکھ دیں تو آپ کے تھم برکسی نے ہتھیار رکھ دیئے اور کسی نے ندر کھے۔ کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتادیا ہوا تھا کہ اگرابیا ہوگا تو میرے کہنے پرہتھیارنہ ڈالنا یکرشنرادہ نے بہت زور دیااور قد وس نے بھی بار ہاتھم دیا تو مریدوں کو بیرخیال پیدا ہوا کہ شاید بیہ بداء ہے اور آپ کی رائے تبدیل ہو چکی ہے اور بالخصوص ملا يوسف خوى نے بھى يمى حكم ديا تو مريدوں كواور بھى يقين موكيا۔اس لئے سب نے ہتھنار کھول دینے اور منتظررہے کہ ابھی ہمیں اپنے وطن کو جانے کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ گر جب شنرادہ ناشتا کھا کر فارغ ہوا تو قدوس کو دعوت دی۔ جب آپ چا در سے نکلے ہی تھے کہ آپ کو گرفآر کرلیا گیااورآپ کے خواص بھی گرفآر کر لئے گئے۔جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ محمد حسن ،محمه صادق خراسانی ، مرز امحمه صادق ،محمه حسن خراسانی ،نعبت الله آملی ،محمه نصیر قزوینی ، یوسف ارد بیلی، عبدالعظیم مراغہ اور محمد حسین فمی اور باقی تمام قد وی آتل کئے گئے۔ (آپ کی پیشین گوئی صادق نکلی کداس زمین پراس قدرخون عیلے گا کہ گھوڑوں کے گھٹے تک پینچ جائے گا) اوران کی لاشیں باہر پھینک دی گئیں نہ جلائی گئیں اور نہ دفن ہوئیں۔اب قد وس کو بمعہ خواص کے بار فروش لایا گیا ۔ گربعض کہتے ہیں کہ خواص میں سے بھی پھھآ دمی وہیں معر کہ کارزار میں قتل کئے گئے تھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ محمد حسن، مرزاحس اور محمد نوری۔ اب قدوس نے طہران پہنچ کر بادشاہ سے ملاقات کرنے کی درخواست کی اورشنرادہ ابھی اس پرغور ہی کرم ہاتھا کے سید العلماء نے کہلا بھیجا کہ اسے دہاں مت بھیجنا۔ کیونکہ بیتو باوشاہ کامن باتوں ہی میں موہ لے گا۔ اس نے حیار سوتومان (بقول شخصے ایک ہزارتو مان) دے کرفتہ وس کوٹر پدلیا اور آل کرنا شروع کردیا کہ پہلے تو دونوں کا ن كاث دالے \_ پرتبرائن سے سر پھاڑ كردولكر بركرديا۔اس كے بعد ق كاہ ميں بينج ديا اور كبرے اتار لئے تو لوگ اس پر تھو کتے اور مخصیل ثواب کی خاطر آپ کو تھونے مارتے تھے۔جیسا کہ احادیث ائمہ میں پہلے بیان ہوچکا تھا کہ ایسے واقعات امام قائم کو پیش آئیں گے۔ آخر ایک طالب علم نے آپ کا مرتن سے جدا کر دیا۔ مگرخون نہ لکا تو کہنے لگا کہ میرے خوف سے خون بھاگ گیا تھا ارادہ ہوا کہ آپ کی لاش جلائیں ہر چند بھٹی میں ڈالی گئی۔ مگر وہ نہ جلی۔ پھر تکڑے

کلاے کر کے باہر پھینک دیئے۔گرآپ کی عقیدت مندوں نے تمام کلاے جمع کر کے ایک ویران مدرسہ میں فن کردیئے۔جس کے متعلق جناب نے ایک سال پہلے ہی جب یہاں سے کہیں جارہے تھے فرمایا تھا کہ یمی میرامقتل ہے اور یہی میرامدن ہے اور خطبہ ازلید میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں خودا پئے آپ کو فن کروں گا۔اس سے مرادیتھی کہ جھے کوئی فن نہ کرےگا۔

دعوائے میسحیت اس الرائي سے پہلے ایک سال جناب قدوس نے اپنے گھر والوں سے کہدویا تھا کداب كے سال مصائب آئيں سے ۔ مرحمهيں صركم نا موكا- آپ كے باپ كا نام آقا صالح تھا۔ جب اس نے پہلی شادی ایک باکرہ سے کی تو معلوم ہوا کہ تین ماہ کاحل اس بیٹ میں موجود ہے تو آپ نوماہ کے بعدا ہے باپ کے گھر پیدا ہوئے اور مال مرگئ ۔ باپ نے دوسرا نکاح کیا۔ جس سے ایک لڑ کا اور ایک لڑکی بید اُموئی اور سوتیلی مال نے آپ کی پرورش کی تھی۔ ایام فتنہ میں شخرادہ نے سب كوقيدكرك آپ كوالدس كها كەقلىدىيل جاكراپ بيغ سے كهوكد دعوائ قدوسيت چھور دو۔ آ ب کا والد قلعه میں آ پ کے باس آ کر کھڑا ہوگیا اور عرض کرنے کو ہی تھا کہ آ پ نے لفظ بلفظ شہرادہ کا تھم سنادیا۔ پھر فرمایا کہ چلے جاؤیس تمہارا بیٹانہیں ہوں۔ ( کیونکہ میں باکرہ کے پیٹ ہے تمہارے پہلے نکاح سے پیدا ہوا ہوں) تہہارا بیٹاوہی ہے جودوسرے نکاح سے پیدا ہوا تھا۔وہ ایک دن میزم فروش کی دکان کے پاس پہنچا تھا تو اسے اپنے گھر کا راستہ بھول گیا تھا۔اس وقت ے وہ فلاح شہر میں موجود ہے۔ جاؤا سے اپنا بیٹا بناؤ۔ میں تیرانطفہ نہیں ہوں۔ میں تومسیح ہوں جو باکرہ کے پیٹ سے تیرے گھر ظاہر ہوا ہوں اورتم کومصلحت وقتی ملحوظ رکھ کرباپ بنالیا تھا۔ باپ نے بیر سلخ جواب پا کرر جوع کیااورشنرادہ ہے جبی ہوا کہ جب میراوہ بیٹا بی نہیں ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں؟اس <u>لئے ش</u>نرادہ نے اسے رہا کردیا۔

قاتل قدوس

اسيران فدوس

جيے سيدعبدالعظيم اور ملا صادق على خراسانى، نصير قزويى، محمد حسين فى اور يحمد بار فروش میں مارڈ الے اور پچھ ساری میں اور دو بانی نعت الله ومرز اباقر خراسانی آمل میں قبل کئے گئے۔ مرزابا قرکو جب قتل کرنے تگے تو امیرالمعضب یعنی جلاد کی زبان سے حفرت قدوں کے شان میں کھے گندے لفظ تکلے تو مرزانے فور اس کے ہاتھ سے حرب لے کراپی بیٹریاں تو ڈکراس کوای کے حربے مارڈالا اورمیدان میں شیر کی طرح گرجنے لگا توسیابی لوگوں نے دور سے اس پر تیر برساكر ماردُ الا ـ ( قاد ياني تعليم ميل قدرت ثانيه، دعوت مبلهد، وعوت مناظره پيشين كوئيال، بروز ادر تنایخ میں فرق، دعویٰ مسحیت، تکذیب وتصدیق، قبل سرفدایاں اور کلام فتنداور بداءسب پچھ موجود ہے۔ ناظرین غورسے پردھیں)

جناب مؤمن مندی نجاء میں سے تھے۔آپ باب کی الاش میں چہریت پہنچ تھے۔ جب آپ نے جناب باب موم کود یکھا تو ہوں کہتے ہوئے جدہ میں گر گئے کہ: "هذا رہی "اور جناب باب فرماياكه: "انسا القائم الذي ظهر "مير، امام الزمان مول يوروزى طورير ظاہر ہوا ہوں۔اس کے بعد جناب کی طبیعت بابیة کی طرف منتقل ہوگئ اورسلماس میں آ گئے۔ جہال لوگوں نے آپ کو بحدہ کیا اور آپ نے جالیس روز تک گلفند کے سوا کچونہیں کھایا۔ شغرادہ عا کم خوی کوخبر ہو کی تو آپ کو بمعدد دہمراہیوں کے ( ملاحسین خراسانی اور پیخ صالح عرب) گرفار کر لیااور پیخ صالح عرب وہی ہیں جو ہاب ٹالٹ کی خدمت میں رہ چکے تھے۔ جناب ہندی ہے جب يوجها كياتوآپ نے اعلان كرديا كه: "أنسى انسا البقائم "ميں بى امام الزمان مول تو شيخ صالح عرب کوتو درے مار مار کر مارڈ الا اور باتی دوصاحیوں کودرے لگا کرتشمیر کیا اور اس کے بعد صحراء میں چھوڑ آئے ۔ تو جناب مندی شہرار ذن الروم میں جائینچے اورلوگ وہاں پر بھی جمع ہو گئے اور بانیوں کی جھیت موجود ہوگئ۔ انہی ایام میں کسی منافق نے اثرادی کہ طہران پر بابی حملہ آور ہونا جا ہے ہیں۔اس لئے بادشاہ نے حکم دیا کہ جومشتہ مخص حفرت باب کولعنت بھیج اسے چھوڑ دو ورنہ ووسر بے کو مار ڈالو۔ بیتھم من کر ملااساعیل فئی عالم کربلاجوحضور کا مخلص عقیدت مند تھا۔ بابیوں میں ا ثنائے وعظ میں کہنے لگا کہ جب ہم نے حضور کی تقدیق کر لی ہے تو ہم کیسے لعنت کر سکتے ہیں۔ اس لئے میں تو قتل اختیار کروں گا اور جس کی مرضی ہومیرے ساتھ شامل ہوجائے تو چھ بالی آپ کے ہمراہ مرنے کو تیار ہوگئے ۔ جن کے نام یہ ہیں ۔ قربان علی درویش ،سید محد حسین تر ثیزی اور سید

علی جو حضور کا خالوتھا۔ ملاتھی کر مانی ، مرزامحمد سین تہریزی اور ایک مراضکا آ دمی اور باقی تمیں بابیوں نے اپنا فدہب پوشیدہ کرلیا تو بیزی گئے اور باقی قتل کئے گئے۔ قربان علی کوتل کرنے گئے تو رشتہ داروں نے شور مجایا کہ بیہ بالی نہیں ہے۔ ویسے ہی شہریں گرفتار کرلیا گیا ہے۔ مگر اس نے زور سے اعلان کر دیا کہ میں بابی ہوں۔ اب ساتوں کوتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جس

جگہ بیسا توں دفن کئے گئے اس کو کوا کب سبعہ کا مقام کہتے ہیں۔ (مرز ائی تعلیم میں اپنی موت کی خبر دعویٰ امامت اپنی تعلیم کوموجب نجات قرار دینا اپنے ند بہ کی راز داری ادر اپنا تقدّی سب کچھ موجود ہے ) بہ ہشتہ

پھ و ہورب ہاب ہشتم سیدیجیٰ کوحضور نے تبلیغ کلمتہ الحق کا تھم دیا تھا۔ تو آپ میں جلال اور انقطاع عن الخلق کے آٹار نمودار ہوگئے۔ (گویا بابیت کا مرتبہ حاصل کرلیا) آپ پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ جھھے

کے آ ٹار نمودار ہو گئے۔ ( کویا بابیت کا مرتبہ حاسل کرلیا) آپ پہلے ہی اہا کرنے سے لہ جھے خوب معلوم ہے کہ مجھے کس نے قتل کرنا ہے اور مجھے کس جگد مرنا ہے۔ شہر یز دہیں وارد ہوئے تو آپ نے تصریح کر دی۔ لوگ بیعت میں داخل ہوئے تو حاکم شہرنے گرفتار کرنے کو لشکر بھیجا۔ مگر

آپ نے تصریح کر دی۔لوگ بیعت میں داخل ہوئے تو حالم شہرنے ٹرفآد کرنے کوشلر بھیجا۔ مکر ایک قلعہ میں پناہ گزین ہوگئے۔اس لئے لڑائی ہوئی۔جس میں شاہی آ دمی بیس تک مرگئے اور بالی م نے سات ،ی م ہے۔ یجے دنوں بعد ہم اہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ شیراز کو بھاگ

مرف سات ہی مرے۔ کچھ دنوں بعد ہمراہیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ شیراز کو بھاگ گئے اور وہاں سے اپنے وطن مالوف تمریز میں پنچے۔ جہاں آپ کی بیوی اور بال بچے تھے تو حاکم شہرنے ان کوشہر بدر کر دیا۔ تو آپ نے ایک پرانے قلعہ میں بناہ لی۔ جوشہر سے باہر تھا۔ ایک دفعہ مسلمہ منہ ہے شامل کا میں سیاری میں سے کہتا ہوں کا تھر میں کا تھر میں میں کردیں د

شہرنے ان کوشہر بدر کر دیا۔ تو آپ نے ایک پر آنے قلعہ میں بناہ لی۔ جوشہر سے باہر تھا۔ ایک دفعہ مجد میں منبر پر چڑھ کرخطبہ دیا کہ ابن رسول ہوں اور میں سے کہتا ہوں کہتم میری مدو کرو۔ ورنہ میرے دادا کی شفاعت شامل نہ ہوگا۔ تو ستر آ دمی قلعہ میں جمع ہوگئے۔ جن کو والی شہر نے محاصرہ میں لے لیا اور لڑائی ہوئی اور دغمن کوشکست ہوئی۔ اس کے بعد شنم ادہ فر ہادنے شیر از سے شاہی لشکر

روانہ کیا۔ جس نے گھیرا ڈال لیا اور باہمی مقابلے شروع ہو گئے۔ اخیر پر تنگ آ کر حاکم شہر نے کہلا بھیجا کہ آ پ فار بھیجا کہ آپ قلعہ سے باہر آ جائے اور امن وچین سے جو چاہیں کریے تو آپ باہر آ گئے اور سرکاری آ دمیوں نے آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کی اور گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن تھم

ہوا کہ آپ ہارک سے باہر نہ جائیں۔ جب ہمراہیوں نے سنا تو کئے گئے کہ بیکونی ثابت ہوئے میں ادرانہوں نے وہ کام کیا ہے جوخلیفہ مامون نے علی بن موی الرضے کے ساتھ کیا تھا۔ اس پر

لوائی چیز گئی تو سرکاری آ دمیوں نے معانی مانگ کرکہا کہ کسی جابل نے بیتھم امتناعی جاری کردیا تھا۔ ورنہ ہم تو آپ کو چا در (بارک) سے رو کئے والے نہیں ہیں۔اس لئے آپ اینے مریدوں ے کہددیں کہ گھر چلے جائیں تو جب وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو وہ فوراً شیخ کو گرفتار کرلیا اور جو

پھھ تھا سب لوٹ لیا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر غفیب بڑا جاہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرا قاتل

نہیں ہے۔ جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ سید آل رسول کو بیٹ قرابیں کرسکتا۔ اس کے بعد آپ کے

سامنے وہ آدمی پیش ہوا کہ جس کے دو بیٹے شیخ کے ہاتھ سے قتل ہو بچلے تھے تو اس نے آکر کر ببان

پکڑلیا اور دوسر دن نے سنگ ہاری شروع کردی۔ یہاں تک کہ آپ مرگئے تو امبر غصب نے آپ

کی گرون کا نے ڈالی اور آپ کے ہمراہیوں کی گردنیں اڑا دیں۔ پھر لاشوں میں بھوسہ بھر کر سروں

کے ہمراہ سب کی تشہیر کردی۔

## واقعهُ زنجان

روایت ہے کہ جناب ذکرنے جب بابیت کا دعویٰ کیا تھا تو آپ نے محمر علی سے امامت جعه کا تھم فر مایا۔ کیونکہ فروع (فقد شیعہ) میں لکھا ہوا ہے کہ بلا اجازت باب کے کوئی امام جمعہٰ نبیل بن سکتا۔ اس لئے گز ہو چے گئی۔ کیونکہ حاکم شہرنے باب کو ضیافت کے بہاندہے گھر بلا کر گرفتار کرلیا تولوگ اس کے گھر پرٹوٹ پڑے۔اس لئے مجبوراً اسے چھوڑ نا پڑااور آپ نے ہزار آ دی کی معیت میں ایک قلعه پر قبضه جمالیا اوراز ائی شروع ہوگئی۔جس میں دشمن کو بار ہا شکست ہوئی۔ یہاں تک کہ نصف زنجان پر ہابیوں کا قبضہ ہوگیا۔اب انہوں نے انیس شکر ( دمد مے ) بنائے اور ہرا یک شكر پرانيس انيس آ دمي اسم واحد كے برابرمقرر كئة ديا فج وفت منا جات كا انتظام يوں ہوا كہ ايك کہنا تھا اللہ البھا اور دوسرے اس کی پیروی کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کرتر انوے دفعہ اسم محمد کے برابر بیاسم و ہرایا جاتا تھا۔ گر جب لڑائی سخت زور پکڑ گئی تو کمزور چلے گئے اور باقی تین سو کے قریب بانی قائم رہے اور دعمن کے لشکر میں سے بھی کچھ بابی بن گئے۔ جیسے سید حسین فیروز کو ہی اور کچھ ستورالا بمان ہو گئے ۔ جیسے جعفرقلی خان وغیرہ کیونکہ اس نے کہا کہ مجھےروس کے مقابلہ پر جانا ہے۔سادات اور فقراء کے مقابلہ پر مجھے حکم نہیں ہوا۔ کردی فوج نے بھی رشمن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیونکہ ان کے افسر نے کہا کہ امام الزمان کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ چنانچہ ایک علامت سلطان ناصرالدین کے عبد میں ظاہر ہو چکی ہے کہ بازکورال کا داخلہ دربار میں ہوگا۔ کردقوم کے ندہجی اشعار بھی ہیں۔جن میں تاریخ ظہورا مام معین تھی اوران کا بیعقیدہ تھا کہصاحب الزمان خودخدا ہی ہے۔اس لئے اس فرقہ کوعلی الامی کہتے ہیں۔ شیخ کی طرف مخاطب ہوکر کہنے لگے کہ اے صاحب الزمان گواس وقت ہم آپ کی امداد نہیں کر سکتے۔ گرآپ کی باقی رجعتوں میں ہم ضرور کوشش کر کے آ ب کی اعانت کر ایں نگے۔ بہر حال دشمن کی جمعیت تنیں ہزار سے او پر ہوگئی اور برابر نو ماہ تک

ینسادقائم رہا۔ بابی صرف تین سوساٹھ تھے۔اس لئے باب نے حکومت کولکھا کہ ہم سلطنت کے طلب گارنہیں ہیں۔ بلکہ ہمارا مقصد تو صرف دین اللی ہے۔ اس لئے تمہارا فرض ہے کہ علائے اسلام کوہم سے مناظرہ کے لئے جمع کریں۔ تاکہ حق ظاہر ہوجائے۔ ورنہ ہمیں آ زاد کردیا جائے تا کہ ہم کسی دوسری جگہ چلے جائیں ۔ گرحکومت نے کہا کہ ہم لڑائی ہی کریں گے۔ تب مما لک غیر ہے سفارشیں بھی آئیں ۔ مگرمفیدنہ پڑیں۔اس کے بعدروم وروس کے سفیر باب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ہماراان لوگوں سے ظہور ججۃ کے متعلق تنازع ہے۔جس کا فیصلہ تین طریق ہے ہوسکتا ہے کہ یا تو دس روز کا مباہلہ کریں یا مناظرہ کریں اور یا جلتی آ گ میں داخل ہو کر سیح وسلامت نکل کر دکھلا کیں ۔ گر پھر بھی حکومت نے لڑائی کو جاری رکھا۔ دونوں سفیر واپس <u> ملے گئے ۔لڑائی شروع ہوگئی۔ایک دفعہ حضرت باب نگر پر چڑھے توایک سیاہی نے دور سے آپ</u> كوتيركا نشانه بنايا تو آپ و بين سرد هو گئے۔اب بالي لڑتے تھے۔ مگران كاسردار كوئى نەتھا۔ جس ہے دشمن کو کمال جیرت ہوئی کہ بیلوگ اپنے مذہب پرکس جانفشانی سے لڑرہے ہیں تو پھران کوامن دے کر تھم دیا کہ قلعہ سے باہر آ جا کیں تو نظتے ہی ان کو مارڈ الا اور حضرت باب کی لاش کو جلا دیا۔ بابیوں کے بال بیجے غلام بنائے گئے۔ مال لوٹ کھسوٹ سے برباد کئے گئے تو اس وقت حدیث فاطمدًى صداقت ظامر ، وكل كه: "الداعي الني سبيلي والخازن لعلمي هو الحسن واكمل ذلك بانيه محمد وهو رحمة للعلمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر ايوب فتذل اولياؤه في زمانه وتتهادى روسهم كرؤس الديلم يقتلون ويحرقون ويحرقون مرعو بين وجلين و وتضبغ الارض بدمائهم وتظهر الرنة والويل في نسائهم اولئك اوليائي حقاً بهم ادفع كل فتنة عمياء وبهم اكشف الزلازل والاصال وارا غلال اولئك عليهم صلوة من ربهم ورحمة واولتك هم المهتدون "مير عملك كي طرف دعوت دين والااورمير علم كا خزا کچی وہ حسن ہے اور اس کی بھیل اس کے بیٹے محر سے ہوئی ہے۔وہ رحمۃ للعالمین ہے۔اس میں کمال موسوی ہے اور جلال عیسوی اور صبر ایوبی اس کے تابعد ارذکیل ہوں گے۔ان کے سر کا فرول کی طرح پھرائے جائیں گے۔ان کوخوفز دہ حالت میں ان کو چلایا جائے گا۔ زمین ان کےخون ے رنگین ہوگی ۔ گربیزاری ان کی عورتوں میں ظاہر ہوگی ۔ میرے سیج تابعدار وہی ہیں۔ان کے طفیل ہرا یک سیاہ فتنہ دفع ہوگا اوران کی ذریعہ سے تکالیف دور ہوں گی۔ان پرخدا کی رحت ہوگی اوروہی ہدایت یا فتہ ہوں گے۔

بابنهم ..... صبح ازل

جناب ازل كاباب اراكين سلطنت كاايك ممتاز فروقعا ليجب آپ پيدا ہوئے تؤوالدہ آپ کی چنداں پروائیس کرتی تھی۔ آپ کے بھائی حضرت بہاء کہتے ہیں کدمیری والدہ نے بیان كياكم جمع ايك دفعة حضور عليه السلام اور حضرت على عليه السلام خواب مين آئ واور فرماياكه: "اس یچدی خوب پرورش کرو - بیه ماری ملکیت ہے۔ پھرامام قائم کے سپر دکردیا۔' تب سے والدہ نے كال محبت سے يرورش كى تو آپ خوردسالى تك فارى سے كمال رغبت تھى اور عربي سے بچھ ميلان بھی خرتھا تو آپ کی والدہ وفات یا کئیں اور آپ کی پرورش آپ کے بھائی جناب بہاء اللہ نے كى \_ ( قول مؤلف ) ايك دفعريس نے آپ سے يو چما كرآپ كواس سلسله ميس كيے ميلان موا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے بھائی جناب بہاء نے چندمہمانوں کی اپنے گھر پر دعوت کی تو میں نے دیکھا کہ وہ آپس میں حضرت ذکر (رب اعلیٰ ) کا تذکرہ کررہے تھے اور آ ہ آ ہ کی آ واز ے مناجا تیں دھراتے تھے تو میرے قلب پر گہرااثر ہو گیااور جناب ذکرنے جب اپنے عقیدت مندوں کوٹراسان میں جمع ہونے کا تھم دیا تو جناب ازل نے بھی وہاں شامل ہونے کا ارادہ کرلیا۔ مر جناب بہاءنے آپ کوروک دیا۔ کیونکہ آپ ابھی پندرہ سالہ لڑے تھے۔ پچھ عرصہ بعد آپ کے رشتہ دار ماز ندران کو گئے تو آپ کا ارادہ ہوا کہ ان کے ہمراہ چلے جا کیں اور وہاں سے خراسان کوسفرکریں گرجب آپ کے بھائی جناب بہاء حفرت طاہرہ سے مشرف ہوئے اورارض قدس كى طرف كوچ كيا توانبول نے آپ كو پانچ سوتو مان تك ماكى الداددى اور آپ كچھ عرصة سزواريس رہے اور وہیں حضرت قدوس کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے اور آپ کے اصحاب میں شار مونے لگے۔فتنہ برشت میں بھی آپ شریک کارتے اور جناب کی محبت میں اپنا مال خرج کر ڈالا تھا۔ جب بار فروش کو واپس آئے تو راستہ میں آپ کو جناب قدوس کی خدمت میں شرف باریا بی حاصل ہوا تو جناب نے آپ کوخلوت میں بھا کرخطبددیا اورمناجاتیں گا کرسنا کیں۔اس لئے آ ب جناب کے دلدادہ ہو گئے۔اس کے بعد بار فروش کوآئے اور وہاں طاہرہ سے ملاقات ہوئی۔ مگراس کے بعد جناب قدوں کی زیارت سے مشرف نہ ہوسکے۔ جناب طاہرہ نے آپ کواپنے زيرتربيت عالم شاب تك يهنچايا\_ ( قول مؤلف ) جب جناب قدوس قلعه مين محصور تحقة الدادكي غاطر دونوں بھا کی (جناب ازل وبہاء) قلعہ کوروانہ ہو گئے۔ میں بھی ساتھ بی تھا۔ ہم نتیوں کو وشمنوں نے گرفار کر کے آمل میں پہنچادیا۔ راستہ میں حصرت از آرات کے وقت ایک گاؤں میں روبیش ہو گئے تھے۔ جوآ مل سے دوفرسٹک کے فاصلہ پر تھا اور صبح کے وقت آپ کو اہل قربیانے

آمل پہنچادیا تھا۔ مگر جبراست میں جارہے تھے تو مناجات اوراشعار میں متعزق تھے و آمل کے عاكم شرع نے سب كوحد تعزير لگائى اور جناب ازل كوتسج سلامت جھوڑ دیا تو سيدھے گھر واپس ٱ گئے۔( قول مؤلف) میں آ پ کا خاص راز دارتھا۔اس دفت باب کو جمیت کا دعویٰ نہ تھا۔مگر ھنرت قد دس کی مناجاتوں کا آپ کوشغف کمال تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کے بھائی صاحب کوخیال ہوا کہ آپ کوطہران بھیجا جائے۔ نیونکہ گھر پر خطرہ تھا۔ چنانچہ آپ طہرِان کورواند ہو گئے اور جب ھالیس روز کا سفر طے کر چکے تو جناب قد وس کی وفات کی خبر آ<sup>ئ</sup>پ کُوچھ گئی تو آپ کواس غم سے تین روز بخار ر ہا۔ اس کے بعد آپ میں رجمہ قدوس نمودار ہوگئی اور آپ نے جیت کا اعلان کردیا اور جناب ذکر کو جب پینجر پینچی تو آپ کو کمال خوشی ہوئی۔ جناب نے آپ کی طرف قلمدان دوات اور كاغذمد تريرات خاصه كے روانه كرديئ اورخاص لباس بھي آپ كو بہنا ديا۔ اپني انگونشي بھي آپ كو ودوى اوروصيت فرمائى كرآب بيان بشت واحد كميس يهال تك كدن من يظهر الله "كا ظہور ہوتواس وقت اس بیان کومنسوخ کردو۔اس کے بعد جناب باب (حضرت ذکر) کوایے قمل کے حالات معلوم ہوگئے۔ چنانچے شاہی علم ہے آپ کو چہریق ہے تبریز پہنچایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں امام قائم ہوں اور میرے ولائل صداقت میرے خطبے ہیں اور مناجات ہیں تو تین روز آپ کوحوالات میں رکھا۔اس وقت دو بھائی حسن وحسین بھی آپ کے

قل جناب ذكر

جناب صین آپ کی خاص خدمت وی کی کتاب پرمقرر تصاور آپ کے کا تب السر
کہلاتے تھے۔ جناب باب نے اپنی کتاب بیان بیں لکھا ہے کہ صین ہے اس کتاب کے معادف
ماصل کرو مجموعی اور سید احمد بھی آپ کے خاص مرید تھے جو تبریز بیں آپ کی بہلغ کرتے تھے اور
آپ نے ان کو بھی اتمام جمت کے لئے خطب لکھ کردیئے تھے۔ گرجب حاکم تبریز کو خبر کی تواس نے
مبلغین بابید کی تو بین کی اور جناب باب کے آئے تک ان کو بھی حوالات میں رکھا تھا۔ جناب باب
نے اپنی شہاوت سے پہلے ایک دن اپنے اصحاب سے کہا کہ تم خود مجھے مارڈ الوتا کہ دشمن کے ہاتھ
سے نہ مروان قو محمع کی نے اس پر آ مادگی خالم کی ۔ تاکہ 'الاحب فود کھے مارڈ الوتا کہ دشمن کے ہاتھ
جائے۔ گر باقی اصحاب نے روک دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کا تھم مائے کو تھا اور چا بتا تھا کہ
جائے سکر باقی اصحاب خود کئی کرلوں تو جناب باب نے مسکرا کرا ظہار خوشنو دی فرمایا۔ ٹم! آپ نے اسے اپنے اصحاب کوعو ما اور محمد علی نے کہا کہ ا

میں ق آپ کے ہمراہ آل ہوجاؤں گاتو آپ نے اس کومنظوری دے دی۔ اس کے بعد باب کی شہر کرے مقل میں لائے تو محمل کو باب کے سامنے یوں قل کیا کہ پہلے اس سے کہا کہ تو ہر کرواور رشتہ داروں نے کہا کہ وہ دیوانہ ہے۔ اس لئے اسے چھوڑ دو۔ گراس نے کہا کہ میں ضرور باب کے ہمراہ آل ہوں گا۔ تو باب کی رضامندی بھی ہوگئی۔ پھر باب کوزنجروں بس جگڑ کر تیر برسائے۔ گر وہ سارے ذبخیروں بی جگڑ کر تیر برسائے۔ گر وہ سارے ذبخیروں بی جگڑ کے کہ وہ آسان برچڑ ہا تھا۔ ہیں جا گئے کہ وہ آسان برچڑ ہا گئے۔ وہ سارے ذبخیروں بی جا گئے کہ وہ آسان برچڑ ہا گئے کہ وہ اس با ندھ کر تیر برسائے تو کا وہ بی کا وہ وہ نہ کی وہ اس بوئی ۔ بھول شخصے دوسری دفعہ تیر چلانے والے آسید کے درہ وہ کی گئے۔ جس کے آپ کی وہ اس بوئی ۔ بھول شخصے دوسری دفعہ تیر کی دوائے آسید کے درہ وہ اس کی لاش دو دون تک وہ بیں برس اور تیس ہے دون وہ کی گئے۔ گئر آپ کے مریدوں نے تھم دیا تھا۔ جہاں آئے کل انہیں نکال کر رہے میں اور لوگ ان کی زیارت اور طواف کر تے ہیں۔ گئیہ موجود ہیں اور لوگ ان کی زیارت اور طواف کر تے ہیں۔

باب دہم ..... ذیج

اس کے بعد جناب ازل نے اعلان کیا کہ میرابروزایک جوان میں ہوگا۔ '' ہو شاب اب شمانی عشرة سنة شکله ملیح شغله قنادی اسمه ذبیح '' جوخوش شکل قد فروش ۱۸ اسالہ ہوگا۔ کوا کب سید کاغروب ۲۷ میں ہوا تھااور ذبح کاظہور سنہ سات میں ہوا تھا۔ پی صبح ازل نے اس میں جی فاہری اور جوان نے کہا کہ '' انبی انا الله ، لا اله الا انا'' مگر جناب ازل کو پھی معلوم ندتھا۔ بلکہ آپ کو آپ کے احباب نے اس بروزی خبردی تھی اور جب آپ سے سوال ہواتو فر مایا کہ جھ سے نہ پوچھو میں تو اپنے سواتہ ہارار ب کی کونیس جا تھا۔ پھر فر مایا کہ اگر مدی جا محمد نہ ہو تھو میں تو اپنے مواتہ ہوا اور جو آپ کہ فر مایا کہ اگر کرکا یہ دعوی تھا کہ میں چھ گھنٹ میں ایک ہزار شعر کھی کہ سکتا ہوں اور جو آپ مدی بابیت ہاں کا فرض کے کہ دیا جو اس کا خرض کے کہ دیا ہوں اور جو آپ مدی بابیت ہاں کا فرض ہی کہ دیا ہوں اور جو آپ مدی بابیت ہاں کا فرض ہی دیا ہوں اور جو آپ دیا ہوں اور جو آپ مدی بابیت ہوں کا تا تا ہوں کہ ورضو اس کہ جناب ازل کو ذبح کی طرف لکھنا پڑا کہ تین میم اختیار کرواورا شارہ میں تھا کہ گوومنو لیں ومنھیں باصحاب تو ذری نے اپنا دی کی طرف لکھنا پڑا کہ تین میم اختیار کرواورا شارہ میں تھا گھورٹ دیا۔

باب ياز دېم، بصير

شجره ازلیه کی دوسری شاخ جناب بصیر ہیں۔ جوایک ہندوستانی سیدشریف خاندان ہے تعلق رکھتے تھے اور جن کا مورث اعلیٰ سید جلال تھا۔ انجمی سات سال کے تھے کہ چیک ہے آپ کی بینائی جاتی رہی۔ جب بیس سال کے ہوئے تو چ کوتشریف لے گئے۔ پھر کر بلا مجے اور امام قائم کی تلاش میں ایران مہنچ۔ کیونکہ آپ نے اپنے بزرگوں سےظہورامام کا یہی وقت معلوم کیا ہوا تھا۔ مگرآ پکوامام کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔اس لئے واپس بمبئی آ مئے اور وہاں بریمعلوم ہوا کدایران میں ایک آ دمی نے امامت کا دعو کی کر دیا ہے تو فورا آپ نے ای طرف سفر کیا۔ مگر امام صاحب اس وقت ج كوجا م عضراس لئرآب بعن يحيه مولئ اورمجد حرام مين امام صاحب ے ملاقات حاصل کی اور مقام قائم آپ پر منکشف ہوا تو آپ نے جناب امام کی صداقت پر ايمان قبول كرليااوروالي ايران آكر شهر بشهر تبليغ شروع كردى اورجب مازندران كأواقعه پيش آياتو آ باس وقت نور کے مضافات میں مصروف تبلیغ تھے۔آپ نے ہرچند کوشش کی کہامام صاحب كى خدمت ميں حاضر بول \_مركامياني نه بوئى \_اس كئے اسم اعظم اعلىٰ (حضرت قدوس) كى خدمت میں کھ عرصه تک حاضررہے اور آپ میں جذب ہو مے گرجب الل قلعد کی جعیت پرا گندہ ہوگئ تو آ پ بھی مرز امصطفے کردی کے ہمراہ گیلان کو چلے مجئے۔ راستہ میں موضع انزل میں فروکش ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے بری طرح سے آپ کونکال دیااور کھانا بھی نددیا۔ یہ جب دونوں بزرگ وہاں سے روانہ ہو گئے توبستی میں آ گ لگ گئی اورلوگوں کا بہت بزا نقصان ہوگیا۔ پھر جناب قزوین پینچ کرارض قدس میں دونوں بہائیوں (الوحیدین الازل والبہاء) کی خدمت میں شرفیاب ہوئے۔حضرت بہاء نے پہلے تو استغناء دکھایا گر جب آپ کا غلوص نیت دیکھا تو آپ نے تربیت شروع کردی۔ چنانچہ آپ کی ہیکل میں جناب کی ربوبیت ظاہر ہونے لگی۔ انہی ایام میں حضرت ذی ہے بھی وہیں آپ کا تعارف مواورنداس سے پہلے گفت وشنید بھی نتھی اور جب بالهى تبادله خيالات مواتو آپ ذيج مين جذب موسكة راب جناب بصيركومقام فنا حاصل ہوگیا اور دعویٰ کیا کہ میں بروز حس مول اور مجھ میں رجعت حسینیہ ہے اور اس مضمون پرآ ب نے وعظ ونصائح کہنے شروع کردیے اور خطبات توحیدانشاء فرمائے۔ پچھعرصہ بعد آپ نے دونوں بہائیوں (ازل وبہاء) کی خدمت میں ایک خلصانہ عربیفدارسال کیا۔ جس کے جواب میں حضرت ازل نة توكو الابسصر الابصر "كعوان ممتازفر مايا ورارشادكياكن انسى قداصطفيتك بين الناس "توارض قدى من آب سخوارق اورمجرات ظامر مون كل اورکیر التعداد لوگوں نے اطاعت تبول کر لی اور اسرار پہانی کی خبر بھی دیے تھے۔ چنانچ ایک و فعہ
ایک کا دیکھا کہ وہ زور سے لجی آ واز کے ساتھ چونک رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں فلاں
بدکار آ دی کی رجعت ہے اور متوفی فدکور کے تمام علامات بھی بتاد' ہے۔ اس کے بعدارض نور سے
نقطۃ الکاف (شہر کا شان) میں آئے۔ جہاں نقطۃ الکاف (حاجی کا شانی مولف کتاب نقطۃ
الکاف ) کے گھر قیام کیا اور نقط اور بصیر میں کھکش اور جذوب وانجذ اب شروع ہوگیا۔ گر آ خرنقط
بصیر میں جذب ہوگیا۔ عقیدت مندسب مرتد ہوگئے۔ گر نقط اپنی حالت پر قائم رہا۔ اس کے بعد
آپ کا جناب غظیم سے مناظرہ چھڑگیا۔ جس میں جناب غظیم نے اپنا شوت یوں پیش کیا کہ: ''انسا
بساب الحضر تین و جلیب الشمس الازلیة و السلطان المنصور بنصوص
عدیدہ ''میں جناب از ل اور سلطان منصور کی متعدداور صاف تحریرات سے بیعت لینے پر مامور
ہوا ہوں۔ اس لئے تمہارا فرض ہے کہتم میری اطاعت کرو۔ جناب بصیر نے جواب دیا کہ بیشک
ہوا ہوں۔ اس لئے تمہارا فرض ہے کہتم میری اطاعت کرو۔ جناب بصیر نے جواب دیا کہ بیشک

الال ..... مقام عبودیت اور حضور کا تقرب به

دوم ..... مشس تربیت کے ظہور کا دعویٰ۔

مدات كے پختر بينات اور واكل بير - "انتهى اقتباس كتاب نقطة الكاف في تاريخ البابية الذى عنوانه المطبوع هكذا "تقطة الكاف ورتاريخ ظهور باب ووقائع بشت سال اول ازتاريخ بابيتالف حاجى مرزا كاشاني مقول ور ١٢٦٨ و بعى ابتمام المرور دُبراوَن بروفيسرز بان -

پریه بریان) فارس در دارالفنون کیمرج از بلا دانگلستان طبع گردید، درمطبع بریل درلیدن از بلا و (شیرین بیان) فارس در دارالفنون کیمرج از بلا دانگلستان طبع گردید، درمطبع بریل درلیدن از بلا و

بلاند ا ا اء

۵....انتخاب مقاله شخصياح كددر تفصيل قضية باب نوشته است

جناب باب (غ،ر،جن \_ ه) میں پیدا ہوئے۔آپ سید تا جرسید محمد رضا شیرازی کے بیٹے تھے۔چھوٹی عرمیں ہی آپ کے والد ماجدانقال کر گئے تھے تواپنے ماموں مرزا سدعلی تا جرکے پاس شیراز میں تربیت پائی۔جوان ہوکراپنے ماموں کےساتھ ہی تجارت کرتے رے۔جب بچیس سال کے ہوئے تو آپ نے ہابیتِ کا دعویٰ کیا کہ میں ایک مردعا ئب کی دعوت دیتا ہوں جوابھی ظاہر نہیں ہوا۔ پھر سور ہ کیوسف کی تغییر لکھی۔جس میں مردغا ئب سے استمد اد کی۔ چَانِچِآ بِ غُرْماياكَ: ' يَا بِقِية الله قد فديت بكلي لك ورضيت السّب في سبيلك وما تمنيت الاالقتل في مجتك • وكفى بالله العلى معتصما قديما "ال کے علاوہ بہت سے وعظ ،منا جات اور تغییر آیات قر آنیکھی آپ نے تھنیف فرمائیں۔جن کا نام صحائف الہامیہ اور کلام فطری رکھا۔ مجر تحقیق ہے معلوم ہوا کہ آپ نے وحی کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ مگر چونکہ آپ نے مدارس میں تعلیم نہیں پائی۔اس لئے آپ کے اس نبحرعلمی کو دی تصور کرلیا گیا۔ آپ کے معتقدین (مرزااحمدارغندی، ملامحرحسین بشروی، ملامحمرصا دق مقدس، شیخ ابوتراب اشتہاروی، ملا پوسف ارد بیلی، ملاجلیل اور دی، ملام مهدی کندی، شیخ سعید مهندی، ملاعلی بسطامی وغیرہ) نے آپ كوركن وابع "اور مركز سنوح حقائق "كاخطاب ديا مواتقاا وراطراف ايران شآب کی دعوت تبلیغ دینے میں مصروف ہو گئے تھے۔ جب حج کرکے جناب بوشہر پہنچے تو شیراز میں شور برپاہوگیا اورجمہور العلماء نے آپ کو واجب القتل قرار دے دیا۔ آپ کے نین مبلغ تھے۔ (محمد صادق،مرزامجمعلی بارفروثی اور ملاعلی اکبرار دستانی ) ان کوحا کم فارس حسین خان اجودان باشی نے علیائے اسلام کے عکم سے تعزیر لگائی اورتشہیر کر کے کمال تو ہین کی اور جناب باب کو بلوا کر مجبور کیا کہ آپ اپناد عویٰ چھوڑ دیں۔ مگرآپ نے اٹکاد کر دیا۔ اس لئے اس نے آپ کو تھیٹررسید کر کے پگڑی

اتار ڈالی اور تھم دیا کہ اپنے ہاموں کے گر نظر بندر ہیں۔ دوسری دفعہ پھر بلوا کرترک دعویٰ کے لئے تھم دیا۔ مگر آپ نے اس دفت الی تقریر کی کہ سامعین نے یقین کرلیا کہ واقعی اہام غائب سے آپ کو تعلیم ملتی ہے۔ پھر آپ نے فر مایا کہ میں اہام منتظر کے لئے باب نہیں ہوں۔ بلکہ ایک اور شخص (بہاءاللہ) کے لئے تبلیغی وسیلہ ہوں۔ محمعلی شاہ قا چار نے اپنے معتمد الدولہ سید بجی وارا بی کو مقالات دریا فت کرنے کو بھیجا تو پہلی دو صحبتوں میں مصروف تبادلہ خیالات ہی ہوتار ہا۔ مگر تیسری صحبت میں معتمد نے سورہ کو ترکی قنیر کی درخواست کی جو آپ نے فور آ لکھ دی۔ جس سے جناب معتمد حیران رہ گئے اور شہر بیز دجر دمیں جا کر سب سے پہلے اپنے باب سید جعفر شہیر شفی کو تبلیغ کی۔ پھر مرز الطف علی کو تمام واقعات لکھ کر کہا کہ سلطان کی خدمت میں پیش کر دیں اورخود کمال اشتیاق کے مراز الطف علی کو تمام واقعات لکھ کر کہا کہ سلطان کی خدمت میں چیش کر دیں اورخود کمال اشتیاق سے اطراف ایران میں ہوت دینے گئے کہ لوگوں نے آپ کو مجنون سمجھا اور آپ کے کلام کو سمح

واقعهزنجان

اس کے بعد زنجان میں ملائھ علی ہوے مشہور عالم تھے۔ انہوں نے ایک معتبر آوی کے ذریعہ حالات دریافت کے تو جناب باب نے آپ کو اپنی تصانف بھیج دیں۔ جن کو پڑھ کر ملا صاحب نے فرمایا کہ:''طلب المعلم بعد الوصول الی المعلوم مذموم ''جب مطلب حل ہوگیا تو اب پڑھائی کیسی اور تحریری بیعت کر لی۔ جس کے معاوضہ میں حضرت باب نے کہلا بھیجا کہ میری طرف سے زنجان میں ضرور جعہ قائم کرو۔ گر زنجان میں سخت مخالفت ہوئی اور سطان نے ملاصاحب کو این دربار میں بلوا کر علائے اسلام سے مناظرہ کرایا۔ جس میں ملا صاحب خالیت دیا۔ اب سلطان کو کہا صاحب غالب رہے اور سلطان نے بچاس تو مان دے کروایس زنجان بھیج دیا۔ اب سلطان کو کہا گیا کہ باب کو تی کرنام روری ہے۔ ورنہ خت فساد ہوگا۔

يبلامقابله شيرازمين

اس کے باب نے اپ معتمد جمع کر لئے اور دارو خد کھم ہوا کہ رات کو باب پر چھاپا مارکرتمام کو قید کرے۔ مگراسے اس رات صرف تین آ دمی معلوم ہوئے۔ (باب کا ماموں اور سید کاظم زنجانی )اس لئے وہ ناکام رہا۔ اتفا قائی رات وہاں وباء (طاعون) پھیل گیا۔ اس لئے حاکم شیراز کو تھم دینا پڑا کہ باب شہر بدر ہوجائیں اور خود بھی چلا گیا تو آپ سید کاظم کے ہمراہ اصنہان جاکرامام جمعہ کے گھر چالیس روز تھہرے۔ ایک وفعہ امام جمعہ نے آپ سے درخواست کی کہ سورہ عصر کی تفییر لکھ دیں تو آپ نے نورا لکھ دی۔ پھر حاکم اصفہان نے نبوت خاصہ کے متعلق پو چھا تو آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ اس کے بعد مجلس مناظرہ منعقد ہوئی۔ جس میں آقا محمہدی اور من فردی نے آپ سے صدرا کتاب کے مسائل دریافت کئے توباب جواب نددے سکے اور باتی الله علم نے کہددیا کہ مناظرہ کرنے میں اسلام کی تو بین ہے۔ کیونکہ باب صراحة اپنے کفر کا قبال کررہا ہے۔ مگر حاکم کا بیمنشاء ضرور تھا کہ مباحثہ ہو۔ اس لئے اس نے باب کو طہران بھیج دیا اور سلطان کو تمام واقعات ککھ کرمناظرہ کا مشورہ دیا۔ لیکن جب باب مورچہ کے مقام پر پنچے تو مختی طور پر الم اصفہان نے آپ کو واپس بلالیا تو آپ وہاں چار ماہ تک شہرے رہ اور کی کو معلوم نہ تھا کہ باب کہاں ہے۔ مگر گرکین برادرزادہ حاکم کو خبرلگ گئی تو اس نے فرزا حاجی مرزاا قامی وزیراعظم کو خبردے دی اور اس نے اپنے نو کر بھیج کر باب کورو پوشی کی حالت میں طہران بلالیا۔ مگر جب آپ کرد کے مقام پر پنچے تو وزیر نے گلین کے مقام پر گھہر نے کا تھم بھیج دیا اور وہاں سے باب بنب کرد کے مقام پر پنچے تو وزیر نے بیا اور عام شورش کا بھی خدشہ ہے۔ اس لئے آپ کو ما کو بھی بھیجا اس وقت طہران سے باہر جارہ ہیں اور عام شورش کا بھی خدشہ ہے۔ اس لئے آپ کو ما کو بھی بھیجا کو باتا ہے کہ جب تک سلطان اپنے سفر سے واپس نہ آئیں آپ و ہیں سلطنت کے زیرامن قیام ماتا ہے کہ جب تک سلطان اپنے سفر سے واپس نہ آئیں آپ و ہیں سلطنت کے زیرامن قیام کریں۔ پھرآپ کو بلالیا جائے گا۔

تبريزاور مأكومين قيام

جس کے جواب میں باب نے فر مایا کہ یہ کیابات ہے کہ آپ نے مناظرہ کے لئے اسفہان سے بچھے بلایا۔ گراب انکارکر دیا۔ کیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ اس لئے جمر بیک چر جی کے ماقت شاہی رسالہ کے ہمراہ آپ کو تبریز پہنچایا گیا۔ جہاں آپ چالیس روز تھہر سے اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ اس سے ملاقات بھی کر سکے۔ اس کے بعد آپ کو ماکو کے قلعہ پہاڑی میں پہنچایا گیا۔ جہاں آپ نو ماہ رہے اور علی خان حاکم ماکو نے اثنائے قیام میں ملاقات کی قدرے اجازت دے رکھی تھی اور خود بھی عزت کرتا تھا۔ گر جب اہل اور پیجان کوفساد کا اندیشہ ہوا تو حکومت سے درخواست کی گئی اور آپ کوقلعہ چہر ہی میں نظر بند کیا گیا۔ جہاں علی خال کرد حاکم تھا اور اس نقل در کرکت سے بابی نہ جب کا چر چا جا بجا ہونے لگا اور باب صح شام 'الغائب المنتظر'' کو پکار کرکہا کرتے تھے کہ:' یا غائب اندی و ان کان المصائب و الا لام قداستو ات علی نفسی ولکن قلبی فیلہ جنة بذکر کو''اگر چہ بچھ پرمصائب آتے ہیں۔ گر تیری یا دے دل میں ولکن قالم ہے۔ تین ماہ کے بعد علائے تیریز نے حکومت سے درخواست کی کہ با یوں کو توریز کوروانہ کا کی جا یوں کو توریز کوروانہ بول کو تا ہوں کو تا میں ہوگیا۔ اس لئے باب چہر ہی سے تیرین کوروانہ کو گئی جائے۔ وزیر اعظم بھی اس پرطوعاً وکر ہا راضی ہوگیا۔ اس لئے باب چہر ہی سے تیرین کوروانہ کو گئی جائے۔ وزیر اعظم بھی اس پرطوعاً وکر ہا راضی ہوگیا۔ اس لئے باب چہر ہی سے تیرین کوروانہ کو گئی جائے۔ وزیر اعظم بھی اس پرطوعاً وکر ہا راضی ہوگیا۔ اس لئے باب چہر ہی سے تیرین کوروانہ کوروانہ کوروانہ کو تا میں بوگیا۔ اس لئے باب چہر ہی سے تیرین کوروانہ کوروانہ کوروانہ کوروانہ کی میں بوطوعاً وکر ہا راضی ہوگیا۔ اس لئے باب چہر ہی سے تیرین کوروانہ کورو

ہوئے۔ راستہ میں رومیے کے حاکم بہت عزت سے پیش آیا اور جب تمریز پہنچ تو چند یوم کے بعد دارالعدالت میں ان کوطلب کیا گیا۔ جب کدومان علمائے اسلام پہلے ہی موجود تھے۔ (مثلاً نظام العلماء ملامحد ماما قانى ، مرز ااحدامام الجمعة اورمرز اعلى اصغرين الاسلام وغيره) و بال آب نے وعوىٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ نشان صداقت طلب کیا گیا تو آپ نے فرفر عربی کلام میں بولنا شروع كرديا\_اعتراض مواكرة پ غلط عربي بولت بين تو آپ في جواب ديا كرتمهار اصول ك مطابق تو قرآن شریف بھی غلط ہے تو مجلس ختم ہوگئ اور باب واپس اپنے مقام پرآ مھئے۔اس وقت آ ذريجان كاحاكم ولى عهد تقاراس نے آپ كوتك كرنا چھوڑ ديا \_ كراال علم نے بياس كرليا كدان کو ضرور سرزنش ہونی جا ہے ۔ مگر فرا شوں نے چو بکاری سے اٹکار کردیا۔ لیکن سیدعلی اصغرنے آپ کو اسینے ہاتھ سے درے لگا کر واپس چہریق بھیج دیا اور پہلے سے زیادہ تنگی شروع کردی اور گردونواح کے تمام علائے اسلام کی بیرائے قرار پائی کد بابیوں کا خاتمہ کردینا از بس ضروری ہے۔ کیکن سلطان نے کہا کہ میں سادات کو آل نہیں کرسکتا۔ جب تک کہ فساد کا اندیشہ نہ ہو۔ اب بابیوں کوجراک پیدا ہوگئ اورمبابلہ یا مناظرہ کے لئے کھڑے ہو سکتے اور جا بجاشور بریا ہوگیا۔ای ا ثناء میں سلطان کونقرس ( یا وس کے انگوشھے کی درد ) نے مصمحل کردیا اور وزیراعظم مخارکل ہوگیا۔ مُركوني قطعي فيصله شرك اور بدحواس ميس يول كين كاكد: "أن صوسسي يقاتل موسى "اور موافق۔

دلائل مهدويت

مرلوگ برد یوسی می ایس از ادا الل علم نے خود علم دے دیا کہ لوگ با یوں کا خود انظام کرلیں۔ اب جا بجام بروں پر شور کی گیا کہ امام آخرالزمان کی غیج بت (شیعہ فد بب میں) مضروری ہے۔ جا بلقا اور جا بجام بروں پر شور کی غیبت مغری اور غیبت کلی کہاں کئیں ؟ حسین بن روح کے اقوال کیا ہوئے؟ مہریاری روایات کہاں گئیں۔ نقباء و نجاء کا ہوا میں پرواز کرتا کیے ہوا؟ مغرب مشرق کی فقو عات کہاں ہیں؟ ظہور سفیانی اور خرد جال کہاں ہیں؟ اور حدیث میں جو باتی مغرب مشرق کی فقو عات کہاں ہیں؟ اور حدیث میں جو باتی علامات فدکور ہیں وہ کسے پوری ہوئیں۔ روایت جعفر بی تو خواب و خیالات ہیں۔ اس لئے باب قطعا کا فر ہے اور داجب الفتل ہے۔ اگر ہم اپنے فد بب کی سے روایات کو چھوڑ وی تو فد بروی قین و فد بروی قین کرلیں کہا م آخرالزمان مال کے پیٹ سے پیدا ہو کر ظاہر ہوگا۔ آپ کی دو ہوی علامتیں ہیں کہ کرلیں کہا م آخرالزمان مال کے پیٹ سے پیدا ہو کر ظاہر ہوگا۔ آپ کی دو ہوی علامتیں ہیں کہ

آپ شریف النسب سادات بین اورتائیدات الی آپ کے ہمراہ ہمیشہ سے بین ۔ ہزارسال سے جو مسلسل عقائد چلے آئے بین ہم ان کوکیا کریں؟ فرقہ ناجیدا ناء عشریہ کے متعلق کیا رائے قائم کریں ۔ علائے سابقین کے متعلق کیا کہیں؟ کیا وہ سب کے سب گراہی پر ہی قائم رہے؟ "واشو یعتاہ وامذھباہ" بایوں نے ان دلائل کے جواب یوں دیے کہ برھان کوروایت پر فوقیت ہے ۔ کیونکہ روایت بر بان کی فرع ہے ۔ اس لئے جوفرع آپ اصل سے مطابقت ندر کھے مردود ہوگی اور یوں بھی کہتے کہ تاویل اصل تفییر اور جو ہرقر آن ہے اور فتو حات سے مراد فتو حات قلبیہ بین اور حکومت سے مراد دلوں پر حکومت ہے ۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام امام حق ہوکر مغلوب رہے ۔ باوجود یہ کہ: "ان جند خالهم الغالبون" آپ کے حق میں وارد تھا۔ یوں بھی کہتے ہے کہ:

ا ..... باب کی صدافت کا نشان اس سے بوھ کراور کیا ہوسکتا ہے کہ آپ نے کسی سے پچھ بھی نہیں بردھا۔

- بست اگر کچھردوایات مخالف ہیں تو ند ہب میں آپ کے موافق بھی تو بہت می روایات ہیں۔

س..... اقوال ملف بھی آپ کی تائید کرتے ہیں۔

سم..... اگرآپ میں صدافت نہ ہوتی تو اکا برعلاءاور بڑے بڑے تنقی صوفیائے کرام آپ کی بیعت میں داخل نہ ہوتے۔

۵..... اپنے دعویٰ پر با وجود کشرت مصائب کے قائم رہنا بھی صدافت کا کھلانشان ہے۔

٢ ..... اس سلسله ميں بڑے بڑے كامل انسان پيدا ہوئے۔مثلاً مرزامحم على (بارفروشي)

مارزندرانی تلمیذ، حاجی کاظم رشتی آپ حضرت باب کے ہمراہ حج کو گئے تھے۔

جب والین ہوئے تو آپ سے خوارق اور مجرات کا ظہور ہونے لگا۔ اس لئے ہمام بابی بابیوں کو یفین ہوگیا کہ حاجی صاحب مقربین بارگاہ الہی میں سے ہیں۔ اس لئے تمام بابی آپ کے مرید بن گئے اور حضرت مجرحین بشروی جو بابیوں کے سردار کل تھے وہ بھی آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوگئے۔ (آپ کا مرتبہ قد وسیت تک پڑھے گیا) آپ نے دعوت باب میں کمال تک تبلیغ کی اور باب آپ پرخوش ہوکر فرمانے لگے کہ اس محض کی تائید خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ آخر (بڑی لڑائیوں کے بعد) سیدالعلماء نے ۲۵ء میں قبل کردیا۔ قر قب العین قروی بھی ایک ہے نظیر عورت تھی اور تبلیغ میں مردوں سے سبقت لے گئے تھی۔ آخر جب کلانتر کے زیر حراست طہران میں نظر بند ہوئی تو اس وقت اس کے گھر شادی کی مجلس منعقد کے اس کے گھر شادی کی مجلس منعقد

ہور ہی تھی قرق العین نے موقعہ یا کر تبلیغ اس زور سے کی کہ سامعین دیگ رہ گئے اوران کوتمام راگ درنگ بھول گیا ۔ تمرعلمائے اسلام کے فتوے سے مارڈ الی گئی۔

ان دنوں ہی سلطان محمر شاہ مر کیا اور ولی عہد تخت نشین نے اپنا وزیر مرز امحمر تقی خان کو

منتخب کیا۔ جونہایت ہی سخت گیرتھا۔ چونکہ شنرارہ ابھی نوعمرتھا۔ اس لئے وزیر نے خود مختار ہوکر بایوں کو پینا شروع کردیا یکرجس قدرتشدد سے کام لیا۔ای قدر بابی ندہب دنیا میں تق کرتا گیا۔ روایت ہے کہ کاشان میں ایک دفعہ بابیوں کی تشہیر کی جار ہی تھی تو ایک مجوی نے (جوایک سرائے میں رہتا تھا) اصل واقعہ دریافت کر کے کہا کہ اگر بابی غد بہب سچا نہ ہوتا تو اتنے مصائب ك مقابله ميس كيسے قائم ره جاتا - اى صدافت كود كيوكر بايول ميس شامل موكيا - بهرحال بالي مقابله میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ کیونکہ باب نے ان کومقابلہ کرنے سے بلکدایے پاس آنے سے بھی روک دیا ہوا تھا۔اس لئے وہ بے خانماں ہو محتے اور مسکین ہوکر جا، بجا ما تکنے لگے محرجس جگہ پران کی جعیت کافی تھی۔ وہاں پرانہوں نے مدافعت بھی شروع کردی۔

فتنهل بشروى

مازندران میں جب ملامحر حسین بشروی کے متعلق علمائے اسلام نے فتو کی وے دیا کہ وہ اوراس کے مرید واجب القتل بی اوران کا مال لوث لینا واجب ہے۔ بار فروش میں سیدالعلماء نے اس فتوے کی روہے سات بانی ماریھی ڈالے تھے۔ مگر جب بشروی نے دیکھا کہ لوگوں نے آ دبایا ہے تو خور تلوار لے کر کھڑا ہوگیااورسب کو بھادیا۔ آخریس پر فیصلہ ہوا کہ بابی بہال سے نگل جائیں اور خسر د کے ماتحت کہیں چلے جائیں۔ مگر خسر د کے آ دمی کھات لگائے پہلے ہی بیٹے ہوئے تھے۔انہوں نے ان کو مارڈ الناشروع کردیا اور بشروی نے اذان دیکرسب کوایک عبد اکٹھا کرے مقابلہ میں کھڑا کردیا تو مرز الطف علی مستونی نے خسر وکی جگر پر کاری زخم لگایا۔جس سے وہ وہیں مر گیا۔اس کے بعد بشروی ایک قلعہ میں پناہ گزین ہوا۔ جو مقبرہ پینخ طبری کے پاس تھا۔محم علی کو مازندرانی کے آ دی بھی آ ملے بن کی مجموعی تعداد تین سو تیرہ تھی بن میں سے صرف ایک سودس آ دی سیاہی تھےاور ہاقی طالب علم یامولوی تھے گرسلطانی لشکرنے جارد فعۃملہ کیااور جاروں دفعہ بى بزييت الله أني \_ جوتهى فكست ميس عباس قلى خان جرئيل تفااورنواب مهدى قلى خان الميركشكر فقا-چوتھی لڑائی رات کوہوئی تھی۔ یا بیول نے شاہی خیمے جلاویئے تھے۔ آگ کی روشنی میں بشروی اپنی جماعت میں جار ہاتھا کہ عباس قلی خان نے (جواس وفت کسی درخت کی آٹر میں چھیا ہوا تھا) دیکھ

كر كولى كانشانه بنايا توبشروى و بين مركيا اورفورا قلعه من ببنچايا كيا ـ ممر پير بھي سلطاني كشكر نے ان بر فق نه یائی۔ حالانکہ بابیوں کی رسدختم ہو چکی تھی ۔ گھوڑ وں کی ہڈیاں تک کھا گئے تھے اور گرم یانی پر مُذاره كرنے لگے تھے تو لشكر نے ان كو پناه دى اور چھاؤنى ميں بلاكر دعوت دى۔ جب كھانے بیٹے تو سب کو مارڈ الا اور اس سے پیشتر جو بہاوری بھی بابیوں نے دکھائی تھی وہ مغلوبات بہاوری تمی کیونکمش مشہورہے کہ:'کسندور مغلوب یصول علی الکلب'' کھیائی بلی کتے پر

ملامحمة على مجتهد زنجان كارئيس اعظم تعااورسيديجي داراني مارز ندران ميس زعيم القوم

مجی ملد کردی ہے۔ فآل باب وواقعه زنجان

(لیڈر) کہلاتا تھا۔ان دونوں نے بھی مخالفین کے چھکے چھڑا دیۓ تھے۔ مگرا خیر میں ہرطرف سے ان پر گھیرا ڈال دیا گیا تھااور دھو کہ ہے سب با بیوں کو قلعہ ہے نکال کرفتل کر دیا تھا۔ ( جبیبا کہ نقطة الكاف ميں ندكور ہے ) جنگ زنجان كے دنوں ميں امير زنجان كى بيرائے قرار يا فى تقى كەخود باب کول کیاجاتا کرسرے سے فساد کا مادہ ہی اٹھ جائے۔اس لئے اس نے حاکم آ ذر پیجان (شہزادہ حزه مرزا) کواس تھم کے نافذ کرنے کا تھم دیا۔ مگر شمرادہ خوداس فعل کا مرتکب نہیں ہونا جا ہتا تھا۔ اس لئے اینے بھائی حسن کولکھا کہ میں تو روس اور افغانوں کے مقابلہ میں جانے والا ہول۔اس لئے مجھے فرصت نہیں۔ آپ اس کام کوسرانجام دیں۔ چنانچیاس نے امیر سے خط و کتابت شروع كردى \_جس ميں امير نے صاف ككھ ديا كه علا ع تيم يز نے قل باب كاصر ت فقوى دے ديا ہے۔ اس لنے تم آ رمینی فوج کے ہاتھ سے تمام لوگوں کے سامنے باب کولو ہے کی میخوں سے معلق کر کے کولی سے اڑادواور باب کو جب خبر ہوئی تواہیے تمام اوا مرونوا ہی ، مکتوبات ، انگوشی اور قلمدان

وغيره سب پچھا يک تھيلے ميں بند کر کے قفل لگا دیا اوراس کی جا بی اپنی جیب میں رکھ کی اور پیھیلہ امانت كے طور پرعبدالكريم قزويني كى طرف ايك اپنے خاص مريد ملا باقركى وساطت سے رواند کردیا تواس نے قم شہر میں گواہوں کے سامنے وہ امانت عبدالکریم کے سپر دکر دی۔ حاضرین مجلس نے بہت اصرار کیا کہ اس تھیلہ کو کھول دیا جائے۔ گرعبد الکریم نے اس میں سے صرف ایک تحریر (لوح آبی) شکسته خط میں دکھائی جوبشکل انسان تھی۔ جب اے پڑھا گیا تو اس میں لفظ بہاء ہے

پنچانی تھی پہنچادی۔اب حسن خان نے باب سے سرباز خاند تیریز میں بلوا کرعمامہ اور شال جو

نمن سوسا محد لفظ پیدا کر کے ایک نقشہ دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد عبد الکریم نے وہ امانت جہاں سادات کی علامت ہیں لے کراپنے قبضہ میں کرلیں اور فراشوں کا تھم نامہ سنا دیا کہ باب تولّل کیا جائے اور باب کواپنے چارمریدوں کے ہمراہ ستر آ ریٹی سپاہیوں کے حراست میں جیل بھیج دیا۔ جہاں اس کوایک کو طری میں بند کردیا گیا۔ دوسرے دن صبح کوفراش باشی آ قامحم علی تبریزی کوساتھ لئے ہوئے جیل خانہ آیا۔ ( کیونکہ ملامحہ ماما قانی ، ملابا قراور مرتضٰی قلی وغیرہ نے اس کے قبل کا بھی تھم دے دیا تھا ) اور سرتیپ فوج ارمنی سام خان کو درواز ہ کی حفاظت سپر دکر دی اور درواز ہ کے یا یہ میں ایک ہمنی میخ مھونک کراس سے ایک ری باندھ دی۔جس کے ایک طرف باب کو جکڑ دیا اور دوسری طرف آ قامحد علی تیریزی کواس طرح با ندھ دیا کہ اس جوان کا سرباب کے سینہ پر آ گیا۔ اب فوج کے تین دستے ہوگئے۔ پہلے نے گولی چلائی دوسرے نے آ گ چینکی اور تیسرے نے تیر برسائے۔ مرخداکی قدرت سے بعد میں دیکھا گیا تو باب آ قاسید حسین کے یاس کونفری میں تشریف فرما ہیں اور محد علی اس میں جکڑ ا ہوا سمجے سلامت کھڑ ا ہے۔ بیدنظارہ دیکھ کر سام خان نے انکار کردیا کہ میں قتل سادات کا مرتکب نہیں ہوسکتا۔اس کے بعد آقا جان بیک (خمد سرتیب فوج خاصه) کو حکم مواتواس نے پھرای میخ سے باب کو بائد مد کر گولیوں کا نشاند بنایا۔جس سے باب کاسینہ چھلنی ہو گیااور چہرہ کے سواباتی اعضاء کلزے کلڑے ہو گئے تھاور رپہ واقعہ ۲۸ رشعبان ۱۲۲۸ میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد دونوں انشیں خندق میں بھینک دیں۔ دوسرے روزصبح کوروس کا فوٹو گرافر آیا تو اس نے خندق میں سے دونوں لاشوں کا فوٹو حاصل کرلیا اور دوسری رات بابی دونوں لاشیں اٹھا کر کہیں لے کئے تھے۔لیکن مولو یول نے کب اڑا دی کہان کی لاشوں کو درند ہے کھا گئے ہیں۔ حالا ٹکہ شہدائے کر بلا کی طرح ان کی لاشیں بھی محفوظ تھیں اور کس درندہ کی جرأت نہ تھی کہان سے ذرہ بھر بھی تو اُر کوشت کھا تا۔ یہ بالکل بچ ہے کہ باب کومعلوم تھا کہ وفات نزد یک ہے۔اس لئے اپٹی تحریرات تقسیم کر چکا تھا اور مصائب کا انتظار کرر ہاتھا۔ای بناء پرسلیمان خان بن کی خان آ ذر پیجان سے روانہ ہو کر دوسر نے روز تیریز آ یا اور وہاں کے کلانتر (حاکم) کے گھر قیام کیا جواس کا دوست تھا اور بابیوں سے عموماً کاوش بھی نہیں رکھتا تھا اور درخواست کی کہ بیدونوں لاشیں مجھے ال جائیں۔ کلائتر نے اپ نوکر الله یار خان كوظم دياتواس في دونول لاشيل سليمان كي سردكردي في حج كووت قراول بهره دارول نے مشہور کر دیا کہ درندوں نے دونوں لاشیں کھالی ہیں۔اس رات ایک میلانی آ دمی کے کارخانہ میں وہ لاشیں بڑی رہیں جو باب کا مرید تھا اور دوسرے روز صندوق میں بند کر کے آذر بیجان سے لے مئے۔جس طرح کہ طہران سے پہلے ہی حکم آچکا ہوا تھا۔فلاصہ بیہ کہ ١٢٦١ه يس عاليس ہزار بابي مارے محتے اور بيسب كارروائى مرزاتنى خان كے تھم سے ہوئى تقى اس كوخيال

. فاکہ یتر یک دب جائے گی۔گرجس قدرد بایا ٹیازور پکڑتی گئے۔ سلطان پر گولی چلانا

جن دنوں باب آ ذر بیجان میں تھ محمد صادق تائی آب کے ایک مریدنے ایک ہمراز کواپنے ہمراہ لے کر با دشاہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور جب طہران پہنیا تو معلوم ہوا کہ سلطان شمران میں ہے۔ وہاں پیٹی کر گولی چلادی۔ مگر خطاء گئی اور بادشاہ بال بال پچ گیا۔ ابتفتیش شروع ہوئی اور بابی گرفتار ہونے لگے توان پرزمین تنگ ہوگئی۔ بہاءاللہ ان دنوں الحريس تھے۔ جوطہران سے ايك منزل كے فاصلہ پرواقع ہے۔ آب كرميوں كے ايام ميں وہیں رہا کرتے تھے اور آپ کا وہاں ایک مکان بھی تھا اور آپ کا بھائی بیخی فقیرانہ لباس میں کاسہ گدائی ہاتھ میں لئے ہوئے وہاں آ پہنچا۔ گر بہاءاس وقت نیاوران کو گئے ہوئے تتھے۔ سلطانی لشکر نے آپ کو گرفتار کر کے شمران پہنچا دیا اور پھروہاں سے طہران حالان کیا گیا اور پیسب کارروائی حاجی علی خان صاحب الدوله کی تحریک سے وقوع پذیر ہوئی تھی اور بہاء کو نبات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی ۔ سلطان نے جب بہاء اللہ سے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو بہاء اللہ نے کہا کہ محمد صادق کوایے پیر کی محبت نے اندھااور بے عقل کردیا ہوا تھا۔ اس لئے بغیر اس کے کہ سی کو خبر کرتا یا کسی سے بوچھتا۔ خود ہی اس فعل کا مرتکب ہوگیا۔اس کی بدحوای کی اس سے بڑھ کراور کیا دلیل ہو عتی ہے کہ اس نے طیا نچہ میں ساچمہ (چمرہ) داخل كرديا تها - حالانكه بياليك اليي حركت ہے كه كوئي ذي عقل اس كا مرتكب نبيس موسكتا - بادشاه نے اس تقریر کو واقعی سمجھ کر آپ کور ہا کردیا اور حکم ہوا کہ شکر نے جو بچھ آپ کا مال ومتاع لوٹ گھسوٹ میں حاصل کیا ہے۔ واپس کردیا جائے۔ مگر چونکہ وہ ہضم ہو چکا تھا۔اس لئے بهت كم مقداريين واليس كيا كيا\_

### تعليمات باب

چند ماہ کے بعد حکومت نے بہاء کو اجازت دی تو سرکاری آ دمیوں کے ہمراہ آپ متبات عالیہ کی زیارت کو کر بلاتشریف نے گئے۔ باب کی تعلیم مختلف تحریرات، خطبات، مواعظ نعما کے تنظیر الایات، تاویل آیات، مناجات، خطب، ارشادات بیان، مراتب توحید، اثبات الله قا خصوصاً اسیدالکا منات تحریض وتشویق برھیج اخلاق تعلق بھیات الله میں قلمبند ہے اور سلسلم المفات میں آپ نے حقیقت شاخصہ کا بیان کیا ہے۔ کیونکہ اینے آپ کو مقام تبشیر میں سمجھے مورخ میں اوروز مشغول رہتے تصاور فرماتے تھے کہ: 'انسا

حرف من ذلك الكتاب وظل من ذلك البحر · اذا ظهر ظهر ماكتبته من الاشارات ويظهر ذلك بعد حين "لعن ١٢٦٩هم

٢ ....من يظهره الله! بهاء الله يعن ظهور اعظم اور حقيقت شاخصه جن دنول حضرت باب کاظهور ارض مقدس طهران میں ہوا خاندان وزارت میں ایک نو جوان (شاب) تیز طبع، ذہین جہیم گخر قوم امیر فیصل مظہر آ ٹارا کنجانہ والشرافة بیدا ہوا۔جس کے متعلق بیرخیال تھا کہ تائیدالی آپ کے شامل حال رہتی ہے۔ حصرت باب کی طرح آپ بھی ای تھے۔ پڑھا پڑھایا ایک حرف بھی ندتھا۔ آزاد منش، سرکے بال بڑے بڑے اور وہ بھی اڑتے ہوئے نظراً تے تھے۔ سر پرٹو بی ہوتی تو وہ بھی ذرہ ی کسی کوخیال تک نہ تھا کہ باب کے بعد آپ مدعی موں گے۔ جب باب نے طہران میں دعویٰ کیا تو بہاء نے اپنے خویش وا قارب میں دعوت دی۔ پھرمجالس ومساجد میں خطبے دیئے اورلوگ اس قدر مطبع ہو گئے کہ اس مذہب میں قتل ہونے کو شیادت عجھنے لگے۔شہرنور کے جارعالم آئے۔ تقریرین کرمفتون ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تم نوتعلیم یافتہ ہو۔الف ب پڑھو۔اس کے بعدالف اور نقط کی تشریح مختلف مجالس میں بیان فرمائی۔ اب آپ کا شہرہ بار فروش اور نورتک پہنچ گیا۔ان دنوں مجتمد اعظم ملامحہ نوری قشلاق میں تھے۔ انہوں نے بہاءاللہ کی خدمت میں دولائق اور صبح البیان مناظر بھیج کہ آپ کوساکت کردیں اور یا کم از کم آپ کا فروغ کم کردیں تا کہ لوگ داخل بیعت نہ ہوں \_گرانہوں نے جب دیکھا کہ آپ بحرنا پیدا کنار ہیں تو خود آپ کے مبلغ بن گئے اور مجتبد اعظم نوری کوکہلا بھیجا کہتم بھی بیعت میں داخل ہوجا دُ اور جب آ ب آمل اور ساری کوسفر کررہے تھے تو مجتمد اعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ گرمجہ تد مذکورنے استخارہ کرے کہا کہ اس وقت مناظرہ مفید نہیں۔ اس لئے لوگوں نے مجھ لیا كه جناب مجتهد بهي مناظره مي عاجزاً محية مين اس لئے نوجوان (خوشاب) بهاءالله كي مقبوليت اور بھی زیادہ ہوگئ۔اب اس نو جوان نے تمام اطراف ایران میں تبلیغ باب کا ڈٹکا بجادیا اور عرصہ دراز تك اى كام مين مصروف ربا- يهال تك خاقان (محم على ) مركيا تواس وقت بينو جوان طبران واليسآ حميا

رازداري

جناب بہاء کی مخفی خط و کتابت حضرت باب سے ہمیشہ جاری تھی اور ملاعبد الکریم تزوین در میانی وسیلہ تھا اور اسی بناء پر جب طہران میں بابی ند ہب کی بنیاد پڑگئی اور باب و بہاء دونوں سای زنچروں میں جکڑے گئے تو پہتجویز ہوا کہ مرزا کی برادر بہاءکو پیعہدہ دیا جائے تواس طریق ہے بہاء کی رہائی ہوگئی اور مرزایکی روپوش ہوکر ممنام ہوا کہ کوئی بھی اس کی شناخت نہیں کرسکتا تھا۔ اس پر حضرت باب بہت ہی خوش تھے۔ کیونکہ آپ کا ارادہ بھی یہی تھا۔ اب بہاء جب عتبات عالیات کی زیارت کر کے بغداد پہنچ تو آپ نے وہ دعویٰ ظاہر کردیا جو باب نے بعد حین کے فقرہ میں پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ (لیمنی آپ کا دعویٰ عدد عین کے بعد ۹ میں ہوگا) اب لوگ جران ہو گئے اور ای جیرت میں بچھے تو بیعت میں داخل ہوئے گر عام طور پرمخالفت شروع ہوگئ اور روپوش کی مجھی مجھی فقیراندلباس میں وقافو قاملاقات کرتا تھا۔ ایک سال کے بعد آپ نے عراق عرب سے کروعثانیہ کے علاقہ میں جا کرا قامت اختیار کرلی اور وہاں دوسال کی اقامت میں الی عزالت تشینی اختیار کی کر کسی رشته داراور خدمت گارکوجھی اطلاع نتھی۔اس کے بعد جب جبل سرکار میں وارد ہوئے تو آپ کی شہرت ہونے لگی اور جاروں طرف سے اہل علم نے آپ ے مشکل مسائل عل کرانے شروع کردیے اور آپ کی عزت واحر ام کرنے لگے اور اب با بیوں کو بھی معلوم ہوگیا کہ جبل سلیمانیہ میں ایک بزرگ ظاہر ہوا ہے تو وہ شناخت کر کے اپنے وطن لے گئے۔آپ آئے تو بالی بہت ہی بُلطمی میں تھے۔آپ نے تھم وے دیا کہ اب مقابلہ بالكل جھوڑ دو۔ تا كەنقى امن كالزامتم سے جاتار ہے اور چونكہ عقائد ركمى كازورنبيس چاتا۔ اس کئے تنبدیل عقا ئد کا امکان ندر ہااورای طریق پر پنیٹیس سال گذر گئے اورای عرصہ میں جب جھی بھی قتل بابی وقوع پذر ہوتا تو بابیوں کی طرف سے بالکل خاموثی رہتی اور صبر واستقلال نشرواشاعت كاباعث موتا- "لان التدمير سبب التعمير"

خاموش مقابليه

حا ول مقابیہ روایت ہے کہ ایک تعلیم یا نتہ بائی نے مقابلہ شروع کردیا تو دوسروں نے خاموثی کی تعلیم دی۔ اس لئے اس خلطی کومسوس کر کے ماز عدران چلا گیا۔ گرمسلمانوں نے اسے پکڑ کر جرآ زیر است کردیا۔ جب پکڑ ساتار سے تواس کی جیب سے پیڑ کرنگا۔ ' قبال بھاء الله ان الله برئی من السفسدین ان تقتلوا خیرلکم من ان تقتلوا فاذا عوقبتم فعلیکم بولاۃ الامور ولا ذابجمهور ، وان اھلتم فوضوا الامور الی الرب الغیور ، بولاۃ الامور الی الرب الغیور ، مذا سمة المخلصین وصفة الموقنین ''افرنے کہا کہ اس وقعہ کے بموجب بھی تہیں مزاطے گی تواس نے بروچشم قبول کر کے مزایا کی کورداشت کرنے کا اظہار کیا۔ اس پرافرنے مسکرا کراسے دہا کردیا۔ بہر حال جناب بہاء اللہ کی تعلیم میں امور ذیل کی بنیا دکو متحکم کرنا منظور تھا۔

تغلیمات بہائیہ جوخاموش مقابلہ برجنی ہیں اور جنہوں نے حکومت کو نیچا دکھایا تھاان کی مختصر فہرست یہ ہے کہ تشویق بحسن اخلاق تحصیل معارف فے الافاق ہو۔

تعليمات بهائيه

جمع اقوام عالم سے حسن سلوک، ہرایک کی خیرخواہی اور الفت واتحاد ، اطاعت وانقیاد، تربیت اطفال، مهمر سانی ضروریات انسانی، تاسیس سعادت، حقیقت وغیره-ان واقعات کے متصل ہی آپ نے اطراف ایران میں صحائف روانہ کردیج جو آج سوائے چند خریرات کے بدخواہ وشمن کی دستبرد سے تمام کے تمام تاپید ہیں۔ان میں بھی یہی تعلیم تھی کہ تہذیب اخلاق کی طرف توجدولائی جائے اور اہل فسادے شکایت اور اپنے بانگام مریدوں کی سرزنش کی تھی۔ ایک تحرير كاخلاصه يبهى تفاكه مجھے قيدييں ذلت نہيں بلكه وه ميرے لئے باعث عزت ہے۔ ليكن جو میرے عقیدت مندمجھ سے تعلق بیدا کر کے بعد میں شیطان اورنٹس کے تابع ہو چکے ہیں۔ان کا وچودمیرے لئے باعث دلت ہے۔''مـنهـم مـن اخذ الهوی • واعرض عما امرومنهم من اتبع الحق بالهدي · فالذين ارتكبوا الفحشاء وتمسكوا بالدنيا انهم ليسوا من اهل البهاء" فداتعالى في برايك دورز مانيس الناايك المن معوث كياب -تاكمعدن انسانی ہے جواہر معانی کا انتخراج کرے۔ دین اللی کی بنیادیہ ہے کہ اختلاف ندا ہب کوبغض وعناد كاسبب نتمجها جائه- "لان لها مطلعاً واحداً والاختلاف انما هو بمصالح الوقت والسزمان ''اےاہل بہاءتوحید کے لئے اٹھواورسب کوملادو۔ تا کہ درمیان سے اختلاف خربی رفع ہوجائے۔محبت البی اورمخلوقات پررم کرنے کے لئے کھڑے ہوجاؤ۔ ندہبی کینہ بخت آگ ہے۔جس کا فروکر نابردامشکل ہوتا ہے۔ امید ہے کہتمہاری کوشش سے بیآ گ بچھ جائے گی۔ کی دفعہ دو حکومتیں ای باعث سے آپس میں گلرا کر باہمی ہلا کت کاسبب بن چکی ہیں اور کی ایک شہرای كنذر موسيك بيل-آح ان كانشان تك بهي بيل مات "هذا الكلمة مصباح لمشكوة البيان "اے اہل عالمتم سب ثمر واحد مواور ایک ٹنی کے سے ہو۔ اتحادے معاشرت کرو۔ "اقسم بشمس الحقيقة "نوراتفاق ساطراف عالم موربوت بي "الله رقيب بما اقه ول لكم ''پورى كوشش كروم صيانت عالم اور حفاظت انسانى كے اعلیٰ مراتب پر بی جاؤ۔' هذا هو قصد سلطان الآمال وما مول مليك المقاصد "جمين خداتعالى ساميد بكم سلاطین عالم کوشمس عدل کی تجلیات سے منور کرے گا اوروہ اس سے دنیا کومنور کریں گے۔'' نہدین قلنا مرة بلسان الشريعة ومرة بلسان الحقيقت والطريقة والمقصود اظهار

هذا المقام الاعلى · وكفي باللهُ شهيدا ''دوستو!روح وريحان عصمعاشرت كرو-اگر كلمة خيرتمهارك بإس مواور غيرك بإس نبيل تواسه يهنجاد ومنظور كري توبهتر ورنه جاني دواور اس کے حق میں نیک دعاء کرو۔ بے رخی اور جفاء کاری کابرتا واس سےمت کرو۔ ' لان لسان الشفقة جذاب القلوب ومائدة الروح بمثابة المعانى للالفاظ وكلافق لا شراق المحكمة والعقل "اكراس آخرى زمانه مين لوك خاتم المسلين (روح ماسواه فداه) كي مربعت برعمل بیرار ہے تو ان کی حکومت کا قلعہ بھی مسار نہ ہوتا اور ان کے آباد شہر بھی ویران نہ ہوتے۔ بلکہ امن وامان کے طرہ امتیاز سے مزین ہوجاتے گرا ختلاف امت کی ظلمت سے ملت بيفاءكا چره سياه مو چكا بيد " لو عملوا بها لما غفلوا عن شمس العدل "بيمظلوم (ش بہاءاللہ) ایا مظہورے لے کرآج تک غافلوں کے ہاتھ میں مبتلار ہاہے مجھی عراق بھیجا گیا اور مجمى اورنه (اوريانويل) اورتهي عقامين جلاوطن كيا كيا- "المذى هو منفي المصوص والق اتلين "اوراس وقت معلوم نبيس كرجمين كهال پرجلاوطن كياجائ كا-اب جوموسومومكر مارے احباب کافرض ہے کہ اصلاح عالم میں کوشان رہیں۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہم پرمصیب گذرتی بوه رفعت كلمهُ توحيد كاباعث ب- "خذوا امر الله وتمسكوا به انه نزل من لدن امر حكيم · فاقسم بشمس الحقيقة "الل بهاءكااصلاح عالم كرواكوني اورمفصرتهين ب- صدق وصفاء يران كى بنياد باورظا بروباطن كيسال ب- "اعد الهم عليهم شاهدة" ان کے اعمال دیکھ کر پندلگ جاتا ہے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایام عراق (بغداد) میں مجھے ہر ایک زمبی فرقه سے الفت تھی ہجس کا نتیجہ بیہ واکہ جو منافق بن کر بھی ہماری جماعت میں داخل ہوا ومومن بن كر فكلا فضل كادروازه برايك موافق وخالف كے لئے كھلا ہواہے " استعسال المجرمين يهتدون الى بحر رحمة "اسم سارك تجليات ظامر مورب ين اوراشرار يمى اہرار کی صف میں آ کر کھڑے ہوگئے ہیں۔لوگ ہم سے کنارہ کش ہیں۔کس لئے؟اس کے دو مبب ہیں۔اوّل علمائے ایران کی مخالفت۔ دوم جاہل با بیوں کے اعمال ،علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جولوگوں کو بحر رحمت پرآنے سے روکتے ہیں۔ورنہ جوان میں سے عامل ہیں وہ تو دنیا کی جان اور روح روال ہے۔ وہ عالم براہی خوش نعیب ہے۔ جس کے سر پرتاج عدل ہے اور بدن پرانساف كالباس مودار ب- "فيوضى قلم النصع للاحباب بالمحبة والشفقت والحكمت والمُداراة أُ المظلوم مسبحون اليوم وناصره جنود اعماله واخلاقه لا انصفوف والجنود ولا المدافع ولا القذائف "نيك عمل ايك بهي بوتومثي كوجنت بناديتا

ہے۔ دوستو! (جمھ ) مظلوم کی اعانت اخلاق مرضیہ اور اعمال طیبہ کے ساتھ کرو۔ ہرایک کا فرض ہے کہ ذروٰہ کمال پر پنچے۔اپنی کمالیت پرنظر نہ ڈالے۔ بلکہ خدا کی رحمت پرنظر ہونی جا ہے۔اپنے منافع پرنظر نہ کرو۔ بلکہ وہ اشیاء پیش نظر رکھوجن سے کلمہ تو حید بلند ہواور ہواو ہوں سے نفس کو پاک ر کھو۔ کیونکد مؤمن اور متقی کا ہتھیار تقولی ہے۔ تقولی ہی وہ زر ہے جس پر بنی اور فحشاء کے تیر نہیں يرت\_اسى كاعلم فتح مندر باب اوراك زبردست الكر الرياكيا كياب " بها عند المقربون مدن القلوب بساذن الله "ونيارتاريكي حِمائي موئي بهادراس ميس روشي صرف حكمت وسائنس سے حاصل ہو یکتی ہے۔ اس لئے ہر حالت میں اس کے مقتضیات کا خیال ضرور ہونا عائد مرايك كام اور برايك بات كى موقع شناى ايك بوافل فدي-" ومن الحكمة الحزم لان الانسان لا يجب عليه ان يقبل ماقاله كل نفس "تم خداس بى ايخ حاجات كى درخواست كرو-"لانه لا يحرم عباده من رحيق المختوم وانوار اسمه القيوم ، يا احباء الله يوصيم قلم الصدق بالامانة الكبرى ، لعمر الله نورها اظهر من نور الشمس • قد خسف كل نور عند اشراقها نطلب من الحق أن لا تحرم من اشراقاً تهانجن دللنا الجميع بالامانة والعفة والصفاء والوفاء واوضيناهم بالاعمال الصالحة الطيبتوا الاخلاق المرضية لتكون الكلمة قائمة مقابل السيف اوالصبر مقابل السطوة والالتيام في مقام الظلم والتفويض عند الشهادة "جومصائباس مظلوم جماعت يرعرصتيس سال عازل جورے ہیں۔ان کومبروشکرسے جھیل رہی ہے۔' ویشھد بندلك كل من لسه عدل وانصاف "اسمظلوم نے نصائح شافیاورمواعظ حسد کے درایدے اپنے آپ کوتیرمصائب کا نشانه صرف اس لئے بنایا ہوا ہے کہ جونفوں میں خزانے مضمر ہیں وہ سب ظاہر ہوجائیں۔ کیونکہ تنازعات منهى انسانى اعمال صالح ك لئة ارند عالبت بور ب تق " تبارك الرحمن الذى خلق الانسان علمه البيان "مرباوجودان مصائب كندامرائ ملك كورم آيااور نہ ہی علائے ملت نے ترس کھایا کہ حضور سلطان کے خدمت میں ایک ہی سفارش کا کلمہ بیان كرتے ـ "كن يصيبنا الا ماكتب الله لنا "أنهوں نے كوئى احسان شكيا اورايذ ارساني ميں كجهكوتاى ندكى \_اس كئے انصاف عنقاء ہوكيا ہے اور صدق كبريت احمر \_

شكايت ازابل زمان

ونیاانساف کی دشمن ہےاوراہل حق کی طرح ان کواس سے نفرت ہے۔ 'سبسحان

الله · لم يتكلم احد بما حكم به الله في مقدمة ارض طا "ايْ وقادارى اوراقتدار ردھانے کے لئے انہوں نے اچھی بات کو برے پیرایہ میں ظاہر کیا اور مصلح کومفسد بتایا۔ اس متم کے آ دمی ذرہ کوسورج بنادیتے ہیں اور قطرہ کوسمندر ظاہر کرتے ہیں اور مصلحین عام کومفسد ثابت کرتے ہیں۔ بخدا یہ لوگ صرف اظہار وفاداری اور شکم پروری کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو! خدا ہے درخواست کرو کہ جو دنیا کرنا جا ہتی ہےاہے بورا کرے اور خدا سلطان کی امداد کرے۔ تا کہتمام مزین طراز امن سے مزین ہوجائے اور اس مظلوم کی وفاداری پرنظر کرتے ہوئے رہا کردے اور اے تریت کا تمغہ عطاء فرمائے۔ مجھے ایک گذارش کرنا بھی ضروری ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضوری خدمت میں جناب نواب اعظم معتمد الدولہ مرز افر ہادنے اس مظلوم کے متعلق کی جھوٹ موث شکایت کی ہے۔جس کا ذکر کرنامیں مناسب نہیں سجھتا۔ میں ایسے آ دمیوں سے میل جول ہی نہیں رکھتا۔ ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میرامقام اسیری شمران میں تھا تو ایک دفعہ عصر کے وقت مجھے ملے تھاوردوسری دفعہ جمعہ کوملاقات ہوئی ۔ تو مغرب سے پہلے والی آ گئے تھے ۔ مگر آپ كافرض تقاكه بي كابت كتے جوآب كومعلوم مواريا ابن الملك ميرى درخواست آپ سے صرف می ہے کہ عدل وانصاف سے دیکھیں کہ اس مظلوم پر کیے مصائب آئے تھے اور آرہے ہیں۔ "طوب لنفس لم يمنعه شبهات اهل الهوى من اظهار العدل ولم يحرمه من انوار نير الانصاف با اولياء الله في اخر القول نوصيكم مرة اخرى بالعقة والصفاء والامانة والديانة والصدق ضعوا المنكر وخذوا المعروف هذا ما امرتم به في كتاب الله العزيز الحكيم · طوبي للعليمن في هذا الحين ينوح القلم ويقول يا اولياء الله كونوا ناظرين الى افق الصدق منقطعين عمن سواه احدار طلقاء لاحول ولاقوة الا بالله "ببرحال ال جماعت كم تعلق مما لك اران میں ایس روایات مشہور ہو چکی تھی جوانسانی تہذیب کے خلاف ہیں اور مؤہب الہید کے مخالف ہیں ۔مگر جب ان کانتیج مسلک معلوم ہو گیا تو وہ تمام شکوک رفع ہو گئے اور حقیقت حال کھل می اور ٹابت ہوگیا کدان روایتوں کی بنیاد صرف ظنون فاسدہ پرتھی۔ہمیں لوگوں کے اخلاق پر اعتراض نہیں ۔گربعض عقائد ریضرور ہم معترض ہیں۔

مسكهراق

۔ خلاصہ میہ ہے کہ جوں جوں اس جماعت کو تنگ کیا گیا۔اس کی شہرت بڑھتی گئی اور جس قدراسے دبایا گیااسی قدرا بھرتی گئی۔ یہاں تک کہ غیرمما لک کے لوگوں نے بھی ارادہ کرلیا کہاس جماعت ہے ل کراپنے کاروبار میں ترتی حاصل کریں۔مگر شخ طا نفد (حضرت بہاء) اس قدر ہوشیار تھے کہ کسی کو اپنا راز دار نہ بناتے تھے اور صرف نیک نیتی اور مقاصد خیر کی تھیجت کرکے رخصت کردیتے تھے۔ چنانچ عراق میں بیرسلک بہت مشہور ہوگیا۔ ممالک فی رے مامورین بھی آپ سے عقدا خوت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ گرآپ نے اپنی حکومت کے خلافہ ،ان سے کوئی پخت ویر نہیں کی۔ یہاں تک کدا گرشاہی خاندان میں سے کسی ایک نے بھی اس مخالفان تحریک میں حصہ لیا تواس کو بھی ڈانٹ دیااور فرمایا کہ بیکسی تھیج حرکت ہے کہانسان تنسی ڈائد کی خاطرایے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر دین اور دنیاوی رسوائی حاصل کرے۔ ممکن ہے کہ انسان تمام جرائم کی برداشت كرسكے \_ محرجم وطنوں سے خيانت كى تابنيس لاسكا \_ على بدا اور اس مام منام مناء قابل مغفرت ہیں ۔ مگرا پی حکومت سے غداری اور بے وفائی کرنے کا گناہ قابل معانی نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے انسان کا دین بھی خراب ہوجاتا ہے۔اس لئے وہ حکومت کے خیرخواہ ثابت ہوئے اور حقوق وفاداری میں مقدس میجھے محے تو اہل عراق نے ان کی تحسین کی اور مجان وطن نے ان کا شكرىيادا كيا\_اس لئے خيال تھا كەھكومت ايران كوچىج رپورٹ دى جائے گى \_مگرراستہ يہ بعض مشار کی مهر بانی سے کچھالی الث بلید با تیں گھڑی گئیں کس کر حمرت ہوتی ہے اور خیال: یا موتا ہے کدید باتیں صرف رفعت و نیاوی حاصل کرنے کے لئے گھڑی گئی تھیں کہ باوشاہ کے حفور میں اقتدار د نیوی حاصل ہوجائے اور چونکہ شاہی دربار میں اراکین سلطنت آ زادی سے کلام نہیں كريحة تصاوروزراء بهي كسي مسلحت كي وجدسے خاموش تھے۔

جزل بغداد کی نا کامی

اس لئے مسلم واق کے متعلق بہت ی جھوٹی روایات شائع ہوکر کدورت مزاج شاہی کا باعث بن گئیں اور چغل خوروں نے دل کھول کر جوچا ہا گھڑ لیا اور مسلم عراق نے بڑی اہمیت پیدا کر لی گر جزل قو سولوں نے جب اصلیت پر پوری پوری اطلاع پائی تو استقلال ہے اس مسئلہ کے حل کر نے جس کھڑے ہوگئے کیکن جب مرزا ہزرگ خان بغداد کے جزل کونسل مقرر ہوئے تو چونکہ ناعا قبت اندیش تھے اور عمو ہا ہے اوقات عزیز کو خفلت میں گذار دیتے تھے تو مشائخ عراق نے پختہ ارادہ کرلیا کہ اس گروہ کا استیعال کردیا جائے اور جس قدر بھی ہوسکہا تھا حکومت ایران کو اس اس ارادہ کے بورے کرنے میں تقریر و تحریرے ذریعے سے بڑے ذور سے برا ھیختہ کرنے کے لئے روز اندشکایات کی بھواصلیت نہیں۔ اس لئے خدا کی طرف سے ان پڑھل درآ مدکر نے میں تاخیر اور دیر پردتی گئی۔ آخر تھگ آ کرخود

جزل بغداداورمشائخ بغداد نے باہمی مشاورت کے لئے کاظمینن میں ایک جلسم منعقد کیا۔جس میں علائے نجف اور علائے کر بلائے معلّے کی حاضری ضروری قرار دی گئی تو تمام مجتهد تشریف لائے گر پھھتو واقعات پراطلاع یا کرتشریف لائے تھے اور پھھ صرف تھیل کم سلطانی کے لئے واضر مو كئے \_ ورندان كواصلى حالات سے اطلاع نتھى - چنانچ دهنرت خاتمة أخفقين شيخ مرتضے ركيں الكل بھي لاعلمي كي حالت ميں آ كرشامل ہو كئے رگر جب آپ كواصل حقيقت متكشف ہوئي تو فرمانے گے کہ مجھے ابھی تک بابی ندہب کی واقفیت نہیں اور بظاہر مجھے بے فرقہ قرآن شریف کے ظاف معلوم بیں ہوتا۔اس لئے مجھے معذور سمجھا جائے اور تکفیری فتوی دینے میں ہرایک کومجور نہ کیا جائے۔ آب جنرل بغدا داور مشائخ کو ناکامی اور ندامت کا مند دیکھنا پڑا۔ جلسہ برخواست ہوا اورلوگ واپس گھر چلے گئے۔ انہی ایام میں مفسدہ پرداز اور معزول شدہ وزیر بھی پیچھے پڑ گئے اور مموثی افواین اڑادیں کہ حکومت ایران بایول کی نیخ کئی کا فیصلہ کر چکی ہے اور عنقریب تمام بالی گرفار ہوکر ایران بہنچائے جائیں گے۔ مگروہ آرام سے ذندگی بسر کررہے تھے۔اب بزرگ خان نے لوگوں کو بابیوں کے خلاف اشتعال ولا نا شروع کردیا۔ تاکدلوگ ہر آیک جگہ فساد ہریا کرکے ان کو دق کریں ۔ لیکن جب بید دوسری حیال بھی نہ جلی تو پورے نو ماہ تک ان کے خلاف علائے اسلام سے مشورہ کرتار ہااور چند بابیوں نے مصلحت وقتی کی بناء برحکومت عثانی کی تابعداری اختیار کر لی کے سے بیچال بھی فیل ہوگئ بہر حال عراق میں جناب بہاءاللہ گیارہ سال یا پچھزیادہ عرصة تك مقيم رہاور بابيوں كى شېرت اس قدر دور دور تك تھيل گئى كه ہراكي فرقدان سے خوش تھا اور بڑے بڑے علائے اسلام اپنی مشکلات جل کرانے کوآپ کے پاس حاضر ہوتے اور لوگ خیال كرتے كرة بكاعلم جادو ب ياكوئى عجيب قتم كافيبى فيضان ب-اس كے بعد حكومت عثانيانے تھم دے دیا کہ بابی بغداد چھوڑ دیں۔اس وقت اوراس سے پہلے گیارہ سال کے قیام میں بھی مرزا يجيٰ بدستورسابق بهيس بدل كربى ادهرادهر كهومتار مااوراسرارنولي كاكام كرتار بإ

یں بر سورس ان میں برق اوسراوسر موسوں اور مراروس میں اور میانی اور دوانگی اور جب بیر قافلہ ادر نہ کوروانہ ہوا اور حکومت عثمانیہ نے راستہ کی حفاظت ہر طرح سے

اور جب بیں لعدادر نہ وروانہ ہو، اور سے مہیدے راست کا سے ہر سرت ہا۔ اپنے ذمہ لی تو پھر بھی بچیٰ نے اپنی طرز معاشرت نہ چھوڑی اور اپنے آپ کوغیر جائبدار ہی ظاہر کرتار ہا۔ بھی معلوم ہوتا کہ ہندوستان جائے گا۔ بھی پول معلوم ہوتا تھا کہ پہیں ٹرکی میں رہےگا۔ گر بعد میں کوک اور ارتبل جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ جہاں پر اس قافلہ کو گذر نا تھا۔ پھرموسل بھی پہنچ گیا۔ گروہاں قافلہ سے بچھفا صلہ پر ڈیرہ جمالیا۔ کو کی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ گروہ اپنی شناخت کرانانہیں چاہتا تھا۔ تا کہ کی تھیٹر چھاڑ نہ ہو۔ اس کے بعد قافلہ استبول بہنچا تو حکومت نے کمال عزت و تو تیر کے ساتھ فروکش کیا۔ پہلے تیام ایک سرائے میں تھا۔ گر جب زائرین زیادہ ہو گئے تو تمیں یوم کے بعد دوسری جگہ تبدیل کرنی پڑی۔ گر وہاں وشمنوں نے اڑا دیا کہ بیلوگ کو بظاہر خوش مزاج اور نیک خصال ہیں۔ گر درخقیقت فساد و بغاوت کا جسم شعلہ آتش ہیں اور ہر فتم کی سزا کے مستوجب ہیں۔ اس وقت گوبعض اراکین سلطنت نے بھی مشورہ دیا کہ حکومت سے درخواست کی جائے کہ اس قسم کی شکایات ہے جاہیں۔ اس لئے ہمیں واپس اپنے وطن ایران کو بھیجا جائے۔ گر با بیوں نے کہا کہ حکومت می شکایات ہے جاہیں۔ اس لئے ہمیں منظور ہے۔ اس سے سرتا بہ ہیں کر سکتے جائے۔ گر با بیوں نے کہا کہ حکومت بھی منظور ہے۔ اس سے سرتا بہ ہیں کر سکتے وار ایسا استقلال دکھایا کہ جوارا کین سلطنت بھی ملا قات کو آتے تھان سے بھی شکایت کی بجائے مسائل الہید کی بحث شروع رہتی تھی اور علوم وفنون پر بحث چلتی تھی اور یہ بھی کہا کہا گر ڈود حکومت کو مطلوب ہو تو ہمارے حالات کا مطالعہ کرے۔ ورنہ ہمارے کہنے سے حقیقت حال کا انکشاف مشکل ہوگا۔ اس لئے ہماری ذاتی رائے کوئی بھی نہیں ہے۔ 'قبل کل من عند الله ان یمسک مشکل ہوگا۔ اس لئے ہماری ذاتی رائے کوئی بھی نہیں ہے۔ 'قبل کل من عند الله ان یمسک مشکل ہوگا۔ اس لئے ہماری ذاتی رائے کوئی بھی نہیں ہو جو ہوں ہو دوم کی اور نہ ہمارے کہ ہو ہو ہوں جا کیں تو وہاں جا کر با یوں نے ڈیرے ڈال دیے اور مکانات تعمیر کر لئے۔

مرزامحد ليحيا كى علىحد گى

اس امن وراحت کے ایام میں سید محمد اصفہانی نے مرزا یکی ہے آپی میں سمجھونہ کیا کہتم یہاں سے نکل چلو کہ میں مرید بنوں اور تم پیرا ور تبلیغ کے کام میں مصروف ہوں۔ احباب نے ہم چند سمجھوایا کہتم اپنے بھائی بہاء اللہ کی گود میں استے بڑے ہوکر صاحب مراتب عالیہ ہوئے ہو۔ اب ان کا ساتھ نہ چھوڑ و ۔ مگر اس احسان یا دوھانی کا کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے اپنے بملغ سرائیہ میں بھیج دیے اور وہاں جا کر چندہ شروع کر دیا۔ مگر جب حضرت بہاء کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ میں بھی بھی جھے دیے اور اصفہانی نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ جس کی شہرت عراق میں عالمگیرتھی وہ سید محمد کی گئی گئے اور اصفہانی نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ جس کی شہرت عراق میں عالمگیرتھی وہ سید محمد کی گئی ہے۔ بہاء اللہ نہ شعق تو کسی فتنہ پر داز نے مشہور کر دیا کہ یہاں تبلیغ کا کام شروع کر دو ۔ کامیا بی ہوگی۔ اس دو کو کو اور ان دونوں کے خلاف ہوگی۔ اس دو کو کو کو اور ان کا افران مفروری ہے۔ اس کے تھم ہوا کہ مراہ نہ بھر کانا شروع کر دیا اور حکومت کو توجہ دلائی کہ بابی فساد کا مادہ ہیں۔ سلطنت سے ان کا افران ضروری ہے۔ اس کے تھم ہوا کہ مراہ نہ خور دیا ہا دہ ہیں۔ سلطنت سے ان کا افران حضور کی بابی فساد کا مادہ ہیں۔ سلطنت سے ان کا افران حضور کی بابی فساد کا مادہ ہیں۔ سلطنت سے ان کا افران حضور کیا ہوگی۔ اس کئے کمال اضطراب میں بابی آتش در نعل حضور کیا ہیں ہوگی۔ اس کئے کمال اضطراب میں بابی آتش در نعل جائے بار کیا ہوگی۔ اس کئے کمال اضطراب میں بابی آتش در نعل

ہوگئے اور التجاء کی کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ ہی جلاوطن: یں گے۔ مگر حکومت نے منظور نہ کیا کہ تو اسی اضطراب و مایوی میں جاجی جعفر آپ کے فراق میں دیوانہ ہوگیا اور خود کشی کر لی۔ اب حکومت نے اجازت دے دی کہ بہا ، اللہ اسپنے احباب کے ہمراہ عکا بھیجا جائے اور بیچی کو ماغوسا میں نظر بند کیا جائے۔

## حكومت ابران كي خدمت ميں درخواست

جب بہاءاللہ ادر نہ میں قیام پذیریتھے تو وہاں ایک درخواست سلطان ایران کی طرف لكهى تقى \_ جس ميں اپنی صدافت دعویٰ ،حسن نيت اور شعار بابيت کودرج کيا تفااوروه درخواست کچھ فاری میں تھی اور کچھ عربی میں۔ بہرحال اسے لفافہ میں بند کرکے یوں معنوں کیا کہ باسم سلطان ایران اب کوئی بانی به درخواست پینجانے کو تیار ند ہوا۔ آخر مرز ابدیع خراسانی نے حوصلہ کر کے عرض کی کہ میں بیدورخواست ایران پہنچا دول گا تو دہ روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ سلطان اس وفت شہرے باہرتشریف رکھتے ہیں۔اس لئے راستہ کے قریب نین روز ایک پقر پر قیام کیا جوشاہی خیموں کےمحاذ پرتھا اورشب وروزصوم وصلوٰ ۃ میںمصروف رہ کرمنتظرتھا کہ سلطان کا یمهان پرگذر ہوتو وہ درخواست پیش کردوں \_گرای انتظار میں بھوکا پیاسااس قدر کمزور ہوگیا کہ صرف تفض ہی باقی رہ گیا تھا۔ چو تھے روز سلطان دور بین سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نظر بدلیج پر پڑی توفی الفوراہے حاضر کیا گیا اور اس سے درخواست لے کراسے نظر بند کرلیا گیا۔ اب سلطان اگر چیشدت پیندنہ تھے ۔گرارا کین سلطنت نے اس کومزادینا شروع کردیا۔ کیونکہ بیان با بیوں میں سے تھا جو بلغاراور سقلا ب وغیرہ میں جلاوطن کئے گئے تتھے اور بیرخیال کیا کہا گر اس کومزانددی گئی تو آئے دن ان کے قاصد آنے شروع رہیں گے۔اب اسے شکنجہ میں کھیٹیا۔ تا کہ باقی یارٹی کے حالات بھی بتائے۔ مگراس نے صبروسکوت سے کام لیا اور پھراسے زنجیروں میں جکڑ کرتشہیر کیا۔وہ اس میں بھی خاموش رہا۔ آخر جب کوئی حیلیہ کارگر نہ ہوسکا تو اس کی تضویر لے کرائے قبل کردیا گیا۔ ( قول مصنف) میں نے وہ خودتصویر دیکھی ہے۔ سلطان نے جب درخواست پڑھی تو بعض فقرات نے آپ کے دل پر گہرااٹر کیااور جب معلوم ہوا کہ بالی نہ کورثل ہوا ہے تو آپ نے ناراضکی میں کہا کہ کیا قاصد کو پیغام رسانی کے جرم میں قتل کیا جاسکتا ہے؟ پھر تھم دیا کے علائے شہراس درخواست کا جواب کھیں توشہر کے سرکر دہ علائے اسلام نے جواب میں عرض کیا کہ قطع نظراس سے کہ وہ اسلام کے مخالف ہے۔ آئین حکومت کے بھی خلاف ہے۔اس لئے اس گروہ کا استیصال از حدضر وری ہے۔ مگر سلطان کو اس جواب ہے اطمینان نہ ہوا۔ کیونکہ

اس درخواست میں حکومت اور اسلام کے خلاف کوئی بات درج ندھی۔ اقتباسات درخواست

ذیل میں ہم اس درخواست کے چندفقرات بطور نمونہ درج کرتے ہیں کہ اس درخواست کے باب اقل میں بدامور درج ہیں۔ مراتب ایمان دایقان، فدائے روح فے سیل درخواست کے باب اقل میں بدامور درج ہیں۔ مراتب ایمان دایقان، فدائے روح فے سیل اللہ، مقام سلیم ورضا، کثرت مصائب وآلام، دشمنوں کی شکایت سے بدنا می، اپنی برأت مفسدہ پردازوں سے بیزاری، خلوص ایمان بصوص القرآن، الروم خلائق الرحمٰن، امتیاز عن سائر المجلق، اتباع الاوامر، اجتناب عن النواہی، ظہور قضیه باب بتائید اللی، اہل دنیا کا اس کے مقابلہ سے عاجز ہونا، باب کا مصائب میں پرنا، تعلیم کے بغیر موہب ایز دی کا حصول، غیب اللی سے استفاضہ، اشراق علم لدنی، باب تھیحت کرنے میں معذور تھا۔ اکتباب کمالات انبائیہ، اشتعال بالحجة الاللہية، تشویق حصول مقام اعلیٰ جوسلطنت سے بھی او پر ہے۔ اکتباب کمالات انبائیہ، الموقیرہ۔

باب دوم ين اصل مقصد شروع موتاب جس كاا قتباس ذيل يس درج بك: "يا الهني هذا كتاب لم يدان ارسله الى السلطان ، انت تعلم انى مااردت الاظهور عدله لخلقك وبروز الطافه لا هل مملكتك وحشتيك غابة رجائي ايديا الهى حضرت السلطان على اجراء حدودك بين عبادك واظهار عدلك حين خلقك ليحكم على هذه الفئة (البابية) كما يحكم على من دونهم انك انت العزيز المقتدر الحكيم" حسب الحكم حضور سلطان كے بندہ طہران عراق كوجلاوطن موكر وہاں بارہ سال مقیم رہااوراس عرصہ قیام میں مجھے بیقد رنہتمی کہ حضور کی خدمت میں اپنا حال لکھ کر پیش کرتا یا کم از کم غیرممالک میں اپنا حال لکھ کر بھیجا۔ اس کے بعد ایک سرکاری آدی نے ہم فقیروں کوستانا شروع کردیا اورعلائے اسلام کو ہمارے خلاف برا چیختہ کرتا تھا۔ حالاتکہ ہم سے حكومت كے خلاف كوئى امر سرز دنہيں ہوا تھا اور صرف اس امر كولموظ ركھ كركہ ہم تے كوئى امر مخالف سرزدنہ وجائے اپناتمام حال کھ کرمرز اسعیدخال کودیا تا کہ آپ کی خدمت میں پیش کرے جو تھم صادر ہوہم پر نافذ کرے ۔ گر بہت عرصہ گذرنے پر بھی کوئی شاہی تھم جاری نہ ہوا۔ اس لئے ہم معدودے چندعراق کو چلے گئے ۔تا کی تلوق خدا کی خوزیزی ند ہو۔اگر حضور غور فر ماکیس تو سیسب کچھ صلحت عامد کو مدنظر رکھ کر پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم جہال کہیں ہوتے حکام ونت کو ہمارے خلاف اكسايا جاتا تفار كراس عبد فاني (بهاء الله) كالميشد يرى علم موتا تفاكدكو أبابي فتنه يردازي میں حصدند لے۔ اس پرمیرے اعمال شاہد ہیں اور تمام دنیاجاتی ہے کہ بابی گواس وقت میلے کی بد

نبت زیادہ ہیں۔لیکن فتنہ وفساد سے تنظر ہیں۔آج پندرہ برس ہورہے ہیں کہ صبروتلیم سے زندگی بر كرد م بي - جب بنده فاني ادر نه آيا توكسي في مجھ سے سوال كيا كه نفرة كامفہوم كيا ہے؟ تو اس کوئی ایک طرح جواب دیے مجے ان میں سے ایک جواب یہاں بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تاک حضور بھی معلوم کرسکیں کہ اصلاح عالم کے بغیر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر چہ حضور پروہ الطاف المبية منكشف نبيس موسكة \_ جوخداتها لى بغيرا تحقاق كانعام كئ بيس مرتابم ال قدرجناب كوضرورمعلوم بوجائ كاكم مجيع عقل وفراست مضرورآ راستدويراستدكيا بوام- "ال لست سجنونا كما يظنه الاعداء" إل أيك جواب جوسائل كوكه بيجا تفاوه بول تفاك: "هو الله تعالى "نيظا برے كەخداتعالى دنياومافيها كے مستغنى بے۔اس كامقصد برگزينيس بے كەكوئى كسى ے الرائی کرے۔ سلطان مفعل مایشاء بحروبر کی حکومت اس نے سلاطین کے سپر دکردی ہوئی ہے۔اس لئے وہ قدرت الہیہ کے اپنے مقدور کے مطابق مظاہر ہیں اور جو پچھاس نے اپنے لے مخصوص كرركھا ہے۔ وہ ول ہے جوعلوم البيدة كروشغل اور محبت اللي كامخزن موتا ہے اور جميشه ے خداوند تعالیٰ کا میاراد و مجی چلات تاہے کردنیا و مانیہا کے کچھاشارات اپنے بندوں کے دلول پر مكشف كرے۔ تاكدائے تجليات كے قول كرنے كے لئے ان دلوں كومستعد كرے۔اس لئے ضروری ہے کہ مدینہ قلب میں غیر کو خل نہ دیا جائے۔ تا کہ صبیب اپنے مکان میں قیام کرسکے۔ لینی خدا کے اساء وصفات کی چلی قلوب پر ہوور نہ تو ذات باری صعود ونزول سے پاک ہے۔اب نمرت کامعنی نہیں ہے کہ می براعتراض کیاجائے یا نفسانی بحث کی جائے۔ بلکاصل مقصدیہ ہے کان دائن قلوب کو فتح کیاجائے جو بواورص اور آزادی کے فیکروں کی دستبرد میں فتا ہو چکے ہیں اور حكمت وييان كي توارچلاكرائي بضم من كرليا عبائ " هذا هو معنى النصرة " فسادخدا کو پیند نہیں ہاور جال (بابی)اس سے پیشتر جوفساد کر بچکے ہیں وہ بھی پیندیدہ نہیں ہوسکا اور جو مخص نفرة كااراده ركفتا ب- اس كافرض بكرسيف بيان ومعانى كساتها بإقلب برتصرف كرے اور غير الله كى ما د سے اس كوچاروں طرف سے روك دے۔ اس كے بعد مدائن فكوب العباد كورخ كري- "هذا هو المقصود بالنصرة" فداتعالى كارضاص ماروالي عنوو مرجانا بہتر ہے۔احباب لوچاہیے کہ الی شان دکھا ئیں جس سے مخلوق الٰہی کو تسلیم ورضا کا راستہ دكما كير-" اقسم بشمس افق التقديس "خداك بندول كانظر مى اوراحوال اراضى كى طرف ہر گزنہیں ہوتی اور خدا تعالیٰ بھی محض فضل وکرم ہے صرف دلوں کو دیکھیا ہے تا کہ وہ دل اور نفوس فانیہ خاکی آلایشوں سے پاک ہوکر مقامات عالیہ میں پہنچ سکیں۔ورنداس سلطان حقیقی کو کسی

طرح كفع ونقصان تعلق نبير ج- "كل اليه راجعون والحق فرد واحد مستقر فى مقره مقدس عن الزمان والمكان والذكرو البيان والاشارة والوصف والعلو والدنبور ولا يعلم ذلك الاهو ومن عنده علم الكتاب لا اله الاهو العزيز الوهاب "ابسلطان كافرض ہے كمدل ورحم سے اس امرميم ميں كام كريں اوراوگوں كى معروضات پرتوجہ نہ کریں۔ کیونکہ وہ سب فرضی اور بغیر دلیل کے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں حکم ہوا تو استنول حاضر ہوئے ۔ مگر وہال بھی ہمیں حکومت عثانید کے حضور اپنے اصلی حالات بیش کرنے کا موقعہ ندملا اور ہم نے خود بھی ارادہ ندکیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ جارا ارادہ کسی قتم کے فساد اور بغاوت کانبیں ہے۔ سلطان ظل البی موتا ہے۔جس طرح خداکی تربیت کسی خاص انسان سے خص نہیں ہے۔ اس طرح عل البی کی تربیت بھی کسی خاص بی نوع انسان سے مخصوص نہیں ہونی عايے تا كدرب العالمين كى جلى تربيت ميس ظاہر مواس اصول يربابى قائم بين اورسب كومعلوم ہے کدانہوں نے اپنے مقاصد چھوڑ کرمشیت ایز دی کوپیش نظر رکھا ہوا ہے اور اس سے بڑھ کراس صدافت کا نشان اور کیا ہوسکتا ہے کہ محبت اللی میں اپنی جان قربان کررہے ہیں۔ ورنہ بغیر کی غاص مطلب کے کوئی عقلندائی جان ضائع نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ ہم مجنون اور پاگل ہیں۔ مگر ا یک دو محض مجنون اور د بوانے مول تو ممکن موگا۔ لیکن ایک بری جماعت کا دیوانہ ہوناممکن نہیں ہوسکتا۔جس نے اس اصول کو قائم کرنے کی خاطر اپنی جان ومال قربان کردیئے ہیں۔پس اگر ہیہ لوگ این دعاوی میں سے میں تو مخالفین کے پاس کیا جوت ہے؟ کہ ہم جھوٹے ہیں۔ حاجی مرحوم سیدمحد نے روس کی لڑائی میں جہاد کا فتو کی دیا اورخود بھی اس جہاد میں شریک ہوئے۔اگرچہ آپ علامدزمان تھے۔ مران پر بھی بدراز منکشف نہ ہوا کہ تربیت ایک بہت بوا کام ہے۔ بیس برس جورہے میں کہ بابی دور در از ملکوں میں جلاوطن کئے جارہے ہیں اور ان کے بیچے یتیم اور ما کیں بے اولا د کردی گئیں ہیں اور ان کوسطوت سلطانی ہے اس قدر بھی قدرت نہیں کہ اپنی اولا و پرنوحہ کر سكيس \_ باوجوداس كے پير بھى محبت البى ان ميں جلوه كر ہے۔ان كے فكر يے فكر ديئے مكتے۔ محران کے اس عقیدہ میں فرق ندآیا۔جس سے ثابت ہوگیا کہ وحدت رحانیہ کی طرف بالکل جذب ہو یکے ہیں۔ گوعلائے ایران نے سلطان کادل جماری طرف سے مکدر کردیا ہوا ہے۔افسوس ب كد مجه يموقدنيس ديا كياكة ب كروبروتبادلدخيالات كے لئے ان سے تفتلوكرول اب مجمی گذارش کرتا ہوں کی مجلس مناظر و منعقد کرے ہارے دعادی پرمباحثہ ہوجائے۔ ' فق مندوا العوت انكنته صادقين "ميل صدانت كى علامت تمنائ موت قراردى كى ب-ابخود بتائيس كدخداكى راه يس كس قوم في اين قربانى دى إدركس كاظابروباطن كيسال نظرة ربايج؟ بعض علمائے ایران نے بغیراس کے کہ مجھے دیکھا ہویا میرے مقاصد پرغور کیا ہو۔میری تکفیر کا فتوی دے دیا ہے۔ حالاتک دعوی بلادلیل تسلیم نہیں ہوسکتا اور نہ ہی ظاہری زبدوتقوی کسی کام آتا ہے۔اب میں صحفہ فاطمیہ سے جو کلمات کمنونہ کے عنوان سے مشہور ہے۔ چند فقرات ایسے علائے اسلام کی کلی کھولنے کے لئے چیش کرتا ہوں۔جس میں آپ نے ایسے علماء کے لئے یوں فرمایا تھا كات دهوكه بازوتم كيول حفظ ففس كاوعوى كرت موحالاً تكهتم بحيرية موج تمهاري مثال صيح كا ستارہ ہے کہ بظاہر روش اور چمکدار ہے اور باطن میں رہروان ممالک بعیدہ کے لئے ہلاکت کا باعث ہے۔ ( کیونکداس وقت رہزن لوٹ مار کرتے ہیں ) یا کڑوا یانی تہاری نظیر ہے کہ بظاہر مصلّے اور دار بانظر آتا ہے۔ مگر باطن میں ایس تکٹی رکھتا ہے کہ ایک قطرہ بھی زبان پڑئیں رکھاجا سکتا۔ خداتعالیٰ کی بچلی ہرایک پر ہے۔ مگر مٹی اور فرقد ستارہ میں قبولیت روشنی کے روسے بڑا فرق ہے۔ حدیث قدی میں خدافر ہا تا ہے کہ کئی دفعہ اے ابن دنیا میں نے تجھ پرضیح کواپٹی بچلی ڈالی میکرتم بستر راحت پرسوئے رہے اور غیرے مشغول ہوتے دیکھ کر میں واپس جاکر خاموش رہا اور اپنے فرشتون كوبهي بتاياكيم كوندامت ندمورووسرى روايت من بيكد: "الداعى لمحبتى قد هبت عليك نسيم عنايتي ووجدتك نائما على فراش الراحة فبكيت على حالك ورجعت "اس ليحضروري بكرسلطان ماريخالفين كى بدليل شكايت برتوجه كريى قرآن مجيدين محكن أن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا "اورحديث شريف ين ب كه: "لا تقبلوا النمام " چفل خوركى بات ندمانو - بهت سے علماء نے مجھے ديكھا بھى نہيں اور جنہوں نے دیکھلیادہ تعلیم کر چکے ہیں کہ ہم اس امر پھل پیرامیں کہ جس کا ہمیں خدانے تھم دیا ہے اوران كويراً يت ييش نظر م كد: "هل تنقمون منا الا أن امنا بالله وما أنزل الينا وما انىزل من قبل "مارىنظرى آ ب كوجه كرىمانه كى طرف لكى موئى بين اورجمين يقين بك اس شدت کے بعد جمیں ضرور آرام ملے گا۔ مگر معروض الامر صرف یہی ہے کہ حضور خوداس تھی کو مجمان کوشش کریں۔''یا الهی ان قلب السلطان بین اصبعے قدرتك لوتر قلبه الى شطر الرحمة انك انت المقتدر المنان لا اله الا انت العزيز المستعان "إل جوعلهائے اسلام اسے نفس کو تحفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ دین کے مافظ ہیں۔ موائے نفس کے مخالف ہیں اور فرمان البی کے تابع ہیں تو عوام کا فرض ہے کہ ایسے علماء کی تقلید کریں۔ اگر سلطان ان بیانات برنظر ڈالیں جومظہر الہام الرحن (بہاءاللہ) برطا ہر ہوئے ہیں تو یقینا سمجھ لیں گے کہ جو عالم

صفات فدكور سے متصف جوسكما ہے وہ كبريت احمر (سرخ گندهك) سے بھى زيادہ كمياب ہے اور جواس وقت كعلائ اسلام بين "شر فقهاء تحت ظل السماء"كم من داخل بين-"منهم الفتنة خرجت واليهم تعود"اكران روايات بين شك بوتوبنده ثابت كرفي كو حاضر ہے۔ مگر جوسید مرتفنی مرحوم جیسے علائے اسلام غیر جانبدار ہیں۔ان کے متعلق ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ان لوگوں نے اصل مقصد ہے چٹم پوشی کی ہوئی ہے اور صرف بابیون کی ایذاء پر تلے ہوئے ہیں۔اگران سے بوچھا جائے کتم نے کون ی اسلامی خدمت انجام دی ہے یا کس امر متعلقہ ترتی حکومت بر توجہ کی ہے کہ جس سے ملکی یا سیاس ترقی موتو خاموش رہ کر کہتے ہیں کہ سے معترض بابی ہے۔ پھراسے قل کروا کر مال لوٹ لیتے ہیں۔جیسا کہ تمریز کا واقعہ مشہور ہے اور سلطان تک خبر بھی ٹبیں پہنچنے دیتے۔ کیونکہ اس جماعت کا کوئی معین ومدد گارٹبیں ہے۔ اب ایسے لوگ جب سلطان کی رعایا بننے کاحق رکھتے ہیں۔ان کے سوا اور مذاہب بھی ظل عاطفت میں یرورش یار ہے ہیں تواس جماعت کوبھی ملک میں رہنے کی اجازت ہوئی چاہئے اورارا کین سلطنت کا فرض ہے کہ ایسے قواعد یاس کریں کہ تمام نہ ہی فرقے اس وامان سے زندگی بسر کر سکیں اور ملک میں تق ہو۔ کوئکہ خدا کا منشاء صرف یکی ہے کہ عدل وانصاف سے رعایا کی حفاظت کی جائے۔ "ولكم في القصاص حيوة "بام بيد عكدايك فض كى بملى عايد جاعت كومزادى جاے۔ "لا تنزروا زرة وزر اخرى "نك وبد براك فرقه ميں بوتے بي - مرعقمند برائى كا مرتکب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اگروہ طالب مولی ہے تو اس کوا سے افعال کے ارتکاب کی طرف مطاقاً توجہ نہ ہوگی۔اگروہ طالب دنیا ہے تو وجاہت طلی اس کوایسے امورے مانع ہوگی کہ کہیں لوگ اس ے برگشته نه بوجا تیل - "سبحنك اللهم يا الهي تسمع كلامي و ترى حالي و ضرى فان كان نداى خالصاً لوجهك فاجزب به قارب بريتك إلى افق سماء عرفك وقلب السلطان الى يمين اسم عرشك الرحمن • ثم ارزقه النعمة التي نزلت من سماء كرمك لينقطع عما عنده ويتوجه الى شطر الطافك ال ورب ايده على اعانة المظلومين واعلاكلمتك وانصره بجنود الغيب والشهادة ليسخر المداثن باسمك لا اله الا إنت العزيز "أكربم ش سيكولي تعلق كام ككب موجاتا يه تو بدلوگ شکایت کردیتے بی کر بیعل تھی بھی ان کے فدا مب میں داخل ہے۔ حاشا و کلام سے نبھی ا يسي مروه افعال كي مجى اجازت نهيل دي - بالخصوص ان افعال فيج كى كه جن كي تفريح قرآن شريف ميس موجود إر يكفي شراب نوشى كى مما فعت قرآن شريف ميس موجود إوربيلوك بهى

ممانعت کرتے ہیں۔ گر پھر بھی لوگ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ تو سزایا بی کے مستوجب صرف يى غُافِل نفوس قرار ياتے ميں بنديد كمال اسلام يركونى امرعا كدكياجا تا ہے۔ بل ان هذا الحَزْبُ يعلم أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد "اعتراضات بميشه برايك عالم وجال دونوں پر ہوتے چلے ہیں۔ دیکھتے انبیاء کیہم السلام اعتراضات سے نہ نیج سکے تو جھلا بیفرقہ كياحقيقت ركمتا إ- "وهمت كل امة برسولها لياخذوه وجادلوا بالباطل ليد حضوا به الحق وماياتيهم من رسول الاكانوا به يستهزؤن "حضورغاتم المهلين ﷺ كاظہور ہوا تو چاروں طرف ہے جبر واستبداد كى كالى گھٹا ئىيں آپ پر چھا گئيں اورلوگ ابذارسانی کوکارٹواب بیھنے لگے اور علائے بہودونساری نے حق سے چٹم پوشی کی اوراس نیز اعظم کو تاریک کرنے میں کوشاں ہو گئے۔ کعب بن اشرف، وہب بن راہب اور عبداللہ بن ابی جیسے لوگ مقابله ك لئ كور بوسك - آخر بيمشوره بواكه صورعليه السلام وقل كياجائ -"اذ يمكرو بك الذين كفروا وان كان كبر عليك اعراضهم "غرض كم طلع انوارالهيكوقت اليے واقعات بيش آيا كرتے ہيں۔ حضرت عيسىٰ عليه السلام پر علمائے يہود نے كفر وطغيان كافتوىٰ لگادیا تھا اور مفتی حنان اور قاضی فیافا کے حکم ہے آپ کووہ حالات پیش آئے جو قابل ذکر نہیں بير-"الي أن دفعه الله إلى السماء "اگرسلطان عم دين تويس آب كي خدمت ميں اپنے وه بيانات تم يخش پيش كرويتاجن سے جناب كويقين موجاتاك: "عنده علم الكتب"اگراب مجى علائے اسلام كى رنجيدگى كاخوف نه ہوتا توايك ايسامقاله سپر دقلم كرتا جوموجب اطمينان ہوتا۔ مرمة تفاع ونت سے الم كوروك ديا كيا ہے-"سبحنك اللهم يا الهي تحفظ سراج امرك بزجاجة قدرتك لئلا تمر عليه ارياح الانكار من الذين غفلوا من اسرار اسمك والتدعني بين خلق وارفعني اليك واشربني من زلال عنايتك "حضور! تمام اطراف میں تجروی کی آگ بھڑک آٹھی ہے۔ یہاں تک کہ میرے اہل وعیال کوقید کرلیا گیا ہے۔ بیکوئی بہلاموقعینیں ہے۔ بلکداس سے پہلے لوگوں نے آل رسول کوقید کرلیا تھا اور جب ومثق پہنچے تو جناب امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ کیاتم خارجی ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں ہم تو عبادالله بين كه جن كى بدولت ايمان كى سرحدروش موئى ہے۔"امنا بالله فداياته "اور مارى طفيل دنيا يظمت الحركى اورروشي يهل چكى ج-" ونحن اصل الامر ومبداه واوّل خيسر ومنتها" كرسوال مواكمكياتم فقرآن شريف جهور ديا؟ فرماياكه: "فيسنا انزله السرحمن " پير يو چها كيا كه كياتم في خدا ك حلال وحرام كوتبديل كرد الاتها؟ توآپ في جواب

دیا کہ: 'نسحن اوّل من اتبع اوامرالله ''سبے پہلے ہم نے بی تو قرآن کی تابعداری کی تھی۔ آ خربہ یو چھا گیا کہ پھرتم ایسے مصائب میں کیوں گرفتار ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ: ''ليه بي الله وانقطاعنا عما سواه ''خدا ک مجت اورونيا ہے دل اٹھالينے کي وجہ ہم پر . مصائب نازل ہو مجئے ہیں۔ہم نے حضور علیہ السلام کا فرمان صرف فظی رنگ میں پیش نہیں کیا تھا۔ بلکہاس کے بحرحیات میں ہے ایک قطرہ پیش کیا تھا۔ تا کہ مردہ دل زندہ ہوجا ئیں اور ان کو معلوم بوجائ جواس بدبخت قوم سے ہم يرنازل بوائے-"تالله سا ارادت الفساد بل تطهير العباد عما منعهم من التقرب اليّ الله "مين توسور باتها الحيا تكعنايت الَّين في مجهجاً ديا-"مرت على نفحات ربي الرحمن وايقظتني من النوم يشهد بذلك سكان جبروته وملكوته واهل مدائن غره ونفسه الحق "مجهم الام ومعائب س مَرِهُ مُرامِثُين - 'قد جعل الله البلاء غادية لهذه السكرة الخضراء وذبالة لصباحه الذي به اشرقت الارض والسماء "جس قدراوك مريك ين ان كوان ك مال ودونت نے کچھفا کدو تہیں ویا اور آج مٹی میں ال کرشاہ گدا کیسال ہو گئے ہیں۔ "تالله اقد رفع الفرق الالمن قضى الحق وقضى بالحق اين العلماء والفضلاء والامراء اين انظادقة رحم واين خزائنهم المستوره وزحار فهم المشهودة وسردهم الموضونه هيهات صار الكل بورا جعلهم قضاء الله هباء منثورًا • فاصبحو الا ترى الا مساكنهم الخاليه ، وسقوفهم الخاويه ، ايماري القوم وهم يشهدون • لم ادرفي اي وادي يهيمون الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله • طوبي لمن قال بلي يارب حان وان • هيهات لا يحصد الامازرع • ولا يوخذ الا ماوضع ٠ هل لنا من العمل مايزول به العلل ٠ ويقربنا الى مالك العلل . يا ملك انى رايت في سبيل الله مالاعين رات ولا أذن سمعت . قد انكرني المعارف وضاق على المخارف • كم من بلايا نزلت وتنزل قد استهل ومعي٠ اليّ ان بل مضجعي تالله راسي تشتاق الرماح في موجب مولاه وما مروت عبلي شجر الاوقد خاطبه فوادي ماليت قطعت لا سمى وصلب عليك جسدی . فی سبیل ربی بل بمالدی الناس یعمهون ، غدایرون ماینکرون ، سوف نتقل من هذا المتفع الى سجن عكاء ومما يقولون انها اخرب مدن الدنيا واقبها صورة واردأها هواء وانتنها ماءكانها دار حكومة الصدي

ارادوا ان يحبسوا العبد فيها ويسد واعلى وجوهنا ابواب الرخاء تالله لوينه كني اللغب، ويهلكني السغب ويجعل فرشي من الصخرة الصماء، وموانسي وحوش العزواء لا أجزع واصبر كما صبرا ولوا العزم ونوجو من الله عتق الرقاب من السلاسل والاغلال · نسال الله أن يجعل هذا البلاء الادهم در عالهيكل اولياتًه • وبه يحفظهم من سيوف شاهده وقضب نافذه هذه سنة قد خلت في القرون الخاليه · والاعصار الماضيه · فسوف يعلم القوم ما لايفقهونه اليوم الى مشى يركبون مطية الهوى ويهيمون في هيماء الغفلة والغوى أي سرير ماكسر ، وأي سرير مافقر ، لو علم الناس ماوراء الختيام من رحيق رحمة ربهم العزيز العلام لنبذ والملام واسترضوا عن الغلام اما الان حجبوني بحجاب الظلام الذي نسبحوه بايدع الظنون والاوهام سوف تشق الين البيضاء جيبا هذه الليلة الدلماء يومئذ يقول العباد ما قالته اللائمات من قبل ليظهر في الغابات ما بدا في البدايات • يومئذ يقوم الناس من الاجداث، ويسالون عن التراث، طوبي لمن لا تنوَّبه الاثقال • في البوم الذي فيه تمر الجبال • ويحضر الكل للسوال • في محضر الله المتعال · أنه شديد النكال · نسالي الله أن يقدس قلوب بعض العلماء من الضعينة والبغضاء ويصدهم إلى مقام لا تقلبهم الدنيا ورياستها عن المنظر الى الافق الأعلى • ولا يشغلهم المعاش عن يوم يجعل فيه الجبال كالفراش • ولو يفرحون بما رواه علينا من البلاء صنوف ياتى يوم فيه يبكون وربى نوخيرت بين ماهم فيه من الغناء وما انا فيه من البلاء لا خترت ما انا فيه اليوم '

الل بنیش جانے ہیں کہ میں ایک غلام ہوں۔ میرے مرپر ایک بال کے ساتھ لکی ہوئی اللہ بنیش جانے ہیں کہ میں ایک غلام ہوں۔ میرے مرپر ایک بال کے ساتھ لکی ہوئی توار ہے۔ ابھی پڑی کہ پڑی کہ پڑی۔ پھر بھی خدا کا شکر گذار ہوں اور دعاء کرتا ہوں کہ سلطان کا سامیہ دراز ہو کہ خلص اور موجد بھی اس کی طرف دوڑیں اور اس کو قویت دے کہ افق اعلیٰ کے قریب ہواور رعایا کو نظر عنایت سے دیکھے اور اے مجروی سے بازر کھے۔ اپنے تھم کا ناصر بنائے تا کہ لوگوں پر بھی دیا ہی عدل کرے۔ جیسا کہ اپنے اہل قرابت پر کرتا ہے۔ '' آن یہ الهو المقتدر المتعال المهدمن القدوم''

الواح بياء

اب جناب بہاء کے اخلاقی احکام لکھے جاتے ہیں جو مختلف الواح سے منتخب کئے گئے يُلِ-''عاشروا الاديان بالروم والريحان كل بدء من الله ويعود اليه قد منعتم من الفساد والجدال في الصحف والا الواح مااريد به الاسموكم نسال الله ان يمد اولياءكم ويوفق من حولي على العمل بما امروا به من القلم الا على انتم جميعا ثمرة عضن واحد وارواق عضن واحدليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم أن الذي ربي أينه أوابنا من الأبناء كانه ربي أحدا من ابنائي · عليه بها، الله وعنائة · يا اهل البهاء انتم مطالع العنايه الالهية لا تلوثو السانكم بالطعن واللعن واحفظوا عينكم ممالا ينبغي ما عندكم فاعرضوه للناس فان قبلوا فبها والا فدعوهم ولا تعرضوا بهم لا تكونوا سبب الحزن والغم فضلاعن الفساد دين الله ومذهبه اتحاد اهل الدنيا واتغاقهم لاغير لاتجعلوه سببا للاختلاف والنفاق تربية العالم من اصول الله على الامراء ان يحفظوا هذا المقام • لا نهم مظاهر العدل وعلى الملوك ان يطلبوا امر الرعية تفحصا من عند نفسهم حزيا حزبا ليرتفع الاختلاف من البين لا نهم مظاهر القدرة مايطلبه هذا العبد انما هو الانصاف و لا تكتفوا باالاصفاء فقط ما ظهر منى فتكفروا فيه اقسم بشمس البيان لم نجعل مانطقنا به محل الشماتة ومفتريات العباد''

درخواست ابل بصير

مدائل البعير باب نے اداكين سلطنت سے درخواست كى كه سلطان خود بايوں كے حالات در يافت كريں۔ كيون الله يون كے حالات در يافت كريں۔ كيونكہ جو كچھ كہاجاتا ہے وہ كچھ وہ مبالغہ ہے اور كچھ جھوٹ ہے۔ دراصل بايوں كو سياسات سے كچھ كھی تعلق نہيں۔ بلكه اس فد بہب كى بنياد صرف امور روحانى تحقق اشارات اور تربيت نفوس پر ہے اور حكومت كا اصول ہے كہ ہم ايك فرقد كى تكہداشت كرے۔ اس فد بہب كى تربيت نفوس پر ہے اور حكومت كا اصول ہے كہ ہم ايك فرقد كى تكہداشت كرے۔ اس فد بہب كى تحريرات جو جناب كوموصول ہو چكى ہيں۔ ان بيل بھى منع عن الفساد اور ارشادالى الطاعة والانقياد كا تحم موجود ہے۔ اگر چہ حكومت نے عقائد پر قبضہ كرنا چا ہا۔ كمرنا كا مى رہى۔ بلكہ جس قدر د بايا اور اکبر تے گئے اس لئے حكومت كا فرض ہے كہ دوسرى حكومتوں كی طرح ہے ہى با بيوں كو آزادى بخشے۔ اکبر تے گئے اس لئے حكومت كا فرض ہے كہ دوسرى حكومتوں كی طرح ہے ہى با بيوں كو آزادى بخشے۔

کیونکہ جب چھیٹر چھاڑ بند کی جاتی ہے تو ایسے مذہب خود بخو د فرو ہو جاتے ہیں۔ زمانہ بدل چکا ہے۔اب تعرض کا موقعہٰ ہیں رہا۔ ہاں بیضروری ہے کہ سیای جماعت کود بایا جائے۔ کیونکہ وہ حفظ امن کے خلاف ہے اور اس جماعت میں ہے بھی جو کمینہ بن کرتے میں ان کی طرزعمل کو مذہب قرار نہ دیا جائے۔ کیونکہ ہرا یک نہ ہب وملت کی مساوات کوٹلوظ رکھتی ہیں تیس سال گذر چکے میں ۔ بابیوں کوفتنہ وفساد سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ بلکہ سکون وانقیاد سے زندگی بسر کرناا پناشعار نہ مبنی ، بنائے ہوئے ہیں۔ مذہبی مداخلت آئین حکومت کے خلاف ہے۔ جب تک حکومت ایران کا مید ملک رہا حکومت ترقی کرتی رہی اور جب سے مذہبی مداخلت شروع ہوئی بڑے بڑے علاقے کلدان، توران اور آشورہ وغیرہ ہاتھ سے نکل گئے۔ اگرفتوے شرعیہ کا بیر مقتضاء ہوتو موجودہ دومرے مذہبی فرتے (متشرعہ نصیریہ شخیہ ، صوفیہ اور ساترہ وغیرہ) کا اخراج بھی ضروری ہوگا۔ ورنداً ج فقاد كل شرعيد برحكومت نهيل چال سكتى \_حكومت برطانيد جوصرف شالى حصد مين قائم تقى آج دنیا کے ۵/ اپر حکومت کردنی ہے۔ کیونکہ اس نے مسباوات مذہبی کوقائم رکھا ہے اور مداخلت مذہبی کوخلاف حکومت مجھتی ہے۔ آج ہندوستان بھی اس حکومت پر مفتر ہے اور عدل وانصاف کے نیجے زندگی بسر کرر ہا ہے۔متوسط زمانہ میں (جو حکومت رومائے تنزل سے شروع ہو کرفتح اسلام قسطنطنیہ تک ختم ہوتا ہے ) یورپ میں بھی علمائے ندہب کے ہاتھ میں حکومت کی باگ و ورربی ہےتو د نیا کوچین نصیب نہیں ہوا اور جب مذہبی حکومت اٹھا گئی تو د نیا کوآ رام حاصل ہو گیا اور ہرا کیک ندہبی جماعت امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔اب بیرحال ہے کدایشیاء کی بڑی ہے بڑی حکومت بھی بورپ کی چھوٹی سے چھوٹی حکومت کا مقابلہ نہیں کرسکتی ۔خلاصہ پیہے کہ ( وجدان انسانی) اور مذہبی نکتہ نگاہ ایک ایسا امرمقدس ہے کہ جس قدراس کو وسعت اور آزادی دی جاتی ہے۔ حکومت ترقی پذیر ہوتی ہے اور جس قدراس کو تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس قدر حکومت کونقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کیونکہ مذہب خدا کی امانت ہے۔ اس پر انسان کا وخل نہیں اور دل اور روح خدا کے قبضہ میں ہیں ۔حکومت کے قبضہ میں نہیں آ سکتے اور نکتہ خیال ہر ایک کا الگ موتا ہے۔ کوئی دو خض بھی آپس میں متحد الخیال نہیں یائے جاسکتے۔ 'لکل جعلنا منسكا' 'حكومت نے جس قدر بابی مذہب كےخلاف جمت خرج كى ہے۔اگروہ اصلاح حكومت میں خرج ہوتی تو آج امران سب پر متاز ہوتا۔

حكومت كاروبيه

(درخواست بہاءاللہ اور درخواست بصیر کے بعد ) حکومت ایران نے خود حالات کی

یونال شروع کردی تو معلوم ہوا کہ تمام شکایات وجاہت طلی اور ندجی عداوت یا ذاتی مفاد پر بخی سے اس کے حکومت نے تمام شکایات کا سلسلہ بند کردیا اور جومظالم بابیوں پر ڈھائے جاتے سے سیستر بارہ سال کا عرصہ ہوا ہے کہ دو بھائی طباطبائی خاندان کے سیدحسن اور حسین نامی اصفہان میں کمال دیا نت کے ساتھ تجادت کیا کرتے تھے اور ملا محمد سین خطیب جامع مسجد اصفہان سے ان کالین دین تھا۔

### قتل حسنين

جب حسابات کی پڑتال ہوئی تو خطیب کی طرف اٹھارہ ہزارروپے کی رقم نکلی۔ چیک سر بمہر لکھ دینے کو کہا گیا تو خطیب نے ہرا منایا اوراپے بچاؤ کے لئے لوگوں پر بین ظاہر کردیا کہ یہ دونوں تاجر بابی ند بہب کے پیرو ہیں۔ اس لئے واجب التعزیر اور مستوجب غارت ہیں۔ اس لئے لوگوں نے ان کا باقی مال بھی لوٹ لیا۔ اب اس خیال سے کہ کہیں سلطان تک بیش کا است نہ پہنی جائے ۔ خطیب نے تمام علمائے اسلام سے نتوی حاصل کر کے دونوں کوئل کروادیا۔ وہ دونوں بھائی جائے ۔ خطیب نے تمام علمائے اسلام سے نتوی حاصل کر کے دونوں کوئل کروادیا۔ وہ دونوں بھائی جھی اپنے وجدانیات پر ایسے قائم رہے کہ ہر چندان سے کہا گیا کہ صرف اتنا کہدو کہ: ' کس خا من اور ایسے مدنہ السطانفة ''ہم بابی نہیں ہیں قرم کورہا کر دیاجائے گا۔ گرانہوں نے ایک ندمائی اور ایسے ہرے طریق سے ان کافل وقوع پذیر ہوا کہ غیر ندا جب بھی چونک اٹھے۔ گراس وقت حکومت اسران میں کی کوایسے واقعات بیدا کرنے کی جرائے باتی نہیں دبی۔

"الحمدلله على ذلك فرغ من كتابته كاتبه المسكين حرف الزاء ليلة الجمعة الحمعة مدادى الأولى ١٣٠٧ه"

#### رباعيات نكتة الكاف

اس کتاب کا انتخاب پہلے درج ہو چکاہے۔اب ہم وہ اصول درج کرتے ہیں کہ ا بہائیوں کے نزدیک جن کے ابڑاء چار چار ہیں اور نقطۃ الکاف نے کتاب کے شروع میں لکھے ہیں۔

- ا ..... ''اعداد: احاد (في الناسوت) عشرات (في الملكوت) مئات (في الجبروت) الوف (في لللاهوت) "
- "مراتب القلم: مشيئة (مقام نار) اراده (مقام هوا) قدر (جهة ماء) قضاء (عنصر تراب)"

"مراتب خلق: العلقة والمضغه العظام العروق والاعصاب اللحم والحلد"

ظهورات نبوت: آ دم ونوح، ابراهيم ددا وُد، موي ويسلى جميعات

انهارار بعد: الآل نهر رسالت متعلقه محبت رسول رکن بیضاء مقام اودر جنت دره بیضاء رنگ سپیداز زهر قاتل دوم نهر ولایت مقام اودر جنت زبر جدلباس زر درنگ زرد، از زهر اشمشیر عبدالرحمن بن ملجم سوم نهر حسن مقام اودر جنت زمرد، لباس سزر نگ سز، از زهر چهارم نهر حینی مقام اویا قوت لباس سرخ، رنگ سرخ، از خون شهادت مقام اویا قوت لباس سرخ، رنگ سرخ، از خون شهادت مقام اویا قوت لباس سرخ، رنگ سرخ، از خون شهادت رقیامت: اصغر (قیامت ملک) صغیر (قیامت ملکوت) کبیر (قیامت جروت) اکبر (قیامت الهوت)

اسفار اربعه: ''من الخلق الى الحق · في الحق بالحق من الحق الى الحق . الحق · في الخلق بالحق''

ابل باطن: الل فوادا الم عقل ادر الل نفوس طبيبه

اهل ظاهر: متصرف بعلويات متصرف بالحيوان، متصرف بالنبات، متصرف بالجمادات.

لوازم نبوت: عدم دعوی محال، اظهار آیت، اقتران آیت باادعاء، آیت ادعاء عدم زادع.

ترديد رب سامريه: لم يره الا النبى اعطى المعجز تين · ظهور عصمة موسى تعليم بداء

فتنة ابراهيم: معرفت الهيه القاء في النار، ذبح اسماعيل، فتتة مال كه ملائكه خواستند

اركان اربعه: كلمة توحيد، اقرار نبوت، اقرار ولايت وامامت، اقرار بلابواب الاربعة

مقام فناء: درفوأد، درعقل، درنفس، درجسم-

چهار فرقه: حكما واخبارى عرفا وعلمائے اصول شيخيه وعلمائے فقه، بالاسرى والشرقى. ضرب اوّل: که احاد است درین چهار ملک یک سال ناسوت در لا بهوت بزارسال میشود و فرب دوم ده بزار و فرب سوم صد بزار سال و فرب چهارم بزار بزار، چونکه بر ملک را دود و آسان (غیب و شهادت) ب باشدازین جت آسان بهشت شد، ازین در فرب دوم بر آسانی ده بزار ب ب باشده فت آسان به فتاد بزار، واینکه واردست که غلظت بر آسان و مابین بریک پانصد بزارسال ست، برگاه چهار ملک بگیرید در فرب دوم ب شود، و برگاه بهشت فلک مراد باشد، در فرب چهارم محسوب میگردد، در فرب دوم به قیامت و اقع شودون محسوب میگردد، سال ناسوتی قیامت و اقع شودون مالی ست بالیست درین ملک قیامت و اقع شودون مال سال ناسوتی قیام نماید که برسال در فرب اوّل بزار شد و در مرکب دوم ده بزار البذان می سال بنجاه بزارسال لا بهوت به باشد و بالیست که یوم الله در ملک ملکوت فرا بر شود و در ناسوت در بیکل شیعه فرا برگردد و در ناسوت در بیکل شیعه فرا برگردد و

....14

دو ہزارسال تک زمین خالی رہی۔ پھر دو ہزارسال تک پانی اور اس کو مخلوقات رہی۔
پھر نیا تات (نے زار) کا زمانہ دو ہزارسال تک رہا۔ پھر حیوانات کا زمانہ دو ہزارسال تک رہا۔ چسر حین بیاں چار یا وال کا بادشاہ گھوڑا تھا اور پر ندول کا گدھ۔ پھر دو ہزارسال تک فرشتے رہے اور خلق آ دم کا مشورہ ہوتا رہا۔ پھر جان بن جان کا زمانہ آیا جس میں عزازیل معلم الملکوت بنا۔ خیر میں ظہورا گہی آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے تو سجدہ کا تھم ہوا۔ مگر عزازیل نے کہا کہ خدا کا فیض بند ہو چکا ہے۔ اس کئے سجدہ نہ کیا۔

....fA

اس دور بدلیع کاظہوراوّل آ دم علیہ السلام ہیں۔ اس کا بینا ماس لئے پڑا کہ اس سے پہلے غیر متنائی دور گذر چکے تھے۔ جیسا کہ دوایت ہے کہ مولی علیہ السلام نے ایک ٹیلہ پر آ داز دی تو ایک فرشتے نے جواب دیا کہ آ پ سے پہلے ہزاروں مولیٰ ہوگذرے ہیں۔ جن کی تعداداس ٹیلہ کی ریت کے دانوں سے بھی زائد ہے اور جن کی آ داز بھی آ یا کہ آ واز بھی آ یا واز جیسی تھی۔

# بہائی مذہب کے مزید حالات

عبدالبهاءعباسآ فندى

جناب بہاءاللہ کےصاحبزادےعبدالبہاءیوم جمعہ کوطہران میں ۲۳ رمنی ۱۸۳۴ءمطابق کیم رمحرم الحرام ۱۲۷ ھنصف رات کو پیدا ہوئے اوراس روز جناب باب نے مہدی ہونے کا دعویٰ

کیا تھا۔ جب بہاء اللہ بغداد گئے تو بیصا جزادہ آپ کے ہمراہ تھا اور اس وقت اس کی عمر صرف آٹھ مال تھی اور جب بہاءاللہ جبل سلیمان سے بغداد کوواپس آئے تو پھر بھی ہیآ پ کے ہمراہ تھا اوراس وقت اس کی عمر بارہ سال تھی۔ مگر آتے ہی بڑے بڑے اہل علم کو نیچا دکھلانے لگا اور فخر ہے کہتا قا کہ جھے سب بچھا ہے باپ کے قیل عاصل ہوا ہے۔ورنہ میں نے مکتب میں پچھ بھی عاصل نہیں گیا۔اس لئے اس کا نام شاب علیم رکھا گیااورحس و جمال کی رو ہے بھی نو جوانان بغداد میں متاز قا ۔ گیارہ سال کے بعد حکومت ترکیہ نے جب آپ کواشنبول بلالیا تواس وقت بھی بیصا جیزادہ آپ کے ہمراہ رہا۔اشنبول سے پانچ ماہ کے بعد آپ کوادر نہ جانے کا حکم ہوا تو پیصا حبز ادہ آپ کے ہمر کاب تھااور وہاں یانچ سال محبوس رہے۔عکا کی جلاوطنی میں بھی عبدالیہاءساتھ ہی رہے اور چنکہ آپ بہت تی مشہور ہو چکے تھے۔اس لئے آپ کالقب سرکار آقا پڑ گیا تھا۔ آپ باپ کی فدمت میں آخری دم تک حاضرر ہے۔ یہاں تک کہ بہاءاللہ ۵ سال کی عمر میں ۱۸۹۲ء کووفات بالمئے۔عكاميں جب بچھ عرصه گذر كيا تو حكومت نے خاص خاص حدود ميں نظر بندكر كے بيزيال افھالی تھیں اور بستان بھی آپ کی رہائش تھی اور عبدالبہاء کڑا کے کی گری میں بھی بیدل چل کر آپ كى عاضرى ب مشرف موت تھے كى فى كها كەسوارى كيون نبيل خريد ليتے تو جواب مين كها كه جب سیج بهاءالله بیدل سفر کرتے ہیں تو کیا میں ان سے افضل ہوں کہ سواری پر سفر کروں؟ آپ گوفاندانی امیر تھے گر تکومت نے آپ کی تمام جائیداد پر قبضہ کرلیا ہوا تھا۔ گرتا ہم پانچ پانچ سو تك فقراء پرروپے تقسيم كيا كرتے تھے اور آپ اپنے باپ كى خدمت ميں بچاس سال كى عمر تك مریک مصائب رہے۔ (کوکب ۲۵ رنوم ر ۱۹۲۵ء) خلاصہ بیہے کہ بہاء الله ۱۸۲۸ء میں عکاکو روانہ کیا گیا تھا اور عبدالیہاء عباس آفندی نے باپ کی وفات کے بعد گدی نشین ہو کر تبلیغ شروع کردي تو حکومت نے آپ کوجھي و بين نظر بند کر ديا اور ١٩٠٨ء جب که آپ کي عمر چونسٹھ سال **هو چگ تقی ریا کرویا تو امریکه و پورپ کاسفرتین سال تک سرانجام دیاادر ۱۹۲۱ء بیس و فات پائی –** شوقی آفندی

آپ کے بعد شوقی آفندی گدی نشین قرار دیے گئے جو جناب عبدالبہا ء کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور آکسفور ڈیو نیورٹی کے تعلیم یافتہ ہیں۔ اس سال کے عرصہ میں ہیں ہزار با بی تل موا۔ (شمشیر آبدار سے نشتر یا راہ سے گرم پانی یا آگ سے) اور ۱۹۲۳ء میں شخ عبدالمجید ملقب بصدیق العلماء قتل ہوئے اور آپ کے ہمراہ ایک امریکہ کا سفیر بھی قتل ہوا جو بہائی خیال کرلیا گیا تھا۔ اس وقت ند ہب بہائیت کی نشروا شاعت کے لئے گیارہ رسائل جاری

یں ۔ شار آف دی ویسٹ، جم باختر، ورلڈ فیلوشپ گارڈن امریکد، خورشید خاور روس، مش حقیقت جرمنی ،حقیقت جرمنی ،عجم خاور جاپان ، میرلذ آف دی ریسٹ کا نپور ، دی ژان رنگون ، الاشراق رنگون ، كوكب د بلي ، ( كوكب ٩ رفر وري ١٩٢٥ ء ) بهاؤالله مرزاحسین علی صاحب نوری (منسوب بقربینور) ۱۸۱۷ء کوطهران میں پیدا ہوئے اور ۱۸۳۷ء میں جناب باب سے تعلق پیدا کیا۔ اپنے شیخ کی وفات کے بعد اور نہ میں اپنا دعویٰ کر دیا اور سلاطین بورپ کو تبلیغی خطوط روانہ کئے۔ جو بابی آپ کے تابع ہوئے بہائی کہلائے اور ۲۹ رشی ۱۸۹۳ کو وفات پائی اور آپ کا بزابیٹا عبدالیهاءعباس آفندی گدی نشین ہوا۔ یہودی سے ك منتظر تقے عيسا كي سن كے ظهور دانى كے لئے چٹم براہ تھے۔ اہل اسلام كوايين موجود كا انظار تھا۔ بدھ مذہب کے پیرویا نچویں بدھ کے منتظر تھے۔ زرتشت کی امت شاہ بہرام کی راہ دیکھر ہے تھے۔ ہندو کہتے تھے کہ کرش دوم آنے والا ہے اور دہر مید خیر انظام کے اور بہترین انظام کے منتظر تھے۔ اس لئے جناب بہاءنے تمام مذاہب کودعوت اتحادیہ کی تعلیم دی اور دو کتابیں لکھیں۔ کتاب اقد س اور کتاب مینن بہت می الواح بھی ہیں۔ جولکھ کر بادشاہوں کورواند کی تھیں۔ جولوگ عبادات پر عامل رہیں وہ بہائی مذہب میں داخل نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ اس مذہب کا دارومدار کام پر ہے۔اس لئے بچوں کی تعلیم ضروری ہے اور نکاح بھی ضروری ہوا اور ہرایک ملک کے لئے اپنااپنار سم ورواح ا دو فقهی ذخیره کارآ مد موسکتا ہے۔ ورنہ بیت العدل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔سلاطین کا احترام فرض ہے۔کوشش کی جائے کہ ساری ونیا کی ایک زبان ہوجائے۔ جہاد اور بحث ومباحثہ حمر تا ضروری ہے۔ (کوکب ۲۵ رابر مل ۱۹۲۵ء) کی محرم الحرام ۲۰۱۱ھ (۲۳ رشی ۱۸۴۴ء) کوسید علی محمد شیرازی پچیس برس کے تھے۔ کیانی خاندان وزارت کے متاز فرد بہاءاللہ ستائیس برس کے تھے اور عبدالبهاءعباس آفندی اس روز بیدا ہوئے تھے۔ای روزسیدعلی محد باب نے دعویٰ کیا کہ میں مهدى موعودا ورقائم آل محمد مول اور "من ينظهر الله "كامبشر مول اور ١٨٥ مين اس ميدان میں قبل کئے گئے جو پہلے سے ہی میدان صاحب الزمان کے نام سے مشہور تقار آ پ کی وفات کے بعد جناب بہاء اللہ نے اس ند مب کی دعوت دی تو اس فقد رزنجیروں میں جکڑے کہ ان کواشا بھی آبیں سکتے تتھے۔ چارسوگا وُل جا گیرتھے۔حکومت نےسب پر قبضہ گرلیا اورعوام الناس نے گھر کا تمام اٹا شالوٹ لیا اور جار ماہ تک محبول رہے۔ پھرمعدالل وعیال اور نو کر جا کروں کے بغد ادبیج کئے۔ وہاں بارہ سال رہے۔اس عرصہ میں رو بوش ہوکر دوسال برقعہ بوش ہوکر جبل کر دستان میں عبادت گذار رہے اور چند ماہ بعد ادر نہ کو جلاوطن ہوئے۔ وہاں اعلان کیا کہ باب نے جس کی بثارت دی تھی۔ وہ میں ہی ہوں۔اب بابی بہائی بن گئے اور عکا کے قلعہ میں روانہ کئے گئے اور وہال قصر البجعة ميں نظر بندر ہے اور ١٨٩٢ء ميں آپ كى وفات ہوكى عبدالبهاء في ١٩٠٨ء ميں ر ہائی پاکر امریکہ میں آپ کا فد جب پہنچایا اور ۱۹۲۱ء میں وفات یائی۔ آپ کی یا تعلیم تھی کہ ترک تليدكرتے ہوئے تمام نداہب سے آزاد مواور اصل حقیقت كى تلاش میں رہو۔ تا كہتم پرمنكشف ہوجائے کہ سب ادیان اور مذاہب ایک ہی ہیں۔ اخوت عامہ، صلح عمومی محبت نوعیہ تعلیم عمومی ، وجرب اكتماب المال" لقوله تعالى جعلنا اشتغا لك بالامور نفس العبادة لله" وحدة اللسان، مجلس الاقوام (كوكب ٩ رفروري١٩٢٥ء) سلطان پر كولى چلانے كا واقعه بغداد كو **مِلاطِن** ہونے سے پہلے واقع ہوا تھا۔ دوسال کی روبوثی کے بعد پھر بغداد میں آٹھ سال قیام کیا۔ مر شطنطنیہ کو ۱۸۲۳ء میں روانہ ہوئے اور ادر نہ کے بعد عکا میں جس دوام کے لئے بھیج گئے۔ جہاں چوبیس سال نظر بندرہے اور اس نظر بندی میں الواح سلاطین تازل ہوئیں۔ جوسلطان ایران، نپولین ثالث، سلطان فرانس، ملکه وکوریه، زار روس، پوپ روز سمدرمما لک امریکه کو رواندگ گئیں۔ آخری عمر میں عکا سے نکل کر جارمیل کے فاصلہ پر قصر بہجت کے مقام پر جبل کرال ع قريب دوسال تك قيام كيا\_ 2 يرس مين ١٨٩٨ ء كووفات يائى \_ (كوكب ٢٠ رائست ١٩٢٠ ء) کوکب کونش بھیئے نمبر ۵ میں ہے کو علی محد تاجر پشمینہ کے بیٹے تھے۔ ۱۸۱۷ کو ر۱۸۱۹ء کوشیراز میں بیدا ہوئے اور۱۸۳۳ء، ۲۹۰ او میں ۲۵ برس کی عمر میں باب الوصول الى معرفة الله كا وعوىٰ كيا۔ مكه شریف میں جاج کے سامنے پہلے اعلان کر چکے تھے کہ میں قائم بامراللہ ہوں۔ جب بوشہرواپس آئے توابران میں تبلکہ فی گیا ورحکومت نے آپ کوقید کرلیا اور تیریز میں ۱۸۵۰ء کوشہادت پائی۔ آپ کی تعلیم پیھی۔عبادۃ الٰہی تخلق بمکارم اخلاق،مسادات زن ومرد درحقوق وغیرہ اپنی وفات ے سیلے نوسال کہا کہ: 'من يظهر الله ''آت بيں۔١٨٥٢ء ميں بين برار بالى مارے گئے۔ مرزاحسین علی خاندان وزارت طهران کا بهترین فرزند طهران میس ۱۸۱۷ء کو پیدا موارباپ دادا وزیر تھے۔ باب کی طرح آپ کو بھی عطائی علم تھا۔ 27 برس کی عمر میں باب سے بیعت کی اور قید ہوا۔ پھر جار ماہ کے بعد بغداد گیا اور وہال گیارہ برس رہا اور جبقطنطنیہ کوسفر کیا تو بغدادے بارہ ون کے فاصلہ پرنجیب یاشا کے باغ میں اپنے جیٹے اور مریدوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں من یظم الله ہوں۔جس کی بشارت باب اور انبیاء سابقین نے دی ہے اور کہا ہے کہ زمین پر حکومت الله قائم كرے كا - ابھى قط طنطنيديس يائے بى ماه قيام كيا تھا كدادرندكو جلاوطنى كا حكم آ كيا۔ جہال

صرف یہود دنصاری رہتے تھے اور وہاں تین سال قیام کیا اور ۱۸۲۷ء، ۱۸۲۹ء کے درمیانی عرصہ میں سلاطین عالم کوئبلیغی خطوط روانہ کئے ۔جن میں دعویٰ کیا کہ مجھ میں خدا ظاہر ہواہے۔ملکہ وکٹورید نے جواب دیا کہ اگرتم خدا کے مظہر موتو ویر تک قائم رہو گے۔ ورندتم ہمیں کوئی نقصال نہیں پہنچاسکتے۔جواب الجواب میں آپ نے لکھا کہتم دریتک حکومت کروگی۔زارروس نے آپ کے خط کی عزت کی۔ بوپ نے برامنایا۔ آپ نے لوح ٹانی لکھ کررواند کی کہ بہت جلدتم کورسوائی ہوگی تو فرانس وجرمن کی جنگ میں ملک عمانو آئیل نے اس کوقلعہ میں قید کردیا۔ شاہ جرمن فریڈرک تحر ڈ جب ملک شام میں آیا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ اثناء میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ باوجود یکہ آپ نے اسے بلاہمی بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا کتم کوحکومت نہ ملے گی۔ چنانچہ جب اس كى تاج يوشى بوكى تو قريب الموت تعااورا يك روز بھى حكومت نەكرسكا۔ نيولين خالث سلطان فرانس نے جواب میں کہا کہ اگرتم ایک خدا کے مظہر ہوتو ہم دوخدا دی کے مظہر ہیں اور میں خودخدا ہوں تو آپ نے لوح ٹانی میں اس کو جواب دیا کہتم اپنے وطن سے باہر مرو کے اور بہت جلد حكومت عيم وم كئ جاؤ كو جب فرانس وجرمن بن ١٨٤ وكالزائى مولى تو حكومت جمهوريد قَائم كَ كُلّ اور نيولين كوانگلستان ميں پناه ملى اور و بيں مرا ـ ١٨٢٨ء ميں بهاء الله كوعك ميں جلاوطن كيا كيا \_ جهال كى آب وجوا ناموافق تقى اورآب كے ساتھى آب كے جمراه دوكو تر يول ميں دوسال تک نہایت کم خوراک پرگذارہ کرتے رہے۔ پھر آپ کے لئے برداوسیع مکان بنایا گیااور تھم ہوا کتم عکہ کے آس یاس سر کرسکتے ہوتو قصر بہجت میں ۲۹ رشی ۹۴ ماءکو وفات پائی اور تحریر وتقرير ميسايخ ببيع عبدالبهاء كوخليفه بناديا تغا\_

عبدالبهاء كي شخصيت

آبوه بین کرجس کے متعلق عیسائیوں کا خیال تھا کہ اپنے باپ کے جلال میں طاہر ہوگا۔ زبور ۹۰۲۸ کی ہے کہ: ''ان یہ یدعونی اباہ واجعله ابنا واحدا''اورز کریا ۱۲،۱۲ میں ہے کہ: ''ذلك الذی اسمه غصن یملك ارض الله ویکهن ''زبور ۲۰۱۲ میں ہے کہ: ''انی اجلست سلطانی علی جبل صیهون (کرمل) ''اورعبرالیہاء نے اپنے مقاصد میں کامیابی پاکر یہودونساری زرشتی اور مسلمانوں کو ایک وسرخوان پرجع کردیا۔ عکہ میں جب بابی موی بخارے ہی ان کی تارداری کرتے تھے۔ (اس وقت با بیول کی تعداد سرخی ) ترکول نے آپ کو وہیں تیدر کھا۔ مگر ۱۹۰ ویش آپ کور ہاکرویا تو آپ نے ۱۹۱ وردی ماہ تک جھوڑ دیا اور یہاں آپ چاکیس برس قیدر ہے تھے۔ رہائی کے بعد آپ معر آپ اور دی ماہ تک

وہاں قیام کیا۔ پھرسوئیز رلینڈ، امریکہ اور فرانس کا سفر کر کے اسکندر بیکو واپس تشریف لے گئے ۔ قرق العین قرق العین

نکتہ الکاف میں لکھا جا چکا ہے کہ واقعہ بدشت کے بعد زرین تاج قرۃ العین کوشہر نور میں بھیج دیا گیا تھااور وہاں کینچتے ہی اس نے تبلیغ اس سرگری سے شروع کر دی کہ علائے اسلام کوشاہی امداد لینی پڑی نے چنانچہ وہاں فریقین میں سخت لڑائی ہوئی اورقر ۃ العین گرفتار ہوکر سلطان تا صرالدین قاچار کے سامنے حاضر کی گئی گر جب اس نے شاہی در بار میں ایک تبلیغی خطبه دیا اور اینے حسن و جمال کا جلوہ وکھایا تو سلطان نے بےساختہ کہد دیا کہ: ''ایں رامکشید کہ طلعتے زیبا دارد'' اسے قتل نہ کرنا۔ کیونکہ پیربہت ہی خوبصورت ہے۔ گراس کومحتسب بلدہ محمد خان کے باس نظر بند کر دیا گیا اور وہ بدستور تبلیغ میں مصروف رہی اور بابی نگا تارآتے تھے۔ پچھ عرصہ کے بعد محتسب نے کہا کہ اگرتم اپنے پیرومرشد باب کوایک ہی دفعہ برا کہددوتو میں ابھی تم کونجات ولاسکتا ہوں ۔ گراس نے نہ مانا۔ دوسرے دن باوشاہ کے درباریس پیش کی گئی تو جاتے ہی تبلیغی خطبہ دیناشروع کر دیا۔جس میں ایپنے تمام عقائد کا خاکہ کھنچے کرسا ہے ر که دیا که مشیت اولی آوم علیه السلام ہے شروع ہوئی۔ رفتہ رفتہ تمام انبیاء میں ظاہر ہوتی رہی اورآج میں اے باب کے چہرہ میں دیکھر ہی ہوں۔اس پرسلطان نے قبل کا تھم جاری کرویا تواخیراگست ۱۸۵۲ء میں قتل کر کے بستان ایلخانی میں ایک ویران کنوئیں کے اندراس کی لاش پھینک دی گئی اوراو ہر اس قدر پھر تھیئکے گئے کہ لاش پھروں میں دب گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کا قل یوں وقوع میں آیا کہ مرنے کے لئے دیدہ زیب لباس میں ایک باغ میں لائی گئ تھی تو اس کی زفنیں خچر کے دم ہے با ندھ کر خچر کو دوڑ ایا گیا تھا۔ مگر کو کب ہند۲۲ رنومبر ۱۹۲۹ء میں لکھا ہے کہ اس کو گلا گھونٹ کے مارڈ الا گیا تھا۔ قر ۃ العین کی اد بی لیافت کے چندا شعار ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مدی بروزمحدی نبی قادیان کی ادبی لیافت مدعی بروز فاطمہ قر ۃ انعین طاہرہ قزوینی کے سامنے کوہ وکاہ کاوزن رکھتی ہے۔

چہ نسبت خاک رابا عالم پاک روایت ہے کہ ذیل کے اشعار میں قرۃ العین نے اپنے شخ باب کو صفور علیہ السلام پرتر جے دے کر جب سلطان کے سامنے تبلیغی خطبہ دیا تھا تو سلطان کو اسلامی غیرت نے آپے ہے باہر کر دیا تھا اور فوراً تھم دے دیا تھا کہ اسے ہارڈ الو بری گتاخ ہے بہر حال وہ اشعار تین قصیدوں کی شکل میں ہدیہ ناظرین ہیں۔ تا کہ ان کو قادیانی اور ایرانی ادبیت کے تو از ن میں آسانی ہو۔ زچه روالست بربکم نزنی؟ بزن که ملی ملی

لقد استقام بسيفه فلقد رضيت بما رضي

جيرتنم كه كافر وجاحدي زخلوص نبيت اصطفا

اگرآل خوش ست قور خوری وگرایی بدست مراسزا

همه خيمه زد بدر دكم سيه غم وچثم وبلا

فصلكته ودكلته متدكد كا متزازلا

راسد ایں صغیر مہیمنے کہ گروہ غمز دہ الصلا

كهظهور دلبر ماعيال شده فاش وظاهر وبرملا

زوجود مطلق مطلقا برآل صنم بشويد لا

بزن اے صالو تحضرش مجروہ زندہ دلاں صدا

مه مفتر شده مشتهر منهمیا متعللا

قصیده اوّل مشتمل بر درخواست رحم واظهارشان باب جذبات شوقک الجمت بسلاس النم والبلا مهمه عاشقان شکته دل که د مهند جال خود برملا

جذبات شوقك الجمت بسلاسل الغم والبلا لمعات وهبك اشرفت بشعاع وهبك اعتلا اگر آل صنم زمرتم عيئ كشتن من بيكناه

تو كەغافل از مئے وشاہدى ئے مردعابدوزاہدى تو وَملك وجاوسكندرى من درسم دراہ قلندرى

بحواب طبل الست توزولا چوكوس بلى زدند چەشود كەآتى حرتے زنى ام بقله طوردل

چہ مود کدا کی جرے رق ہم بعد وردن پے خوان دعوت عشق ادہمہ شب زخیل کروبیاں

بله اے گروہ امامیان بکشید ولولہ رامیاں

گرتال بود طمع بقادر تاح بود بور لقا

طلعت زقدس بشارت كه ظهور حق شده برملا

طداك طواكف منتظر زعنايت شدمقتدر

دوہزار احمد مجتبط زبردق آن شه اصفیاء

بردق آل شه اصفیاء شده تنتفی شده درخفا متدژا متزملا تو که فلس ماہئے حیرتی چه زنی زبحروجودوم بنشیں چو طاہرہ دمبدم بشنو خروش نہنگ لا

 قصیده طاهره دوم طلعات قدس بشارتی که جهال حق شده برطا شده طلعت صدی عیاں که بپا کندعلم بیاں بسریرعزت وفخرشان بنفسته آل شهب بنشال چوکی طریق مرارود کشمش ندا که خبر شود منسی ارنکرد اطاعتم مگرفت حبل ولایتم صمم زعالم سرمدم احدم زمنیع اوحدم قبسات نار مشیق نادت الست برنجم منم آل ظهورمهمینی منم آل نیت بے منی شجر مرقع جال منم شمر عیان ونهال منم سروجال كنيد غارمن كدمنم شهنشه كربلا رفع القناع وقد كشف ظلم الليال قد انجل بدميد مش بدے غرب بدويد اليه مبرولا ظهران روح زشطرها ولقد علا وقد اعتلا ديك الضياء تذورنت متجمل متجلل شده آلبه بمه والهه بتغنيات ملئ ملئ متظهر است بهردے دو بزار وادی کربلا دوہزار فرقه وسلسله متفرقاً متسلسلا بمه دلبران بقائیش متولها متزملا صعق الحمود تلجلجت بلقاهٔ متجملا دول جلال زسطوش متخفعا متزلزلا بتراب مقدم راه اوشده خون من متبلبلا شده روح بيكل جسميان متخففا متخلخلا کہ رسائیم تو بکوے خود مشرعاً متعجل بنشاط وقبقهه شد فرد كه انا الشهيد بكر بلا ممشى الى مهرولا وبلى على محلحلا واذا رايت جماله طلع الصباح كانما شده نافهٔ بهمه ختن شده کا فری بهمه خطا ہمہ عمر منکر مطلقی زفقیر فارغ بے نوا فاذا فعلت بمثل ذا فلقد بلغت بماتثا زغمت بسينكم آتى كه ندزد زبانه كماتشا مجره كشائي زلف خود كه زكار من كرے كشا شهدائ طلعت نارمن بدويدسوے ديارمن بزنيدنغمدز هرطرف كهزوجه ماطلعت ماعرف برسيد باسپه طرب صنی عجم صدی عرب فوران نار زارض فانوران نورز شهر طا طيرا العماء تكفكفت ورق البهاء تصنعفت زظهورة ل شعرة لهه زالست آل مه مآله بتموح آمده آل سے كه بكر بلاش بخرے ز كمان آل رخ پروله، زكمندآل مه ده وله ہمد موسیال عمایکش ہمہ عیسیان سائیش بح الوجود تموجت لعل الشهود تولجت تلل جمال زطلعتش قلل جبال زرفتعش ولم از دوزلف سیاه اوز فراق روی چوماه او زغم توای مه مهربان زفرانت ای شه دلبران تودآ ل شعشع روئے خودتووآ ل ملمع موئے خود من عشق آل مه خوبرو که چوز وصلا ی بلی براد چوشنیدنله مرگ من بے سازمن شدو برگ من تحرآن نگار شکرم قدم نهاد یه بسزم زچه چثم فتنه شعار اوزچه زلف غالیه باراو بمراد زلف معلقی بے اسب وزین مغرقی بكذرز منزل ماومن بكريس بملك فنا وطن تفحات وصلك ادقدت حرات شوقك في الحشا چھلخ زلف توپرشکن گرہے قادہ بکارمن

جمد الل معجد وصومعدے ورد صبح ودعائے شب من وذكر طهره وطلعت تومن الغداة الى العشا

قصد بیرطا ہرہ سوم مصملم اظہار اشتیاق زیارت باب کیونک اس کو مدت سے شیخ کی ملاقات نصیب نہیں ہوئی۔

شرح وبهم غم ترا كلته بنكته موبمو عربتو افتدم نظر چمره بچمره روبرو از بے دیدن رخت ہمچو صبا فادہ ام خانه بخانه دربدر کوچه بکوچه کو بکو دور دہان تک تو عارض عنبریں نطت غني بغني گل بگل لاله بلاله بو ببو ميروداز فراق تو خون دل ازد ديده ام دجله بدجله يم بيم چشمه بجشمه جو بجو مهر ترا ول ضري بافته برقماش جان رشته برشته ع ع تار بنار پوپو دردل خویش طاهره گشت ونیافت جزترا صفحه بعنجم لا بلا پرده پیرده توبتو يقصديهي ونكما مكابهترين موندب الكاكار جمكردينا بهى مناسب كد: اے باب اگر میری نظر تیرنے چرہ پر بڑے اور ہم روبرو موکر ملاقات کریں تو میں .....1 اینے غم کی تفصیل ذرہ ذرہ اور بال بال کر کے بتادوں۔ آپ كاچېره د يكيف كوبادمباكى طرح دربدركوچه بكوچداورخاند بخاند چررى مول\_ .....r آپ كا تك حلقه دارمن غني برغني نظر آربا ب ادر آپ كردساركل لاله نظر آرب بي ۳.... اورآپ کے دخسار پرخطاعبری (لیعنی مطرریش مبارک) خوشبور بخوشبودے رہاہے۔ آپ کے فراق میں میراخون دل دونوں آ تھے سے اس کثرت سے جاری ہے کہ تویا ۰۰۰۰۰۴ دجله پردجله بے یا ندی پرندی اور یا چشمه پرچشمه میری دکھیا جان نے اپنے ول پرآپ کاعشق اور مجت تار تار تدبتہ لیپ رکھا ہے۔ طاہرہ نے اپنے دل پردہ پردہ اور کھڑ ہ کھڑ ہ ٹول ڈالا۔ تیرے سوااس میں کسی کوئیس پایا۔ ٧.....

......

مخضرتوارئ بإبيه

کوکب ہندنے جولائی ۱۹۳۱ء میں اسے شیوخ کی سواخ عمری مختصر طور پر درج کی ہے۔جس کا فاکہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

ا..... سیدعلی محمه باب نیراعظم شیراز مین ۲۰ را کتوبر ۱۸۱۹ء مین پیدا ہوئے۔ ۳۰ رئی ۱۸۳۴ء کودعوی کیا کسیس ایلیاء اور مهدی موعود مول ۱۸۳۳ء سے ۱۸۵۰ء تک چیسال كام كرتے رہے۔آپ كى كل عراه برس تقى۔

٢ ..... ظهور اعظم بهاء الله حسين على نوري ١٢ رنومبر ١٨١٤ وطهران ميس بيدا ہوئے۔ پہلے آپ نے ۱۸۵۳ء میں وعویٰ کیا۔ پھر ۱۸۲۳ء میں اعلان کردیا کہ میں وہ ظہور اعظم ہوں کہ جس کی بشارت تمام انبیاء نے دی تھی ۔ حکومت ایران وترکی نے بغداد سے قطنطنیہ پہنچایا۔ وہاں آپ چارمیننے رہے۔ دسمبر۱۸۶۳ء میں آپ کواٹیر بیانو پل جھیج دیا گیااور وہاں چارسال اور دو ماد رہے۔۱۸۶۸ء میں بمقام عکہ (ملک شام) پہنچائے گئے اور نظر بندر ہے۔ ۲۸ مُرسی ۱۸۹۲ء کو وفات پائی۔ (تبلیغی عمر ۳۹ سال ہوئی اور طبعی عمر ۵ سال)

سسس عفن اعظم عبدالبهاء (عباس) قندی ) ۲۳ مرکی ۱۸۴۴ کو پیدا ہوئے اور اخیر تک اس کا مندی ) ۲۳ مرکی ۱۸۴۴ کو پیدا ہوئے اور اخیر تک اپنے والد کے ہمراہ رہے۔ والد کے وفات کے بعد گدی نشین ہوئے۔ (عکا کی نظر بندی سے ) سمبر ۸۰ ۱۹ عیل علام علی محومت ترکی نے رہا کر دیا۔ اگست ۱۹۱۱ء میں بورپ روانہ ہوئے۔ سمبر ۱۹۱۱ء میں اندن پہنچ پھر پیرس گئے۔ دسمبر میں معروا پس آئے۔ ۱۹۱۳ء میں امریک کے ۔ ۱۹۱۵ء میں الحق کے ۔ ۱۹۱۵ء میں الحق کے ۔ پھر کو کر یٹ برش میں واپس آگئے۔ پھر سٹ کا رش میں واپس آگئے۔ پھر سٹ کا رش جرمنی میں گئے۔ پھر بود ہا پیٹ (ہنگری) اور ڈین (وارا لخلاف آسٹریا) می ۱۹۱۳ء کو معر اور ۵۸ رقم میں وفات یا گی۔

ہم..... تانمداعظم شوتی آفندی ربانی ،نواسہ اکبرجن کوعبدالیہا و نے حسب دصیت اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ آپ حیفا (فلسطین) میں رہے۔ عربی ، فاری ، ترکی ، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے ماہر ہیں۔

تعليمات

ای رسالہ میں یہ تعلیمات شائع ہوئی ہیں کہ خدا کے مطلع کا پیچاننا فرض ہے۔ مظہر کی ملاقات خدا کی ملاقات خدا کی ملاقات خدا کی ملاقات ہوئی ہیں۔ جد حقیقت خدادندی ادراک سے باہر ہے۔ خدا کے مظہر الال ازاول سے ہیں اور آخر تا آخر ہیں گے۔ مظہر کے احکام پر چلنا واجب ہے۔ کیونکہ ایمان واعمال لازم ملزوم ہیں۔ جس طرح انسان مختلف لباس بدلتا ہے۔ ای طرح مصلحت وقتی سے دین الہی بھی مختلف رنگ بدلتارہا ہے۔ اس لئے وحدت ادبیان کاعقیدہ فرض ہوگا۔ بینہ کہو کہ میرادین اچھا ہے اور تمہارا برا۔ سب بیغیرا وراوتا را بیک ہیں۔ سب میں ایک ہی روشی ہے۔ کہ میرادین اچھا ہے اور تمہارا برا۔ سب بیغیرا وراوتا را بیک ہیں۔ سب میں ایک ہی روشی ہی آخری ہیں۔ ایک ہی کنید کے آدی ہیں۔ زن ومرد میں تو اسے بھی شلیم کرلو۔ بی نوع انسان سب مساوی ہیں۔ ایک ہی کنید کے آدی ہیں۔ زن ومرد میں روح مساوی ہیں۔ ایک ہی کنید کے آدی ہیں۔ زن ومرد میں بیول کی تعلیم ابتدائی جربیہ ہے۔ ورندان کو جائل رکھنا آئل کرنے کے برابر ہوگا اور بیگناہ قابل معافی نہیں ۔ عبادت کی طرح کاروبار کرکے مال ودولت حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ کیونکہ کسب مال عین عبادت کی طرح کاروبار کرکے مال ودولت حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ کیونکہ کسب مال عین عبادت ہی اور تقریب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ گداگری کو بند کرو۔ کیونکہ وہ جاہ کن بچل ہے اور تقریب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ گداگری کو بند کرو۔ کیونکہ وہ جاہ کن بچل ہے اور تقریب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ گداگری کو بند کرو۔ کیونکہ وہ جاہ کن بچل ہے اور افلاس

قہرالی ہے بختاج لوگوں کے لیے مختاج خانہ تیار کرو۔جس میں ان کی پرورش کا انتظام ہو۔تعصب غدہی نے فساد قائم کیا ہوا ہے اور ناجائز کا مول کوحلال کردیا ہوا ہے۔اسے چھوڑ دو۔ تو می ،نسلی ، وطنی، سیای رنگ وزبان کارسم ورداج کا شکل اورلباس اوراس قتم کے تمام تعصب چھوڑ کرایک بن جاؤ۔سب کی زبان اور خط ایک ہونا ضروری ہے۔اس لئے اس پر نداو زبان جواس مقصد کے لئے بنائی گئی ہے سیکھنا ضروری ہے۔مزدوروں کوسر ماییداروں میں حصد دار بناؤ۔ کیونکہ سر ماییداری کا تعصب بہت خطرناک ہے۔غریب مالداری حاصل کریں اور مالداران کو مالدار بنانے میں کوشش کریں۔ محکمہ کبریٰ قائم کرو۔جس میں مختلف نداہب کے فیصلے ہوا کریں۔ گاؤں کے نمائندے تخصیل میں آئیں۔وہاں سے امتخاب ہو کرضلع میں جائیں۔ پھروہاں سے امتخاب ہو کرصوبہیں جائیں۔ پھروہاں سے انتخاب یا کرصدر مقام پر جائیں اور یہاں ہرا یک ملک کے نمائند مے نتخب مور مجلس بین الاقوام قائم کریں۔اس کے فیصلے تمام اقوام کے لئے ناطق موں تبلیغ فدہب میں تنددنه كروية أكركوني نبيل سنتا تواس كے حق ميں دعا كرو۔ ورند چھوڑ دواورلعن طعن ندكرو \_ كيونكد بيد بہت برا ہے۔ جنگ وجدال توشیطان ہے بھی ندکرو۔اپنے ندہب کانمونہ بن کرتبلیغ کرو۔ جنگ کو قانون ہے منع کرو۔ جنگ سے نہ روکو۔ کیونکہ خون کا دھیہ خون سے صافِ تہیں ہوتا تبلیغ کی راہ میں تکلیف مہنچ تو صبر کرو۔ شروع بلوغ سے نماز روز و فرض ہے۔ بیار اور بوڑھوں کومعاف، مریض،مسافر،حالمداوردودھ پلانے والی عورتنس روزہ نہر کھیں کی انسان کے ہاتھ نہ چومواور نہ ہی کی کے سامنے اپن برائیوں کا اظہار کر کے توبرو سونے جاندی کے برتن استعال کر سکتے ہو اور کھانے میں ہاتھ ڈال کرند کھا واور صفائی و یا کیزگی برتو میج وشام خدا کی آیات اس قدر پڑھو کہ تم پر بوجه معلوم نہ ہو۔منبر پر نہ چڑھو جوتمہارے سامنے آیات تلاوت کرے اس کوکری پر بٹھا ؤجو تخت پرر کھی ہوئی ہواور باتی کرسیوں پرتم بیٹھو۔ بردہ فروشی بند کرو۔وہ علوم اور زبان حاصل کروجن ہے روحانی یا جسمانی فائدہ ہواور وہ علم نہ پڑھو جوحروف سے شروع ہوکرحروف پڑختم ہو جاتے ہیں۔ نے موجد اور مفید کام کرنے والوں کی عزت تم پر فرض ہے۔ بحث ومناظرہ اور لفظی جنگ وجدال میں ند بر ور ریا کاری کی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ سننے دالا بے رخی کرے تو ندسنا ؤ۔موت فنا کا نام نہیں بلکنقل مکانی کا نام ہے۔مرنے کے بعد فوراً جزاسز امل جاتی ہے اورروح کواسی وقت ا يك باتى رينوال شكل دى جاتى بيكى دوردرازز ماندكامخاج نبيس ربتا موت كے بعد آرام يانا جنت ہاور تکلیف میں رہنا دوز رخ ہے۔ان کا باعث اعمال نیک وبد ہیں اور امرحق پرایمان لا نایا ا نکار کرنا تو گویا ابھی سے جنت ودوزخ شروع ہیں۔مظہراللی (نبی جدید) کا پیدا ہونا قیامت

ہے۔اس پر ایمان لانے والے اپنی قبروں سے نکلنے والے ہیں۔ندائے تبلیغی صور (قرنائے تیامت) ہے۔شریعت اوّل کارفع ہوجا کرآ سان کا ٹوٹ جانا ہے اورنی شریعت کا اجراء نیا آ سان ہے۔ پہلے نبی کی روشنی کم ہوجانا سورج کی سیابی ہے اورنورولایت کا روپوش ہوجانا جیا ند کی سیابی ہے۔علمائے امت کی ممراہی ستاروں کا ٹوٹنا ہے۔احکام شریعت کی منسوخی سلطنوں کے بربادی اور بروں کی پستی پہاڑوں کا اڑنا،مظہرامر پرایمان لانے والے کامیابی کے جنت میں داخل ہوتے ہیں اور سرتانی کرنے والے تاکامی کے دوزخ میں رہتے ہیں اور یہی حساب کتاب ہے خدا کاعدل میزان ہے۔نی شریعت بل صراط ہے۔جس سے لڑ کھڑ انا جہنم میں جانا ہے۔ قیامت کی یہی حقیقت ہے۔ باقی سب اوہام ہیں۔ اسی قتم کی قیامت صغریٰ ہرنبی کے وقت ہوتی رہی ہے۔ مگر قیامت کبری جس میں اب ہم جارہے ہیں۔واقع ہو پچی ہے۔ کیونکہ باب اعظم نے دعویٰ کیا تھا تو مخحداولیٰ اور پہلاصور پھوڑکا گیا تھااور بہاءاللہ نے امراللہ کا اعلان کیا تھا تو دوسراصور پھوڑکا گیا تھا جو کلام الی اب نازل ہواہے۔اس میں بار باراس کود ہرایا گیا ہے۔خدا کے مظہر کا دیدارخدا کا دیدار ہے۔ کیونکہ وہ آئکھوں ہے دیکھانہیں جاسکتا۔ چنانچہ بہاءاللہ کی ہتی جلوہ گاہ الہی ہے۔ ایمان ہے جلوہ نظر آتا ہے۔ انکار سے نظر نہیں آتا۔ قیامت کوجس ہیکل میں نظہور خدادندی لکھاہے وہ ایسا مقام ہے جو کسی نبی کوئبیں ملا اورظہور نبی یا ظہور رسول کے لقب سے ملقب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ دور نوت حفرت محتفظ في ويم مو چكا إوراس دورجد يد يم معلق سيكم عكد: "هذا يوم الله لا يذكر فيه الا هو "بيخداكادن ب-اس مين اس كسواكى كاذكر نبين حضرت بهاء كاقول ہے کداس مقام پر وجود انسانی بالکل ہے تام ونشان ہے اور سیمقام فنافے النفس اور بقاباللہ کامقام ہے۔ کوکب ۸ رحمبر ۱۹۲۹ء میں ہے کہ یہودونصاری اور ہنود کے معابد میں جاؤ۔ کیونکہ سب کا دین ایک ہی ہے۔ اندھی تقلید چھوڑ دو۔ کیونکہ اس سے دل مرجاتا ہے اور نور تحقیق جاتار ہتاہے۔سلسلہ روایات آج سے بند ہے۔ کیونکہ اس سے انظام معاشرت میں خلل پڑتا ہے اور دھڑ سے بندی پیدا ہوتی ہے۔ گندہ دہانی اور بدزبانی تحریری وتقریری قطعاً بند ہے۔ بعث محمدی اس طرح پر ہے کہ: "ولئن قلت انكم مبعوثون ال بعثتم (هود) ائذ امتنا وكنا ترابا ائنا لفي خلق جديد (رعد) بل هم في لبس من خلق جديد • نفخ في الصور ..... جأت كل نفس (زمر) "الوكول سے كہا كياكم فئ نبوت كے دوريس بوتو انہول نے كہاكہ بم يرجادو بالایا گیا ہے۔ کہا کہ جب ہم موت غفلت سے مر چے ہیں تو کیا نی نبوت کی ستی میں ہم کو دھکیل دیا گیا ہے۔ نہیں نہیں ان پر بیدامرابھی تک مشتبہ رہا ہے۔ حالانکہ نفخ صور ہو چکااور ہرا کیک نفس

عاضر بوچکا ب- بعثت بهاء يول ب كن" قسال محمد شاياله ان لكم يدوم الفصل قال المسيح يحيى ابن ادم في جلا له ويجزئي كلابا عماله (متى) الملائكة يـجـمعـون الكفرة في النار ويلتمع الصادقون في الملكوت كالشمس (متي) قال بطرس هو زمان البهجة والنضارة اي دور البهاء وظهور الذي ذكره الانبياء هو ظهور البهاء "امراض اختلاف كاعلاج ضرورى م-تاكم حت وحدت حاصل ہو۔ گواختلاف طبائع سے اختلاف رائے کا ہونا ضروری ہے۔ مگریداختلاف رائے خداتعالی کو صرف اس حد تک منظور ہے کہان میں جنگ وجدال پیدانہ ہو۔ در نہ دہ سب اہل نار ہوں گے۔ بیان و حکمت کی تلوار نکال کرخدا کی راہ میں جہاد کرو \_ کیونکہ لوہے کی تلوار سے مگلے کشتے ہیں اور اس ے کٹے ہوئے گلے درست ہوجاتے ہیں۔اس کئے قال مطلقاً حرام ہے۔خواہ تکوارے ہویا قلم اورزبان ے ہو۔''لان الله يسقول أن السسان لذكرى لا تىلوثوه بالمنكرات والتكفير والتلعين والشتم والجدال والقتال "كوكب ٢٨ رتمبر ١٩٢٤ على لكها يحكم لوگوں کے درمیان مال تقسیم کر داور وراثت کی ترتیب میں وسعت دے کرتمام وارثوں پر مال تقسیم کیا جائے اور جواس مال مترو کہ پرسود حاصل ہوا ہووہ فقراءاور مساکین کی معین تعداد پرتقسیم کیا جائے۔ ٹی تح یک جب پیدا ہوتی ہے تو یوں مجھو کہ خدا تعالی اپنا کوئی نیا مظہر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جس کونی کہا جاتا ہے اورجس کا کام میہ کے دوشت سے تکال کر دنیا کو بام ترقی پر پہنچائے۔وعظ كرك مال مت كماؤ كونكداليي كمائى بالكل حرام مو يكى ب اوركمائى كرك يدي يالنا واجب ہو چکا ہے۔عورتوں کوفلف، تاریخ اور زمانہ کےعلوم پڑھانے میں بہت زور دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ قرق العین کے مرتبہ پر بھنے جائیں۔جس نے برقعہ اتار کر کمال دلیری کے ساتھ اپنے تبلینی مناظروں میں مخالفین کو نیچا دکھایا تھا۔ کثرت از دواج سے روکا جائے ممثلنی کی رسم یوں ادا کی جائے کے فریقین کو کچھروز آزادی دی جائے تا کہوہ ایک دوسرے کے حسن وجھ پراطلاع پاسلیں۔ ثکار کے لئے صرف یہی لفظ کا ٹی ہیں کہ:''نسحسن راضیون بسما رضی بہ الله''ہم خداکی مرضی پر رامنی ہیں۔صرف اتنا کہنے سے نکاح بندھ جائے گا۔طلاق بالکل حرام ہے۔ضرورت پرے تو ایک سال تک سیمعالمدز برغورر ہے تو پھر اگر رضا مندی موجائے تو فبہا ورندخود بخو دطلاق ہوجائے گی۔ بدامر پایت یقین تک بھنے چکا ہے کدونیا کی کوئی ابتداء نہیں ہے۔ اگرچہ ہرایک قتم کی خام خام خلوقات کی ابتداء ضرورہے۔ مگرعام مخلوقات کی کوئی ابتداء نہیں ہے۔ ورنہ بیلازم آئے گا كەخداكىكى وقت اس حالت مىس مانا جائے كەدە سے اور تلوق نېيىں توخلق كى صغت منفى مونے

سے خودخدا کی نفی ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کے صفات بعینہ اس کی ذات میں۔اس لئے صفات کی ننی ہے ذات کی نفی ہوجائے گی۔مظہرالہی کی شعاع کا حاصل کرنا دنیامیں جنت ہے اوراس سے محروم رہنا دوزخ ہے۔جن کوقرب البی حاصل ہے ان کی شفاعت ہوگی ۔ کیونکہ اس دنیامیں گنہگار توبہ سے ترقی یا تا ہے اور دوسری دنیا میں کسی کی سفارش سے کمال تک پینچ سکتا ہے۔ انسان بنے ے بوھ کرکوئی کمال نہیں ہے۔ مرانسانیت کے مدارج بے شار ہیں۔ بہائی مذہب کی جنتری میں انیں انیس دن کے انیس مہینے ہول گے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ بہاء، جلال، جمال، عظمة ، نور، رهمة ، كلمات، كمال ، اساء، عزة ، مشية ، كلم ، قدره ، تول ، سائل ، شرف ، سلطان ، ملك ، عطاء \_ تمام . الہامی کتابیں حق میں ۔خواہ کسی مذہب کی ہوں ۔قدیم زمانہ کی آسانی کتابوں میں مجاز اور استعارہ بہت استعال کیا گیا ہے۔ جناب بہاء نے بھی این الواح میں مجاز واستعارہ بہت استعال کیا ہے۔ توجولوگ غورنہیں کرتے۔ گمراہ ہوجائے ہیں۔ بہائی غدہب کے اصول فطرت انسانی پر بنی یں۔سورہ احرّ اب ادرسورہ آل عمران میں مذکور ہے کہتمام انبیاعلیہم السلام سے عموماً اور حضور علیہ اللام سے خصوصاً بیعبدلیا گیا ہے کرایک نبی (بہاءاللہ) آنے والاہے۔اس کی تقعدیت کرناتم پر لازم ہے۔ ہرایک نی کے لئے ایک مدت مقرر ہوتی ہے اور جب دوسرا آتا ہے تواس کی شریعت منبوخ ہوجاتی ہاور بیسلسلہ ہمیشہ کے لئے جاری رہے گا۔ شریعت محمدی کا دور دورہ بہاء انلد کے آنے سے ختم ہوگیا ہے۔ دور محدی کی ایک خصوصیت بیہ ہے کددوسرے انبیاء کے زمانہ میں نبی غیر تُرِيق آت رب بي - 'يحكم بها النبييون '' مُردور محدى مي كن في نبيس آيا- 'لا نبي بعدى انبا خاتم النبيين فسيكون خلفاء سيكون في امتى دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبى الله "موره آل عمران ومورة احزاب مين دونون ميثاق بقيدين كي لئ لمور بیں۔ ینیس کرایک تو تقدیق کے لئے ہواور دوسراتیلی کے لئے۔ کوئکمشہور ہے کہ: "القرآن يفسر بعضه بعضاً" ورآن شريف اين مخفرعبارتول كونودي مفصل عبارتول سے حل كرايا كرتا ب\_اس لئے اگرايك آيت ميں بيٹاق كاذ كر مختصر بيتو دوسرى آيت اس كي تشريح کر بی ہے۔اس کے علاوہ جب بیقاعدہ ہے کہ بلنج اور تقیدیق لازم وملزوم ہوتے ہیں تو یہ فرق کرنا کہ ایک میثاق تبلیغ ہے اور دوسری میں میثاق تقیدیق بالکل بے سود ہوگا۔ کو کب مرحمر ١٩٢٩ء ميس م كدونع قانون عوام كاحت م يعين مين نكاح ندكرو مجناب بهاء الله أي نه تقدر كونكه نبوت كادورآ دم عليه السلام سي شروع موكر محد حاتم أنبين اللينة تك فتم مو چكا ب ادر اب دور بہائی ہے۔جس میں امر الله فاہر جوائے ادریمی بوعظیم ہے۔خدانے بیکل بہاء میں اپنا

ظبوركيا- "بلاحلول وبروز "جسطرحوادى مقدس مس ايك درخت برطبوركيا تفااوراى طُهِوركي طرف ان آيات بين اشاره بهي بك: "يوم ياتي الله وجوه يومئذ ناضرة الي ربها نساظرة "اس لئے جناب بہاء مظہرالعوق نبیں ہیں۔ بلکہ مظہراللہ ہیں۔جس کی خبر پہلے انبیاء دے چکے ہیں۔ جب انسان کہتا ہے کہ میں مجروح ہوں تواس سے مر دجسمانی حالت ہوتی ہے۔ جب کہتا ہے کہ میں خوش ہوں تو اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے اور جب کہتا ہے کہ: ''انسب او حیت کذا و کذا "میں نے فلال کی طرف وی جیجی ہے تاس وقت اس فقره کا تعلق ذات بارى سے موگا جيرا كرآن مجيدين ہے۔'وما رميت .... بل د و قول رسول كريم'' كتاب اقدى مسميس مكن" أن السجدة كسانت لحضرة الغيب ولا يجوز السجدة لهيكل الظهور والافتوبوا ان الله غفور رحيم" الربيكل ظهور وتجده كيا جائے تو وہ در حقیقت ذات باری کو بحدہ ہوتا ہے۔ ورند صرف بیکل کو بحدہ تاجائز ہوگا۔ بہاء اللہ کے بعدمظہر ٹانی آیات بینات لے کرایک ہزار سال بعد آئے گا تواس وقت تعلیمات بہائی كاطرف لوگ خود بخود متوجہ ہوجا ئیں مے اور تمام فیصلہ جات بیت العدل سے کرائیں سے جواس کام کے لئے بنایا گیا ہوگاتم انبیاء کوشلیم کرد مراحکام وہی واجب التعبیل مجھو۔جو بہاءاللہ نے جاری کے ہیں ۔ رسالہ پیام اسلام جالندھر عرا کتو بر ۱۹۲۱ء میں عبدالحق عباس مدیر رسالہ بنرا اور احکام بھی لكھتے ہيں كدوا حد كے اعداد ١٩ ہيں۔ اس عدد كوقائم ركھتے ہوئے لكھاہے كہ جو خص كسى كوايك قدم كا سفرجمی جبرا کرائے یابلاا جازت اس کے گھر میں داخل ہوجائے یااس کا مال بلاا جازت اپنے قبضہ میں کرلے توانیس روزاس کی بیوی اس پرحرام رہے گی۔ جو مخص کسی کوایک سال تک ستا تارہے۔ وہ اپنی ایڈارسانی سے باز آ جائے۔ورنہ ۱۹دن اس پر اپنی بیوی حرام ہوجائے گی۔توبہ کرے تو بہتر درنہ جس کوستاتا ہے۔اہے 9 امثقال سونا دینا ہوگا۔ چوخص کسی کومیس میں رکھے تو اس کی بوئی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی تو پھراگراس ہوی کواپنے گھر لانا چاہیے تو 9 اماہ تک فی ماہ انیس انیس مثقال جرمانداد اکرے۔ورندوہ ایمان سے خارج کردیا جائے گا اور بھی داخل ند ہوگا اور ند ہی تو بہ منظور ہوگی۔ کتاب اقدس میں لکھا ہے کہ انیس آ دمیوں کی ضیافت ۱۹روز کرو۔ اگر چہ تمہارے پاس کچھ بھی ندرہ جائے۔ایسے کیڑے نہ پہنو کہ جن ہے تمہاے نیچے ڈر جا کیں۔غیر کا خط نه پرهواور نه دیکھو۔جس زبان میں خطالکھا ہوا ہو۔اسی زبان میں جواب کھو۔ بھول جاؤ تو آ سان زبان میں کھھو۔ جو خط کا جواب نہیں دیتایا اے پھینک دیتاہے وہ مذہب سے خارج ہوگا۔ بھیک مانگنا حرام ہے اور بھیک مانگنے والول پر دنیا بھی حرام ہے۔شادی کے موقع پر رہیم کے سوا

دوسرا کیڑا نہ پہنو۔مسکرات سے کنارہ کشی فرض ہے۔ چیرہ کو بال سے صاف رکھو تا کہ فطرتی خوبصورتی سے بڑھ جا د بردہ اٹھادواور عورتوں کووہاں لے جاؤ۔ جہال تم جاتے ہوتا کہوہ بھی قوم کی رہبری کریں ۔ (پیمسائل بھی ان کی طرف منسوب ہیں ) کیٹورکعت نماز فرض ہے۔ دوجیج ، دو مغرب اوریا نچ کچھلی رات کو ۔نماز جنازہ چھ رکعت ہے۔نماز کسوف وخسوف منسوخ ہیں۔نماز جنازہ کے سوا جماعت کی ضرورت نہیں۔عید نوروز کا روزہ فرض ہے۔ راگ سننے ہیں کوئی حرج نہیں۔خروج مٹی سے شل واجب نہیں۔کوئی چیز نجس نہیں۔مشرک بھی نجس نہیں۔میت کوریشم کے یا نچ کیژوں میں لپیٹویا کم از کم ایک میں۔مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضیافت ضرور کرو۔اگر چہ پانی ہی سے ہو۔میت کواتنی دور نہ لے جاؤ کہ گھنٹہ سے زائد وفت لگ جائے۔وضواور سجدہ معانب ہیں۔ بہاء اور جلال میں عید کرو۔ البیان کے سوا کوئی ندہبی کتاب نہ پڑھو۔ نماز جمعہ حرام ہے۔ نکاح میں والدین سے یو چینے کی ضرورت نہیں ہے۔روزے ١٩ بیں۔ قبلہ عکاء ہے۔ البیان قرآن ے افضل ہے۔ بیت اللّٰہ شریف گرا کرشیراز میں مکان خرید سکتے ہو۔ مردے کوسونے کی انگوشی اور ہیکل یہنا ؤ۔ کتاب مبین میں ہے کہ اگر بہاء نہ ہوتا تو کوئی محیفہ آسانی نازل نہ ہوتا۔ کیونکہ آپ سلطان الرسل اورمحبوب رب العالمين بين - كاليان دينے والے كو ٠٥ مثقال جرمانداكا و برايك شہر میں بیت العدل قائم كرور تا كەلىمىعلم بور (كوكب ٩ رمارج ١٩٢٧ء ميس ب كد ) يبودى كميت ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام نے لاتھی کوسانپ بنایا۔من وسلویٰ اتارا اور ہاتھ سے روشنی نکالی۔ عيمائى كہتے ہيں كرحفرت عيلى عليه السلام نے مرده زنده كئے مادرزاداند سے بينا كے كورهيول كواچها كيا يسمندركود انث دكهائي توساكن موكيا اورخود قبر سے زنده موكر فكے اورمسلمان كہتے ہيں كه حضور عليه السلام نے جا ندوولكڑ سے كيا۔ براق پر سوار ہوئے۔ دفرف بر جلے اور كوہ اور پھر سے کلام کیا اور کلمہ تو حید کہلوایا۔ مگر می مجز ہنیں ہے بلکہ مجز ہیہے کہ اپنے دعاوی میں دشمنوں پر فتح عاصل کی جائے۔جیا کہ بہاء اللہ نے کردکھایا ہے۔ (کوکب عارمارچ عاواء) میں ہے کہ انسان کی روحانی ترقیمفت عالم میں ہوتی ہے۔ (جس کوغت منزل ہفت بحر ہفت آسان ہفت شہریا ہفت درجات بھی کہتے ہیں) کو یایوں مجھو کہ انسان کی روح پر گنڈ ھے کی طرح سات پردے آئے موے ہیں۔ جوں جوں پردے اترتے ہیں الوہیت کے قریب موتا چلا جاتا ہے تو پہلی دنیا عالم ناسوت ہے۔جس میں کھا تا پیتا ہے اور مرتاجیتا ہے۔اس کے بعد دوسری دنیاعالم مثال ہے۔اس میں اس کووہ شفاف اورنورانی جسم دیا جاتا ہے۔ جواس وقت بھی اس کے اندر پوشیدہ طور پرموجود ب گرزندگی کے بعدموت آنے پر جب بیرونی جسم چھوڑتا ہے تواب عالم مثال کے نورانی جسم

كاندروح ربخ كتى بيترى دنياعالم روح بيد جب انسان يهال پنجا بود نياوى تعلق نہیں رہتے اور بھلی کی طرح تمام دنیا کی سیر کرسکتا ہے اور دریافت کرنے میں اس کوسی عضویا آلد کی ضرورت نہیں رہتی۔ چوقی دنیا عالم نورہے۔جس میں بیٹی کر جمال اہمی کے نور میں غرق ہوجاتا ہے۔ یا نچویں دنیاعالم صفات ہے۔اس میں خدا کا چرہ دیکتا ہے۔چھٹی دنیاعالم حرارت ہے۔ جس میں الوہیت کی گرمی محسوں کرتا ہے۔ کو یا یول سمجھو کہ الوہیت کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ساتویں ونیاعالم اختلاط ہے۔اس میں انسان اور خدا آپس میں مل جاتا ہے اور اپنی شخصیت بھی ضائع نہیں کرتا۔ جیسے کہ لوہا آ گ میں اپی شخصیت قائم رکھتے ہوئے آ گ بن جاتا ہے۔ان سات دنیا کی سیرزندگی میں ہی ہوسکتی ہے۔ بشرطیکہ سی نبی وقت کی تابعداری کی جائے۔روح شیشہ ہے۔جس پرغبار پڑا ہوا ہے۔تم اے صاف کر کے ملکوت کی دریافت پر قادر ہو سکتے ہو۔ عبدالبهاء كاقول ہے كه اگرتم انبياء كى بيروى نہيں كرو كية جم كہيں كے كهتم ان كومانتے ہى نہيں۔ بحوالد فدكور (كتاب مبين ص ١٤) ميس ب كدكيا لوكول في بم كواس لئے نظر بندكيا كه بم تجديد دين ك لي كفر به وع تح ؟ الرتجديدة بل اعتراض تقى تو انجيل يا تورات كو كيول جهور ديا تها؟ الر تجدیدجرم فعاتو ہم سے پہلےخودعفوعلی اس کے مرتکب ہو چکے ہیں اور آپ سے پہلے حفزت سے عليه السلام بھی اس جرم سے ملوث ہو سے جیں۔ اگر اعلائے کلمت اللہ جرم ہے تو ہم سب سے اوّل اس جرم كاقبالي بي تجديد شريت كم عكرية يات تلاوت فرما كين و ما ياتيهم من ذكر محدث .... قالوا يد الله مغلولة (أي ينجل في تجديد الشرائع) يمحو الله ما يشاء ..... يُفعل الله ما يشاء ..... لا تبديل لكلمات الله ..... مانفدت كلمات الله .... عنده ام الكتاب "جوفض كتاب اقدس يا يقان اوركتاب بين يابيان كومعرضانه حالت مين يرصح كانقصان الها عكار" لا يزيد الظلمين الاخسارا" اورجو محص صدق دل ے پڑھنا چاہے تو اس پر فرض ہے کہ پہلے اپنادل صاف کرے تا کداس میں معارف کی تصویر میج طوريرة سكورنه باته يمين ندلكائے ظهور بهاء كى طرف اس فتم كى آيات ميں اشاره يے "ففذع من السموات .... كل اتوه داخرين .... وجوه يومئذ ناضرة .... وجوه يومئذ باسره .... انهم عن ربهم يومئذ المحجوبون "(كتالكاف،١٠٥٥)ش عكم واقعد كربلاكوواقعد مازندران في مناويا ب- كيونكدمقابلة اس مين وهمصاعب پيش آئ عين جو اس مین نیس تھے۔ کیونکہ اول اہل کر بلا رابہشت نشان سے دادندوایشانرا مجال چون وچرا نبود۔ دوم قتيل اوشان گفت ادر كني يا اباعبدالله يس ملاطفت نمو دز \_ وايشال ديدند كه سيدالشهد اءراحفرت

قدوس باسر عصا پرت دادند سوم اسیری زنان اوشان بعد ممات بود واسیری زنان ایشال در حیات به جهارم اوشال را قراس ده روز بود وایشال را غربت نه ماه پنجم اوشال را قرآل باعداء یک شب ونصف روز بود وایشانرا نوزه روز به شم اوشانراسه شبانر وزنعش با بصحر ابود به ننان نی اسد فن نمودند ایشانرا وفن نه نمودند به فتم اوشانرا در نشکراعداً به فتاد بزارها مل قرآن بودند وایشانرا کسی مامل قرآن در نشکراعداً نبود به مشم مردان اوشانرا اسیر نه نمودند وایشانرا (مردال را) اسیر نمودند وایشانرا با مردی دکاه کاغذی بسر ایشال نباده شانت نمودند نبیم دشمنال اوشانرا بحر دانگی شبید نمودند وایشانرا بنا مردی شبید کردند به مراوشان قوت باخند دایشال نوزه روز توت نیافتند .

قراکم براؤن مقدمه الکتاب بین لکهتا ہے کہ: ''یاب اولاً باب بودند درسنه دوم ذکر کشتند وعنوان باب بحمد حسین بشروی عطاء کر دند و تام خود بهم عطائمودند پس محمد حسین محم علی تامیده شد و بعداز شهادت ایشال مقام بابیت ورکن رابع ومنصب سیدالشهد اء بجناب حسن رسید عمر عالم باب سال بود در جات ترقی ومعرفت این ست اوّل علو عارف از معروف د دوم علومعروف از عارف و بو مقام انظیلته به سوم تسادی در میان عارف ومعروف - چہارم اتحاد در میان عارف ومعروف - ، ومعروف - ، ،

لفس کے درجات بھی چار ہیں۔ اوّل فس ملہمہ جس کا ادراک شک ہے۔ دوم فس لوامہ جس کا ادراک شک ہے۔ دوم فس لوامہ جس کا ادراک بھن ہوتا ہے۔ چہارم فس امارہ جس کا ادراک جہائت ہے۔ پھیان تین تم ہے۔ علم الیقین ۔ عین الیقین اور حق الیقین علی محمد باب کے ادراک جہائت ہے۔ یقین تین تم ہے۔ علم الیقین ۔ عین الیقین اور حق الیقین علی محمد باب اوّل ۔ قائم ، ذکر ، ذات حروف سیعہ ، مہدی ، نقط اوراعلی ، حسین علی اور مرزا کی سیع ہوری ، فازندرانی اور وحیداوّل اور مرزا کی سیع ہوری ، فازندرانی اور وحیداوّل اور مرزا کی سیع ہوری کے نام یہ ہیں۔ بہاء اللہ نوری ، مازندرانی اور وحیداوّل اور مرزا الوجوداور وحیداؤل ، باب دوم کوئلہ باب اوّل کے بعد پانچویس سال ظہور کیا تھا۔ اسم الوجوداور وحیداؤل ۔ ' نور یشرق من صبح الازل فیسلوح علی ھیا کل التو حید اثار ہ ' محرت قدوس کے ۱۳۳ تن بھرتش بودا ہم اواسم بوت واسم والایت است یعن محمل اثار ہ کملام المعصوم کلامنا صعب مستعصب لا یتحمله ملک مقرب و لا نبی مرسل ولا مقرم مصدح نوفی روایہ لا یہ حتمله الا ۔۔۔۔ "کوکس ۱۲۰ راگت ۱۹۲۹ء میں عبرالبہاء کا قول ندکور ہے کہمیں آسان کی زبان اور روح کی زبان سے بولنا چا ہے۔ یہ زبان ماری زبان سے بولنا چا ہے۔ یہ زبان ماری زبان سے بولنا چا ہے۔ یہ دوح کی ماری زبان سے بولنا چا ہے۔ یہ دوح کی ماری زبان سے محتلف ہے۔ روح کی دبان سے محتلف ہے۔ دوح کی ماری زبان سے محتلف ہے۔ دوح کی دبان سے محتلف ہے۔ دوح کی ماری زبان سے محتلف ہے۔ دوح کی دبان سے دوح کی دبان سے دروح کی دبان سے دوح کی دبان سے دوح کی دبان سے دروح کی دبان سے دوح کی دبان سے دروح کی دبان سے دروح کی دبان سے دوح کی دبان سے دروح کی دبان سے دوروک کی دبان سے دروح کی دبان سے دروح کی دبان سے دوروک کی دبان سے دروح کی دبان سے دبان سے دبان سے دوروک کی دبان سے دوروک کی دبان سے دروح کی دبان سے دبا

زبان کے ساتھ ہم خداسے ہاتیں کرتے ہیں۔ نماز قطعاً فرض ہے۔ انسان کسی بہانہ سے بھی اس معاف نيس كيا كيا -البته أكراس ميس كوئي دماغي فقور جويا كوئي اورنا قابل كذرعذراس كي راه يس ہو۔مقام ججی شہرعکہ سے جارمیل باہر ہے اور کرمل کے پاس ہے۔اس میں دوسال آپ نظر بند رہے۔شاہوں کے شاہشاہ ،موعود کل ادبیان ، انسانی شکل میں شمس حقیت کے مظہر ۵ سال تک زندہ رہے اور ۱۸۹۲ء میں وفات یائی۔کوکب۲۲ رنومبر ۱۸۲۹ء میں جناب بہاء اللہ کا قول یوں مذكور ب كدرو بيداور جاندى سونے كاسود حلال طيب اور ياك بيتا كر تخلوق خداكى ياديس مشغول ہو۔ شریعت بہائیہ کے مطابق ہر مخص آ زاد ہے کہ وہ اپنی جین حیات میں جس طرح جا ہے اپنی ملکیت کا انظام کرے۔ ہر مخص پر فرض ہے کہ وصیت نامہ لکے کر تیار رکھے۔ اگر کوئی بلاوصیت مرجائة اي كى جائيدادادلاد، شوہريا بيوى، باپ، مال، بھائى، بہن اور استاد كے درميان مخصوص مناسبت سے تقسیم کردیا جائے۔اگراپیا کوئی دارث نہ ہوتو وہ مال بیت المال میں داخل کرو۔ جو غريبول، تيبول اوررفاه عام كے كامول ميں خرچ ہوگا۔ اگر صرف ايك هخف كے لئے وصيت ہوتو بھی جائزے۔کوکب۲۲رومبر۱۹۲۹ء میں ہے کہ تربیت کے لئے عمونہ زیادہ مؤثر ہے۔والدین، استاداور دوستوں کا جال چلن اہم عضر ہے۔مظہر الی اعلیٰ معلم ہیں۔اس لئے سب سے پہلے كلمات بهائية سكمائ جائيل - ان كوالواح الرحن بإدكراؤ تا كدوه مشرق الاذكار مين اپني سريلي آ واز سے پڑھیں۔ برے کام کا انجام بھی برا ہے۔لیکن ہیئت اجماعیہ کو تحفظ ومدافعت کا حق حاصل ہے۔اخلاق الجمعے ہوں تو انقام کی ضرورٹ نہیں رہتی۔ (کوکب7۵راپریل ۱۹۲۵ وس١٢) میں ہے کہ امر لینی بہاءاللہ اور یکہ جمعنی اتحاد لینی جب بہائی تعلیم امریکہ میں پینچے کی تو اتحاد پیدا ہو جائے گااور یہی امریکہ کی وجہ تشمیہ تھہری۔

## ۲..... صداقت بابیت و بهائیت

الرسين الله فلا تستعجلوه · اقترب الما كن اتن امر الله فلا تستعجلوه · اقترب للناس حسابهم ، انا على نسم الساعة "اوراس كوعد ع كمطابق ١٢٦٠ ه حفرت باب ثیرازی پیدا ہوئے۔ آپ نے سات سال دعوت دی کہ: ' بشری بشری صبح الهدی قد تنفس "اورالواح مقدسه ونياكوآ كاه كيااور چونكه ميوارد تفاكه: "لا بدلنسا من الدربے ان' تو حکومت وقت نے قید کے بعد آپ کوتیم پزمیں شہید کیا۔ ( تو وفات پائی ) آپ كے بعد قصبہ نورے مرز احسين على الملقب بہاء الله الا قدس المطى مسيح موعود ظاہر ہوئے اور حکومت ایرانی وترکی نے آپ کوعکا شہر میں ۲۴ سال تک نظر بندر کھا تو احادیث کا مفہوم صادق ہوا کہ ظہور الم عكا ہے۔ آپ نے الواح مقدسہ سے تبلینی احكام شامان وقت كے نام بھيج اور كتاب اقدس نازل ہوئی۔جس میں موجودہ علم عمل کی تلقین کی گئی اور اسلام ہے سبکدوش کردیا۔ تب بیدوعدہ پورا الله الله المان الارض غير الارض الشرقت الارض بنور ربها الكل امرئ منهم يسومئذ شان يغنيه "اخرعمس كابعهداقدس كسي اورم رؤيقتدهه ١٨٩٢ه ١٨٩٠ء مِين شهادت يائي- "شالشاً الله لا اله الا الله "مين الم حسنٌ طاهر بوئ - "المص "مين سفا پیدا ہوا۔'' السمسر'' کے شامل ہونے پرا کا اھ کو حضرت باب طاہر ہوئے۔ جوحروف مقطعات بلا تکرار جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ رابعاً ۴۲۷ کوشن بن علی امام عسکری پوشیدہ ہوگئے۔'' فسلا اقسم بالكنس "كاشاره آپ كى طرف بن جواتو آپ كے بعداختلاف بيدا موكيا - حديث میں ہے کہ لوگ امام کو بوڑھا مجھیں گے حکرآ ب عندانظہور جوان جوں گے۔امام جعفرصادق کے زدیک آپ کی عمر ۲۵ سال ہوگ ۔ حضرت علی کا قول ہے کہ مشرقی ستارہ کی تابعداری کرو۔ تهہیں منہاج رسول پر چلائے گا اورتم ہے شریعت اسلام کا بوجھا تار دے گا۔ سرگین چشم درمیا نہ قد ، تن اور رخسار برجال ساه مشرق مے نمودار ہوگا اور شہر عکا میں قیام کرے گا۔ ظلمت کودور کرے گانٹی روشی پھیلائے گا اور علم فضل سے لوگوں کو مالا مال کردے گا اور اپنی کتاب سے اس قدر قلوب کی اصلاح کرے گا کہ قرآن سے نہیں ہوگی۔ آپ کے حواری الل مجم ہوں گے۔ مرعر بی مي كلام كرير كيرة پكا محافظ خاص وزير دوگا جواس قوم سے نه دوگا۔ سبقتل دول كيد آپ كانزول مرج عكامين موكاركتاب الغيية من بكدام كاظهور كلف ورفتون من موكار جو بحيره طریہ کے کنارے پر ہوں گے۔عکا بھی بحیرہ طبریہ کے پاس بی نہراردن کے پاس واقع ہے۔جو میرودی نے نکالی تھی اور شہرطبریارض مقدس میں ہے۔ بیملک کثرت نباتات سے بلاد سور بیکہلاتا ب\_ خاما تورات میں مقام بیعت جبل کرش بیت المقدی کے پاس ندکور ہوا ہے۔جس کی طرف

"يوم ينادى المناد من مكان قريب "سي اثاره بي وروح الدعكايس تصاور تدام بدى حفرت باب میں تقی ۔علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار میں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام امام کے ساتھ ان کفار سے بھی بڑھ کر بدسلوک کریں گے۔ جوانبول نے حضور علیہ السلام سے کی تھی۔ کافی میں ہے کہ: ''ب کمال موسی و بھا عیسی و صبر ایوب ''امام کے حواری مقول ہوں گے۔ ذکیل ہول کے اور ان کے خوان سے زمین رنگین ہوگ ۔ وہی خدا کے پیارے ہیں اور ''اول شك هم المهة مدون حقا" "حسن بن على فرمات بين كداب وقت منه پرتھو كاجائے گالعنتيں برسائي جائیں گی۔ امام ابوجعفر کا قول ہے کہ اہل حق چھن چھن کرصاف رہ جائیں گے تو امام کے اصحاب بنیں گے اور خدا کے زویک عزت یا کی عے حضرت علی کا قول ہے کہ: "کے مسا بداکم تعودون ''الل حق ابتدائے اسلام میں مظلوم تھے۔اخیر میں بھی مظلوم ہی ہوں گے۔ یہ بھی فرمایا بك: "حسجة الله "بهيشموجودب أكروه نه بوتودنيا غرق بوجائ مركوك استبيل شناخت كرتے اور برادران پوسف عليه السلام كى طرح ججة الله ان كوشناخت كرتے ہيں۔ كافى اور كاب الهجاريس ہے كدامام دعوت جديده (كتاب اقدس) دے كا جيسے كه حضور عليه السلام نے وعوت جدیده (قرآن) پیش کی تنی \_ ذیل کی تحریرات بھی اس کی مؤید ہیں ۔ ' یسف الف فسی احكامه مذهب العلماء (يواقيت) بنا يختم الله الدين كما فتح بنا (ملا على قارى) يختم به الدين كما فتح بنا (مشارق الانوار) يقوم القائم بامر جديد على العرب شديد و يبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء (ابونصير في البهاد) اوّل من يتبعه محمد وعلى الثاني (مىجىلىسى) ''اب بيكهنا كەختم رسالت اورانقطاع وتى اسلامى عقبيرە سےغلط ہوگا۔ كيونكە بىي تحریرات اس کی تر دید کرر ہی بین۔سادسا کا ہنوں سے عہد نمر دو میں بیم قلیل کی خردی تھی۔ (ابن ا ثیر) اور عهد فرعون میں جم موی کی (مثنوی مولانا روم) یبود یوں اور مجوسیوں نے جم اسے کی (الجيل) يهوديون اورچندا وميون في "نجم احمد خاتم المرسلين عليه السلام"ك اور نجومیوں اور دومعتبر عالموں نے مجم القائم کی خبر دی ہے۔ جن کے نام نامی یہ ہیں۔ می احمد احسادی اورسید کاظم رشتی ۔ انہوں نے ولا دت امام سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تیمورخوارزی کا قول ہے كه جوستار يه ١٢٣ هي ١٢٥ ه تك نمودار موع بين -ان عملوم موتا بكرا نقلاب عظيم ہوگا۔ مرز آ قاخال منجم منوچ کو تول ہے کہ ایک آ دی پیدا ہوگا جوشر بعت جدیدہ کی دعوت دے گا۔ سابعاً سرياني زبان قديم ب- حضرت ومعليه السلام كى زبان بعى يهي تقى مد بب صابى حضرت شیف علیه السلام سے منقول ہے۔ یہی دین اقدام الا دیان ہے۔ اس میں کر دریاں پیدا ہوگئ تھیں تو ان کے رفع کرنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ پھر کمروریاں پیدا ہوئیں تو حضرت ختم الرسلین تشریف لائے۔ اخرز مانے میں جب اس دین میں تا شیر ندر ہی تو حضرت بہاء تشریف لائے اور کتاب اقدس کی تعلیم دی۔

"قال في عمدة التنقيح في دعوة المهدى والمسيح يد برالامر (الاسلام) من السماء الى الارض (ينزله من السماء) ثم بعد المائتين يرجع (ذلك الدين) اليه في يوم كان مقعاره الف سنة مما تعدون (أي يشرع رفع الدين) بعد ٢٦٠ اذهوزمان اختفاء الامام الى سنة ١٢٦٠ ه لا تحرك به لسانك الاية فالمراد فيه بالبيان الحديث اذبه فصل القرآن ثم صار تكميل الحديث الني ٢٦٠ه (وهو زمان تصنيف صحيح المسلم) فشرع زمان الرجوع الئ الالف فتم التدبير والرجوع الى ١٢٦٠ه وهو زمان ظهور الباب من آل فارس (وهو الشيراز) حيث جبل بينتون ويقال له مطلع العلوم ومطلّع اهل فارس اذلا يبقى من الاسلام الا رسمه ولا من القرآن الا اسمه وفي الحديث اقرء والقرآن قبل أن يرفع فنا له رجل من الثريا . وفي الحجج المراد بقوله عليه السلام الايات بعد المائتين اما ايات صغرى وهي شرور حدثت في الاسلام واما ايات كبرى بعد الالف اي في الماية الثالثة عشر٠ قال ابوالبركات في كتابه التوضيح هذه الايات تقع في المائية الاخيرة من اليوم الذي وعدبه عليه السلام امة بقوله ان صلحت امتى فلها يوم وان فسدت فلها نصف يوم من ايام الرب وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون هكذا في الجواهر ثم قال المجلسي أن لكل أمة مدة معلومة تنتقي بعدها لقوله تعالى لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وهي لهذه الامة الف سنة لقوله تعالىٰ يد برالامر الاية • ولما مضي ٢٦٠ الى زمان الامام العسكريّ حسن بن على وغاب عن الناس وظهرت الفتن بعده فظهر القائم بعده بعديوم الرب لے الف سنة ١٢٦٠ه واليه نظر قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب اذ قالوا ان كان هذا هو الحق من عند ربك فأمط رعلينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب اليم فقال لهم الله تعالىٰ لكم ميعاد يوم لا تستاخرون منه ساعة ولا تستقدمون قال الآسى هذه الاستد لالات وانكانت على غير شيئ لكنها عند الخصم على شئى خطير"

## ٤..... قتباس از كتاب متطاب ايقان

"بسم الله العلى الاعلى الاعلى . العباد لن يصلوا الي العرفان الا بالا نقطاع عن الكل • قدسوا انفسكم لعل تصلن الي مقام قدر الله وتدخلن في سرادق جعله الله في سماء البيان مرفوعاً "غيرك بات يركان شدهروتا كمعرفت حاصل ہو۔ کیونکہ مباحثہ ہے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھو پہلے لوگ منتظر تھے کہ جمال موعود نظر آ ع عرموقع آياتوسب في كذيب كا-"ما يساتيهم من رسول الاكانوابه يستهزؤن (يُسين) وهمت كل امة برسولهم لياخذوه (مومن) "موره بود على قور كرونو معلوم بوجائ كاكنوح عليه السلام ف- ٩٥ سال نوحه كيا يحركى في ندمانا - بلكمارف كو آ ئ-"كىلىما مرعليە قوم سخروا منه (ھود)"جبآپاپتالىدارولكاڭ مندی کا دعدہ کرتے توبد ا (تبدیلی مشیت ایزدی) کاظہور ہوجاتا تو تابعدار گر جاتے۔ چنانچہ آپ كتابعدارصرف عاليس يابهر (٢٢) تكره مكارة خرالامرآب في بدوعاكىك: "دب لا تدذر على الارض من الكفرين دياراً (نوح) "اوربدُ الس حكمت بيم كريج اور جهوئة تابعدارمتاز بوجائي-" احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون (عنكبوت) "اس كے بعد حفرت مودعليه السلام سات سوآ دى ياكم ويش كى دعوت توحيدين ايك سوسال تك معروف رب حراآب كوجي شليم ندكيا كيا-"لا يسزيد الكفرين كفرهم الاخسارا (فاطر) "تووه عذاب صحد (آساني كونج) سے بلاك موكة - كرجناب ابراجيم عليه السلام على اليماني موا-"الا المذيب عرجوا بجناحي الايقان الي مقام جعله الله عن الادراك مرفوعاً" آب ك بعد معرت موى عليه اللام فامراوريد بض عمرفت كے ساتھ كوه فاران محبت اور تعبان قدرت كے لئے ظہور كيا \_ محرفرون نے آپ كَ تَكْذيب كَ اوراكِ موكن في كماك: "اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله (مؤمن)" تواس كويمى مارو الافروكامقام ب كد كوبرنى في بعدين آف والي ني كى بشارت دى مراوك خالف رہے۔''افکلما جاءکم رسول ہما لا تھوی انفسکم استکبرتم (بقرہ) '' اور کیوں خالف رہے؟ اگر بیکہا جائے کہ اتمام جمت نیس ہوئی تقی تو صاف جھوٹ ہے۔ کیونکہ بد

مكن نبيل كه خدائے تعالى اتمام جحت كے بغير كسى شريعت كا حكم دے۔ بلكه اصل وجه ريقى كه انہوں نے اپنے علائے مذہبی کی پیروی میں ڈوب کر حالات حاضرہ پر روشیٰ ڈالنے کی تکلیف گوارانہ کی تھی۔ ورندوہ ضرورا بیان لے آتے کسی کوحب ریاست مانع تھی۔کوئی اینے علم پرنازاں تھااور بہت سے لوگ جاہل تھے۔اس لئے ان کی میزان عقل میں انبیاء کا ظہور ناممکن تھا اور جس نے دموی کیاس کے آپر آمادہ ہو گئے علائے عمر کے متعلق سننے ۔ ' یا اهل السكة اب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون (آل عمران) "تاريخ شابد ب كصراط متقيم ب رو کنے والےعلائے عصر ہی تھے۔ بیجی ثابت ہے کہ تا ویل کلمات مظہرالٰہی کے سواد وسرا کو کی شخص نيس بحصكاً-"وما يعلم تاويله الاالله والراسخون في العلم (آل عمران)" چنانچەحفرت عیسی علیدالسلام پیدا ہوئے تو یہود نے کہا کہ ظہور سے کی علامات پوری نہیں اتریں اور ال نے طلاق اور سبت کومنسوخ کرویا ہے۔ حالانکہ تورات پر عامل ہونا اسے ضروری تھا۔ آج تک ای وجدے ظہور سے کے قائل ہیں۔ کیامعلوم کران کا خیالی سے کب نازل ہوگا؟ در حقیقت بیودخود تورات نبيل مجعة تع اس كي القاء الله "عمروم بوكة بماس مسلكوايك صاحب كى ورخواست يرعر في مين ظامر كريك بين اوراب فارى مين ظامر كرت بين- العل يسجدي من هذا القلم ما يحيى به افتدة الناس "جب حفرت يسي عليه السلام دنيات رخصت مونى لگے تو فرمایا کہ میں پھر آؤں گا اور بیجی فرمایا کہ میرے بعد ایک اور آئے گا جومیری تعلیم کو کمل کر وے گا۔ در مقیقت دونوں کلام کا مطلب ایک ہی ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد جب جناب خاتم النہین تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور میرا نام عیسیٰ ہے۔ جس ہے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کامعنی آپ کا ظہور ہی تھا۔ کیونکہ دونوں قائم بامراللہ تھے اور دونوں ہی ناطق بذکر اللہ تھے۔اس کی مثال میہ ہے کہ اگر سورج کہے کہ میں پھر آؤل گایایوں کیے کہ کل اورسورج نکلے گا تو دوعبارتوں کامفہوم یہی ہوتا ہے کہ سورج ایک ہی ہے اور صرف مطلع میں فرق ہے۔ای اصول ہے تمام مظا ہر کاظہور عل ہوسکتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اینے ظہور کا نام اور علامات کومختلف مقامات میں بیان فرمایا تو آپ کے شاگردوں نے مرض کی کہ بیر جعت کب ہوگی؟ تو آپ نے ہرایک رجعت کا وقت اور نشان بتادیا اور بیمظلوم (بهاءالله) جب بغداد من نظر بند تھا۔اس کی تشریح کر چکا ہے۔اب چراحسان کے طور پرظا ہر کرتا م-"لا نريد منكم جزاء ولا شكورا (دهر)" ما كده مادى بركز بركز مقطع نهيل بوااور نه وگا- "انزل علينا مائدة من السماء (مائدة) "كونكروه فير وطيب - "اصلها

شابت وفرعها فى السماء توتى اكلها كل حين (ابراهيم) "افسوس بكهماس مائده سيمحروم ريس اس لي ضروري ب كه: "يا احباء الله "ول ككان كلول كرباغ قدس كانغم سنو كونك غنيمت بروقت حاصل بيس بوتى \_

نزول مسيح كى پيشين گُوئى اور بهائى تحريف

حضرت عيسى عليه السلام نے اپني رجعت كے متعلق بوں فرما يا تھا كه ايك وقت لوگوں ير تنگی ہوگی۔سورج سیاہ ہوجائے گا۔ستاروں میں نورنہ ہوگا۔ارکان ارض متزلزل ہول گے تواس وقت ابن انسان آسان سے بڑے جاہ وجلال کے ساتھ ابر سے فرشتوں کے ساتھ نزول کرے گا۔ (متى) عيسائيول نے جب اصل مقعدن مجها۔ اس كئے حضور خاتم الانبياء كى شريعت سے محروم رہےاور کہنے گئے کہ بیامات ظاہر نہیں ہوئے حضور کے بعد صور ثانی پھوٹکا گیا۔ قبور غفلت سے مردہ دل جاگ اعظے گر لوگ پھر بھی منتظر ہیں کہ کب بیعلامات ظاہر ہوں گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیہ بھی فرمایا کد زمین وآسان ٹل جائیں سے ۔ مگرمیرا کہنانہیں ملے گا۔ یہاں سے عیسائیوں نے سمجھ لیا کہ انجیل منسوخ نہ ہوگی۔ اس بناء پر انہوں نے جناب محمد رسول الله عظام کی تكذيب كي تقى - أكراي كام كامفهوم مظهر اللي سع يوچه ليت تو مراه نهوت - كيونك تفى ايام س آپ کامطلب بیتھا کہ یقین اٹھ جائے گا۔ ظنون فاسدہ چیل جائیں گے اور جاہلوں کے ہاتھ میں ان کی باگ ڈور ہوگ ۔ آج کل بھی حالت ہے کہ باوجود یکدابواب علم الٰہی مفتوح ہیں ۔ مگر سیجھتے میں کہ ابھی وہ بند میں ۔ان کوتو ابواب علم کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہاں بیرچا ہے میں کہ ابواب نان كطيرين - كبين ايبانه بوكدان كى عزت مين فرق آجائے - اگركوئى معارف اللي يرنظر والنا ہے تو در ندوں کی طرح اس کا ماس کھا جاتے ہیں۔اب ہتا ہے کداس سے بڑھ کراور کیا تنگی ہوگی۔ على ہذاالقیاس برظہور کے وقت اس فتم كئ تنگى ہواكرتي ہے اورائ تنگى كواحاديث ميں ظلمت كفرے تعبيركيا كياب خلاصه يب كهمعارف البيه يظفى مرادب كدايام غروب تمس حقيقت ميس خدا رسیدوں کو پیٹی ہےاور کسی کے پاس پناہیں لے سکتے۔"کسذلك نسعامك من تساويل الاحاديث "حضرت عيسى عليه السلام كابيفر مانا كسورج مين سياى آئے كى اورستاروں ميں روشي ندر ہے گی اور زمین برگریں محداس کا مطلب سے ہے کہش حقیقت کا طلوع ہوگا تا کہ ایقان وتوحيد كاشجاروا ثماراس كى روشى حرارت محبت اللي من باية تحيل تك ينفي كيس "منها ظهرت الاشيساء والئ خزائنِ امرها رجعت ومنها البدء واليها العود ''أكرچاك پاک سنیوں کی تعریف وتوصیف نامکن ہے۔ 'سبحان الله من ان یعرف اصفیائه

بغیر صفاتهم او یوصف اولیائه بغیر انفسهم "گرش وقر کا اطلاق آن پروارد ہے۔
چنانچ دعائے ند بین ندکور ہے کہ: 'این الشموس الطالقه این الاقعار المنیرة ،
این الانہ ہم الزاهرة ؟ "یعنی انبیاء اولیاء اوراصحاب کوش وقر اور ستارے کہا گیا ہے۔
دورمیانی زمانہ میں موجود ہوتے ہیں۔ کوئکہ اگر وہ شمی حقیقت سے نور حاصل کریں تو روش ورمیانی زمانہ میں موجود ہوتے ہیں۔ کوئکہ اگر وہ شمی حقیقت سے نور حاصل کریں تو روش محقیقت کے درنہ سیاہ ہوجا میں گے۔ علم فضل میں شہرت کی وجہ سے ان کوش کہا گیا ہے۔ گرشس حقیقت کے سامنے انکانور ماند پڑجا تا ہے۔ ہیں اگرش حقیقت سے نور حاصل کریں تو ان کوشموں عالیہ کہتے ہیں۔ ورنہ ان کوشموں کہا جا تا ہے۔ 'الشموس والقعر بحسبان (رحمٰن) '' عالمہ کے ہیں۔ کوئکہ اس کتاب کے کہتے سے ہمارا مطلب مرف ہیں کہ ان کا میں انہ الله بقلب مرف ہیں کہ اس میں المفترین ، الا من اتی الله بقلب میں اور مارد ہوتے ہیں۔ کوئر سے شرف ہوں۔ والسلام شمی وقمر سے ایک اور متام پرشریعت کے احکام مرتفعہ مراوہ وتے ہیں۔

اورمعام پرسر بیت ہے! دہ ہمر لفتی مشمس وقمر و نجوم کا دوسر امعنی

چونکہ ہر شریعت میں صوم وصلوۃ کی کیفیت جداگانہ رہی ہے۔ اس لئے تعنیخ وتجدید کے روے میں وقر کہاگیا ہے۔ 'لیبلوکم ایسکم احسن عملا (ملك) ''حدیث میں ہے کہ ''الصوم ضیباء والصلوۃ نور ''میں ایک روزایخ گھر میں بیٹا ہواتھا کہ ایک مولوی ماحب نے فرمایا کہ صوم ہے چونکہ حرارت بیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کوشمس کہاگیا اور صلوۃ الیل ہے سردی کا عالم نظر آتا ہے۔ اس لئے اس کوقمر کہاگیا ہے۔ مگر اصل حقیقت سے وہ مولوی ماحب واقف نہ تھے۔ میں نے کہا کہ یہ معنی توعوام الناس کو بھی معلوم ہے۔ مگر اس کا ایک اور معنی معلوم ہے کہ قرآن شریف آسان ہے اور صوم وصلوۃ اس میں شمس وقمر بیں اور تاریکی شمس وقمر میں اور تاریکی شمس وقمر میں اور تاریکی شمس وقمر بیں اور تاریکی شمس وقمر میں اور تاریک شمس موردان کی تعنیخ ہور کے سال کے دواس خلہور ہونے کے دواس خلہور کے دواس خلہور کے دواس خلہور کے دواس کا مدام دوام دوان من مندوخ ہوجاتے ہیں اور یہی معنی شمس وقمر کے بیا ہونے کا ہے۔ اگر عیسائی اس معنی کو بھے اور اس فقم وہ کامعنی معدن علم سے اخذ کر لیتے تو گمراہ نہ ہونے کا ہے۔ اگر عیسائی اس معنی کو بھے لیتے اور اس فقم وہ کامعنی معدن علم سے اخذ کر لیتے تو گمراہ نہ ہونے کا ہے۔ اگر عیسائی اس معنی کو بھے اور اس فقم وہ کامعنی معدن علم سے اخذ کر لیتے تو گمراہ نہ ہونے کیا ہاں کو ابھی یہ معلوم نہیں ہوا کہش موجودافق ظہور سے دوثن ہو چکا ہے اور ظہور قبل کے اور قبل کے اور کی کو بھور کی کرارت کی دوئن ہو چکا ہے اور ظہور قبل کے وہ تو بھور کے کیا ان کو ابھی یہ معلوم نہیں ہوا کہش موجودافق ظہور سے دوثن ہو چکا ہے اور ظہور قبل کے اور کو کھور کے کیا ان کو ابھی یہ معلوم نہیں ہوا کہش موجودافق ظہور سے دوثن ہو چکا ہے اور ظہور قبل

علوم واحکام تاریک ہو چکے ہیں؟ دوستو! راہ راست پر آجاؤ۔ تاکیم کو یداسرارا پی آگھ سے نظر آجا کیں۔ 'ان المذیب قالوا ربنا الله شم استقام وا تتنزل علیهم الملائکة (سبجدہ) ''روحانی قدم المحار وردرازی مزل طے کر کے ان معارف تک پی جاؤ۔ ' فیلا اقسم برب المشارق والمغارب (معارج) ''میں بھی بہی اشارہ ہے۔ کوئکہ ہرایک شم حقیقت کے لئے الگ الگ مشرق ومغرب ہوتا ہے۔ علائے عصر چونکہ جابال تھے۔ اس لئے ان کو ان معارف کی خرنہیں ہوئی۔ اس لئے کہتے ہیں کہ چونکہ روزانہ نقط طوع وغروب بدلتار ہتا ہے۔ اس لئے ان کو اس لئے مشارق ومغارب کہا گیا یا فصول اربعہ کی تبدیلی مشرق ومغرب کی تبدیلی سے مراد ہے۔ ہماری تشری سے آسان کے پھٹے کی کیفیت بھی کھل جاتی ہے۔ 'اذا السماء انفطرت مراد ہے۔ انفطان '' کیونکہ آسان سے مراد یہاں ایک شریعت ہے جوشر بعت جدیدہ کے ظہور سے پھٹ جاتی (انفطار) '' کیونکہ آسان سے مراد یہاں ایک شریعت ہے جوشر بعت جدیدہ کے ظہور سے پھٹ جاتی جاتی ہو تا ہمان شریعت کا پھٹنا آسان بالا کے بھٹ جانے جاتی ہمان ایس ایس کرتے ہیں اور تو می کو خرنہیں ہے۔ اس کے بعد یہ خیال کروکہ مظہر اللی تمام اہل ارض کے بالمقابل حدود اللی قائم کرنے ہیں کس قدر زحمت افعاتے ہیں اور تو می ایڈ اور رسانی ہیں کس طرح مبرکرتے ہیں۔

تبديل ارض

تبدیل اوش کامعتی بھی یہی ہے کہ دلوں کی زمین میں طرح طرح کے قو حیدی پودے رکا کر تیل اور پھولوں سے مزین کر دیتے ہیں۔ اگر تبدیل اوش کا ہمعتی مراد نہ ہوتو کس طرح وہ لوگ جو بھی ایک جرف بھی تعلیم نہیں پاتے اور استاذ کی شکل بھی نہیں دیکھی اور نہ بی کسی مکتب میں قدم اٹھا کر جائے ہیں۔ معارف و معانی بتانے گئتے ہیں کہ جن کوکوئی دوسرا محدود علم کا حاصل کرنے والا بھی بین سکتا۔ گویا ان میں مٹی علم سرمدی ہوتی ہے اور پائی اسراد حکمت کا ہوتا ہے۔ جس سے خمیر پاکران کی سرشت تیار ہوجاتی ہے۔ 'ال علم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء ''ورنہ سروردی کے دوسرے علوم جوایک دوسرے سے سرقہ کر کے حاصل کرتے ہیں۔ کبھی تا بل تعریف نہیں ہوسکتے ۔ اسے کاش لوگوں کے دل ان کلمات محدودہ اور خیالات مجوجت پاک ہوجاتے اور سمن علوم الوہیت کا ظہور ہوتا۔ ''یوم تبدیل الارض غیب الارض (ابر اھیم) ''اس وقت سلطان وجود کی عزیر سے ساملان وجود کی عزیر سے ساملان وجود کی عزیر سے ارض ظام ہم بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ ''ل و انتہ فی اسراد النظھور سلطان وجود کی عزیر سے معینا قبضته یوم القیمة والسموات مطویات بیمی نه (زمر) '' تنفکرون الارض جمعینا قبضته یوم القیمة والسموات مطویات بیمی نه (زمر) ''

طي الارض

اگراس آیت سے سیمجھا جائے کہ خداتعالی زمین وآسان کوایے ظاہری ہاتھ میں لے كر چھا لے گا تو بالكل بمعنى بات بوجاتى ہاورصرت كفرلازم آتا ہے۔اگر يول كبوك مظاہرامر قیامت کوابیا کریں گے تو بیچرکت بھی فضول نظر آتی ہے۔ بلکہ مرادیبال ارض معرفت اورآ سان شریعت ہے جو آج خدا نے سمیٹ کردوسری زمین اور دوسرا آسان پیدا کردیا ہے اور مثس وقمر ونجوم جدیده سے ان کوآ راسته کر کے مزین کردیا ہے اور بیدموز واشارات جومصا درامریہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ان میں بخت امتحان مضمر ہوتا ہے کہ دیکھیں ارض قلوب میں ہے کس قدر اچھی ہے اور کس قدر بری؟ آیت قبلہ میں بھی غور کرو کہ بجرت سے پہلے حضور علیہ السلام بیت المقدس كوجده كرتے تھے۔ جوبعض كونا كوارگذرتا تھا۔ پھريد كم نازل ہواكہ: 'فحد ندى تقلب وجهك في السماء (بقر) "اككروزآ بنمازظهر يرهار بتصاور الجمي دوركعت باتى تحس كرتكم بوار 'فول وجهك شطر المسجد الحرام ' 'وآپ فاى وقت بيت الله كاطرف رخ تبديل كرليا ـ اس ميس بهي امتحان أن مطلوب تقا ـ ورندا كرويي بيت المقدس مجده كاه بنار بها تو کیا بدید تفار کیونک پہلے انبیاء کیہم السلام اس کو تجدہ کرتے رہے تھے جو حفزت موی علیہ السلام کے بعدم بعوث ہوئے تھے۔ یول تو تمام روئے زمین کوخداوند تعالی سے ایک ہی نبست حاصل ہے۔ "فاينما تولوا فثم وجه الله "مراسافتيار كدايك زين كواي ليخضوص كرك الي بندول كاامتحان كرك-"الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه (بقره) "ككون تمازتور كريها ك جاتا ہے۔" حصر مستنفره (مدشر) "ال قتم كى تبديليون مين اگرغور كيا جائة تو تمام مطالب حل موسكت مين - كونكه خدا كوكس كى عبادت كى ضرورت نہیں اور بیتدیلیاں صرف تربیت نفس کے لئے ہیں اور خدا جا ہتا ہے کہ بندہ اپنی ذاتی اغراض سے تکل کراحکام الٰہی کے ماتحت ہوجائے۔اس لئے اس کے امتحانات ہروتت بارش کی طرح نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر انبیائے سابقین پر نظر دوڑاؤ تو تمام شبہات دور ہو جائیں گے۔ دیکھئے حضرت موی علیہ السلام ایک قبطی کوقل کر کے مدین کو دوڑ جانے ہیں۔ وہاں حضرت شعيب عليه السلام كي ياسره كروايس آت بي تووادى ايس من الدن بن جاتے ہیں۔اس کے بعد فرغون کو دعوت توحید دیتے ہیں توقتل کا الزام لگا کرا نکار کر دیتا ہے اور خوریمی اس کااعتراف کرتے ہیں کہ:''فعلتھا اذا وانا من الضالين (شعراء) ''اسے پہلے فرعون کے گھر ہی تمیں سال پر روش یا تے رہے۔اگر ابتلاء خدا کومنظور ہوتا تو مویٰ علیہ السلام کو

ان الزامات سے روکا جاسکتا تھا۔ مریم علیہ السلام کود کھھے کہ تو نیم علیہ السلام کے بعد تھک آگر

یوں کہتی ہیں کہ: 'نیلیت نبی مت قبل ھذا (مریم) ''' ہائے میں اس سے پہلے ہی مرجاتی۔'
اور دشمنوں کوان کے تحقیر آمیز کلمات کا کوئی جواب نہیں دیتیں۔ گھربے پیدر بیٹے کو خدا نے پیٹیبری

بخش تو اور ابتلاء ہوا اور لوگوں کے خواہش کے مطابق خدا نے نہ کیا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ایسے تمام

واقعات برے لوگوں کے لئے باعث نفرت ہوا کرتے ہیں اور نیک سرشت لوگوں کے تق میں

رحمت ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت ایسے واقعات رونما ہوں تو ایک بھی تسلیم نہ کرے گا اور کمیں گی

کہ بے پدر کیسے پینج بر ہوسکتا ہے اور قاتل بے گناہ کو کس طرح پیٹی بی کہی تسلیم نہ کرے گا اور کمیں گی

میں اگرچہ اس قتم کے واقعات رونما نہیں ہو ہے۔ مگر پھر بھی دیکھیے نالفوں نے کیا کیا مصائب

ومائی ہیں اور اس یار بے نشان سے بیشار عنایات پیٹی ہیں۔ جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسرار

ووقائق ہمارے سینہ میں ودیعت رکھ دیتے ہیں اور اس قدر عنایات ہوئی ہیں کہ روح القدس بھی

مردے اٹھ رہے ہیں۔ دوستو! دل میں روحائی چراغ جلا وَاور عقل کی چنی لگا کر محفوظ رکھو کہ کہیں باد

عال صرت ہیں۔ دوستو! دل میں روحائی چراغ جلا وَاور عقل کی چنی لگا کر محفوظ رکھو کہ کہیں باد

ظهورعيسى عليبالسلام كامفهوم

عیسیٰ علیہ السلام کا بیفر مانا کہ اس وقت ابن انسان ابر میں ظاہر ہوکر کمال جلال میں نازل ہوگا۔ اس سے مراد ہے ہے کہ مظہر البی سے پہلے شریعت سابقہ کے منسوخ ہونے کے وقت آسان پر ایک ستارہ نظر آئے گا کہ جس سے اس کی تصدیق ہوگی اور زمین پر ایک تصدیق اور بشارت آمیز آ واز بلند ہوگی جوظہور مظہر سے پہلے لوگوں کو سنائی دے گی۔ (جیسا کہ ظہور بہاء کہ اقل ستارہ نمودار ہواادر وہ مبشر احمد وکاظم بھی بہلغ کرتے رہے) اور بہقاعدہ ہے کہ مظہر البی کے اقل آواز آئی اور ایک بشارت دینے والی آواز آئی اول آسان پر ایک تصدیق ستارہ نمودار ہوتا ہے اور ناشن پر ایک بشارت دینے والی آواز آئی ستارہ نمودار ہوا ہے۔ چنا نجے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود کوخواب آیا تو نجومیوں نے بتایا کہ ایک ستارہ نمودار ہوا ہے۔ جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ ایک ہستی الی زبر دست فاہر ہونے والی ہے کہ ستارہ نمودار ہوا ہے۔ جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ ایک ہستی الی زبر دست فاہر ہونے والی ہوئے کہ ستارہ نمودار ہوا ہوئی علیہ السلام کی خرسنایا کرتا تھا۔ علیہ السلام کی خرسنایا کرتا تھا۔ وادر ایک عالم ایسا بھی پیدا ہوا تھا جو بئی اسرائیل کوظہور موئی علیہ السلام کی بشارت دیا کرتا تھا۔ اور ایک عالم ایسا بھی پیدا ہوا تھا جو بئی اسرائیل کوظہور موئی علیہ السلام کی بشارت دیا کرتا تھا۔ اور ایک عالم ایسا بھی پیدا ہوا تھا جو بئی اسرائیل کوظہور موئی علیہ السلام کی بشارت دیا کرتا تھا۔

حفرت مین علیه السلام ظاہر ہوئے تو یہودیوں نے ستارہ کی خبر دی اور حفرت کی مہشر بن کر پہلے آچکے تھے حضور علیق کے وقت ایک نہیں گئ ہزار آٹار ساوی ظاہر ہوئے تھے اور چار مبشروں نے پہلے ہی خبر دے دی تھی ۔ جن کی ہدایت کی رو (سلمان فاری) مشرف باسلام ہوئے تھے اور عام نجومیوں نے بھی بتادیا تھا کہ حضور علیق کاظہور قریب ہے۔

مسيح عليه السلام كاابر سے اترنا

لمسيح عليه السلام كاليفر مانا كهاس وقت تمام روئيس كيتو ابن انسان كمال جلال ميں ابر ے اترے گا۔اس کا بیمعنی ہے کہ جب مشس الہی کا فقدان ہوگا اور قم علم سیاہ ہو جائے گا اورانجم حکمت لدنی پوشیدہ ہوجائیں گے تو لوگ روئیں گے۔اس وقت مشیت ایز دی کے آسان سے تمس الی کاظہور ہوگا اور ابرے طاہر ہونے کا مطلب سے کہ کینونات قدیمہ ہمیشہ سے قالب بشری میں نمودار ہوتے ہیں اور مال کے پیٹ سے نکلتے ہیں۔ مگر باطن میں ساوات امر سے نازل ہوتے میں اور کو بظاہر کھاتے بیتے چلتے پھرتے جسمانی توی سے نظر آتے ہیں۔ مرحقیقت میں عالم ارواح میں بے پراڑتے ہیں۔ بے قدم چلتے ہیں ایک لحد میں مشرق ومغرب کی خبر حاصل کرتے میں اور آسان کا لفظ شموس معانی کے متعلق مختلف مراتب کمال پر استعال کیا جاتا ہے۔مثلاً کہتے يْن - "سماء مشيئة سماء اراده، سماء عرفان، سماء ايقان، سماء تبيان، سماء ظهور، سماء بطون ''وغیرہ اور ہرمقام پرساء کامعنی وہ مراد ہوتا ہے جوابرار کے سواکسی کی سجھ مِنْ بِينَ مَنْ اللَّهُ وَمُ لَ الشَّرِيفِ مِن بِهِ كَه: "وفي السماء رزقكم (ذاريات) " حالاتك خوراك زمين يرب بي مي واردب كه: "السماء تنزل من السماء "جب تك ظاهرى علوم ہے نکل کرحقیقی علوم کی روشنی میں ان معانی کے بیجھنے کی کوشش نہ کرو گے بیٹمام امورخلاف طاہرنظر آئیں گے علم دونتم ہے۔اوّل الّبی جوالہام سے حاصل ہوتا ہےاوراس کامعلم خود خدا ہے۔ ''اتــقوا الله يعلمكم ''اوراس يصبروعرفان اورمحبت پيدا بوتي ہے۔دوم شيطاني، جووساوس نفسانی اورظلمات نفس سے حاصل ہوتا ہے۔اس کامعلم شیطان ہے اور وساوس نفسانی ''المعلم الحجاب الاكبر ''اوراس سے كبروغرورونخوت پيراموتي بهـ' ظله نار مهلك وثمره سم قاتل · تمسك پاذيال اهوى ناخلع الحيا · وخل سبيل النامكين وان جلا " سينصاف كيغيرعم البي حاصل نبيس بوتا-"السالك في النهج البيضاء والركن الحمراء لن يعمل الى وطنه الابالف الصفر عما فى يد الناس '' فلاصريب كمس عليه اللام كا ابر سے اتر نابيہ ہے كہ مي كے خلاف توقع خواہشات اہل زليغ نازل ہوگا۔مثلاً تغيرا حكام،

تبديل شرائع،ارتفاع قواعدورسوم عاديه وتقذم مؤمنين برمعرضين ازعلاء وجہلاء، يا ابر سے مراديج كاعوارض بشريه ي ملتبس مونا ب- جيسے كهانا، پينا، نوم ويقطه وغيره اور بيد و بى ابر بى كد جس سے علم وعرفان كا آسمان يجعث جائكًا-'يوم تشقق السماء بالغمام (فدقان) ''اك) ابرے تَمُس حَيَّقَ نَظرُنِيسَ آتا-''وقـالـوا مـا لهـذا الرسول يـاكل الطعام (فرقان) ''ييوازم جسمانی اور مجوک، پیاس، یاغم والم ایک رکاوٹ پیدا کردیتے میں کہابیا آ دمی کس طرح اپنے آپ كوتمام دنياكى متى كاسبب ثابت كرسكتا ب- "لولاك لسما خلقت الافلاك" اوريبى سياه ابر ہے کیٹمس حقیقت کود <u>کھنے نہیں</u> دیتا۔سالہاسال گذرجاتے ہیں۔ آباؤاجداد کی تقلید میں زندگی بسر ہوتی ہے۔احکام وشرائع جاری ہیں اوران کا خلاف کٹر سمجھا جاتا ہے۔ مگر دورجد بدا تا ہے اور مس حقیقت دوسری دفعہ چک کراحکام جدیدہ لاتا ہے تواحکام سابقہ کے سیاہ ابریش لوگ تھینے ہوئے فورا مظهراللي كوكافراور واجب القتل سجصة بير -جس كافبوت برايك نبي كي سواخ حيات سيل سكتا باوراس وقت بحى موجود م- "هل يسنطرون الا ان يساتيهم الله في ظلل من النعمام (بقره) "اس كاميمطلب تيس م كدوسى قياست كايك روز خداابر سے ظام موكا۔ بلكه مقصد مدي كظهورجد بدك وفتت لوك ميضيال كرت بين كد كذشته شريعت الح كربي ميظهور بھی آئے گا۔ کیونکہ خدا کا آنا مظہر کا آنا ہے اور ابرے مراوشر بعت قدیمہ۔ ہاور میضمون بار ہا كتب اويين وحرايا كيا ب-"يوم تاتى السماء بدخان مبين (دخان) "من يحى يكى مضمون ہے کہ مخالفین کے لئے شریعت جدیدہ عذاب الیم اور دخان عظیم کانموند بن جاتا ہے اور جس قدرظہور جدید کورفعت حاصل ہوتی ہے بیلوگ ای قدر اضطراب میں بڑ جاتے ہیں۔عہد حاضر میں بھی جب مخالف سامنے آتا ہے تو سوائے اقرار وتقدیق کے پھینہیں کرسکتا۔ مگر جب ظوت میں جاکراہے ہم مشربوں سے ملتا ہے تو وہی سب وشتم شروع کردیتا ہے۔' ادا لقوا کم قالوا امنيا فاذا خلوا عضوا عليكم الانامل (آل عمران) "اميدم كبهت جلد ہماری تعلیم تمام روئے زمین پر پھیل جائے گا۔ ان آیات کو چونکدلوگوں نے وہمی قیامت پر چیاں کردیا ہوا ہے۔اس لئے اصل مقصد سے بہرہ رہے ہیں۔حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا بد فرمانا کہ سے ابرے فرشتوں کے ساتھ طاہر ہوگا۔ اس کا مطلب بیہے کہ اس کے ہمراہی قوت ردحائييك وجرع فرشتصفت مول ع\_كونكد حفرت صادق كاقول بكد: "قـــوم مــن شيعتنا خلف عرش " كرفراياك:"المؤمن كبريت أحمر "جس عابت اوتاحكم اصل مؤمن بہت كم بيں۔اس وقت بايمانوں نے اہل ايمان برطالماندطور بركفر كے فتوے

لگادیئے ہیں۔عیسائیوں کو چونکداس پیشین گوئی کی اصلیت کا پیٹنہیں چلا۔اس لئے جب بھی ظہور بدید ہوااس سے انکار ہی کرتے رہے ہیں۔ اتنائبیں سوچا کہ اگر مظہر جدید کے تمام نشان ویسے ہی فاہر موں جس طرح کہ لوگوں نے اپنے وہم میں بٹھار کھے ہیں ۔ تو اہتلاء الٰہی کیسے قائم رہ سکتا ہے اور شق وسعید میں امتیاز کیے ہوگا؟ کیونکہ انجیل کی پیشین گوئی کےمطابق اگر ظہور جدیدی آ مرتسلیم کی جائے تو کسی کوا نکار کا موقعہ ہی نہیں رہتا۔ بلکہ ابر سے فرشتوں کے ساتھ انز نے والے سے پرایمان بالشامده پرمجور موجائيں گے۔ گر چونكداصل مقصد يجھ اور تفاعيسائيوں نے ظاہرى الفاظ پرزور دے كرحضور عليه السلام كے ظہور بريمى وہى اعتراض جراديا كەفرشتەكهال ہے۔ جوآپ كى صدافت ظاهر رتاهو- "لـولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيراً (فرقان) "اوريه يهارى برظهور کے وقت چھیلتی رہی ہے اور اگر علمائے عصرے بوچھتے ہیں تو وہ کہدیتے ہیں کدا بھی فلال علامت نہیں پائی گئی اورا پے اجتہاد سے ظہور جدید کا افار کردیتے ہیں۔ دوایت ہے کہ: ' حدیث نا صعب مستعصب لا يحتمله الا ملك مقرب اونبي مرسل او عبدا متحن الله فلب الايمان "اس كروت موسي الكوخيال بيدانيس موتا كه علامات كاتصفيه خودظهور جدیدے کرالینا ضروری ہے۔ درحقیقت بینافل ہیں۔ کیونکہ تمام نشان موجود ہو چکے ہیں۔ پل مراطركها عاجـ "والمؤمنون كالبرق عليه يمرون وهم لظهور العلامة ينتظرون "جبان سے سوال ہوتا ہے كرحضورعليه السلام كظهورك وقت بھى توتمام ظاہرى علامات پیدائبیں موئی تھیں تو جواب دیتے ہیں کہ اہل کتاب نے ان کوبدل ڈالا تھا۔ ورئدسب کا ظهور يقيني تقا\_.

تحريف

مطابق خودمسلمان کررہے ہیں۔اس لئے ان کوبھی حضورعلیدالسلام کے ظہور میں تا مل پیدا ہوگیا تها-''يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه (بقره) ''ورنده وكوكمات تورات كم مرتكب نيس موع عقد" يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله (بقره) "عبدحاضري علائے عمرايے خيال كے مطابق تغير كركے كہديتے ہيں كظهور بهاءقرآن كے خلاف ہے۔ كھامتى يول كهدرية بيل كداصل الجيل آسان يرا تفالي كئ ہے اور عیسائیوں کے پاس نہیں رہی ۔ گریہ غلط ہے۔ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلک چہارم پرارتقاء فرما کرقوم سے غائب ہو گئے تو جب انجیل بھی ساتھ ہی لے گئے تھے تو لوگوں کے لنے کون سادستورالعمل چھوڑ مکئے تھے۔جس پڑمل پیرا ہوکرنجات پاسکتے تھے؟ کیا چیسوسال لوگ عمرابی میں بی بڑے رہے اور خدا تعالی نے اپنا فیض بند کر دیا تھا اور بخل سے کام لے کر نجات کی راه بندكردي كمَّى ـ "فـنعوذ بالله عما يظن العباد في حقه فتعالى عما هم يعرفون" دوستو!صبح ازل نمودار ہوگئ ہے۔ کمر ہمت باند ھالو، تا کہ اناللہ کے مقام میں داخل ہوکرالیہ راجعون تك رسائى پاسكو\_ كيونكه حق تعالى كا وجووهتاج دليل نبيس \_ كيونكه انسان جب روح وريحان كى موا مين پرداز كرتا بو خدا كسواات كه نظرتين آتا- اگردليل پر توجه بوتو يني آيت كافى بك: "اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب (عنكبوت) "اميد بكرآ بالوك اصل مقعد یراطلاع یاکر کتاب کی بعض عبارتوں پر اس فتم کے اعتراضات پیدا نہ کریں گے۔ جو کور فرق (خرد ماغ) پیدا کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا قادر ہے کہ بی روح کرے یا پی عنایت سے تمام کو حیات بدید بخشیم ای کینتظر داو کیونکه اصل مقصداس کالقاء ہے۔" لیس البر ان تولوا وجوهكم (بقره) اسمعوا يااهل البيان ما وصيناكم بالحق لعل تسكنن في ظل كان في ايام الله ممدودا"

سنتس حقيقت

"الباب المذكور في بيان ان شمس الحقيقة ومظهر نفس الله ليكونن سلطانا على من في السموات والارض وان لن يطيعه احد من اهل الارض وغنيا عن كل من في الملك وان لم يكن عنده دينار. كذلك نظهرلك من اسرار الامر ونلقى عليك من جواهر الحكمة لتطيرن بحناحي الانقطاع في الهواء الذي كان عن الابصار مستورا "برزمانش مظهرالي موجود موتاب جس كو شيقت كم بين اورا يك زبردست سلطنت كساته طابر موكر" يفعل الله مسايشاء

ويحكم ما يريد (انعام) "كأكل بروز بنمآ باورينظا برب كردات بارى بروز ،ظهور ،صعود، نزول، دخول، خروج اورادراك بالهر وغيره سے يأك ہے۔ "لا تدركة الابسار (انعام) "كونكة مكنات عاس كونست، ربط بصل وصل اورقرب وبعدياجهت واشاره كاتعاق نہیں ہے اور جملہ کا تئات کلمدامر سے موجود ہوئی ہے اوراس کے ارادہ اور مشیت سے معرض وجود من آئى إلى المامكنات اوركلم البيك ورميان بحى كوئى تعلق نبيس مي ويحددكم الله نفسه (آل عمران) كان الله ولم يكن معه شي "تمام انبياء واصفياء واولياء معترف ين كداس كى كنة ذات كوكوئى نهيس بيني سكتاراس لئے تقاضائے رحمت اللهيد يوں مواكد جواہر قدس نوراني كو عالم روح وریحان ہے انسانی ہیکل میں ظاہر فرمائے تا کہ وہ ذات باری کی ترجمانی کریں۔اس لئے ان مرایائے قدسیہ کاعلم قدرت ،سلطنت ، جمال اورظہوراس کاعلم وقدرت اوراس کا جمال اور سلطنت اوراس کاظبور ہوتا ہے اور علوم ربانی کا مخازن اور فیض نامتنا بی کے مظاہر ہوتے ہیں اور ممُّسُ لا يزالى كِمطلع بَحى يهى بين - "لا فرق بينك وبينهم الا بانهم عبادك وخلقك "" اوريكي وهمقام بىك: "انسا هدو وهوانا"كاكات كابردر وكل يروزصفات البيد إوراس میں نامتنائی کمالات مرکوز ہیں۔ مرانسان خصوصیت کے ساتھ تمام صفات الہید کا ممل مظہر ہے۔ "الانسان سرى وانا سره سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم (سجده) وفي انفسكم افلا تبصرون (ذاريات) كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم (حشر) (قال عليٌّ) ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتىٰ يكون هو المظهر لك · مميت عين لا تراك ، ما رأيت شيئا الاوقد رايت الله فيه اوقبله اوبعده • نور اشرق من صبح الازل فيلوح على هياكل التوحيد اثاره "اور جوانسان کامل ہوتے ہیں و میشس حقیقت کا مظہر بنتے ہیں اور باقی کا نئات ان کے ارادہ سے موجود ہادرائی کے فیض سے متحرک ہے۔' لولاك لسما خلقت الافلاك ''ييكل قدسيرايائے اولیدازلیہ ہوتے ہیں۔ان ہی سے اسائے وصفات کا ظہور ہوتا ہے۔ گواس کمال میں تمام مظاہر ماوی ہیں ۔ گربعض میں چندصفات کاظہورٹہیں ہوتا۔ اس لئے ان میں پچےفرق ہیدا ہو گیا ہے۔ "فنضلنا بعضهم على بعض (بقره) "اور چوتك تمام ظهراسائ وصفات الهيمين اس لتے تمام کے تمام میں سلطنت وعظمت کا پایا جانا ضروری ہے۔ کواس کا ظہوران کے عین حیات میں ہو یا بعد میں ، مخالف چونکہ اس حقیقت کونہیں سبھتے۔اس لئے ان کے بارے میں نازل ہواہے كـ:"ان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا (اعراف)"

قيام سلطنت

غفلت كى وجرسان كوراه راست نبيس ملاء بم سى ميسوال كيا كيا تها كد: "القائم بامرالله "كىسلطنت حسب روايات ظامرى طور يرمعلوم بوقى بيءمد بهاء ملساسك برخلاف ظلم وستم تجمر واستبداداورقل وغارت كي أثارتمودار مورج ميل -اس كاجواب يهاكم جس قدرانبیاء ہوگذرے ہیں۔ ہرایک نے دوسرے کی سلطنت کی خبر دی ہے۔ اس طرح حضور علیه السلام نے بھی قائم با مراللہ کے متعلق سلطنت کی خبر دی ہے۔ اس لئے جس طرح انبیاء میں سلطنت كاظهور مواب-اى طرح قائم بامرالله مين بهي ظهور تشكيم كياجاسكتاب-كيونكه ووسلطنت اوردیگر صفات الهبیه کے مظهراتم ہوتے ہیں۔علاوہ بریں سلطنت سے مراد غلبہ اور تمام ممکنات پر قبضہ یا احاطہ ہے۔خواہ میمعنی سلطنت ظاہری سے پیدا ہویا باطن سے اور نبی کے عہد حیات میں یا بعداز حیات۔ بیسب خداکی مرضی پر مخصر ہے۔ جب جا ہے اس کا ظہور کرے۔ بلکہ سلطنت سے مرادا حاطه باطنی ہے اور آ ہتہ آ ہت احاطه ظاہری بھی نمودار ہوتا چلا جاتا ہے۔حضور علیہ السلام کو د کیھئے کہ کفار اور علاءعمر نے کس قدر آپ برظلم ڈھائے اور کس قدر آپ کو ایذ اءر سانی ہے اپنی تخصيل تواب مين كوشال رہاور كس فقد رعبدالله بن ابي ، ابوعام راہب، كعب بن اشرف اور نضر بن حارث وغیرہ علائے عصر نے آپ کی تکذیب کی۔اب بھی علائے عصرا گر کسی کو کافر کہد دیتے ہیں تو کس قدراس کی شامت آ جاتی ہے۔جیما کہاس مظلوم پروارد ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے ك: "ما اوذى نبيى بمثل ما اوذيت" اورقرآن شريف بين يحى آپ كير انفرسا واقعات مذكور بين كدجو خض آپ كى حمايت كرتا تعااس كى بھى شامت آ جاتى تھى۔ايك دفعہ حضور كال يريثاني من تصر توسيكم بواكن" وان كان كبر عليك اعراضهم (انعام) "ليكن آج بیرحال ہے کہ سلاطین عالم آپ کی غلامی کوطرہ امتیاز بنائے ہوئے ہیں اور آپ کا نام کمال تعظيم وتكريم سے ليا جار ہاہے۔ يهى سلطنت ظاہره كامقام ہے جو ہرنى كونصيب ہوتا ہے۔خواه جين حیات میں یا بعد از عروج بموطن حقیقی اور سلطنت البی ہمیشدان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک دم جدا نہیں ہو عق۔کیاتم نہیں دیکھتے کہ ایک ہی آیت سے آپ نے نوروظلمت میں فرق کردیا اور حشر ونشر حساب وكتاب تمام امور بھى اى سے ظاہر ہو سكتے اور يكى آيت ابرار كے لئے رحت بن گئ ۔ '' ربنا سمعنا واطعنا ''اشرارے لئے مصیبت ثابت ہوئی۔''سمعنا وعصینا ''اوریکی سیف اللد ابت ہوئی۔جس سے مؤمن و کا فرجدا ہو گئے۔ عاشقول نے معثوق چھوڑ دیے ادر باپ بیٹے کے درمیان تفرقہ ڈال دیا گر دوسری طرف سالہا سال کی عداوت کا خاتمہ بھی کر دیا اور

حت سے دعمن آپس میں ایسے ہو گئے کہ کو یاصلبی ہمائی ہیں اور مختلف المذاہب یا مختلف المزاج جب اس تو حید جدید میں وافل ہوئے تو متحد الخیال بن گئے اور بھیٹر پئے بکری کا نظارہ پیش ہوگیا كدايك كماك سے يانى بى رہے ہیں مگر جالل ابھى تك منتظر ہیں كدينظارہ كب ہوگا۔ 'لهـم قلوب لا يفقهون بهارلهم اعين لا يبصرون بها (اعراف) "اورييجي وكم ليج كم ایک بی آیت کے نازل ہونے ہے کس طرح تمام مخلوقات کا حساب ہو گیا ہے کہ سیئات معاف موكر منات كوسبقت كرداى بير-"ف صيدق انسه سيريع الحساب كذلك يبدل الله السيئات بالحسنات لوتتفرسون "برمومن فيحيوة ابديه عاصل كرنى ما ومكرموت ابدى مين بتلا موسيح بين اوراس مقام برموت وحياة عدم ادايماني موت وحيات برحضور عليه السلام نے بھی اپنے اہل عصر برموت وحیات حشر ونشر کا حکم نگایا تو تخول کرنے ملکے۔ای طرح حارية ماندين معرض وجودين آيا ہے۔"وليشن قبليت انسكم مبعثون من بعد العوت (هود) "اكران سے كهاجائے كم موت كے بعدا تھے ہوتو كتے إلى كريد حوكا ب-"فعجب قولهم، ذاكنا تراباً اثنا لفي خلق جديد (رعد) "بيان كى بات بهت عجيب سي كهم تو ملى تقى كيا بم مبعوث بو يكي بير- "بل هم في لبس من خلق جديد "امثرك ال في اس ك متعلق فك كررم بير - ناوانول نے غلاتغير كرتے ہوئے كہاہے كه "اذا" حرف شرط يهال موجود ہے۔اس لئے ان آيات كاتعلق آئنده عالم آخرت سے جو كا محر جب وه آيات بيش ك جاتى بين كرجن بين اذا موجودتين توحران ره جات بين - بيت منفخ في الصود (ق) رکل ج میااوریمی بوم وحید ہے۔ پھر یا تواذا اپن طرف سے لگادیتے ہیں۔ یابوں عذر کرتے ہیں كر قيامت چونكدايك البت شده حقيقت ہے۔اس كئ اس كوفعل مامنى كى شكل بس بيان كيا ميا ب- حالاتکهاس جگر فخد محمدی مراد بهاور قیامت سے مراد آپ کا قیام ہے اور آپ نے مرده دلول كورايان يزنده كياتما كوتكريصاف فكوري كداد فسينغضون اليك رؤوسهم ويعقولون متى هو؟ (اسرية) "كالف كهيل معكديكب بوكاتوآب كهدري كرشاكدوه بالکل قریب ہے۔ ممر لوگوں نے نہ سمجھا اور علائے عصر کے خیالی بتوں کی پرشش کرتے رہے۔ مالاتكريسي عليه السلام بملي فرما يج يخ كر "لا بد لكم بان تولد وامرة اخرى "تم كوايك ونداور بدابونا يرسكا اوريم من فرمايا هاكن من لم يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل مِلكوت الله ، المولود من الجسد جسد هو ، والمولود من الروح روح هـ "جو عض آب معرفت اورروح عيسوى سے بيد أنيس بوتا۔ وه خدا كى حكومت ميس داخل نبيس

موگا۔ کیونکہ جوجسم ظاہری ہے پیدا موگا۔ وہ جسم بی موگا اور جونفس عیسوی سے پیدا موگا وہ خاص روح موگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو تحض مظاہر قدس کے فخہ اور روح سے تولد یا کرزندہ موتا ہے تو اس کا حشر جنت محبت الى يش موتا باور جولوك اين زماند كروح القدس يرفيض ياب تبين ہونے۔ان پرموت، تار، عدم بصر وغیرہ کا تھم لگ جاتا ہے۔حضرت سے علیہ السلام کے ایک عقیدت مند کا باپ مرکیا۔ تواس نے کفن دنن کے لئے اجازت ما گئی تو آپ نے فرمایا کہ: "دع الموتى يدفنوه الموتى" وإنودورد عودمردول كوفن كريس مع حصرت على عليه اشتري ميت عن ميت بيتا محدونا بحدوداربعة ، حدالي القبر وحدالي الملحدو حد الى النصراط وحد اما الى الجنة واما الى النار "أكراس كاغذك دونول فریق (بائع دشتری) بعثت علوی کوشلیم کئے ہوتے تو ہرگز آپ ان کومیت اور مردہ نہ کہتے۔ كونكه محى بحى انبياء اولياء كزويك حشر، بعث اورحيات سے بجائے هيتى معنى كرواتى معنى نہیں لئے گئے اور حیات حقیقی سے مراوحیات قلب (زندوولی) ہے۔ جومرف ایما ندراوں کولتی ب-جس كيعدموت بيس آتى-"المسؤمن حسى في الدارين "اب بم انت معايرايك روغن ولیل پیش کرتے ہیں کدا میر تمز الهب مسلمان موئے تھے اور ابوجہل ایمان سے باز رکھا گیا تَمَاتُواس وقت بيرة يت نازل مولَى تَمَى كن من أف حن كان ميدًا فاحييفاه .... كمن مثله في المنظ لمسات ليس بخارج منها (انعام)"جناب عزةم دوول تهديم في ان كوزندوول كرديا ب-ابكيا الوجهل ان كرابر بوسكاب جوابعي تك ظلمت كفريس برا بواب اور نكانيكو تیارنیس ہے۔لوگوں نے کہا کہ تمز قاکب مردہ دل تھے کہ اب زندہ ہوگئے۔اس کی دجہ میتھی کہ ب لوگ معارف سے آشا ند تھے۔ آج مجی چھوٹے بوے علی ہائ ظلمانی اور مظاہر شیطانی کی پیردی کرتے ہیں اور انہی ہے مشکل مسائل پوچھتے ہیں۔جن کا جواب وہ اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے تقدی میں فرق نہ آئے۔ حالا تکہ جعل سرشتوں کو خوشبوئے معرضت نصیب نہیں ہوئی تو وومرول كوكيا توشبو كانتيا سكت بير "لمن يسفوذ بسانسار الله الا المذين هم اقبلوا اليه واعرضوا عن مظاهر الشيطان • كذلك اثبت الله حكم اليوم من قلم الغرة على لوح كسان على سوادق الغرمكنونا "ان تمام بإنات سي ادامطلب يقاكه سلطان السلاطين كى سلطنت حقيق البت كريس \_سوناظرين خود انصاف كريس كه كيا چندون كى ملا بری سلطنت جواعانت اورائن رعایا کوتاج بهتر بهار باده سلطنت افضل بے جوصرف ایک

كلمدے غالب اور قامرر بتی ہے اور بمیشہ کے لئے اس كے كلم دائج رہتے ہیں۔"ما للتراب ورب الارباب؟ "بالسلطنت كاورجى بهت معانى بين كدجن كے بيان كرنے يرشين طاقت ركمتا بول اورندلوك بى مجمع سكت عير - "فسبحان الله عما يصف العباد فى سلطنة وتعالى عماهم يذكرون "أكرسلطنت كافابرى معنى ليكري مجماعات كاس ہے دوست آ رام پاتے ہیں اور دشمن ذلیل ہوتے ہیں تو ذات باری میں بیم عنی نہیں پایا جاسکتا۔ کولکداس کے دوست بھیشہ تکلیف میں رہتے ہیں اور دعمن آ رام میں رہتے ہیں۔ جناب حسین بن على عليه السلام ارض طف مين جام شهاوت يعية بين اور "لولا لم يكن في الملك مثله "كا طره التياز حاصل كے موتے ميں محر ان جندنا هم الغالبون (صافات) "كامصداق نہیں بن سکتے۔اس لئے یہال غلبہ ظاہری مراونہیں ہوسکتا۔اس طرح کفارنے انبیاء کو ٹیچا دکھا کر قَلَّ تَكَ پَنْچَادِيا ـ گَرَتُكُم بِهِ وَتَا ہِ كَهُ: ' وَاللَّهُ مَتَّم نُـورِه ولـوكره الكافرون ''جس سے مراديه بي كه غلبه حقق سينوري تميل موگ يناني جناب حسين عليه السلام كاخون جس مقام يركرا إسكالك وره يماريول كي شفا فابت بو چكا باور هريس ركهناموجب فيروبركت اوركثرت مال وحفاظت مال وجان ہوتا ہے اوراس میں اس قدر فوائد ہیں کہ اگر بیان کروں تو لوگ کہیں گے كهتم تومثى كوخدالتجيمنے لگ محكئے ہو۔ اس طرح جناب كو كمال كس ميرى ميس بلانسل وكفن دفن كيا كيا۔ مرآج بيون ہے كہ جاروں طرف ہے لوگ زيارت كے لئے آپ كى آستان پر جبہ سافی کردہے ہیں۔اس کی وجہ بیٹی کہ آپ نے "فسنا کیلی "کےمقام پر خدا کی راہ میں مال وجان قربان كرديا تفا-اس لئے بداعز از حاصل كيا تفاجميں بھى اميد ہے كہ ہمارى جماعت ميں ہے بھی اس مقام پر بہت ہے لوگ پہنچیں گے ۔ گر ابھی تک سوائے معدودے چند کے ہم کسی کو كامياب بيس ويهي من نفكر لكم من بدائع امر الله ونلقى عليكم من نغمات الفردوس · لعلكم بمواقع العلم تصلون · ومن ثمرات العلم ترزقون "بياوك اگرچەفلس مول \_ پھراپے آپ کوغی جھتے ہیں ۔ ذلیل موں تو د ماغ عرش پر موتا ہے۔ عاجز موں توسلطان وقت بنت بين اورغير كے تعفد ميل كرفار مول تواسية آپ كوغالب اور فتح مندجانة ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کری پر بیٹھ کر یول فر مایا تھا کہ بظام میری غذا گھاس ہے۔جس ہے میں اپنی بھوک بند کر لیتا ہوں اور بستر ہ سطح زمین ہے۔ چراغ چاند کی روشنی اور سواری میرے دونوں یا وس میں مراس تاداری پر ہزار مالداری شار میں۔اوراس ذات پرلا کھول عزت قربان ہیں۔ جناب صادق علیہ السلام کے پاس ایک عقیدت مندنے ناداری کی شکایت کی تو آپ نے

فرمایا کرتم توغنی مورده جیران مواکه میں کیسے غنی موں؟ تو آپ نے فرمایا کرآیاتم میری محبت رکھتے ہو؟ کہا ہاں۔فر مایا کیاتم اس کو ہزار دینارہے بچو ہے؟ کہانہیں۔تو فر مایا جب تہمارے پاس الى قىتى چىزموجود بو چرتم كيم فلس مو؟اس كئ خداكنزديكسب فقيرين "انتسم الفقراء الى الله والله هو الغنى "غيراساستغناءكانام مالدارى إورخدا كاطرف محتاح ہونے کا نام ناداری ہے۔حضرت سے علیہ السلام جب بلاطوں اور فیافا کے سامنے گرفار ہوکر آئے تو یو چھا گیا کہ جناب نے یون نہیں کہا کہ میں مسیح ہوں۔ شہنشاہ ہوں۔ صاحب کتاب ہوں اور مخرب یوم سبت ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں و یکھتے کہ ابن انسان قدرت وقوت الہی کے واكي باته بينا موايد؟ اس كا مطلب بيقاك بظام كويس كرفار مول ركر قدرت باطني ركاتا مول - جوتمام عالم برمحيط ہے۔اس جواب برلا جواب مو رقل كرنے كوآئے تو فلك جہارم برآب كوجانا برا الوقا لكھتا ہے كه ايك دن ايك فالح زده آپ سے شفاء حاصل كرنے آياتو آپ نے اسے فرمایا کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ کھڑے ہوجاؤ۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کیا خدا کے سواکوئی گناہ بخش سکتا ہے؟ کہا کہ ابن انسان کو بھی گناہ بخشنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کوائ تھم کی سلطنت حقیقی دی گئی ہے مگرلوگ ناواقف میں اور ہم پر بعینہ وہی اعتراض كرت بين جويبودونسارى في حضوط الله كذماندهن آب يرك يته-" ذرهم في خوضهم يلعبون (انعام) لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون (حجر)" حضور الله پر يبود نے ايك بيجى اعتراض كيا تھا كەموى عليه السلام كے بعدكوكى نى مبعوث ند ہوگا۔ ہاں ایک مظہر کاظہور لکھا ہے کہ وہ تورات کی اشاعت کرے گا۔ ای کی طرف بیاشارہ ہے كَهُ ' ُقَالَتَ اليهود يدالله مغلولة (مائده) يدالله فوق ايديهم (فتح) "يهودكت میں کہ خدا کے ہاتھ جکڑ دیے ہوئے ہیں۔اب کی کو پیغیر بنا کرٹیس بھیج سکا۔ نیس نیس اس کے ہاتھوتو دونوں کھلے ہوئے ہیں اور ہرونت نی بھیج سکتا ہے۔اس مقام پر بھی لوگوں نے سخت ٹھوکر کھائی ہوئی ہے اور تو ہمات میں میشے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بول تو یہود بول پر اعتراض کرتے ہیں مرخور بھی وہی بات کہتے ہیں جو بہود کہد چکے ہیں کہ حضوطات کے بعد نبوت کا درواز ہ بند ہے اوراييے بي بحداور تادان جانور بي كدخدا كے فقل وكرم كى وسعت كوانبول في محدود كرديا\_ حالانکداس کی وسعت بے انتہاء ہے۔ان کی ذلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ لقاء اللہ سے محروم ہورہے ہیں۔جس کا وعدہ تمام مونین کو دیا گیا تھا اور باوجود بے شارنشا نات صدافت کے پھر بھی ا تكاركرد به ييل-" والدين كفروا بسايات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمتى

واولئك لهم عذاب اليم (عنكبوت) انهم ملاقوا ربهم (بقره) انهم ملاقوا الله (بقره) من كان يرجوا لقاء ربه (كهف) لعلكم بلقاء ربكم توقنون (رعد) " ان آیات سے لقاءاللہ کا دعدہ ٹابت ہوتا ہے۔ مگریہ لوگ منگر ہیں۔ اگریوں کہاجائے کہان آیات میں جلی الہی مذکور ہے جو قیامت میں ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ کیا مجلی الہی اس وقت ہر چیز میں موجود نہیں ہے؟ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ہرذرہ کا تنات کا بروز الٰہی ہے۔ تگر انسان اس کا کامل بروز -- و يصح ارشاد بحك: "وان من شئى الا يسبح بحمده (بنى اسرائيل) كل شئى احصيداه كتاباً (عم) " توجب برچيزيس اس كى تجلى موجود عق برقيامت كوس جنی کی ضرورت ہوگی۔اگر اس سے مراد فیض اقدس اور مجلی اول ہوتو وہ چونکہ ذات غیب سے مخصوص ہے۔اس لئے کسی کو وہاں تک رسائی ممکن نہیں تو پھراس کا میوں وعدہ دیا گیا ہے؟ اگراس ے مرار جلی ٹانی اور فیض متعدس ہوتو اس ہے مراد ظہور اولیداور بروز بدعیہ ہوگا۔ جوانبیاءاولیاء سے مخصوص ہے۔ کیونکہ بیلوگ ذات باری کے لئے شیشہ ہیں۔اس لئے ان کالقاء لقاء اللہ ہوتا ہے۔ ان کاعلم علم الٰہی ہے۔تا ہے اوران کی ظاہریت و باطلیت اس کی ظاہریت و باطلیت ہوتی ہے۔'' ہے۔و الاوّل والاخرو النظاهر والباطن (حديد) "على بداالقياس ومتمام اساك صفاتى كا مظہر ہوتے ہیں۔ پُس جو خص ان سے ملاقی ہواوہ خداہے ملاقی ہوااور جنت ابدی میں واخل ہوگیا اوربیلقا اللی قیامت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا لیعنی اس وقت کہ خداکسی میں روب لے کر قائم ہو جائے اوراس روز سے عظیم تر کوئی دوسراروز نہیں ہےتو پھرانسان کس طرح تو ہمات میں پڑ کرا ہے روزي بركت مع محروم روسكتا عي؟ "إذا قيام القائم قامت القيامة هل ينظرون الاان ياتيهم الله في ظلل من الغمام (بقره) "النك تشريح ائر معموم ني واي كى بي جوجم نے لکھ دی ہے۔ دوستو! قیامت کامعنی خوب سجھ لواور مر دوروں کی بات نہ سنو۔اس روز کاعمل ہزار سال كيمل سے برور مرب بلكاس كى كوئى انتهاء بى نہيں ہے۔ " هے رعاع "لينى بعقل اور نادانوں نے جب قیامت اور لقا الی کامعیٰ نہیں سمجھا۔ اس لئے فیض البی سے محروم رہ گئے ہیں ۔خودغور کرو کہ ظہور حق کے روز اگر کوئی ہزار سال تک کا ظاہری علوم پڑ ھا ہوا۔ا نکار کر دے تو كياس كوعالم كها جاسكتا ہے؟ نہيں نہيں بلكه ايك ناخواندہ جب اس روز كی شناخت كرتا ہے تو وہ اس عالم سے بر هر رو کا اور علمائے ربانی میں شار ہوگا۔ بدانقلاب بھی نشان صد اقت ہے۔ روایت ہے ك: "يجعل اعلاكم اسفلكم واسفلكم اعلاكم "ادرآيت شك: "نريد ان نمن على الندين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة وبجعلهم الوارثين

(قسصص) "چنانچيآئ كاكياكم جهالت كراسعين كر الع بين اوركى ايك ناخوانده جہالت سے نکل کررفعت علم پر بھنے گئے ہیں اور بیضداکی قدرت ہے۔ ' یسمدوا الله ما بشاء ويثبت (ابراهيم) "ال لي كم إلى ك:"طلب الدليل عند حصول المدلول قبيح والاشتغال بالعلم بعد الوصول الى المعلوم مذموم • قل يا اهل الارض هذا فتى نادى يركض في برية الروح ويبشركم بسراج الله ويذكركم بالذكر الذي كان عن افق القدس في شطر العراق تحت حجبات النور بالستر مشه ودا "اگرقرآن مجيد كوغور سے مطالعة كروتوتم كويقين موجائ كاكه جوامور حضور الله كى رسالت کے منکروں کو پیش آئے تھے۔ آج بھی وہی جاری صدافت کے منکروں کو پیش آئے ہوئے ہیں علی ہذاالقیاس اسرار رجعت اورغوامض بعثت پرتم کواطلاع ہوجائے گی۔ایک دفعہ مُخْلَقِين نَے بِطُورطُرْ يُول كِها تَهَا كَد: "أن الله قدعهد الينا أن لا نومن لرسول حتى يساتيسندا بقربان تلكله الناد (آل عمران) "خدائي بمين اس دسول پرايمان لائك كوكها ہے۔جو ہائیل وقائیل کامعجرہ ناری ظاہر کرے تو آپ نے فرمایا کہ: 'قد جاء کے رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم (آل عمران) "اليم بجزات جهت يہلے رسول تمہارے ياس لا مچكے بي تو چرتم نے ان كو كيوں قل كيا تھا؟ اب د كھنا يہ ہے كه كذشته مخالفین کا الزام لل وغیره موجوده مخالفین کے سر پرحضو طابعہ نے کیوں تھوپ دیا؟ کیا جموٹ یا لغو الزام تفا؟ نہیں نہیں بلکہ آپ نے اپنے زمانہ کے مخالفین کو وہی مخالف رسالت سمجھا جو پہلے ہوگذرے منے۔اس مقصد پر چونکدان کی رسائی نہتی۔اس لئے آپ کوجنون سےنسبت دیے لَكُ كُهُ - 'وكانبوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا (آل عمران) "آپ ے پہلے یہی اوگ خالفین پر الہی فیصلہ جا ہے تھے گر جب حضو علیہ تشریف فرماہوئے تو منكر ہو بیٹھے۔اس موقعہ پر بھی انگلوں اور پچھلوں کوابیک ہی قرار دیا ہے۔ کیونکہ ہرز مانہ میں مخالفین رسالت کی نوعیت ایک ہی ہوا کرتی ہے۔ای طرح تمام محلوق کی نوعیت ایک ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ ارشاد ے کہ:''لما جاء هم ماعرفوا کفروابه ''جس جس نی کوانہوں نے شاخت کرلیا ہوا تھا۔ جب سامنة ياتونا آشابن بين البير اب يمسك صاف بوكيا كدان آيات من تعليم كيا كياب كدني بعد،ایے بمبلے کی رجعت تھا اور مخالفین عبدرسالت بمبلے مخالفین رسالت کے رجعت تھے کیونکہ جس قدر مظاہر حق ظاہر ہوئے ہیں وہ سب کے سب کو یا ایک ذات اور ایک نفس تھے اور ٹیجر ہ تو حید ے خوراک حاصل کرتے تھے اور درحقیقت ان کے دومقام ہیں۔ اوّل مقام تجرید اور امتیازی

حالت \_جس میں وہ الگ الگ نظرات نے ہیں۔ گر جب ان کوایک اسم اور ایک ہی صفت ہے موسوم وموصوف كروتو كوئى برى بات نهيل جوگى - كيونكدار شاد جوا بي كدن احد من رسله (بقره) "م كهوكم ال شرائع لي كقائل مين مين اور حديث من آيا بك. "احسا السنبيسون فسانيا" تمام انبياء كابروز بيس بى مول اورآ پ نے يېھى فرمايا كەيىس بى آ دم الال مول، میں بی نوح موی اور عیسی علیم السلام موں اور ای مضمون کو حضرت علی فے دھرایا ہے۔ خدا كافرمان م كن "ما امرنا الا واحد (قمر) "جب امرايك بوتوتمام مطلع امراورانبياء مجى ايك بى بوئ روايت ائم معمومين بهى اى كومو يدب كد: "اولنا محمدٌ اوسطنا محمدٌ واخدنا محمد "عاراء ول تراورورميان حضوري حضورة بيريس الراعات مواكمةمام انبیاعلیم السلام امراللی کے عتلف میاکل ہیں کے متلف رنگوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔

رجوع وبروز انبياء واولياء

گرغورے معلوم ہوسکتا ہے کہ تمام ایک ہی جنت رضوان میں ساکن ہیں۔ایک کلام ك ناطق بين اوراك بي علم كے بتانے والے بين تو اگر كوئى نبى كے كه بين تمام انبياء كابروز اور رجوع ہوں تو صادق ہوگا اور رجوع اوّل کی تقیدیق کرےگا۔ جب قرآن وحدیث سے رجوع انبیاء ٹابت ہوگیا تو رجوع اولیاء بھی ٹابت ہوگیا۔ بلکدرجوع اولیاء ایسا ظاہر ہے کہ کسی ولیل کا مختاج ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک نبی تھے۔ آپ کی بعثت پر جوایمان لائے ان کو حیات جدیدہ نصیب ہوگئ ۔ کیونکہ اس ایمان سے پہلے وہ ایسے مقلدانہ علایق میں تھینے ہوئے تھے كه اگران كولل بهي كياجا تا تواس تقليد كونه چهوڙتے۔ "انسا عسلسي اثسار هم مقتدرون ( ذ خسر ف ) "مگر جب ایمان لائے توان میں ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ زن وفرزنداور مال ومنال ے الگ ہو گئے اورخلق جدید میں موجود ہو گئے اور اس سے پہلے اپنی جان کولومڑی ہے بھی محفوظ رکھتے تھے۔لیکن اب وہ ایسے دلیر ہیں کہ گویا پی جان سے بیز ار ہیں اور جا ہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں اپنی جان مفت دے دیں۔اس دور جدیدے پہلے وہ وہی تھے جواب ہیں۔ محرفد رت نے اپیا انقلاب پیدا کیا ہے کہ ان میں طبعی اور اصلی حالات ہی تبدیل ہو گئے ہیں ۔مشہور ہے کہ تا نبا اپنی کان میں ستر سال پڑار ہے تو سونا بن جاتا ہے اور بعض کا قول ہے کہ خود سونے میں کمال پیوست آ جاتی ہے۔وہ تا نبابن جاتا ہے۔بہر حال پہلی روایت کے بموجب بید ما نتار دیتا ہے کیٹل اکسیری فاس مين ايساانقلاب بيداكرويا بكراب اسكوتان البين كهد سكة على بذاالقياس نفوس رابي كو انسيراللي ايك ہى آن ميں عالم قدى ميں پہنچاديتى ہے اوروہ مكان سے لامكان تك پہنچ جاتے

ہیں۔ تم کو چاہئے کہ بیا کمیر حاصل کر واور ظلمت جہالت سے نکل کرفیج نور میں داخل ہو جا کہ اگر سونے کواس وقت تا نبا کہہ سکتے ہیں تو ان نفوس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیدہ و پہلے ہی نفوس سے اب ان بیانات سے رجوع، بعث اور خلق جدید کا مفہوم ٹابت ہو گیا ہے اور جولوگ ظہور قبل میں ایما ندار ہیں۔ اسم واسم اور فعل وفعل یا امر کے لحاظ سے بعینہ وہی نفوس ہیں جوظہور بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر چدان میں بیرونی عوارض ہوئے ہیں۔ اگر چدان میں بیرونی عوارض مختلف یائے کے ہیں۔ اگر چدان میں بیرونی عوارض مختلف یائے کے ہیں۔ گرتم اس بودے کی شاخیس دیکھ کرتنگر کے قائل نہ بنو۔ بلکہ خوشبواور ذاتی آٹار کی روسے اسے متحد مجھو۔ نقط فرقان (جناب محمد رسول النتھ اللہ کے ان اس وجان سب قربان کر اس اس راز کو بھی کرسب کے اول ایمان قبول کیا۔ انہوں نے حضو تھا ہے پر اپنامال وجان سب قربان کر اس وقت نقط بیان (بہاء اللہ) پر ایمان لانے والے بھی ایسے جان شارواقع ہوئے ہیں کہ تمام سے وقت نقط بیان (بہاء اللہ) پر ایمان لانے والے بھی ایسے جان شارواقع ہوئے ہیں کہ تمام سے انقطاع کی حاصل کر کے اپنی جان قربان کرد ہے ہیں۔

بروزمحري

کیونکہ بیدونوں ایک بی تمع کے پروانے ہیں اور ایک بی درخت کے پھل اور پھول ہیں۔ ' ذلك فضل الله بوتیه من بشاء من خلقه ''پس اگر آخرالا خرین قائم بامرالله فلم برموں تو اول الا ولین قائم بامرالله کی شکل ان میں ضرور ظاہر ہوگی۔ جس طرح كدور شمی میں دنیا كا پہلا سورج دكھائی دے گا۔ گو بظاہر ہرروز اپنے عوارض كی وجہ سے مختلف نظر آتا ہے۔ گر در حقیقت ایک بی ذات ہے جو بار ہا ظاہر ہورہی ہے۔ اس موقعہ برختم نبوت كا انگشاف ہوگیا ہے۔

ختم نبوت

کوتکہ جب حضوط نے فرمایا ہے کہ: ''اما المنبیون فانا ، انا آدم علیه السلام و نوح علیه السلام و موسیٰ علیه السلام و عیسیٰ علیه السلام ، کنت نبیا و آدم علیه السلام بین الماء والطین ''سسب سے پہلے نبی ہوں اور درمیان شی آ دم علیہ السلام ونوح علیہ السلام ومویٰ علیہ السلام وعیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں اور اس کے علاوہ تمام انبیاء خود میں بی ہوں ۔ تو اگر آپ کو آخری نبی اور خاتم انبیان کہا جائے تو کون ی مشکل نظر آگے گا ۔ کیونکہ جب خود خدائے تعالی اقل و آخر ظاہر وباطن اور مختلف صفات سے موصوف ہوت اس کے مظاہر بھی اقل و آخر اور ظاہر وباطن کے اوصاف سے متصف ہوں گے۔ ورندا گرصرف

ذاتی تجرد کالحاظ کیاجائے۔ تو یہ اوصاف خارج نظر آتے ہیں۔ 'کان الله والم یکن معه شئے ''یم سئلہ کشر دفعہ م سے بوچھا گیا ہے اور لوگوں کو ابھی تک اس رازی حقیقت منکشف نہیں ہوئی۔ اس لئے اس جاب میں پڑ کر انوار اللی سے محروم ہور ہے ہیں اور ایک بہت بڑا جاب علائے عصر ہیں۔ جو وجاہت طبی کی وجہ سے امر اللہ کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی بات سنتے ہیں۔ ''یجعلون اصابعهم فی اذا نهم ''اور ان کے تابعدار چونکہ ان کو 'اولیدا، من دون الله ''ایر کے ہوئے والی کے منتظر رہتے ہیں۔ ''کسانه من بنا کے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان بے می پیرول کے ردوقیول کے منتظر رہتے ہیں۔ ''کسانه ماللہ کہ خشب مسندہ '' کیونکہ وہ خود رمع بھر اور عقل نہیں رکھتے کہ حق و باطل میں تیز کر سکیل ۔ حالانکہ انبیاء واولیاء واصفیاء کا تھم ہے کہ انسان خود اپنے حواس کو استعال کرے اور دوسروں کی تقلید میں نہ رہے۔ گریدا ہے تھنے ہیں کہ اگر کوئی نا خواندہ دعوت تبلیغ و بتا ہے کہ: '' نے قب م ا تب عب اللہ کے دہراس کی ہیروی کرتے۔ اللہ صدر سلیلین '' تو جواب دیتے ہیں کہ اگر مختص مرسل ہوتا تو سب سے پہلے علمائے عصر اور فضلائے دہراس کی ہیروی کرتے۔

الیں یہی ایک بات ہے جو ہرز ماندیس حق قبول کرنے سے مانع رہی ہے اور جو بھی نبی مبعوث مواے اس کی راہ میں علمائے عصر ہی رکاوٹ پیدا کرتے رہے ہیں۔ "قاتلهم الله بما فعلوا من قبل ومن بعد ماكانو يفعلون "ووستو!اس عاب اكرس بره ركولي اورعاب نہیں ہے۔ جس کا اٹھادینا بری اہمیت رکھتا ہے۔ ' وقف نا الله وایا کم یا معشر الروح لعلكم بذاك في زمن المستغاث توفقون ومن لقاء الله في ايامه لا تسعة جبون "ووسرا حجاب كبرمسكافتم رسالت كاب-جس ميس بي ديه وعاع "ناوان فرقه مولویاں بھٹک رہاہے۔ کیاانہوں نے حضرت امیر علیه السلام کا میقول بھی نہیں پڑھا کہ:''نہ کے حت الف فاطمة كلهن بنت محمد خاتم النبيين "سيل ني ترار فاطمه الكاح كيا ب-جس میں سے ہرایک محمد خاتم النمین کی بیٹی تھی۔جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش اوّل از اة ل تھی اور پھراس کےمظا ہر جمال غیر متنا ہی اور بے شار ہوں گے اور اسی طرح جنا ب حسین بن علی عليه السلام جناب سلمان فارى كومخاطب كرتے ہوئے فرماتے ہيں -جس كامضمون سے كه: "كنت مع الف ادم بين كل واحد منهم خمسون الف سنة وعرضت على كل منهم ولاية ابي للي أن قال قاتلت في سبيل الله الف مرة اصغرها غزوة خبير التى حازب فيها ابى بالكفار "مل بزارة دم كماته د بابول جن مي سے برايكة دم كا زماند پچاس بزارسال تفااور برايك پريس نے اپنے باپ كى ولايت كامسَله پيش كيا ب\_اس

سلسلہ بیان کو دور تک چلاتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ میں ہزار دفعہ خدا کی راہ میں الی لڑا ئیاں لڑا ہوں کہ خیبر کی اڑائی جومیرے باپ نے جیتی تھی ان کے مقابلہ میں بہت معمولی ہے۔ ان دو روایتوں سے ختم رسالت، رجع اور لا اوّ لیث اور لا آخریت کا مسئلہ حل ہوجا تا ہے۔ مگر مخالفین اس کو نبير مجم كت ـ "بل لا يعرف ذلك الا اولو الالباب، قل هو الختم الذي ليس له ختم في الابداع ولا بدء له في الاختراع · اذا يا ملا الارض في ظهورات البدُّ تجليات الختم تشهدون "تجب عكمياوك اليخ مطلب كي روايات مان ليت بين اوردوسرى روايات كوسليم ميس كرت \_ "قل اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض (بقره) مالكم كيف تحكمون الإتشعرون "حالانكقرآن مجيديش آيت خاتم النميين کے بعدلقاء الله کا وعده دیا گیا ہے۔جس میں کی طرح کا شہریں ہے۔ 'فھ نید شا لمن فاز به فى يوم اعرض عنه اكثر الناس كما انتم تشهدون "قيامت كاشِيتَها توه يحى ثابت كرديا ب- مروه اب بهى اس شبيل برت موسة بي اوريوم قيامت لقاء الله اورختم وبدء س مجرب بورم بي " ولويق اخذ الله الناس بما كسبت ايديهم ما ترك على ظهر ما من دابة (ملائكه) "الرياوك صرف يهي دكيه يلية كد: "يفعل الله ما يشاء" توخداير كُونَى اعْرَاضْ شَرَكَ مُ بيده الامر والقول والفعل · من قال لم ولم فقد كفر "بي لوگ اگر کچھ بھی غور کریں تو جان لیں گے کہ وہ ایسے شبہات کی وجہ سے دوزخ میں گرتے جارہے ين \_ كونكدوه توا تابحي نبيس جائة كد: "لا يسسل عما يفعل (انبياء) "وه جو جا ب كرتا ہے۔ کوئی اس پرمعترض نہیں ہوسکتا۔اس سے بڑھ کراور تا دانی اور جہالت کیا ہوسکتی کہ بیلوگ اپنے ارادہ اورعلم کوتو مانتے ہیں۔ گمر جب مشیت ایز دی اور ارادہ اللی کا ذکر آ جاتا ہے تو فوراً منکر ہو جاتے ہیں۔والله اگرفدرت میں مہلت ناکھی ہوتی توبیسب معدوم ہوجائے۔ 'لکن پاؤخیر ذلك الى ميقات يوم معلوم "ويكية جاره سواى سال مورب ين اوريتمام عج رعاع روزانہ قر آن شریف کی تلاوت سے مقصد تو بیرتھا کہ معانی پر بھی غور کرتے۔ کیونکہ تلاوت بے معرفت چندال مفیزنہیں ہوتی۔ مجھے ایک سے قیامت حشر نشر علامات قیامت اور حساب خلائق کے متعلق مباحثہ چھڑ گیا تو کہنے لگا کہ اگر ظہور بدلیج (لیتن آپ کے زمانہ) میں بیسب کچھ واقع ہو چکا ہے تو بتا ہے تمام مخلوقات کا حساب کیے لیا گیا ہے۔حالانکہ کسی ایک کو بھی معلوم نہیں کہ اعمال کا حساب بھی ہونے کو تھا یا نہیں۔ تو میں نے جواب دیا کہ حساب و کتاب زبانی مراوئہیں ہے۔ كيونكه ارشاد م كن " فيومئذ لا يسئل عن ذنبه انس ولاجان و يعرف المجرمون

بِسيماهم فيؤخذ بالنواصى والاقدام (رحمان) "اس روزلوگول سے زبانی حماب نہیں ہوگا۔ بلکہ مجرم اینے نشانات سے پہیانے جائیں گے اور اس شناسائی سے ہی حساب ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج خود ظاہر ہے کہ اہل ہدایت اہل صلالت سے روز روش ف طرح ظاہراور متاز ہیں۔اگر''خالصاً لوجه الله ''پیلوگان آیات میںغور کریں تو تمام امورز ریجٹ ظاہر موسكتے بيں حتى كدان كويد بھى معلوم موجائے كدكس طرح مظهر صفات البيدايے وطن اور مال ومنال سے تكال كر بے وطن اور بخرج كرويا كيا ہے۔ "ولكن لا يعسرف ذلك الا اولوا الالباب • اختم القول بما نزل على محمد من قبل ليكون ختامه المسك الذي يهدى الناس الى رضوان قدس منير هو قوله تعالى والله يدعوا الى دار السلام (يونس) لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم (انعام) ليسبق هذا الفضل على العالم والحمد الله وب العائمين ''اسمطلب كوبم ني بارباراس لت بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو ایک طرز بیان سے بھے نہیں آیا تو دوسری طرز پر بیجھنے کی کوشش کر سکھے۔ "ليعلم كل انماس مشربهم" والله مجھوووراز مجمائے مين كهجن ميں سے ميں نے ابھى تك يجه بهي بيان نبيس كيا-شايدسي آئنده وفت مين ظامر مول كيه أو مها مدن امه والأبعد اذنه وما من قدرة الابحوله وما من اله الاهوله الخلق والامر وكل بامره ينطقون ومن اسرار الروح يتكلمون "يبال تك رمشارق البيكا بهامقام ذكر موا ہے۔اب دوسرا مقام ذکر کرتا ہول کہ جس میں حدود بشریہ کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ کیونکہ اس مقام پر ہرایک مظبر کی حدود مخصوص ہوا کرتی ہیں اور ہرایک کا اسم اورصفت الگ الگ ہوتے ہیں اورشريت جديده يرمامور موت عيل-"فضلنا بعضهم على بعض (بقره)"ال ك ان کی زبان پر مختلف بیانات ظاہر ہوا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ظاہری بیانات پر مطلع ہو کر مسائل الہیہ ہے جو صرف ایک کلمہ میں منحصر ہیں۔ غافل ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان مظاہر پرربوبیت والوبیت واحدیت صرفه اور بیویت بحد کا اطلاق مواکرتا ہے اور مونا بھی جائے۔ كيونكه تمام مظا برظهورا أنبي كيعرش برساكن مين اوربطون الله كي كرى برواقف مين ليعني ظهورا أبي ان کے ظہور سے وابستہ ہےاور دوسرے مقام میں تمیز و تفصیل اور تحدید واشارات یا عبودیت صرفہ اورفقر بحث يا فنائ بات ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔'' انبی عبدالله و ما انا الا بشر مثلکم'' اگرىيەخطابىر' انسى انيا الله '' كهدرىن تو دېمى بجا بوگا ـ كيونكدان كےظہوراوراساءصفات سے ہى ظهوراللي اورظهوراساءوصفات المهيهواكرتاج-"وما رميت اذرميت (انفال) انما

یبایعون الله (فتح) "اگرتمام انبیاء یا حضورعلیه السلام نے" انی رسول الله "کااعلان کیا ہے تو وہ بھی بجا ہوگا۔" ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله "اس مقام میں تمام انبیاء شریک ہیں۔ اگرتمام انبیاء "انا خاتم النبیین "کادعویٰ کریں تو بھی غلطنہ ہوگا۔ کیونکہ وہ تمام کی ذات ویک روح ویک جسد اور ایک ہی امر کے مالک ہیں۔ اس طرح سب عظہر بدئیت وختمیت اوّلیت اور آخریت یا ظاہریت وباطنیت ذات باری تعالیٰ کے واسطے تابت ہو چکے ہیں۔ اگر یہ کیسی کہ:"ندھن عباد الله "توبی میں درست ہوگا۔ یہی وجہ ہو اسلے تاب اس کی حالت میں ان بزرگوں کی زبان پردعوئی الوہیت کا اجرا ہوجاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت اپنی ستی کومعد وم بھی کراس کا ذکر شرک اکبر جانے ہیں۔ کیونکہ اس مقام پر کی قتم کی ہتی کا ذکر بھی غلط ہوتا ہے تو بھلا اپنی ہتی کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں۔

خلاصہ بدہے کدان کے مقام مختلف ہیں رکسی میں ذکرر بوبیت ہوتا ہے۔ کسی میں رسالت اورکسی میں عبودیت اس لئے ان کی زسالت،عبودیت، الوہیت اور ولایت یا امامت تمام دعاوی حق میں۔ ایسے مقامات سے اطلاع پانے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ ورنہ کی اليصحف سے دريافت كرناضرورى موتاب جوان مقامات سے بخوبى واقف اور مطلع موتا ہے۔ ندید که اپنی رائے ناقص سےخود ایسے مقامات کی تشریح کر کے اعتراض براعتراض کرنے لگ جاكيں \_ جيسے كه آج علائے عصرائي ناداني كوملم مجھ بيٹھے ہيں اورظلم كوعدل قرار ديتے ہيں \_ان کی عادت ہے کہ جب سوال کا جواب اپنی سجھ کے مطابق نہیں یاتے تو مظہر الہی کو جاہل بتانے لگ جاتے ہیں۔ چنا نچ حضو ملط سے لوگوں نے بوچھا تھا کہ یہ ہلال کیا ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ: ' مواقیت للذاس ''وقت شای کنشان بی توانبول نے کہنا شروع کردیا کہ ب جواب ناوا قفيت ظا بركرتا ب\_روح كمتعلق سوال بواتويول جواب دياك: "الروح من امر رہی (بنی اسرائیل) "توشوری دیا کہ جس کوروح کی خبر ہیں ہے تو بھلاوہ علم لدنی كياركمتا موكا عبدحاضر كمسلمان بمى حضون الله كقليدى طورير مان يس ورندبيلوك اس وفت بھی سوال کرتے تو یقیینا تبھی نہ مانتے۔ چنانچہ اب بھی وہی طریق اختیار کررہے ہیں۔ کیونکہ مظاہر الی ان علوم مجہولہ سے منزہ ہوتے ہیں اور ان کے نز دیک بیتمام علوم افک محض اور صاف جھوٹ ہیں اور جو پچھان مخازن الہیہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہی علم ہوتا ہے۔ یاتی سب جہالت ہے۔

علم وجهالت

"العلم نقطه کثرها الجاهلون والعلم نوریقذفه الله فی قلب من پشاه" "مراوگوں نے جو کھمظام جہالت ہے پیداہواہ۔ اس کوملم بجھ رکھاہے۔ چنانچا یک علامہ ذبان اس عہد حاضر میں بھی موجود ہیں جواہل حق پرسب وشتم برئے زور سے کیا کرتے ہیں اوران کے رسائل بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ جھے خیال پیداہوا کہ ان کی تھنیفات کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تلاش کرنے پران کی عربی تو میر نہ ہوئیں۔ مگرکی نے بیان کیا کہ ان کی ایک تھنیف ارشاد العوام یہاں ملتی ہے۔ گواس کا نام ہی بتارہا تھا کہ اپنے آپ کو وہ بڑا عالم کی ایک تھنیف ارشاد العوام یہاں ملتی ہے۔ گواس کا نام ہی بتارہا تھا کہ اپنے آپ کو وہ بڑا عالم محمد ہیں اور دوسروں کو جاہل قرار دیتے ہیں۔ کہراور نخوت کا شکار ہو چھے غیر فد ہب کی کہا ہوں کا شوق مطالعہ ایس مرک کر چندروز میں نے اپنی کھی اگر چندروز میں نے اپنی کھی اور کہ کو گھیے کا ذکر کرتے ہوئے کھیا تھا کہ حدیث معراج کو جھے نظر پڑا کہ جناب نے حدیث معراج نبوی کھیا کا ذکر کرتے ہوئے کھیا تھا کہ حدیث معراج کو جھے خوم حقیقہ کو بدنام کردیا ہے اور کو جھی ضروری قرار دیا تھا۔ حقیقت ہیں اس فاضل علامہ نے علوم حقیقہ کو بدنام کردیا ہے اور وسیمیا کو بھی ضروری قرار دیا تھا۔ حقیقت ہیں اس فاضل علامہ نے علوم حقیقہ کو بدنام کردیا ہے اور وسیمیا کو بھی ضروری قرار دیا تھا۔ حقیقت ہیں اس فاضل علامہ نے علوم حقیقہ کو بدنام کردیا ہے اور وسیمیا کو بھی ضروری قرار دیا تھا۔ حقیقت ہیں اس فاضل علامہ نے علوم حقیقہ کو بدنام کردیا ہے اور وسیمیا کو بھی ضروری قرار دیا تھا۔ حقیقت ہیں اس فاضل علامہ نے علوم حقیقہ کو بدنام کردیا ہے اور

ان پر ہزاروں اعترضات کا دروازہ کھول دیا ہے۔

متہم داری کسانے راکہ حق

کرد امین مخزن ہفتم طبق

یکس کو معلوم نہیں کہ اس قتم کے مردود علائے حقیق کے نزدیک صدیث معراج سمجھنے کے

لیے شرط نہیں ہیں۔ کیونکہ خود حضو تھا ہے نے ان علوم میں سے ایک حرف بھی تعلیم نہیں پایا تھا۔

جملہ ادراکات برخرہائے لئگ

حق سوار باد برال چول خدنگ

واللہ اگر کوئی حدیث معراج کا مفہوم سمجھنا چاہے تو اگر اسے بیعلوم مردودہ حاصل بھی

واللدا لراوی حدیث معراج کاسمبوم جھنا چاہے ہوا کراسے بیطوم مردودہ حاسل بھی ہوں تو سب سے پہلے ان سے اپنے قلب کوصاف کر لینا ضروری ہوگا۔ یہی دجہ ہے کہ اس وقت مجمی جولوگ علوم المہید میں منتغرق ہیں۔ ایسے علوم کی تعلیم کوممنوع قرار دیتے ہیں۔ ''السعال حجہ اب الاکب '' بنارمجت یارسوختم بایں افتخار مے نمائیم ، کہ بحد اللہ سجات جلال را بنا جمال مجوب سوختیم ۔ وجزمقصود دردل جاندار یم ۔ نبعلی جزعلم باومتمسک ایم ، و نہ جمعلو مے جزیجی انوار

ومتشبث \_ مجص تجب مواب كربا وجود يكراس فاصل علامه وعلم حقق سايك ذره بهي حاصل تبين \_

لوگول کواسیے علم فضل کی طرف توجد دلاتا ہے اور اس سے بڑھ کریہ تعجب ہوا کہ لوگ ایسے جامل کے گردیدہ کیے ہورہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں صرف علی ہادربلبل کا نغرچھوڑ کر کوے کی کا کیں كاكيس برول لكائ بين بي من فرهك ال فتم كاور كلمات جمول ال كتاب من اس قدر بين كد میں بیان کرنانہیں چاہتا۔ ہاں اس نے علم کیمیا کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اگر سچا ہوتو تجربہ ہے اس کو ابت كردكها عــ تاكدي وباطل طابر بهوجائے مكرلوگ بكري: ع بي اوران كے جفاكا اثر ابھی تک میرے تمام جسم پر نمایاں ہے۔قرآن شریف میں اس کے ملوم کے متعلق یوں ذکر کیا گیا ےك:"أن شجرة الزقوم طعام الاثيم، ذق انك انت العزيز الكريم (دخان)" كونكداس فاصل في خودا في كتاب ميس اينانام اليم طام ركيا ب-"اليم عي الكتاب عزيز بين الانعام · وكريم في الاسم "ويكماقرآن شريف في الاسكم تعلق كيماعده فيمله كرديا ي-"لا رطب ولايابس الافي كتاب مبين (انعام)"اوك إوجودا سكموي علم سےروگردان ہوکرسامری جہالت کی طرف متوجہ ہورہے ہیں۔ حالا تک قلوب صافیہ کے سواکسی اورجكم على البيتيس طة -"البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي . عبث لا يسخسرج الانكدا (اعداف) "پى ضرورى بى كەسائل مشكلد كاحل ان لوگول سے رانا عابيد جن ير افاضات البيد موع ميں نه ان لوگول سے جن كاعلم اكتمالي موتا ہے۔ "فاستلوا اهل الذكران كنتم لا تعلمون (انبياء)" صاحبان جو تحض معرفت عاصل - كرنا چاہتا ہے - اس كا فرض ہے كه ايسے علوم سے ول كو پاك وصاف كرے - كيونكه وه دل جكل اسرار کامکل بروز ہوتا ہے اور اغیار کی محبت سے بھی صاف کردے تا کدراستے میں رکاوٹ

نصائح بہاتیہ

ساں دوعیوں کی وجہ سے لوگ معرفت اللی سے محروم ہور ہے ہیں۔ فدا پر تو کل کرے۔
لوگوں سے مندموڑ لے۔ اپ آپ کو کس سے بہتر نہ سمجھے۔ فخر وغرور نہ کرے۔ مبر کرے فاموش
رہاور کثر ت کلام سے دک جائے۔ کیونکہ زبان کی آگ روح کو جلادی ہے ہے۔ غیبت نہ کرے۔
کیونکہ اس سے دل کی روشنی مرجاتی ہے۔ قلیل پر قناعت کرے۔ جن کو انقطاع الی اللہ کا مقام
ماصل ہے۔ ان کی مجلس کو غنیمت سمجھے۔ سحری کے وقت ذکر میں مشغول ہوجایا کرے۔ ماسوائے
اللہ کی محبت جھوڑ دے۔ غفلت چھوڑ دے۔ حصد داروں کو حصد دے۔ ناداروں پر احسان واعطاء
کرنے میں درینے نہ کرے۔ جانوروں کی رعایت کرے۔ انسان اور اہل بیان اور خصوصاً جانان

چان سے در لیغ نہ کرے۔ شاہت خلق سے نہ گھبرائے۔ آنچ برخود نہ پندی بدیگرال میسند۔ کہتو اور کرے۔ باوجود قدرت کے قصوروار کا قصور محاف کرے۔ محافی دے۔ غیر کو بنظر تحقیر نہ وکھے۔ کونکہ حسن وقع کا فیصلہ موت پر ہوتا ہے۔ ماسوائے اللہ کو فانی سمجھے۔ بیہ تمام نصاکے ان لوگوں کے لئے ہیں جوراہ معرفت اور علم الیقین میں چلنا چاہتے ہیں۔ اس مقام کے بعد طالب مادق کے لئے نظام باستعال کیا گیا ہے۔ ''والمذیب جاھدوا فینا النهد پینهم سبلنا مادق کے لئے لفظ مجاہد استعال کیا گیا ہے۔ ''والمذیب جاھدوا فینا النهد پنهم سبلنا بہیل جاتی ہے تو شک وشبہ کی ظلمت دور ہو جاتی ہے اور روح القدس کی تائید سے حیات تازہ مامل ہو جاتی ہے اور اپنے اندرئی روشنی نئی بینائی، نیادل اور ٹی گویائی وشنوائی پاتا ہے اور ٹر جگل امور پراطلاع پاتا ہے۔ ور اندا کہ کسل جاتے ہیں اور ہرایک ذرہ میں اس کوایک دروازہ کھلا جوالماع پائے لگتا ہے اور ہر جگل اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور ہر جگد اس کو فاصلہ سے دریافت کرسکتا ہے اور جن وباطل اس کے نزد یک ایسے ظاہر ہوجاتے ہیں کہ گویاان میں فاصلہ سے دریافت کرسکتا ہے اور جن وباطل اس کے نزد یک ایسے ظاہر ہوجاتے ہیں کہ گویاان میں فاصلہ سے دریافت کرسکتا ہے اور جن وباطل اس کے نزد یک ایسے ظاہر ہوجاتے ہیں کہ گویاان میں فرین وہ سان کا فرق ہے اور آٹار خارج متاز طور پرد کھے لیتا ہے اور تمام علوم کمنونہ پراطلاع پاتا ہے۔ گویااس اس مقام پر ہو کا گائی ہو کا پی آئی ہے۔ مشاہدہ کررہا ہے۔

مدينهروحاني

تأرك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى "اگراحاديث كاعتبار بوتاتوآپ اس فقره يس احادیث کودرج فرماتے اور جب عترة کا وجود بھی نہیں رہا۔اس لئے صرف کتاب الله قرآن ہی قابل تمسك ربا-"آكم، ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين "حروف مقطعه يل اشارہ ہے کدا ہے محر ہم نے تیری طرف سے کتاب بھیجی ہے اور اس میں کوئی شک وشبہیں ہے کہ وہ متقین کے لئے راہ ہدایت ہے۔اس آیت نے فیصلہ کردیا کہ '' ثقل اعظم (قرآن) ''ہی فدا کی طرف ہےمقرر ہے۔اس کے مقابلہ پر فلال وفلال کا قول معتر نہیں ہے۔ کیونکہ آگران کی تقىديق كاحكم ہوتا تواس آيت ميں ضرور ذكر كياجاتا اور بيظا ہرہے كہ جو تحض كتب سابقه كامعترف نہیں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ بیان کی تقعد بی کرتا ہے۔اس آیت کے اگر اسرار بیان کے جاكين الودنيافتم مون تك بهي فتم فهول ووسرى آيت بين فرماياكه: "أن كنتم في ريب مسا ندزلدندا "اگرتم كوان آيات مين شك بجويم نه اين رسول پرنازل ك بين واي علم ہے عصر کو بلا کراس کی مثل پیش کرو۔اس سے ثابت ہوا کہ آیات نازلہ اعظم ترین دلیل قاطعہ ہوتے ہیں اور دوسرے دلائل قطعیدان کے مقابلہ پر مشمس کے مقابلہ میں ستارہ کا تھم رکھتے ہیں اور ان ميں دوشم كى تا شير ہے كەتابعداروں كوحب اللي ميں ترقى ديتى ہيں اور دشمنوں كوغفلت ميں سرد كردي ين ين -آيت فباي حديث بعد الله واياته يرمنون (جاثيه) "من تاياب كظهوري اورة يات تازله جهود كرس كومانتا سيح بي كهرفرماياك: "ويل لكل افساك اثيم، يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبر (جاثيه) "جو تحق آيات الشمائي ش غروركرت بيل ال كوخت عداب موكاء في هذه الاية كفاية لكل من في الارض لوكانوا في ايات ربهم يتفرسون "محرافوس عكدا ج آيات نازلد عير هراوكول كنزديك كوئى على چيزميس بيدوى كهين كيجوان كياب كت علي آئيس "فالناد مثواهم . فبئس مثوى الظلمين . اذا علم من اياتنا شيئاً اتخذها هزواً اولئك لهم عذاب مبین (جاثیه) " یکی ایک تخول مے کرآیات کے ہوتے ہوئے کوئی اور مجر مالگا جائ كذ" فاسقط علينا كسفاً من السماء (شعراء) "بم يرا سان كالكرا أرادو" يا امطر علينا حجارة من السماء (انعام) "آسان عيقر برسادو- يبوديول في آسائي مائده كى تبديلى مين بسن بياز حاصل كيا تھااور بيلوگ بھى آيات منزله كوظنون فاسده سے تبديل كرنا عاستے ہیں۔ مائدہ معنوبية سان سے نازل مور ہاہے اور وہ كتوں كى طرح مردار برجع مورب میں ۔ تعجب ہے کہ سورج و مکھ کراس کے وجود پر دلیل ما تکتے ہیں۔ بال بال اندھے ہیں۔جن کو

مرف سورج کی گری محسوس ہوتی ہاور قرآن ہے بھی بان کومرف حروف کی شکیس ہی نظرآتی بیں۔' قسال وا ات واب آب اختا ان کنتم صادقین (جاثیه) '' کہتے ہیں کداگرتم ہے ہوتو ہمارے باپ داوے واپس لاکر وکھلاؤے حالانکہ آیات نازلہ سے مردہ دل زندہ ہوگئے جو خلق سادات ہے بھی زیادہ قرمشکل کام ہاور ہرایک آیت تمام دیا پر جمت کامل ہے۔''لو کہ ختم فی آیات الله تتفکرون ''یعذر بالکل تا بلی شنوائی نہیں کہ آیت الی کو وام نہیں بجھ سکتے کوئلہ قرآن شریف تمام عالم کے لئے آیا ہے۔اگر عوام میں ادراک شہوتا تو اس کی صدافت کیونکہ قرآن شریف تمام عالم کے لئے آیا ہے۔اگر عوام میں ادراک شہوتا تو اس کی صدافت کیے ظاہر ہوتی ؟ بال معرفت الی مشکل ہے جو عوام نہیں پا سکتے ۔گرفہم آیات اور معرفت الی دوام الگ الگ ہیں۔اصل بات یہ ہے کہ ایسے بہانوں سے علائے عصر حق سے اعراض کر رہے ہیں۔ بی تو قوراً حق قبول کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اوراک حق می خوس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ ضرورت صرف اس امر کی ہوتی ہے کہ ایسے ظنون فاسدہ سے خالی ہوکرادراک حق کے لئے چیش ہول۔' فسط و بی للمخلصین من انوار یہ وہ عظیم و والدین کفروا بایات الله ولقائه اولئك یسوا من رحمتی واول کا له بنا لشاعر والیت الله ولقائه اولئك یسوا من رحمتی واول کا له ہنا الشاعر (صافات)''

ادني ليافت

 رائخ فی العلم تشریح کردیتا ہے قوالی ولی باتیں کہنے لگتے ہیں۔ کیونکدان کے مطلب کی بات نہیں ہوتی۔ درحقیقت علمائے عصر نے ان کو بگاڑا ہوا ہے اور میسب ان کی شرارت ہے کہ جن کا مذہب پیسہ ہے اور جن کا خداا پنائنس امارہ ہے اور حجاب علم میں آ کر گمراہ ہو بچکے ہیں۔ مخالفین میرفتق کی کفر

"افرایت من اتخذا لهه هواه (جائیه)" دیکه جنهول نظم اماره کواپنا خدا بالا به اور بوجود تعلیم یافته مونے کے ان کو خدائے گراه کردیا به اور ترح و بعر برم رلگادی به ان کو جدائے کرے تو کون کرے۔ اس آیت میں علائے عمر کا حال نہ کور ہوا ہے کہ اپنے علوم پر تازال ہو کر علوم المہیہ عنافل ہور ہے ہیں۔ "هو بناء عظیم انتم عنه معرضون (ص) ماهذا الا رجل برید ان یصد کم عماکان عظیم انتم عنه معرضون (ص) ماهذا الا رجل برید ان یصد کم عماکان بعید اداکم (سبا) ماهذا الا افا مفتر "کہتے تے کریدا دی تم کواپنی باپ دادول کی طرز عبادت سے روکنا چاہتا ہے اور جو بھی پی کرتا ہے وہ خدا کے ذمه افتر آبائد حاموا ہے۔ کی طرز عبادت سے روکنا چاہتا ہے اور جو بھی پی کرتا ہے وہ خدا کے ذمه افتر آبائد حاموا ہے۔ کی اور کہتے تے کہ بیہ بایل کی کرنے آیا ہے اور بھی آپ کو بخون کہتے تے۔ آج بھی بی عالت ہے۔ آبان کی کتا ہی کو دو اور ال تیر کہاں کی کرنے آبائی کی کو بھر نہیں کہ دو دو اور ال میں کہ دو داور ال میں میں مند سے میں مند سے کہا کی کو بھر نہیں کہاں کی انتہاء کہاں میں مند تھیں۔ گر بہال اس قدر نزول آبات المہیہ ہے کہا بھی تک کی کو بھر نہیں کہاں کی انتہاء کہاں کی در نول آبات المہیہ ہے کہا بھی تک کی کو بھر نہیں کہاں کی انتہاء کہاں علی میں مند تھیں۔ گر بہال اس قدر نول آبات المہیہ ہے کہا بھی تک کی کو بھر نہیں کہاں کی انتہاء کہاں اس قدر نول آبات المہیہ ہے کہا بھی تک کی کو بھر نہیں کہاں کی انتہاء کہاں تک ہیں۔ اس سے بار سے بیتہاء کہاں اس قدر نول آبات المہیں تک کی کو بھر نہیں کہاں کی انتہاء کہاں تک بیتہاء کہاں اس قدر نول آبات المہیں کہا کہاں کی کور نوبل آبات کا کہا کہاں کی کور نوبل آبات کی کی کور نوبل آبات کا کی کور نوبل آبات کی کور نوبل کی کور نوبل کی کور نوبل آبات کی کور نوبل کی کور نوبل آبات کی کور نوبل کور نوبل کی کور نوبل کور نوبل کی کور نوبل

## بيثارنزولآ يات سانكار

چتانچاس وقت ہمارے ہاتھ میں ہیں مجلد موجود ہیں اور کی ایک کتاہیں اہمی تک وستیاب نہیں ہوئیں اور کچھالی بھی کتا ہیں ہیں کہ مشرکوں کے قبضہ میں ہیں۔ غرضکہ اس وتی کی کوئی انتہاء ابھی تک معلوم نہیں ہوئی۔ ہاں جس قدردستیاب ہوئی ہیں ان پڑمل کرواور خدا کے فضل میں جگہ ہاؤ۔" وان به بعبادہ لغفور رحیم (مائدہ) یا اہل الکتاب ہل تنقمون منا (آل عمران) "جب لوگوں نے اسلام کو کفر قرار دیا تھا اور صحابہ کو کہتے تھے کہ تم کیوں ایک مفتری اور ساحر کذاب کے قبضہ میں آگئے ہوا در ہر طرح سے سب وشتم اور رجم وزجر سے ان کوستاتے تھے اور ساحر کذاب کے قبضہ میں آگئے ہوا در ہر طرح سے سب وشتم اور رجم وزجر سے ان کوستاتے تھے تو ہی کہ دوکہ کیا تم صرف اس لئے ہمیں ستاتے ہوکہ ہم شریعت جدیدہ کے قائل ہوگئے ہیں۔ حالانکہ ہم پہلے انہیاء کو بھی مانتے ہیں۔ اب کیا بیجا نزیے کہ جو آیات بدیعہ مشرق ومغرب تک پھیل چکی ہیں۔ بیاوگ ان سے معرض ہوکر ایما ندار رہ سکتے ہیں؟ یا بید کہ خود

خدا على الراكر في والوس كوكافر قرارد سراك المهيمن القدير ولو نزلنا عليك باياته وحقق الامر بكلماته انه لهوا لمقتدر المهيمن القدير ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الاسحر مبين (انعام) "اس م كي آيات بهت بيل كرجم في اختصار كام ليا باب خودخيال كروكم مخرين اورخول كرف والول پر نارجيم كاوعده نازل بواب اس وقت اگركوئي مبعوث بوكركرو فها آيات خطب يا صحائف اورمنا جات بيش كرد بين الرجيم كام اليات خود فيل تحقيم حاصل كي است خطب يا صحائف اورمنا جات بيش كرد بيش المركز بين المركز بين المحت فود فيل تحقيم عاصل كي بوق في كي اعتراض موسكتا ب كياص في معربين كركوكول كوبهكار با ب ايست خود فيل تجفيري كي اصليت خود فيل تعليم عاصل كي المحت في المياب كري الماليات معربين كركوكول كوبهكار با ب ايست خود فيل المناكز كيا جاسكتا بهان كواقر الركرايا جاسكتا بي مول علي مول يقتل كرجس في كن ايك كرايا جاسكتا و هذا قول الحق و ما بعد المحت الا المضلال"

جإرسوعلا يعصركى شهادت

گذشته انبیاء کی تقدیق جب معمولی آ دمیوں نے کی تو ذی وجاہت اعتراض کرتے ، خف ادا ذل الناس کے سواکی نے پیروی نہیں کی۔ 'فقال الدیسن کفروا من قومَه ما ندراك الا بشرا مثلنا ما ندراك الا اقبعك الذین هم ادا ذلنا بادی الرای (هود) " بال اگرائل علم ایمان لاتے تو قابل توجہ بھی ہوتا گراس وقت ظہوراظ برکی بعثت كو بہت سے علائے عصر نے بھی شلیم کرلیا ہوا ہے تو اب کیا اعتراض ہوسكتا ہے؟ زیادہ اطمینان کے لئے چنرفقها نے عمر کانام پیش کرتا ہوں ۔ اقل محدسین جو کل اشراق شمن ظہور ہوئے ہیں۔ 'اسولا ماستوی عمر کانام پیش کرتا ہوں ۔ اقل محدسین جو کل اشراق شمن ظہور ہوئے ہیں۔ 'اسولا ماستوی الله عملی عرش حمایته و ما استقر علی کرسی صمد انبیته ' دوم آقاسید کی جو وعید عصر سے سوم حملی زنجانی ۔ چہارم ملاعلی بستا ہی۔ جبم ملاسعید بار فردش ششم نعمت الله مازندرانی ۔ ہفتم ملا پوسف ادر بیلی ۔ جشم ملام ہدی خونی ۔ نیم آقاسید سین ترشیزی ۔ دبم ملاعلی برقائی وغیرہ چارسوتک ہیں ۔ دب کے نام لور محفوظ الہی میں درج ہیں ۔ ان سب نے ایمان کے جوش میں مال وجان بھی فدا کردیا تھا اور مشرکوں کے ہاتھ سے تل بھی ہو سے تھے تھ تو کیا ان لوگوں کی شادت منظور ہوگئی ہے تھ تو کیا ان لوگوں کی شہادت منظور ہوگئی ہے بیان لوگوں کی جوز خارف دنیا میں مشغول ہو کر مشکر ہور ہے تھے ۔ 'تاهت شہادت منظور ہوگئی ہے بیان لوگوں کی العقول فی العقول فی افعالهم و تحیرت النفوس فی اصطبار هم و بما حملت السعول فی العقول فی افعالهم و تحیرت النفوس فی اصطبار هم و بما حملت

اجسسادهم "كيااياانكاركى شريعت مين جائز بوسكتاب؟ اورسنة جناب حسين عليدالسلام كى شہادت کوصدافت کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان نفوس مقدسہ کی شہادت کو علامت صدق ندقر اردیا جائے۔ حالانکہ جناب اہام کی شہادت صرف صبح سے ظہر تک جاری تھی اور ان کی شہادت کا سلسلہ بورے اٹھارہ برس جاری رہااور دہ مصائب اٹھائے جوحفرت امام کوپیش نہ آئے تھے۔ کیاان لوگول نے وجاہت دنیاوی کے لئے استے مضائب برداشت کئے تھے؟ یا کیا زماندان سے برو سرکوئی الی جماعت پیش کرسکتا ہے کہ جنہوں نے اس جانفشانی سے کام کیا ہو؟ سوچوتو يهى نشان صداقت كافى مؤكار "لوكسان ألنساس فى اسرار الا مريتفكرون • وسيحلم الذين كفروا اي منقلب ينقلبون (شعراء) فتمنوا الموت ان كنتم صادقين (جمعه) "اس آيت من شان صداقت تمنائ موت قرارديا كيا ب-جوان نفوس مقدسہ میں پایا جاتا ہے۔اس کسوٹی پرامتحان کرلینا چاہئے کہ آیاان لوگوں کی شہادت تو لی بھی معتبر ہوسکتی ہے کہ جنہوں نے مال کے پیچھے دین بھی ضائع کر دیا ہوا ہے اور اسلام میں ایک ذرہ بھی خرج *ئیں کیا۔''ی*ا ابن الانسان قد مضت علیك ایام · واشتغلت فیها ہما تهوی به نفسك من الظنون والأوهام الى متى تكون راقد اعلى بساطك فارفع راسك عن النوم فان الشمس قدار تفعت في وسط الزُّوال • لعل تشرق عليك بإنوار البجلال والسلام "ان ميس سے وئی عالم ذي وجابت نہ تھا كہ ش كے ہاتھ ميں اوكوں كى عميل موتى شايدايك دوالي بعى مول توتعب نبيس كونكدوارد يكد "قليل من عبدادى الشكور (سبا) "عالانكررباعلى في مرايك نامورعالم اورفقيدك نامتبليغى كمتوب بعى روانه كرديئ تق اب بيشبهمي رفع هو كياجوالل جوبيان كودوسري قيامت ميں بيدا موسكا تھا-كيا وجه ہے کہ ظہور بیان میں تو علائے نامور کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئے تھی اور اس ظہور میں کوئی عالم عامور شامل نہیں ہوا۔ ایک اور دلیل بیہ کے عالم شاب میں جناب نے اس استقامت سے اپ ڈھوے برقیام کیا کہ ہرگز کسی سے خوف نہیں کیا۔ تو کیار چنون تھا؟ جیسے انبیاء مبل کے متعلق خیال كياكيا تفااوريا حب رياست في بيسبكام كرواد العضي والله ندية ون تفااورنه الدي ریاست نے اس برآ مادہ کیا تھا۔ کیونکدائی میلی تصانیف میں کہجن کو تیوم اساء کے نام ملقب کیا ب-ان من اي الله قد الله قد الله قد الله قد فديت بكلى لك ورضيت السب في سبيلك· ومسا تعنيت الا القتل في محبتك وكفي بالله العلى معتصما قديما" اورتغيرى تحريات من كفت إلى:

''کانی سمعت منا دیا پنادی فی سری افد ۰ احب الاشیاء لدیك فی سبیل الله كما فدى الحسين عليه السلام · فلولا كنت ناظرا بذلك السرا الوقع فوالذى نفسى بيده لواجتمعوا ملوك الارض لن يقدروا أن ياخذوا منى حرفا فكيف عبيد الذي ليس لهم شأن بذلك وأنهم مطرودون .... ليعلم الكل مقام صبرى ورضائي وفدائي في سبيل الله ''ابم يحرين كود يَهِيَّ كرس قدران مِس نسناس اور بندر بین - جوحق کونمیس دیمھتے اور مطالعہ قدسیہ کی طرح طرح کی نسبنت دیتے ہیں۔ "كُـذلك نذكر لك ما اكتسبت ايد الذي كفروا واعرضوا عن لقاء الله في يوم القيمه وعذبهم الله في نار شركهم واعدلهم في الاخرة عذابا تحترق به اجسادهم وارواحهم • ذلك بانهم قالوا بان الله لم يكن قادرا على شتى • وكانت يده عن الفضل مغلولة "بهي استقامت علامت صداقت ب\_ چنانچ حضوطيط ففر مايا به كه:"شيبتنى الايتين "مجهدوا يول في بورها كرديا يعن ان دوا يول في ك: "فاستقم كما امرت (هود) "صداقت كى ايك اوردليل يرهى بك فلباورقدرت خود بخود پیدا ہوتا چلا گیا ہے۔ آپ شیراز میں ۲۰ ھامیں ظاہر ہوکرمصروف تبلیغ ہوئے تو حیاراطراف میں آپ کی تبلیغ اس سرعت سے تھیل مٹی کد خالفین برطرف سے ردوقد ح پر آ مادہ ہو گئے۔ ہزاروں صاف باطنوں نے آپ کو قبول کر لیا اور کئی ایک علوم لدنی کے کرشے ظاہر ہوئے اور سیننگروں نے اس راہ میں اپنی جانیں قربان کردیں۔ادھرے رضا بالقصناء کامنظر تھااورادھراذیت وظلم کا نقارہ نج رہا تھااوران کی جان لینے کومو جب ثواب قرار دیا گیا تھااور کسی تاریخ عالم میں اس كثرت سے ندكسي برظلم موااور ندكسي نے اس صبر واستقلال سے اپني جان دينے ميں رضا بالقصا كا اظہار کیا ہے۔ ایک اور دلیل صدافت میر بھی ہے کدلوگوں نے ہر طرف سے لعن وطعن کیا اور ردوسب کے مقابلہ پران شہواران میدان رضانے انقطاع کی اور شلیم کامل اختیار کی اور جو کچھ بھی وقوع میں آیا۔اس کی خبر پہلے ہی کتب میں دی گئ تھی۔روایت ہے کہ ''اذا ظھے وت رایة الحق لعنها اهل الشرق والغرب، ساعة خير من عبادة سِبعين سنة ''

َ خَوْر كَرَنا عِلْ مِعْ كَمَاس قدر لعن وطعن كيول پيدا موااوركس كي " جميع من في الارض" خالفت برتل كي؟ جواب ظاہر ہے كه تمام اطراف عالم ميں يه مشہور تھا كدان كى شريعت قابل تنفيخ نہيں اور بيدرسوم ورواح قيامت تك جارى رئيں كي \_ اگر يفوس قدسية مشخ

شریعت کے لئے کھڑے نہ ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ کوئی بھی خالفت کرتا۔ گرمنظور خدا بھی تھا کہ تبدیل شریعت ہوورنہ مظہر تن کامبعوث کرتا ہے قائدہ ثابت ہوتا ہے۔ بیلوگ اگر تنسیق روایات کا بھی مطالعہ کرتے تو ضروراس تھم کی بھی تھیل کرنے پر آ مادگی ظاہر کرتے۔ گرکیا کریں اس قسم کی روایات کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اس لئے ہمیں ان کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اوّل قرآن شریف میں ہے کہ 'ویو مدع بدع المداع الی ششی نکر (قمر) ''ایک دن داعی الی الی آئی۔ شریف میں ہے کہ 'ویونکہ بیندائے الی ان کے ہوائے نفسانی کے ظاف ہوگی۔ اس می شریف کی اس کوشکی کرتے ہیں کہ وہ شریعت کا اظہار ہوتا ہے۔ گریدلوگ امر بدلی کے منتظر تو ہیں۔ گرساتھ ہی ہی کہتے ہیں کہ وہ شریعت قرآنی پڑھل ہی الی ہونے کا تھی دے گا۔ جیسے یہود ونصاری کہتے ہیں کہ وہ شریعت قرآنی پڑھل ہی الی ہونے کا تھی دے گا۔ جیسے یہود ونصاری کہتے ہیں کہ تورات وانجیل پرعامل ہوگا۔

ووم دعائ تعبي م كن "أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن واين المتخير لا عادة الملة والشريعة "سوم زيارت قورش بك:"السلام على الحق الجديد سئل ابو عبدالله عن سيرة المهدى كيف سيرته قال ايصنع ماصنع رسؤل الله سُنِيُّ ويهدم ملكان قبله كما هدم رسول الله امر الجاهلية "" چهارم آثاب العوالم مين كه: "ينظهر من بنى هاشم صبى ذوكتاب واحكام جديد واكثر اعدائه العلماء " يَجْم ال من الم الله عليه الله عليه والقد يظهر صبى من بنى هاشم ويامر الناس ببيعة وهوذوكتاب جديد. يبايع الناس بِكتاب جديد على العرب شديد فان سمعتم منه شيئا فاسر عوا اليه "مُر رمكس اس كے لوگ اس مبى كى طرف تكواريں لے كردوڑ اور علائے اسلام نے كيندوغضب كى برچھیاں چلائیں۔وہ اگر جو ہرحق کو بیان فر ماتے ہیں تو فورا تکفیری فتو کی شاکع ہوجا تا ہے کہ میہ قول ائمددین کے خلاف ہے۔ شعم اربعین میں ہے کہ:'' پیظھ ر مین بسنی هاشم صبی ذواحكام جديد فيدعو الناس فلم يجيئه احد واكثر اعدائه العلماء فاذا حكم بشتى لم يطيعوه فيقولون هذا خلاف ماعندنا من اتمة الدين "اوراغالقين کویہ پیتیں کہ جناب امام کو یفعل مایشاه ویحکم مایرید "کامرتبعاصل ہے۔ ہفتم بحار الانوارعوالم اورينع عين الم صادق عدوايت مكد: "العلم سبعة وعشرون حرفا وجميع ما جاءت به الرسل حرفان ولم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة والعشرين حرفا "الروايت سائات

ہوتا ہے کہ جناب کا مرتبہ تمام انبیاءاولیاءاوراصغیاء سے بلندتر ہے۔ کیونکہ وہ از آ وم تا خاتم صرف دوحرف ہی ظاہر کر سکے مگرامام الزمان بچیس حرف قائم کر کے پورے ستائیس حرف بتائے گا اور تعلیم اللی کی تمیل ہوگ ۔ کیونکہ اس کی تعلیم علاحروف میں مضمر ہے۔ تعجب ہے کہ انبیاء سابقین تو ۲۵ حرف نبیں بتا سکے ۔ مگر علائے عصر ( هج رعاع ) جناب کی مخالفت بیں اثر کرتمام علوم کے مدعی ب بيشے ين اورائے آپ كوانبياء سابقين سے بھى زياده عالم تصوركرتے ين - "ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون · ان هم الاكالا نعام بل هم اضل سبيلا (فرقان) " مِشْمٌ كَانَي مِن مِح كَمَ: "جاء في لوح فاطمة في وصف القائم عليه بهاء عيسىٰ وكمال موسىٰ وصبر ايوب فيذل اولياوه في زمانه • وتتهادي رؤسهم كما تتهادى رؤس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين و تصبغ الارض بدمائهم، ويفشق الويل والزته في نسائهم اولئك اوليائي حقائ أرشريعت جديده درميان من نهوتي تواييعلامات كول ظاہر ہوتے منم روضة كافى ميں بروايت معاويد بن وبب عن الى عبدالله فدكور بے كد: "قــــــال اتعرف الزوراء قلت جعلت فداءك يقولون انها بغداد قال لا • ثم قالت دخلت الرى قلت نعم قال دخلت سوق الدواب قلت نعم • قالت رايت جبل الاسود عن يمين الطريق • تلك الزوراء • يقتل فيها ثمانون رجلا من ولد فلان كلهم يـصـلح الخلافة قلت من يقتلهم قال يقتلهم اولاد العجم ''لوَّد كَيُم حِكُم بِين كران امحاب کورے شہر میں بدر ین عذاب کے ساتھ قتل کیا جاچکا ہے۔ مگر ان خراطین الارض کو پھر بھی عقل نہیں آتی اور صرف چندروایات لے کرمنکر ہو گئے ہیں ۔ مگر سب شرارت علائے عصر کی ہے کہ جن كِمتعلق امام صادق كا قول بي كه: " فعهاء ذلك الزمان شرفقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة واليهم تعود "ابش علائ عمركى فدمت ش كذارش كرتا بول کہاس مظہر علوم کا مقابلہ چھوڑ دیں اور اپنے علوم وفنون کو بالائے طاق رکھ کرمظہر علوم ٹا تتاہی کی طرف رجوع كريں محرايك رجل اعور جورئيس القوم ہے اور جس كے اشارے پرسب حلتے ہيں۔ اس نے مخالفت پرخوب کمریستہ ہوکر اظہار عداوت کررکھا ہے۔جس کی وجہ سے اہل حق جلاوطن ہوگئے ہیں اور کچھ مارے بھی گئے ہیں۔ امید ہے کہ الل بیان جماری اس تقریر سے متنفید مول مے۔ اگرچہ حسد و بغض کی موادور تک چلی تی ہے۔جس کی نظیر ابتدائے افرنیش عالم سے (اگرچداس کی کوئی ابتدائیس) آج تک نہیں ملتی اور اس عہد کے خالفت میں طرح طرح کی اڈیت کے دسائل سوج رہے ہیں۔ حالا نکہ میں کسی سے خالفت نہیں کرتا۔ ہرایک کا مصاحب رہا ہوں کسی پرفٹرنہیں کیااورعلاء دفضلاء کے سامنے بھی سرتسلیم خم رکھا ہے۔ ہجرت

میں جب یہاں آیا تو پہلے ہے ہی مجھ کومعلوم ہو چکا تھا کہ ٹی ٹشرارتیں کھڑی کی گئی ہیں۔تو میں نے ہجرت کی تھان کی اور پورے دوسال ہجرت میں گذارے۔ حالت سیتھی کہ آ تھوں سے چشمہ جاری تھااور دل نے فم والم کی آگ بھڑک اٹھی تھی ۔ مگراس تنہائی میں پڑھ بھی مجهر وركامل حاصل تفا اوربيه خيال بعى ندتها كدمين واپس جاؤن كا اورموجب اختلاف ثابت ہوں گا۔ مرمصدر حکم سے حکم جاری ہوا کہ واپس جاؤ۔ مجبور اواپس آیا تو وہ حالات دیکھے کہ جن کے بیان سے قلم قاصر ہے۔اب واپس آئے ہوئے بھی دوسال ہور ہے ہیں کدلوگ میری جان کے در بے ہیں اور میں بکمال سلیم اپنی جان ہاتھ پرر کھ کر حاضر ہوں کہ میری جان خدا کی راہ میں چلی جادے۔والله اگريم عصدنه موتاتويس مت ساس شركو خير باد كه كرچلاجاتا-"اختم القول بلا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون "وبم مفسل كى روايت عكة: "سئل عن الصادق فكيف يا مولاي في ظهوره فقال في سنة الستين يظهر امره وبعد وذكره "اس مين زان طهور ظام كيا كيا بـ يازوجم" فسي البحار ان في قائمنا اربع علامات من اربعة نبى العلامة من موسى الخوف والانتظار واما العلامة من عيسى ما قالوا في حقه والعلامة من يوسف السجن والتقية والعلامة من محمد يظهر باثار مثل القرآن " محصامينيس كالفاب بعي مارى كذارش يركان دهري كــ "الامن شاء ربك ان الله سمع من يشاء وما انا بمسمع من في القبور"

ابتلاء وامتحان

واضح رہے کہ کلام ائمہ دوطرح پرہے۔ ایک وجہ ظاہر جس کا مطلب ہرایک سجھ سکتا ہے۔ جیسا کہ دوایات فرکورہ میں بیان ہو چکا ہے۔ دوم وجہ باطن کہ جس میں اصل مقصد پوشیدہ رکھا جاتا کہ ایمان کا امتحان لیا جائے اور کھر یہ کھوٹے کی پیچان ہو سکے۔" عن الصادق والله لایہ خربلن لکل علم سبعون وجها ولیس بین الناس الاواحد واذ اقدام القائم یبٹ باقی الوجوہ بین الناس نحن نتکلم بکلمة ونسرید منها احدے سبعین وجها ولنا لکل منها المخرج "اب جن روایات کو خالفین

پی کرتے ہیں ان کامل مظہرت کے سواکی اور سے نہ ہو چھنا چاہئے۔ کوتکدروایت فدکورہ بالا کی ہدایت ہے۔ لیکن یہ لوگ ارض شیان ہیں ساکن ہور ہے ہیں اور اہل ہی وطفیاں کے تابعدار ہیں۔ 'لکن الله یفعل بھم کما هم یعلمون وینساهم کما نسو القائه فی ایامه وکذلك قضی علی الذین کانوا بایاته یجحدون وکذلك قضی علی الذین کانوا بایاته یجحدون واختم القول بقول تعالیٰ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو واختم القول بقول تعالیٰ ومن اعرض عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو وکذلك نزل من قبل لوانتم تعقلون ، المنزول من الباء والهاء والسلام علی من سمع نغمة الورقاء فی سدرة المنتهی ، فسبحان ربنا الاعلی (۱۳۱۸ه ملی من سمع نغمة الورقاء فی سدرة المنتهی ، فسبحان ربنا الاعلی (۱۳۱۸ه یدعوکم بما ینفعکم ویامرکم بما نفر بکم الیٰ الله مالك الادیان) "نوث! خطوط یدعوکم بما ینفعکم ویامرکم بما نفر بکم الیٰ الله مالك الادیان) "نوث! خطوط و مدائی کی منافر بکم الیٰ الله مالك الادیان) "نوث! خطوط

# ٨..... بهائى مذهب كے متعلق اہل اسلام كے خيالات

ا ...... بہائی مذہب کو مانے والے قرآن مجید کومنسوٹ سجھ کراس کی بجائے کتاب اقدس کوجو جناب بہاء پر نازل مجھی جاتی ہے۔ وی آسانی سجھتے ہیں اور ساتھ ہی غیر بہائیوں کو اپنے مذہب کے روسے اور قرآن مجید کے روسے بھی ہے ایمان اور کا فریقین کرتے ہیں۔

۲ بیس جن لوگوں نے ابتداء میں ان سے مذہبی بحث ومباحثہ کیا یا جنہوں نے حکومت ایران سے اس مذہب کی روک تھام کے لئے کوشش کی اور تحریرات تقیدانہ کے ذریعدان کی تردید کی خواہ وہ اہل ٹروت تھے یا اہل علم۔ان کواس نفرت سے دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے کم نظر آتا ہے۔

سسس عہد بہائی سے پہلے عہد بایت میں اس ندہب کے پیروشمشیر بدست ہوکر اپنی حفاظت خود اختیاری میں ایسے ثابت قدم ہوئے کہ حکومت ایران کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ: "اقتلوهم حیث وجد تموهم"

سم ...... گوان کی اخلاقی تحریر کافقرہ تو یہ ہے کہ تمام ندا ہب اپنی اپنی جگہ ہے ہیں اور تمام لوگ ایک ہی درخت کے پتے ہیں ۔ گرعملی طور پرمسلمانوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ خطا کا راور قابل احرّ از جانتے ہیں اوران کو مظہر شیطان اور پھے رعاع کا خطاب دیتے ہیں۔ ۵..... عہد بہائیت ہیں اس ندہب نے حکومت کے ساتھ خاموش مقابلہ اختیار کیا اوراب تک بھی ان کا بہی دستور العمل ہے کہ گوش شنواء بہت ہیں۔ گرچشم بینانہیں ملتی۔
۲..... جواصول پہلے کیھے جانچکے ہیں۔ ان کی بناء پرہم کہ سکتے ہیں کہ بابیت اور بہائیت کی ہدایات تدن یورپ اور بالشوزم پر پنی ہیں اوران کی اپنی عبادات کی طرز اوا کیگی بھی یہود و فساری سے ملتی جلتی جاتے ہے۔

ے ..... نقلس کا تنازور ہے کہ بانیان فرہب نے اپنی ادنیٰ کامیا بی اور نکتہ آخرینی کو بھی علم النی اور مظہر النی کا نتیجہ طاہر کیا ہے اور دعویٰ اس زور سے کیا ہے کہ آج تک اس دنیا میں ان کی نظیر یا کی نہیں گئی۔

۸..... عربی دانی میں اگر چاہیے آپ کو سجان وقت سجھتے ہیں۔ گرعر بی مبین کے اصول پر ان کی عربیت بالکل طفل نو آ موز کی تک بندی معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین اہل دانش خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جوعر بی عبارات اس موقعہ پر نقل کی گئی ہیں۔ وہ کس قدرعر بی مبین سے دور ہیں۔ بال روزمرہ کے محاورات اور گفتگویں گورے شاہتی اور با بوانگلش کی طرح ان کو بھی بیطولے کا دعویٰ ہے اور اپنی غلط نو کسی کو بھی تجد بداللہ ان کا مجز و سجھتے ہیں۔

9 ..... ان کے بانیان ند ہب کو بظاہر کی سکول یا کمتب ہیں با قاعدہ تعلیم یافتہ نہ سے مگر چونکہ عرب وفارس کے باہمی گر نے تعلقات کی وجہ سے اعلیٰ طبقہ کے لوگ عام طور پراتیٰ عربی ضرور حاصل کر سکتے ہیں جو ملا آن ست کہ بند نہ شود کا سہارہ پیدا کر سکے ۔ تو علم لدنی کے دعویٰ کرنے میں آسانی کے ساتھ کا میاب ہو گئے ۔ کیونکہ سیاصول نا قابل تر دید ہے کہ دار الخلافہ کے باشند سے عام رعایا سے علم وضل میں اگر چہ با قاعدہ تعلیم نہ بھی پائیں کسی قدر برو ھے ہوتے ہیں۔
بالخصوص طبقہ وزارت اور نظم ونس کے مالک تو روز مرہ کے چھمد بدوا قعات سے تجربہ حاصل کر شے بالخصوص طبقہ وزارت اور نظم ونس کے مالک تو روز مرہ کے چھمد بدوا قعات سے تجربہ حاصل کر شے ہوئے اور مختلف ممالک کی زبانوں سے آشائی کی وجہ سے باتی سکنائے دار الخلافہ سے اور بھی فوقیت رکھتے ہیں۔ اس لئے اگر ان کا ہرا یک فرد بشر علم لدنی کا مدعی بن کرا بجاز نمائی کرنے لگے تو بے جانہ ہوگا۔

اسس بہائی تعلیم میں لفاظی بہت ہے۔ مگر اصل مطلب صرف اتنا لکاتا ہے کہ (جیک اوف آل ماسٹر اوف نن) وہ تمام نداہب کوضیح مانتے ہیں اور عمل در آید کسی پرنہیں تو گویا ہر ایک خد ہب سے شائستہ طور پر بیزاری کا طریق سکھانے میں بید ندہب عام وہریت سے بھی بڑھ کر ٹابت ہوا ہے۔ قرآن وحدیث کوعمو مااس تعلیم میں ایک چیستاں اور معما کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔جس کا مطلب ہزارسال کے بعد صرف طہران اور شیراز میں چند مدعیان ربوبیت کی تعلیم میں کھلا ہے اور یہ کتنا بڑا خدا پر افتراء باندھا گیاہے کہ اس نے ہزارسال تک مسلمانوں کو بیہ بھیرت ہی نہیں بخشی کہ وہ قر آن وحدیث کواس طرح سمجھیں ۔جس طرح کہ شیرازی اور طہرانی بہائی بھتے ہیں تو وہ رحمان ورحیم کیے رہا۔ ١١ .... عبدرسالت سے لے كرآج تك جوشا براه اسلام نظرآ تا ہے۔اس ميں اس ند ہب کی نکنۃ آفرینی اور د ماغ سوزی کا ایک شمہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس لئے اسلامی اصطلاح میں اس قتم کی تاویلات کوتح بیف کہا جاتا ہے۔ یا یوں کہو کہ ندہجی الفاظ کومحاورات عرب اسلوب اسلام اورتعارف مذہب سے نکال کرائی طرف سے ایک نیاجامہ یہنایا گیاہے اور معانی جدید کے مقابله میں از سرنوان کو وضع کر کے ان کی اصلی کا پایلٹ کردی ہے۔مثلاً: قيامة بمسى نبي كا قائم هونايامظهراللي كاعهد تبليغ .. ..... نفخ صور: نبی جدید کااعلان نبوت \_ .....۲ خلق جدید: نبوت قبل ہے دستبر دار ہو کر نبوت جدید کو ماننا۔ ۳.... صراطمتنقيم:شريعت جديده-۰....۲ اشراق:ارض نبوت جدید کی روشن\_ ۵....۵ يوم الحساب: نبوت جديد ما ننايانه ما ننا\_ ۲..... جنة : نبوت جديد كوتسليم كرنااورعبا دات سابقه سے ہاتھ دھو بيٹھنا۔ .....4 نار: نبوت جدیده سے انکار کرنا اور عبادات میں یابندی کرنا۔ .....Λ كسوف وخسوف : شريعت سابقه كى عبادات مين تاشير ندر بها\_ .....9 تكوير الشمس: شريعت محمديد كامنسوخ مونا .. .....|+ "انكدار نجم" علمائة اسلام كالمكر جانا\_ ..... لقاءالله: مدعى نبوت جديد كوتتكيم كرنا\_ .....|٢ ارض وساء: قلوب اوران کی ترقی۔ .....1٣ سحاب ظلمت شريعت سابقه ....۱۳ صوم:مظهراللي كي حكم برداري \_ ۵۱.... صلوة مظهري جانب توجد كرنا-

.....14

حج:مظهر كاقصد زيارت\_ ـــاــــا طواف بمظهر کی خدمت میں حاضر باشی۔ ۸ا.... حشر: تابعداروں كامظهركے باس جمع ہونا۔ .....19 نشر بشريعت جديده مان كرنى زندگى حاصل كرنا .. .....٢4 مظهر:وہ انسان جوغیرت کے سات پردے اتار کر ذات باری ہے متحد ہو گیا ہو۔ ۲۱ .... ني: جوفرشتے كے ذريعه خداس تعليم يائے۔ .....۲۲ رجعت:کسی کا دوباره پیدا ہونا۔ ۳۲.... بروز:رجعت انسانی به ۳۱۰... الرب الاعلى: جناب بهاء الله. .....ra باب: باب العلوم يا باب الوصول الى الله \_ .....۲Y ۱۳..... باب وبهاء کی مادری زبان فاری تھی۔ جہاں اسلام سے پہلے کا وطنی مذہب زردتی تھا۔اس لئے فاری لکھنے میں اور زردتی اصول کی نشراشاعت میں اپن نظیر آ ب ہی تھے۔ گر چونکہ عربی زبان سے ان کے آباد اجداد آشنا ہو میلے تھاور اسلام کی با قاعد اتعلیم بھی صرف ذاتی قابلیت سے حاصل کی تقی۔اس واسطے ان کی عربی مجمعی اور ندہی استدلالات ازائم لا آنفر ہوا الصلوة تصاوريبي وجدتهى كداس ندهب كوصرف ان لوكول نے قبول كيا تھا كدجن كى عربي مبين كمزور تھی اور مذہبی استدلال میں جدت پیند تھے۔ورنہ صاف ظاہر تھا کہ جس قدر بھی قرآن وحدیث ے استدلال پیش کئے ہیں۔ان کا ماحول ہی مخالف ہے اور ماقبل و مابعدان کی تر دید کررہا ہے۔ ۱۱ .... ال ند جب من ایک صاف کمزوری به بھی ہے کہ احادیث نبویداور وایات ائمه معصومین کی رو سے امام آخر الزمان جس کوقائم بامراللہ بھی کہاجا تا ہے۔ ھخص واحد ثابت ہوتا ہے۔ گرتاریخ بابیت کی قوت استدلالیہ نے صرف آٹھ سال کے اندر گیار چھن ایے پیش کئے ہیں جوامام آخرالزمان بن كرباب ہونے كے بھى مدعى ہوئے ہيں۔جس سے ثابت ہوتا ہے كه: " قالم بامر الله "ان كنزويك مفهوم كل ب-جس كافراد متعدد موسكة بين اوراميدولا كي جاتي ہے کہ جس طرح ایک ہزار کے بعد رجعت اور بروز کے ذریعیہ امام آخرالز مان مختلف مواقع اور متعدد شخصیتوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔ پھر ہزار سال کے بعد ای طرح یا کسی اور طرح ظاہر ہوں گے۔اس تحدید مدت کی کوئی وجہ سوائے اس کے نہیں بتائی گئی کہ ہم نے فرمادیا ہے۔ چون و جرا کی گنجائش نہیں۔ 10 بہائی تعلیم نے اور بھی کمال کردکھلایا ہے کہ اپنے لئے ایک ایسانام تجویز کیا ہے کہ اولیاء واصفیاء بلکہ انبیاء ورسل کو بھی اس بیس شامل کرلیا ہے۔ مگر اخیر بیس آ کرسب پر برتری اور فوقیت کا دعویٰ کر کے درجہ اعتبار سے ایسا گرادیا ہے کہ اب ان بزرگوں کی تعلیم پڑمل پیرا ہونا دخول فی النار کے مساوی مجھلیا گیا ہے۔

جس تعلیم کی دعوت بہالی ندہب دے رہا ہے۔ یورپ کے مصلحین قوم مدت سے اس کی تکیل کے لئے سرتو ڑکوشش کررہے ہیں اور آئے دن اصلاح معاملات پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ پس اگریمی اصلاحات ملحوظ خاطر تھیں توان کے لئے ندمظہر الہی بننے کی ضرورت متى اورند باب الرصول الى الله كا وعوى ضرورى تفار بلكه صرف يبى كافى تفاكدانسان اسلامي تدن چھوڑ کر تدن پورپ کا پیرو بن جائے اور اگر یہی تدن اصلاح الہی ہے تو مظہر الہی بننے کا سہرہ مصلحین بورپ کے سر ہونا عاہمے تھا کہ انہوں نے قوم کو بردہ فروثی اور وحشیانہ سلوک سے روک دیا۔ غربا اور مفلس افراد قوم کے حقوق قائم کئے اور جہالت کی راہ بند کر کے سائنس اور حکمت کے دریا بہادیے اور غیراقوام کے لئے باہمی ہدردی اور تی کے اسباب پیدا کر دیے۔ بالخصوص جب کدان میں کھھالی ہستیاں بھی گذر چک میں کہ جنہوں نے بت پری سے روک کرخدا کی باوشاہت قائم کرنے پرایی جان ومال تک خرچ کرڈالا یا جنہوں نے اپنی پیشین گوئیوں اور غیبی آ وازس كرقوم كوايك ايسے صراط متنقيم پرلا كھڑا كرديا كه جس سے ان كى سلطنت كى بنياد پر گئ اور و دیا میں تمام اقوام کے قلب میں جگہ لے کر باعث دشک بن گئے۔ ہرایک عقلند تعجب کرسکتا ہے کہ الی قوم کے سرکردوں نے باوجوداس قدراصلا حات اورایجادات کے اور باوجوداحصائے حدود عالم کے اور باوجودرفامیت عوام کے اسباب پیدا کرنے کے اور بام ترتی پر چینینے کے بھی نبوت کا دعوی تبیں کیا اور نہ ہی بیظا ہر کیا ہے کہ وہ مظہرا الی بن کر بروز کمالات خداوندی کے دعو پدار ہیں۔

١٩ .... دنيا مين جس فدرملم فريفين ني پيدا موع بين وه سب ايك دوسرے کی تقیدیق کرتے ہوئے ایک صراط متنقیم پرلوگوں کو عوت دیتے رہے ہیں اور اسلام کا دعویٰ ہے کہ میں تمام انبیاء کاتسلیم شدہ اور متفقد دستور العمل ہوں گر حیرت ہے کہ خود اسلام کے اندرای آج اس قدر نبوت فروش بیدا مور بے ہیں کہ ہرایک کافعلیم جدا ہے۔اصول جدا ہیں طرز تعليم جداب اورطرز معاشرت يل توايي نا گفته بديي كه بهائى مرزائى كوكافر مانتا ب-مرزائى بانی اور بہائی دونوں کو کافر مانے ہیں۔صوبہ بہار کے مہدی اپن تعلیم ہی کو مدار نجات سمجھے ہوئے بیں ۔ فرمان کا مصنف بیچیٰ مدعی الوہیت اپنی ہی ہانکتا ہے اور خصوصاً مرز الی تعلیم پر چلنے والے چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کی طرح اس قدر نی پیدا ہوگئے ہیں کہ ہرایک الهام کا مدعی ہے۔ گرتماشا یہ ہے کہ یہ برساتی نبی آپس میں بھی ایک ایک کوکاٹ کر کھارہے ہیں اور ہرایک نے دوسرے کے خلاف پیشین گوئیوں کے کئ ایک اشتہار بھی دے رکھے ہیں تو اندریں حالات جوفض اسلام چھوڑ کران میں ہے کسی ایک فدہب کواختیار کرنا جا ہے تواس کا فرض اولین ہوگا کہ وه پہلے اس سوال کا جواب سوچ رکھے کہ موجودہ زمانہ کی اشتہاری نبوت جب اپنے اندر تقیدیق اور اتحاد کا مادہ نہیں رکھتی اور کسی صورت سے بھی اصلاح وتدن یورپ پر فوقیت نہیں رکھتی تو پھر کیوں اس تکفیری طوفان میں کودا جائے اور کس لئے اسلامی اتحاد کوچھوڑ کر تفرقہ اندازی اور بار فی بازی میں تفنیع اوقات کی جائے؟

۲۰ مانا کہ ہرایک مذہب میں کس ایک ہستی کا انتظار باقی ہے جواصلاح عالم کو سکتیں تک پہنچائے گی۔ مگر میکہاں سے تابت ہوا کہ وہ تمام اویان عالم کے لئے ایک مخصوص ہستی

ہوگی۔ جوقادیان یاشیراز میں رونماہو پھی ہے۔ ہاں پیظاہر ہے کہ جوفحض تمام علوم وفنون کا مدگی ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے اور یااس میں دیا نتداری کے اصول بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ورنہ یہ جائز ہوگا کہ ایک ہی خفس شاہ انگلتان بن کر یہ بھی کہدد ہے کہ میں شاہ فرانس اور شاہ افغانستان بھی ہوں۔ مگر سخت افسوس ہے کہ ایک نہیں دو نہیں جس قدر بھی ہندوستان اورایران میں مدعی ہے۔ سب مجون فلاسفہ کی شکل میں رونما ہوئے ہیں اور سب نے مہدی مسلم میں میں موٹ ہیں اور سب نے مہدی مسلم کی وغیرہ ہونے کا دعوی کیا ہے۔ اب غیر جانبدار مسلمان ترجے دے کر سیا مانے توکس کواور جھوٹا مانے توکس کو؟ سب کے اصول دعوی ایک ایک دوسرے کی تغلیط و تکفیرا یک اور اپنی کامیا لی کی اشتہار بازی ایک ایک ایک ایک ایک دوسرے کی تغلیط و تکفیرا یک توسب سے نجات ہوگئی۔ اس سے نجات ہوگئی۔

اا ..... خدا کے فضل و کرم ہے اس وقت تمام مدعیان نبوت بھی اس امر پر متفق بین کہ قرآ نی تعلیم نبات پانے کے لئے کافی ہے اور جس طریق پر نبی اسلام علیہ الصلاق والسلام جادوہ پیا تھے وہ خدا تک پہنچا تا ہے۔ گوان لوگوں نے بیپ پھمہ ضرور دیا ہے کہ اس وقت اسلامی تعلیم اصلی صورت میں دکھائی نہیں وہی ۔ یا اس وقت اپنی العلمی کی وجہ ہے اسلام کا پیرو بام ترتی پرنہیں بہنچ سکتا۔ گر جب ہمارے پاس قرآن شریف اپنی اصلی صورت میں موجود ہے اور اس کی اصلی قشر بیجات اور عملی جموعہ ہوا کہ درآ مدکی تصویر میں ہمارے میں موجود ہے اور اس کی اصلی متمام ملی اور عملی مجموعہ ہوا کہ اسلیم اسلام کا بیری تجدید کی ضرورت در پیش ہے۔ اس لئے ان نبوت فروشوں کی روک تھام کے لئے نہیں ملتا ہے اسلام کا فرض ہے کہ دنیا کے سام می اسلام پیش کر میں اور عوام الناس کا بھی فرض ہے کہ وہ خود بھی علائے اسلام کی طرف متوجہ ہوکر اصلی اسلام کی تعلیم حاصل کریں۔ تا کہ جوفر وشوں کی موجود وشوں کی حاصلی کریں۔ تا کہ جوفر وشوں کی گذم نمائی سے اپنی جان بچا تکمیں۔

الاست فدا کی قدرت ہے کہ قادیانی اور ایرانی نبوت کے دعویداریان کے ماتحت عابعدار نبی جس قد بھی ہیں۔ گوکسی قدر اردو فاری ہی طبع آزمائی کی بھے قوت رکھتے ہیں۔ گر اسلامی زبان اور قرق نی عربی ہیں کہ جس پر اسلام کو آج ایک بڑا ناز ہے۔ یہ سبطفل کمتب ہی خابت ہوئے ہیں۔ شاید قدرت نے ان کو اس میں فوقیت حاصل کرنے سے صرف اس لئے روک دیا ہوا ہے کہ کہیں قرآن شریف کا مقابلہ نہ کر کئیں اور اس کے اعجازی دعویٰ کو نہ قور شکیں۔ ایرانیوں نے اپنی کمزوری چھیانے کے لئے اعجاز قرآنی کا دارو مدار عربی مین کی لفظی حیثیت قرار نہیں دی

اور قاریانیوں نے اپنی کمزوری کوالہام جدید کے پردومیں چھپا دیا ہے۔لیکن حقیقت شاس طہائع اس حکمت عملی کوتا ڈگئ ہیں اور کہہ چکی ہیں۔

نہاں کے ماند آل رازے کرو سازند محفلہا

٣٣ ..... قرآن مجيد كى عربيت پرعهد رسالت كه تمام نصحاء وبلغاء كا اثفاق تهاكه: "ماهذا قول البشر "اوركس اشدترين عرب في بعى اس يرعكت جينى كرف كاموقع نيس بإيااور جو کھ آج قرآنی عربیت پراعتراضات نظرآتے ہیں۔ بدان لوگوں کے ہیں کہ جن کوخودعربیت سے دور کا واسط بھی نہیں اورمسٹر گلیڈسٹون وغیرہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس خیال سے لکھا ہے کہ اگریزی بندش الفاظ کوپیش نظرر کھتے ہوئے قرآن شریف میں ایسی و یسی عبارتیں ہونی جاہئیں۔ جن کا خلاصہ بید لکتا ہے کہ متشرقین یورپ کی طبع نارسا کے موافق قرآنی بندش نہیں ہے۔اس لئے ان کے نزد کیے قرآن کا اعجازی دعویٰ غلط ہے۔ گراس دعویٰ کی تصدیق تو تب ہوتی کہ عربی مبین میں بدلوگ بھی کوئی ایسی کتاب ہی لکھ کر پیش کرتے جو کم از کم مقامات حریری کے توازن پرہی پوری ارّ تی۔اس لئے ایسے جہالت آمیزاعتراضات قابل توجنہیں ہوتے۔ بیتو ہوااعجاز قر آنی،اب اعجاز ایرانی اور قادیانی پرنظر دوڑ ایئے کہاں تک اس میں صدافت ہے۔ادھرالہامی عبارتیں شائع ہوئیں ادھرہم عصرعلائے عربیت نے تغلیط شروع کردی۔ایک طرف اعجازی دعویٰ ہے تو دوسری طرف خالفین نے اعجاز کے بختے ادھیر کرر کھ دیئے کیکن ملا آن ست کہ بندنہ شود انہوں نے اپنا یلہ یوں چھڑایا کہ لوگ قرآن پر بھی تو لفظی نکتہ چینی کرتے رہے ہیں تواس سے اس کی صداقت اور اعجاز میں کیا کوئی فرق آ گیا ہے۔ بھی یوں کہد یا کہ خداوند تعالی قواعدانسانی کے پابندنہیں رہے اور کی وفت یون تعلی دکھائی کہ ہم الفاظ کواصولی زنجیروں سے رہا کرانے آئے ہیں۔اہل وانش و کھ سکتے ہیں کہ کہاں تک یہ بہانہ سازی کارگر ہوسکتی ہے اور بیس قدرظلم ہے کہ ان کے تابعداروں نے ان کو' سلطان القلم' اوراعجاز رقم بنار کھاہے۔ مگرخدا کی شان میدلقب دینے والے بھی عربیت میں ای طرح کمزور ہیں کہ جیسے ان کے نبی کمزور تھے۔اب من ترا حاجی بگوئم تو مرا عاجي بكو، كامعامله نه بهوتواوركيا مو؟

۲۷ ..... ایرانی نبی اپنی مادری زبان میں (فاری) جو پچھ لکھ گئے ہیں۔ رنگینی عبارات میں یدطولے دکھا گئے ہیں۔ رنگینی عبارات میں یدطولے دکھا گئے ہیں۔ عربی لکھنے گئے طفل مکتب سے بڑھ کر یا ایک آریہ سے بڑھ کرقر آن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔شایدانگریزی یا اردواور پنجابی لکھتے تو معلوم نہیں کیا کیا گل کھلاتے اور قادیانی نبی چونکہ پنجابی آب وہوا میں نشوونما یا چکے تصاور سلطنت مغلید کا زمانہ قریب تھا اور

باقاعدہ فاری کی تعلیم بھی پانچکے تھے۔اس لئے گواریانی نبی کے مقابلہ پر فاری نو کی میں فیل ہو یکے تھے گرتا ہم شد بودا بھی اور خاصی جانتے تھے اور پنجا بی محاورات کو فارسی عبارات میں کھسیو ديين مين پور ب طور پر كمزوري طام كر فيك تھے۔ اگر پنجائي لكھتے تو غالبًا صحح ككھتے۔ كيونكه ان كي مادری زبان یہی تقبی مران کواس سے نفرت تھی اوراس کی بجائے اردو میں تھم ونثر لکھنے میں پچھدان مثن کی ۔ گر چونکہ کسی استاد نے اصلاح نہیں دی۔ وہی پیسب مسی اردو اور پنجابی نماشعر کہتے رہے۔اب دبی عربی تواس میں بہیرے ہاتھ یاؤں مارےاور قرآنی آیات کی طرح ایرانی می ئے تنتیع میں ردیف وارلکھنا شروع کردیا۔ گرآ خرقا فیرتنگ ہوا اورقلم تو ژکر بیٹھ گئے اور ان کی ضمیر المت كرتى تقى كداس ميدان مين قدم ندر كھئے گا۔ مران كوايك في بات سوجمي كدائي عبارات میں صرف ان لوگوں کو مخاطب کیا تھا جوعر بی علم ادب سے نا آشنا تھے اور مرید بھی ایسے بی اہل علم مشہور ہوئے کہ جوآج تک عربی مبین سے ٹا آشنا تھے اور اب بھی وہی لوگ ایے نبی کو اعجازی مرتبدد سرب بین کدجن کوخودع لی اکستانبیس آتار اگر العظ بھی بین تو غلط سلط لکھ کر کاغذ کا مند کالا كردية إلى فرضكه جب تقديق كندگان اورآ دينش كنندگان عربيت سے ناآشنا تھے تو نبي قادیان کواندهوں میں کانا سردار بننے کی کیوں نہ سوجیتی۔اس نظریہ کو جانے دیجیجئے۔خود براہین احدید کی جلد چہارم اٹھا کرد کھھے۔قرآن شریف کی حمایت میں عیسائیوں کوچیننج دیے ہیں کہ اگرتم کوتر آنی عربیت پراعتراض ہے تو تم آؤہم ایک فروعر بی پیش کرتے ہیں۔اس سے ایک گھنشتک الفتكوكرو\_ تب بهم مجميل كر كمعترض عيسائي بهي عربي جانة بين-اس موقعه يركوبي ظاهركرنا متعود تھا كر آن مجيد كى عربيت يراعتراض كرنے والے خودع في نبيس جانے اس لئے ان ك اعتراضات بعجی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اور یا ان کا دار دمدار اسلام سے عناد اور دشنی پر ہے۔ کیکن ایک بداہم مسلد بھی اس همن میں عل ہوجاتا ہے کہ مرزا قادیانی خود بھی عربی میں قادر الكلام نه تنصے حالانكه ان كوالہام بھى ہوتا تھا اور قرآنى معارف بيان كرنے كا بھى بڑا دعويٰ تھا۔ ورنہ پدرم سلطان بودکو پیش نظرر کھ کرعیسائیوں کے مقابلہ برکسی عربی آ دی کے خواہاں نہ ہوتے۔ اسلام کی عربی زبان عبادات ومعاملات اور ضروری گفتگو یا تعارف میں عربی تھی۔جس کی وجہ سے ساری ونیا کے مسلمان ایک جگہ عبادت کر سکتے تھے اور باہمی تعارف آسانی کے ساتھ پیدا کر کے عقدا خوت پیدا کر لیتے تھے۔ گرآج کل کے پیغبروں نے اس زبان کا الياستياناس كيا ہے كرقر آن مجيد كو بھى عربى زبان ميں ديكھناممنوع قراردے دہے ہيں۔ حالانك ان کوخود بھی اقرار ہے کہ غیر زبان عربی زبان کامفہوم ادا کرنے میں پورے طور پر تحمل نہیں

ہو کتی۔ اس لئے قرآن مجید کا خالی ترجمہ خواہ کسی زبان میں دیکھ لیا جائے۔ اس فرض کی ادائیگی سے تاصر ہوگا۔ گران معیان نبوت کا غالبًا اصل مقصد یہی ہے کہ نقر آن رہے نقر آن زبان، نہ مارے سواکوئی عربی دان کہلائے سوجو ہم کہیں لوگ اس کوقر آن سجھ لیں۔

۲۱ ..... چنگیز خان نے مسلمانوں کو بر بادکیا۔ تیمور نے خیرخواہی کی آ ڑ لے کرتورہ چنگیز خانیہ کورواج دیا اورا پی زیر حکومت میں اسلامی شرائع کی بجائے ای کورستورالعمل قرار دیا۔
جس کا اثر عالمگیر کے زمانہ تک باتی رہا۔ بعد میں ترک شیرازی نے ابنادستورالعمل قائم کر کے اس کومنسوخ کر دیا۔ جس سے سلطنت ترکیہ متاثر ہوکر اسلام کو خیر باد کہدرہ ہو ہوا و باقی حکومتیں بھی لیک کہنے کو تیار ہیں۔ اخیر میں بنجا بی ترک نے وہ کام کیا کہ پہلوں کے فلک کو بھی یا دنہ تھا کہ بظاہر تو یہ فتو کی لگا دیا گئا و یہ فتو کی لگا دیا گئا کہ بھا ہم فتو یہ فتو کی لگا دیا گئا کہ مندان میں نگل تو تیار میں۔ اور ایک کا ایک شور مندوخ ہو فیرہ اورا سے تحفیری فتو کی سے یوں نے کرفکل گئے کہ تصویر شی ایک صدتک مفید اور جا کر نہان سے سود جا کر کرڈ الا اور اعلان کر دیا کہ جہاومنسوخ ہے۔ میں حکم بن کرآیا ہوں اور مجد دہوں جو چا ہوں کروں۔ کوئی جھے کا فرنہیں کہ سکتا۔ آ خربات وہی بی میں حکم بن کرآیا ہوں اور مجد دہوں جو چا ہوں کروں۔ کوئی جھے کا فرنہیں کہ سکتا۔ آ خربات وہی بی کہ کسی میں کہ سکتا۔ آخر بات وہی بی اسلام جدید ہیں گر آن شریف کا تام دنیا سے میں جروش ہوگیا۔ اسلام جدید ہیں گر آن شریف کا تام دنیا سے میں جائے۔
جاتی ہیں کرقرآن شریف کا تام دنیا سے مث جائے۔

ببرقدے کہ خوابی جامہ میوش من انداز قدت رامے شاسم

سلام نے کو بیٹ سے متاثر ہو کر کہیں ان اسلام سے درخواست ہے کہ ترکی نبوت سے متاثر ہو کر کہیں اپنا اسلام نے کھو بیٹھیں۔ کیونکہ اس نبوت کے مانے والے مسلمانوں کے اعدرونی دشمن ہیں اور طرح کے حیاوں سے جاہتے ہیں کہ نہ قرآن و نیا میں رہاور نہ قرآن مانے والے ، صرف فرق ا تناہے کہ کوئی سیدھا متکر ہے اور کوئی فررہ دو تین چکر کھا کرا نکار چیش کرتا ہے۔ بہر حال بدایک فتنہ ارتد ادہے کہ لفظ اسلام کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ تا اور میٹھی چھری بن کراسلام کا گلاکا مدر ہاہے۔

من ازبیگا نگاں ہر گز نالم کہ بامن ہرچہ کردآں آشنا کرد

۱۸ نبوت ترکیہ کے مانے والے جس جس جگہ حکمران ہیں۔ وہاں پر سلمانوں کواس بے دحی سے آل کیا جارہا ہے کہ شاید ہی دنیا کے کسی کونے میں اس کی نظیر ال سکے اور جراا پی

شریعت سلیم کرانے میں ساراز درخرج کررہے ہیں۔ حکومت برطانیکا سابیا گرمسلمانوں پرنہ ہوتو معلوم نہیں یہاں کی ترکی نبوت کیا کیا فتندار تداد پیدا کرے۔ گو بیحکومت خصوصیت کے ساتھ اسلام کی حامی نہیں۔ گراس میں اتنا وصف قابل ستائش ضرور ہے کہ اگر دائنی آ تکھ سے ہمارے خالفوں کو دیکھتی ہے تو مسلمانوں کو بھی بائیں آ تکھ ضرور دیکھ کراغیار کے تجم واستبداد کی تباہ کن آ ندھیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن اس حکومت کا تسلط روز افزوں بام اورج تک ہی جہ استبداد سے تباہ ہورہی ہیں۔ جس کی وجہ سے آئے دن وہاں رائی حکومت کے درمیان جدال وقال کا بازارگرم ہے۔

## ٩ .....مقتبس من الكتاب الاقدس الذي نزل على البهاء

الصوم والصلؤة

"قد كتب عليكم الصلوة تسع ركعات حين الزوال وفي البكور والاصبال وعيفونيا عيدة اخيري امرا في كتاب الله • وإذ اردتم الصلوة ولو اوجوهكم شطرى الاقدس (عكاه) المقام المقدس · الذي جعله الله مطاف الملاء الاعلى • ومقبل اهل مدائن البقاء ومصدر الامر لمن في الارضين والسموات والمقرالذي قدرناه لكم انه لهو العزيز العلام قد فصلنا الصلوة في ورقة اخرى وطوبي لمن امربه من لدن مالك الرقاب وقد نزلت في صلوة الميت ست تكبيرات من الله منزل الايات ، والذي عنده علم القرأة لـه أن يـقـرأ ما نزل قبلها وعفا الله عنه · لا يبطل الشعر صلوتكم ولا مامنع عن الروح مثل العظام وغيرها · البسوا السمور كما تلبسون الخزو السنجاب ومادونهما • وما نهي في القرآن ولكن اشتبه على العلماء • فرض عليكم الصلوة والصوم من اوّل البلوغ من كان في نفسه ضعف من الهرم والمرض عفا الله عنه وقداذن الله السجود على كل طاهرو رفعنا عنكم الحد • من لم يجد الماء يذكر خمس مرأت بسم الله الاطهر الاطهر والبلد ان التبي طالت فيها الليالي والايام فليصلوا بالساعات والمشاخص التي فيها تحدث الاوقات • عفونا عنكم صلؤة الايات اذا ظهرت • كتب عليكم الصلوة فرادي قد رفع عنكم حكم الجماعة الا في صلوَّة الميت عفا الله عن النساء

حين ما يجدن النم الصوم والصلوَّة • ولهن أن يتوضان ويسحن خمسا وتسعين مرة من زوال الني زوال "سبحان الله ذي الطلعة والجمال" ولكم ولهن في الاسفار اذانزلتم واسترحتم مكان كل صلوة سجدة واحدة وانكر وافيها سبحان الله ذي العظمة والاجلال والموهبة والافضال والعاجز يقول سبحان الله ، بعد اتمام السجود لكم ولكن ان تقعدوا على هيكل التوحيد وتقولو اثماني عشرة مرة سبحان الله ذي الملك والملكوت · يا قلم الا على قل يا ملاَّ الا نشاء قد كتبنا عليكم الصيام أيا ما معدودات (من أوَّل مارس الي تاسع عشرمنه) وجعلنا النور وزعيدا لكم (حادي عشرين فارس) اجعلوا الايام لزائدة عن الشهور قبل شهر الصيام عيدا (كل شهر تسعة عشريوما والشهور ايضاً تسعة عشر فصارت ايام السنة ثلثماية واحد اوستين يبوسا والملحق به لتكميل السنة اربعة ايام وبعداريع سنين خمسة ايام • فهذه الايام ايلم زائدة كل سنة قبل مارس) انما جعلناها مظاهر الهاء • لـذامـا تـحـدت بـحـدود السـنة والشهـور ينبغي لا هل البهاء ان يطعموا فيها انفسهم وذوى القربي ثم الفقراء والمساكين ويهللنويسبحن ويمجدن ربهم • واذ تمت ايام الاعطاء قبل الامساك فليد خلن في الصيام ليس على المسافر والمريض والحامل والمرضع من حرج كفوا انفسكم عن الاكل والشرب من الطلوع الى الافول • قد كتب لمن دان الله أن يغسل يديه ثم وجهه ويقعد مقبلا الئ الله ويذكر خمسا وتسعين مرة الله ابهى كذلك الصلوة - حرم القتل والزنا والغيبة والافتراء"

#### المواريث

"قد كتبنا المواريث على عدد الزاء منها ، منها قدر لذرياتكم من كتاب الطاء على عدد التاء والفاء كتاب الطاء على عدد التاء واللازواج من كتاب الهاء على عدد التاء والفاء وللباء من كتاب الراء على عدد التاء والكاف ، وللامهات من كتاب الواو على عدد السميع وللاخوات من كتاب الهاء عدد السين وللاخوات من كتاب الدال عدد الراء والميم وللمسلمين من كتاب الجحيم عدد القاف والفاء ، انا سمعنا ضجيح الذريات في الاصلاب إذا ما نقصت ما لهم ونقضا عن الاخرى ، من

مأت ولم يكن له ورثة ترجع حقوقهم الى بيت العدل يصرفوا امناء الرحمن في الايتام والارامل وما ينتفعوا به جمهور الناس وللذي له ذرية مالم يكن مادونها عما حددنى الكتاب يرجع الثلثان مما تركه الى الذرية والثلث الى بيت العدل والذي لم يكن من يرثه وكان له ذوالقربي من ابناء الاخ والاخت وبناتهما فلهم الثلثان والاللاعمام والاخوال والعمات والخالات من بعدهم وبعدهن لا بائهم وابنائهن وابنائهم وبناتهن والثلث يرجع الى مقرالعدل ومن مأت ولم يكن له من الذين نزلت اسمائهم من القلم الاعلى ترجع الاموال كلها الى المقر المذكور جعلنا الدارالمسكونة والالبسة المخصوصة للذرية من الذكر ان دون الاناث والوراث، والذي مأت في ايام والده وترك ذرية ضعافا سلمو امالهم الى الامين ليتجرلهم الى ان يبلغوا اشدهم والى محل ضعافا سلمو امالهم الى الامين ليتجرلهم الى ان يبلغوا اشدهم والى محل الشراكة ثم عينو اللامين حقا مما حصل من التجارة كل ذلك بعد اداء حق تعدوها بأهواء انفسكم "

#### بيت العدل

"قدكتب الله على اهل كل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل، ويجتمع فيه النفوس على عدد البهاء، وان ازداد لا بأس ويشاورو افى مصالح العباد، عمروا بيوتكم باكمل مايمكن في الامكان وزينوها بما ينبغى لها لا بالصور والامثال، قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساء، وجب على كل واحد الاشتغال بامر من الصنائع، وجعلنا اشغالكم نفس العبادة، لا تضيعوا اوقاتكم بالبطالة والكسالة قد حرم عليكم تقبيل الايادى، ليس لا حد ان يستغفر عند احد، توبوا الى الله تلقاء انفسكم، لما جاء الوعد والموعود اختلف الناس وتمسك كل حزب بمالديه من الظنون" المقدس و تكفير المدعى النبوة

"والاوهام من الناس من يقعد صف النعال طلبا اصدر الجلال و قل من انت يا ايها الغافل العرار ومنهم من يدعى الباطن وباطن الباطن و قل يا ايها الكذاب تالله ما عندك انه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام

للكلاب • من يدعى قبل اتمام الف سنة كاملة انه كذاب مفتر • نسال الله بان يؤيده على الرجوع أن تاب، وأن أصريبعث عليه من لا يرحمه من يأول من الآية اويفسرها بغير ما نزل في الظاهر أنه محروم من الروح · يا أهل الارض اذا غربت شمس جمال قوموا على نصرة امرى وارتفاع كلمتى بين العالمين انا معكم من كل الاحوال وبنصركم بالحق انا كنا قادرين • لا تجرعواني المصائب لا تحلقوا روسكم قد زينها الله بالشعر ، ولا بنبغي ان يتجاوز عن الأذن · قد كتب على السارق النفي والحبس · وفي الثالث فاجعلوا على جبينه علامة يعرف بها · من ارادان يتعمل اوفي الذهب والفضة لا بأس به اياكم أن تنغمس أياديكم في الصحاف والصحان. تمسكوا بالنظافة في كل الاحوال كتب على كل أب تربية أبنه وبنته بالعلم والخط ودونهما • والذي ترك ما امر به فعلم الامناه ان يا خذوا منه ما يكون لازما لتربيتهما أن كان غنيا والأيرجع الى بيت العدل ، أن الذي ربي أبنه اوابنا من الابناء كانه ربي احد بنائي عليه بهائي • قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة الئ بيت العدل وهي تسعة مثا قيل من الذهب ان عادمرة اخرى عردوا بضعف الجزاء ، أنا حللنا لكم أصغاء الأصوات والنغمات • أياكم ان يخرجكم الاصغاء عن شان الادب والو قار ٠ قد ارجعنا ثلث الديات الي مقر العبدل • يا رجال العدل كونوا رعاة اغنام الله واحفظوهم عن الذئاب الذين ظهروا بالاثواب أذا اختلفتم في أمرنا رجعوا الى الله مادامت الشمس مشرقة من افق هذه السماء ، وإذا غربت ارجعوا إلى ما نزل من عندالله · أما الثجاج والضرب مختلف احكامها باختلاف مقاديرها لكل مقدارية معينة لو نشاء نفصلها بالحق وعدا من عندنا • قدرتم عليكم الضيافة في كل شهرمرة واحدة ولـويالماء • اياكم ان تفرقوا اذا ارسلتم الجوارح الى الصيدا ذكروا اسم الله اذاً يحل ما اسكن لكم ولو تجدوه ميتا · من أحرق بيتا متعمدا فأحرقوه ومن قتل نفسا عامدافا قتلوه ، ان تحكموا لهما حبسا ابديا لا باس عليكم كتب الله عليكم النكاح اباكم أن تتجاوزوا من الاثنتين أنه قد حدد في البيان برضاء الطرفين انا لا زدياد المحبة علقناه باذن الابوين''

## النكاح والطلاق

"لا يحقق الاصحار الابالا مهار • قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب الا بريز والقرى هي من الفضة ، ومن اراد الزياده حرم عليه ان متجاوز من خمسة وتسعين مثقالا · قدكتب لكل عبدار ادالخروج من وطنه ان يجعل ميقاتا الصاحبة في اية مدة ارادان اتي وفي بالوعد • وأن يعتذر بعذر حقيقي فله أن يخبر قرينة ولكون في غاية الجهد للرجوع اليها وأن مات فلها تربص تسعة اشهرو بعد اكمالها لاباس عليها باختلا الزوج صبرت فأنه يحب الصابرات والصابرين وأن أتاها خبر الموت أوالقتل بالشياع والعدلين لها أن تلبث في البيت أذا مضت أشهر معدودات فلها الاختيار فيما تختاروان حدث بينهما كدورة ---- ليس له ان يطلقها وله ان بصبر سنة كاملة · لعل تسطع عليهما رأئحة المحية والافلا بأس بالطلاق · قدنهي الله عما عملتم بعد طلقات ثلث والذي طلق له الاختيار الى الرجوع بعد انقضاء كل شهر مالم تستحصن والذي سافر وسافرت معه ثم حدث بينهما الاختلاف فله أن باتيها نفقة سنة كاملة ويرجعها إلى مقرها الذي خرجت عنه أوبسلها بيدامين ليبلغها الئ محلها، والتي طلقت لما ثبت عليها منكر لا نفقة عليها ايام تربصها • قد حرم عليكم بيع العبيد والاماء لا يعترض احد على احد • قد حكم الله بالطهارة على ماه النطفة طهروا كل مكروه بالماء الذي لم يتغير بالثلاث· اياكم ان تستعملواماء تغير بالهواء وبشئي آخر· قدرفع الله عنكم حكم دون الطهاره عن كل اشياء وعن ملل اخرى • وحكم باللطافة الكبرى وتغسيل ماتغير بالغبار وكيف الأوساخ المنجمدة ودونها • والذي يرى في كسائه وسخ انه لا يصعد دعائه الي الله • استعملوا ماء الودوثم العطر الخالص قد عفا الله عنكم مانزل في البيان من محوالكتب قد انناكم ان تقرُّ وامن العلوم ما ينفعكم لا ماينتهي الى المجادلة (اعلم ان البيان نزل على الباب وامر البابية باحرق جميع ما نزل قبله من الكتب وتعطيلها اومازاحمه من العلوم الى ان ينزل الكتاب الاقدس على البهاء وينسخ ما شاء من الاحكام ما جاء في البيان فهذا هو من الاحكام المنسوخة)''

#### نداء التبليغ

"يا معشر الملوك قداتي الملك توجهوا الي وجه ربكم قد نزل الناموس الأكبر اتت الساعة وانشق القمر، لا نريد أن نتصرف في ممالك بل جنئنا التصرف القلوب، طوبي لملك قام على نصرة امرى في مملكتي وانقطع عن سوائي أنه من أهل السفينة الحمراء • ينبغي لكل أن يعزروه ويوقروه وينصروه • يا ملك النسمة كان مطلع الاحدية في سخن عكاء اذمررت وما سألت عنه • قد اخذتنا الآخر أن تملُّ اخشانا تدور لا سمنا ولا تعرفنا امام وجهك يا ملك براين اسمع النداء من هذا الهيكل انه لا اله الا انا الباقي الغرد القديم، اذكر من كان اعظم شانامنك ابن هوانه نبذ لوح الله ورائه انه اخذته الذلة ، يا ملوك امريكا اسمعوا ما تغن به الورقاء على غضن البقاء انه لا اله الا انا قدر ظهر الموعود في هذا المقام المحمود أن يقاء نهيرلكم بنا معشر الامراء اسمعوا ما ارتفع من الكبرياء انه لا اله الا أنا يا معشر الروم نسمع فيكم صوت البوم يا ايتها النقطة الوقعة في شاطئ البحرين نرى فيك الجاهل يحكم على العاقل · سوف تفنى ورب البرية وتنوح البنات والارامل والقبائل وياشواطئ نهر الرين قدر ايناك مقطاة بـالـدمـا، ونسمـم حنين البرلين ولوانها اليوم في غرمبين · يا ارض الطعاء افرحي بماولد فيك مطلع الظهور سوف تنقلب فيك الأمور ويحكم عليك وجمهور الناس ، يا ارض الذاء طوبي ليوم تنصب رايات الاسماء باسمي الابهي • يومئذ يفرح المخلصون وينوح المشركون • يا بحر الاعظم رش ما أ امرت به وزين به هيا كل الانام والذي تملك ما ية مثقال من الذهب فتسعة عشرة مثـقـالالله - فـذلك تطهير اموالكم - يا معشر العلماء لا تزنوا كتاب الله بما عندكم من القواعد والعلوم''

#### المعاملات

"توجهو اياقوم الى البقعة الحمراء فيها تنادى سدرة المنتهى انه لا الله الا انا ويا معشر العلماء هل يقدر احد منكم ان يستن معى في ميدان المكاشفة والعرفان والحكمة والتبيان والمحاشفة والعرفان والحكمة والتبيان والمعوا

مايدعوكم به هذا الامي الى الله · قد كتب عليم تقليم الاظفار والد خول في ماء يحيط هيا كلكم في كل اسبوع وتنطيف ابدانكم ادخلوا ماء بكر او المستعمل لا يجوز اتركوها والذي يمب على بدنه الماء يكفي عن الدخول فيه • حرمت عليكم ازدواج امهاتكم ونستحيى ان نذكر حكم الغلمان • ليس لا حدان يحرك لسانه امام الناس اذ تمشى في الطرق والاسواق بل في مقام بني لذكر الله اوفي بيته قد فرض لكل نفس كتاب الوصية · انتهت الاعياد الئ العيدين الاعظمين الاوّل ايام فيها تجلى الرحمن واليوم الاخريوم بعثنا فيه من بشر الناس بعد الاسم (اوّل مارس واخره) اذا مرضتم فارجعوا الى حذاق من الاطباء قد كتب الله على كل نفس أن يحضر لدى العرش بما عنده مما لا عدل له ، طوبي لمن توجه الى مشرق الافكار وهو كل بيت الله بني لنكر الله في الاسحار ذاكرا مستغفرا • إذا دخل يقعد صامتا لا صغاء أيات الله • الـذيـن يتلون آيات الرحمن باحسن الالحان يدركون منهاما لا يعادله ملكوت السماء والارضين • يا قوم انصروا صفياي الزي قاموا بارتفاع كلمتي والذي يتكلم بغير ما نزل فانه ليس مني به اذن الله ان يتعلم الالسن المختلفة ليبلغ شرق الارض وغربها ليس للعاقل أن يشرب مايذهب به العقل ، زينوا رؤسكم باالامانة والوداء وقلوبكم برواء التقوى والسنتكم بالصدق وهنالكم بطراز الادب ان الحرية تخرج الانسان عن شئون الاداب وتجعله من الارذلين · حرم عليكم السوال في البيان فاسئلوا ما ينفعكم في امرالله ان عدة الشهور تسعة اشهر • حكم الله دفن الاموات في البلور والاحجار الممتنعة اوالاخشاب الصلبة اللطيفة ووضع الخواتيم المنقوشة في اصابعهم ويكتب للنساء فيهالله ملك السموات والأرض وما بينهما وكان الله على كل شتى قديرا وللرجال لله ما في السموات والارض وما بينهما وكان الله لكل شتَّى عليماً • لوينقش مانزل في الحين أنه خيرلهم ولهن • قد بدات من الله ورجعت اليه منقطعا عما سواه ومتمسكا باسمه الرحمن الرحيم ، أن تكفنوه في خمسة أثواب من الحرير أوالقطن من لا يستطيع يكتفي بواحدة منهما حرم عليكم نقل الميت ازيد من مسافة ساعة

من المدينة • اسمعوا فداء مالك الاسماء من شطر سيحته الاعظم انه لا اله الا أناً • ارفعن البيتين في المقامين جبل كرمل والمقامات التي استقر فيها عـرش الرحمن • ياملاء البيان انما القبلة من يظهر الله متى ينقلب تنقلب اليٰ ان يستقر من اقرَّ من اياتي خبر له من ان يقرأ كتب الاولين والاخرين • عاشروا مع الاديان بالروح والريحان اياكم ان تدخلوا بيتا عند فقدان صاحبه الا بعد اذنه وان تاخذكم حمية الجاهلية في البرية • قد كتب عليكم تزكية القلوب وما دونها بالزكزة سوف نفصل لكم نصابها • لا يحل السوال ومن يسئل حرم عليه العطاء قد كتب على الكل أن يكسب والذي عجز فللو كلا والا غنيا أن يعنيواله ما يكفيه · قد منعم عن الجدال والنزاع والضرب من يحزن احد افله ان ينفق تسعة عشر مثقالا من الذهب لا ترضوا لاحد ما لا ترضونه لا نفسكم اتلوا ايات الله في كل صباح ومساء الا يغيرنكم كثرة القرأة والاعمال • علموا ذر ياتكم ليترُّوا الواح الرحمن • كتب عليكم تجديد اسباب البيت بعد تسع عشرة سنة والذي لم يستطع عفا الله عنه اعنلوا ارجلكم كل يوم في الصيف وفي الشتاء كل ثلاثة ايام مرة واحدة من اعتاظ عليكم تابلوه بالرفق والذي يزجركم لا تزجروه قد منعم عن الارتقاء الى المنابر · من اراد التلاوة فليقعد على الكرسي الموينوع على السرير · قد احب الله الجلوس على السرير والكراسي • حرم عليكم الميسر الافيون • اياكم أن تستعملوا ما تكسل به هياكلم ويضرا بدانكم · أذا دعيتم ألى الولائم والعزائم اجيبوء حرم عليكم حمل الآت الحرب الاحين الفروره واحل لكم لبس الحرير ، قدرفع الله عنكم حكم الحدو اللباس واللحى ، يا ارض الكاف والراء سوف يظهر الله فيك اولئ باس شديد يذكرونني باستقامة ، انكروا الشيخ محمد حسن لما ظهر الحق اعرض عنه ، يا معشر العلماء لا تكونوا سبب الاختلاف انكرو الكريم اندعوناه الئ الله استكبر الئ ان آذذته زيانية العذاب ما ملا البيان انا دخلنا مكتب الله اذانتم راقدون ، قد احطنا الكتاب قبل كن قد خلق الله ذلك المكتب قبل خلق السموات والارضين · لا تحملوا على الحيوان ما يعجز عن حمله · من قتل

نفسا خطأفله دية ماية مثقال من الذهب · اختاروا لغة ليتكلم بها من على الارض وكذلك من الخطوط قد حرم عليكم شرب الافيون والذي شرب ليس منى · يا اهل الارض لا تجعلوا الدين سببا للاختلاف تمسكوا بالكتاب الاقدس الذي انزله الرحمن لا تسبوا احد وان ليسبكم احد ويمسكم ضرفى سبيل الله "

#### وقائع الاحوال

"فاصبروا اوتمسكوا بما ينتفع به انفسكم واهل العلم يا ربكنت راقد اقد هزني هزني نسيم يوم ظهورك وانا ايقطني والمنئ ماكنت غافلا عنبه • ينا بنديع كن في النعمة منفقا وفي فقدها شاكر افي الحقوق امينا في الوجه طلقا وللفقراء كنزاللاغنيا عنها صحا للمنادي مجيبا في الوعدو فيافي الامور منصفا في الجمع صامتا في القضاء عادلا للانسان خاضعاً في الظلمة سيراجيا للهموم فردا للظلمان بحر اللمكروب بلدا بلظلوم ناصر اوعيضيد أو ظهر أفي الأعمال متقيا للغريب وطنا للمريض شفاء للمستجير حصنا للضرير بصرالمن ضل صراط ولوجه الصدق جمالا ولهيكل الامانة طراز اولبيت الاخلاق عرشا لجسد العالم روحا لجنود العدل رايه ولا فق الخير نور اوللارض الطيبة رذا نوالبصر العلم فلكا لسماء الكرم نجما وبراس الحكمة اكليلا للجبين الدهر بياضا ولشجر الخضوع ثمراء اتقوا ولا تتبعوا كل مشرك مرتاب م تالله لقد صعدت زفراتي ونزلت عبراتي بكت عين شفقتي ناح قلبي بما امرى العباد معرضين عن بحررجمي وشمس فضلي وسماء كرمي الذي احاط من في السموات والارضين ، يبشرهم لسان المقصود ويدعوهم الئ المقام المحمود ولهم يفتون عليه بظلم مبين هذه ارض ارتفع فيها ندأ ابن مريم الذي بشر الناس بهذا الظهور الذي اذ ظهر نطق الملاالا علم، قداتي العيب المسكنون بسلطان مشهود • قل يا ملاّ الانجيل قد فتح باب السماء واتي من صعد اليها وانه ينادي في البر والبحر ويبشيز الكل بهذا الظهور للذي به نطق لسان العظمة قداتي الوعد وهذا هو الموعود ١ ان ياتكم فاسق بكتاب السجين دعوه وراءكم سوف تنتشر الواح

النارفي الدينار، انا نذكر الالف والجيم قبل الالف والجم ليشكر به انا فـزت بـلوح الله فول وجهك شطر السجن وقل لك الحمديا الهي قل تالله لقد ظهر ما هوالمسطور في كتاب الله انه هو الذي سمى في التوراة بيهواه وفي الانجيل بروح الحق وفي القرآن بالنبا العظيم تمسكوا بما وعدتم به من قبل بلسان النبيين والمرسلين اياكم ان تمنعكم الواح النار وكتاب السجيين • ينا ملَّا الادينان دعوامًا عنندكم تباللَّه قداتي الردمن بالحجة والبرهان · ليس لا حدان يتوجه الى شطر السجن الا بعد اذنه · يا قوم قداتي يوم القيام قوموا عن مقاعدكم وسبحوا بحمدربكم وقدار تفعت التصيحة واتت السياعة وظهرت التقارعة لكن القوم في حجاب غليظ • قد انكر علماء الاحزاب اذاني محمد رسول اللهُ شَيْرِكُ وعلماء التورة اذا اتى الروح منهم النفتنة ظهرت واليهم رجعت انا اظهرنا الصحيفة المكنونة المختومة التي كانت مرقومة باصبع القدرة ومستورة خلف حجب الغيب • تالله اني انا الصراط المستقيم وانا الميزان الذي يوزن به كل صغير وكبير ، يا اهل البهاء خندوا كتاب الله بقوة القوم في وهم عجاب يعبدون الاوهام قد زينوارؤ سهم بالعمام ضلوا اوضلوا الا انهم لا يعلمون · يا ملا البيان لا تقتلوني بسيوف الاعراض تالله كنت نائما ايقظتني يدارادة ربكم الرحمن وامرني بالنداء بين الارض والسماء ليس هذا من عندي لوانتم تعلمون • لويري احدا قائما على الامرزا طقاما اقامتي وما انطقني بكلمة · قد اخذ المختار ومن كفي زمام الاختيار واقا منى كيف شاء وانقطني كيف اراد، يا ملاً البيان دعوني لاهل القرآن انهم احاطوني اتقوالله ولا تكونوا من الظلمين''

### تكفير اهل البيان

"قد انكر ملا البيان حجة الله وبرهانه ، ان الذين اتخذوا الاوهام لا نفسهم اريابامن دون الله اولئك اصحاب النارقد احاطت المظلوم ذئاب الارض واشرار هاقد انكروه ان الذي ربيشاه اراد سفك دمي فلما ظهر الامرصاح في نفسه متمسكا بمفتريات لا ذكرلها عند الله ، اميرزا يذكرك

مولى الاستماء في هذا المقام ان قلمي ينوح بما ورد على من الذين كفروا يذكرون نقطة البيان ويفتون على مرسله ويقرؤن الايات وينكرونها الا انهم من اصحاب النار • يا عياد الرحمن إذا جاءكم ناعق دعوه بنفسه متوكلين على الله تبالله أن البيبان مانزل الالذكري وما بشر العباد الا بظهوري أن كنتم في ريب أقرء واليات الله وما عندكم ثم أنصفوايا أولى الابتصار ، اتقوا الرحمن ولا تسفكوا أدم الذي نصركم بجنود الوحي والالهام • قد انكر ني من خلق لخدمتي قد اراد سفك دمي من حفظته تحت جناح الفضل في سنين متواليات ، هل منكم من احد يجول فارس المعاني في مضمار الحكمة والبيان يا اهل الارض اسمعوا تالله هذا نداء سمع الحبيب في المعراج والكليم في الطور والروح حين صعوده الى الله • قداتي المظلوم لنجاة العالم ولكن الامم قاموا عليه بظلم تغيرت به الافاق٠ هذا هو الذي بشركم محمد رسول الله هذا هو الذي ذكرتموه في القرون الاعصار قد اهتر القوم شوقا اللقائه ، أي رب تعلم أني ماردت الأحرية عبادك ونجاتهم من سلاسل التقليد والاوهام ، إنا وصيناهم بالظهور الاعظم وبشرناهم بهذا اليوم العظيم فلما ظهر اعرضوا عن الذي اتى بالحق با ملاً البيان انكروا ما انزله الرحمن في القرآن يوم يقوم الناس لرب العليمن · ان الذي اتتخذ تموه ربا لانفسكم من دون الله كان يضرمن مقام الي مقام يشهد به الانام٠٠ أن تريد والايبات أنها أحاطت الأفاق تريد والبينات أنها ظهرت لا ينكرها الاكل معتد اثيم ، ان يعذب الله احدا امن بهذا الظهور فباى حجة لا يعذب الندين امنوا بنقطة البيان ومن قبله بمحمد وبابن مريم وبموسي الكليم الئ أن يرجع الامرالي البديع الاوّل فاتقوا الله ولا تتبعوا الاصنام الندين كغيروا بالشاهد والمشهود ليس لا جدان يتذال عند نفس · حرم عليكم التقبيل والسجود والانطراح والانحناءان السجود ينبغي لمن لا يعرف ولا يرى، والذي يرى ليس لا حدان يسجدوه والارجع ويتوب الي الله قد ثبت بالبرهان ان السجدة لم تكن الالحضرة الغيب · من المعرضين من قال أنه سرق الآيات ونسبها الى الله ومنهم من قال أنه نهى الناس عن

المعروف ويل لك ايها الغافل الكذاب، قد كنتم رقداء خلف الاستاد وقلمى الاعلى يجول فى مضمار الحكمة والعرفان، قد فتحنا باب النصح على وجوهكم اذوجدناكم اشقى العباد، لما نشر الصبح لراثه واتى مكلم الطور قام العلماء على الارض منهم من كفره ومنهم من اعرض ومنهم من اعترض ومنهم من افتى عليه بظلم به ذرفت عيون الابرار"

### المنكر هو الكافر

"كذلك سولت لهم انفسه نشهد انهم من اصحاب النار، انا في اوّل الايام قمنا امام وجوه العالم وعن يميني رايات الايات وعن يساري اعلام البينات ودعونا الكل الى الله قد قام علينا الاحزاب باسياف الاعتساف، منهم من قال انه افترى على الله ومنهم من انكر ما نزل من الله قل هذا نور به استضاء العالم وناربه احترقت افئدة كل جاهل مردود، يا ملا البيان لا تكونوا من انكروا حجة الله لوتنكرونه فبان برهان ثبت ما عندكم فاتوا به ولا تعترضوا على الذي بامره نطق أئل نبى وكلم كل رسول، واعلم ان كلام الله اجل من ان يكون مما تدركه الحواس لا نه ليس بطبيعة ولا بجوهر قد كان مقدسا عن العنام المعروفة، انه ظهر من غير بطبيعة ولا بجوهر قد كان مقدسا عن العنام المعروفة، انه ظهر من غير موافى الانسان ليعلم ان اكثرها اخذوا من حكماء القبل والقد ماء اخذوا موافى الانبياء"

#### الحكمة القديمة

"ان ابيد قليس كان في زمن داؤد وفيثا غورس في عهد سلمان واخذا الحكمة منهما، انا نذكرلك بناء يوم تكلم فيه احد من الانبياء فلما انفجرت ينابيع الحكمة من الناس من اخذ هذا القوم ووجد في زعمه الحلول ومنهم من فاز بالرحيق المختوم، ان الفلاسفه ما انكروا الله القديم ان بقراط اعترف بالله وسقراط اعتزل في الغار ومنع الناس عن عبادة الاوثان فخذوه وقتلوه في السجن هو الذي اطلع على الطبيعة الموصوفة بالغلبة بانها تشبه الروح الانساني قد اخرجها من الجسد الحواني وعجز

حكماء العصر ان ادراكه افلاطون تلميذ سقراط اقر بالله و بعده ارسطو طاليس الذي ادرك القوة البخارية ، ثم جالينوس ابوالحكمة صاحب الطلسمات وانتشرمنه من العلوم مالا انتشر من غيره قال في مناجاته انت لا الله الا غيرك ، اننا ما قرانا كتب القوم وكلما اردنا ان تذكر بيانات العلماء والحكماء يظهر ما ظهر في العالم امام وجه ربك نذكر نبأ مورطس صنع الة تسمع على ستين ميلا ، انا نحب الحكماء الذين ظهر منهم ما انتفع به الناس وايدناهم بامر من عندنا اناكنا قادرين ، اياكم ان تنكروا عبادي الحكماء الذين جعلهم مطالع اسمه الصانع انا نتبرء عن كل جاهل ظن بان الحكمة هو التكلم بالهوى والاعراض عن الله ، تفكر في بلائي وسجني وغربتي وماورد على وما ينسب الي الناس الا انهم في حجاب غليظه ينبغي لكل اسم امن بالله ان يعمل بما امر به في الكتاب الاقدس الذي من لدى الحق علام المن بالله ان يعمل بما امر به في الكتاب الاقدس الذي من لدى الحق علام الغني المتعال لوانتم تشعرون ، هذا يوم الذكر والثناء هذا يوم المكاشفة واللقاء ولكن الناس عنه معرضون "

#### ورقة بيضاء

"اناكنا مستويا على العرش دخلت ورقة نور اولا بستة ثيابا رفيعة بيضاء اصبحت كالبدر الطالع من افق السماء، تعالى الله موجدهالم ترعين مثلها لما حلت اللثام اشرقت السموات والارض هى تبسم وتميل كغصن البان، ثم طافت من غير ارادة تمشى والجلال يخد مها والجمال يهلل ورائها من بديع حسنها ودلالها واعتدال اركانها ثم وجدنا الشعرات السودا على طول عنقها البيضاء كان الليل والنهار اعتنقا في هذا المقر الا بهي، لما تفرسنا في وجهها وجدنا النقطة المستورة تحت حجاب الواحدية مشرقة من افق جبينها كان بها فصلت الواح محبة الرحمن وحكمت عن تلك النقطة نقطة اخرى فوق ثديها الايمن، وقام هيكل الله يمشى وتمشى ورائه سامعة متحركة من ايات ربها ثم ازدادت سرورا الى ان انصعقت فلما افاقت تقربت وقالت نفسى الفداء لسبحنك يا سرالغيب، كانت منتظر الى شرق

العرش كمن بات فى سكر الى ان وضعت يدها حول عنق ربها وضحته اليها، فلما تقربت تقربنا وجدنا منها ما نزل فى الصحيفة المخزونة الحمراء من قامى الاعلى، ثم مالت براسها واتكأت بوجها على اصبعيها كان الهلال اقترنت بالبدر التمام عند ذلك صاحب وقالت كل الوجود فداء لبلائك ياسلطان الارض والسماء الام اودعت نفسك فى معاينة عكاء اقصد ممالكك الاخرى التى ما وقعت عليها عيون اهل السماء، عند ذلك تبسمنا وقد تصادف هذا الذكر يوماً فيه ولد مبشرى الذى نطق بذكرى واخبر الناس بسماء مشيتى وعزرناه بيوم اخرى الذى فيه ظهر العيب للكون الذى به اخذ الاضطراب سكان ملكوت الاسماء وانصعق من فى الارض والسماء الامن قنقذ ناه بسلطان من عندنا وانا المقتدر على مااشاء لا اله الا انا العليم الحكم،"

#### التواب والعقاب

"انا زيهم افق اليقين وهم يعرضون عنه · يذكرهم قلم الوحى وهم لا يتذكرون · يتبعون المجهلاء ويسمونهم بالعلماء الا انه لا يفقهون · ان الذين لا يعيزون اليمين عن الشمال يدعون العلم وبه استكبروا على الحق علام الغيوب · قل ومالك الابداع انتم هج رعاع تبرأ منكم جوار حكم وانتم لا تشعرون · سوف يرى المشركون مثوهم في النيران والموحدون في ملكوت الله قد خرقت الاحجاب وظهر الوهاب بسلطان لا تمنعه جنود العالم ملاحت الله قد خرقت الاحجاب وظهر الوهاب بسلطان لا تمنعه جنود العالم الايات انه اقبل الى الله يا قوم لا ينفعكم اليوم شئى الا ان تتوبوا وارجعوا الى الله ان الذي اقبل الى مطلع الى الله انا تشرفت الى الله ان الذي اللهم اذا تشرفت بلوح الله اقرأ بالليالي والايام · انه يقربك الى المقام الرفيع · يا اهل البهاء بلوح الله اقرأ بالليالي والايام · انه يقربك الى المقام الرفيع · يا اهل البهاء الصاف العارفين · اشكروالله انه معكم في كل الاحوال ويؤيدكم على ما انتم عليه قد ظهرت الكلمة ونادت الساعة وتقول القيمة بشرى لكم يا ملأ انتم عليه قد ظهرت الكلمة ونادت الساعة وتقول القيمة بشرى لكم يا ملأ الارض بهذا اليوم المبارك انتبهوا من رقد الهوى قداتي مالك الوري • اياكم الكرواك ويؤيدكم على الارفي و اليوم المبارك انتبهوا من رقد الهوى قداتي مالك الوري • اياكم

ان تحجيكم زماجر اهل النفاق زين لسانك بالذكرانه يذكرك في المقام الذي سمي بالسجن مرة وأخرى بالمقام الكريم • كتاب نزل بالحق لمن توجه الي الأفق ألا على قبل ظهر أم الكتاب بنطق أنه لا أله الا أناء قد خلقت الخلق لعرفاني فلما اظهَرت نفسي كفروا واعروضوا الا من شاء الله • قد انتظر الكل إيام الوصال فلما أتى الغني المتعال أعرضوا عنه · كن على شأن لا تجبك أحجاب العالم · كذلك يعلمك من علم أدم الأسماء كلها يا أهل البهاء اسمعوا النداء من البقعة النوراء من لدى الله تمسكوا بحبل الوفاء - هذه جنة لها انهار تبجري في ظلال هذا السدرة التي ارتفعت بالحق · نهر سيمي بالوفاء من شرب منه فاز بالاستقامة الكبرى ويجد نفسه في مقاء لا تمنعه الاسماء عن مالكها ولا النسمي عن صراط المستقيم · انه ممن شهدله الرحمن في كتابه قال وقوله الحق لا بمنعه ذكر النبي عن الذي بقوله يخلق النبيين والمرسلين قد اجتمع العلماء على ضرنا لكن الله اخذهم بالعدل فلما رجعوا الى مقرهم قيام ببعد هم من سمى بباقر بظلم بكت منه عيون الذين طافوا حول العرش · افا اركسنا ثم تاخذه وغرجعه الى مقريفر منه الجحيم - بعيما لمن تزين بطراز الاستقامة في هذا الامر الخطير قد جرى الكوثر والسبيل وظهر السبيل بهذا الاسم المهيمن وكذلك اشرقت شمس الوحي من ربك لتتوجه اليها بقلبك واشكروا كن من الحامدين "

### السجن ونزوله تعالى

"يا على اسمع النداء من سجنى الاعظم انه لا اله الا هو تمسك بحبل الله ليحفظك هن الذين كفروا بيوم الدين كن مستقيما على حب الله لا يستعك نفاق كل شيطان رجيم انه يلهم اوليائه كما الهم فى القرون الاولى تجنب عنه وتوكل على الله سراج الله ينادى بينكم ويقول الى الى يا شعبى وعبادى لعمرى اظهرت نفسى لكم اتبعوا امرى لا تعقبوا الذين كفروا بالله رب العلمين قيل هل نزلت الالواح قل اى وربى من الناس من توجه الى الفيت الغراب اتقوا الله ولا تعارضوا على الذين ظهرت به الحجة شهد القيوم لهذا اللظلوم انه لا اله الا هو قد فتح باب السماء وهو هذا الباب الذى

بالاسم الاعظم على من في الملك والملكوت، قد ظهر المنظر الاكبر ولكن الناس عنه معرضون والذي اعرض انه من اصحاب القبور سبحان الذي الهم عباده الاصفياء وعرفهم هذا اليوم الذي كان مسطورا، ان اليوم يعشى وينطق ولكن القوم اكثرهم من الغافلين انه بنفسه ينادي العالم ويقول تالله قداتي مالك القدم الاسم الاعظم توجهوا ولا تكونن من الغافلين

"قد ظهرت الكلمة العلياء وبها هدرت الورقاء على السدرة المنتهى انه هو هوتوجهوا اليه أن الذين أعرضوا عن الوجه أولئك في خسران عظيم، أنا أظهرنا الأمانة على هيكل الانسان وأنه يقول كل الفضّل لمن تمسك بي أن الذين أعرضوا عنى ليس لهم نصيب في الكتاب، أسمع ماقاله المشرك بالله بعد ما أويناه في ظل الشجرة وحفظناه بسلطاني المهيمن قد أفتى بالظلم على الذين ينبغى له أن يخدمهم ثم قال ما لا قاله أحد من المشركين مثله مثل الحية الرقطاء تلدغ وتصيئ سبحان الذي نطق وانطق كل شئى على أنه لا أله الا هو، قد نار أفق العالم بشمس أسمى الاعظم لكن أكثرهم لا يشعرون، كتاب أنزله المظلوم في السجن الاعظم لمن أمن بالله أنا نذكر من يذكرنا ونبشرمن أقبل إلى الله ولقاصد قصد المقصود أذكان في سبحنه الاعظم كذلك ذكرناك وأنزلناك ولنزلناك من أمن ألمن شرب كوثر االحيوان من هذا القلم"

طبع في مطبع الناصري في شهر محرم الحرام في بمبئ ١٣١٤ه

## ٠١.....ا قتباسات كتاب البربيه

مرزا قادیانی کلعتے ہیں کہ: میرافیرہ نسب سے علام احد، غلام مرتعنی، عطاء محد، گل محد، فیض محد، محد قائم، محد الله را دار، الددین، جعفر بیک، محد بیک، عبدالباتی، محد سلطان، ہادی بیک ۔ میری قوم منل برلاس ہے۔ میرے بزرگ (اپنی برادری کوچھوڑ کر) سمرقند سے پنجاب قادیان میں آئے تھے۔ جولا مورے بچاس میل کے فاصلہ پر ثمال مشرق پر واقع ہے۔ جہاں اس وقت ایک جنگل تھا۔ جس کوآباد کر کے اسلام پورنام رکھا جو پکھ عرصہ بعد اسلام پورقاضی ما جھی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر صرف قاضی ما جمی رہ گیا۔ پھر قادی پھر قادیان۔ اس علاقہ کا طول ساٹھ کوس ہے۔ یہ سارا علاقہ ما جھا کہ لاتا تھا۔ کو نکہ اس جس جھ لینی بھینس بکٹر ت پائی جاتی ہے۔ بیرے بزرگ والیان ملک کے فائدان سے تعلق رکھتے تھے۔ جو کسی وجہ نکا صمت سے ان کو سمر قد چھوڑ نا پڑا سکھوں کے عہد میں میرے داداگل محمد کے پاس پچائی گاؤں تھے۔ سکھوں کے متواتر حملوں سے بھوگاؤں ہاتھے۔ سکھوں کے متواتر حملوں سے بھوگاؤں ہاتھ سے نکل گئے۔ مگر پھر بھی دریاد لی سے آپ نے چند تفرقہ زدہ رفقاء کو پچھ بطور جاگیردے دیے۔ جواب تک ان کے پاس بی جی اور تقریباً پانچ سوآ دئی آپ کے دستر خوان پر کھانا کھاتے تھے اور ایک جماعت طلباء وعلاء آپ کی وظیفہ خوار بھی تھی اور تمام ملازم تبجد تک صوم وسلو ق کے پابند تھے۔ لوگ اس وقت اسلام کی جائے وسلو ق کے پابند تھے۔ لوگ اس وقت اسلام کی جائے بیان تھی اور مرز اصاحب کرامات مشہور تھے اور آئین حکومت سے بھی باخبر تھے۔

مخل محمراوررباست

میں نے کئی بارا بے باپ سے سناتھا کہ سلطنت مغلبہ کا ایک وزیر (غیاث الدوله) قاديان آيااورآپ كى مد براند حكومت دىكچ كر كھنے لگا كدا كر جھےاس بيدار مغز كاپية معلوم ہوتا توايا م كسل سلطنت مغليدين آپ كوتخت نفين كرديتا- مرض موت كايام من يكل في آ مكيرا تو شراب پینے کو کہا گیا تو آپ نے اٹکار کر دیا۔ کہا کہ اس کی اور دوائیں بھی ہیں۔ تو آپ کے بعد مرز اعظاء محركدي نشين بوع \_اس وقت سكعول كى دستبرد مصرف قاديان كا قلعه قبضه مي رومما \_ جس كى چاروں طرف مورچوں میں فوج رہتی تھی فیصیل کی اونچائی ۲۲ فٹ اورعرض بقدر تین چھڑے تھا۔ فرقد رام گڑھیا اجازت لے کراندرآ محمسا اور دھوکے سے قابض بن گیا اور تمام مال واسباب اوٹ كرتمام ساجدكومساركرديا۔ جن ميں سےاب تك ايك مجد سكموں كے ياس ہے۔ جس پر انہوں نے دحرم سالہ بنار کھا ہے اور ایک کتب خانہ جلادیا۔۔جس میں یا نچ سوقر آن مجید تھے اور میرے بزرگوں کوسی دوسری سلطنت میں مجیج دیا۔ جہاں میرے داداکوز بردیا گیا۔ رنجیت ملھ کے آخرى عبد ميس مير \_ والدغلام مرتضى قاديان واليس آئة توان كويا في كا وَل واليس ملے اور رئيس تسلیم کئے گئے اور گورز جزل کے در باریس ان کو کری ملی تھی۔ ۱۸۵۷ء یس آب نے پیاس آدمی محور سوار حکومت کوپیش کے اور آئندہ الداد کا بھی وعدہ دیا تو آپ کو حکومت کی طرف سے اعزازی شِفِليث عطاء كئے كئے بن كا تذكر وسرليبل كريفن نے اپنى كتاب تاريخ رئيسال ميں كيا ہے اور كى دفعه خود دُي تُمشنران كوكمر يرطنية ياكرتا تعا

بيدائش مسيح قاديان

میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء یا ۱۸۳۰ء یس بوئی۔ جب کہ سکھوں کا آخری زمانہ تھا اور پیل ۱۸۵۵ء یس سولہ پاسترہ برس کا تھا۔ میرے والدنے میری پیدائش سے پہلے ایک دفحہ بندوستان کا سفر پیدل کیا تھا۔ گو در ہوچکی تھی اور موروثی جائیدا دختم ہوچکی تھی۔ گرخدا تعالی نے چاہا کی طرح جمعے سرر کھنے کی بھی جگہ نہ تھی اور موروثی جائیدا دختم ہوچکی تھی۔ گرخدا تعالی نے چاہا کہ ایک نیا سلسلہ شروع کرے۔ یس توام تھا۔ میرے ساتھ لاکی پیدا ہو کرم رگئی۔ جس سے ثابت ہوا کہ جھے میں انو عیت کا مادہ باتی نہیں رہا۔ براین میں الہام درج ہے کہ: 'سبسحان الله تبدا کی تھا۔ کہ بادشاہ تیرے کیٹروں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ میں تعلیم مرزا قادیانی کی تعلیم

میں چے سات برس کا تھا کہ فضل الہی کونو کر رکھا گیا۔ جس سے میں نے قرآن شریف اور پچھ فاری پڑھی۔ دس برس کا تھا تو فضل احمد سے عربی پڑھی۔ سترہ برس کا تھا تو گل علی شاہ سے منطق ، حکمت اور ٹو وغیرہ پڑھی اور علم طبابت اپنے باپ سے حاصل کیا۔ (کوئی نبی چار پانچ استادوں سے نبیں پڑھا اور نہ ہی کتب بین ہوتا ہے) اور کتب بنی اس قدر غااب تھی کڈاس وقت کو یا میں دنیا میں نہ تھا۔ جس سے والدصاحب بچھے ہمیشہ رو کتے تھے اور اس وجہ سے بچھے مقد مات میں لگا دیا۔ جو انہوں نے دوبارہ والی ولائے۔ جانے دیبات نہ کورہ کے دائر کرد سے تھے اور عرصہ دراز تک جھے زمینداری میں بھی لگا دیا۔ گرچونکہ میں اس فطرت کا نہ تھا۔ اس لئے والد صاحب ناراض رہے تھے اور رو گلال کرنے میں کو اس فطرت کا نہ تھا۔ اس لئے والد صاحب ناراض رہے تھے اور رو گلال کرنے میں کوشش کرتے تھے۔ گرمیں اس سے تعفر تھا۔ باپ کی نا راضکی

ایک دفعہ ڈپٹی کمشنرصا حب آئے تو جھے آپ نے کہا کہ پیشوائی کے لئے دو تین کول جانا چاہئے۔ گریس بیار تھا اور کراہت بھی تھی۔ اس لئے نہ جاسکا تو بیام بھی نارانسگی کا باعث ہوا۔
مگر تاہم میں نے اپنے آپ کو تخصیل تو اپ کے لئے محو خدمت کر دیا اور وہ بھی جھے ''ب رب ال والدین'' جانے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں صرف ترجم کے طور پر متوجہ بدنیا کرنا چاہتا ہوں۔ ورنہ جھے معلوم ہے کہ جس کی طرف اس کی توجہ ہے۔ بھی ہے ہم تو اپنی عمر ضائع کر دہ ہیں۔ آپ کے زیر سایہ چندسال کراہت طبع کے ساتھ اگریزی ملازمت میں بسر ہوئی۔ مگر چونکہ میری جدائی پہند نہ تھی۔ اس لئے ش نے نو کر کے پھوڑ دی۔ مگر چھے معلوم ہوگیا کہ ملازم عوال

بددیانت اور غیر متشرع ہوتے ہیں۔ بہتوں کو اخوان الھیاطین پایا۔ جن کو اخلاق فاضلہ سے خالی پایا اور اخلاق رذیلہ سے پر تھے۔ واپس آ کر زمینداری مشاغل ہیں معروف رہا۔ گراکش حصر قرآن وحدیث کے تد ہر اور تفاسیر میں گذار تا تھا اور وہ کتابیں زیر مطالعہ آپ کوسنا تا بھی تھا۔ آپ نے مقد مات میں ستر ہزار روپ خرج بھی کر ڈالے۔ گرآ خرنا کام رہے۔ یہ موقعہ بھیری پاک تبدیلی کے لئے بہت زرین تھا۔ کیونکہ آپ کے غوم کا نقشہ جھے ہے کدورت زندگی کاسبق دیتا تھا۔ ہاوجود یکہ چند دیہات آپ کے قبضہ میں تھے۔ پنش بھی آئی تھی اور سالانہ انعام بھی مقرر تھا۔ گر جو پھھ آپ نے دیکھا ہوا تھا۔ اس کے مقابلہ میں بھی تھا۔ اس لئے مغموم ہوکر بیشعر پڑھے تھے۔

عمر بگذشت ونمائدست جز ایاے چند بہ کہ دریاد کے صلح کنم شامے چند از در تو اے عمی جر بے کے نیست امیدم کہ بردم ناامید بآب دیدہ عشاق وفاکیائے کے مراد لے ست کہ درخون تید بجائے کے مراد لے ست کہ درخون تید بجائے کے

ايك خواب

ایک دفعه حضوی الله کوخواب میں دیکھا۔استقبال کے لئے دوڑے اور نذران پیش کیا تو ایک کھوٹا رو بیہ جیب سے نکلا۔اس کی تعییر حب دنیا سے کیا کرتے تھے۔ای غم پر دادا صاحب کا ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے۔جس کا ایک مصرعہ بھول گیا ہوں۔

کہ جب تدبیر کرتا ہوں تو پھر تقدیر ہنستی ہے

مرنے سے پہلے چھاہ آپ نے ایک جامع مجدوسط آبادی ہیں تیار کروائی اوروصیت کی کہ مجد کے ایک کونہ میں میری قبر ہو مجد کھل ہوگئ فرش باقی تھا کہ پیچش سے چندروز بیاررہ کر (جون ۱۸۵۷ء) کو فوت ہوگئے۔ آپ کی عمر ۱۸۵۰مال تھی اور اس وقت میری عمر ۱۸۵۳مال تھی اور اس وقت میری عمر ۱۳۵ یا ۳۵ سال تھی۔ میں اس وقت لا ہور میں تھا۔ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ آپ کی موت قریب ہے۔ میں قادیان آیا تو دوسرے دن آپ فوت ہوگئے۔ حالانکہ آرام بھی ہوگیا تھا۔ مجھے کہا کہ گری بہت ہے۔ آرام کرو۔ میں چوبارہ میں چلا گیا۔ نوکر پاؤں دبانے لگا۔ تو عنودگی میں البام ہوا۔ 'والسماء والطارق '' (قتم ہے آسان کی جوقضاء قدر کا مبداء ہے) اور تم ہے اس حادث

کی جوغروب شمس کے بعد نازل ہونے والا ہے۔ بیضدا کی طرف سے تعزیت تھی کررات کو تیرا باپ مرجائےگا۔ جب جھیخم ہواتو فورا بیالہام ہوکہ: 'الیس الله بکاف عبدہ ''اور بیر پہلا الہامی نشان تھا۔ جو تکینہ میں کدا ہوااب تک موجود ہے۔ میرے جالیس برس کے قریب جب والد صاحب نے وفات پائی تو مکالمہ زور سے ہونے لگا۔ حالانکہ نہ کوئی میں نے محنت کی نہ جاہدہ۔ نہ کوششینی نہ چلک شی نہ رہانیت۔ بلکہ برطیوں سے بچتا رہا۔ ہاں خواب میں ایک معمر آ دمی نے محصر دوزہ رکھنے کو کہا تو میں نے فی طور پراس سنت نبوی کو بھایا۔ مردانہ فیسست میں میرا کھانا آتا تو ان کو تیموں پر تقسیم کردیتا۔

مجامده اورابتدائي الهامات

دو تین بافت بعد معلوم ہوا کہ کم کھانے میں لطف ہے تو کھانا بالکل ہی کم کردیا کہ جس پر دو تین ماہ تک کا بچہ بھی مبر نہیں کرسکتا اور مکاشفات کھے، انبیاء واولیاء بھی طے۔ ایک دفعہ میں بیداری میں بیج تن پاک کی زیارت ہوئی۔ بعض ستون سرخ وسنر دکش دلستان نظر آتے تھے۔ در حقیقت وہ ایک نور میرے دل سے لگتا تھا اور دوسرا نور خدا کی طرف سے نازل ہوتا تھا اور دونوں سے ایک ستون بیدا ہوجاتا تھا۔ فاقہ کئی سے ٹابت ہوا کہ انسان تعم پیندی میں ترقی نہیں کرسکا۔ میں ہرایک کومشورہ نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے۔ کیونکہ بعض صوفی مجابد بیوست دماغ کی وجہ سے مجنون ہوجاتے ہیں۔ بو کمزور دوماغ ہو۔ مجنون ہوجاتے ہیں۔ بو کمزور دوماغ ہو۔ اس کے لئے اس تم کے جابدوں سے پر ہیز بہتر ہے۔ کر جوالہام کے ذریعہ ہواس کا کرنا ضروری اس کے لئے اس تم کے جابدوں سے پر ہیز بہتر ہے۔ گر جوالہام کے ذریعہ ہواس کا کرنا ضروری ہے۔ روحانی ختی ابھی باقی تھی۔ جسمانی ختی آٹھ تھو اور عوام کی دشنامی سے بید حصد ل گیا۔ جو میں مقالے کے بعد کی کوئیس ملا خدا کا شکر ہے کہ جھے کو دونوں حصل گئے۔

الهام اورمسيحيت

جب چود موس مدى كا آغاز بواتو بحصالهام بواكر اس مدى كام بود باور برالهام بواكر السرحمن علم القرآن لتندو قوما ما اندر آباؤهم ولتستبين سبيل المحرمين وانا اقل المقمنين "لين فداف محقي آن سكملا يااور محقى المحت و بباعث پشت در پشت معتى اس كر تحق پر كول و شرائ بدانجام سے جو بباعث پشت در پشت غفلت اور ندري جان مي باغ عليول مي پر كاورتاان مجمول كى داه كل جائے جو بدايت سمخي كے بعد بحى داه داست پر بيل آئے۔ ان كو كهدوے كه ميل مامور من الله مول اور اول

فيح اعوج كے بنا قضات

گرفتح اعوج کے علاء نے اس کے معنی سجھنے میں دھو کہ کھا کر تنا قضات پیدا کر لئے ہیں۔ اوّل ...... قرآن وحدیث سے ان کو ماننا پڑتا ہے کہ سے کی وفات ہو چکی ہے۔ مگر ساتھ ہی ہیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہآپ زندہ آسان پرموجود ہیں۔

دوم ..... حضوم الله كوغاتم النبيين مان كرسي كمنتظرين-

سوم ..... دجال کے غلبہ کے وقت سے کی آمد مانتے ہیں اور ساتھ ہی حسب تصریح بخاری مسے کا ظہور غلب صلیب کے وقت قرار دیا ہے کہ عیسائیت غالب ہوگی اور عیسائی طاقت سب پرغالب ہوگی اور اس کا مقط سوائے حریین کے اس جگہ ہوگا۔

چہارم ..... مسیح اورمبدی دو مخص ہیں ۔ حالانکہ سے کے سواد وسراکوئی مہدی نہیں۔

ان چار تناقصوں سے تذبذب پیدا ہوا اور نیچر یوں نے اس کا اٹکار ہی کردیا۔ مناسب تھا کہ نیچری ان معنوں کورد کردیتے۔ جو تاقص الفہم اور نا دان مولو یوں نے کئے تھے۔اب خدانے سیچے معنے سیجھنے کا موقعہ دیا ہے۔انصاف پسند تلاش کریں اور مکذبین میں شامل نہ ہوں۔ملاکی 'ی کی پیشین گوئی میں ایلیا کاظہور تمثیلی تھا۔ گریہود نے جسمانی سمجھ کرسے کا انکار کردیا اور آسانی بادشاہی کو زمینی بادشاہی سمجھ بیٹھے۔ گریہودی نفس صریح پیش کرتے تھے اور عیسائی تاویل سے سیح کی صدانت پیش کرتے تھے۔ پس جب یہودی جھوٹے ثابت ہوئے تو مولوی کیسے سیچ نکل سکتے ہیں۔ کیونکھ حیمین میں موجود ہے کہ: 'اسام کم ، امکم ''سیح امام وقت ہوگا۔ عربھی ایک سومیس برس کھی ہے اور ۱۰ اور ماا میں آپ فوت ہو جی ہیں۔ جس پرقر آن شاہد ہے۔ ہمارے عقیدہ کی نظیر موجود نہیں۔ جس پرقر آن شاہد ہے۔ ہمارے عقیدہ کی نظیر موجود ہیں ۔ جس پرقر آن شاہد ہے۔ ہمارے عقیدہ کی نظیر موجود نہیں۔ جس کو قرات کر کہتے ہیں کہ ہم مدعی نبوت ہیں اور مجزات یا ملاکہ کا انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ ہم حضوط کے اور خرق صرف اتنا ہے کہ خالف نزول سے جسمانی اہل سنت کے معہ مجزات اور ملاککہ کے قائل ہیں۔ گرفرق صرف اتنا ہے کہ خالف نزول سے جسمانی مانے ہیں اور ہم صوفیاء کی طرح روحانی نزول کو پروزی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ ولیل صدافت

اور میری صداقت بددیل ہے کہ احادیث ہے تابت ہوتا ہے کہ جو مجد دعیمائیت کو فرو

کرنے کے لئے فاہر ہوگا۔ اس کا نام حضو تا اللہ نے بلیا ظا صلاح عیمائیت کے سے رکھا ہے۔ گر

عوام ۔ نہ دھوکہ کھایا ہے کہ سے آسان سے نازل ہو کر مجد دبع گا اور چودھویں صدی کے سر پر آ ہے

گا۔ کیونکہ یمکن نہیں کہ جو نبی اپنی طبعی عمر پاکر دار النعیم میں داخل ہو چکا ہے۔ دوبارہ دار الا بتلاء

میں کیوں آ ہے۔ کیا وہ نبوت جس پر مہر لگ چی ہے اور وہ کتاب جو خاتم الکتب ہے۔ فضیلت ختمیت سے محروم رہ جائے گی؟ در حقیقت استعارة بیہ بتا نامقصود تھا کہ ایک وقت عیمائیت کا غلبہ ہوگا۔ جب عیمائی انسان پر سی اور صلیب پر سی میں کمال دجل وقریف کی رو سے دجال ہو جائیں گا۔ حزب ان کی اصلاح کے لئے آسائی میں عمل دبیل ہوگا۔ جو دلائل سے ان کی صلیب تو ڑ ہے گا۔ خلاصہ یہ ہوگا۔ جدد لائل سے ان کی صلیب تو ڑ ہو گا۔ خلاصہ یہ ہوگا ہے کہ اس پیشین گوئی میں اسرائیلی سے مراز نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ:

د' لا ذہب یہ بعدی ''اور سیعدیث مشہور ہے۔ اس میں کی کوکلام نہیں اور قرآن شریف کہ جس کا ایک ایک لفظ طعی ہے۔ اپنی آست ' و خاتم النہیدین ''میں اس بات کی تصد بن کرتا ہے کہ آپ برخوت ختم ہوچگی ہے۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ نبوت سے معطل ہوکر آئیں سے۔ بھر کونکر آئیں سے۔ بعد تشریف لائیں اور یہ کہنا بہت بول ہے کہ آپ نبوت سے معطل ہوکر آئیں سے۔ بعد قران میں اس میسی کی اس میں کو کھوں کی اعتبار سے سے کہ آپ بعد تشریف لائیں اور یہ کہنا بہت بولی ہے کہ آپ نبوت سے معطل ہوکر آئیں سے۔ بھر کونکر آئیں سے۔ وفات میسی

الغرض قرآن وحدیث کی روے کوئی نی حقیقی معنی نبوت کے روسے آپ یکے بعد نہیں ا آسکتا۔ 'امامکم''اور'امکم''نے بھی تصریح کردی ہے۔' تیوفییتنی ''نے موت ہی کافیصلہ کردیا ہے۔ یہاں ماضی کومضارع مانا ہے جا ہے۔ کونکہ توفی اور فساد نصاری بالتر تیب مقدم ومؤخر ہیں تو جب فساد نصاری تلیم ہے۔ تو وجود توفی بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ ان تصریحات کے ہوتے ہوئے اجماع کا کون دعوی کرسکتا ہے کہ سے زندہ ہیں۔ ورندہ ہخت نادان بخت خیانت پیشہ اور در فقو ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب محسوس کیا کہ حضوطا کے کوفات کے بعد زندہ تصور کیا جار ہا ہے۔ ' تو قد خلت من قبله الرسل '' سے ٹابت کردیا کہ نی سازے فوت ہوگئے ہیں اور کوئی منکر نہ ہوا۔ امام ما لک، ابن حزم، امام بخاری، ابن تیمید، ابن قیم اور ابن مختلی اور فرقہ معز لہ سب وفات کے کوئل ہیں تو اجماع کسے ہوا۔ در حقیقت بیاس زمانہ کوئی اور فرقہ معز لہ سب وفات کے کوئل ہیں تو اجماع کسے ہوا۔ در حقیقت بیاس زمانہ کوئی خیالات ہیں۔ جب کہ دین میں ہزار ہا بدعات پیدا ہوگئے شے اور بیوسط کا زمانہ تھا۔ جس کوئی خیالات ہیں۔ جب کہ دین میں ہزار ہا بدعات پیدا ہوگئے شے اور بیوسط کا زمانہ تھا۔ جس کوئی افتان کی ہے۔ اب لوگوں کو الیست منہم '' کہا ہے۔ اب لوگوں نے حیات سے سالم کرنے سے جار طرح قرآن ٹریف کی نخالفت کی ہے۔

اوٌل..... ووكهمّا ہے كہ سے عليه السلام مر گئے اور بير كہتے ہيں كه زندہ ہيں۔

وہ کہتاہے کہ کوئی انسان زمین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور بیہ کہتے ہیں کہ وہ آسان پر زندہ ہیں۔حالانکہ زمین پر گوتمام سامان مہیا ہیں۔کوئی شخص انیس سوسال تک زندہ منہ میں میں سے تعدید سے تعدید

نہیں رہا۔ تو پھر آسان پر کیے اتن در زندہ رہ سکتا ہے۔

موم ..... وه کہتا ہے کہ انسان کا آسان پر چڑھنا خلاف عادۃ اللہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وقوع نذر ہے۔

چہارم ..... وہ کہتا ہے کہ حضوط اللہ خاتم النہین ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آنے والا مسی حقیقی نی ہے اوراس کی نبوت حقیقی نبوت ہے۔

اگرمسے نبوت کے ساتھ آئے تو آپ خاتم الانبیاء کسے رہ سکتے ہیں؟ رفع جسمانی کی ولیل قرآن وحدیث ہے نبیس لا سکتے۔ بلکہ صرف نزول کے ساتھ اپنی طرف سے آسان کا لفظ برھا کرعوام کو دھو کہ دیتے ہیں۔ کیونکہ کی حدیث مرفوع متصل میں من السماء کا لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ نزول مسافر کے لئے آتا ہے۔ نزیل مسافر کہتے ہیں۔ یبھی کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے اگر من مراذ نہیں ہوتا کہ آپ کس آسان سے اگر تمام فرقول کی کہتا ہیں تلاش ارتبی ہیں۔ اگر تمام فرقول کی کہتا ہیں تلاش کروتو سمجے حدیث تو کہا دہتے ہیں کہ مساتھ آسان کے دوتو سمجے حدیث تو کہا دہتے ہیں اگر کوئی الی حدیث بیش آئے تو ہم بیس ہزار روپ یہ تاوان اور چھروا پس آئیں گے۔ اگر کوئی الی حدیث بیش آئے تو ہم بیس ہزار روپ یہ تاوان

وے سکتے ہیں۔توبر کرنا اورائی کتابیں جلادینااس کے علاوہ ہوگا۔جس طرح جا ہیں سلی کرلیں۔

سادہ لوح علماءلفظ نزول ہے اس بلا میں گرفتار ہیں اور پختطر ہیں کہ ایک دن آسان ہے فرشتوں كدرميان موكراتري مع يروان كوآسان سے الحاكر لائيس مع فرضتے تو ہرايك انسان ك ساتھ ہیں اور طالب علموں پرسایہ ڈالتے ہیں۔اگرمیح کو مانیں تو کس زالی صورت میں مانیں۔ قرآن شريف ين و" حمل فاهم في البحر والبر" كاروت خدام ايك كوام العاع كمرًا منتهد کیاده کی کونظر آتا ہے۔ بیاستعارہ ہے۔ پیوتوف فرقہ جا ہتا ہے کہاس کو عیقی رنگ میں دیکھے اور خالف اعتراض كرسكين \_ أكراماديث كامقصديمي تعاتو نزول كى بجائ رجوع كالفظ مناسب تقاتو پرزول كالفقاصفون الله كى طرف كيول منسوب كياجاتا ہے۔ان كم فهم علاء كوايك اور دهوكه لگا مواے کہ: 'ماقتلوہ'' می قل اور صلب کی فنی ہے اور رفع کا مقتضابہ ہے کہ آپ آسان برجسم عضری اٹھائے گئے ہیں۔ گویاز مین پر مفاظلت کے لئے خداکے پاس کوئی جگہ نتھی حضوط اللہ کو ا سانب بعری غار کافی ہوگئی۔ مگر یہودیوں سے خداایا ڈرا کہان سے عاجز ہوکرسوائے آسان کے مسے کے لئے کوئی جگہ تجویز نہ کی۔قرآن میں تو رفع الی السماء کا ذکر بھی نہیں اور رفع الی اللہ ہر مؤمن کو ہوتا ہے۔ بیلوگ شان نزول کو بھی نہیں سوچتے کہ بیہودونصاری میں صرف رفع روحانی کا م جھڑا چلا آیا ہے اور اب بھی ہے کہ مؤمن کا رفع الی الله موتا کے اور مصلوب کا رفع الی الله تبیں ہوتا۔اس لئے مسے صلیب پلعنتی موت سے مراہے۔ نالائق عیسائیوں سنے بھی تین دن تک مسے کو لعنتی ممرایا ہے۔اب قرآن نے فیصلہ کردیا کر دفع الی اللہ ہوا ہے۔علائے بہود سے پوچھ لو کر دفع جسمانی زیر بحث تھا کدرفع روحانی؟ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بچا سے اس وقت آئے گا جب ایلیا دوبارہ د نیامیں آچکا ہوگا۔ مگرایلیا تعابر اور خدانے یہود کو اہتلاء میں ڈال دیا اور ابن مریم نے سے ہونے کا دعویٰ کیا تو یہودنے کہا کہ اگریٹ چاہتو تورات باطل ہے۔اس لئے وہ آپ کے وشن ہو گئے اور آپ کو کا فرطید مرتد اور دجال کہا۔ تمام علماء کا فتوی ان کے تغریر ہوگیا۔ کے فکر سے نے نزول کی تاویل کی کہزول سے مراد وہ مخض ہے جوایلیا کی خواور طبیعت کا ہو۔ یعنی وہ مخص اب بوحنا ( یجیٰ بن ذكريا) ب- مكريبودن آپ كولمديعي نصوص كوظا برس پيرن والاكها مكرية اويل خداكو منظور تھی۔ بعض نے کہا کہ اگر سے سچانہیں تو انوار اللی اس پر کیوں نازل ہوتے ہیں۔ پس اس خیال کے دور کرنے میں مبود یوں کے مولوی ہر دفت ای تدبیر میں رہے کہ کسی طرح عوام کو بید يقين دلايا جائے كمت كاذب اور ملعون ہے۔ آخرير سوچاكدا كرآب كوصليب بر تحينجا جائے توالبت برایک برظا بر بوجائے گا کہ میخف لعنتی ہے اور رفع الی اللہ سے محروم ہے۔ کیونکہ تورات میں صاف الکھا تھا کہ جو مخص صلیب پر تھینجا جادے وہ منتی ہے۔ سوانہوں نے اپنی دانست میں ایا ہی

کیااورنساری بھی کہنے گئے کہ آپ مصلوب ہو گئے ہیں۔ گراس لعنت کودور کرنے کے لئے ان کو یہ سوجھی کہ ان کو خدا کا بیٹا بنادیا۔ جس نے دنیا کی تمام لعنتیں اپنے سر پراٹھا کیں اور لعنتی موت سے سرا۔ کیونکہ وہ جرائم پیشہ اور قاتلوں کو صلیب کے ذریعہ سے ہی ہلاک کیا کرتے تھے اور ملعون قرار دیتے تھے۔ عیسا کیوں کو ہزا دھو کہ لگا۔ کیونکہ لعنت خدا کے اس عمل کا نام ہے جواس وقت ظہور میں آتا ہے کہ انسان عمد أب ایمان ہو کر خدا سے تعلقات تو ڑ دیا دو وہ خدا سے بیزار ہوجائے اور ایک ذرہ بھی خدا کی محبت اس کے دل میں ندر ہے۔ اس وجہ سے شیطان کا بیار معتبی نام لعین ہے۔ گر آ ب اس سے پاک تھے اور یہودیوں نے شرارت سے اور عیسا کیوں نے ماقت سے آپ کو ملعون تھیرا دیا۔ کونکہ لعنت رفع کی نقیض ہے۔ اس لئے سے جہنم رسید ہوگئے اور عیسا کیوں کے راسلام نے کہا کہ آپ بی اور عیسا کیوں کے زو کہ یکھی تین روز تک آپ جہنم میں رہے۔ گر اسلام نے کہا کہ آپ بی وجیہ اور مقرب الی اللہ تھے۔ نہ تل ہوئے نہ مصلوب ہوئے اور ان کا رفع الی اللہ ہوا۔ اب اس کلام سے چھیں ویرس کی لعنت دور ہوگئے۔

رفع جسماني

اور میضروری تھا کہ ان احمقوں اور شریروں کی تہمت ہے آپ کو بری کردیا جا تا۔ اب طابت ہوا کہ رفع جسمانی کے نہ ہونے ہے آپ کا کا ذب ہونا یا ملعون ہونا عابت نہیں ہوتا۔ اگر مقرب مقرب الی اللہ ہونے کے لئے رفع جسمانی ضروری تھا تو ان نادان علاء کے نزدیک وہ تمام مقرب الی اللہ نہیں ہو سے کے کہ جن کا رفع جسمانی نہیں ہوا۔ پس رفع جسمانی صدق و کذب کا معیار ہی نہیں ہوا۔ پس رفع جسمانی صدق و کذب کا معیار ہی نہیں ہوتا تو کوں اس مقام پر یفضول لغواور بے تعلق جھڑا کیا جا تا ہے۔ اگر تو ریت میں یوں ہوتا کہ جو خص مصلوب ہوتو اس کو رفع جسمانی نہیں ہوتا تو ممکن تھا کہ خدا آپ کو آسان پر پہنچا دیتا۔ مگر اب تو بید خیال سراسر بے تعلق ہے۔ خدائی تعلیم راہ نجات بتاتی ہے اور انبیاء سے وہ الزام اٹھاتی ہے کہ جن خیال سراسر بے تعلق ہے۔ خدائی تعلیم راہ نجات بتاتی ہے اور انبیاء سے وہ الزام اٹھاتی ہے کہ جن سے کوئی تعلق نہیں سوچے کہ اگر تو رات کا یہ صلاب ہو کہ صلیب پر مرنے سے کوئی تعلق نہیں تھر جسمانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو والا رفع جسمانی سے حروم ہوتا ہے تو اس میں کیا ہرج ہے۔ کیونکہ اس وقت باتی انبیاء رفع جسمانی مراد لینا کس کے نہ ہونے نہیں تھر ہر تا ہے کہ بھم کا رفع جسمانی کو تقرب الی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہونے کے نہیں موقع جسمانی مراد لینا کس قدر گراہی ہوئے کہ خداس کورفع جسمانی مراد لینا کس قدر گراہی ہے۔ یہ بھی تو آتا ہے کہ بھم کا رفع خدا نے کرنا چاہا۔ گروہ وزیین کی طرف جھک گیا۔ کیا کہو گے کہ خداس کورفع جسمانی کے ذریعہ آسان پر لے جانا چاہتا تھا۔ سو ہرایک یا دریکے اور سے اور کیا کہاں کہو گے کہ خداس کورفع جسمانی کے ذریعہ آسان پر لے جانا چاہتا تھا۔ سو ہرایک یا دریت کیل اور کے اور

بایمانی کی راہ اختیارند کرے۔ کیونکہ قرآن شریف میں ہرایک جگدرفع سے مراور فع روحانی ہے۔ تا دان علاء کہتے ہیں کداوریس کور فع جسمانی موااور وفعناہ مکاناً علیاً " کے لئے ایک تصد گرت بیں۔ حالانکہ یہاں بھی رفع روحانی مراد ہے۔ کفار کا رفع روحانی نہیں ہوتا۔"لا تفتح لهم ابواب السماء ، فيها تحيون "شِنْ طَعَى فيمله ہے كركوئي انسان آسان برزندگي برنيين كرسكا في اعين مويا دريس "فيها تموتون "سععلوم بوتا ب كسب كاقبري ز بین پر ہوں گی اور لازم آتا ہے کہ عیسیٰ علیدالسلام کی طرح وہ بھی کسی وقت آسان سے نازل ہوں مے ۔ حالا تک علیہ السلام کی طرح ان کی قبر بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کے علیہ السلام دوباره زنده بوكرونيامس آئيس ك\_كوي عقيره ويمسك التي قضى عليها الموت "ك خلاف ہے کہ دوبارہ کو کی مخص دنیا میں زندہ نہیں ہوسکتا کیکن کسی حدیث یا قول محابہ سے اس عقیدہ کی تائیز نہیں ہوتی۔ ہمارے خالفین جھوٹے عقیدہ میں پھنس کر گلے پڑا ڈھول بجارہے ہیں۔ نیچر یوں نے جب سنا کہ د جال کا گدھا تین سوگز لمبا ہوگا۔ مردے زندہ کرےگا۔ بارش برسائے گا۔ الل حق قحط میں پڑیں محے اور عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں محے تو صاف محر ہو مجئے۔ کیونکہ اپیا گدھا بھی نہیں دیکھا گیا اور ریجی ممکن نہیں ہے کہ کا فرتو دم عیسوی ہے مرجا کیں گر د جال ندمرے اور ریجی ناممکن ہے کہ خدا اپنے بندول کو بخت فتنہ میں ریکھے عیسیٰ سے تو ایک چوہا بھی نہ بن سکا۔ پھر بھی اس کے ماننے والے جالیس کروڑ ہیں اور د جال جب خدائی کا مالک ہوگا تو معلوم نہیں کداس کے تابعدار کتنے کروڑ ہوں گے اور کیا وجہ ہے کدان کومعذور نہ سمجھا جائے۔ نیچر یول کاحق تھا کہا ہےامور سے ضرورا نکار کر دیتے۔ کیونکہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور آیت "سبحان ربی "میں اس کی تکذیب موجود ہے۔ بیگناہ ہمارے علماء کی گردن برے کہ جنہوں نے دجال کوخدا کی جامہ پہنا دیا ہوا ہے۔جس سے مختفین متنفر ہورہے ہیں۔ اگر سیح اور صاف معنی کرتے تووہ اس تواتر سے متنفر نہ ہوتے ۔ کیونکہ بیتواتر تمام تواتر دں سے بڑھ کر ہے۔ دجل کامعنی ہے۔ گندم نمائی اور جوفر دیھی اور دھو کہ دہی کے پیشہ کو کمال تک پہنچانا۔

دجل ورجال احادیث میں ہے کہ وہ خدائی دعو کی کرے گا اور نبوت کا بھی مدی ہوگا اور بیدونوں ادعا جمع نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ نبی خدا کا مقرب ہوتا ہے اور خدا کا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ورحقیقت دجال اس جماعت کا نام ہے جواپنے آپ کومتندین اور امین ظاہر کرتی ہے اور فی الواقع الی نہیں ہوتی تو دجل نبوت عیسائیوں میں موجود ہے۔جواصل آجیل کھو بیٹھے ہیں اور طبع

زادتراجم كوخدا كاكلام بتاتے بين اور وه كلام اللي بيش نبيس كر كيتے \_جس كى نسبت من نے كہا تھا کہ میں وہی کہتا ہوں جوخدانے جھے کہا تھا۔ کیونکہ جعل سازی ہے انہوں نے منصب نبوت کو اب ہاتھ میں لے لیا ہے۔ جو جائے ہیں لکھ کرخدا کی طرف منسوب کردیتے ہیں۔ پس سی ا طریق مشابہ نبوت ہے اور دجل الوہیت فلاسفروں میں ہے۔ کیونکہ وہ اپنی کلوں سے دھو کہ ویتے ہیں کدان کوخدائی میں وخل ہے اور ان کے نز دیک قدرت الی پرایمان رکھنا کوئی چیز نہیں ہے۔اس گروہ کے تالع خواص عیسائی ہیں۔جو بمیشداس دھن میں رہے ہیں کہ بارش کس طرح مرسائی جاتی ہے اور بچر کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ کویا بیضدائی دعویٰ ہے۔ انسان کو جب نظام عالم میں کچھکا میابی حاصل ہوتی ہے تو اس میں تکبر پیدا ہوجا تا ہے۔ جوخاص صفت البی ہے۔ مرانا نیت پیدا ہو جاتی ہے۔جس کوخدائی دعویٰ کہ سکتے ہیں۔ جب وہ کسی طوفان بادی یا آئی مِقادر ہوتا ہے تو خدا کی عظمت اس کے دل میں گھٹ جاتی ہے۔اس کے نز دیکے علل ومعلول کی ع جی کی وجہ سے خدا کا اقرار پیدا ہوا ہے اور اس نادانی کی وجہ سے بیا بیں خدا سے ما لگتے ہیں۔ حالانکہ پیسب کچھانسان خود کرسکتا ہے۔ یہی خدائی کا دعویٰ بورپ میں پیدا ہواا درلوگوں نے بیعظمت دیچے کران میں خدائی کا ایک حصہ ثابت کر دیا ہے۔ایک ہندو کا قول ہے کہ لوگ جب كذاشياء سے عاجز آتے بين تو خداكى قدرت بتانے لكتے بين الكريزون في وہ خداكى و کھلادی ہے کہ قدرت کے بردے کھول دیئے ہیں۔ بدا ٹرنوتعلیم یافتوں میں بہت ہے۔ اگر کہا مائے کہ انگریز صبح آم چ کرشام کو پھل لے سکتے ہیں تو شایدان میں کوئی منکر نہ ہو۔ بہت ناوان کہتے ہیں کہ انگریزوں کے نزدیک کوئی بات ناممکن نہیں۔ قاعدہ ہے کہ چند تجربہ کے بعد مبالنداس حدتک پہنچا دیتے ہیں کہ اگر مؤل سے سرسید وغیرہ کوکہا جائے کہ انگریزوں نے ایسا ادہ تیار کیا ہے کہ درخت کے سامنے رکھ دیں تو وہ خود بخو داس کی طرف دوڑ آتا ہے۔ تو وہ انکار میں کر کتے جمر جب حضور اللہ کے متعلق درختوں کا چلنا بیان کیا جائے تو روایت کوموضوع ا بت کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔غرضیکہ دجال کے دو جبڑے یہی دونوں پادری اور اللسفريس- خواص فلاسفرول كے تالع بين اور عوام با دريوں كے \_ يقيينا يهي مجھوكر بيد دجال ب- وجال کی خدائی سے یہی منشاء تھا جو طاہر ہوگیا۔خود وجل کا لفظ بتار ہاہے کہ وجال میں حقیقی ویت نہیں اور بیابیا فتنہ ہے کہ از آ دم تا ایندم اس کی نظیر نہیں ملتی۔اس سے خدا کی عظمت سرو وگئے۔ایمان خطرہ میں پڑ گیا۔بعض پر پورامحیط ہو گیاادربعض پر پچھاٹر ہوا۔سوچو یہی سے جو تمجفہ قدرت کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ان کوموقعہ ہے کہ مجھے مان لیں۔ان کووہ مشکلات

پیش نہیں جو دوسروں کو ہیں۔ کیونکہ وہ پہلے ہے ہی سے کو زندہ نہیں کیجھتے اور تواتر سے اٹکار بھی نہیں کر کتے ۔ان کو ضرور مانتا پڑتے گا کہ آ نے والا سے ای امت میں سے ہوگا۔ ا شہات مسیحیت

ر ہابیسوال کہ ہم کس طرح مسے ہیں۔سواس کا جواب بیہ ہے کہ میرے ملک میرے وجود اور میرے زمانہ میں تمام علامات سے (قصب ملک جس میں اس کا ظہور ہونا ہے۔اس کی علت غائی اور حوادث ارضی وساوی اور علوم ومعارف خاصہ)سب موجود ہیں۔

> چوں مراحکم از ہے، قوم مسیحی دادہ اند مصلحت را ابن مریم نام من بنھادہ اند آسان بارد نشاں الوقت میگوید زمیں ایں دو شاہر از بے تعدیق من استادہ اند

حضور علیہ السلام مثیل موٹی ہیں۔موٹی علیہ السلام کے بعد یہودی مجڑے ادرایک دوسرے وکا فر کہنے گلے تو مسیح آئے اور تمام اختلافات منادیے۔ بھیر، بری کوایک جگه پانی پلایا۔ اس طرح اب پھراحادیث سے اختلاف میں پھنس محتے۔ ایک دوسر۔ کوکافر کہنے لگے تو 'السا یا حقوا "کے ماتحت سے کا علم ہوکرآ نا قرار پایا۔ سواس زمانہ میں یہود ایا کی طرح ایک علم کی ضرورت تھی تو خدانے مجھے بھیج دیا۔ سے ، موی علیم السلام کے بعد چودھویں صدی میں پیدا ہوئے۔اس طرح میں حضور اللہ کے بعد چودھویں صدی میں پیدا ہوا۔ خدانے میرانام غلام احمد قاديانى ركه كر بتلايا كه تيره سوسال يرتيراظهور موكار يسكس الصليب "مين اشاره ب كميسائى غد بب زور پر بوگا- "او من الى المشرق" سے ظاہر ہے كد دجال كاظهور مشرق ميں بوكا تو ضرور ب كمي بھى مشرق ميں دجاليت دوركرنے كے لئے پيدا مو۔ پنجاب مكر سے مشرق ير سے اور حدیث دمشقی بھی مشرق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔مہدی موعود کاظہور قصبہ کدعہ یا کدیہ ہے۔جو قادیان کا مخفف ہے۔ بیفلط ہے کہ احادیث میں کدعہ یمن کا ایک قصبہ بتایا گیا ہے۔ کیونکہ بید حدیث کا لفذائبیں بلککسی نے بعد میں شامل کردیا ہے۔شاید پہلے ہو۔ مگراب وہاں بےقصبہ موجود نہیں اور شاس میں کسی نے دعویٰ کیا ہے۔ محرقادیان اور مدعی مہدویت دونوں موجود ہیں۔ وجود مسيح كى علت غائى اور ضرورت دجل دوركرنا تفا-سومين في عيسانى غد بب كاصول كاخاتمه كرديا ہے کمتے کی طرف لعنتی موت منسوب نہیں ہوسکتی عقلند سمجھ علے ہیں کہ سرصلیب ہوگئی۔عیسائی تحریرات بتاری بین که ضرور صلیبی فدهب کی بنیاد گر جائے گی اور ده گرنا نهایت خوفناک موگا۔

"يرجى برء من جرحه السنان ولا يرجى برء من غزقه البرهان "مل أعابت كرديا ہے كەرفع جسمانى بالكل جھوٹ ہے۔ مدت تك عيسائيوں كاعقيدہ تھا كہ سے فوت ہو گئے ہیں اور ان کا رفع روحانی ہو چکا ہے۔ مگر ثبوت نہ دے سکے۔اس لئے یہود یوں کے مقابلہ پر سے بات بنائی کہ یسوع کوآ سان پر جانے وقت فلاں آ وی نے دیکھاہے۔ مگر آ سان پر جانے سے امل مطلب بحربهی حل ند بوا \_ گيونکد يبودي يون ند كت محد كميليبي موت سي سان يرجم نيس جاتااورند بيكه جوملعون نبيل موتے ان كاجسم آسان برچلاجاتا ہے۔ تورات ميں ہے كه يوسف عليه السلام كى بديال جارسو برس بعدموى عليه السلام معرس كنعان كى طرف لے محتے تنع - جس ہے ثابت ہوا کہ انسان مرکزمٹی میں چلا جاتا ہے اور تمام انبیاء خاک میں گئے۔ اگر ملعون کی علامت بيهوكداس كاجهم آسان برنبيس الماياجاتا تومعاذ الله تمام انبيا ولمعون مول مع - تورات كي روے جو خص لکڑی پرانکا یا جائے واقعنتی ہے مگر لعنت کوجسم تے تعلق نہیں ہے اور نہ عدم لعنت رفع جسمانی کے لئے ضروری ہے۔ البذا يبودي آپ كواس مقام سے بے نعيب ثابت كرتے تھے۔ جہاں ابرامیم، اسرائیل اور بعقوب وغیرہ کی روهیں گئی ہیں۔ تو اب رفع جسمانی اور الوہیت کا نظریہ یہودیوں کے اعتراض سے پچھ بھی تعلق نہیں رکھتا۔معلوم ہوتا کہ اس زمانہ کے گذرنے کے بعدید دوئ کہ بیوع آسان پر چلا گیا ہے۔اس غرض سے تھا کہ لعنت دور کی جائے اور اس وقت عیمائیوں کا بھی یمی خیال تھا کہ فقط روح اٹھائی ٹی ہے۔ دوسرے زمانہ میں بیدخیال پیدا ہوا کہ سے كاجهم آسان برچلا گيا ہےاوروہ خداہے۔حالانكداصل مطلب بيتھا كدرفع روحانی سے لعنت دور كى جائے اور تورات كى روے وہ لعنت سے دور موسكتا ہے كہ جس كار فع روحانى موندر فع جسمانى ، عیمائی جانتے ہیں کھیلبی موت سے وہ اس الزام کے نیچے آگئے تھے کہ سے ابدی لعنتی ہیں۔ ابدى لعنت سے ربائی

اس پر بیاعتراض ہوتا تھا کہ شیفان سیرت ہوگرمی کالعنتی ہوتا تین دن تک کیوں محدود ہے؟ کیا تورات میں مصلوب کی لعنت تین دن تک محدود ہے؟ اس کے روسے سلببی موت سے روح جہنم میں جاتی ہے اور عیسائی بھی مانے ہیں کہ تین روز تک میں جہنم میں رہے۔ پھراس محدون جم کے ساتھ آسان پر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ لعنت کے دنوں کا بیر تقاضا ہوا کہ آپ کی روح جہنم میں جائے اور لعنت سے پاک ہونے کے دنوں کا بیر تقاضا ہوا کہ آپ کی روح پاک ہوکر خداسے جا ملے ۔ تو اب اس تقاضا کی وجہ سے تابت ہوتا ہے کہ آپ کا رفع صرف روحانی تھا۔ رفع جم کی ضرورت نہ تھی۔ کوئکہ وہ صلیب سے نا پاک ہو چکا تھا۔ کیونکہ جب جسم قبر میں رہا اور صرف

روح جہنم میں گئی تو سزا کے بعد خدا کی طرف (جو صرف روح ہے) جسم کیوں گیا۔ حالانکہ جہنم میں جسم کا جانا ضروری تھا۔ کیونکہ جسم بھی معاذ اللہ آپ کے لفتی دل کے ساتھ شریک تھا اوراس لئے بھی کہ عیسائیوں کا جہنم ایک جسمانی آتش خانہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسائیوں نے رفع جسمانی کے عقیدہ سے ٹی ایک غلطیوں اور تناقضات کا اقر ارکرلیا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ رفع روحانی ہوا۔ مگر واقعہ صلیب کے بعد مدت دراز کے بعد ثابت ہوا کہ خدا کی طرف رفع الوہیت فاب نہیں کرتا۔

بات سيب كديبوديول في ستانا شروع كياتها كمي لعنى موكيا بادريسوع كوزنده ی گیا تھا۔ گر ظالم یہودیوں کے سامنے جانا بہتر نہ جھتا تھا۔اس لئے عیسائیوں نے یہ کہ کر پیچھا چھوڑایا کہ فلال مردیاعورت کے سامنے آسان پر چلا گیا ہے۔ مگریہ بات بالکل جھوٹامنصوبہ یا کسی مراتی عورت کا وہم تھا۔ کیونکہ اگر خدا کا یہی ارادہ ہوتا تو دس بیس یہود یوں کے سامنے آسان پر مع جسم الهايا جاتا-نديد كدكوئي عورت مجهول الحال يا كوئي عيسائي ويكتا-جس يرلوك مخول الرات عیساً کی خودجھو فے ہیں۔ کیونکدروح جب جہنم میں گئ تھی تو وہی پاک ہوکر خدا کی طرف بھی گئ ہوگی۔ درنہجم کوکیاتعلق تھا اور ہم تو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ سے کسی وقت ملعون بھی ہوئے تھے۔اب محقیق جدیدے دوباتی ثابت ہیں۔اوّل بیکدرفع جسمانی نہیں ہوا۔ کیونکہاس کی ضرورت نتھی اور نہ ہی اس کا جوت ہے۔ ہاں واقعدصلیب کے بعد ۸۸ برس رفع روحانی ہوا ہے۔ جوقر آن سے ثابت ہے۔علاء کی تلطی ہے کہ صلیب کے بعد رفع جسمانی مانتے ہیں۔ جالانکد ۲۰ ابرس عمر بھی مانتے ہیں اور جب اتا جیل اور رومی تواریخ سے ثابت ہے کے صلیب کے وقت آپ كى عرسس سال تقى تو ١٢٠ برس مى رفع جسمانى كيے موا حالاتك بيد عديث تي اوراس بَعُواوى ثقته بي-٢٠ ايرس كى حدالكادينا بعى اس امركى شهادت ہے كه بعدموت واقع موجكى ہے۔ جب مصلوب ہونار فع روحانی کا مانع تھا توعیسا ئیوں کا پیعذر بیہودہ ہوگا کہ تین دن تک بعثتی ہونے کے بعدرفع جسمانی ہوگیا تھا۔ کیونکہ بیٹاممکن ہے کہ تورات کا حکم اوروں کے لئے ابدی ہو اورمسے کے لئے صرف تین دن کے لئے ہو۔ تین دن کی شخصیص کوئی عیسا کی نہیں دکھا سکتا اور بہمی تعجب خیز ہے کہ فلال نے رفع جسمانی ویکھا ہے۔ کاش یہودی بھی دیکھ لیتے اور تورات منجانب الله ندر ہتی ۔ مگراب تو مہود بوں کا ہاتھ خود عیسائیوں نے او پر کر دیا ہے۔ کیونکہ جب مصلوب مانا تو لعنتی ابدی بھی مان لیا اور تین دن کی تحدید بھی نہیں دکھا سکتے۔اگریہ تحدید مان بھی لیس تو پھر بھی ر ہائی نہیں۔ کیونک لعنت کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی بیزاری اور شیطان خصلت ہوتا ایک لمحہ کے

لئے بھی ہم مسے کے لئے جو یہ نہیں کر سکتے۔ اگر لعنت نہیں پڑی تو یہ وع معلوب بھی نہیں ہوا۔
کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بینس کی طرح تین دن قبر میں زندہ رہوںگا۔ کیونکہ بینس خود مجھلی کے پیٹ میں بین دن زندہ رہا تھا۔ ممکن نہیں کہ بیہ مثال غلط نکلے۔ جب پاک ہونے کوصرف روح جہم میں گئی تقی تو نا پاک جسم آسان پر کیسے چڑھ گیا اور جہم میں کیوں نہ گیا۔ کیا بیٹل خہم نہیں کہ سرا بھگتے روح جائے اور خدا کے پاس جانے کوجسم نا پاک بھی ساتھ ہوجائے۔ حالا نکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جہم جسمانی آتش خانہ ہے۔ جس میں گندھک کے بڑے بڑے بوٹ پھر ہیں۔ تو وہ جسم کیوں نہیں دہاں گیا۔ جس پر تمام دنیا کی لعنت بری تھی۔ اگر باپ نے صرف روحانی سرا تجویز کی تھی اور اسے بھی دہاں گیا۔ جس پر تمام دنیا کی لعنت بری تھی جائز ہوئی تو تخلوق کے بین جس کی ہوتی۔ کیونکہ یہ بیانصافی جب بینے کے لئے جائز ہوئی تو تخلوق کے لئے ہی جائز ہوئی تو تخلوق کے دوں۔ میں نے صرف معقول طور پر ان کومطلع کی دوں۔ میں نے صرف معقول طور پر ان کومطلع نہیں کیا۔ بلکہ ساتھ ساتھ آسانی نشان بھی دکھائے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی متنبہ کردیا ہے کہ جو فرضی دجال کے منتظر تھے جس کے مانے سے از سرنو شرک کی بنیاد پڑتی ہے اور ختم نبوت بھی ہاتھ سے چلی دجال کے منتظر تھے جس کے مانے سے از سرنو شرک کی بنیاد پڑتی ہے اور ختم نبوت بھی ہاتھ سے چلی وجال ہے۔ منتظر تھے جس کے مانے سے از سرنو شرک کی بنیاد پڑتی ہے اور ختم نبوت بھی ہاتھ سے چلی وجال ہے۔

میں کب اور کیوں مجدد بنا

سوفدانے بھے بھیجا تا کہ میں راہ تو حید دکھاؤں اور کمزورایمان والوں کوتو کی الایمان بناؤں۔ کیونکہ ان کو خدا پر بھروسٹیس رہا۔ جھٹرت سے نے بھی یہود یوں کواس حالت پر پایا تھا۔ سو میں بھیجا گیا ہوں تا کہ سچائی کا زمانہ پھر آ وے اور ولوں میں تقوئی پیدا ہو۔ سویمی افعال میری علت عائی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ آسان پھرز میں کے قریب ہوگا۔ بعداس کے کہ دور ہوگیا تھا۔ قرآن وصدیث کے متعلق یقین بخشا دوطور سے ظاہر ہوا ہے۔ اوّل قرآن شریف کی صدافت ظاہر کرنا۔ چنانچ میری کتابیں نکات و معارف قرآنی ہے اور آخر آن شریف کی صدافت فلا ہر کرنا۔ چنانچ میری کتابیں نکات و معارف قرآنی ہے کہ بین اور ان سے ایمان ترقی پاتا ہے۔ دوم آسانی نشان ہیں اور استجاب دعا جو نشان استے ہیں کہ جن کے شلیم کرنے ہے کر بر نہیں۔ ایک وہ زمانہ تعالی ہورے ہیں۔ متل سے معکر شے اور آج ہمارے سامنے نہیں تھم سکتے۔ کیونکہ نشان ظاہر ہو جو کا ستارہ وزوائسین بھی نگل چکا۔ تکفیر بھی بھی نگل چکا۔ تکفیر بھی تک ورکا سے ہوسکتا ہے کہ خلاف ہوچکی اور معارف بھی نگل چکا۔ تکفیر بھی نگل چکا۔ تکفیر بھی نگل چکا۔ تکفیر بھی نگل چکا۔ تکفیر بھی قبل چکا۔ ماموریت کا دعوی تھی تین طریق سے ہوسکتا ہے کہ خلاف میں میں۔ میری مو یہ دست ہوگی دائل اس کے خلاف نے ہوں اور آسانی نشانات تا ترکہ کریں۔ میری مو یہ دست سے جو (بخاری می دور اسلی نشانات تا ترکہ کریں۔ میری مو یہ دور اسٹی نشانات تا ترکہ کی تھی میں حضور میں اور آسانی نشانات تا ترکہ کریں۔ میری مو یہ دور اسٹی نشانات تا ترکہ کی دور سے جو (بخاری می دور بخاری می دور ت ہور بخاری میں دور ت ہور بخاری می دور بخاری میں دور ت ہور بخاری میں دور ت ہور بخاری میں دور ت ہور بخاری میں دور بخاری دور بخاری میں دور بخاری میں دور بخاری میں دو

مسيح موعود كوطواف كعبه كرتے ديكھا كدوه كندم كون تغار بال سيد ھے تھے مي ناصري سرخ رنگ تھے۔ بال محترالے تھے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے دوسی قرار دیے ہیں اور بعض مناسبات کی وجہ سے دونوں کوابن مریم بھی کہد یا ہے۔ نیز مسلح موعود کے ساتھ سے دجال کا بھی ذکر کیا ہے اور سے عاصری کے ساتھ د جال کا ذکر نہیں ہے۔اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن مریم دو مخص ہیں اور اہل شام گندم کو نہیں ہوتے اور اہل ہند (آ دم) گندم کوں ہوتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ سے موعود کا ظہور ہند میں ہوگا۔ شام میں نہ ہوگا۔ تاریخ عیسائیت بھی شاید ہے کہ آپ سرخ رمك تف - كذم كول ند تق مديث من يبجدد لها دينها " بمى ميرى معدق ب-(رواہ ابوداؤدومتدرک) مجدد کا فرض تھا کہ عیسائیوں کے خطرناک فتنہ کوفروکرنے کے لئے کسر صلیب کرے اورا حادیث کی روسے وہی سے ہوگا۔ اگر چنت وفجور عام ہے۔ محرسب کی اصل یہی ہے کہ انسان کے خون نے سب کے گناہوں کی بازیرس سے کفایت کردی ہے۔ ای وجہ سے یورپ سب سے بوھ کر مناہول میں پمنسا ہوا ہے اوران کی اس متعدی بیاری سے اوران کی مجاورت سے تمام تو میں بگر گئی ہیں۔ کیونکہ بھی عقید ، تمام آزاد یوں کی جڑ ، ہے۔جس سے کئ ایک بایمان ہو گئے ہیں اور کی ایک متلاثی بن کراندرونی طور پرمرتد ہو چکے ہیں۔ اس لئے خدانے طایا کہ جس دجالیت سے انسان کو خدا باتا جاتا ہے۔ اس کے پردے کھول دے اور چونکہ ب معیبت اس صدی میں کمال تک پہنچ چکی تھی۔ اس لیے اس صدی سے مجدد کا کام کر صلیب مغہرا اور كسرصليب كرف والأسيح موا تفصيل بيب كد بيج عقليد، آيت اوبداور دعا ع كسرصليب ہوگا۔ان تیوں میں خدانے وہ اعجازی طاقت رکمی کہ کوئی مقابلہ نہیں کرسکیا۔ پس اس طرح اسے تو ژکر تو حید کے دروازے کھولے جائیں مے اور بیکام تدریجی ہوگا۔ اسلام بھی تدریجی پھیلا ہے۔ بیروال کرتم نے اب تک کس فدر کر صلیب کیا؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ ہم نے یا در بول کا منہ بند كرديا \_ پيشين كوئيال بورى موئيل اورقر آنى تعليم في جوميرى طرف سے موئي مخافين كاسر جمكا دیا۔ جلسہ خدا بہب لا ہور میں میرامعنمون اعلیٰ رہا۔عیسائی اصول ایسے تو ڑے کہمی کسی کومیسر ند آیا۔ کی کوشک مولو کوئی ایسااعتراض پیش کرے کہ جس کوہم نے کالعدم نہیں کیا۔ یا ہم سے پہلے كسى في كالعدم كيا بو

میں مہدی کیسے ہوا؟

ادر دو مدل کانشان بھی ہی ہے کہ اس سے پہلے زمین ظلم وفسادسے پر ہوگی اور وہ عدل دانساف سے پر کرے گا۔ اب ظاہر ہے کفش و فجورز در پر ہے۔ مخلوق پرست شرک پھیلانے میں

سرگرم ہیں۔ایمان صرف زبان پررہ گیا ہے۔ پس بیوبی زمانہ ہے کہ جس میں ہرایک فتم کی بدکاری اور شرک جوظلم عظیم ہے۔ پھیل رہا ہے اور روش پیشانی اور او چی تاک میں علاوہ ظاہری علامت کے ایک باطنی حقیقت بھی اس میں مضمر ہے کہ تاک کی برائی کبریائی ظاہر کرتی ہے اور روش پیشانی نورصدانت ہے۔ اگر چهدونول علامتیں بندگان بغدامیں ہوتی ہیں۔ مرمهدی موعود میں قوت سے موجود ہیں۔ نور پیشانی داوں کو جذب کرے گا۔ لوگ کہیں کے کہ بیرجادوگر ہے۔ كبريائى ية شريون كے سامنے تذكيل نبيل كرے كا۔ بلكة شرياس كے سامنے تذكيل كريں ہے۔ ٨ ايرس يهلے براہين على الهام درج ہوچکا ہے۔" السقيدت عدليك مسحبة مدنى نسصورت بالرعب "جواس علامت كي تشريح ہے۔ جھ ميں يدونوں علامتيں موجود ہيں - نيك ول كھي آتے ہیں اور خالف پردعب ہے۔ 'لوکان الدین عند الثریا'' کی عدیث بھی میری مؤید ہے۔جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کداسلام ضعیف ہوگا تو ایک فاری الاصل اسلام کو پرزین پرلائے گاورونی مهدی موعود ہاور "لا مهدی الاعیسی "ئے بتادیا کوه من موعود بھی ہے۔ بتیجہ بیموا کہ وہ فاری انسل ایمان قوی کرے گا۔ عقائد کھی کرے گا۔ حقائل قرآنى سجكائے كا بتھيارنيس الفائے كارندلزائى لاے كار بلكد بج ساويداور برابين عقليہ سے غیر ملتوں کو ہلاک کرے گا اوراس کا حربہ اسانی موگا ندزینی سوشکر کروکتم نے بیز ماندیا یا ہے۔ (براين ص ٢٣١ فرائن ج اس ٢٦٤) يس م ك: "لوكان الايمان بالثريا لذا له .

ہوا تو میرےان کوالہام سنا اور مخلوق سے مندمت پھیر۔ ملاقات سے ملول مت ہو۔ (وہ وقت آتا ہے کہ لوگ فوج در فوج آئیں گے ) ایک وہ گروہ ہول مے جو اصحاب صفہ ہول مے جو حاضر ر بیں گے۔ ان کی شان بڑی ہے تو دیکھے گا کہ اکثروں کے آنسو جاری ہیں اور تھے پر درود تھیجیں گے۔ (لیتنی معارف نیس کے مثان دیکھیں گے اور انشراح صدر کی حالت ان پر غالب ہوگی۔ تو فرط محبت سے تھھ پر درود تھیجیں کے اور دعاء کرتے ہوئے کہیں گے کہ )اے اللہ ہم نے سناہے جوامیان کی منادی کرتا ہے۔خدا کی طرف بلاتا ہے اور وہ چراغ روثن ہے۔ ککھ لومیرا کام ایمان کی منادی ہے کہ تازہ ہو۔ کیونکہ اس وقت وہ کمزور ہوگیا ہوگا تو نہ بت رہیں گے اور نہ صلیب مجمعدار دلوں ہے ان کی عظمت اٹھ جائے گی۔ وہ جنگ نہیں کرے گا۔ بلکہ دلائل سے اسلام کی طرف لائے گا۔ وہی محکر ہوں محے کہ جن کے دل منے ہیں۔ خدا ایک ہوا چلائے گا اور روحانیت نازل کرےگا۔ جومخلف ممالک میں پھیل جائے گی۔ جن نداہب پراس کی توجہ ہوگی۔ ان کوپیں ڈالےگا۔دلوں کوٹن کی طرف چھیرےگا۔کسی اہل ند بب کونقصان نہیں پہنچائے گا۔زی کرے گا توسمجھیں گے کہ ہمارے عقائد تھیج نہیں ہیں۔ جب دیکھو کہ بچا خدا سمجھنے کی طرف دل متوجہ ہیں تو یہ بھلوکہ وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ باتن پوری موں موسم بہار میں سو کھی لکڑی سے بے اور پیول اور پیل نکلتے ہیں۔اب بھی ایسائی ہوگا۔محبت الی میں وئی زیادہ ترتی کریں مے جو پاس رہیں گے۔وہ خدا کے بیارے ہیں۔ سے عیسائیوں کی طاقت کے زمانہ میں پیدا ہوگا۔ ریل گاڑی ہوگ۔نہرین تکلیں گ۔ بہاڑ چیرے جائیں گے۔ادنٹ بیکار ہوں گے۔ (دیکھومند احمد ابواب مهدی وعیسیٰ اور چہل عدیث مرتبہ محمداحسن قادیانی جوابھی شائع ہوگی) فصوص الکم میں ابن عربی نے لکھا ہے کہ وہ خاتم الولايت ہے اورتوام پيدا موگا اور چيني موگا۔مير سے ساتھ بھي ايك الركى پيدا ہوئی تھی اور ہمارے بزرگ سمر قند میں جو چین سے تعلق رکھتا ہے ہے۔ اشتہار برائے توجہ سرکار

(مجوعدا شہارات ج م ۱۸۹۷ میں بیان اس کے اقال گور نمنٹ برطانیہ کی شکر گذاری میں بول کھیا ہے کہ جمھے پر ۱۸۹۷ میں بیانزام لگایا گیا تھا کہ میں نے عبدالحمید کو ڈاکٹر کلارک (مشنری علاقہ گورداسپور) کے قبل کے لئے بھیجا تھا۔ تمر ۲۳ مرائست ۱۸۹۷ء کو بید دعویٰ بعدالت ایم ڈبلیو دگس صاحب ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپور دائر ہوا۔ بیانزام امر تسر میں مجسئر بیٹ کے سامنے لگایا گیا تھا۔ تمر ڈپٹی کمشنر صاحب ممدول نے کپتان لیار چند ڈسٹر کٹ پر نشنڈ نے کو دوبار ہ فتیش پر لگایا تو معالمہ صاف ہوگیا۔ بیم تعدد مدعیسائیوں کی جماعت کی طرف سے تھا۔ ہم تہددل سے دعاء کرتے معالمہ صافحہ ہم تہددل سے دعاء کرتے

ہیں کہ خدا ایسے حکام کوخوش رکھے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے چال چلن پر بھی الزام قائم کئے تھے
اور یہ بھی کہا کہ میرا وجود گور نمنٹ کے لئے معزبے حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیونکہ میرا والد غلام
مرتفنی سچا و فا دار سرکار تھا۔ ۱۸۵۷ء میں بچاس سوار اور گھوڑے الداد سرکار کے لئے دیئے تھے اور
چشیاں بھی حاصل کی تھیں۔ چنانچہ ولسن صاحب نے اار جون ۱۸۲۹ء کو بمقام انار کلی لا بور یوں
کھا تھا کہ سرکار انگریزی تمہارے احسانات فراموش نہ کرے گی۔ رابرٹ صاحب بہا در کمشنر
لا بور نے ۲۰ رسمبر ۱۸۵۸ء کولکھا کہ مدد پیٹی اور آج تک تم خیرخواہ سرکار ہے۔ فنائش کمشنر صاحب
نے ۱۹ رجون ۲ ۱۸۵ء کولکھا کہ ہم کو تمہارے والد غلام مرتفئی کی وفات سے افسوس ہے۔ ہم تمہاری
عزت بدستور قائم رکھیں گے۔ ای طرح کی اور بھی چیشیاں تھیں۔ مگر گم ہوگئی ہیں۔ میرے والد
کے بعد میر ابھائی غلام قاور خدمت گذار سرکار رہا۔ تمول کی لڑائی میں سرکار کی طرف سے لڑا بھی
قا۔ بھائی کی وفات کے بعد میں گوش شین تھا۔ تا ہم سرکار کی المداد اور تا نکہ میں سترہ برس سے اپنی
قا۔ بھائی کی وفات کے بعد میں گوش شین تھا۔ تا ہم سرکار کی اطاعت کی ترغیب دی اور جہاد کی
مانعت کی بڑار ہارو پید صرف کر کے ممانعت جہاد میں عربی فاری کتا ہیں غیر ممالک میں بھیجیں۔
ممانعت کی بڑار ہارو پید صرف کر کے ممانعت جہاد میں عربی فاری کتا ہیں غیر ممالک میں بھیجیں۔

(۱) براجین احدید نبر ۳، مطبوع ۱۸۸۱ء الف سے ب تک الیفا نمبر ۱ الف سے والی تک۔ (۲) آرید دهرم دربارہ توسیع دفعہ ۲۹۸، مورخه ۲۲ بر ۱۸۹۵ء ص ۱۸۹۵ء ص ۱۸۹۵ و ۲۵، ۵۷ کی اور ۲۵ کی اور ۱۸۹۵ء ص ۱۸۹۵ء ص ۱۸۹۵ء مورخه ۲۹ بر ۲۵، ۵۷ کی از ۱۸۹۱ء ص ۱۸۹۱ء ص ۱۸۹۱ء می ۱۸۹۱ء کی از ۱۳۱۱ کی کمالات اسلام فروری ۱۸۹۳ء نمبر ۱۳۱۵، ۲۰، می ۱۵، ۵۰ (۵) ثور الحق نمبر ۱ ۱۳۱۱ می مورخه ۱۸ بر ۱۳۱۱ می مورخه ۱۸ بر آب اسلام فروری ۱۸۹۳ء کی از ۱۳۱۱ می مورخه ۱۸ بر ۱۳ بر ۱۳

پس میں امن دوست ہوں اور اطاعت سر کارمیر ااصول ہے اور شرائط بیعت میں داخل

ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بحکم سرکار پیشین گوئیاں ردک دی گئی ہیں۔ نہیں اجازت لے کرانذاری پیشین گوئیول پرکوئی قانون عائد نہیں ہوسکا۔ جب تک مجسٹریٹ صلع اجازت نددے۔کوئی انذاری پیشین کوئی ندکی جائے گی۔ ہر جگہ جوابی طور پر بخت لفظ میں نے استعال کے ہیں۔ ورنہ ابتدائ یخی مخالفین سے شروع ہوئی ہے اور کتاب البربیش میں نے مخالفین کے تمام لفظ جمع کرکے شامل مثل کردیئے ہیں اور جوالی تختی بھی اس لئے تھی کہ خافین تہذیب سے کام کیں۔ چنانچہ کیکھر ام،اندرمن، دیا ننداور ممادالدین یادری سے خوف تھا گرچونکہ جواب میں ذرہ تختی سے کام لیا گیا۔اس سے عام مسلمانوں کا جوش دب گیا اور بیطرز قابل تعریف نہیں۔اس سے بداخلاقی تھیلتی ہے۔ حکومت کافرض ہے کہ کی پیٹوائے تو ماور کتاب کی تو بین قانو ناممنوع قرار دی جائے اور واقعات معلوم کے بغیر کوئی اعتراض ند کیا جائے۔ درخواست تیار ہے کافی د جھنا ہو جا کیں تو پیش کردوں گا۔ بے جاالزام اور ہتک آمیزلفظ سے فتند کا زہریلا چج بویا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے سخت لفظ استعال کئے ہیں۔ مگروہ بھی جوالی اور کمزور متھے۔ ڈپٹی کمشنرصا حب نے روک دیا ہے۔ میں تخت لفظ استعمال نہ کروں گا اور اس تھم پر کار بندر ہوں گا اور اس اشتہار کے ذریعہ اپنے مریدوں کو علم دیتا ہوں کد دفعہ چہارم شرائط بیست کے ماتحت سرکار اور بی نوع کی سی خیرخوابی كرتے ہوئے اشتعال سے برميز كريں۔خلاف ورزى كرنے والا جماعت سے خارج ہوگا اور مجھے سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہےگا۔ ہمارے نصائح کا خلاصہ تین امر ہیں۔اڈل عظمت اللی اور پاک زندگی۔ دوم بنی نوع انسان سے جدردی اور پھلائی کرنایا کم از کم اس کا ارادہ رکھنا۔ سوم سرکار کی مچی خیرخوای کرنا۔ خالفین کونوٹس دیا جاتا ہے کہ بتک آ میز لفظ شاکع ندکریں۔ ورند مارا فرض ہوگا کہ عدالت میں جارہ جوئی کریں۔ بحث کرنے والوں کا فرض ہے کہ بیہودہ اعتراض نہ کریں۔ بلكه مارى طرح حكيمانه طرز اختياركرين كها كرميح كوخدا كالنابيثا بناكردنيا ش بهيجنا قديم بياتواس ے سلے کی بنے آئے ہول کے اور معلوب ہوئے ہول کے مادث ہے تواس عادت کواس نے کیوں بدل دیا اور بیکیے صحیح ہے کہ سے لوگوں کے گناموں کے بدالعنتی تھرے۔ مارااصول ہے کہ ہم کسی گذشتہ نبی کی تو ہین نہیں کرتے۔ کیونکہ مفتری کی عزت نہیں ہوتی کہ مقبولوں کی طرح ہڑار ہا قویس اور افراداس کو مان لیں۔اس کا دین جم جائے اور عمر یادے تمام فاری ، چینی ، ہندی ، عبرانی نی حق تھے اور جو ہاتیں خلاف حق مچیل گئی ہیں۔ وہ سب الحاقی ہیں۔ یہی اصول اختیار کرو اورجو مخالفین کی گالیوں پرصبر ند کر سکے اس کوقا نونی چارہ جو کی کرنے کا اختیار ہے۔ مرحمٰتی کا مقابلہ سختی کے ساتھ کر کے مفسدہ پردازی نہ کریں۔ حکومت کا فرض ہے کہ خالفین کی بدز بانی کا تدارک کرے۔بعض نادانوں کا خیال ہے کہ میں نے افتر اء سے الہام کیا ہے۔ بیرخدا کا کام ہے کہ جب خدا پر ایمان کم ہوجا تا ہے تو اس دفت میر ہے جیساانسان پیدا کیا جا تا ہے اور بجا ئبات دکھا تا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیخدا ہے۔خدا کاشکر ہے کہ اس نے ہم کوالی گورنمنٹ عطاء کی۔

(۲۰ رسمبر ۱۸۹۷ء مرز اغلام احداز قادیان)

كتاب البريه كيول كهي؟

كتاب البريد ١٨٩٨ءاس لئے لكمى كئى ہے كەمعلوم ہوجائے كەخداتعالى اينے راست بازوں کو کس طرح بہتان سے بچاتا ہے اور خدا کے نشانات طاہر ہوتے ہیں مسیح کو بھی بہودنے صلیب دلانے کی مر ان تھی مر پیلاطوں ہوی کی خواب سے ڈر ااور سے کو بغیر بڈی تو ڑنے کے تین دن کے اوّل ہی اتارلیا تو کشمیر میں جا کرفوت ہوئے اور وہاں ان کی قبر موجود ہے۔ جو یوز آ سف لیعنی سے عملین کی قبر ہے مشہور ہے۔صلیب کے بعد جس قبر میں رکھا تھا تو ایک بڑا وسیع كر ہ تھا۔ تين دن كے بعد وہال سے تكل كر كباب كھائے اور جاكيس روز تك مرجم حواريين كے ساتھ علاج کیا جو ہزار کتاب میں فرکور ہے۔آپ کوزخم لگے تو الہام کے ذریعہ بیدووائیں معلوم ہوئیں تو اس مرہم سے معلوم ہوا کہ آپ سلیبی موت سے فی گئے تھے اور رفع روحانی تھا اور رفع جسمانی غلط ہے۔ کیونکداس کا جھگڑانہ تھا''میا قتبلوہ ''میں یہی اشارہ ہے۔ کج فہم علماء پر کہاں تك غراوت چهاكى موكى بهاور بلادت طارى ب\_وونيس بجهة كه: "متوفيك" اور" رافعك" میں جسمانی کا موقع ہی کیا ہے؟ تورات میں ہے کہ معلوب کا رفع الی اللہ میں ہوتا۔ یعنی مرنے ك بعدر فع روحانى نيس موتاتو خدائي بجاليا-اس لئية وافعك الى السماء " نبيس كها- كوتك خدا ک طرف روح جاتی ہے۔جمنیس جاتے توفی کے بعدر فع بھی بتار ہاہے کر فع بعد توفی ہے۔ نہ یہ کدر فع قبل ازموت ہے۔قرآن ٹریف وہ الٹتے ہیں کہ جن کی روعیں یہودیوں کی ہیں۔ہم بغيردليل محكم كنبيل بدل سكة -"تدوفيتني" مل بعدوفات ب\_موكا كو بعى خداف وشنول ہے بچالیا۔حضوم اللہ کو مجی بچایا۔ غار تورتک سراغ پہنچا تو سراغ رسان نے کہا کہ آپ اندر ہیں یا آسان پرچ و مسكة بيں مردوسائے مكه نے كها كداس بدھے كي عقل ماري كئ ـ اس برتو كيوز كا آشیاند ہے اور ایک ورخت ہے کہ حضوعات کی پیدائش ہے بھی پہلے کا ہے اور بیرسانیوں کا غار ہے۔ جب تک درخت ند کے اور آشیاند ند ہے کوئی اندر نہیں جاسکا۔ یہ کبوتری حضرت نوح کی كورى كمشابي لي ديس خداراست بازكوبها تاب اورمصيبت كونشان ظامركرنے كے لئے بھيجا ہے۔ مگر ناوان احتی نہیں سمجھتا۔ مولوی محمر حسین بٹالوی اس مقدمہ میں میرے خلاف اس انے گواہ

بنا تھا کہ جھے ذلت ہواور جو دارنٹ گرفتاری کیم اگست ۱۸۹۷ء کو جاری ہواوہ امرتسر سے گور داسپور تک کئی روز نہ پہنچا۔ دارث دین عیسائی اور دیگر مولوی اکٹیٹن پر منتظر تھے کہ میں کس طرح گرفتار ہوکر امرتسرِ آتا ہوں۔

كارروائي مقدمةل

اراكست تك تعيل ند بوكى \_ فري كمشزصا حب امرتسر كومعلوم بواكه غير شلع ميل وارنث گرفتاری نبیس جاسکتا گورداسپورتار بمبیجی کنتمیل روک دی جائے اور وہ جیران تھے کہ دارنٹ کب آ یا تھا۔مثل گورداسپور آئی، ڈپٹی کمشر گورداسپور کومعلوم ہوا کہ بیمقدممسی نہیں ہے۔ سمن بھیجا تو میں نو بجے بڑالہ پہنچ گیااور مجھے کری ملی ۔ خالفین کے لئے بیا یک عذاب عظیم تھا۔ ڈاکٹر کلارک نے مولوی محمصین کوکری کے لئے سفارش کی محر منظور نہ ہوئی۔اس نے کری طلب کی تو جواب دیا گیا کہ پہلے بھی نہیں ملی تھی۔ اپنے باپ رحیم بخش کی کری نشینی پیش کی۔ مگر ثبوت ندملا۔ کہا جارے یاس چشیاں ہیں۔ حاکم نے کہا بک بک مت کرسیدها پیچے ہٹ کر کھڑ اہوجا۔ تب بدالہام سچا ہوا كن "أنسى مهين من اراد اهانتك "ووجثم بعيرت عد يكتالواس كوبيقدرت الجي نظر آ جاتی۔ اوّل وارنٹ کی غیبت۔ دوم اس کی بجائے سن کا اجراء۔ سوم ذات کی بجائے میری عزت۔ چہارم محمد حسین کی اپنی ذلت کہ ہزار آ دمی کے سامنے اسے چھڑک دی گئی۔ارد لی کے کمرہ میں آیا تواس نے بھی اٹھادیا۔ پھر پولیس کے کمرہ میں کری پر بیٹھنے لگا توانہوں نے بھی روک دیا۔ پنجم میں بری ہوگیا۔ حاکم نے کہا کہ بیدوارث دین وغیرہ کی بناوٹ ہے۔ محمر حسین نے دوجھوٹ بولے کہاسے اور اس کے باپ کو کری ملی تھی۔خود خٹک اور نیم ملا تھا۔ جو نذ برحسین سے چند حدیثیں بڑھ آیا تفا۔جس کے ہم جنس معبدول کے حجروں میں روٹیوں پر گذارہ کرتے ہیں۔اس کا باپ ایک رئیس کے ہاں ملازم تھا۔ ایک دفعہ بٹالہ کے میاں صاحب رئیس نے روٹی پراس کو ملازم رکھا تھا یا تخواہ پر۔ایک دفعہ ہمارے پاس بھی آیا تھا۔ مگر ملازم ندہوسکا اور جمیشہ ارادت اورخوش اعتقادی ہے آتا تھا۔ محمد حسین پر ناراض تھا۔ ایسے لفظ کہتا تھا کہ میں نہیں کہدسکتا۔ اس کی چشیاں میرے پاس موجود ہیں۔جن میں ناگفتنی حالات درج ہیں۔اس کا باپ اسے عدالت میں پہنچانا جا بتا تھا۔ مگر میں نے اس کواس کے قدموں پر گرادیا تھا۔ ورند غلام علی امرتسری وغیرہ تو اس کو برا پیخت کرتے تھے گر میں اس کواس کی پردو دری ہے رو کتا تھا تواس کے باپ دادا کری تثین نہ تنے۔ ورندگریفن صاحب اپنی کتاب میں ذکر کرتے۔ بہتر تھا کہ کوائی دے کر چلا جاتا۔ مگر ایسا ذلیل ہوا کہ باہرائیک آ دمی کی جاور پر بیٹھنے لگا تو اس نے بھی اٹھا دیا کہ عیسائیوں کے جموثے

مقدمه میں گواہی دیے آیا تھا۔ میری جاور پلید ہوجائے گی۔عام خیال تھا کدید کیند لینے آیا ہے۔ ایک پیرمردنے آ ہ ایکھنٹی کرکہا کہ مولوی مشکل سے ایمان لے جا ٹیں مے۔خدانے ججھے اس سے بچالیا کھر ام کے مقدمہ میں میری تلاقی ہوئی تومیں بری ہوگیا۔اس کے متعلق کمشز صاحب نے کہا کہ وہ مرزا کا مثمن ہے۔ وہ مجھے عیسائیوں کے ہاتھ میں پینسانے آیا تھا۔ شریف خود کری چھوڑتے ہیں تو مالک مکان کری ویتا ہے۔ کیوں شخی ماری؟ بن مائلکے موتی ملیں، مانکیس ند ملے بھیک۔اس نے بیان دیا کہ مکھر ام کا پیتہ بھی اس سے پوچھٹا جائے۔ کیونکہ الہام کا مدی ہے۔ مگر لیکھر ام نے پیشین کوئی مانگی تھی توخدانے مجھے الہام کردیا تھا اور قاتل کا نام نہیں بتایا تھا مجمد حسین کو ع بي عقل كه مندوول كمهمول ساقاتل كانام دريافت كرليتا يا كورشف كوتوجدولاتا كدالهام ئے ذریعہ ہے مجھ سے قاتل کا نام طلب کرتی ۔ گر میں خدا پر زوز نہیں ڈال سکتا کہ وہ ضرور مجھے اس كانام بتائے فدانے تو يعقوب عليه السلام كوايے بيٹے كا حال نہيں بتايا تھا اور جاليس برس روتے رہے تھے۔ مجھے لیکھر ام سے ذاتی عدادت نہ تھی کہ میں جھوٹی پیشین کوئی کرتا۔ کیونکہ بیشریروں کا کام ہے۔ یک قدرجانت ہے کہ ہم نے مرید بھیج کرائے قل کروایا تھا۔ کیاوہ قاتل مریدرہ سکتا تھا کہ منصوبہ باندھ کرقل کرایا جاتا ہے۔ گویا محد حسین مجبور کرتا تھا کہ خدا قاتل کا نام بتلا ے۔ حالاتكدوة"لا يسقل عما يفعل "كامالك ب-مناسب تفاكه كهدديتاك يكى قاتل باور پیشین گوئی کا بہانہ ہے۔ تب گورنمنٹ میراامتحان کر کیتی۔اگر میں پیشین کو ئیوں میں جھوٹا ٹکا تا تو به شک میں ہی قاتل ہوتا۔خدا کاشکرے کہ گورنمنٹ عاول ہے۔ورند بیطا کب چھوڑتے۔ پیشین گوئیاں

اس کا یہ تول درست ہے کہ ایک پیشین کوئی تب تی ہوتی ہے کہ دوسری تمام پیشین کوئی تب تی ہوتی ہے کہ دوسری تمام پیشین کوئیاں بھی تی ہوں۔ گوئدا تھر بیگ ادر آتھم کی پیشین کوئیاں بھی تیں۔ کیونکہ اتھر بیگ ادر آتھم کی پیشین کوئی مشروط تھی ادر گھی ادر گھی ادر گھی اس کے خیر مشروط احمد بیگ کے سامنے خوف کا کوئی نمونہ چیش نہ تعا ۔ اس لئے نہ ڈرااور مرگیا۔ گراس کے عزیزوں نے نمونہ دکھیا اور فائدہ اٹھایا۔ اگروہ ڈرجاتے تب بھی پیشین کوئی جس مہلت ہوتی ۔ بیونکہ ''لا یہ خلف کوئی جس مہلت ہوا۔ بعض دفعہ عوام پر اشتباہ ہوتا ہے۔ المدید عالم اور ایکیا کا فزول جسمانی نہ ہوا۔ موئی علیہ السلام کی نجات جس مشتبر ہیں اور ایکیا کا فزول جسمانی نہ ہوا۔ موئی علیہ السلام کی نجات دلانے میں شک ہوا۔ حد یہ پیشین کوئیاں دفلے میں شک ہوا۔ حال میں ایک یہودی نے اپنی مشتبر ہیں۔ وہ ایسالفظ نہیں کہتا جو پہلے انہیاء کے متعلق نہیں بولا گیا۔ حال میں ایک یہودی نے اپنی

كتاب مين أيك فيرست دى ہے كديہ پيشين كوئيال سيح كى بورى نيين موئين اور بدكداس كا تعليم تورات كے خلاف ہے۔ ایلیانہیں آیا پی غلط ہے كہ ایلیا يجی تھا۔ كيونكه تب خدايوں ندكهتا كه ايليا خود آئے گا۔ بلکہ یوں کہتا کہ اس کامٹیل آئے گا اور صرح کو تحریف کرنا جھوٹے کا نشان ہے۔ پیشین م کوئیوں کے سجھنے میں دفت ہوتی ہے۔ کیونکہ ان میں استعارات غالب ہوتے ہیں عظمندوہ ہے جودوسروں کی نصیحت قبول کرے مسلمان نزول سے میں ظاہر پرزور دیتے ہیں۔جس کی نظیر نہ ہو اس براڑے رہنا بیوتونی ہے۔ 'فاسئلوا اهل الذکر ''واردہے۔ ۲۹رجولائی ۱۸۹ میں جمھ کوالہام ہوا کہ مقدمہ ہوگا۔ باز برس ہوگی اور جھوٹے الزام سے بریت ہوگی۔ ۲۲ راگست تک اطمینان کے الہام ہوتے رہے اور ۲۳ راگست کو ہری کر دیا گیا۔ اپنی جماعت کو بیالہام سائے گئے تھے۔جن میں بیاوگ بھی تھے۔ تھیم نوروین ، جم علی بضل دین ،عبدالكريم سيالكوني ، كمال الدين ، رحست الله وغيره \_انهول نے جارشان ديكھے "انسى مهين" كى صداقت، اظهار قبل ازوقت، مدعی کا ملزم ہونا اور محمد حسین کی ذات اور سات مشا بہتیں مسیح کے ساتھ ۔ ۔

مسيح عليه السلام سيمشابهت

اقل ..... يبودامريد في عليدالسلام كورشوت كركر فاركرايا توعبدالحميدادعائي مريد في مجھے گرفتار کرانے کی کوشش کی۔

> مسيح عليه السلام كي طرح ميرام قدم بھي امرتسر سے گور داسپور نتقل ہوا۔ روم.....

و من فی الموس کی طرح کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں و مجھا۔ سوم.....

چہارم ..... رہائی کے دن ایک چور تین ماہ کے لئے قید موا۔

يبود يول كرمرداركا بن كى طرح محد حسين في محمد ير بغاوت كالزام لكايا-پنجم..... يبوديول كـ سرداركا بن كى طرح : ششم..... ذكلس نے سجھ ليا كه وہ جھوٹا ہے۔

بفتم ...... حضرت كى طرح مجھے بعى مقدمه كى خير يہلے دى كئي تعى ـ

مقدمه کی سازش دووجہ سے تابت ہوئی۔اوّل بیر کرعبدالحمید نے بیان بدل دیا۔دوم بیہ کہ یاوری نور الدین اور گرے نے کہا تھا کہ عبدالحمید پہلے ہمارے ہاں آیا تھا۔ روثی ندملی تو كلارك كے پاس چلا كيا۔ اگرسازش كے لئے آتا توسيدها كلارك كے پاس جاتا۔ مرجم حسين اس کو پہچائے میں ناکام رہا۔اے کیوں ہدایت ندھوئی؟اس لئے کدانسان بدی کرتا ہے تواس كدل پرمبرلگ جاتى ہے۔ نزول سي بروزى طور پر عقل تعا۔ اكابردين مان ع سے اورابن عربي لکھ چکے تھے کہوہ بروزی رنگ میں ظاہر ہوگا۔ مران کو تعصب نے دور پھینکا ہاں بیفا کدہ ضرور ہوا

کدان کے فعل سے ان کی ریا کاری کے پردے کھل گئے کہ س قدرخود بنی، حسد، بخل اور تکبر کا مرچشمہ ہیں۔ امید قوی ہے کہ ان کوچٹم بھیرت حاصل ہو جائے گی۔ جس سے وہ خطر ناک راستوں سے مجتنب ہو جائے گی۔ جس سے وہ خطر ناک راستوں سے مجتنب ہو جائیں گئے۔ ہم لکھ بچے ہیں کہ اطمینان قلب کے تین طریق ہیں۔ وسائل ثلثہ اطمینان قلبی

کتاب الیی، عقل اور نشان آسانی۔ جس کا سرچشمہ نبیوں کے بعد مجد دوقت، امام الزمان ہوا کرتا ہے۔ اصل وار شان نشانوں کے انبیاء ہیں۔ مگر جب مت کے بعد معقولی بن کر کر رہو جاتے ہیں تو خدا تعالی ان کے قدم پر کسی ایک کو پیدا کرتا ہے۔ تاکہ لوگ ایمان تازہ کر لیں۔ بدنھیب ہیں جو ہدایت نہیں پاتے۔ (بیرونی اور اندرونی مخالف) مولویوں کو وفات میں ازروئے قرآن وحدیث دکھائی گئی۔ تفلی طور پر بھی شرم دلائی کہ آسان سے آج تک کوئی نہیں اترا۔ پھران کونشان بھی دکھا۔ ئے۔ مگر تعصب نہ چھوڑا۔ پادریوں کو بھی ان وسائل شلھ سے زم کیا گیا اترا۔ پھران کونشان بھی دکھا۔ ئے۔ مگر تعصب نہ چھوڑا۔ پادریوں کو جو چودہ سال سے تعلیم کہ پہلی تعلیم سے ان کے جسمانی اور مخلوق خدا کا پیت نہیں چلنا۔ یہودیوں کو جو چودہ سال سے تعلیم کہ پہلی تعلیم سے ان کے جسمانی اور مخلوق خدا کا پیت نہیں جاتے گئی کرتا ہے تو کہا کہ یہ دعوی مسلسل تعلیم منہ بیاء سے باخبر سے۔ یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص خدائی کا دعوی کرتا ہے تو کہا کہ یہ دعوی مسلسل تعلیم کہ خیال تک بھی پیدا نہ ہوا اور یہ کیسے ممکن تھا کہ انبیاء سابقین ایسی پیشین کو کیاں درج کرتے جو کا خیال تک بھی پیدا نہ ہوا اور یہ کیسے ممکن تھا کہ انبیاء سابقین ایسی پیشین کو کیاں درج کرتے جو تو حیدے خلاف ہو تیں۔ اس لئے پادریوں کا یہ استعادات اور مجاز بھی ہوتا ہے۔ گھلیم موالی ہو تو ہو اور پیشین گوئی میں استعادات اور مجاز بھی ہوتا ہے۔ مراحت اور تفصیل ہوتی ہے اور پیشین گوئی میں استعادات اور مجاز بھی ہوتا ہے۔

. تثليث مسيح عليه السلام

اس کئے جب ان میں مخالفت پیدا ہوتو تعلیم کومقدم سمجھاجا تا ہے۔ کیونکہ اس سے افادہ داستفادہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس کئے اس کے مقاصد کی طرح مخفی نہیں رہ سکتے۔ برخلاف پیشین گوئیوں کے کہ اکثر گوشتہ گمنا می میں پڑی رہتی ہیں۔ اس لئے یہودی سپچ ہیں اور ان کے معنی اس کئے بھی متند ہیں کہ وہ انبیاء سے ایسا ہی سنتے آئے ہیں۔ شام میں حضرت کچی علیہ السلام کا ایک فرقہ موجود ہے۔ وہ بھی عیسائیوں کے اس عقیدہ کے برخلاف ہے۔ عقلاً بھی جھوٹے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزد یک جہال شاہدی اس کے نزد یک جہال شاہدی کی ان مسلم مقتود ہے۔ کیونکہ ان کے نزد یک مجزات کا سلسلہ بھی چیچےرہ گیا ہے۔ سے علیہ السلام نے اگر چھ مائی گیروں کو خدائی کے نشان دکھائے تھے تو اب ضرورت ہے کہ جدید تعلیم یافتوں کو نشان دکھائے جا ئیں۔ کیونکہ فان فیری فان کے دائی گوں کو نشان کے جا کہ اس کی خدائی گا اور نہ کوئی فلفہ بتا تا ہے کہ اس شخص کو

خدا کیوں نہ سمجھا جائے کہ جس کی دعاساری رات منظور نہ ہوئی اور جس کی روح تا پاک اور تا دان بھی ہے۔ زندہ ہے تو اپنی جماعت کو مدد دے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ خدا شناس کا طالب ہوتا ہے۔ سوسچا فدہب خداشنای کا دروازہ بندنہیں کرتا۔عیسائی فدہب تیوں ذرائع سے خال ہے۔ نہملسل تعلیم نہ عقل۔ کیونکہ عقلی امر ہمیشہ قاعدہ کے ماتحت ہوتا ہے تو کیا یسوع جیسے اور بھی خدا تھے یا ہوں گے؟ جواب ملتا ہے کے ٹبیس عقلی نشان بھی موجود نہیں ۔ کیونکہ وہ تو خود بیچارہ اور بے خبر تھا۔ دوسرول کی کیاسنے؟ اگر تمام ندا مب کے زوا کداور مخلوق پرتی کودور کیا جائے تو صرف تو حید باقی رہ جاتی ہے۔ جواسلام کابنیادی اصول ہے۔ توعیسائیوں کے خلاف چارگواہ ہیں۔

الال ..... يبودى جوتين بزار برس سے تثليث كے خلاف بيل ـ

دوم ..... يجي عليه السلام كافرقه جواس كويجي كاشا كردادرانسان مانتا بـ

سوم ..... عیسائیوں کا موحد فرقہ جس کا مناظر اہل تثلیث سے تیسری صدی میں قیصرروم کے سامنے ہوا تھااور عالب رہا تھااور قیصرروم نے بھی تثلیث ترک کردی تھی۔

چہارم ..... حضور علیہ السلام اور دیگر ہزاروں راست بازگواہی دے رہے ہیں کہ سے علیہ السلام صرف انسان تھے اور خدائے آب مجھے کھڑا کردیا ہے کہ تثلیث کوتو ڑوں۔ ہماری مجلس خدانما ہے۔ دہریہ بھی جاری مجلس میں خدا کا اقراری بن سکتا ہے۔ عیسا کی میری محبت سے دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح نشان دیتے جاتے ہیں۔عیسائیو! در ماندہ اورضعیف الخلقت کوخدانہ بناؤ۔ان کامیہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ تقدس صرف عیسائیوں میں باقی ہے۔ کیونکہ کئی ایک ان میں قابل شرم زندگی بسركرتے ہيں۔ الجيل الى بكائى كه باتقى كدانت كھانے كاور دكھانے كاور طمانچدك لئے دوسری گال پیش نہیں کرتے۔ بلکہ افتراءے جھ پرجھوٹا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔

آهم اورسم کھانا

دارث دین، پریم داس،عبدالرحیم اور پوسف خال نے جھوٹی فتمیں کھائی تھیں۔ آتھ م ك مقدمه من كصة من كم جمو في قسمين كمانا جائز نبين \_ آتم م ي تقاضا كيا كيا تها كوتم كها كر کہددے کہ میں نہیں ڈرا۔عدالت کے سواقتم جائز نہیں توسیح اور بولوں نے بغیرعدالت آئے قتم کیوں کھائی تھی۔ نیز عدالت میں مجلس ٹالٹی بھی ورج ہے۔ہم نے فتم پر چار ہزار رو پیددینا بھی منظور کیا اور الہام پہلے ہی ہوچکا تھا کہ اگروہ خوف کھائے گا توہلا کت سے رہائی یائے گا۔اس کے افعال خود گواہی دے رہے تھے کہ وہ اندر سے ڈر گیا ہے۔اب قتم کیے کھا سکتا تھا۔عیسائی بیتو سوچتے کہاس کا پیکہنا کہ سمانپ چھوڑے گئے ، ہندوقیں دکھائی گئیں ، تکواروں سے حملہ ہوا۔ تب سیح

تھا کہ عدالت میں قتم کھانا الہام میں یہ بھی تھا کہ اگر سچائی کو چھپائے گا تو جلد ہلاک ہوگا۔ تو ہمارے آخری اشتہار سے چھاہ کے اندر مرگیا۔ ان کو یہ شرم بھی آئی کہ لیکھر ام عید کے دوسرے روز مارا گیا۔ جلسہ غدا ہب لا ہور میں انہوں نے ویکھ لیا کہ ہماری تقریر بالا رہی اور سول ملٹری گزٹ نے اس پر شہادت دی۔ ایک اور ندامت ان کو یہ ہے کہ ہم نے تر دید عیسائیت میں گئ کر اپنیں کھی ہیں۔ جن سے ان کی قلی کھل گئ ہے۔ اس لئے جھے خود خطرہ تھا کہ تنگ آ کر یہ لوگ مجھ نہر دخطرہ تھا کہ تنگ آ کر یہ لوگ بھی پر جملہ کردیں گھی ہوجائے۔ پا در یول کو اس لئے زیادہ جوش تھا کہ ان کو میرے اعتراضات کے ذات بھی ہوجائے۔ پا در یول کو اس لئے زیادہ جوش تھا کہ ان کو میرے اعتراضات

## عيسائيت يراعتراضات

ا..... جوفض ملعون جو كرخدا كادشمن جوده كفاره كيسے بن سكتا ہے۔

٢ ..... نيوع بينا بي تواور بهي بيني موسكت بين-

سسس يبودكمسلسل تعليم سے تثليث كا شوت نہيں مالا۔

ہم ..... کفارہ سے گناہ کا وجودمعدوم نہیں ہوااور آگراس سے بدکاری جائز ہوگئ ہے قشر بیت نفنول ہوگی۔

۵..... اس ندہب کی بنیاد صرف تصول پر ہے۔ یہو سے صافع کا پتہ لگ سکتا ہے۔ گراس ندہب سے پچھ ابت نہیں ہوتا جوا ہے پیٹ میں مردہ پچر کھتا ہے۔ کہا جا تا ہے کہ سی خردے زندہ کے اور تعمد بی کے غردے قبروں سے لگل کر بیت المقدس میں داخل شہر ہوئے تھے۔ ایسا ہی ہندو کہتے ہیں کہ مہاد یو کی لٹوں سے گڑگا بہد لگل تھی۔ رام چندر نے الگلیوں پر پہاڑا تھایا تھا۔ راج کرشن نے ایک تیر سے گل لا گھآ دمی مار ڈالے تھے۔ بید نہب خدا کی ہستی ظاہر نہیں کرتے اور دہر بیت کا اثر باقی رہتا ہے۔ انسان ہم الفار سے ڈرتا ہے۔ بادشاہ سے خوف کرتا ہے۔ گر خدا سے نہیں ڈرتا ۔ حالانکہ تمام سعادت خداشناس میں ہے اور تمر دانہ زندگی میں اسے موت آ جاتی ہے۔ کس کھانے ہے ہم سر نہیں ہوتے اور کسی کی خداشناس سے ہم کوفا کدہ نہیں ہوتا ویداورانچیل اتنا تو ٹابت کرتے ہیں کہ خدا ہونا چاہئے۔ گر بی تا بیت نہیں کرتے کہ بینی طور پر ہوتا۔ ویداورانچیل اتنا تو ٹابت کرتے ہیں کہ خدا ہونا چاہئے۔ گر بی تا بیت نہیں کرتے کہ بینی طور پر وہور بھی ہے۔ جو محض جلالی تجلیات کے بینچے زندگی بسر کرتا ہے اس کی شیطنت مرجاتی ہے۔ انجیل نے سوائے کفارہ کے کوئی خدا شناس کا طریق نہیں بتایا۔ جس سے یہ عوائ نہاں وقت لعنت سے سبکدوش ہے اور نہ آئندہ کسی وقت کوئی نسل اس کو سبکدوش کرے گی۔ بید کیا ظلم ہے کہ ایک

خبیث یموع پرائیان لے آور او و پاک ہوجاتا ہے۔ مسلسل لعنتوں سے فارغ ہوکر یموع کب اس سے ملے گا۔ اصل نجات دینے والی چیز سے بدلوگ بخبر ہیں کہ آسانی نور تمام تاریکیاں دور کرتا ہے اور نشانوں کے ماتھ فا ہر ہوتا ہے۔ اب جو فداشنای سے محروم ہے وہ اسے آئد و بھی نہیں و کھے سکا۔ فدانے کہا ہے کہ ہیں اپنے طالب کا دل اپنے نشانوں سے منور کروں گا۔ یہاں تک کہ وہ فدا کو دیکھے گا۔ مکالمات ہیں جی باتیں ہیں نے تی ہیں۔ ہم نے یہ حقیقت قرآن سے پائی ہے اور اس کی آواز تی ہے۔ اس لئے بھیرت کی راہ سے اور ول کو دو و دیے ہیں کہ ہم نے نور پایا یظمت دور ہوئی۔ اب انسان اپنی خواہشات سے ایما باہر آجاتا ہے۔ جیسا میں کہ نے کہ نیکی سے۔

٢..... کېتے بیل کرانجیل اپنی تعلیم کی روسے آسانی نشان ہے۔ مگر سے نے یول
کیوں نہیں کہا تھا کہ میرے بعد فار قلیط نقصان کا تدارک کرے گا۔ نیز اس میں صرف علوکا ذکر
ہے جو کسی وقت مجرم کوسر چڑھا دیتا ہے۔انسان میں گئی ایک قو تیں بیل۔سوائے علو کے انجیل میں
دوسری قوئی کے متعلق کوئی تعلیم موجو دنہیں۔جسمانی اعتدال خوردونوش کے اعتدال پر قائم ہے۔
روحانی قوئی کا اعتدال ان کے معتدل استعال پر قائم ہے۔حسد نیک طریق پر جو تو غیطہ (رشک)
بن کر موجب نعنیات ہے۔ورنہ خماست ہے۔اس لئے عیسائیوں کواپنے قوانین بنانے پڑے۔
تر آن کی روشنی میں انجیل مرہم پڑگئی اس لئے آنجیل کوآسانی نشان بتانا سخت غلطی ہے۔

کے دامن انسان پیدا ہوتو اس سے یجان ہوجا توں مہلاتے ہیں۔ ایک اتنوم نے کہا کہ کوئی اس دامن انسان پیدا ہوتو اس سے یجان ہوجا کں۔ چنا نچہ یہوع کے سوائس کو بے گناہ نہ پایا۔

اس لئے اس سے متحد ہوکر جسمانی صورت میں ہمیشہ کے لئے آگیا اور یہوع جسمانی خدا بن گیا۔

دوسرے اقنوم روح القدس نے کبوتری کی شکل اختیار کی۔ اقنوم اقول، یعنی باپ کا وجود یہوع اور

روح القدس کے سوا پچھ نیس ہے۔ تو حید کافی نہ تھی۔ جب تک کہ خدا انسانی راہ سے تولد نہ ہوتا اور

مرنے کے بعد لعنت اس پر نہ برتی۔ گرسوال ہیہے کہ ہرایک پاک دامن سے اگر اقنوم کا تعلق مرنے کے بعد لعنت اس پر نہ برتی۔ گرسوال ہیہے کہ ہرایک پاک دامن تھا اور تی سے اگر اقنوم کا تعلق کے بیا کہ دامن تھا اور تی جب نظر آئی کے تھے اور اس وقت سے تھیں برس کے تھے اور اس وقت اقنوم کا تعلق بھی ہوا تو کیا یہ وعلی کیوتری جب نظر آئی کہ تھی تو اس وقت سے تی بیس برس کے تھے اور اسی وقت اقنوم کا تعلق بھی ہوا تو کیا یہ وعلی کیوتری جب نظر آئی میں مال کے دامن نہ تھا؟ شاہد اس کی عیسائی نے یہ وع کی ابتدائی نہ دگی ٹیس کھی اور بیاک دامن نہ تھا؟ شاہد اس کی عیسائی نے یہ وع کی ابتدائی نہ دگی ٹیس کھی اور بیات کوئیل کھی اور بیات کوئیل کھی اور بیات کوئیل کھی اور بیات کوئیل کہ دامن نہ تھا؟ شاہد ہی کہ خدا بھوک بیاس تولد وموت و کھ در داور بھر و دنادانی سے طالات کوئیل ذکر نہیں تھیا۔ بین طاہر ہے کہ خدا بھوک بیاس تولد وموت و کھ در داور بھر و دنادانی سے طالات کوئیل ذکر نہیں تھیا۔ بین طاہر ہے کہ خدا بھوک بیاس تولد وموت و کھ در داور بھر و دنادانی سے مالات کوئیل دور دیک در داخل کے میں انسانی کے دور دور داور بھر و دنادانی سے میں میں دیات کی کھی میں دور در داور بھر و دنادانی سے معلی کی دور دیادانی سے در میں دور ان کی دور دیادانی سے دور کی دور دور دور دور دور در دادانی سے دور کی دور دور کی دور دور کی دور دادر کور دور دادانی سے دور کی دور دور کی دور دادر کے دور دور دور کور دور دادانی سے دور کی دور دور کی دور دور دور کی دور دور کی دور دور کور دور دور کی دور کی دور کی دور کی دور دور کی دور کی

پاک ہے۔ گریبوع ایسانہ تھا۔ وہ خدا تھا تو یہ کیوں کہا کہ جھے تیامت کی خبر نہیں اور جھے نیک ند کہو اور کیوں اس کی دعاء تبول ند ہوئی۔

۸..... ان کا بید عقیده بھی صحیح نہیں ہے کہ بہشت صرف روحانی ہے جسمانی نہیں ہے۔ کیونکہ روح بغیرجسم کے کوئی کام نہیں کرسکتی۔ جسم کا ایک حصہ خراب ہوجاتا ہے تو خیال یا حافظہ کام نہیں کرسکتا۔ اس لئے جب راحت یا عذاب تسلیم ہے تو ضرور ہے کہ جسم بھی ساتھ ہو۔ ورشدا دراک ناممکن ہوگا۔ کو بیمکن ہے کہ موت کے بعد کوئی دوسراجسم اس کوئل جاتا ہوگا۔ جس کے ذر بعد اس کو پوراائکشاف، راحت، خوثی، عذاب یا سرت حاصل ہوگئی ہے۔ بول تو عذاب بیل جسم اور دوح دونوں کوشر یک ججمعے ہیں۔ گر بہشت کے لائن صرف روح ججمی جاتی ہے۔ کیا ہے بہ الفائی نہیں کہ و نیا بیس تو روح اور جسم دونوں نیک وید کما کیں اور بہشت بیل جسم محروم رہ جائے۔ قرآن شریف بیل 'ور جو ہ یو میڈ خاضر ہے' وارد ہے۔ جس بیل نعنارت روحانی اور بعمارت جسمانی دونوں کاذکر ہے۔ سے جسمانی دونوں کاذکر ہے۔ جسمین اشاری میں ذکر کیا ہے۔

9...... بادری بیجی مانتے ہیں کہ بہشت میں جسم ہوگا۔ جوادراک اورشعورر کے گا۔ گرینہیں مانتے کراس کولذات جسمانی بھی حاصل ہوں گی۔ حالانکدوہ جسم یاراحت میں ہوگا یا غیرراحت میں۔ توہرصورت میں لذت جسمانی کاحصول تسلیم کرنا پڑےگا۔

ا است کہتے ہیں کہ عدل وعنوجے نہیں ہو کئے ۔ مریڈ بہیں جانے کہ عدل بنی نوع کے باق نوع کے لئے رحمت بن جا تا ہے۔خونی کوئل نہ کیا جائے تو قوم اور کر فنا ہوجائے گی۔اس لئے خداعا دل اور دھیم دونوں صفات سے متعمف ہے۔ یہ کیا انعماف یا رحم ہے کہ بے گناہ یہوع کو ساری دنیا کی لعنتوں کا متحمل بنایا جا تا ہے۔

اا ...... کفارہ سے گناہ کی معافی نہیں ہوئی۔ کیونکہ انجیل میں ہے کہ اگر تیری آئکھ گناہ کرتی ہے تواہے تکال دے اور تخیم کا نار ہنا بہتر ہوگا۔

۱۲ ...... رحم وعدل میں تفنا ذہیں ہے۔ کیونکہ عدل کا دار و مدار قانون اور عقل پر ہے توجب انسان کوعقل دی گئی ہے تواس سے برتا ؤبھی عدل کے ساتھ کیا جائے گا۔

۱۳ اسس انا جیل اس لئے غیر معتبر ہیں کدان میں لکھا ہے کہ یسوع نے استے کام کئے کہ اگروہ لکھے جاتے تو وہ کتا ہیں دنیا میں نہ سائستیں۔ کیا خوب ہے کہ تین سال میں تو اس کے کام سمٹ گئے ۔گرکا غذات میں نہ سمٹ سکے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یسوع کو دنیا میں سرر کھنے کی جگہ نہ تھی ۔ حالانکہ اس کی اپنی ماں کا مکان موجود تھا اور اس کے پاس روپیہ بھی کافی جمع رہتا تھا اور یہودا خزا فجی مقرر تھا۔ جو پچھ بچھ جے ابھی لیتا تھا۔ یہ ٹابت کرنا مشکل ہے کہ اس نے خدا کی راہ میں بچھود یا بھی تھا؟

۵۔۔۔۔۔۔ یہ جھوٹ ہے کہ پہلی کتابوں میں لکھاہے کہ سے ناصری کہلائے گا۔ بھرایک پیشین گوئی کےمطابق ناصرہ جمعنی شاخ ہےاور عبرانی میں اس کامعنی تروتازہ ہے۔

۱۶ ..... ہیرجوالہ بھی غلط ہے کہ سے نے کہا کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ پڑوی ہے محبت کراورد ثمن سے نفرت کر۔

ے اسس قرآن مجیداس انجیل کا مصداق ہے جوسے پر نازل ہوئی تھی۔ نہ وہ انجیل جوحواریوں نے بعد میں تصنیف کر کی ہے اوراصل انجیل پیش نہیں کر سکتے۔

۱۸۔۔۔۔۔ انجیل کی رو سے برائی اپنے اندراٹر رکھتی ہےتو نیکی بھی اپنے اندراٹر رکھتی ہوگی۔اس لئے کفارہ باطل تشہرا۔ کیونکہ نہ اس سے تمام اشیاء حلال ہوگئی ہیں اور نہ ان کا وجود معدوم ہوا۔

9 ...... مستح علیدالسلام کوخسرہ لکلاتھا۔ بھوک بیاس سے تکلیف بھی ہوتی تھی۔ اپنی والدہ سے گوشت پوست بھی حاصل کیا تھا۔ موسی اور بچپن کی تکالیف بھی ہوئی ہوں گی تو بہ گناہ کیسے ثابت ہوا۔ کیونکہ ان کا اصول ہے کہ جسمانی تکلیف گناہ کا متیجہ ہے۔ اس سے بڑھ کر ملک صدق ہی زیادہ پاک تھا تو بیضروری تھا کہ روح القدس کا تعلق اس سے ہوتا کے علیہ السلام نہ ہوتا۔

ان کا اصول ہے کہ اصلی نجات گنا ہوں کو چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہے تو کفارہ کو باعث نجات کیوں سمجھا گیا۔ اصل بات میہ کہ خدا سے تعلق پیدا ہوتو نجات ہوتی ہے۔
اس سے میلان یا قطع تعلق ہوتو عذا ب ہوتا ہے۔ جناح میلان عن الحق کا نام ہے اور جرم قطع تعلق کا نام ہے اور جرم قطع تعلق کا نام ہے اور جرم قطع تعلق کا نام ہے اور بدونوں انسانی اپنے نعل ہیں۔ اس میں کسی کا مطلوب ہوتا یا نہ ہوتا کھا اڑ نہیں کرتا۔
یں ممل کے بغیر نجات کا مفت میں حاصل کر ناغلط ہوگا۔ ور نہ کیا ضرورت تھی کہ سے چالیس روز روز ہ رکھتے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کا کفارہ ہیں۔ زوال صحت بماری کا نام ہے۔
اس طرح زوال نیکی برائی ہوتی ہے۔ تو نیکی جب اپنی جگہ موجود ہوجا بے تو اس کا زوال جا تارہے اس طرح زوال نیکی برائی ہوتی ہے۔ تو نیکی جب اپنی جگہ موجود ہوجا ہے تو اس کا زوال جا تارہے

گا۔ 'تطلع علی الافئدہ '' سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کا تعلق دل سے ہے۔ کیونکہ بدی دل سے بی افغتی ہے۔ ورنہ نیک دل کو آئے تک نہیں گئی۔ جزاوسزا کا تعلق انسان کے فعل پر مرتب ہوتا ہے۔ جیسا کہ تجربہ بتارہا ہے۔ اس لئے اسلام نے کہا ہے کہ تو حید موجب نجات ہے۔ جوقر آن اور نبی آخر الزمان کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے تو بیعقیدہ کہ بدی کا بدلہ ضرور ملے گا۔ فلط ہوگیا کیونکہ خدا اس آدمی کی طرح نگ دل نہیں ہے جوابے نوکر کو سزا ضرور دیتا ہویا اس کے عوض دوسرے کا گلا گھونٹ دیتا ہویا اس کے عوض

السس توحید تین قسم کی ہے۔ عام کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ ہو۔ خاص کہ غیر کوموڑ نہ سمجھا جائے۔ خاص الخاص کہ نفسا نہیت بھی ترک کی جائے۔ تو رات میں یہ تو حید نہیں ملتی۔ سورہ اخلاص کے مقابلہ میں وہاں کون تی آیت ہے۔ سیاسیات اورا قصادیات کو کہاں ذکر کیا ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ تو رات صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی اور قرآن شریف تمام دنیا کے لئے نازل ہوا ہے۔

اناجیل تمام توائے انسانی کی مربی نمیس بین صرف چند توائے نفسانی کے متعلق کھا ہے اور یوں کہنا کہ تبدیل تمرائع کو کوظ رکھ کراس نے کچھ نمیس بتایا۔ غلط ہے کیونکہ قرآن متریف نے جہال تفسیلی احکام بتائے ہیں۔ وہاں اجمالی طور پر قواعد کلیے بھی لکھ دیے ہیں۔ جو بمیشہ کے لئے کارآ کہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ 'السن بالسن 'کساتھ' جزاء سیلیة سیلة '' بھی لکھ دیا ہے۔ تاکداس مجرم کو بھی سزادی جائے کہ جس کے منہ میں دانت نہ ہوں۔

یں ' اس اوقا کہنا ہے کہ فرشتہ نے ابتدائی حالات نہیں ملتے۔ ہاں لوقا کہنا ہے کہ فرشتہ نے مریم سے کہا تھا کہ بچرکا نام یسوع رکھنا۔ مریم اور سے کا بھائی کیوں منکر تھے اور سے ان سے کیوں بیزار تھا۔

٢٥ ..... يوحنا لكمتا بك يوع ني كها كميكل حاديرس مي تيار بولى اوريبودك

کہتے ہیں کہ آ محد برس میں تیار ہوئی تھی اور قرین قیاس بھی بھی ہے۔

۲۷ ..... بوحنانے کہا ہے کہ سے کا نیا قول ہے کہ آئیں میں محبت رکھو۔ حالانکدا حبار میں بیقول ندکور تھا۔

المستحمد الم میں لکھتا ہے کہ انا جیل کی سنداسلام سے زیادہ معتر ہے۔ گرریلنڈ اپنی کتاب محمد ازم میں لکھتا ہے کہ مجزات نبویہ کے رادی ہڑے مشہور اور معتر فاضل تھے۔ جنہوں نے پشت در پشت کی اساد سے ان کو بہم پہنچایا ہے اور ان کی سچائی تسلیم شدہ ہے۔ اگر بیطریق افتیار نہ کیا جاتا تو دوسرا کون ساطریق تھا؟ خصوصاً جب کہ حضوطاً نے بیامی کہدیا تھا کہ جو مخص مجمد پرجموث باند معے اس کی سزا آگ ہے تو اور بھی تقدیق ہوجاتی ہے۔ گرید طریق انا جیل کونعیب نہ ہوا۔

۱۸ سست اسلام مرف تصول پر پینی بلک آسانی نشانات سے ایمان کو تا زہ کررہا ہے اور ایسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں جن سے تائیدی نشان طاہر ہوئے ہیں۔ بیسے جناب شیخ عبدالقادر جیلائی، ابوالحسن خرقائی، بایزید بسطائی، جنید بغدادی، این عربی، دوالنون مصری، معین الدین اجمیری، بختیار کا گی، فریدالدین پاک بخی، نظام الدین دبلوی، شاہ ولی اللہ دبلوی اور شیخ احد سر بندی۔ اس فتم کے اور بھی ہزاروں آ دی ہوگذرے ہیں۔ اب بھی ایک آ دی موجود ہے۔ کیا تمری اس جسی ایک آ می حضور اللہ کی تائید مرف قصول سے ہوتی ہے۔ مرحضور اللہ کی تائید میں اب بھی نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں۔

79..... معمار لکھتا ہے کہ انجیل، بوحنا کے سواباتی تین جعلی ہیں۔ ڈاڈویل لکھتا ہے کہ دوسری صدی کے وسط تک ان چار انجیلوں کا نام ونشان نہ تھا۔ سیموکل لکھتا ہے کہ موجودہ عہد نامہ نیک نیچی کے بہانہ سے مکاری کے ساتھ دوسری صدی کے آخر ہیں لکھا گیا ہے۔ الولس پادری انگلستان کا باشندہ لکھتا ہے کہ تی کی بونانی انجیل دوسری صدی میں ایسے آ دی نے کھی تھی جو یہودی نہتا۔ کوئکہ چغرافیہ اور رسوم کی غلطیاں اس میں موجود ہیں۔

سان وہ اقراری ہیں کہ مذہب کے روسے کوئی عیسائی سوسائی ہیں ٹہیں رہ سکتا اور نہ تجارت کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں کل کی فکر کرنے کی ممانعت ہے اور نہ فوج میں داخل ہوسکتا ' ہے۔ کیونکہ دخمن سے محبت کرنے کا علم ہے اور شادی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ بھی منع ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے احکام مختص القوم اور مختص الزمان تھے۔

الا .... "الوهيم، آلمه" كى جع ب مراس س تليث ابت في موقى

كيونكه سامرا در دجال واحد بمعنى جماعت بين اورالوبيم جمع بمعنى واحد ہےاور خدا كےسوا قامنى اور فرشتہ کو بھی الوہیم کہتے ہیں۔ قاضوں میں ہے کہ جب منوحاسمون کے باپ نے خداوند کا ایک فرشته دیکھا تواس نے کہا کہ ہم نے الوہیم دیکھا ہے۔خروج میں ہے کہ الوہیم بمعنی قاضی ہے اور ب كدا موى ميس في تم كوفر عون ك كئ الوهيم بنايا ب-استثناء ميس بكداس في الوهاكو چھوڑ دیا۔جس نے اس کو پیدا کیا تھا۔ کی جگہ الوصاء الوہیم کی جگہ آیا ہے۔ یسعیا میں الوہیم ہے اور الوهامعلوم ہوا کہ اظہار طاقت کے لئے جمع کا صیغہ واحد پراطلاق ہوسکتا ہے۔ پیدائش میں ہے کہ ہم انسان کوا بی شکل پر بنائیں گے۔ یہاں قدرت کا انلہار مزاد ہے۔ یہاں عبرانی میں نعبہ ندكور ب جواصع كامرادف يامحرف ب- اكراس بكثرت مرادب تى تىن تك كول محدود موئى؟ ۳۲ ..... تانون قدرت ہے کہ چھوٹے کو بڑے پر قربان کیا جاتا ہے اور انسانی زندگی پر کیڑے مکوڑے مارے جاتے ہیں تو مسج کوہم پر کیوں قربان کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ الربھ كے عبد ميں سرسنانی نے اثر الی كے موقعہ پرایاركر كے دوسرے زخمی كوپانی كاپيالہ دے ويا تعااور خود پاسامر گیا تھا۔ شایداس لئے مراہوگا کہ سپائی کام میں آئے توبیانسانی ایٹارہے جوزیر بحث نہیں۔ کیونکہ خداایساایٹار نہیں کرتا کہ مخلوق کو بچانے کے لئے آپ ذیج ہوجائے۔ کیونکہ وہ ایٹار کرکے ترتی مدارج کامختاج نہیں ہے۔ یہ بھی ایٹارٹبیں کہ خداا پی صفت کسی کو دے دے اور خود معطل ہو کر بیٹھ جائے اور بیمی ایار نہیں کہ بلا احتیاج خوراک دوسرے کودیدے اورخود بھوکول مرے۔ بلکہ یہ پیوتونی ہے۔ایٹار میں عزت افزائی بھی ہوتی ہے۔اس لئے بیرجائز نہ ہوگا کہ کوئی اپنی بیوی دوسرے کو دیدے یا ایک جرنیل بکری کی جان بچانے کے لئے اپنی جان دیدے۔اس لئے ہندوؤں کا ایٹار قابل تعریف نہیں کہ بتوں کے سامنے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں۔ یا جکن ناتھ كے بيئے كيے جاتے ہيں۔

> ۳۳...... ابن الله جب تین روز مرار ہاتو دنیا کا پنتظم کون تھا؟ ۳۴...... محویت کے الفاظ سے الوہیت ثابت نہیں ہوتی ۔

> > الهامات محويت

کونکہ مجھے (مرزا) بھی ایسے الہام ہوئے ہیں کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ زمین وا سان تیرے ساتھ ہیں۔ جسیا کہ میرے ساتھ ہیں۔ قبال میں سے ہے اور الگ خطکی سے ہیں۔ تو مجھ سے ایسا ہے جسے کہ میری توحید تو مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے کہ سے کہ کمی کو معلوم نہیں۔ خداع ش پر تیری تعریف کرتا ہے تو اس سے لکا۔ اس نے تمام دنیا سے تھے کو

چنا۔ تو میری درگاہ میں وجیہ ہے۔ میں نے اپنے لئے تھھ کو پیند کیا۔ تو جہان کا نور ہے۔ تیری شان عجیب ہے۔ میں تھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ تیرے گروہ کو قیامت تک غالب رکھوں گا۔ توبرکت دیا گیا۔خدانے تیری مجدکوزیادہ کیا۔تو خدا کا وقار ہے۔لیں وہ مجھے ترک نہیں کرے گا۔تو کلمت الازل ہے۔ پس تو مٹایا نہیں جائے گا۔ میں فوجوں سمیت تیرے پاس آؤں گا۔ میرالوثا ہوا مال تحجے ملے گا۔ میں تحقیم عزت دول گا اور تیری حفاظت کروں گا۔ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ پھر انقال موگا۔ تیرے پرمیرے کامل انعام ہیں۔لوگوں کو کہددے کہ اگرتم خداسے بیار کرتے موتو آؤ میرے پیچے چلوتا خداتم سے بھی پیار کرے۔میری سچائی پر خدا گوانی دیتا ہے۔ پیرتم کیوں ایمان مبیں لاتے۔ تو میری آ تکھوں کے سامنے ہے۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔اگر چہ چاہیں گے کہاس نور کو بچھا کیں۔مگرخدااس نور کو جو اس کا بنانور ہے کمال تک بہنچائے گا۔ ہم ان کے دلوں پر رعب ڈالیس گے۔ ہماری فتح آئے گی۔ ز ماند کا کاروبار ہم پرختم ہوگا۔اس دن کہا جائے گا کہ کیا بیٹن ندتھا؟ میں تیرے ساتھ ہوں جہاں تو ب،جسطرف تیرامندے۔الطرف خدا کامند تھے سے بیعت کرناایا ہے جیا کہ مجھ سے تیرا ہاتھ میراہاتھ ہے۔لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے۔خداکی نفرت تیرے اوپر اترے گ-تیرے لئے لوگ خداہ الہام یا کیں گے اور تیری مدوکریں گے۔کوئی نہیں جوخدا کی پیشین گوئيول كونال سكے-اے احمد تير اليول پر رحمت جارى ہے۔ تيرا ذكر بلند كيا گيا ہے۔ خدا تيرى جت كوروش كرے گا۔ تو بهادر ب\_ اگرايمان ثريا پر ہوتا تو تو اس كو پاليتا۔ خداكى رحمت ك خزانے تجے دیے گئے ہیں۔ تیرے باب دادے کاذ کر منقطع ہوگا اور ابتداء تجھ سے کرے گا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤں تو میں نے آ دم یعنی تھے کو پیدا کیا۔''اوآ بن' کیعنی خدا تیرے اندر اترا۔ خدا تھے ترک نہیں کرے گا اور نہ چھوڑے گا۔ جب تک پاک اور پلید میں فرق نہ کرے۔ میں ایک چھپا ہوا خز انہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو مجھ میں اور مخلوق میں واسطہ ہے۔ میں نے اپی روح بچھ میں بھوئی تو مدودیا جائے گا۔ گریز کی جگہ کی کوئییں رہے گی تو حق کے ساتھ نازل ہوا۔ تیرے ساتھ انبیاء کی پیشین گوئیاں پوری ہوئیں۔خدانے اپنے فرستادہ کو بھیجا تا کہ ا ہے دین کوقوت دے اور سب دینوں پر اس کو غالب کرے۔ اس کوخدانے قادیان کے قریب ناز ل کیا۔ حق کے ساتھ از ااور حق کے ساتھ اتارا گیا۔ ابتداء سے ایسا ہی مقرر تھا ہم گڑھے کے كنارب يرتق خدان فتهين نجات دين ك لئے اس بعيجا۔ اب مير احماقو ميري مراداور میرے ساتھ ہے۔ میں نے تیری بزرگی کا درخت اپنے ہاتھ سے نگایا۔ میں مجھے لوگوں کا امام بناؤں گا اور تیری مدوکروں گا۔ کیا بیلوگ اس سے تعجب کیا کرتے ہیں۔ کہرخدا عجیب ہے چاہا ہے جے چاہتا ہے اورا پنے کا موں سے بوچھا نہیں جا تا۔خدا کا سابیہ تیر بے پر ہوگا۔ آسان بندھا ہوا تھا اور زمین بھی ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ تو وہ عیسی ہے جس کا وقت ضائع نہ ہوگا۔ تیر بے جیسا موتی ضائع نہ بیس ہوسکتا۔ ہم مجھے لوگوں کے۔ لئے نشان بنا کیں گے۔ بیا مرابتداء سے مقدر تھا۔ تو میر ب ساتھ ہے تیرا بھید ہے۔ تو دنیا وآخرت میں وجیہ ومقرب ہے۔ تیر بے پر انعام خاص ہے۔ تیرا مجد میں دنیا پر تجھے برارگی ہے۔ بخرام کہ وقت تو نیک رسید پائے تھ یاں برمنار بلندر محکم افقاد ہیں اپنی چیکار دکھلا کوں گا۔ اپنی قدرت نمائی سے تھے اٹھا کوں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ گوتول کرے گا اور بڑے توت اعمال سے نہیں پہنچ سکتا۔ تیرے لئے رات اور دن پیدا کیا گیا۔ تیری میری طرف وہ نسبت ہے کہ گلوق کو آگا بی نہیں۔ اے لوگو انتہارے پائی خدا کا نور آ یا ہے آئیں۔ اے لوگو انتہارے پائی خدا کا نور آ یا ہے آئیں نہیں۔ اے لوگو انتہارے پائی خدا کا نور آ یا ہے آئیں۔ اے آئی نہیں۔ اے لوگو انتہارے پائی خدا کا نور آ یا ہے آئیں نہیں۔ اے لوگو انتہارے پائی خدا کا نور آ یا ہے آئی نہیں۔ اے لوگو انتہارے پائی خدا کا نور آ یا ہے آئی نہیں۔ اے لوگو انتہارے پائی خدا کا نور آ یا ہے آئی نہیں۔ اے لوگو انتہارے پائی نائی نائیں آ یا ہے آئی نائی نائیں۔ انسان اور آ یا ہے آئی نائیں آ یا ہے آئی نائی نائیں تائیں۔ انسان اسے نور آ یا کہ نور آ یا ہے آئی نائیں آ یا ہے آئی نائیں کیا گور آ یا ہے آئیں۔ تائیں کی سید کیا گور آ یا ہے آئیں کیا گور آ یا ہے آئیں کی تیاں کو کور آئیں کیا گور آ یا ہے آئیں کیا گور آ یا ہے آئیں کیا ہے تیاں کیا گور کیا گور آ یا ہور آئیں کیا گور آ یا ہے تیاں کیا کیا گور آ یا ہور کیا گور کیا گور آ یا ہور کیا گور کیا گور

مكاشفات محويت

غرضکہ ای قسم کالہا مات اور بھی بہت ہیں اور اب وہ مکاشفات ذکر کرتا ہوں کہ جن میں جو ہر کے دو گلا ہے ہیں۔
میں مجویت نظر آتی ہے۔ میں نے مکاشفہ میں دیکھا کہ میں اور سے ایک ہی جو ہر کے دو گلا ہے ہیں اس کو ہرا ہین میں شاکع کرچکا ہوں۔ اس لئے ثابت کرتا ہے کہ ان کی مجھ میں تمام روحا نیت اور کمالات موجود ہیں۔ ایک اور کشف (آئینہ کالات میں ۱۵ ہزائن نے ۵م الینا) میں درن ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور لیقین کیا کہ وہی ہوں اور میر ااپنا ارادہ خیال اور کو گئی کمل نہ رہا اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہوگیا یا اس شئے کی طرح کہ جس کو کسی نے بغل میں دہالیا ہو۔ اللہ کی روح بھے پر محیط ہوگئی۔ بھے پر مستولی ہوکر اپنے وجود میں جھے پنہاں کرلیا۔ یہاں تک کہ میر اکوئی ذرہ باقی نہ دہا۔ میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میر سے اعتماء اس کے اعتماء میری آگئی کو ہوگیا۔ اس کی قدرت اور قوت بھی میں موجز ن تھی۔ میرے دل کے چاروں طرف اس میں بالکل می ہوگائے گئے گئے سے سلطان جروت نے میرے دل کو چیس ڈالا۔ مونہ تو میں بہا اور مہا تی میری بالور میں اور میر کا اور نہ ہی میری کرا اور نہ ہی میری کرا ہوگیا۔ اس کی قدرت اور قوت نے میرے دل کو چیس ڈالا۔ مونہ تو میں ہی رہا اور نہ ہی میری کرا ہو گیا۔ ہم مغز ہوگیا۔ جس میں بادوں سے پاؤں کے ناختوں تک اس کی طرف جھنچا گیا ، ہم مغز ہوگیا۔ جس پر کوئی پوست نہ تھا اور تیل بنا کہ جس میں بن شمی۔ بھی میں اور میر نے قس میں جدائی ڈال

دى تى -اس شية كى طرح موكيا جونظر نبيل آتى ياس قطره كى طرح جودريا ميس فى جاتا باوردريا اس کوائی میاور کے فیجے دبالیتا ہے۔اب میں نہیں جانا تھا کہ میں پہلے کیا تھا۔الوہیت میرے پھوں اور گول میں سرایت کر کی اور اپنے آپ سے کھویا گیا اور اس نے میرے تمام اعضاء اپنے کام میں لگا گئے۔اس زور سے اپ بصند میں کرلیا کداس سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ چنانچداس کی مرفت سے بالکل معدوم ہوگیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اعضاء میرے اعضاء نہیں بلکہ اس کے اعصاء بیں۔ میں خیال کرتا تھا کہ اپنے وجود سے معدوم اور اپنی معیت سے قطعاً نکل چکا ہوں۔ اب كوئي شريك اورروك كرف والأنبيل رباروه مير عد جود على داهل موكيا اورمير اغضب علم، سیخی، شیرینی اور حرکت سکون سب ای کاموگیا اور اس حالت بیس یون کهدر با تنا که جم ایک نیا نظام اور في زين وآسان بنانا جائيج بين ب يبلي قرين وآسان كواجها لي صورت مين بيدا كيابي میں کوئی آفریق اور تربیت نہی ۔ اور ان نے مشاوی کے مطابق اس کی ترکیب وقفریت کی اور ش و یک تھا تھا کہ عرب اس کے علق برقادر ہول اور چربیں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا کہ 'انسا ذیا السماء الدنيا بعصابيع "مل نے كما كراب مم انسان كوش كے ظامدے پيداكريں كے۔ پرمیری مالت کشف سے الهام کی طرف بدل گئ اور میری زبان پر جاری ہوا کہ "اردت ان استخطف فخلقت ادم وانا خلقنا الانسان في احسن تقويم "براين شراس م كالبامات ٢٥ برس موئ شائع كرچكا مول\_

خدائی میں مقابلہ

پاوری سے کے ان الہامات سے مقابلہ کریں۔ جن سے الوہیت سے فابت کرتے ہیں۔ پھر بتا کیں کہ کس کے الہام بڑھ کر ہیں؟ اگر سے کے الہامات سے خدائی فابت ہوتی ہے تو میر سے الہامات سے خدائی فابت ہوتی ہے تو میر سے الہامات سے اس سے بڑھ کر فابت ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر صفوطا ہے کی خدائی فابت ہوتی ہے۔ یا آپ کا ہاتھ خدا کا بعت ہے۔ یا آپ کا ہاتھ خدا کا ہتھ ہے یا آپ کا فاتھ خدا کا ہتھ ہے یا آپ کا فاتھ خدا کا کام ضہرایا ہے۔ بلک قل یا عبادی میں تمام لوگوں کو آپ کے بندے شہرایا ہے۔ تم نہیں سوج سکتے تو تین معنف حلفا کہد یں کہ بیورع کی خدائی زیادہ فابت ہوتی ہے تو میں ایک ہزار رو پیان کو دے سکتا ہوں۔ بشرطیکہ وہ کہد یں کہ ایسوع کی خدا کا کلام تھا اور تمہارا کلام خود تمہارا ہی ہے تو ہواب یہ ہے کہ کی نے یہ بوع کی اپنی زبان سے اپنی خدا کا کلام تھا اور تمہارا کلام خود تمہارا ہی ہے تو جواب یہ ہے کہ کی نے یہورع کی اپنی زبان سے اپنی خدا کی کام خدا کا کلام تھا اور تمہارا کلام خود تمہارا ہی سے تو خواب یہ ہے کہ کی نے یہورع کی اپنی زبان سے اپنی خدا کی خدائی کے متعلق کی خیس سا صرف چند

کلمات مروز تروز کریسوع کی طرف منسوب کردیئے ہیں اور میرے الہام اور کشوف ان سے صد ہا درجہ برور کر ہیں۔ اگر کہا جائے کدان کے الہام خوارق سے طابت ہیں قو میں کہوں گا کدان کی مینی شہادت موجود نیس اور میرے یاس عینی شہادت موجود ہے۔ پھر کہتا ہوں کہ سوچو کہ ہم دونوں کے البامات میں سے الوہیت برکس کے البام قوی الدلالة بیں۔ کہا جاتا ہے کہ آ مرسے کی خبر بہلی كابوں يس تقى \_ يس كہتا مول ميرى آ مدى خرخود سے نے دى تى كدوبارہ آؤل كا اور ميرى تعدیق زلزلوں سے موئی۔قوموں کے غلبے سے وباء پڑنے سے اور آسان پر بھی نشان ظاہر ہوئے کے وقت ایلیا کے آسان سے ندائر نے کاعذر پیش کیا گیا تھا اور اس وقت بھی یوں کہا جاتا ہے کہ سے زندہ آسان سے نہیں اترارتم نے میرے نشان دیکھ لئے ہیں۔ میرے یاس آؤالیک برس کے اندرکی نشان یاؤ سے۔خدااس عاجز کے دل پر جلی کررہا ہے۔ یسوع بن مریم خدانہیں ب يكمات جواس كمند ع فك بي الل الله كرنبان ع لكاكرت بي مران ع كوئي خدانبیں بن سکتا۔ یا در یوں کومیر رے سبب بہت ندامت ہوئی تو مجھ پرمقدمہ بنادیا۔ مگراس میں بھی ان کی بردہ دری موئی محمد سین نے لدھیانہ میں وفات سیج بر مجھ سے مناظرہ کیا۔ مرحیات سیج ثابت ندكرسكا\_ ميں نے اس كے مقابله برعر بى كتابيں كھيں۔ وہ ان كا جواب بھى ندد سے سكا اور سب سے پہلے لدھیانہ میں ہی ایک پیرمردموحد کریم بخش نے کہا کدمیرے مرشدنے کہاتھا کہ سے موعودای امت میں سے ہوگا۔اس کا نام غلام احمد ہوگا۔گا دُل کا نام قادیان ہوگا اور لدھیانہ میں آئے گا۔ مولوی اس کو کا فر تھرا کیں سے ۔ مگروہ کچ پر ہوگا اور تو اے دیکھے گا۔ یہ ہمارا پہلانشان مدانت تھا۔ دوسرا نشان صدانت كسوف وخسوف تھا۔ جوكسى مدى مهدديت كے لئے ظاہر نہ ہوا تھا۔ تیسر انشان ستارہ دیدارتھا۔ جوعیسیٰ کے وقت نکلاتھاا ورخبر دی گئتھی کمیج موعود کے وقت لکلے گا۔ چوتھا نشان آتھم کا شرط کے مطابق بچنا پھر مرنا۔ پانچواں احمد بیک ہوشیار پوری کا مرنا چھٹا نثان كيهر ام كا مرنا-سا توال جلسه مهوتسو ( فدابب عالم لا جور ) ميس مير يمضمون كا اعلى ر هنا-آ ٹھواں مقدمہ کلارک میں بیخبر پانا کہ بریت ہوگی۔نواں محمد حسین کی ذلت پہلے بیالہام ہوا کہ "قد ابتلى المؤمنون" يجرالهام مواكر" إنى مع الافواج اتيك بغتة " يجرحفاظت كا الہام - دسوال راولینڈی کے بزرگ کی پیشین گوئی اور توبداس نے اخبار چودھویں صدی میں ١٨٩٤ء ميں ميري تو بين کي تقي كه\_

چول خدا خوام که پرده کس درد میلش اندر طعنهٔ پاکال برد مجصر تج موا، دعاء ما تلى كه يا الله يا الله يا الله يا الله السام عاس كى توبمعلوم موئى \_ سواس كوخدا سے البام باكر ايك خط كلما جوا خبار چودھويں صدى كى اشاعت نومبر ١٨٩٤ء مين شائع موا اور مين اصل تحرير شائع كرتا مون تاكد سرسيد ك لئے قبوليت دعاء كا تیسرانمونہ ہو۔ وہ بزرگ پنجاب کے رئیس جا گیرادرملہم ذی علم ہیں۔انہوں نے ۲۹ را کتوبر ١٨٩٤ و مجهد ايك معذرت نامد كهد كر بعيجاتها كديس اخبار جودهوي صدى ١٨٨٥ والامجرم ہوں۔فدوی فاکسار خطاکار خط کے ذریعہ حاضر ہوکر معافی کا خواستگار ہے۔جس نے جولائی ١٨٩٨ء وجولائي ١٨٩٨ء كے درميان جرم كا اقر اركرليا ہے۔ ميں متلاشی تھا اب نوے فيصدي يقين موكيا ہے۔قادياني آريوں نے كماكرآ ب ياكبازيں۔جواني ميس عبادت كذاررہے۔تقنيفات میں زندہ روح ہے اور آ پ کامٹن حکومت کی بغاوت کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ مثنوی کا شعراس لئے لکھا تھا کہ میں نے لا ہور میں اپنے دوستوں سے برے کلمات سے تھے کہ آ ب خاتم المرسلين ہیں۔ ترک تباہ ہوں گے، سلطان قل ہوگا اور دنیا کے مسلمان آپ سے التجا کریں گے کہ ایک سلطان مقرر كرول \_ بيرامر باعث رخج تها \_ كيونكه وه مقامات مقدسه برقابض بين \_ ورنه بهم ہندوستانیوں کی خبر مطلقا انہوں نے نہیں لی۔مناسب تھا کدان کے حق میں دعاء بخیر کی جاتی اور آپ نے سیج کے متعلق بخت لفظ استعال کے ہیں۔ ترکیوں کی تباہی کا اشتہار جب آپ نے نکالاتو مثنوى كاشعرمير عدست بيساخة لكلا محرجلسه فداجب لاجوركي تقريراوراز الداوبام معلوم ہوگیا کہ آپ کے متعلق دعویٰ رسالت بہتان ہے اور سی کے متعلق آپ کے لفظ الزامی طور پر ہیں۔جیبا کہ کی نے حضرت علی کے متعلق کہا ہے کہ

آخردل رئی اٹھا کہ توبہ کرو موس آل فرعون کا قصدیاد آیا کہ "ان یك كاذبا فعلیه كذبه "اس كااثر خارج مل بھی محسوں ہوا۔ میں اب حاضر نہیں ہوسكا۔ شايد جولائی ۱۸۹۸ء سے بہلے حاضر ہو جاؤں۔ اميد كه خدا معانی كی ترك كرے گا۔ حضور كا بحرم (دسخط) رادلینڈی ۲۹ راک توبر ۱۸۹۷ء۔ اس بزرگ اور آتھم كے متعلق پیشین گوئی كیسال مشروط تھی۔ مگر بزرگ میں ایمان تھا۔ معذرت بھی دی اور آپھم میں ظلمت تھی۔ اس لئے وہ احساس خوف برحلف نہ کھا سکا اور ہلاک ہوا۔ بعد میعا دیشین گوئی ہے اس نے شور مچایا کہ امرتسر، لدھیا نہ اور فیروز پور میں مجھ پر بندوق ، سانپ اور درواز ہ تو ژکر حملے ہوئے۔ اگر بچ تھا تو نالش کرتا اس کا داما دعدالت میں ملازم تھا۔ وہی ہمت کرتا یا کم از کم میری صانت ہی کروا تا۔ مگر وہ تو مارے خوف کے مراہی جاتا تھا۔ بہر حال خدا اس بزرگ کومعاف کرے۔ ہم معاف کرتے ہیں۔ ہماری جماعت اس کو دعائے فیرسے یا دِکرے۔

(غلام احمداز قادیان ۲۰رنومر ۱۸۹۷ء)

حكومت كى خدمت ميں اظہار مظلوميت

چونکہ حکومت سب کوایک آ کھے سے دیکھتی ہے اور اس کی شفقت ہر ایک قوم کو شامل ہے۔اس لئے ماراحق ہے کداین تکالف حکومت کے پیش کریں کہ عیسائی ماری زم سے زم تقریر کوبھی بخت بنا کربطور شکایت پیش کرتے ہیں۔حالا نکہ وہ ہمارے نبی کوبخت گالیاں دیتے ہیں۔وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلہ پر بالکل خاموش رہیں۔ ہماراحق تھا کہ بخت الفاظ کی شکایت كرتے \_مگروہ النے ماري شكايت كرتے ہيں كدميح كويدلوگ برا كہتے ہيں۔ يدكيے ہوسكتا ہے جب کہ ہم سے کوسیانی اور راست باز جانتے ہیں۔ای بناء پر انہوں نے مجھ پر مقدمہ کھڑا کر دیا تھا۔ جو خارج ہوگیا۔ اس لئے اطلاعاً مرقوم ہے کہ پادری ادران کی تھلید میں آ ریہ جو تخت لفظ استعال کرتے ہیں ہم ان کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتے۔ بیظا ہر ہے کہ کوئی بھی اینے مقتداء کے حق میں مفتری یا کا ذب کا لفظ نہیں من سکتا۔مسلمان بار بارتو ہین من کر زندگی کو بے شرمی کی زندگی جانتا ہے تو پھرا ہے ہادی کے متعلق کیونکر تو ہین من سکے گا۔عماد الدین امرتسر نے گالمیاں دیں۔ ٹھا کر داس نے برا کہا، رامچند ر نے رسالہ سے وجال بنایا، سوانح عمری واشکٹن میں بھی سخت الفاظ ہیں۔نور افشان بھی بدزبانی کرتا ہے۔ آپ سوچیں ان بدزبانیوں کے کیا نتائج ہیں۔ کیا ایسے الفاظ سيمان كي زبان ي حضرت من عليه السلام كمتعلق فكل سكتة بير ان سي خت وه لفظ ہیں جوانہوں نے خود ہمارے نبی کے متعلق لکھے ہیں۔جس پر کروڑ وں فدا ہیں۔جن کی نظیر دوسری اقوام میں نہیں مل سکتی۔ پھر ہم پرالٹا شکایت کرنا صرح ظلم ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ حکومت اس روبیکوپیندند کرے گی اور ندعیسائیوں کوہم مسلمانوں پر بیجار عایت دے گی۔ گالیوں کی فہرست اس لئے پیش کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ ستم رسیدوں کی اعانت کرے۔ (یہاں پر وہ فہرست ہے جس کو ورج کرنا مناسب نہیں ) غالبًا حکومت کومعلوم نہیں کہ باوری اس قدر بدزبان ہیں۔ورندخود ہی ضرورانسدادکرتی۔ ڈاکٹر کلارک نے عدالت میں کھوایا تھا کہ بخت کلامی ہے ہم پرحملہ کیا گیا ہے۔ اگر عدالت كومعلوم موتا كدان كى طرف سے كئ سخت حملے مو چكے بين تو تبھى بيلفظ قلمبند ندكر تى -

ندبی کتابوں کی تی نری بالقابل رکھنے ہے معلوم ہوتی ہے۔ورند صرف تر دید تی کامواذییں ہو کتی بلكة وبين اور حق بير ب كدى قوم كے مقتداء كونهايت درجد كى بعزتى كے ساتھ يادكيا جائے يا نایاک افعال کی نسبت دی جائے۔ہم کیے تی کر سکتے ہیں۔ہم تو خود سے کی تو قیر پر مامور ہیں۔ ہاں ان کوخدانیں بھتے کر یاوری مارے حضرت اللہ کے متعلق کیا حسن طن رکھ سکتے ہیں ان کے نرم لفظ ہیہ ہیں۔ (نقل کفر کفرنہ ہاشد۔ آسی) کہ معاذ اللہ وہ مفتری تھے۔ سوکوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کرسکتا۔انساف بیتھا کہ وہ بھی پیلفظ چھوڑ دیتے۔ کیونکہ جن لفظوں سے سے کی خدائی البت كرت بيں۔ان سے بڑھ كر مارے كي الله ميں موجود بيں اور آپ كے نشانات بحل صديا ے زیادہ ہیں۔ جن میں سے اب بھی ظاہر ہور ہے ہیں۔ گالیاں اس لئے جمع کی عمی ہیں کہ حکومت کومعلوم ہوجائے کہ ابتداء کس سے ہوئی ہے۔ یا در یوں نے اپنی شکایت کوایک روک بنالیا تھا کہ کوئی مسلمان ان کامقابلہ نہ کر سکے کہان کے لفظ ختہ متصور ہوکر قانون کے پیچےلائے جاتے ہیں اور پادر یوں کو گالیاں دینے کا موقد ل جائے مگر دوسر افخف نری کے ساتھ بھی سرندا تھائے۔امید ہے کہ حکومت نہ ہی معاملہ میں کسی کی رعایت نہ کرے گی اورا بیے نوٹس کو دھو کہ کھانے کی وجہ سے كعامياب-منوخ سجيكى-گندی کتابوں کی فہرست ای کتاب کے مل ۹۱ پر یون فہرست دی ہے کہ رید کتابیں اسلام کے خلاف ککھی گئی ہیں۔

دافع البهتان، از یا دری رانگلن ۱۸۳۲ء .....

مسح دجال ، ازرام چند۲۸۱ م ٠....٢

سيرة أسيح ومحر ، از شما كرداس يا درى١٨٨١ء ۳....

اندرونه بإئبل ازآئتم ۳....

تواريخ كاجمال ،ازوليم ١٨٩١م ۵.... ربويو برابين احديد، از فاكرداس ١٨٨٩ء

٧....

سوائح عمرى محمد صاحب، از وافتكثن .....4

نورا فشان از مارچ ۱۸۹۷ء لغایت دسمبر ۱۸۹۷ء ۸....۸

تغتيش الأسلام، ازراجرس • ١٨٧ء .....9

ني معصوم ١٨٨٠ ء از الل بنود .....1+

بإداش اسلام ١٢٨٨ء .....| ۱۱..... سنیارته پرکاش،از دیا نند ۱۸۷۵ء ۱۳..... خبط احمدید،ازلیکهر ام پشاوری ۱۸۸۸ء ۱۳..... تکذیب براین احمدید،ازلیکهر ام ۱۸۹۰ء

۵ ..... ثبوت تناسخ ،ازلیکھر ام ۱۸۹۵ء

۲۱..... دشنامه برمسیح قادیانی، از نذر حسین دالوی و محمد حسین بنالوی وعبدالببار وعبدالصمد وعبدالحق

۱۸..... نظم حقانی وامرار قادیانی ،از سعدی نومسلم لدهیانه ۱۳۱۳ ه

۱۹ ..... بت شکن ، از محد رضاشیرازی

٢٠..... خبط قادياني كاعلاج، ازراجندر عكى ١٨٩٧ء

## اا.....کتاب البريه پرايک سرسري نظر

اسس اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عالم شباب میں اپنے والد کونوش کے کہ شباب میں اپنے والد کونوش کوشش نہ کرتے تھے اور عہد تعلیم میں قرآن وحدیث کا مطالعہ از خود کیا تھا۔ اس لئے ایس لخوکریں کھا تیں کہ سلمانوں کواب تک ان کاخمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور 'یہ سفسل به کثیر آ'' کا مظرد کھائی دے رہا ہے اور جب ہم عہد تعلیم کے بعد جناب کی اشاعت اسلام کا نقشہ کھینچنے ہیں تو اس میں جا بچا ہمیں شخت گیری اور خودستائی کی بدنما شکلیں نظر آتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب کوشر وع سے اغیار پر تکنے چینی کا ایساڈ ھب آیا ہوا تھا کہ دوشالہ میں لیسٹ کر جوتوں کی ایسی مارتے تھے کہ کھلم کھلا دشنامی مقابلہ کریں یا عدالت سے چارہ جوئی کرتے ہوئے ایسی دلدل میں پھنسا ئیں کہ جناب کو لگانا مشکل ہو جائے۔ گر جناب بھی کوئی معمولی ہت نہ ہو جائے۔ گر جناب بھی کوئی معمولی ہت نہ ہو جائے اور خالفین کونا کام نہ رکھا معمولی ہت نہ ہو جائے اور خالفین کونا کام نہ رکھا جا سے ایک ایسائل ہو جائے اور خالفین کونا کام نہ رکھا جا تا ایک ایک ایک دوشتہ جناب کوفر شنتے بھی نازل ہوتے ہوئے تھے۔ کیا جا ایک ایسائل ہی بارش بھی ہونے گئی تھی۔

۲ ..... تا دیان کے متعلق جو لفظی ارتقاء بیان کیا گیا ہے۔اس کی تقدیق سرکاری کاغذات سے پیش نہیں کی گئی۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجہ تسمید میں صرف د ماغ سوزی سے کام

لیا گیا ہے۔ ورند سیماننا پڑے گا کہ جس قدر بھی قادیان کے دور ونز دیک دوسرے گا وال اس نام ے آباد ہیں۔وہاں بھی یہی ارتقاء لفظی پیدا ہوا تھا۔ حالانکہ ان کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملتی کہ وقائع ندکوران میں بھی نمودار ہوئے تھے۔ پھر لطف بیہے کہ جس نام کے لئے اتن مدوجہد کی جاتی ہے۔ وہ کدعہ یا کرعه موضع ظہور مبدی ہے۔ مگراس ارتقاء میں سی سینج پر میہ بروزنہیں دکھایا گیا اور نہ کوئی سرکاری شہادت پیش کی گئی ہے کہ قادیان کو کسی وقت کدھ یا کرع بھی لکھا گیا تھا۔اس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ کسی غلام قاور یا قاور بخش کے نام پر بیداور دوسرے کا وَل آ باد ہوئے ہیں۔ کیونکہ بنجاب میں ایسے نام کو مختر کرتے ہوئے اب بھی کادی بولئے ہیں یا یوں کہیں کہ کادی کس خاص قوم کی عرف عام ہوگی۔ جواس کے آ رائیں (راعین) ہونے کوظام کرتی ہے۔ بہرعال اگر جاراخیال درست نہیں ہے توجناب کی رائے بھی پایدیقین تک نہیں پہنچتی۔ بہائی ند بہ کامطالعہ کیا جائے تو یہ تمام مراحل طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کیونکدان کے مہدی کاظہور ایک ایسے گاؤں ہے ہو چکا ہے جواریان میں اس وقت موجود تھا۔ بہت ممکن ہے کہ اس مذہب کے دوش بدوش چلنے کی خاطر قادیان کو بھی بینام دینے کی کوشش کی جارہی ہواور بیام جھی مشتبہ ہے کہ لاہور ے قادیان بچاس میل کے فاصلہ پرمغرب شال کے کونہ پر کس ملرح وقوع پذیر ہے۔ حالانکہ بٹالہ اور کورواسپور وہاں سے مشرق وجنوب میں واقع ہیں۔جن کے باس بی قادیان بھی واقع ہے۔ شايداس ميں بھي كوئى تخفى راز ہوجواب تك نبيس كھلا۔

سادوں سے حاصل کی تھی۔ گرقر آن وحدیث کا مطالعہ اس قدرتھا کہ ان دنوں آپ کواپنے احول استادوں سے حاصل کی تھی۔ گرقر آن وحدیث کا مطالعہ اس قدرتھا کہ ان دنوں آپ کواپنے احول کی بھی فجرز تھی۔ یہی وجتھی کہ مسائل اسلامیہ بیں اورعقا کداسلام کے بیان کرنے بیں ہمیشہ دائے تبدیل کرتے رہے تھے اور نیم ملا بن کر بچارے مسلمانوں کے ایمان خطرہ بیل ڈالتے رہے۔ کو اہل وائش اس تعلیمی تقص کوایک تذبذ ب ایمانی جانے ہیں۔ گر جناب اس کواپنا مایہ ناز بچھتے رہے باب اور بہاء بھی اس تقص کواور اپنے اس ہونے کونشان صداقت پیش کرتے رہے اور جس قدر اسلام کوان کے وجود سے نواز ہوں کہ جس قدر جناب کے وجود سے پہنچا ماسلام کوان کے وجود سے نواز ہوں کے دو وال کے دو وود سے پہنچا ہوں کہ ان کا سمار امنی علم مطالعہ بی تھا اور جناب کا علمی سرمایہ بچھ با قاعدہ تعلیم پا کر بھی حاصل ہوا تھا۔ الغرض ایسے خود رائے مولویوں نے نہ صرف اپنی خود رایوں کو البامی رنگ جڑھایا ہے۔ وہ اسلام اور تجدید اسلام اور تجدید لسان کے پیرا سے میں بیش کرتے ہوئے خوردہ گیرکو کمال پائے استحقار سے محکرادیا اسلام اور تجدید لسان کے پیرا سے میں بیش کرتے ہوئے خوردہ گیرکو کمال پائے استحقار سے محکرادیا

ہے۔ یمی وجہ ہے کہ جن کے نزدیک جہل مرکب ایک لاعلاج بیاری ہے۔ وہ بالی، بہائی اور قادیانی تعلیم کو قبول کرنے سے انتکراہ واستز کاف سے کام لیتے ہیں۔

م ..... اسلام جدید کے گروہ اینے اپنے بانیان غرمب کی علمی طاقت کو قرآنی

ه هیست بها وباب این اصل کروسے و بالنسل تھا ورا پی موجودہ استی ہیں جی النسل تھا ورا پی موجودہ استی ہیں جی النسل بن کر ابناء فارس کا مصداق بننے کی کوشش ہیں تھے اور جناب اپنی موجودہ استی ہیں پہنا بی النسل تھے اور خاندان کی رو سے سرقندی النسل ہونے پر مفتح ہوکر ابناء فارس ہیں دافل ہونا فی سیتے اور ایک البہام کے رو سے آپ و بی النسل بھی بن چکے تھے۔ لہذا کھمل طور پر ابناء فارس نہ بہا وباب تھے اور نہ جناب اس لئے کہا جا تا ہے کہ ابناء فارس کا صحیح مصداق صرف وہ لوگ تھے جوابی آئے آپ کو اول سے آٹر تک حضرت سلمان فاری کی طرح فاری النسل بی کہلاتے رہ ہیں۔ باقی دخیل کار اس کا صحیح مصداق نہیں بن سے ہاں جناب نے اس موقعہ پر ابناء فارس میں وافل ہونے کا فخر اپناء فارس میں کی وساطت سے بھی حاصل کرنا چاہے ہے۔ مگر جب اس الہام کو واقعات کے پیش کیا جاتا ہے قو حدیث النفس سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا علاوہ پر بی اسلامی تعلیم کی رو سے مہدی یا شی کا مجمی النسل ہونا سرے سے ضروری بی نہیں و کھر معلوم نہیں کہ خواہ مؤاہ اس معا لمہ کو کیوں چھیڑدیا ہے۔

۲.... کتب بینی کے استغراق نے جناب کے علم لدنی کو مشکوک کر دیا تھا۔اس سے پہلے باب نے علوم اکتسابیہ کے متعلق عدم جواز کا فتو کی دے دیا تھا اور حضرت بہاء صرف ان علوم کی تعلیم جائز سجھتے تھے کہ جن سے شکم پروری حاصل ہوور نہ دوسرے علوم عالیہ کے متعلق ان کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ جہالت اوراوہام کے مدارج ہیں اوران دونوں (باب و بہا) کے زود یک علم صرف ان تعلیمات کا نام تھا کہ جن کے ذریعہ سے انہوں نے قران شریف کو قرآنی مفہوم جدید پیدا کرنے سے منسوخ کر دیا تھا اور جناب بھی گوقرآن شریف کی تنیخ کو کفر بیجھتے تھے۔ گر باطن قرآن سے مفاہیم جدیدہ پیدا کرنے میں آپ بھی ان دوبز رگوں سے سی طرح کم نہ تھے۔ بلکہ واقع البلاء میں تو جناب نے حضرت واؤد وسلیمان کے قصے بیان کرتے ہوئے اعلان ہی کردیا تھا کہ جب ایک نہیں تو ہاراباطن قرآن کہ جب ایک نہیں تو ہاراباطن قرآن میں معانی جدید مجھائے جاتے ہیں تو ہاراباطن قرآن میں معانی جدید کی طرح بھی نبوت کے مقام پرنہیں بی شین میں مانی جدید کا صدید ہے کہ ایک غیرجانبدار مفتش کے زوید ارتھے۔

ا س قدرگند سے الفاظ سے یادکیا ہے کہ ان کے جواب میں مخالفین نے ترکی بترکی جواب دیے میں جناب کے دانت کھٹے کر دیئا ضروری ہے۔ جناب کے دانت کھٹے کر دیئا ضروری ہے۔ اصل بات میہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد جباڑائیوں کا خاتمہ ہوا تو قلمی لڑائیاں شروع ہوگئیں۔

وہابیت کی جنگ میں بوے بوے تکفیری اور دشنامی کولے چھوڑے محتے عیسائیت کی جنگ چھڑی تواس وقت بھی مولا تارحت الله مرحوم اورمولا نامحمة قاسم وغيره كے باہمی مناقشات ميں الزامی طور يرمناظره وينينج كاداروسكماستعال موتار بالبعديس جناب كازمانية ياتو تيرونفنك كى بجائ دشنامى عمن چلنے گی اور فضائے مذہب کواپیا مکدر کر دیا کہ جب تک جناب دنیا ہے رخصت نہ ہوئے۔ آريول عيسائيول اورمسلمانول في دشناى بتهيارندوالے -كتاب البريدين جناب في كاليول کی فہرست تقریبا چارسوتک دی ہے۔ جو جناب کی خدمت میں پیش کی گئ تھیں۔اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ جناب نے براہین،انجام آتھم،اعجاز آسیے اوراعجاز احمدی وغیرہ رسائل میں کیا کیا کچھ کہا ہوگا۔ ورنہ بے وجہ کوئی کسی کو گالیاں دینے پر جرأت نہیں کرسکتا۔ جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ جناب كا عبدمسيست ايے كندے مواد سے برتھا كمكن نہيں كرة كنده اس كاريكار فربيك كيا جائے عہدرسالت میں گوخالفین نے سخت وست لفظ استعال کئے تھے۔جس کا خمیازہ ان کو بھکتنا پڑا۔ گرآج پرانی کوئی تحریریا شعرابیانہیں ماتا کہ جس میں اسلام کویا پیغیراسلام کو بر کے لفظوں سے یاد کیا گیا ہو۔اس لئے قادیانی لٹریچ کواسلامی لٹریچرے کوئی نسبت نہیں دی جاسکتی اور حکومت خواہ کتنے ہی آ رڈیننس جاری کرے۔ گمر جب تک قصائد مرزا اور تحریرات مرزا دلخراش الفاظ پیش كرتے ہوئے نظر آئيں گے۔جوابی تو ہین كا انسداد مشكل نظر آتا ہے۔ميدان صحافت ميں قاديانی اخبارات نے بہت کچھ اصلاح کر کی ہے تو اگر اسے قادیانی لٹریچر کی اصلاح بھی ہوجائے تو کم از کم جناب کی زندگی پربیرف نہیں آئے گا کہ جناب کاریکارڈ بہت گندہ تھا۔ گواب بر کہنا غلط ہے كد جناب سے بہلے مناظرين نے بھى حضرت مسے عليدالسلام كى تو بين كى ہے۔ كيونكدانبول نے جو \* کچھکہاالزامی طور پر کہااورا ہے تقدس یا الہامات مسجیت کو پیش کر کے تو بین نہیں کی گر جناب نے بیغضب کیا کہاہے الہام کو کلام سے کے مقابلہ پر رکھ کرانعامی اعلان کر دیا کہ جو مخص میرے الہامات کو کلام سے سے کم ورجہ ثابت کرے۔ وہ انعام کامستحق ہوگا۔ بہر حال بیمقدس تو ہین آج تك لاجواب ربى ہے۔

ف ...... مناب نے اپنی تصانیف میں اغیار کو جنون اور خشک د ماغی ہے مطعون کیا ہے۔ گرا پنا بیر ماغی ہے مطعون کیا ہے۔ گرا پنا بیر ماغی ہے مطعون کیا ہے۔ گرا پنا بیر مال ہے کہ والد کی وفات کے بعد معالیک خواب کی بناء پر فاقد کشی شروع کر دی اور مثل منظر پیش آنے لگا۔ جس کو عالم ٹانی سمجھے اور تفدس اور خشک مزاجی میں پیش کے سطیعت پر گوششینی اور غصہ کے آٹار نمایاں ہونے لگے۔ بات بات پر سخت وست لکھنا شروع کے رطبیعت پر گوششینی اور خصہ کے آٹار نمایاں ہونے لگے۔ بات بات باری اب تک لوگوں کے کردیا اور دنیائے نہ جب پر وہ کالی گھٹا کیں اٹھا کیں کہ جن کی ڈالد باری اب تک لوگوں کے کہ

سر صاف کررہی ہے۔ دوسروں سے کہا کہ ایسا کرنے سے سل دق وغیرہ بیاریاں ہوجاتی ہیں۔ گر اپنے آپ کی خبرند لی کہ مراق، دوران سر، ذیا بیلس کے ساتھ صحت جسمانی کا ستیاناس کررہا ہے اورائی غلاقہی میں مبتلا ہوئے کہ اپنی بیاریاں بھی نشان صدافت میں داخل کرلیں۔

اسس جناب نے عیمائیوں کے مقابلہ پر مجرم کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خداتھائی سے قطع تعلق کا نام جرم ہاور جب جناب پر ادعائے مہدویت و سیحت کی بناء پر کلفیری فقو سے گئے قائد والیس لیتے اور خدمت اسلام یا کسر صلیب کے لئے مہدی یا سے کو قرور دری نہ بچھتے اور امجر سے اور خالفین کو مجرم قرار دیا اور ' لتستبین سبیل مہدی یا سے خوش دری نہ بچھتے اور امجر سے اور خالفین کو مجرم غیر تاجی اور اسلام سے خارج قرار دیا ۔ یہ جناب کا پہلامقد س حملہ تھا کہ جس سے کوئی مسلم جا نبر نہ ہوسکا۔ پھر اس کے بعد دوسر سے دیا۔ یہ جناب کا پہلامقد س حملہ تھا کہ جس سے کوئی مسلم جا نبر نہ ہوسکا۔ پھر اس کے بعد دوسر سے حملے اس سے بھی بڑھ کر کے مطلح تھا کہ جس سے کوئی مسلم جا نبر نہ ہوسکا۔ پھر اس کے بعد دوسر سے خلے اس سے بھی بڑھ کر کے مطلح ناور شیراز واسلام کو ایسا منتشر کیا کہ تیموراور چنگیز خان کی روح سے بھی خراج شیمین لے کر چھوڑا۔

اا ..... سرکاری اعزاز کوالی اعزاز یهال تک قرار دیا که عدالت بیس کری طفی کو بار فارد کرتے ہوئے میں کری المفی کو بار فارد کر کرتے ہوئے مولوی مجرحسین بٹالوی کو کری نہ طفی وجداس محویت میں بیان کی ہے کہ کویا آپ کو کری کیا گئی ۔عرش بریں ال کیا تھا۔جس کے شکر یہیں اپنے تمام اندازی الہمام بھی کورنمنٹ کے قبضہ میں کر دیے تھے کہ جے چاہے اشاعت کے لئے منظوری وے اور جے چاہے مستر دکر دے۔ گریہ پابندی آگر کسی اور عدمی الہام پر عائد ہوتی تو جناب کے نزد یک بہی سخت کم دری اور ذلت کا باعث ہوتی۔

مخالفت جہادیس اتن کوشش کی جارہی ہے کہ گویا حکومت سے الجھنا خدا سے الجھنے کے برابر ہے۔ دوسرا پہلود کیھئے فخر بیطور پراپی جماعت کوان افراد پر شامل کیا جارہا ہے کہ جن میں سودائے دنیادی وجاہت کے کچھ بھی یاتی نہیں رہا۔

جناب نے علاء اسلام کی جہالت میار وجوہ سے ثابت کی ہے۔ اوّل میہ قرآن مجید سے کومردہ ٹابت کرر ہاہے اور بیلوگ اسے زندہ بچھتے ہیں۔اس کا جواب سے کہ اہل اسلام نے قرآن سے ہی حیات مسے ثابت کی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو کا وید حصہ اوّل باب حیات مسیح بالقرآن دوم بیر که خاتم الانبیاء کاعقیده رکه کرنزول مسیح کاعقیده رکھتے ہیں۔اس کا جواب میہ ہے کہ جناب نے بھی تو اس جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ آخری مجد د کا نا مسیح موعود ہے اور نبی اللہ بھی ہےاور تھم بھی تواگر آپ ہیتاویل کریں گے کہ بیصرف اعزازی خطاب ہے یا بینبوت بروزی اور بطیریتن رجعت ہے تو اہل اسلام بھی سیتادیل کرتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت میح نہیں اور سیح کی بعثت حضو ملک کے اوّل ہو چکی ہے اور نزول کے بعد بعثت سابقہ کے ساتھ ماتم الخلفاء ہوں گے۔ سوم یہ کہزول سیج غلبہ دجال اور غلبہ نصاریٰ کے وقت شکیم کرتے ہیں۔حالانکہ بیدوقتم کے غلبےایک وقت جمع نہیں ہوسکتے۔ جواب سیے کہ جناب کو اصلی حالات پراطلاع نہیں کہ آٹارزول سے میں سے غلب نصاریٰ شامل کیا گیا۔جس کے بعد سے د جال یہودیوں کا بادشاہ ہونا قرار پایا ہے جونصاری پر بھی اپنا تبلینی اثر کرے گا۔ جس طرح کہ آج کل مسے ایرانی یا قادیانی عیسائیت کو مغلوب کرنے میں متعزق ہیں۔ ورنہ حکومت صرف یہودیوں پر کرے گا اوران کی سرکردگی میں دنیائے اسلام کومٹانا چاہے گا تو اس ارض مقدس ہیں پہلے امام مہدی کے ساتھ چیقاش ہوگی۔ بعد میں سے علیہ السلام اس کڑائی کا خاتمہ کردیں گے۔ گو اس وقت غلبرنصاری ہے۔ محرغلبہ یہود کے قرائن بھی موجود ہونے میں بہت امکان ہے۔ کیونکہ اس وفت وہ ارض مقدس میں جمع ہورہے ہیں۔ جہارم یہ کہتے کوامام مہدی مانتے ہیں اور انکار بمی کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی طاہر ہے کہ نزول سے کے اوّل امام اسلمین جناب مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ کچھ مدت کے بعد دوسرے امام المسلمین سیح علیہ السلام ہوں گے۔ جن کو حکم اور مہدی وقت کہا جائے گا۔ چونکہ جناب کواصل واقعات پرعبور کامل نہ تھا۔اس لئے نوتعلیم یا فتہ کی طرح آپ کوتنائض ہی تنائض نظرآ تا تھا۔

بروزی رنگ میں ہوگا۔ ورندا گرنزول ایلیا جسمانی طور پرمشروط ہوتا تومیح ناصری کی تکذیب لازم آتی ہے۔جواب بیہ ہے کہ اگرینظر بیتلیم کیا جائے تو یکھی ماننا پرے گا کہ نبی کا بروز بھی مستقل نبی ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت بجیٰ علیہ السلام کو ہروز ایلیاتشلیم کیا جارہاہے۔ای طرح مسے ناصری کا بروز ياحضو والكاف كابروز بعى ضرورى طوريرني مستقل كي طورير موكا اورجناب كويتسليم كرنابرا عكاكد آپ نبی ستقل ہیں یا حضرت کیجیٰ علیہ السلام بھی صرف اعز ازی نبی تھے۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ میہ نظریہ ای غلط ہے۔ کیونکہ خور مے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کیجی علیدالسلام نے اپنے آپ کوایلیاء تشلیم نہیں کیا اور نہ ہی خود حضرت سے نے اپنے آپ کواہلیاء قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس سے مرا دحضور علیہ السلام کاظہور تھا جو دونوں بزرگوں کے بعد جوااور چونکہ ظہور ایلیا کی خبر بڑی سرگری سے دی جار ہی تھی۔اس لئے تمام طبائع اس کی طرف گلی ہوئی تھیں اور جو نبی ظاہر ہوتا تھا اس کوایلیا تصور كرنے لگ جاتے تھاورا گرزول ايليانزول سيح كے لئے شرط تسليم كياجائے تو يوں كہاجا سكتا ہے كه حضوعة الله كانزول جسماني شب معراج كوموااور مزول ميح جسماني طور برآسان ي بهت جلد ہونے والا ہے۔ کیونکہ نصاریٰ اور جمعیت مبود کے آثار نمایاں طور برموجود ہیں۔ تیسرا جواب میر ہے کہ خود جناب کو تسلیم ہے کہ انجیل نویسوں نے معقولیت کے ساتھ صبح واقعات قلمبند نہیں کئے۔ اس لئے ان کے بیانات سے ایک نظریہ قائم کرنا ندصرف غلط ہوگا بلکہ دنیائے اسلام کو بوے مغالط میں ڈالنا ہوگا۔ ہاں بدنظر بداگر اسلام تعلیم بیش کرتی تو پھر کسی فدر نزول سے کے بالمقابل ا یک ضرورسدراه واقع ہوتی۔اس مقام پر جناب نے فخریطور پر تکھاہے کہزول سیج کوبروزی رنگ میں پیش کرنا نیچر یوں کوبھی تذبذب سے نجات ویتا ہے۔ مگر پیفلط ہے کیونکہ وہ تو خدا کی ہتی ہے ہی منکر ہوئے بیٹھے ہیں تو ان سے نزول سیح بروزی کی تو قع رکھنا خواب وخیال سے زیادہ وقعت تبيس ركهتا.

آپ کی عرسسسال تھی یا ۱۲۰ برس توجن لوگوں نے آپ کی عمراس وقت ۲۰ اشلیم کی ہےوہ ساتھ ی جالیس برس کا اضافه کر کے وفات بعد نزول کے وفت آپ کی عمر ۲۰ ابرس قرار دیتے ہیں اور جو لوگ ٣٣ برس عمر قرار دیتے ہیں۔ان کے نزدیک آپ کی عمر بوقت وفات ٣ کبرس بنتی ہے۔ بہرحال دونوں گروہ نزول میے کے قائل ہوکر عمرے میں مختلف ہو گئے ہیں ادراپی اپنی روایت کو تقویت دیتے ہیں سسسرس کی روایت کوتقویت دینے والے قوّل نصاری اور حیات اہل جنت پیش کرتے ہیں اور ۲۰ ابرس پیش کرنے والے وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں اپنی عمر حضوط الله نے اس عمر کا نصف بتایا ہے۔ جو سے کو دا تعد صلیب کے وقت حاصل تھی۔ پھر دونوں فریق سے کے لئے دوعمروں کے قائل ہیں۔ایک عمر کا کوئی قائل نہیں۔ ہاں مرزائی تعلیم نے دونوں خاب کوجع کر کے قطع وہرید کے ذریعہ ہے جس کی ایک مسلسل عمر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرایمانداری سے کام نیں لیا۔ دوسرا جواب سے کہ ۱۲ ابرس کی حدیث ۳۳ سال کی حدیث کے مقابلہ پر کمزور ہے۔ کیونکہ اس کے راوی کمزور ہیں اور عبارت کی ترتیب بھی قواعد عربیت کے فلاف ہے۔ "عشرون وما ية سنة "اوركى سيح مديث ساس كى تائير بھى نہيں ہوتى - تيسرا جواب بیہ ہے کہ اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو اس کا پیمغہوم بھی نکل سکتا ہے کہ میں زندہ ہیں۔ (عاش)اوراس کی تمام عمر (صلببی اور نزولی) بیس اور ایک سوبرس ہے۔جس کا پچھ حصہ گذار چکے ہیں اور پھھا بھی ہاتی ہے۔ چوتھا جواب بیہ کہ جب کسی کی وفات بیان کرتے تو یوں کہتے ہیں کہ: "مات وله سنة كذا "اوريون ميس كيت"عاش وله سنة كذا "اس لي محاوره بي كويج د ماغ کی ضرورت ہے۔

اکتب کافقرہ اس کی تر دیدکررہا ہے۔ علاوہ پر ہیں جب بروزی نبوت کو خاتم الانبیاء اور آخرالزمان نبی مان کربھی ای بی بھر تا ہے کہ وہی نبوت محمد سدا بہارگلاب کی طرح باربار پھول دی مان کربھی ای بی بھول بن کر دی ہے تو نزول سے کو مان کربھی کہا جاسکتا ہے کہ سے علیہ اللام بھی اس گلاب کا ایک پھول بن کر فاہ برہوں گے۔ نہ یہ کہ ان کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ کیونکہ دونوں فریق سے موجود وکو بحد دسلیم کرتے ہیں۔ گو جناب نے اس کو بحد دسلیم کر کے میچ موجود قرار دیا ہے اور فریق خانی میچ موجود مان کر مجد دسلیم کرتا ہے۔ گر دونوں نے بغیر تاویل کے اظہار مطلب کو منتبع خابت کیا ہے۔ فلاصہ یہ ہے کہ جناب نے خاتم کو گو کی اور جگہ سعید، افضل، نی سازیا اعزازی خطاب سمجھا ہو۔ گر اس موقعہ پر اظہار عقیدت کے لئے آخری معنی خاتم بھی تا خرائر مان بھی سلیم کرتا پڑا ہے۔ جس کا ایم معنی ہے کہ آخرائر مان بھی سالیم کرتا پڑا ہے۔ جس کا ایم معنی خاتم بھی ہے کہ خود کو گو کی اور نہ کوئی کتاب اللی نازل ہوگی اور بیا مقول نہیں کہ جناب کی نبوت اور جناب کی وی چونکہ تا ئیدی طور پر ہے۔ اس لئے لفظ خاتم کے منافی نہیں ہے۔ جناب کی نبوت اور جناب کی وی چونکہ تا ئیدی طور پر ہے۔ اس لئے لفظ خاتم کے منافی نہیں ہے۔ جس کرخود خدا کے دو پر بد لئے کوئی آئی ہے ہے کہ ہم قرآئی آیات کے دو سے گوختم نبوت کا قول کرتے ہیں۔ گرخود خدا کے دو پر برج کے ایس کی خود خدا کے دو سے کرخود خدا کے دو پر کہ کہ الم مخصوں سے دہائی پائے کے لئے اسلام کا وہی شاہراہ میں بہتر بچھتے ہیں کہ ایس سنت بھلے آئے ہیں۔

است جرت کشیر کانظریداگردرست سلیم کیا جائے تو لما توفیتی کامعنی یوں کیا جائے گا کہ جب تو نے جھے کشیر بھیجا۔ اس وقت سے میری گرانی ختم ہو چکی تھی اور ماننا پڑے گا کہ آپ کی روپوئی کے عہد حیات میں بنی فساد فسار کی کا وقوع ہو چکا تھا۔ کیونکہ جناب کوسلیم ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد حوار یوں نے یوں کہنا شروع کردیا تھا کہ سے آسان پر چڑھ گئے ہیں اور سے اصول خود بی غلا ہوجا تا ہے کہ تو فی کا فاعل اللہ ہو۔ مقعول بانسان اور باب تفعل تو ضرور موت کا معنی بنی مراد ہوگا۔ کیونکہ واقعہ صلیب کے بعد متصل موت واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ مفارقت ہوئی ہے۔ جس کی تا تدری ما احد شوا بعد ک مند فارقت ہم می ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں یوں فہور ہے کہ: ''مسا لا تعدری ما احد شوا بعد ک مند فارقت ہم ''اور بیکہنا غلا ہے کہ حضو وقا ہے تو فیش کا حوالہ دے کرا پئی وفات کو جاب کریں گا۔ کیونکہ وفات تو حضو تعلیقہ کی پہلے بی خابت ہوگی۔ زیر بحث صرف بیہوگا کہ بعد از مفارقت امت کا فساد ہوا ہے یا نہیں ؟ تو اس کے واسطے وقوع موت ضروری میں بلکہ مفارقت الی شمیر بھی بعید وہی حال پیش آ رہا ہے۔ بلکہ بیہ مطلب ہوتا ہے کہ کی عام سیاست سے سیاست سے سیاست سے کہ کر سے سیاست سے کہ کے ما سیاست سیاست سیاست سیاست سے کہ کی عام سیاست سیاست سیاست سیاست سیاست سے کہ کی تعریف سیاست سیاست سیاست سیاست سیاست سیاست سیاست سیاست ہوتا ہے کہ کی عام سیاست سیا

مغہوم میں اس کے ساتھ اشتراک ہے۔ ورنہ الیست اول قارورة کسرت فی الاسلام "
جب بی سیح ہوگا کہ کی نے بوتل تو ڑی ہوتو حضو مقالت کا اپنے کلام میں توفیقی پیش کرنایا تواس کئے
ہوگا کہ سی علیہ السلام ہے پہلے بحث ہو پھی ہوگا اور یا اس کئے کہزول فی القرآن کا حوالہ مراد
ہوگا۔ بہر حال قول حضو مقالت کوقول سیح ہے تشبیہ ہے یا تونی کو مفارقت ہے مساوی کیا گیا ہے۔
ورنہ موت کوزیر بحث لا ناامر ذاکہ ہوگا جو مقتمنائے مقام سے معلق نہیں رکھتا۔

"قد خلت من قبله الرسل "سے معرت ابو بكر في يا استنيل كيا تھا کہ سارے نبی مرچکے ہیں اور نہ ہی بیٹا بت ہوتا ہے کہ وفات سے پرتمام صحابیطا اتفاق ہوا۔ کیونکہ زر بحث حضوصل كي كموت تمى -جوآب في الفسان مسات او قتل "سيثابت كردي ملى اور بعض محابة كابي خيال باطل كياتها كدهنو واللغ بعي سيح كى طرح آسان يربط عن إن يابيكرآب جب تک تمام خالفین کا کام تمام ند کرلیں کے نہیں مریں گے۔ یا بد کہ نبوت جمدی اور موت کومکن الاجماع سجھنے میں ان کوتو قف پیدا ہو چکا تھا۔ تو صدیق اکبرنے بیتمام آیات چیش کر کے ثابت كردياكه جس طرح انبياء كاخلوموچكا بآپ كالجمي موچكا بادرعبده تبلغ سسبدوش موچك ہیں اور جس طرح جماعت انبیا موموت آئی آپ کو بھی موت آ چکی ہے۔ زندہ آسان پرنبیل گئے تو ا کے تمتیلی فقر ہیش کرنے ہے انبیاءاور حضوعات کا خلوبہر صورت کیساں نہیں ثابت ہوگا۔ور نہ سیر مجمی ماننا پڑے گا کہ ہرایک نبی کی وفات اپنے اپنے حجرے میں ہی ہوئی تھی۔ یاسب بخار کی بیاری سے فوت ہوئے تھے اور پاسب مدینہ شریف میں ہی مرے تھے وغیرہ دغیرہ ۔علاوہ ہریں جن صحابہ كا تفاق چيش كياجا تا ہے انبى كى زبانى حضرت سے عليه السلام كى زندگى منقول ہے۔كيا ابو ہريرة اور ابن عباس کی مشہور روایات کتب احادیث میں درج نہیں ہیں یا حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی محدثین نے اب تک نہیں مانی؟ تو قدخلت کا سیح منہوم پیہوگا کہ انبیاء کی ایک جماعت کا خلوآ پ ے پہلے ہوچکا ہے نہ بیک آپ سے پہلے جوتمام انبیاء تھان سب کا خلو ہوچکا ہے۔ نا واقفیت کی وجداس آیت کا ترجمد بگاڑ دیا گیاہے۔اس لئے ہم خوی ترکیب سے میمنی صاف کرنا جاہے ہیں کہ "من قبله "مفعول فیہے-السل کی صفت نہیں ہے- کیونکہ جب صفت مقدم ہوتی ہے توصفت نہیں رہتی۔ بلکہ عطف بیان بن جاتی ہے۔ ( بکری بشر ) یامضاف ہوکر مرکب اضافی بیدا كرتى ب\_ (خرمقدم) ياموصوف كوالك جلم من داخل كياجاتا ب-"نسعم الشاعر زيد ل هو ذيد "اومن قبلكواس انقلاب مس حالت بدلتے نہيں ديكھا گيا۔اس لئے سمم سےاس كو صفت كهنا بى غلط باورصفت مان كرمقدم بجهنا ذبل غلطى موكى \_ جوقائل كى قابليت يرعدم دا قفيت

کی مہر لگاتی ہے اور جولوگ اس آیت کو قیاس اقتر انی بناتے ہیں ان کومن قبلہ کا لفظ حداوسط بیدا كرنے ميں سنگ راه واقع بوجاتا ہے۔اس لئے اس كوقياس تمثيلي كےطور برييش كرنا درست بوگا۔ جومفیدیقین کلی نہیں ہوتا۔اس لئے اسلامی تعلیم کی روہے بڑے وثو تل کے ساتھ کہا جا تا ہے کہ اس آیت کامفہوم بیٹابت کرتاہے کہ حضو تعلیقہ کے بل ایک جماعت انبیاء کا خلوہوا کسی کاموت سے اور کسی کا رفع الی السماء سے بہرحال وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سے فارغ موسیکے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف میں عام طور پرجمع کے لفظ آتے ہیں۔ گر بعض دفعدان سے مراد کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ سارےمراونہیں ہوتے۔' یسمدد کم باموال وبنین ''ای طرح یہاں بھی بعض رسول مراد ين اوربعض نبيس فيز غلوكالفظ موت كامعنى نبين ديتا- "خلو الى شيداطينهم" حرف جارك بغيراً ئواستمرار كامعى ديتائي-"خلت سنة الاولين "يالدرف كامفهوم اواكرتاب-"خلت الرسل "من حرف جارصله وكرآ ي توب يتلقى كامعنى ديتا ب- "خبلا منه" زاكد موتو خلواية اصلى معنى برقائم ربتاب-"خلت من قبله الرسل "عرف عام ميس كوبعض لفظ موت کامعنی دیتے ہیں۔مثلاً انتقال ،صعود ، وصال ، رحلت وغیر ، مگراصلی معنی کے رویے کوئی بھی موت کامعنی نہیں ویتا۔ اس لئے اگر بعض جگہ خلو کامعنی موت مفہوم ہوتو اس سے بیرقاعدہ نہیں گھڑا جاسكاك برجيد موت مى موت مراد بوتى ہے۔ "امة قد خلت "كونكةر آن الجيديس ايك لفظ كوعرف عام كے طور پر بھى استعال كياجا تا ہے اور حقيق معنى يا استعاره يا مجازيا عرف خاص كے طور يرجى پیش كياجاتا ہے بحرشاخت كے لئے چھم بھيرت كى بخت ضرورت ہے جو آج كل تعليمات جدیدہ میں کم یائی جاتی ہے۔

9 ...... خیرالقرون کے بعد میں افون کے اور کا زمانہ تایا جا تا ہے اور چودھویں صدی کوعہد میں سمجھ کر پھر خیرالقرون کا عہد یقین کیا جا تا ہے اور یوں کہا جا تا ہے کہ حیات سے کا مسکہ وسط زمانہ میں پیدا ہوا تھا۔ ہمیں افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کی غلطی مدی نبوت کے قلم سے صادر نہیں ہوئی چاہئے تق یہی کہنا غلط اور بلا عبوت ہے کہ خیرالقرون میں حیات سے کا قول کسی نے نہیں کیا۔ حالانکہ ندا ہب اربعہ خیرالقرون یا اس کے متصل جی مرتب ہوئے ہیں۔ جن میں حیات سے کواصولی طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور قرآن وصدیث سے اس پرکافی روشی ڈائی گئی ہے۔

دوم ..... ییجی کہنا غلط ہے کہ ابن عربی ابن قیم اور ابن تیمیدام مالک اور ابن حزم وغیرہ وفات سے کے قائل تھے۔ کیونکہ اس کی تردید کا ویہ حصدالال کے باب اتہامات میں بالتشر ت سوم ..... بیبھی غلط ہے کہ ابن تیمید ابن قیم اور ابن عربی فیج اعوج کے زماہ میں نہ تھے۔حالانکہ بدیز رگ ساتویں اور آٹھویں صدی ججری میں ہوئے ہیں۔

چارم ..... يدرجب الل منت كالصاع بيش كياجاتا بية معزل كاقول بيش كرنا فيح ندموكا -دیدہ ودانستہ کسی براتہام لگانا اخلاقی اور شرعی گناہ کبیرہ ہے جو مدعی نبوت کے یاس بھی نہیں بھٹکنا جائے اور اگر سرسید کی تحریروں نے یا حاشیہ نشینوں کی خوشامدوں نے جناب کورهوکہ میں ڈال دیا تھا تو مدعی نبوت کے لئے ایک اور مشکل آپڑتی ہے کہ تھا کق اشیاء دریافت کرنے کے لئے اسے نور باطن کافی نہیں ملاتھا اورا گرخود ہی مطالعہ کی کثرت سے الٹاسمجھا تھا تو ہیر مجی تقص ہوگا اور غالبًا یہی کمی رہ گئی ہے۔ کیونکہ جب عہد شباب میں جناب نے قرآن وحدیث کا مطالعة شروع كيا تھا تو مشكل سے صحاح ستہ اور تصوف كى عام كتابين و كيھ والى مول گى۔ ورند مهدویت اورمسحیت یا تبکیغ اسلام کی دهن مین آپ کوکب وسیع مطالعه کی وسعت ملی ہوگی کہ کم از کم ابن تيميداورابن قيم كي تصانيف بي مطالعه كرية \_ ما كم ازكم علامدابن تيميدمتو في ٢٨ عده كي مشهور كتاب "الجواب الصحيح لمن بدل قول المسيح" بلددوم ص١٨١مطوعممرى دكيم ليت - تاكدانيس ان كالمنامسلك اوراسلام كالميح نتشف نظرا جاتا- "قسال الامام وما قتلوه وما صلبوه • اضاف الى اليهود وذمهم عليه ولم يذكر النصاري لأن الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهود ولم يكن احد من النصارے شاهدا معهم بل كان الحواريون غائبين خائفين فلم يشهد احدمنهم الصلب وانما شهده اليهود وهم الذين اخبرو الناس انهم صلبوا المسيح والذين نقلوا ان المسيح صَلب من النصارح وغيرهم انما نقلوه عن اولئك اليهود وهم شرط من اعوان الظلمة لم يكونوا خلقا كثيرا يمتنع توالمؤهم على الكذب وليؤمنن به قبل موته · معناه قبل موت المسيح قيل قبل موت اليهودي وهو ضعيف كما قيل قبل موت محمد وهوا ضعف ولالنفعه ايمانه ..... وهذا يعم اليهود والنصارى ، فدل على أن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارح يومنون بالمسيح قبل أن يموت المسيح وذلك أذا نزل أمنت اليهود والنصارح بأنه رسول الله ليس كاذبا كما يقول اليهود ولا هو الله كما يقول النصارح • والمحافظة على هذا العموم اولى من أن يدعى أن كل كتابي يومن به قيل موت الكتابي لانه خلاف الواقع واريد بالعموم عموم من كان موجود

احين نزوله لا من كان ميتامنهم لقوله لا يبقى بلدالا دخله الدجال الا مكة والمدينة اى المدائن الموجودة حينئذ، فالله ذكر ايمانهم به اذا نزل الى الارض فأن الله تعالى ذكر رفعه اليه بقوله انى متوفيك وهو ينزل الى الارض قبل يوم القيمة ويموت حينئذ اخبر بايمانهم قبل موته، ما قتلوه بيان أن الله رفعه حياء سلماه من القتل وبين أنهم يؤمنون به قبل موته وكذالك قوله تعالى ومطهرك ولومات لم يكن بينه وبين غيره فرق ولفظ التوفى معناه الاستيفا والقبض وذلك ثلثة أنواع أحدها توفى النوم والثانى توفى الموت الثالث توفى الروح والبدن جميعا فأنه بذالك خرج عن حال أهل الارض المحتاجين الى الاكل والشرب واللباس والبول والبراز والمسيح توفاه الله وهو فى السماء الثانية الى أن ينزل الى الارض ليست اهل السماء كاهل الارض"

۲۰ .... جناب نے الزام دیا ہے کہ سلمان قرآن کے خلاف چار طرح عقیدہ ر کھتے ہیں کہتے موعود حقیق نی ختم الانبیاء ہے اور زندہ ہے اور انسان کا آسان پر اتن دریزندہ رہنا مانتے ہیں۔ حالانکدز مین پر بھی کوئی حض اتنی دیرزندہ نہیں رہا۔ جواب بدے کہ سے کی نبوت پہلے کی ہے بعد کی نہیں اور آپ کی حیات حافظ ابن تیمیہ نے قرآن سے ثابت کی ہے اور منتہی الارب میں عوج کی زندگی حفرت آ دم علید السلام سے لے کر حفرت موی علید السلام کے عہد تک العمی ہے۔(دیکھولفظ عوج) اور بیعذر کہ آسان کا لفظ صدیث من نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ عدیث معراج میں آپ کی طاقات آسان ہی پر ہوئی تھی اور بیعدیث مرفوع متعل بھی ہے اور نزول الى الارض كالفظ كني احاديث مين موجود بجور فع على السماء كالمقتفني ب- اس لئ بيكهنا بالكل غلط بوكا كركس موضوع مديث مي بحى رفع جسمانى كاذكرنيس باوريس بزاررويديكا انعام صرف کہنے کو ہے دینے کے لئے نہیں۔اب اگرایے وعدہ کا پاس ہے تو مرزائی اپنی تمام کتابیں جلا دیں اور تو بہ کریں کا ویہ جلدا وّل میں اور روایتیں بھی درج ہیں جن میں ساء کا لفظ موجو د ہے۔ "معلناهم في البحر والبر "كامغيوم ينيس كه خداان كواي كاندهون يراشاتا ہے۔ بلكداس كانتي ترجمديد ہے كہم نے اس كوسواركرديا ہے۔مطلب خودبين معجد استعاره كي حمث سوجه كل كه طالب علمون يرفر شية ساميكرت بين - حالا تكهي مطلب مد ب كدوه ير بجهات بير أسيح عليه السلام كا مزول ميح معنول مين فرشتول كي ساتهم موكار جناب نے جب خدا سے دستخط کرائے تنے تو قلم کی چیز کی ہوئی سیاہی کی چینئیں کرتے پرنمودار ہوگئ تھیں اور کہا گیا تھا کہ الواح مویٰ کی طرح غیر محسوں کو محسوں ہو گیا ہے۔ مگر اب فرشتوں کو کیوں محسوں نہیں سمجما جاتا۔

۲۲ ..... برائی نادانی ہے کہ لوگوں کو نادان مجھ کر کہاجاتا ہے کہ بیدد حوکا و بیتے ہیں کہ میں کو آل اور معلیب سے چونکہ موت نہیں آئی۔ اس لئے وہ آسان پر چلے گئے۔ کیا ان کو بچانے کے لئے زبین پرکوئی جگہ نہیں؟ جواب بیہ ہے کہ رفع میں کاعقیدہ آپ کے پیش کروہ اصول پر بنی نہیں ہے۔ بلکہ اہل اسلام کے پاس صاف لفظ موجود ہیں۔ 'ان ان حصی ، ان عیسسیٰ لم یمت انسه راجع الملیکم ''اپنی کمزروی دوسرول کے سرتھو پی اچھی نہیں اور پیملہ خداکی قدرت پر ہوگا انسه راجع الملیکم ''اپنی کمزروی دوسرول کے سرتھو پی اچھی نہیں اور پیملہ خداکی قدرت پر ہوگا کہ حضور قاب کے طابق کی خدات کی اسلام کو بچایا تو آگ سرد کروائی اور لوط علیہ السلام کو بچایا تو جرت کا تھم دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تو آگ سرد کردی۔ اب بھی کہے کہ ہاری نشاء کے مطابق نجات کا سلسلہ قائم نہیں رہا۔

کہ وہ مسلوب صلیب پرم بھی گیا ہواور جناب بھی مانے ہیں کہ مسلوب زندہ رہ سکتا ہے۔ مولوی کہ وہ مسلوب وزندہ رہ سکتا ہے۔ مولوی چراغ علی نے بھی اپنی کتاب واقع صلیب میں کی واقعات لکھے ہیں کہ مسلوب زندہ رہ سکتا ہے۔ مولوی اب بتا ہے کہ اگر عیسائیوں نے تئین دن کے لئے بقول جناب سے کو ملعون کردیا تھا تو آپ نے بھی پچھی نہیں کی۔ آپ بھی تو تسلیم کرتے ہیں کہ سے علیہ السلام مسلوب ہوا۔ دوسر لفظوں میں یوں کہ معاد اللہ ملعون ہوا اور کہ بر العنی حالت میں رہ کر تھی میں جامرا۔ اس لئے اسلام کی نظر میں یہودی عیسائی اور مرزائی تینوں فرقے میں کو مصلوب مان کر ملعون قرار دیتے ہیں۔ مگر اسلام کی نظر کہتا ہے کہ یہودی آپ کوصلیب پر زندہ نہیں لاسکے۔ 'ماصلیو ہ' اور نہ بی گل کر کے صلیب پر کھی تھی۔ ''ما ایک کا اور نہ بی گل کر کے صلیب پر کھی تھی۔ ''ما اور نہ بی کہتا ہے کہ یہودی آپ کی بجائے صلیب پر لاگایا گیا تھا۔ '' شبه کھی نہیں کی زیادہ تشریح نمبر 1 ایس دی کھو۔ افسوں ہے کہ جس کنویں میں گر نے کا الزام اہل کتاب کو دیا جا تا ہے۔ اس میں خودگر رہے ہیں اور اپنی بے بنیاد تھیت پر اس قدر غرہ ہور ہے ہیں کہ دوسروں کو نا دان ، کم فہم ، جاہل اور عقل کے دشمن سمجھا جاتا ہے اور بیا پی کہ دوسری بیا سکے۔ دوسروں کو نا دان ، کم فہم ، جاہل اور عقل کے دشمن سمجھا جاتا ہے اور بیا پی کم دوری ہور کے ہیں کہ دوسروں کو نا دان ، کم فہم ، جاہل اور عقل کے دشمن سمجھا جاتا ہے اور بیا پی کم دوری ہور کے کولون کے دیم نہیں بچا سکے۔

۲۰ ..... رفع روحانی کی بحث جرت تشمیر کے نظریہ میں گذر چکی ہے کہ رفع روحانی

زیر بحث نقی ۔ بلکہ صلیب پر کھینچا جانا زیر بحث تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے ان کوصلیب دے دیا ہے۔ اس لئے وہ لعنت میں آھئے ہیں۔ عیسائیوں اور مرزائیوں نے یہ مجھا کہ صلیب پر مرنایا مرے رہنا بھی لعنت کے لئے شرط ہے۔ اس لئے انہوں نے آپ کی زندگی بعد میں از سرنو ثابت کی۔ مگر قرآن شریف نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ آپ صلیب پر کھینچ ہی نہیں گئے تھے تو لعنت کیسی ؟ اب انا جیل اربعہ یا تحقیق سرسید کی تائید میں صلیب مان کر پھر زندگی کا قول کرنا اور صلیب کا معنی صلیب بار مرنا مراد لینا قرآن میں تحریف ہوگی۔ جس کا شہوت اسلام اور انجیل برنباس میں نہیں ملتا۔ جو عینی شہادت پر مشتل ہے۔ برخلاف انا جیل اربعہ کے کہ ان میں واقعہ صلیب کی میں شہادت پر مشتل ہے۔ برخلاف انا جیل اربعہ کے کہ ان میں واقعہ صلیب کی علی میں شہادت پر مشتل ہے۔ برخلاف انا جیل اربعہ کے کہ ان میں واقعہ صلیب کی علی میں شہادت برخوں نے صرف یہود یوں سے من کر بیوا تعد کھا ہے۔ جبیسا کہ علی مدان میں تابت کردیا ہے۔

۲۵ ..... رفع روحانی برایک راست باز کا بوتا ہے اور موت بھی ضروری ہے تو یہ کہنا غلط موكا كمسيح كواني رافعك مين رفع روحاني اورموت كا دعده ديا كيا تها- كيونكه وعده اس چيز كاموتا ہے کہ فی الحال موجود نہ ہواور آئندہ حاصل ہو۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ سے کوان دونوں میں شک تھا۔ اس لئے خدانے آپ کی تعلی کردی تھی۔ تو اس آیت کا صحیح تر جمہ رفع جسمانی اور تونی جسمانی ہے ہی کرتا پڑے گا۔ تا کہ دعدہ اپنے صحیح معنوں میں پورا ہواور پیرکہنا غلط ہے کہ قرآ ن شریف میں ہر جگہ رفع بمعنی اعزاز اور رفع روحانی ہوتا ہے۔ مانا کہ ایک دوجگہ ہومگر رفعنا لک ذكرك مين ذكركى روح كہال سے لائيں مے دفعنا فوقكم الظور ميں كوه طوركى روح كومرفوع كيے مانیں مے اور رفع ابوبیہ علے العرش کیسے مانا جائے گا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کی رومیں تخت بر بھائی تھیں۔اس لئے قادیانی تعلیم کا بیاصول غلط ہے کدایک جگدا گر کوئی محاورہ آ جائے توسارے قرآن میں وہی برتاجاتا ہے۔خودتونی کالفظ جواپی اصلیت کی روسے موت پر دلالت نہیں کرتا بھی تونی بالموت کے مقام موت کا معنی دیتا ہے اور بھی توفی بالنوم کے موقعہ پر صرف توني نفس كامعني ويتا ب اور جب رفع كرساته الركرة تاب توتوني جسماني مع رفع جسماني. كامعنى ديتا ب\_ يقين كالفظ ليجئسورة تكاثر من يقين علم كموقعه براستعال مواب اورحى ياتيك اليقين ميں موت كامعنى ديتا ہے۔اى طرح دلبة الارض سے سليمان عليه السلام كے واقعه ميں د میک مراد ہے اور یا جوج ماجوج کے واقعات میں ایک خاص مجز نما برند مراد ہے اور مامن دابة میں تمام جاندار اشیاء مراد ہیں۔اس لئے جناب کی تحقیق پرتقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ اس موقعه پر جناب کومعذور منجھیں۔

نيچريوں کی خوشامہ میں خلاف قرآن واقعات میں تبدیلی پیدا کرناراست بازوں کا کا منہیں ہے۔ کیونکدا گران سے پیرکہا جائے کہ خروجال سے مرادریل گاڑی ہے تو وہ پھر مسخراڑ اکیں کے کہ بیتو مسے قادیانی کی بیدائش سے پہلے ہی موجودتھی ۔ تو نزول مسے سے اس کا کیا تعلق ہوااور خود ہی اس پر سوار ہوتے تصفو د جال کے لکئے کیوں مخصوص رہی۔ د جال اگرمشنری اور مثین ساز انگریز میں توان کا واخلہ قادیان میں کیوں جائز رکھا گیا۔ کیونکہ اس کو جناب نے مکہ کھا . ہے اور اب مرید مدینته اسے کا مصداق لا ہور اور قادیان دونوں کو قر ار دیتے ہیں تو پھر مستری اور مشمری کیوں وہاں داخل ہوتے ہیں۔ حالانکہ بدامر مسلم بین الفریقین ہے کہ مکداور مدینہ میں وجال كا داخله ممنوع جوگا۔ وہ مسے ہى كيا جواكه مكه مدينہ سے وجال كوبھى نہيں روك سكا اور اگر كہا جائے کہ بیسب فرضی اور اعزازی نام بیں توسار ابھروپ ہی کھل جاتا ہے کہ نبوت بروزی ہے بھی مرادصرف فرضی نبوت ہوگی ۔ گرہمیں تعجب ہے کہ اسلام میں د جال ایک خاصی ہستی کا اسم علم معلوم ہوتا ہے اور جناب نے نیچر بول کوخوش کرنے کی خاطر دو جماعتوں کا نام کیوں رکھ دیا اور پھر بیہ کوں کہددیا کہ دجال اسم جمع ہے۔ کیا وہ اشنے ہی عربی زبان سے نا آشناء ہیں کہ جناب کی ملمع سازی برمطلتی نہیں ہوں گے۔ ورندصاف کسی لغت کا حوالہ دیا جاتا کہ دجال اسم جمع ہے۔ یا دو ھاعتوں (مشنریوں اورمستریوں) نام ہے۔ورنہ یوں سمجھا جائے گا کہ دجال کی وجہ تسمیہ میں جو محاورات کتب نفت میں پیش کئے گئے ہیں۔ جناب نے نلطی سے ان کوہی اس لفظ میں موضوع سمجولیا تھا۔ غالبًا اگر جناب کے پیرونظر ٹانی کرتے تو ضرور جناب کے خلاف اپنی رائے تبدیل کر لیتے کیکن بدشتی ہے تابعداروں نے اس غلط تحقیق کوالہا می تحقیق سمجھ کرلغوی استناد کونضول سمجھا مواہاراس قدرغرہ ہو گئے ہیں کہاسے تمام خالفین کو بھی دجال کالقب دیتے ہوئے ایسے بدنام و کرخود مجی اس لفظ کا مصداق مجھے جانے گے اور بے جاتح بیف کی وجہ سے اپنے بیٹنے کو بھی اس الناسے نہ بچا سکے اور تاویل کی مجوری پریہ پش کیا جاتا ہے کہ اگر د جال کے متعلق تاویل وتح یف نہ کی جائے تو وجال کو دومتغنا و وعاوی کا مدعی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ خدا بھی ہے اور نبی بھی۔ مگر جناب ہی بتا کیں کہ آپ نے بیدونوں متضادوعوے کیوں جع کر لئے تھے کہ میں نی بھی ہوں اور ایک دفعہ خدا بھی بن گیا تھا؟ تو ممکن ہے کہ وہ د جال بھی نبی بن کر اپنے مکاشفات کے روسے فدانی دعوی کرے گایا برامستری یامشنری بن کر عجیب عجیب کرتب د کھائے گا۔ جواہل یورپ کو بھی وکی کردیں سے کے کیونکہ دنیاتر فی کرر ہی ہادرایے ناممکن امور ممکن ہور ہے ہیں کہ بقول جناب ووخدال كام مجمع جات بي-

rz ..... مس ایرانی کے وقت سے مادی ترقیات کاظہور ہوا ہے۔اس لئے ریل كاثرى اخبارات مطبع وغيره تمام ايجادات كوخصوص طور يرصرف جناب كى صداقت كاسعيار ممرانا صیح نہ ہوگا اور تقریبی حساب سے بول کہنا بھی صیح نہیں کہ حضو مقلقہ منٹیل موی سے اور میں منٹیل عینی ہوں کہ چودھویں صدی میں ظاہر ہوا ہوں۔ کیونکہ پہلے تو اس تقریبی حساب سے میت ایرانی بھی مسیحیت کا حقد ار ثابت ہوتا ہے۔ دوم حضو علیہ کو مثیل موی علید السلام قرار دینا پی ظاہر کرتا ہے کہ جناب کی طرح حضورہ تلاقی بھی بروزی رنگ میں ظلی نبی تنے۔ جو صرف غلط ہی نہیں بلکہ حضور الله عند ملد ب معلوم موتا ب كدائي شخصيت ابت كرفي رجناب في دوسرول کی شخصیت کو قربان کردیا تعارسوم بیجی غلط ہے کہ فیل سیح لما یکتفوا کے مانخت حضو علیہ کی ذات مبارک کا رجعت کے طور پر بعثت ثانیہ کا مصداق ہے۔ کیونکہ شیعہ مذہب کے سوا اہل سنت کی کسی جماعت نے رجعت یا تناسخ کو قبول نہیں کیا۔ حالاتکہ جناب کا دعویٰ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں۔ پھرغضب بدکیا ہے کہ الوصیت میں پھراپی رجعت بتاتے ہوئے کہاہے کہ میں قدرت اند ہوكرظا برمونے كوموں كاتوجناب كے بعد جب مريدوں نے قدرت اند بنے يل ا بين الله يش كاتو جونكه خليفه محود كدى نشين مو يح تحادرات باب سن كسان الله نسزل مسن السماء "كاخطاب باكرميدان جيت في تفراس لي محرسعيد ممرويال ظهير گوجرا نوله، بار محمد موشیار پوری اور فضل احمد چنگالوی وغیره قبل موسکتے اور احمر نور کا بلی کا بھی بس نہ چلا۔ بہرحال اس بروز اور رجعت نے ایسا فتند بریا کیا ہوا ہے کہ جا بجا نبوت کا نرخ و صلے کی برهیا سے بھی زیادہ ستا ہور ہاہے۔ تو ثابت ہوا کہ بیفتنہ فتندار تدادے بھی بڑھ کراسلام کے لئے ضرر دسمال ہے۔

سالہ (کلام الرحمٰن ص۱۱۱ وید ہے نہ قرآن) میں بھک وکھنوی آریہ نے اپنے رشیوں کی بودوباش کی تشریح کرتے ہوئے کھا ہے کہ تبت میں چار رشی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح پیدا ہوئے سے اور خدائے اپناروپ ان میں لیا تھا تو انہوں نے چاروں ویدشا لکے کے تو پھر غائب ہو گئے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے وہ چار رشی کنی دفعہ فاہر ہو چکے ہیں۔انقلاب زمانہ کے باعث جب وید کی تعلیم پر پابندی کرنامشکل ہوجاتا ہے تو اس وقت فاہر ہو کر ویدوں کی تجدید کرتے ہیں اور ان کا مفہوم جدید پیش کر کے غائب ہوجاتے ہیں۔ بعض دفعہ دیا نند جیسے راست باز بھی تجدید وید کے اعراز سے متاز ہوتے ہیں اور از سرفو ویدوں کے معانی قائم کرتے ہیں۔ جناب بھی ویا نند کے ہمعمر شے اور ہمیشداس سے برسم پرکارد ہے ہیں۔ غالباس کے مقابلہ ہیں۔ جناب بھی ویا نند کے ہمعمر شے اور ہمیشداس سے برسم پرکارد ہے ہیں۔ غالباس کے مقابلہ

من آپ نے بھی بیافسانہ تیار کیا ہوگا کہ نبوت محمہ بیجی ضرورت زمانہ کے مطابق قر آنی مفاہیم کا روثن پہلود کھانے کے لئے مجددین کی صورت میں بار بارظام رہوا کرتی ہے اوراس کی تائید میں اُما بله قوا اورحدیث مجدوین کوپیش کرنے کی سوجھی ہوگی اور آسانی نشانات کے اظہار کے ساتھ دیانندکوخوب حیران کردیا ہوگا۔ ورنہ مجھ میں نہیں آتا کہ ایک معمولی تعلیم یا فتہ مولوی کہ جس نے . قرآن وحدیث کی با قاعده تعلیم بھی نہ پائی ہواور اس کوعلوم قرآ نید میں خود بھی دستریں حاصل نہ ہو · اورنہ بی میمعلوم کیا ہو کہ علائے اسلام نے قرآن وحدیث کی خدمت میں کیا کیا قلمی لڑائیاں کی ہیں۔جن سے ناپاک ستیاں اب تک نالاں ہیں۔ کیے جرأت کرسکتا ہے کہ ملغ اسلام بن کرتر تی گرتے ہوئے مہدی، سیح ، کرشن اور خدا بن جائے تو اگریہ سب کارر واکی سب نفتی تھی تو نقل راہم عقل باید کے بہو جب اس پراصرار نہیں کرنا جا ہے تھااورا گردیدہ و دانستہ کسی کے مقابلہ پر بیطریق افتار نہیں کیا تھا تو سخت افسوس ہے کہ لمایکھو اکوائ مفہوم پر کیوں ندر ہے دیا۔جس پر کہ آج تک قرآنی مفہوم قائم تفاکہ حضومتا اینے اسے زماند میں بھی دنیا کے لئے مبعوث تصاور آئندہ کے لئے مجی قیامت تک باقی نسلوں کے واسطے مبعوث سمجھے گئے جیں اور پیمعنی غلط نہ تھا۔ کیونکہ دوسرے انمیاء بھی اپنی اپنی وسعت بعثت کے مطابق آئندہ نسلوں کے لئے بھی مبعوث سمجھے گئے تھے اور ان میں بیضر درت محسوس نہ ہوئی تھی کہ کچھ مدت کے بعد کوئی ان کا بروز پیدا ہو۔ گرتعجب بیہ ہے کہ ایک غلط راستہ پر خود چل کر دوسروں کی تجھیل کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کا صحیح مفہوم جناب پر ى مكنفف مواب اوراتنا بهى خيال نبيس كياكرا كربروز محدى حق تفاتو خلافت راشده كويى بروز محدى تسليم كياجا تااور بعدميں جب فيح اعوج كاعهدآيا تھا تو ضرورت زماند كونخوظ ركھ كراسى وقت ہى بروز محمری کاظهور ہوتا۔ کیا خداتعالی کوترس ندآیا کہ امت محمد بیتو وسط زیانہ میں گمراہ ہورہی ہوا در بروز محمدی کوروک دیا جائے اور جب اچھی طرح ستیاناس ہوگیا اور بقول جناب رشد وہدایت کا زیانہ آیا تو خدا کو بھی بروز محمدی کی سوجھی۔ کیا یہی انصاف ہے جومرز ائی تعلیم پیش کرر ہی ہے۔ دوسرول ۔ گوٹو ل کرنا ہی آ سان ہے۔اپنی کمزوری کو کمزوری ہی نہیں سمجھا جا تا۔

منظرد کھا تیں کہ برا بین احمد یہ کی کوئی ہتی باتی ندر ہتی۔ ان کے بعد القول الفیح نوید جاوید، اظہار حق کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہوجا تا کہ جناب ان کے سامنے طفل کمتب بھی نہ تھے۔ بعد میں اگر مولانا محمد قاسم مرحوم کے تصانیف پر نظر ڈالتے تو صاف بول اٹھتے کہ واقعی کر صلیب میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ مرمشکل یہ ہے کہ آج چٹم بھیرت بند کر کے جناب کے غلفہ سلط اور طعن آمیز مضامین کو سمجھا جا تا ہے اور معاف پردہ نوش کے کہ اس کے مواہ مخواہ گؤاہ لو اول کو گھڑ ہے کا مینڈک بنایا بیشتر نہیں حالانکہ زاجموٹ ہے اور صاف پردہ نوش ہے کہ خواہ مخواہ گؤاہ لو اول کو گھڑ ہے کا مینڈک بنایا جارہا ہے۔

ابطال کفارہ کی دلیل جناب نے یوں دی ہے کہ تھے گاجم ناپاک بھی جہم میں جانا جائے تھا۔ مگر وہ نہیں مانے تھے اس لئے ان کاعقیدہ معقول نہیں ہے۔ مگر جناب بھی تو موجودہ جسم کے قائل نہیں کہ بہی بعیدہ دوسری دنیا میں موجودہ وگا۔ بلکہ آپ کا بھی تو نہ ب یوں ہے کہ سیجم فنا ہوجا تا ہے اور ایک دوسراجسم روح کو ملتا ہے۔ جس میں وہ ساکن ہوکر دوز رخ یا جنت میں جاتا ہے تو حضرت مسے کی روح بھی جب اس جسم عضری کوچھوڑ بھی تقی تو اس کو بھی آیک قسم کا دوسراجسم مل گیا ہوگا۔ جس کی وجہ ہے اس جسم عضری کوچھوڑ بھی تھی تو اس کو بھی آیک قسم کا دوسراجسم مل گیا ہوگا۔ جس کی وجہ ہے اس کو عذاب کا احساس ہوتا رہا۔ اس لئے جناب سے سر مسلیب نہ ہوئی۔

اسس اگر دجال اور سے مانے سے اگر دجال اور سے کے مانے سے اگر شرک کی بنیاد پرتی ہے یا ختم نبوت کا مسلم مخدوق ہوجا تا ہے اور ایمان میں کمزور کی پیدا ہوجاتی ہے تو جناب کی تعلیم سے بھی تو شرک کی بنیاد پڑگئی ہے کہ خلیفہ محبور 'کسان الله نے زل من السماء ''بن گے اور آپ اپ مکا ہفہ میں خدا کے اندرا پسے جذب ہوگئے کہ آپ کا نام ونشان تک ندر ہا۔ پھر آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جھ میں بروز نبوت محمدی ہوا ہے اور جب بیے خدشہ پیدا ہوا کہ ختم عبوت کا مسلم خدوق ہوا جا تا ہے تو آپ نے کہدویا کہ میں خود محمد ہوں اور نبوت محمدی ہم میں میں رہی ۔ گراس تا ویل کوکون عقل کا دشمن مان سکتا ہے ۔ کیونکہ اگر چہ آپ محمد ہیں مگر محمد خانی ہوں کے اور نقائص ہو سکتے ۔ بہر حال یا تناسخ مان کر ایمان کمزور کر کرنا پڑے گا اور یا مسلم ختم نبوت پر ہاتھ صاف ہوجا ہے گا۔ اس لئے آگر جناب کر ایمان کمزور کرنا پڑے گا اور یا مسلم ختم نبوت پر ہاتھ صاف ہوجا ہے گا۔ اس لئے آگر جناب کے پہلے اسلام میں نقائص شے تو آپ کے آئے پرائی جسم کے اور نقائص پیدا ہو گئے ہیں۔

۳۲ ..... تقدیق قرآنی عقلی وآسانی کواپنامعیار صدافت قرار دیا ہے۔ گر ہمارے نزدیک کسوف وخسوف آگر سے طور پر ہوا تھا تو صرف آپ کے لئے ندتھا۔ بلکہ بہائی مذہب بھی اس میں شریک کار ہے۔ عقلی دلائل بھی دیکھ لئے ہیں جو صرف اپنے مافوظات پر ہی ہنی ہیں اور قرآنی

دلائل سے بھی جناب کا مبلغ علم معلوم ہو چکا ہے۔ بہر حال قادیانی تعلیم اپنے ہی پیش کردہ تین اصول سے بھی نا قابل النفات ہے۔

سر است حدیث علیہ سے جناب نے دوسے ٹابت کردیے ہیں کہ ایک سرخ رنگ کا مخااور دوسرا گندم گوں۔ گریئے خااور دوسرا گندم گوں۔ گریئی شہادت اور فو ٹو بتارہاہے کہ جناب کارنگ تو بالکل سفید تھا۔ اس لئے نہ آپ گندی سے تھے نہ سرخ میں بلکہ سفید میں کھیے تھے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کتاب ''میں ہندوستان میں'' کے آخری باب میں لکھ چکے ہیں کہ سے کو گورا بیتا لیمی سفید رنگ کھیے تھے تو اس حساب سے چارس جنتے ہیں۔ دو گور سے سوم سرخ اور چوتھا گندم گوں اور اگر جناب میں ناصری کوسفید اور سرخ گلوط اللون ٹابت کریں گے تو اہل اسلام بھی میں کارنگ سرخ گندی بتادیں گے۔ جو عام طور پر خوشما معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال سی تعیق بھی مشکوک ہے۔

امر مشتبہ ہوجا تا ہے کہ بیحدیث النفس ہے یا الہام۔ کیونکہ ایساطم کمی گذشتہ الہام میں نہیں پایا گیا۔ جوانبیاعلیم السلام کوہوئے ہیں کہ: ''املے وا'' یہ کیسا کر پہلفظ ہے۔ بہرحال اس قتم کے الہامات اور اس قتم کے کشوف تو بیت اگر صرف عیسائیوں کو لا جواب کرنے کے لئے کھے ہیں تو دبی زبان سے گویا بیا قرار ہے کہ ہم نے خود گھڑ لئے ہیں۔ ورندان کی پھھاصلیب نہیں اوراگران میں پھی واقعیت بھی ہے تو نزول سے یا حیات سے جوشرک لازم آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر موجب شرک تا ہے۔ اس سے بڑھ کر موجب شرک تا ہت ہور ہے ہیں اور جو پھھاس قتم کے الفاظ مسلمانوں یا حضوط اللہ کے کہ جو کار ہائے کئے ان میں اس قتم کی تحویت درج نہیں ہے۔ بلکہ ان میں بیشان دکھائی گئی ہے کہ جو کار ہائے کئے ان میں اس قتم کی تحویت درج نہیں ہے۔ بلکہ ان میں بیشان دکھائی گئی ہے کہ جو کار ہائے نہایاں اہل اسلام سے یا خود حضوط تھے ہیں کہ اپنے الہامات کو اسلامی وتی پر قیاس کرنا بالکل ہے جا ہوگا اور سے الخصوص جب کہ کشوف میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحی درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحی درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحیات میں درج ہوں گے کہ جن کو اہل اسلام نے شطحی درج ہوں گے کہ جن کو اہل کیا کی درج ہوں گے کہ جن کو اسلام کی درج ہوں گے کہ جن کو اہل کی درج ہوں گے کہ جن کو اہل کی درج ہوں گے کہ جن کو اہل کی درج ہوں گے کو کی درج ہوں گے کہ درج ہوں گے کہ درج ہوں گے کو کو کی کو کو کی درج ہوں گے کی درج ہوں گے کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو ک

۳۳ .... کتاب البرید کا مقدمه کتاب نکھتے ہوئے جناب نے مقدمه کی کیفیت لکھ دی ہے اور کتاب کے باقی باب یا نصلوں کی کوئی تفصیل نہیں دکھائی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب پرنسیان غالب تھا۔ اس تنم کی غلطی جناب نے ایک اور رسالہ میں بھی کی ہے کہ جس میں ارتقاءانسانی کی دو تسمیس بتائی ہیں اور قتم اوّل میں ایک فحش منظر دکھا کر دوسری تنم کا نام تک نہیں لیا اور و فحش تشید عالبًا جناب نے کتاب اقدس سے حاصل کی ہوگ۔ جو'' ورقد نو راء'' کے عنوان سے اور و فحش تشید عالبًا جناب نے کتاب اقدس سے حاصل کی ہوگ۔ جو' ورقد نو راء' کے عنوان سے لکھی گئھی۔'' براہین احمد یہ' و کیھئے تو اور بھی تنجب آتا ہے کہ باب اوّل ہے تو باب دوم نہیں۔ اگر فصل اوّل کا عنوان دیا ہے تو فصل دوم ندار داور جب ایسانسیان تھا اور الہام بھی بحول جائے تھے تو بتا ہے گئی امور میں کس قدر بے اعتمادی ہوگی۔

سس ڈاکٹر کلارک کے حالات لکھتے ہوئے مولوی محد حسین بٹالوی کی سخت تو بین کی ہے۔ اور کلارک پر بھی بہت حملے گئے ہیں۔ مگر افسوس کہ آپ نے ان کے متعلق کوئی انڈاری پیشین کوئی نہیں کی۔ ثاید کورنمنٹ نے اجازت نددی ہوگی یا ان لوگوں نے منظوری نددی تھی۔ بہر حال بیرنگ بالکل نرالا ہے کہ پیشین کوئیوں کا اجراء بھی مجسٹریٹ اور فریق مخالف کے قبضہ میں ہو۔ اس سے تو شیرازی نبوت ہی طاقتور نگلی کہ جس نے سلطان طہران کو بغیر منظوری کے ہلاک کر دیا تھا اور جو پچھ مقدمہ سے بری ہونے کے متعلق کھھا ہے وہ بھی تقتی اور تعریف نفس پر شامل ہے۔ دیا تھا اور جو پچھ مقدمہ سے بری ہونے کے متعلق کھھا ہے وہ بھی تقتی اور تعریف نفس پر شامل ہے۔

یا کسی ایسی طاقت کا اظہار ہے جواندر ہی اندر کا کام کرر ہی تھی۔ ورنہ عدالت میں کرسی ملنے یا نہ ملنے پراظہار ملال یا اظہار خدانمائی کا کوئی معنی نہ تھا۔

۳۹ سست سات وجوہ سے سے کے ساتھ مماثلث جس تکلف سے بیدا کی گئی ہے۔ اس کی حقیقت سب پرعیاں ہے۔ ورندا بندا ہی غلط ہے۔ کیونکہ سے پولل کا الزام عاکدنہ تھا اور نہ ہی جناب کو تین روز کے لئے صلیب پر تھینچ کر کشمیر بھیجا گیا تھا اور نہ ہی دوڈ اکو آپ کے ہمراہ سزایا ب

ہوئے تھے اور عدالت کا باخبر ہونا یا کاغذات کا گم ہوجانا کوئی کرامت نتھی۔ بلکہ وہ اندرونی طافت تھی کہ جس کا اظہار بار ہاجناب نے کئی کتابوں میں کر دیا ہواہے۔

مسلسل تعلیم کی تقعد ہیں۔ عیسائیوں کے مقابلہ پر یہود یوں کی طرف سے بین اصول پیش کئے ہیں۔
مسلسل تعلیم کی تقعد ہیں۔ عقل کی تقعد ہیں اور آسانی شہادت۔ مگر قادیا نی تعلیم بھی انہی تین اصول
سے نا قابل عمل خابت ہورہی ہے۔ ورنہ آپ دکھا ئیں کہ اسلامی تعلیم میں کہاں پر بعثت خانیہ کا ذکر
ہے۔ کس نے لکھا ہے کہ مہدی اور سے موعود ایک ہیں اور دجال ایک جماعت کا نام ہے۔ جس کے
دو جھے فلاسفر اور پادری ہیں۔ خداکو عاضر ونا ظریقین کر کے بیتا ئیں کہ اہل سنت والجماعت میں
سے کس نے حیات میں سے افکار کیا ہے۔ یاکس نے بیجائز رکھا ہے کہ غیر کے کلام کوقطع و برید کر
سے کس نے حیات کی داتی رائے کے خلاف انہام با ندھنا بھی جائز ہے۔ بیکماں کا مسلمہ ہے کہ کی خوداس کی اپنی ذاتی رائے کے خلاف انہام با ندھنا بھی جائز ہے۔ بیکماں کا مسلمہ کہ کہ تا کے ایک نقدس اپنی خلافی کو چو ہڑ دوں اور چمیاروں کی طرح فیش گالیاں دے کر مشتم کرے۔ یاکس نے فتو کی دیا ہے
کہ الہام اور کشوف ایسے بھی گھڑے جا ئیں کہ جن کی نظیر ہمارے آ قاجناب رسالت مآ بھالیا۔

كالهامات وكشوف بين نهلتي مو\_ بلكه فحش منظراور شركيه يا حلوليه تصوير پيش كرتے مول\_اسلام میں کون ساالہام ہے کہ جس میں بدیمان ہو کہ بجائے اس کے کہ خداانسان میں جذب ہوتا ہوا د کھایا جائے۔ الثا انسان کوخدا میں جذب اور فتا ہوتا ہوا پیش کیا گیا ہو۔ س اسلام نے آپ کو بتایا ہے کہتے کی قبر شمیریں ہے؟ اور کس اسلامی اصول ہے آپ کہد سکتے ہیں کہ نبوت محد بیسدا گلاب کی طرح جمیشه پیول دیتی ربی گرنبوت کا پیول اس نے صرف چودھویں صدی میں بی دیا تقااور آئندہ کے لئے قدرت ثانیہ کے پھول دیا کرے گا۔ آپ کوکس نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے وه معانی گھڑ لینے بھی جائز ہیں کہ جن سے اسلامی اصول اور اسلامی مسلمات کی بخ وبنیا دا کھاڑنے برحمل کیاجاتا ہو۔آپ س دلیل سے کہتے ہیں کظہورمہدی اورنزول سے کا مقام قادیان ہاور مسى اسلامى تفرى سے آپ ثابت كر سكتے ہيں كه بروز اور رجعت كويا تفائخ اور حلول كواسلام ميں عائز الوقوع سمجما گیا ہے۔ منقولی طور پران کی سند پیش کرنے پرآپ کی تعلیمات قابل توجہ ہو کتی ہیں۔ورندعیسائیوں کی طرح آپ کی سیحی جماعت بھی تعرمثلالت میں پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ابعقلی دلائل کی رویے تعلیم قادیانیہ یول مخدوث ہے کہ ایسے الہام منواعے جاتے ہیں کہ جن میں خدا کی سیابی کی رنگت بھی نمودار ہوتی ہو۔ مرالواح مویٰ کی طرح وہ تحریر ابھی تک محسوس نہ ہوکہ جس پر خدا کے دستخط کرائے گئے تھے؟ ججرت کشمیر کا نظر بیاب بنیاد ہے کہ اس کی تا ئیدیج پوچھو تو کی تاریخ سے اور کی فدہب سے نہیں ملتی ۔ سوائے اس کے کدالہام سے ثابت ہو۔ واقع ش کوئی دلیل نمیں وہ زمین وآ سان کہاں ہیں جومرزا قادیائی نے بنائے تتے اور وہ انسان کہاں رہتا ہے جواس نی دنیا میں رہنے کو گھڑا تھا۔ یہ کب قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ ایک انسان عوریت بن کر بچہ جناتو پر وہ بچہ خودہی ہو میض کوکس خدارسیدہ نے اسپے اوصاف میں درج کیا ہے؟ کسی نبی نے کہاہے کہ میں خداکی تو حیدوتفرید کی بجائے ہوں۔ بہر حال اس طرح کے نقائص کی ایک مقامات میں موجود میں۔جس کا جواب سوائے متشابهات منوانے کے بھٹیس دیاجا تا۔اب آسانی نشانات بھی من کیجئے نمایاں طور پر کوئی نشان پیدائیں ہوا۔ جناب کے مخالف متعدد تھے۔جن میں سے جو مرگئے ہیں۔ان کے متعلق پیشین گوئیوں کے بنڈل بھی کھول دیئے ہوئے ہیں اور جوابھی تک زندہ ہیں اور خوشحال ہیں ان کے متعلق ایس سرستی اور خاموثی ہے کدان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا۔ طاعون منگوائی تھی منکروں کے لئے تو خود قادیان میں بھی آگئے۔اس میں کوئی مخالف نہیں مرا۔ مرے بھی تو وہ غریب جن کوا تناہھی معلوم نہ تھا کہ مرزا قادیانی کون تھے؟ زلز لے آئے تو پھر کسی متشدد اور مخالف کو تکلیف نه پینچی غرق ہوئے تو وہ بیارے جو کانگڑے اور مظفر پور میں رہتے تھے اور جنہوں نے مخالفت کجانام بھی جناب کانہیں سناتھا۔ کسوف وخسوف بھی رمضان شریف میں عادت اللی کے مطابق ہوا۔ حالانکہ حدیث میں مذکور ہے کہ ایسا واقعہ ابتدائے آفرنیش سے وقوع پذر نہیں ہوا۔ عرضیکہ اس تعلیم کامیر پہلو بھی عیسائی تعلیم کی طرح کمزور ہے۔

اله..... عیسائیت پر جناب نے کئی ایک اعتراضات جڑ دیئے ہیں۔جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کفارہ اگر سیح تھا تو اب گناہ کیوں کتے جاتے ہیں یا وہ کیوں موجود ہیں اور یہ کہ اس وقت عیسائیت میں خدانمائی موجود نبیس رہی ۔ مگرینہیں سوچا کہ کفارہ مرف اس مخض کے لئے ہے جو مسیحت قبول کرتا ہے ند کہ ساری دنیا کے لئے اور اس قتم کا مفہوم بھی کہیں اس کفارہ ما قربانی سے برے کرنیں ہے۔جواسلام میں مجی موجود ہے۔اس لئے سرصلیب کی ذمدداری سے آ بعمدہ برآ نہیں ہوسکے۔ باتی رہاخدانمائی کامعاملہ سووہ یعی اظهرمن افتس ہے کہ ضرف خدانے آپ کواتی علمی طافت بخشی تعی کہ جس ہے آپ سیح مطالب کو بائی سکے۔ یا اپنے آپ کوظم ونٹر میں مافوق العادة قادرالكلام ثابت كريكتے \_ ندبى تاثير بالنفس آپ كے پاس تقى كدآپ كے پاس ره كر انسان خدارسیدہ ہوجاتا۔ ورندآ پ بتائے کہآ پ کے کتنے مریددست شفار کھتے تھے۔ یاکس کس كوجناب في الماريول كاطرح صرف توجد اليما كما تعاد وغابازى كاذكرة تاب تو يحرب عذر پیش کیا جاتا ہے کہ بھی کی مصلحت سے دعاء کوکسی دوسری صورت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بہرحال آسانی نشان نمایاں طور پرتعلیم مرزائیہ میں نہیں پائے جاتے اور زیادہ سے زیادہ کچھ کچھ پیش از وفت معلوم کرلینا یا کچھ پچھ نفسانی یاروحانی تصرف کرتا۔جس پر آپ کی تعلیم نازاں ہے۔ بيسب پچه برايك عنى آ دى بھى كرسكا ہے جوآ پ كى طرح كچه عرصد دنے ركھ كر كوششين رہا ہو اورای تقدس کے عہدیں ہی لوگوں سے کمنارہ کش ہوکرا بے خیالات پر نگاہ دوڑا تا ہواایک ایک بات نوٹ کرتار ہاہو۔ کیونکہ تجربہ سے میہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ ہرایک مخف چوہیں گھنٹہ میں دو عاربا تیں ضرورالی مجی کرتاہے کہ اگران کونوٹ کرلیاجائے تو ضروراس کے نقدس کا سبب بن عتی ہیں۔لیکن نبی کی بیشان نبیس کہ اگر کسی کو کری نہیں ملتی تو گلے نعرہ لگانے کہ لوصاحب اس کی ذلت اس لئے ہوئی کہوہ ہماری ذات کا خواہاں تھا۔اس طرح کی انا نبیت کا بیارلیل ونہار کے انقلاب کو ا پناز مراثر سجھتے ہوئے گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ سوبالفرض اگر جناب واقعی اپنے اندر خدانما کی کااثر رکھتے تھے تو اس سے دوسروں کی بیاس کب بھٹ کتی تھی اور دہی اعتراض جوعیسائیوں پر کیا تھا ايناو پرلوك كريدتا بـ

٣٢ ..... عيمائيت پراعترض كرتے ہوئے آپ مانے ہيں كمتے سے اقتوم كا اتحاد

عین شاب میں مواتھا تواب بیاعتراضات غلط موسے کہ خدابول کے داستہ سے کیوں پیڈا مواتھا۔ یااس کوعوارض جسمانی اور حالات انسانی کیوں پیش آئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ بیاعتراضات اس صورت میں بڑ کتے تھے کہ شروع ہے ہی اقنومی اتحاد ہو چکا ہوتا۔ اس لئے یہاں بھی کسرصلیب کا معاملہ مخدوش رہ جاتا ہے۔ پھر میکہنا اور بھی بیجا ہے کہ فلاں سے اتحاد کیوں نہ ہوا۔ کیونکہ جناب خود مانتے ہیں کے خدااسے کام میں کی کے زیرا ٹرنہیں ہوتا۔آپ کے الہام بھی ایسے ہی تھے کمان میں کی باتیں مذکور نہ ہوتی تھیں تو آ ہے بھی یہی جواب دیتے تھے کہ خدا خودمخار ہے۔ ہمارے زیر الرنہیں ہے۔ بہرحال عیسائی کہد سکتے ہیں کہ عین اتحاد کے وقت میج کی زندگی بے لوث تھی۔ کوئی محض بیرتا بت نہیں کرسکتا کہ اس وقت آ پ ہے کوئی جرم سرز دہوا تھا۔ ہاں غلطیوں سے انسان خالی نہیں ہوتا۔جس سے انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور جسمانی عوارض بھی پیدا ہوجاتے ہیں۔اس لئے خسر ہ نکلنے کا اعتراض بے جاہو گااور چونکہ انسان میں انکساری کا مادہ بھی ہے۔اس لئے سیح کی ل على كا اقرار بھى تىچى ہوگا اور چونكه آپ ہميشه مسافر رہتے تتے۔اس لئے آپ كا دوسرے مما لك میں پر کہناصیح ہو گیا کہ مجھے سرر کھنے کو بھی جگہنیں ملتی اور بیجھی یا در ہے کہ سیحی تعلیم کا پیہ مقصد ہرگز نہ تفاكه نيكى كرنابالكل بيكارب \_بلكه نيكى بدى وسيح سمحه كركفاره صرف يهي معنى ركهتا تفاكد: "من قال لا اله الا الله دخل الجنة "ورنداس اصول يرجمي يهى اعتراض عاكد بول كـ ٣٣ ..... اناجيل كمتعلق كويد كهناصيح ب كدان مين عيني شهادت كى بناء برسوج

سہ کھ کر واقعات نہیں لکھے گئے۔ گرمرزائی تعلیم بھی تو اس کر وری سے فالی نہیں۔ اس میں بھی سے کو سہ کھ کر واقعات نہیں لکھے گئے۔ گرمرزائی تعلیم بھی تو اس کر وری سے فالی نہیں۔ اس میں بھی سے کو ہندوستان میں لاتے ہوئے کوئی عنی شہادت پیش نہیں کی۔ نہ بجرت کشمیر میں قطع و بریدسے احرّاز کیا گیا ہے اور وفات سے میں تو اس قدر خلط سلط دلائل پیش کئے ہیں کہ جن کی تصدیق سوائے قطع و برید کے کہیں نہیں ملتی اور خلطی سے ایسے لوگوں کو اپنا ہم خیال پیش کیا ہے کہ جن کی نسبت تمام عالم اسلام گواہ ہے کہ وہ جناب کے برخلاف تھے تو اگر انجیل نوییوں نے واقعات قلمبند کرنے میں یا صحف سابقہ کی سند چیش کرنے میں خلطی کی ہے تو جناب کی تعلیم بھی اس سے مبر انہیں ہے۔

۳۲ سسکے کفارہ کو جس طریق پر جناب نے غلط ثابت کیا ہے کہ ایٹار خدا کی صفت نہیں یا یہ کہ واقعہ صلیب کے وقت دنیا کا ننتظم کون تھا وغیرہ، بالکل کمزور طریق ہے۔ کیونکہ انا جیل کی روسے خدا پر موت نہیں آئی تھی مرف بشریت کی تکلیف سے الوہیت پر اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے ایٹار کا تعلق بشریت ہے ہوگا اور آپ سے کسر صلیب کی شان ظاہر نہ ہوگا۔ مہیں ہوتا۔ اس کے ایٹار کا ایڈرگ ہویا لدھیا نہ کا چونکہ اس کو جناب کی اصلی تعلیم سے خبر

نہ تھی اور نہ ہی جناب نے اس وقت اپنی تعلیم کو پورے طور پر شائع کیا تھا۔ اس لئے صن ظن کی بناء پراگر آپ کی تعریف کی تو بیصداقت کا معیار نہیں بن سکتی۔ کیونکہ بقول جناب بات وہی باوٹو ق ہوتی ہے جو بینی شہادت اور تعتی نظر سلامتی عقل ،صدق قول اور حافظہ کی سلامتی کے وقت پیدا ہو۔ ورنہ نہیں۔

## اا.....حضرت عيسلي سيح ابن مريم رسول الله اورصليب

ندكور الصدق عنوان كا ايك رساله از تصنيف نواب اعظم يار جنگ مولوي چراغ على مرحوم مطبوعة نولكشور يريس لا بور ١٩١٠ عين شائع بوا تفايجس مين سرسيد كي تعليم في تمام وه نقشه واقعه صلیب کے متعلق تھنچ کر پیش کیا ہے۔جس پر آج مرزائی تعلیم وی آ سانی کا رنگ چڑھاتی ہوئی دکھارہی ہے۔ ناظرین آ سانی کے ساتھ ہیے کہ سکتے ہیں کہ جب تک اس تعلیم ہے نبی قادیان بے خبریا محترز تھے۔مسلمانوں کے ہم نوار ہے تھے اور حیات میچ ویزول میچ میں براہین کی جلد چہارم کے زمانہ تک ٹابت قدم رہے ۔ گر بعد میں جب سرسید کی تعلیم زیر مطالعہ آ کی یاس نے تا ثیر کرنا شروع کیا تو فوراً جناب بھی اس ہے متفق ہو گئے۔ نہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے الہامات تبدیل کر ڈ الے تھے۔ورندالہام الٰہی یقین نہیں رہ سکتا اور یہ بھی لا زم آتا ہے کہ الہام کرنے والا بھی علمی ترقی كرتار بتاب اوراگر يول كهاجائ كدبراين من جناب في مولوياندرنك مين حيات يح كاقول کہا تھا تو بعد میں معلوم ہوا کہ بیشرک اکبر ہے تو جناب کی زندگی بچاس سال تک مشر کا نہ ثابت ہوتی ہےاور بیقرین قیاس نہیں کہ بچاس سال تک خدانے اپنے نبی کوشرک کی لعنت میں پڑار ہے دیا ہواور ذرہ رحم ندآیا ہوکداس کوائی امت کے سامنے اپنی سابقہ عمر کس طرح بےلوث ثابت كرنے كامكان باتى رہےگا۔ كيونكہ جب سے كى زندگى پريداعتراض اشاياجا تاہے كہانا جيل كى رو سے شیطان نے آپ کومغلوب کرلیا تھا تو یہاں براہین کی روسے جناب پر پھی بیاعتراض پڑتا ہے كرجو تحض بچاس سال تك مشرك راموروه كيس ني بن سكتا ب- ابراجيم عليه السلام كواقعات کو یہاں پر دہرایا جاتا ہے۔ مگر وہاں ابتدائی حالت تھی بھین کا زمانہ تھا۔ دورونز دیک کے حالات شرک آمیز تھے گرتا ہم نور نبوت کی ہی بیشان تھی کہ توحید میں کرید کرتے کرتے آخر مقصد پر بھنج مے اور بقاء علی الشرک کا زمانہ پیش نہ آنے پایا۔ نیکن بیہاں معاملہ ہی دگر گوں ہے۔ اگر بیہاں جھی نورنبوت کا امکان ہوتا تو براہین <del>لکھتے لکھتے</del> ہی وفات سے کا عقیدہ ظاہر کردیتے یا بحیین سے ہی نور باطن آپ کو براہین میں شرک نولی سے بچائے رکھتا۔اس لئے مجبورا کہنا پڑتا ہے کہ قادیا نی نبوت

بقول لا مور پارٹی صرف اعزازی نبوت تھی۔ ورنداصلی نبوت کا امکان ندتھا اور اہل اسلام تو اعزازی نبوت کے امکان ندتھا اور اہل اسلام تو اعزازی نبوت سے بھی مثل میں۔ کیونکہ پچاس سالہ شرک یا غلطی میں ڈوبا موااس اعزاز کے لائق منہوں سے کہ:''النبی نبی ولو کان صبیدا''
واقعہ صلیب اور قرآن

ببرحال نواب صاحب 'شبعه لهم "كاترجمكرت بي كدان كرة على كى صورت بن گئ تھی اور قل کرنے والول کودھوکہ ہوگیا یاان سے اصل بات پوشیدہ ہوگئ یا ان کو آپ کی موت کا تشابہ ہوگیا۔ حالانکدوہ یقینانہیں مرے تھے۔البتہ تین محضے تک صلیب پراؤیت سے لنگتے رہے اور پھرا تارے محتے ملیب پرمصلوب ہونے سے جلدی کوئی نہیں مرتا۔ بلکے ٹی روز تک لشكے رہے دھوپ كى تپش اور مجوك كى شدت اور زخوں كى تكليف سے البتة مرجاتا ہے۔ بيرمعالمه حضرت سے نہیں ہوااور جب ایک مقبرہ میں رکھے گئے تو ان کو کہ ابھی زندہ مگرغشی میں تھے۔ بعض مخلصین شب کومقبرہ سے نکال کر گھر میں کہیں پوشیدہ لے گئے۔ پھر آپ بعض حواریوں کو زندہ نظر آئے گریبودکی عداوت اور ومیول کے اندیشہ ہے کہیں دیہات میں اسے قرابت دارول کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر خدانے ان کواٹھالیا۔ یعنی اپنی طبعی موت سے مرکئے اور خداکے پاس جلے کے اوراس کے دائے ہاتھ جگد پائی اور بیدونوں باتنس مجاز أاور فضیلة کمی جاتی ہیں جولوگ بجھتے تھے کہ ہم نے ان کو مارڈ الا ما ان کی صورت کا دوسرا آ دی پکڑا گیا۔ قرآ ن جمیدان کو جمثلا تا ہے کہ اصل بات ان ہے جیب گئی یا پوشیدہ کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیدالسلام پرامنلال کا فتو کی لگایا گیا تھا۔ جیها که: ''یهود هذه الامة '' کرہے ہیں اورایے فخص کی سزاستگساری سے قُل کرنے کی تھی۔ (احبارب، اتست، ۱۰۲۰ استثناء ب اتست ۱۱) بلكه بغاوت كا الزام بعي لكاديا تعاراس لن سنكساري كي بجائے صلیب پرچڑھا کر مارڈالنے کی سزادی گئی اورعید تھے کے روزعیسیٰ باربان کوچھوڑ دیا گیا اور آپ کومقام جلجہ میں صلیب سے باندھا۔جس پر کہ میٹوں یارسیوں سے مجرم کو باندھتے تھے۔ صلیب دومتقاطع کٹریوں سے بنی تھی اور درمیان ایک عمودی کٹری مصلوب کے بیٹھنے کے لئے موتی تھی۔ورنددھر لٹک کر کر جاتا تھا۔معلوم نہیں کہ آپ کے پاؤں چھیدے مجے تھے یا باندھے گئے تھے گر بیاس کی شدت میں اٹنج کے ذر بعیر سرکہ پلایا گیا۔جس سے آپ کو بہت تسکین ہوئی اور پیشر بت حمیات میں استبعال کیا جا تا ہے۔مصلوب تین چارروز کی بھوک پیاس کی شدت اور زخموں اور دھوپ کی تپش سے مرجاتا تھا اور آلی کئی ایک مثالیں ہیں کہ معلوب عذاب میں کئی روز زندہ رہا۔ (تغییر خارن ج س ۱۵۷، ۱۸۷۸ء) شاگر داس وقت بھاگ گئے تھے۔ پچھے عورتیں اور

روشناس دور کھڑے دیکھر ہے تھے۔ یوحنایاس تھا۔ کیونکہ اس نے اس کی بات س کی تھی ۔صلیب کا دن عید تصح کا دن تقاب بیدواقعہ دوپہر کو ہوا۔ اب سبت شروع ہونے کو تھا۔ جس میں بوے اہتمام ے کام کرنا تھا اور میچی علم تھا کہ معلوب کی لاش اسی دن فن کردی جائے۔(اسٹناءب آیت۲۲، یشع ب۸ آیت ۲۹) اور یہودسنگساد کر کے مردہ کوصلیب پرچڑ معاتے تھے۔ مگررومیوں نے بیمنسوخ کردیا تھا۔لیکن مصلوب مرے یا نہ مرے۔ مگرای دن اس کوصلیب سے اتار نا ضروری تھا۔اس کئے نہ تو انہوں نے صلیبِ کے متعلق کچھ اہتمام کیا اور نہ بعد صلیب کے صلیب پر رہنے دیا۔ بلکہ درخواست کی که آپ کی ٹانگیں تو ژکرا تارلیں \_ کیونکہ مطلق صلیب پر کوئی مصلوب نہیں مرتا\_گر آ پ كى ٹائلين نہيں تو زيں \_ كيونكرآ پ مرده معلوم ہوتے تھے۔ "شب لهم" اڑھا كى گفشہ ك بعد برجھی مارنے سے معلوم ہوا کہ ابھی زندہ ہیں اورای دفت اتار لئے گئے اور پوسف ممبر آف كنسل ستهدريم لاش كرون كولے كيا اورآپ كولحد من ركھا كيا اور دروازے پرايك سل ركھ دى تا كه پرسول كوعطريات لا كے قبر ميں ركھيں كے عورتوب نے موقعہ د كھيليا گرسب يبودي اور ردي علے گئے۔اب دوسرے دن احقول کوسوجھی کہ کوئی وشمن لاش نہ ذکال لے جائے۔اس لئے انہوں نے اپنے سیابی حفاظت کے لئے بٹھائے۔اتوار کی صبح کودوعور تیں آئیں تو حضرت کونہ پایا تو حاکم کے دوتین فرستادوں نے کہا کہ تم زندہ کو مردول میں ڈھونڈ تی ہواور انہوں نے بطرس بوحنا کوخبر کی کہ وہ جی اٹھے ہیں۔ تو نین دفعہ تواریوں کو زندہ نظر آئے۔عیمائیوں نے آپ کے جلدی مرجانے اور جی اٹھنے کو مجم و مجھ لیا۔ حالا نکہ کی مصلوب علاج سے زندہ ہو چکے تھے۔ سندر کیس کو دارانے صلیب دیا تھا۔ تریمی کھا کر پھر فورا بچالیا۔ (تاریخ ہیروڈش ج مے ۱۹۸۷) پوسیفس کہتا ہے کہ میں نے طیطوس کے عہد میں بہت ہے آ دمی صلیب پر دیکھے کہ جن میں سے تین آ دمیوں کواتر واکر علاج كيا كيا كيا \_ مكردومر كي اورايك في كيا\_ (سواخ عرى خوص ٧٥) يبودتو شايداس دن صلب كاه بر بھی حاضر نہ تھے۔ کیونکہ نصح کا دن تھا (خروج ب۲ آیت۲، لیوباں بے آیت۳) اور عدالت میں بھی حاضرنه تنصه بلكه فطيري روثيول اور قربانيول كي فكرمين تنصه باساليديان اورسرن تقيان اوركور پوری تیان وغیرہ قدیم عیسائیوں کے نزدیک شمعون مصلوب ہوا تھا۔ مصلوب اوراس کی زندگی

رب اور بس رسر المسلوب مواقعا۔ مرقر آن اس کی تکذیب کرتا ہے۔ پس جب سلیب پرآپ کی تکذیب کرتا ہے۔ پس جب صلیب پرآپ کی موت نہیں ہوئی اور قبر میں بھی خدر ہے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یوسف اور نقید موس ان کواٹھا کر لے گئے تھے۔ یہی وجد تھی کہ انہوں نے بغیر شسل کے فن کیا تھا۔ عیسائیوں نے

کہا کہ قرآن واقعی تاریخ کے خلاف ہے۔ محرقرآن نے کہاہے کہ نہ تو عیسیٰ کو پھراؤ کر کے باتلوار ے مارا ہے اور نہصلیب پر چڑھا کے مارا ہے۔ بدکہ وہ صلیب پر چڑھائے ہی مہیں گئے۔ کونکہ يهال صليبي موت كي في مراد ہے - مرموت كي صورت بنادي كي كيست مين كومرده نظر آئے - كيونك میخوں کی اذبت سے عثی ہوگئ تھی ۔ گر چونکہ موسم اچھا تھا۔ ابر بھی تھا، دھوپ بھی نہتی ادر جلدی اتاریمی لئے گئے۔اس لئے زیادہ صدمتہیں پہنچا۔حثوبداورمفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرے پر صورت القاء بوئي يحراس طرح تومعاملات كاعتبارى اثرجاتا باوراس وقت شبكا فاعل ندسيح بن سكتے ہيں۔ كيونكه وه مشبه به تھے اور نه كوئى اور كيونكه وه نه كورنبيں۔ پس كسى اور كا ان كى جگه بصلوب قرین قیاس نہیں۔ کیونکہ شمعون قرینی بعد میں عرصہ تک زندہ رہااورعیسائیوں سے شریک كارر بااور يهودا بهي بعديس مرا-"ماقتلوه يقيفا "جس طرح قل كاحق تهاراييا قل نبيس كيايا یقینا قل نہیں کیا۔ کونکہ تین مھنے صلیب پرموت کے لئے کافی نہ تھے۔ بلکہ خدانے ان کواپی طرف اٹھالیا۔ بیہ بات تشریف محیم کے لئے ہے۔ نہ بیر کہ در حقیقت بادلوں میں آسان کواڑتے ہوئے نظر آ ئے اور کی آسان پر جاہیٹے۔ جس طرح ''انی ذاهب الے ربی اور من یخرج من بیته مهاجيرا الي الله "وارد ب- بعديل حفرت عيس يفينام م من - كيونكه يول آياب كه: "انبي متوفيك "اس كاتفير من بهت الث بليث كيا كياميا ميدين" دافعك ومتوفيك "مرقر بن كا اصل عبارت يول نيس - شايد مغسرين كي من قرآن خودساختديس موكى - پر فرماياكه: "توفيتني" جب محصة في وفات دئ تب توبى ال يرتكبها لله يتوفى الانفس حين موتها "پسان كى وفات كى خربهت صاف ہے - كريد بات كركب مرے كهال مرك معلوم نیس رجیبا که حضرت مریم کا حال پرمعلوم نه موار حالانکمسیم نے ان کو بوحنا کے حوالے کر دیا تھااور دور کے دیہات میں چلے گئے تھے۔ بخاری کی ایک روایت جو کتاب 'بدأ المخلق باب ذكر الملائكة "مين المى ب-اس من بكد مفرت يحى عليه السلام اورعين عليه السلام حضوراً الله كودوس آسان يرط تع مكر بيروايت بهت بىمشته ب-" هديه ضعيف عند النسائي والهمام له وهم والخليفة يخطئ والسعيد يدلس كثيرا وهشام قديدلس . وروى انس عن مالك بن صعصعة ففيها عنعنة وارسال ولعل مالك مات قبل رواية عنه (تقريب التهذيب لا بن حجر العسقلاني، مطبوعه دهلي ٢٧١هـ)"

نوابی فیصله پرجرح

اسلام میں آج تک وہی فیصلہ چلا آتا تھا جومورخ طبری اور برنباس نے کیا ہے۔ محر

مرسید کی پارٹی عیسائیوں کے چممہ میں آھئ ۔ انہوں نے اناجیل اربعہ کوقر آن سے مطابق کرتے ہوئے بینظربیقائم کیا کہ ماصلیو ہ کامعنی ہے کہ انہوں نے آپ کوصلیب پرنہیں مارا۔ حالانکہ سی لغت سے بیمنی ثابت نہیں ہوتا اورخود بھی مانتے ہیں کہ معلوب زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ تو ''م صلبوه "كاترجمه ماقتلوه على الصلب" كم طرح مي بوا؟ اس ك بعد شبه لهم" كاترجمة اوقع الشبهة لهم "جمور كرمشه اورمد بك يتي ير كا ادرصاف راسة جمور كر بيرجمه كوليا كمت مشبه بالمقول بنائ محدا حالانكداس ترجمه كاجوت منقولى طوريكى اسلاى تقری سے نیس دکھایا گیا۔ اخیر س ' ماقتلوه یقیناً ''کامعنی کردیا ہے کدوہ پورے طور پراے نه ارسكتے تھے۔ تو محربيكيا بات موئى كدوه بورے طور رقل ندكر سكے۔ كيا معلوب كومقتول كها جاسکتا ہے یامصلوب کامیت ہوجانا بھی ضروری ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ نواب صاحب کو بید وموكدلك كياتها كد: "ما قتلوه "كو"ماصلبوه" يجعندلك كئے تعد حالاتكدوس كي الك الگ تھیں قبل بالسیف اور ملب الی الموت مگر تحریف کی دهن میں یہاں پر دونوں کوایک ہی سمجھ بير -"رافعه اليه"كارجم"مهاجر الى ربى"كامهاداكريولكيابكرفدانة كوكسى كا وَل بھيج ديا تھا اور بيدندكيا كهكسي آسان پر بھيج ديا تھا۔ كيونكه أنكريز آسان نہيں مانتے۔ حدیث بخاری کی باری آئی تو راوی کمزور کرد کھلائے اور بین سوچا کہ بیعدیث بالغرض اگر ایک طریق سے کمزور ہے تواس کے لئے اس قدراور طریق بھی ہیں کہ سب کے ملانے سے تواتر تک پڑنج جاتی ہے۔ گرنوابی دماغ کویہ تکلیف کب گواراتھی کہ ایس محنت میں پڑتے اور جب جا گیردار قادیان بعد میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اس نظریہ پراور بھی حاشے جڑ حادیے کمنے کشمیرکو کئے تعاوران كى بريان بين تورى كى تعيس " ماصلبوه " اورسند بيش كرف مين الى دوركى سوجهى كداند هيكواند هير يمي بهي نبيل سوجتى \_ ذره انصاف نبيل كيا كدا كرتوفي بمعنى رفع جسماني بم پین کرتے ہیں تو ہم برکی شرائط لگائے جاتے ہیں کہ جن کا خلاصہ بدلکاتا ہے کہ بعینہ بدلفظ کی دوسرے زندہ سے کے لئے استعال ہوتا ہوا دکھاؤ۔ابائی باری آئی تو صرف ایجاد بندہ ہی سند كافي مجى كى الغرض ميس بيد كها نامنظور بيكروفات مي كانظرية قائم كرنے مين نواب صاحب كو سبقت عاصل ہے۔ جنہوں نے جناب مرسید سے سیفین عاصل کیا تھا اور چونکہ جناب بھی جا كيردار تع اس لئے ہم جنس كانظريدوى كرنگ بي دكھاتے تع مراب سوال يہ كمكسر صلیب میں بہلے س نے کوشش کی؟ چودھویں صدی کا مجددنواب صاحب یا سرسید ہوئے یا جا گیر دارصاحب قادیان؟ اورجمیں ریجی یو چھنا ہے کہ پیٹ جاکرنے کے بعد سے کسے جانبر ہوسکے

سے۔ جب کہ وہ پہلے ہی نیم مردہ ہوکر سردہ و چکے تھے اور دودن تک بند کمرہ میں پڑے رہے تھے۔ نہ پیٹ سیا گیا نہ اس پر پٹی لگائی گئی اور نہ کوئی خور دونوش کا انتظام کیا گیا؟ اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنے کئے ہیں کہ اگر بقول جناب سے علیہ السلام صلیب پرنہیں مرتے تھے تو بعد میں پہلوشگاف زخم سے ضرور مرچکے تھے۔ گرآپ کہتے ہیں کہ تئیرے روز سے ایک جلسہ میں بھی حاضر ہوگئے تھے تو کیا آپ کوئی خواب سنارہے ہیں یا کوئی افسانہ کھی رہے ہیں۔ محقق بن کر الی غلطی" لاحول و لا قوۃ الا باالله"

۱۲....سیرة المهدی مرزابشیراحمدولدمرزاغلام احمد قادیانی سے چند تاریخی نوٹ معہ دیگررسائل قادیا نیہو تاریخیہ مرزا قادیانی کے اسلاف وا قارب

آپ کے حقیقی مامول جمیت بیگ کے دماغ میں پی خلل آگیا تھا۔ اس کی لڑک حرمت بی بی سے خلل آگیا تھا۔ اس کی لڑک کا حرمت بی بی سے آپ کا تکاح ہوا۔ جس کی طن سے مرز اسلطان احمد فضل احمد پیدا ہوئے اور اس کا لڑکا علی شیر احمد بیک کی بہن حرمت بی بی بیدا ہوئی۔ جو فضل احمد کے تکاح میں آئی۔ سلطان احمد کی بہلی بیوی الپہ ضلع ہوشیار پور کی تھی۔ جس سے عزیز احمد بیدا ہوا۔ اس کی زندگی میں ہی دوسری شادی خورشد بیگم بنت امام المدین سے کر لی تو بہلی بیوی فوت ہوا۔ اس کی زندگی میں ہی دوسری شادی خورشد بیگم بنت امام المدین سے کر لی تو بہلی بیوی فوت ہوگئی۔ آپ کی دادی کے دماغ میں خلال آگیا تھا۔ کوئلہ بزدی عمر کی تھیں اور جناب نے اسے دیکھا مجمود تھی اور اپنے شوہر سے بڑی تھی۔ بیدی تھی۔ بیدی تھی۔ بیدی تھی۔ بیدی تھی۔ بیدی ہوئی۔ بیدی ہوئی ہوئی۔ آپ کے خلاف شہادت بھی دی تھی۔ بیری سامن کیا۔ آپ کے خلاف شہادت بھی دی تھی۔ بیدی ہوئی ہوئی۔ آپ کے خلاف شہادت بھی دی تھی۔ بیکی اس کو شعر ہے۔

اے دانے بماکہ ماچہ کردیم کردیم ناکردنی ہم عمر درد سر من مشوطبیبا این درد دل است ودرد سرنیست

الطان احد نے آ ب كاكلام جمع كرك الله يغرب نجابي اخباركوديا تھا۔ جواس نے ضائع كرديا \_غلام قادر كاتخلص مفتون ففا \_ ايك ايراني آيا تواس في كها كه غلام مرتضا كا كلام فصيح بـ بٹالہ کے ایک ہندو تجام نے آپ سے کہا کہ میری معافی ضبط ہوگئ ہے۔ آپ ایجرش صاحب فانشل كمشغر سے سفارش كريں تو آپ لا مور كئے اور اس وقت شالا مار باغ ميں جلسہ مور ہا تھا تو طلختم ہونے پرآ پ نے تجام کا ہاتھ ، صاحب کے ہاتھ میں دے کرکہا کہ لاج رکھو۔ تواس نے معانی وایس کردی۔رابرث کسٹ صاحب کشنری ملاقات کو گئے تو دوران گفتگو میں اس نے بوجیما كة قاديان سے سرى كو بند يوركتنا دور بي تو آپ في خودارى ميں كہا كميں بركاره نبيس بول اور ناراض موكر رخصت جونا جا با يكرصاحب نے بشماليا۔ بٹالدميس غلام قاور نے ايك برجمن پوارى كوماراتو دُيوس صاحب مهمم بندوبست في ايك سور پيدجر ماندكرديار آپ امرتسريس عض خر موكى توا پرش صاحب کے یاس جا کر جرمان معاف کرالیا۔ غلام قادر جب بولیس میں ملازم تھا تو نسب صاحب ڈیٹ مشنر نے کسی بات پراس کومعطل کردیا۔ پھر جب صاحب بہادرقادیان آئے تواس نے خودہی کہددیا کہ ہم نے آپ کے لڑ کے کو معطل کردیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر قصور ثابت ہے تو الى مزادين عابي هي كشريف زاد ايا كام ندكري ماحب بهادر في مجما كه جب باب الیا مربی ہے تو سزاکی ضرورت ہی کیا ہے۔ پھراس کو دوبارہ بحال کر دیا۔ غلام قادر ضلع کے برنٹنڈنٹ بھی رہے ہیں۔نہرمیں بھی کام کیا تھا۔ ٹھیکدداری بھی کی تھی۔اور چھینہ کے پاس ایک بل كالمحيكة بهى لياتفار مهاراج شير سنكه كاجنودان كي جهنب ميل شكار كهيلنة آياتو آب بهى بمراه تصر تو الجدك ايك ملازم جولا بكوزكام موكيارة بن في دوتين بيدكان خلكوديا تواسية رام موكيار فمرمهاراجكوزكام موكياتوآب فيتى نسخ كلهاتوراجه فيكها كدجولا بيكودويسيكانسخ كيول لكهديا ا قااور مجھے کیوں اتنا فیمتی نسخہ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جولا ہاراجہ نہیں ہے۔ راجہ نے خوش ہوکر س نے کے کڑے انعام دیئے۔ مرز اامام الدین نے آپ کے آگ کی شان کی اور سوچیت شکھ کواس ﴿ كام كے لئے مقرر كرديا\_ مرجب بهى ويوان خاندكى ديوار بھائدتا تواس وقت اسے دوآ دى پرے دارنظر آتے۔اس کئے کامیاب نہ ہوسکا۔ (شاید فرشتے تھے) آپ کاروز مرہ میں میں کلیہ کام تھا۔'' ہے بات کہ بین 'اور سائی یوں دیتا تھا'' ہے با کنہیں' ایک بغدادی مولوی آیا تو آپ نے اس کی کمال خدمت کی ۔ مگراس نے کہا کہتم نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نے مخروری کا اعتراف

كيا يكرارك بعدمولوى في كها كتهميس خدادوزخ مين والے كاتو آپ في جوش مين آكركها کہتم کو کیا معلوم بچھے کہاں ڈالے گا۔ میں خداسے بدخن نہیں ہوں تم مایوں ہوتو ہو گر میں مایوں اور بداعتقاد تبین ہوں۔میری عر۵ سال کی ہے۔خدانے میری پیٹینیں لگنے دی تو کیااب مجھے دوزخ میں ڈالےگا۔آپ کی المیفوت اوگئ توآب، نے گھر آتا جھوڑ دیا۔صرف ایک دفعانی لڑکی سے ملنے آئے تھے۔ آپ نے علم طب عافظ روح اللہ باغبانپوری سے سیکھا تھا۔ پھر دہلی جاکر سنحیل کی تھی۔ آپ کی کتابیں ہاروں میں تھیں۔جن میں سے خاندانی تاریخ بھی درج تھی۔ سلطان احمد باب دادا دونوں کی کتابیں چورا ۔ لے جاتا تھا۔ دادا کہتے کیکٹا بول میں جو ہا لگ میا ہے۔ غلام قادر کی شادی وصوم دھام سے ہوئی۔ ۲۲ طائف ادباب نشاط کے جمع تھے۔ مگر مرزا قادیانی کی شادی سادگی ہے ہوئی۔ آپ کی اہلیہ بڑی مہمان نواز تھی اور آپ نے آخری عمر میں جہاں بڑی معجد ہے اور مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ اس جگہ سکھ کار داروں کی حویلی تھی۔ وہ نیلام ہوئی تو ضد میں آ کر دوسروں نے قیت بڑھادی۔ مگر آخرسات سورویے برآ ب نے ہی خرید کر لى - جواس وقت كى قيمت سے زياده نتھى مرز اغلام احمد قاديانى كى مهمانى السلطان احمد كى نانى) مسات چراغ بی بی جناب ، بهت محبت کرتی تھی۔ باتی سب مخالف تھے۔ کہتی تھی کہلوگ غلام احمد کو کیوں بددعا کیں دیتے ہیں۔اسے تو میری چراغ بی بی نے نتیں مان کرتر س ترس کریالا تھا۔ قادیان میں ہمینہ پھوٹا تب مرزاغلام مرتضے بٹالہ میں تھے۔ جب آئے تو چوہڑوں میں پچھ کیس ہو چکے تنے۔ آپ نے ان کوتسلی دی اور مٹی کے بڑے بڑے برتوں میں آ ملہ کشتہ اور گڑیا نمک ڈ الوادیا کہ جو چاہے تمکین ہے اور جو جاہے شیریں تو ہیضہ جاتا رہا۔ ہا کوونا کو ہر دالوں کی ماں لا ڈو آپ کی دائی ہی۔مرزاسلطان احمد وعزیز احمر کو بھی اس نے ہی جنایا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے اس ے اپنی پیدائش کی شہادت بھی لی تھی۔ ایک عورت پس گئی تو ای سے جن تھی۔ دوسرے نکاح کے وقت سے اس کو گھر نہیں آنے دیا۔ کیونکہ اس پر پھھشبہ پیدا ہو گیا تھا۔ عزیز احمد کواس نے جنایا تھا تو اے خارش تھی عزیز احد کو بھی خارش ہوگئ ۔ غلام قادر کے گھر آ ستہ ا ستہ سب کو ہوگئ ۔ آپ کے گھر بھی آ گئی ادرآ پ کوبھی ہوگئ۔آپ کی دوسری ہوی کا نام نصرت جہال بیگم ہے۔مہرایک سورو پییمقرر ہوا تھا۔اس کا والدمیر نواب ناصر ہیں۔ جوخواجہ میر در دصاحب دہلوی کی اولا دہیں۔ محکمہ انہار پنجاب میں ملازم تھے۔ ۲۵ سال پنشن لیتے رہے۔شروع میں پچھٹخالف تھے۔مگر بعد میں داخل بیعت ہو گئے تھے۔مرزاغلام مرتضی صوبہ کثمیر میں صوبددار تھے۔ گھر نقتری سیمجتے تھاتو کسی کی گدر ی میں می کرروانہ کرتے تھے۔وہ آتا تو گھر گدر کی دے دیتا۔ گھر والے اسے خالی کر

کے والیس کر دیتے۔ جناب کی والدہ چراغ بی لی والدصاحب سے پہلے ہی وفات ہو چکی تھی۔ مرزاغلام قادر لاولد مرگئے تو اپنی تمام جائیداد اپنے متبنے مرزاسلطان احمد کے نام کرا گئے۔ مرزاغلام مرتضی نے اپنی زمین میں دوگا ؤں اپنے دونوں بیٹوں غلام قادراورغلام احمہ کے نام پر آ باد کرائے تھے۔ ایک مشرقی طرف قادرآ باداور دوسراشال کی طرف احمدآ باد جو جالیس سال تک غیر کے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ تکراب بھرواپس آ گیا ہے۔جس پر نتینوں بھائی مرزامحود، بشیراور شریف احد یکسال قابض ہیں اور سلطان احد کا اس میں کوئی حصیفیں ہے۔ مرز اغلام مرتضی تحصیل علم کے لئے وہلی گئے تو ان کا مراس بھی ساتھ ہی تھا۔ فاقہ آیا تو کسی نے ایک سوکھی چیاتی دی۔ آپ کھارہے تھے تواس نے کہا کہ:''مرزائی سا ڈااوی دھیان رکھنا''آپ نے وہی چیاتی اس پر بھینک دی۔ جواس کے ناک پر گلی اورخون نکل آیا۔ آپ نے ملازمت تشمیروغیرہ سے ایک لاکھ روپیر کمایا تھا جوقادیان کی جائیداد کے حقوق مالکانہ قائم رکھنے پرخرج کردیا۔مرزا قادیانی کہتے تھے کہ اتنے روپے سے تو سوگنا زیادہ جائیدادخریدی جاسکتی تھی۔ گران کو بیدخیال تھا کہ قادیان کے پرانے جدی حقوق ہاتھ سے نہ جائیں۔ کیونکہ قادیان کی ملکیت کوریاست سے بھی اچھی جانتے تھے۔واقعی آپ کے بزرگ عہد بابری میں مندوستان آئے تو قادیان اور کی میل تک اروگرد کے ویہات بطور ریاست یا جا گیرے ہارے قبضے میں آئے۔ رام گڑھیوں کی دست اندازی کے بعد رنجیت سنگھ کے عہد میں جا گیرکا کچھ حصہ پھرواپس ملا ۔ مگر حکومت انگریزی کی ابتداء میں کئی حقوق سابقه ضبط ہو گئے ۔مقد مات کے بعد صرف قادیان اور قریب کے تین دیہات پر حقوق تعلقہ داری تشلیم کئے گئے اور دودیہات پرحقوق مالکا نہ اب تک قائم ہے۔ ہاں درمیان میں مرز اغلام قا در کے ہاتھ سے جائیداد کا ایک بڑا حصہ مرز اعظم بیگ لا ہور کے خاندان کے پاس ۳۵ برس تک چلا گیا تھا۔ گراب وہ بھی واپس آ گیا ہے۔ مرزاغلام قادراس صدمہ سے دوسال بیاررہ کرم گئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی صاحب مقابلہ ندکرو گروہ ندر کے اور چیف کورٹ تک جھڑتے چلے گئے۔ ٱخرڈ گری ہوگئی تو کہنے گئے۔'' لےغلام احمد جوتوں کہند ای اوہوای ہویا اے'' مگرفریق مخالف کو قبضه چربھی نددیا اوراسی حالت میں مرگئے ۔سلطان احمد کو جب ان کا تر کہ ملا۔ کیونکہ یہ متبلے تھا تو آپ نے فرمایا کہ قبضہ دے دوتو اس نے دے دیا۔ مرز اغلام مرتضع نے ۰ ۸ برس سے او پرعمر یا کر جون ٢ ١٨٤ء ميں وفات يائى۔ آپ كى ايك تحرير كے مطابق ٢٠ راكست ١٨٧٥ء كوغلام قادركى وفات تقریباً ۵۵ سال کی عمر مین ۱۸۸۳ء کو داقع ہوئی تھی۔ آپ کی تاریخ پیدائش ۱۸۳۸ء یا ١٨٣٩ء ايك مشكوك امرب - كونكه سكول كيزماني ميں ريكار و ندتھا - (براين احمد يدحمد پنجم

ص١٩٣) آپ پانچ بهن بھائی تھے۔سب سے بوی بهن مراد بی بی تھی۔جس کی شادی محمد بیک سے ہوئی کسی بزرگ نے خواب میں اس کوایک تعویذ دیا تھا۔ بیدار ہوئی تو ہاتھ میں بھوج پتر پرسورۂ مریم کھی ہوئی موجود تھی۔اس سے چھوٹے غلام قادر تھے۔ان سے چھوٹا ایک اور لڑ کا تھا جو بچپن ہی میں مرکیا اور اس سے چھوٹی جنت بی بی تھی جو جناب کے ساتھ توام پیدا ہوئی اور جلد مرکئ تھی اور سب سے چھوٹے آ پ ہی تھے۔مرزاگل محدمتونی ۱۸۰۰ءنے جا گیرکابراحصہ بچائے رکھا تھا۔مگر مرزاعطاء محدے رام گڑھیوں نے ساری جا میرچھین کی تھی تو آپ بیکووال ریاست کورتھلہ میں چلے گئے اور چندسال بعدز ہرہے مارے گئے اور مرز اغلام مرتفنی آپ کا جنازہ قادیان میں لائے توسکھوں نے مزاحت کی ۔ گرعوام کی ہمت سے کامیابی عاصل ہوگئی۔ رنجیت سکھ کے بعدرام گر حیول کاز در ثوٹا اورسب جگه پران کا قبضه ندر باتو مرز اغلام مرتضئے نے کچھ حصہ فوراً واپس لیا اور والیس قادیان میس آ بسے اور آ پ نے اپ بھائی غلام کی الدین کی معیت میں رنجیت سکھ کی گئ فوجی خدمات بھی سرانجام دیں اور جب سکھ حکومت کا خاتمہ ہوا تو قلعہ پسراواں میں دونوں بھائی قید کئے گئے اور انگریزوں نے جائیداد ضبط کر کے سالاند پنشن مقرر کردی جومرز اغلام مرتضے کی وفات پر ۱۸ روپے تک رہ گئ تھی اور مرزاغلام قادر کی وفات پر بند ہوگئ۔ آپ نے برادری کو جائداد وگذارا كرنے كے لئے بہت كھ كہا مكر انہوں نے انكار كرديا۔ آخر آپ نے كھ جائداد واپس کرائی اور منصرم بن مکئے اور قبضه کرلیا۔ باقی رشتہ داروں کوآ مدے حصدرسدی ملتا تھا۔ مید ملكيت پانچ حصوں ميں تقسيم ہوئی۔ دو حصے مرزا جيلانی کي اولا دکو ملے۔ دوگل محمد کی اولا دکواورا يک حصه مرز اغلام مرتفنى كوبطور منصرم ملاتها بحوان كي اولا در پتقتيم بوا \_مگراس وقت صرن نظام الدين کا ایک لڑکا گل محمد زندہ ہے۔ جو بیعت میں داخل ہو چکا ہے۔ باقی سب کی اولا دنہیں رہی اور الہام يورا بواك: "ين قطع من اباتك ويبدأ منك "بميشه عق بكا فائدان طبابت يس مشهور را ہے۔ مرز احمود کو بھی جناب نے تعلیم طب کی ہدایت کی تھی۔ مگر کسی نے بھی اس سے پھیٹیس کمایا۔ آ پ کی دالدہ چراغ بی بی ایم شلع موشیار پورکی تھی۔ مرز اغلام قادر کی ایک اڑکی عصمت تھی اور ایک لڑ کاعبدالقادر مگردونوں بچین میں ہی مرکئے تھے۔آپ کوعصمت کے ساتھ محبت تھی۔اس لئے آپ نے اپی اڑک کا نام بھی عصمت ہی رکھا۔ آپ کے پہلے نکاح سے ففنل احد عین شباب میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ پھر سلطان احمد بیدا ہوا دوسرے نکاح سے بالتر تیب سیاولا دیدا ہوئی عصمت، بشیر احمد، بشير الدين محود، شوكت بي بي ، بشير احمد، شريف احمد، مبار كه بيكم، مبارك احمد، امة النعير، امة الحفظ ريويوكى ١٩٣٣ء يس مستركو ہر بى اے نے آپ كانتجرہ نسب يوں بيان كياہے كہ:" ايسر و

مبھے بسر لاس ''فارس کا باشندہ کثیرالاولا دبقول شخص ۲۹ بیٹوں کا باپتھا۔اس کے بیٹے "سوغنچن"، يه يهال "قراچار" پيداموااوراس نے چگيزى حمله كوفت فارس سفكل كر توران كواپناوطن بناليا\_اس كى قابليت و كيوكرچنگيزخاناساپناابن عمكها كرتا تقا\_ بقول فخصے چھٹى صدى ہجرى ميں مسلمان ہوااوراپنی قوم برلاس کا قابل فقد ررہنمااور چغتا کی خاندان کا داماداوروز سر تھا۔ چنگیز خان چغتائی کے مرنے پر حسب وصیت حکمران ہو گیا۔اس وفت اس کی عمر • ۸سال تھی اور یہ ۱۵۲ ھے کا زمانہ تھا۔اس کا بیٹا ایکل پیدا ہوا اور اس کا ایکنگیر اور اس کا برکل جس کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔اوّل طراغانی امیر تیمورلنگ کا باپ، دوم حاجی برلاس جو آپ کے خاندان کا مورث اعلی ہے۔ میسارا خاندان برلاس کہلاتا تھا۔ گرجب تیمور خطر خواجہ شاہ مخل کا داماد مقرر ہوا تو اس وقت سے گورگال یعنی داماد کے لقب سے مشہور ہوگیا۔ ابرو مچی پارسیوں کا نام ہے جو بلاشبہ فارس لفظ ہے اور اس لفظ سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ بیرخاندان دراصل فارس ہے۔ تیمور کی یانچویں بشت میں بابرتھااور حاجی برلاس حاکم کش کی چھٹی پشت میں مرزابادی ہوا ہے جوعہد بابری میں سمرقند ے فکل آیا تھااور قادیان کو آباد کیااور میر زامشہور ہوا کیونکہ بیخاص فاری نام اس کے آبا واجداد ے اس کو حاصل ہو چکا تھا اور لفظ میر زااصل میں امیر زاداہ کا اختصار ہے۔مغلوں کی سلطنت اس وقت سب سے بڑی سلطنت سلیم کی جاتی تھی اور برلاس وتیوری خاندان نے ان کے عہد میں بدی فوقیت بھی حاصل کر لی تھی۔ گراپنالقب مرزاہی رکھا اوراپنے آپ کوخان کے لقب ہے بھی مجى معنون نه كيا- كيونكه بيلقب خاص مغلول كے لئے مخصوص ہو چكا تھا۔ مرعوام الناس ميں وہ دونوں قومیں مغل اور خان ضرور مشہور ہو گئیں۔ کیونکہ مغلوں کی ان سے گہری رشتہ داریاں اور شدید وتعلقات قائم ہو چکے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ خان کالقب سلطانی اعز از اور فخر بیزشان سمجھا جاتا تھا وجس طرح پنجاب میں ایک مخص غیرسید سادات سے تعلق پیدا کر کے سید کہاا تا ہے۔ای طرح مرزائوں نے مغلوں سے حبی نبی تعلقات پیدا کر کے اینے آپ کو مغل اور خان کہلانا پند کر لیا ہے۔ مگرتا ہم اپنی اصلیت بتائے کومرزا کالفظائر کے نہیں کیا اورخود مرزا کا خطاب ایسا ہر دلعزیز تھا كەتبورىيەخاندان كى تقلىدىيى مغل بھى مرزاكبلانے كىلار گەدەرك يا تا تارانسل كے تھے۔ بعد میں مرزا کا خطاب خان کی طرح اعزازی ڈگری بن کربھی تنشیم ہونے نگااورنگزیب نے جب راجوري خاندان كشميرمين شادى كى توان كومرزا كاخطاب عطاء كرديا \_اسى طرح راجه بے شكھاوف ج پورکوتیوری خاندان کی طرف سے مرزا کا خطاب ملاجوآج تک چلاآ رہا ہے۔ سات سوسال بعد مغلول نے خان کی بجائے مرز اکہلا ناہی بہتر سمجھا گراہے ناموں کے ساتھ بیک کا اضافہ قائم رکھا۔ تاکہ اپنی اصلیت ظاہر کرتے رہیں اور انگریزی حکومت نے مرزاکی بجائے خان کواعز ازی لقب قرار دیا۔ الغرض کے مغلول کے ساتھ باہمی مناکحت کی وجہ سے میدونوں خاندان ان میں بالكل جذب موكئة \_ يهال تك كدان مين التياز كرنا محال موكميا \_ مكر چونكده و دونو ل خاندان اصل میں فاری تھے۔اس کے مرزا قادیانی کا فاری النسل ہوتا طابت ہو گیا اور بی بھی طابت ہو گیا کہ آب ذريت ابراتيم من بهي واطل بين " (راجع الي كتابي تحفة الهند في قاديان يباع بروفيه "كونكرا ماديث من وارد مكد:" اهل فارس هم بنو اسحاق (رواه الحاكم في تاريخه عن ابن عمر كنزالعمال ج٦ ص٥٢٥) فارس عصبتنا أهل البيت لأن اسماعيل هم ولد اسحق عم ولد اسماعيل (كنزالعمال ج٦ ص٢٦٤) ولد سام العرب وفارس الروم والخيرفيهم (رواه ابن عساكر عن ابي هريرةً) من اسلم من فأرس لهم من قريش اخوتنا وعصبتنا (رواه الديلمي عن ابن عباسٌ) سلمان منا اهل البيت (رواه الطبراني والحاكم، كنزالعمال ج٦ ص١٧٦) عن صالح فقال انابهم اوبعضهم اوثق منى بكم اوبعضكم (ترمذى باب فضائل العجم ٩٢٨) "ان احاديث عية تمام مرزائي چهوڙ تمام آرييمي عجم بين شامل بين اور فارس كا الل مجم بونا توسب كومعلوم مي-"انتهى ما في ريويو ملخصاً"

کوکب دیلی ۲۵ مار یلی ۱۹۲۹ میں ایم اصلیف نے تکھا ہے کہ: '' رجال من الب نے اللہ میں اللہ جب احادیث الب نے اللہ جب احادیث متعلقہ خراسان آ ذر پیجان اور اصغمان وغیرہ کوساتھ ملالیا جائے تو بالکل بی اس کا امکان نہیں

بتار (تخه کواز دیم ۲۷ مزائن ج ۱۹ ص ۱۶۱) مین میج موعود، د جال موعود اور مهدی موعود تنیول کا مرز مین مشرق سے ظاہر ہونات لیم کیا گیا ہے۔ ازالہ میں فارس ہی مشرق سے مراد لی ہے۔ تفسیر طرى وغيره من ' اخرين منهم " عصم اوالل فارس بي - نه فارى الاسل بفسوص الحكم ميس ابن م بي كاكشف بهي ترياق القلوب مين يول لكها به كن: "كشفهالي بمدينة فارس حتى رايت خاتم الولاية منه "(في الكرامص ٥٠٨) مل بهي لكهاسي كمراد بمثر ق فارس است-ر ارا بین احدیص ۱۸۵ بزائن ۱۲ ص ۳۵۱) میں ہے کہ میرا دعویٰ سنبیس کہ میں وہ مہدی ہول جو' من ولد فياطمة ومن عدرتي "كامصدال ب-(العين ١٨ المِرَاكَ ج ١٥ ١٣ عاشيه) على مرزا قادیانی خود اقراری بین که کوئی تذکره هارے خاندان کی تاریخ میں پنہیں دیکھا گیا کہوہ بن فارس کا خاندان تھا۔ (تخد گواڑو میں ۱۲، خزائن ج ۱۷ص ۱۲۷) میں ہے کہ میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے ہیں۔ پھراس کماب (تخدگواز ویدم ۱۹ مززائن جے ۱۱۸ سرا) میں دوسری جگہ یول لکھا ہے کہ میرے یاس اینے فاری ہونے کا کوئی شوت نہیں۔سوائے الہام کے جو مخافین کے ليُ سندنين بوسكا \_ (عسل معنص ٣٨٨) مين بي كد: "ولد نسوح ثلاثة سام و حام يافث وولىد سام العرب والفارس والروم والخير فيهم وولد يافث ياجوج وماجوج ولترك ولاخيرفيهم وولد حام القبط والبربرد السودان (ابن عساكر عن ابي هديدةً) " ناظرين خودانعاف كرين كدمرزا قادياني البي دعوى مين كامياب نبيس موسكة \_ كيونك وہ اہل پنجاب میں اہل فارس نہیں ہیں اور فاری الاصل نہیں، ترکی انسل ہیں۔ جس کو گو ہر نے بھی تشليم كراكيا ہے۔ بنى ہاشم سے ہونا ان ميں نہيں پايا جا تا۔ سام كى اولا دنہيں تا كه خير حاصل كرتے۔ بلك يافث كى اولاد يس بن ين خيرنيس مرزاقاديانى كواقرار بككوكى تاريخ أن كالهام كى تائينيين كرتى -اس ليح كو مرصاحب كي تحقيق بغير تقيد كتسليم كرلينا مفيدنه موكا اور مدى ست اور گواہ جست کا منظر دکھانا پڑے گا۔خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی پہلے نمبر پر پنجابی الاصل ہیں۔ پھر ترکی الاصل اور تیسر مے خمبر بر محقیق گوہری کے مطابق فاری الاصل بنتے ہیں۔ مگر اہل فارس نہیں بنة جوحديث يس مذكور ب\_اس لئة حديث سان كودوركا واسطة بحى نبيس ربا- جناب بهاءفارى الاصل نبیں اہل فارس ضرور ہیں۔ بلکہ عربی الاصل ہاشی ہیں۔اس لئے اس حدیث کے مصداق بنے کے پچھوت دار ہیں۔ لیکن اہل تحقیق کے زویک مہدی موعود عربی الاصل اور اہل عرب ہیں۔ فارس ے ان کوکوئی تعلق نسبی نہیں۔اس لئے دونوں کی مہدویت ہماری نظر میں مخدوش ہے۔ورنہ دور کے تعلق سے تمام لوگ بندى الاصل بين - كونكة وم عليدالسلام ابوالبشر كاتعلق لئكاس تفا-

ای طرح ذیل کامضمون بھی حل کر لینا جاہے۔

| - <del></del>                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| اولاد                                                                  | نام باپ     |
| غلام نی،عطاء محمد، قاسم بیگ                                            | گل محمد     |
| غلام مصطفى ، غلام محى الدين ، غلام مرتضى ، غلام حيدر ، غلام محمه       | عطاءتكه     |
| غلام احمد ، غلام قادر                                                  | غلام مرتضلي |
| سلطان احمه بفضل احمد بشيراوّل مجموداحمه بشيراحمه بشريف احمد مبارك احمد | غلام احد    |
| ناصراحد،مبارك احد،منوراحدوغيره-                                        | محموداحم    |
| مظفراحمه بهيداحمه بمنيراحمه ببشراحمه وغيره-                            | بثيراحمه    |
| منصورا حمد بظفرا حمد ، دا وَ داحمد وغيره -                             | شريف احمد   |

آپ کا خاندانی سلسلہ ساسانی ہے۔جوابران وتوران کے سلاطین وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ فریدون کے سیاطین وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ فریدون کے بیٹے ایریؒ نے ایران آباد کیا اور تورن نے توران اور بیدونوں صوبے مملکت فارس کے تھے۔ جب کیکا کس کے بعداس کا بیٹا کیخسر وتخت نشین ہوا تو اس نے جھن ولدا فراسیاب کوقید سے نکال کرتوران کی حکومت وے دی اور یوں کہا کہ ب

> مرا با تو مہرست دپیوند خول بباید کہ آئی زبندم برول

جس سے ثابت ہوا کہ ان دونوں میں ان دنوں رشتہ داری تھی اور سرقد جہاں سے
آپ کے آبا وَاجد لا ہندوستان آئے تو ران میں واقع ہے۔ اس لئے آپ کا خاندان فاری ہے نہ
مغل اور نہ معلوم کس غلطی کی بناء پر مغلیہ خاندان کے نام پر مشہور ہوگیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب
یز دجرد بن بہرام بن شاہ پورساسانی فارس سے ترکستان کو بھاگ گیا اور وہاں پر دشتہ داری ہیدا کر
لی تو دوچار پشتوں بعد ترک مشہور ہوگیا اور مرز ایا بیگ اعز ازی خطاب ہیں جوسلاطین فارس اور
ترک بادشاہ اظہار خوشنودی پرویا کریتے تھے۔

مرزا قادياني كاعهد طفوليت وتعليم

مرزاغلام قادراور دوسر بے لوگ آپ کومیستر (مسجد میں گوشنشین ہو گھوالا) کہتے ہے۔ بچپن میں آپ خوب تیرتے سے ایک دفعہ ڈوب بھی چلے سے مگرایک بوڑھے نے بچالیا جو پھرنہیں ویکھا گیا تھا۔ سوار بھی خوب سے ،سرکش گھوڑے پرسوار ہوئے تواس نے آپ کو ہلاک

كرنا جا بااورآ پكودرخت مع كرايا اورخودمر كيااورآ پ كركر في فطے \_ آپ كو بچول نے كہا كهم ہے میٹھالا وَ تُو آپ نے بغیراجازت کے نمک کا بورا کھا تلا بچھ کرجیبیں مجرلیں اور بچوں میں جاکر خب منه جركر كهان كاورمرك كيا اوربوى تكليف موئى - ايك دفعدا بن والده يروفى كساته كچه كهانے كومانكا تو انہوں نے كڑ پیش كيا۔ آب نے انكار كرديا۔ پھر كھادر پیش كيااس ہے بھی ا نکار کردیا۔ بہت اصرار کیا تو والدہ نے نارانسکی میں کہا کہ جاؤ پھررا کھ سے کھاؤ تو آپ ردٹی پر را کھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ آپ ایک دن کسی کنوئیں پر لاسا بنار ہے تصفیقو ایک چیز کی ضرورت بڑی۔ایک چروا ہے ہے کہا کہ تم گھر ہے وہ چیز لادومیں تمہاری بکریاں چراؤں گا تو وہ سارا دن وایس ندآیا تو گویا سنت انبیاء پوری ہوگی اور لاسا گوندادر درختوں کے دودھ وغیرہ سے برندوں ك شكار ك لئ بنات بي- آب والده ك مراه موشيار بور جات سے تو چومول (باراني نالیوں) میں پھراکرتے تھے۔ایک نے آپ کے استاد سے کہا کہ خواب میں ایک مکان دھوئیں سے گھرا ہوا میں نے دیکھا ہے اور عیسائیوں نے اس کا محاصرہ کرلیا ہے۔ اندر معلوم ہوتا تھا کہ حضور الله عظام استاد صاحب تعير ندوے سكي تو آپ نے كہا كدوه عيسائى موجائے گا- كونك انبیاء شعشے ہیں۔ان سے اپنامند نظر آتا ہے تو ایسائی ہوا۔ آپ کے استاد فضل اللی قادیان کے باشنده حفى تتحد دوسرے استاد فضل احمد فيروز پوروالاضلع كوجرا أواله كے باشندہ اہل حديث تتھ۔ مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی انہی کے بیٹے تھے۔جوخلافت ٹائید کے رویس بدھتے ۔تیسرے استاذ سید کل شاہ بٹالہ کے باشندہ اور شیعہ تھے۔ آپ جمعہ کے دن بیدا ہوئے تھے تو توام تھے۔ آپ اپنے ننیال (ائمی ضلع ہوشیار پور) میں کی دفعہ گئے تو وہاں چڑیاں پکڑا کرتے تھے۔ حیاتو نہ موتا توسر کنڈے سے بی ذریح کر لیتے تھے۔ایک وفعہ ننیال کی چند بوڑھی عور تیں قادیان آ کیں تو کہنے لگیں کہ سندھی (مرزا قادیانی) ہمارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا۔ تب وستور تھا کہ چھوٹے بیچ کو پیار سے سندھی کہدکر پکارتے تھے۔ کیونکہ جس بیچ کے گلے میں سیندھی (متی ) ڈال کرنڈر پوری کرتے تھے۔اس کا نام عوماً سندھی رکھ لیا کرتے تھے۔ (اسلاف کے بیان میں ندکور ہو چکا ہے کہ سلطان احمد کی نانی کہتی تھی کہ آپ کی والدہ نے منتیں مان کر آپ کی پرورش کی متی بس معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آپ کا بیارا نام پہلے سندھی ہی تھا) ہمیں اس سے بحث نہیں كرآ بكانام كيا تفاراس ميل كيا تبديلي موئى \_كر بيضرور ماننا پرتا بكرآ بكوعبدطفوليت دیہاتی بچوں کی طرح نمایت لا پروائی میں گذراہے اور جسمانی عوارض کا شکار آپ پہلے سے ہی ہو پکتے تھے۔خلوت نشینی، دل کی کمزوری،ضد کرنا اور چپ چاپ ر ہنا اور سائیں لوگ یا مسیز کہلانا

سیسب ایسے نے کے عوارض ہوتے ہیں کہ جس کی فطرتی صحت میں پی خلل آگیا ہو۔ معراج دین عمر نے براہین احمد یہ کے اوّل آپ کی سواخ حیات لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ آپ کے والد صاحب سے کسی نے پوچھاتھا کہ خلام احمد کہاں ہیں تو آپ نے کہاتھا کہ جاؤم سجد میں ہوگا۔ یام بحد کو ٹیون کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ گروہاں نہ طح تو کسی نے صف میں لیسیٹ دیا ہوگا۔ کیونکہ اس پر کھی ہوش نیس ۔ جھے تو یہ قرب کے برا ہوکر بیا پاپیٹ کس طرح پالے گا؟''او کے ساقہ اللہ اس کی جوانگیوں آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ دیجھ الگیوں کے دیا جا الگیوں کے سیار کے جوانگیوں کی تعداد میں آئے گا جوانگیوں پر شاد کے جاتے ہیں۔ بیخدا کی قدرت ہے کہ

بنا وال آل چنال روزی رساند که دانا اندوال حیرال بماند

بہرحال کچھ بھی ہوآپ کا عہد طفولیت کی نبی کے عبد طفولیت کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ نہاس میں ابرامیمی طفولیت کا ولولہ تو حید موجود ہے۔ نہ موسوی وجاہت اور جلال کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ ندعیسوی اعجاز نمائی کا کرشد موجود ہے اور نداحمائی طفولیت کی عصمت قدر افزائي اورآ فارنجابت ياتاً ثررسالت نمايال بين- بال اكرغور عدمطالعد كياجائية رام چندر، كرش مهاراج ، بابا نا تك كے عبد ملفوليت ہے آپ كے حالات ملتے جلتے نظر آتے ہيں۔ شايد يمى وجر تھى كرآپ نے كرش وغيره ہونے كا دعوى بھى كيا تھا۔ طبى اصول سے اگر آپ كے عهد طفولیت کا موازنہ کیا جائے تو تھی انسان کامل کے بچپن کے ساتھ ہم پاپنہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جو بچہ بيدائشى بى دائم المريض مواس ميں شان رسالت كانمودار مونا بالكل نامكن إورتجر به شاہد ہے كه جولوگ بچپن عی میں دماغی بیار یوں کا شکار ہوجاتے ہیں تو لوگ ان کومقدس خیال کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنا تقدس قائم رکھنے کی دھن میں شب وروز ایسے وسائل سوچے رہتے ہیں کہ جن سے ان کی دماغی بیاریاں استفراق نے ملکوت اللہ اور فنافی اللہ کا رنگ د کھاتی رہتی ہیں۔ورنہ حقیقت میں ندایسے لوگ خدارسیدہ ہوتے ہیں اور نداولیاء نہ پیغبر۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کو مجذوب یا کائن کا خطاب دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ شان رسالت کے لئے عقلا یہ پہلی شرط ہے کہ مدى نبوت كود ماغى عارضه نه مواورجسماني يماريون سيجي اس كے جسماني حالات مشتبرند موں۔ تا كتبليخ رسالت كاكام المجي طرح سرانجام دے سكے اور تقع عقل صنف نازك كى طرح تقع وين كاباعث موكرمدى كواسين بايراعتبارے ندگرادے۔آپ كے حالات جب بيرثابت كرتے ہيں كدايام شاب يس بعى آب بهت رويا كرتے تے اور تنهائى پنداورميتو كہلاتے تے اور دماغى

دورے اس کشرت سے پڑتے تھے کہ آپ روزہ رکھنے سے بھی معذور ہوگئے۔ مسجد کی امامت کرانے کے بھی قابل ندر ہے اور اعتکاف بھی ندکر سکتے تھے تو ایسا معذور آ دمی امامت صغریٰ کی المیت ندر کھتے ہوئے کیے دعویٰ کرسکتا ہے کہ وہ امامت کبریٰ کا بھی حق وار ہے یا یہ کیے سے جج ہوسکتا ہے کہ وہ آ سانی بادشاہت کا مدعی بن کراپنے مشرین کو دین البی کے باغی اور مشر اسلام قر ارد سے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انہیاء کی جسمانی طاقت اور د ماغی قوئی مشک و عنر کے مرکبات کے حتاج نہیں ہوتے۔ بلکہ روکھی سوکھی کھا کر فطرتی طور پر انوار شاب کوساٹھ سال بلکہ سوسال تک نمایاں طور پر دنیا کے سامنے بیش کرتے رہتے ہیں۔ مریل اور دائم المریض نہیں ہوتے کہ مذہبی فرائش اوا د دائم المریض نہیں ہوتے کہ مذہبی فرائش اوا

## ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة اليها ولكن الصحيحه تجرب

مزاج وعادات

سوتے وفت تہ بند باندھتے اور کرندا تاردیتے۔ رنع حاجت کے بعد اپنا ہم تھ کی سے ل کریانی سے دموتے ململ کے سپیدرومال میں کچھ پینے باندھ رکھتے تھے۔ بیچے ما تکتے تو دے دیتے۔ کام ہوتا تو کہتے پھرآ نا ابھی تنگ ندکرو۔ اس سفیدرو مال کا دوسرا کنارہ واسکٹ سےسلوا لیتے تھے۔ یا کاج میں باندھ لیتے تھے۔ جابیاں آ زار بندے باندھتے تھے۔ جو بھی لٹک بھی آتا تھا۔ وہ آزار بندعموماً رئیٹی ہوتا تھا۔ کیونکہ کثرت پییٹاب ہے آپ کو بار بار کھو لئے میں آسانی ہوتی تھی۔ورنہ سوتی کی گرہ مشکل سے ملتی ہے۔ مج کوایک دومیل سیرکو جاتے۔ خادم ساتھ ہوتے ادران سے تفتگو ہوتی تو اخبار والے نوٹ کر لیتے۔ جاتے وقت مولوی نور الدین صاحب اور نواب محر علی کوساتھ لے جاتے ۔ کئی دفعہ کئی منٹ انتظار بھی کرتے ۔مولوی صاحب چیچےرہ جاتے تو مفہر کرساتھ ملالیت تھے۔ کیونکہ آپ تیزرو تھے۔سر کے لئے بسراوان (مشرق قادیان) یا بور (شال) كۇنكل جاتے يا اپنے باغ ميں جاتے توشہتوت وغيره كھلاتے اور كھاتے كى كى تھوكر سے عصا گرجاتا تو پروانہ کرتے۔ بسراوان ہے ایک دفعہ واپس آئے تو راستہ میں مرز انظام الدین نے جمك كرسلام كيا- كيونكه لوك بكثرت بمراه تقي-آخرى جلسمين بوتركو فكلوزياده بهيري همراكر تموری دور جا کروالیس آ مے۔ بھیر ہوتی تو خادم اروگردایے باز دؤں سے چکر بنا لیتے تھے۔ آپ میاندقد، گندم کون، چېره بعاري، بالسيد هاور ملائيم اور باتھ پاؤن بجرے بحرے تھے۔آخري عمريں بدن بھاري ہوگيا تھااور بارعب تھے۔ايك دفعه ايك سفر ميں اشيشن پرگاڑى كود برتھى تو آپ

ا ہلید کے ہمراہ پلیٹ فارم پر شہلنے گئے۔مولوی عبدالکریم نے مولوی نورالدین صاحب سے کہا کہ اہلیدکوکی جگہ بٹھادیں تو اچھاہے۔لوگ ادھرادھر پھررہے ہیں۔انہوں نے کہا کہتم ہی جا کرکہو۔ تو جا کرعرض کی تو جناب نے فرمایا کہ:'' جاؤجی میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں۔'' جناب کوجب دورے پڑنے شروع ہوئے تو سارارمضان روز نے بیس رکھے۔ دوسرارمضان آیا تو آٹھ روزے ر کھے تو دورہ شروع ہوگیا۔ تو ہاتی چھوڑ دیئے۔ تیسرارمضان آیا تو دس رکھے تو دورہ شروع ہوگیا۔ چو تصرمضان میں تیرہ رکھے تو مغرب کے قریب دورہ ہوا تو آپ نے روزہ تو رویا۔ شروع شروع میں جب برداطراف اور دوران سر کے دورے پڑے تو بہت کمز ور ہوگئے تھے اور رمضان تک بھی طاقت ندیائی تھی کدروزے شروع کردیے تو پھر جب دورہ پڑتا تھا تو روزے ترک کردیے تھے اورفدیہاداکردیتے تھے۔اوائل عمر میں غرارے پہنتے تھے۔ پھر معمولی پاجامہ بہنتے تھے۔ پگڑی سپید ململ کی ہوتی تھی۔ پکڑی کے نیچ گرم قتم کی روی ٹو بی پہنتے تھاور گھر صرف وہی ٹو بی ہوتی تھی۔ الرميون مين المل كاكرة بينية تف جس بركرم كوث يا كرم صدري موتى - ياجامه بهي آب كاكرم ہوتا تھا۔ جراب پہنے رہتے تھے۔ سردیوں میں دودو تین تین جرابوں کے جوڑے تہہ جہد مینتے تھے۔ جوجہ دیسی پہنتے تھے۔ جب سے دورے پڑنے شروع ہوئے۔ سردی گری میں گرم کیڑے يينغ شروع كرديئ \_ محرمهمي تكليف بوتي \_ مكران كااستعال نهيں چھوڑا \_ شيخ رجمت الله مجراتي ( پھر لا مورى) جب سے داخل بیعت موئے كيڑوں كے جوڑ ہے دى لاتے تھے۔كى نے كر كاني پيش ك توالے سيد هے كا آپ كو پية نه تھا۔ اہليہ نے نشان بھى كرديا مكرتا ہم الٹاسيدها پہن ليتے تھے۔ آخراہے چھوڑ کرکہا کہ انگریزوں کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے۔

بودوباثر

انگریزی قیص کی کالر کے متعلق بھی بھی افظ فر ماتے تھے۔ کیونکہ بٹن کھو لنے اور لگانے
سے آپ گھیراتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ کیا کان سے نظلتے رہتے ہیں۔ عام طور پرجیسا کیڑا ال جاتا
پہن لیتے تھے۔ جکڑنے والے لباس سے نفرت تھی۔ گھر میں پکڑیاں اور لممل کے کرتے تیار ہوتے
تھے۔ باقی کیڑے مدینہ آتے تھے۔ کر پر پلکہ استعال کرتے تھے۔ باہر جاتے تو کوٹ ضرور
پہنتے عصابھی لیتے۔ آخری سال المید نے پورے ایک تھان کے کرتے تیار کرائے تو آپ نے کہا
کیا ضرورت تھی ؟ جمعہ کے روز کیڑے بدل کر خوشبولگاتے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھاتے تو ''اند سا
الشک وا بھی ''ضرور پڑھتے۔ آپ کی قرائت کہروار ہوتی اور اعتکاف بھی نہیں کیا۔ آپ بیت
الفکر میں لیٹے ہوئے تھے کہ ملاوائل یا لا اسٹرم بت نے دستک دی۔ عبداللہ خادم کنڈ ہ کھولنے چلا تو

آپ پہلے دوڑ کر کھول آئے۔ کہا کہ حدیث کے مطابق مہمان کی عزت واجب ہے۔ (بیت الفکر قادیاتی عبادت کا مہارک کا ایک جمرہ ہے جو جناب کے گھرے کی کہا کہ حقہ تازہ کرکے کہا کہ شد بتا ہوں۔ پیر دبانے لگا تو حامہ علی سے کہا کہ حقہ تازہ کرکے لئے قائم علی نے بتادیا کہ میں حقہ پیتا ہوں۔ پیر دبانے لگا تو حامہ علی سے کہا کہ حقہ تازہ کرکے لئے آؤ۔ پھر جھے کہا کہ پیتے کیوں نہیں؟ میں نے شرم کے مارے ایک گھوٹ پیا پھر تھوڑ دیا۔ پھر میں موڑھے پھول گئو تو آپ نے فرمایا کہ بطور علاج پی سکتے ہو۔ پھردن پیا پھر تھوڑ دیا۔ آپ نے جھے ایک ٹوٹا ہوا حقہ کیل سے لڑکا ہوا دکھایا کہ ہم نے تو اسے پھانی دیا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم کوتو اس سے طبعی نفرت ہے۔ شاید ہے حقہ کسی عورت کا ہوگا۔ چو ہدری غلام محمد بی۔ اے ۱۹۰۵ء کو تاریان آیا تو آپ نے سبز رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے گراں گذرا۔ مگر مقدمہ ابن خلدون پڑھاتو معلوم ہوا کہ سبز رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے گراں گذرا۔ مگر مقدمہ ابن خلدون

مولوی ثناءاللہ صاحب اعجاز احمدی کی تصنیف کے بعد مباحثہ کے لئے آئے تو دتی خط د کتابت شروع ہوئی تو آپ جب اپنی عبادت گاہ ہے گھر جار ہے تھے قومولوی صاحب کے آدمی نے کہا کہ فلاں کام کون کرے گا تو آپ نے کہا، تو اس سے پیشتر بیلفظ بھی استعال نہیں کیا تھا۔ آپ کوئی نے گھڑی تخددی۔جس کورومال میں بائدھ کرر کھتے تصاور وقت و کھتے تو ایک دو گنتے گنتے اصل وقت پر پہنی جاتے۔ آپ بڑی عبادت گاہ میں جاتے تو ڈول سے ہی مندلگا کر یانی میتے یا ٹنڈاور آنجورہ سے پیتے۔ تازہ پکوڑے مجدمیں ٹہل ٹہل کرکھاتے تھے۔سالم مرغ کا کباب بھی پندھا۔ ہوشیار پور گئے تو مرغ کا کباب ساتھ لے گئے تھے۔مولی کی چٹنی ، کوشت معمومکرہ ، بھنی ہوئی ہوٹیاں ،خوب مینکی ہوئی چیاتی اور پتلاشور با جس میں گوشت خوب گداز ہو چکا ہو <sup>سکنج</sup> بین ، واول شیریں گڑ کے ہیٹھی روٹی ، چائے میں دیسی شکر مرغوب خاطر تھی۔ کہا کہ صرف گوشت ہی کھانے سے چالیس دن تک دل سیاہ ہوجا تا ہے۔اس میں سبزیاں بدل بدل کر کھانا چاہے۔ کیچڑ جیما شور با پیند ند تھا۔ کہا کہ ایک آنہ کے گوشت میں (جوسیر بھرل جاتا تھا) دس آ دی کے لئے فوربابنانا چاہے۔ بھیڑ کا گوشت آپ کو پسندن تھا۔ کس نے شیع پیش کی تو عبداللہ سنوری کودے دی کتم اس پر در دوشریف پڑھا کرو۔ کیونکہ آپ شیج کو پسندنہیں کرتے تھے۔ قادیان کے پہلے جلسہ می القریے پہلے کہا کہ عبداللہ سنوری ہارے اس وقت کے دوست ہیں جب کہ ہم گوشتہ کمنامی یں تھے۔ بیاس لئے کہا کہتم اس سے واقف ہو جاؤ۔ آپ کا بیا کثر مقولہ تھا کہ خداداری چیغم داری، چوبارے میں رہتے تھے اور وہیں کھانا آتا تھا اور بھی اعتراض نہیں کیا گیا۔ ایک دفعہ بیار ہو گئے۔ حالت نازک ہوگئی۔ حکیموں نے لاعلاج کردیا اور نیض بھی ساقط ہوگئ تو آپ نے کہا کہ

میرے پیٹ پر نیچاد پر کچڑ رکھوتو آرام آگیا۔ کیونکہ زجر کامرض تھا۔عموماً غرارہ بہنتے تھے مگرسنر میں تکک پاجامہ بھی پہنتے تھے۔شرم بت اور ملاوامل ہی قادیانی دوست ہے اور کوئی نہ تھا۔ آ ب سے اخبار برصاكرت تصديد جب على كا خبارسفيرامرتسر، الني موترى كارساله مندوبنده ادرمنشور محدى اخير عمريين اخبارعام لا موراوراس مين اپنامغنمون بھي سيج تصريبيعي روني آپ كوم غوب تقي-چنانچداید، دفعه آر مینیمی رونی کهانے لگے تو پھیلنی معلوم ہوئی۔ مر پھومسوں ندکیا۔ پھر لنی معلوم مولی تو آب نے پرچھا کہ بیکیا ہات ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ خادمدنے کھانڈ کی بجائے کنین وال دی تھی۔ جہلم کے مقدمہ میں ایک دن گورداسپور پہلے ہی چلے گئے۔ دعاء کے لئے ایک کو تھڑی مقرر کرر تھی تھی۔اس میں جانے ہوئے اپنی چھڑی مولوی محمطی صاحب کودیتے گئے۔باہر نكانوآ پكودى كى كها كدكيا يد ميرى بى چورى بى؟ محويت ميس غرق تصد بهيان ندسكد عالانکہ وہی چیٹری مدتوں سے آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ایم ذوالفقار کی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ سے مجد کی سیر حیوں میں ملے۔ جب کہ آپ ایک افغان کو افغانستان میں تبلیغ کے لئے بھیج رہے تھے اور وہ ڈرتا تھا۔اس کئے آپ ناخوش تھے۔آپ نے مجھے ندیجیانا والیس چلے گئے ۔ظہر كوفت كى نے كہا كر تحصيلدار صاحب آئے ہوئے ہيں تو آپ نے بڑے تياك سے يو چھاكد آپ كب سة ع بي؟ ميس في كها كداس وقت سے كدا فغان كوآ ب بيج رہے تصور آپ نے میری طرف توجنہیں کی تھی۔اس لئے میں روتار ہا کہ یااللہ آج کیابات ہے کہ حضور نے بشاشت ك ساته ملاقات نبيس كى \_ آپ مسرت اورتبسم سے ملتے تھے -چھوٹے بڑے سب كى باتيں غور ے سنتے تھے۔وہ غیرمہذب ادھرادھر کے قصے چھیٹر دیتے تو سنتے رہتے تھے مجلس بے قاعدہ ہوتی تقى عِموماً بعدازنماز موتى تقى \_كوئى سوال يوجها يا مخالف كا ذكر آجاتا يا ! پنى جماعت كى تكاليف كا ذكر آجاتا تو آپ تقرير كرتے موئے چھوٹى آواز سے شروع كرتے۔ پھر آواز برى موجاتى تو دور والے بھی سن کیتے تنصے اور آپ کی آ واز میں خاص سوز ہوتا تھا۔ فضل الدین وکیل لا ہوری غیر احدی نے عیسائیوں کے مقدمہ میں مولوی محرصین پرجرح کرنے کے بعد آپ سے یو چھا کہاس كاحسبنب يو يهكرشهادت كمزوركردون وآپ فاجازت نددى اوركهاكه: "لايسحب الله الجهر بالسوء "اورجب مولوى محرحسين كوعدالت يس كرى ندلى تواس كى خوب الاحت موكى اور بيالهام بورا اواكه: "أنى مهين من اراد اهانتك "وكلس صاحب وآب نے كها كه جُمه رِقل كا الزام لگایا ہے تواس نے کہامبارک ہویس نے آپ وہری کردیا ہے۔ وگلس پہلے فوجی کیتان تھا۔ پھرڈ پئی کمشبر ہوا پھر جز ائر انڈ مان میں چیف کمشنر ہو گیا تھا اور فوجی کرنل کے عہدہ میں پنشنر ہوکر

ولایت چلا گیا۔مولوی مبارک علی مبلغ قادیان ۲۸رجولائی ۱۹۲۲ء کوجب صاحب مروح سے ملے تودوران گفتگویں اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ عبدالحمید مستغیث مشنر بول کے پاس رہ کر مرروز جھوٹ گھڑ کر اپنی مثل مکمل کرتا رہتا ہے۔اس لئے جب حوالہ بولیس ہوا تو فورا میرے قدموں برگر کرا قبالی ہوگیا کہ بیصاف افتراء ہے۔ پھرکہا کہ مجھے جیرت ہے کہ غلام احمد کا قائم کیا ہواسلسلہ اتن ترقی کر گیا۔ آپ کی عادت تھی کہ جماعت کی کمزوری مطالعہ کرتے توعام تقریر کرے املاح کردیتے اور بات بات پرٹو کنے کی بجائے دعاء پرزوردیتے تھے۔ کہتے تھے کددل درست موجائے جو جڑھ ہے قواعمال جوشاخ ہیں خود بخو دورست موجائیں گے۔تم کوداڑھی کی فکر ہےاور مجھائمان ک فکر ہے۔ کہا کہ جو خص سے دل سے مجھے خدا کا بھیجا ہواسمحتا ہے وہ جب دیکھے گا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں تو اس کا ایمان خود داڑھی رکھوالے گا۔ صبر اور ہمدردی پر بہت زور دیتے تھے۔ تكبر، سُلَّد لی، درشتی اور تعم دخیش ہے نفرت تھی۔ کہتے تھے کہ سور سے طبعی نفرت مسلمان کواس لئے ہوئی ہے کہ باقی محرمات کو بھی ہوں ہی سمجھ کہا کرتے تھے کہ: 'الاست قدامة فوق الكرامة '' آب كت تتح كر مجه بعض وفعة تكليف س غصر كا ظهار كرنا يزتاب كونكه غصر بهت كم بيدا موتا ہے۔ایک د فعد مولوی محمعلی ڈھاب میں نہانے لگےتو گہرے یانی میں چلے گئے تو لوگوں نے نکالنا شروع كيا يكرجوجا تاا ہے بھى دباليت خوب غوطے كھائے تو قاضى مير خسين نے فوطراكا كريني ے ان کو باہر پھینک دیا تو باہر آ گئے تو آپ نے کہا کہ گھڑے کے یانی سے نہالیا کریں۔ میں تو بھین میں اتنا تیرتا تھا کہ ڈھاب بھر جاتی توساری قادیان کے اردگردایک دفعہ ہی چکر لگالیتا تھا۔ واضح رہے کہ ڈھاب چاروں طرف محط ہے۔ بارش کے موقعہ پرقادیان جزیرہ بن جاتا ہے۔ نکاح ٹانی کو پندرہ سال گذر گئے ۔ گرآ پ نے ایک دفعہ بھی گھر میں ناچاتی پیدائییں ہونے دی تھی۔عورتیں کہتی تھیں کدمرجا بیوی دی گل بری من دااے۔آپ نے کہا کدایک دفعہ میں نے بیوی پر آ واز کسی جس معلوم ہوا کہ میرے دل میں رنجش ہے تو مجھے استغفار اور صدقہ خیرات اور نوافل ادا کرنے بڑے۔ محمدی بیکم کے نکاح میں دوسری اہلیہ خود دعاء کرتی تھیں کہ یا اللہ بیکام سرانجام ہو۔ایک دفعہ اسے دعاء مانگتے ہوئے دیکھ کرکہا کہ مہیں سوت کیونکر پیندہے تواس نے کہا کہ کچھ ہی ہوگر آپ کی بات پوری ہو جائے۔ آپ مصروفیت میں محورہتے تھے۔معاون تھک جاتے تھے۔ مرآ پ تصنیف و تالیف، تربیت جماعت اور دیگرمشاغل میں ہروقت متغرق رہے تھ\_مولوی عبدالکریم کا قول ہے کہ میں نے دیکھا کہ مشکل سے مشکل مضمون بھی آپ لکھتے ہوئے ماحول کے شور وشغب سے متاثر نہ ہوتے تھے کسی نے بوچھا تو فرمایا کہ میں تو سنتا ہی نہیں

تو پھر تشویش کیا ہو؟ تبلیغ کلصنے کے دنوں میں ایک دو درقہ آپ نے لکھا جس کا ترجمہ فاری میں کرنے کومولوئی عبدالکر یم کودینا تھا۔ آپ کودینایا دندر ہا۔سیرکو سکے تو راستد میں آپ نے وہ دو ورقد مکیم صاحب کودے دیا کدان کو پہنچادیں ۔ مگران سے گر گیا۔ بہت تلاش کیا مگر نہ ملا۔ مولوی صاحب نے مضمون منگوا بھیجا اور آپ اس وقت سیرے فارغ ہوکر گھر ہے گئے تھے۔ عکیم صاحب کارتگ فق ہوگیا تھا۔ گرآپ مسکراکر کہنے گے کہ جھے خداسے امید ہے کہ اس سے بہتر عنایت كرے گارسيدسرورشاه كہتے ہيں كه آپ نے جب مسيحيت كا دعوى كيا تو بي الا مورتعليم يا تا تفااورديو بندجان كوتفا يحكيم صاحب كماته مير روالدصاحب كتعلقات بهت تصاس لئے میں حکیم صاحب کے پاس جایا کرتا تھا۔ حکیم صاحب اس وقت مسجد چونیال لا مور میں نماز یر ها کرتے تھے۔مولوی محمد حسین بٹالوی بھی آ گئے تھے۔ جب کہ وہ وضو کررہے تھے کہا کہ مولوی صاحبآب جيم مرزاكم اتحده وكاتوعيم صاحب نهاك: "عسلسى وجسه البصيرة "مانا إدر منجانب الله بايا ب-اى يرتنازع موكيا-دوسردون بحد مولى مراجعي بحث خم نه بوني تقى كريميم صاحب كوتارة عياكه جمول فورأ عطية وتوتيم صاحب لدهيانية كاكد آپ سے ف کر جائیں۔ پچھ عرصہ بعد میں خودلد ھیانہ گیا اور ابرا ہیم غیر احمدی کے پاس مظہرا تواس نے کہا کہ مرزا قادیانی آج کل میں ہیں۔ خالفت بہت ہے میں تو نہیں جانے کاتم خودل سکتے ہو۔ میں گیا تو آپ کمرہ سے باہر بیٹے ہوئے تھے۔مصافحہ کیا تو آپ سر نیچ کر کے بیٹے دے۔ انگریزی حکومت کا ذکر دیر تک جوتار ہا \_ مگرآپ نے سرنہیں اٹھایا۔ اس وقت آپ کارنگ زرد تھا۔ بہت کمزور تھے۔ کچھ در بعدمصافحہ کر کے میں اٹھ آیا اور ابراہیم سے کہا کہ لوگ ویسے ہی مخالف ہورہے ہیں۔وہ تو چنددن کے مہمان ہیں۔ بچتے نظر نہیں آتے۔اصل میں ابتدائے دعاوی کے وقت سے دورے بھی شروع ہو مح متے محر بعد میں الہام ہوا کہ "نسدد الیك انسوار الشباب "ق آپ كى طبيعت سنجل كى اوراجھى طرح كام كرنے كے قابل ہو گئے۔اباپ خادموں سے بے تکلف بھی رہتے تھے۔ایک دفعہ جب خواجہ کمال الدین کے حافظ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کدان کا کیا کہنا ہے۔ دہ ایک دفعہ یا خانے گئے تو لوٹاو ہیں بھول آئے اورنو کروں نے سیمجا کہ لوٹا مم ہوگیا ہے۔مفتی محرصادق کے متعلق آپ کہا کرتے تھے کہ مارے مفتی صاحب،جس سےمعلوم ہوتا تھا کہ مفتی صاحب سے بھی آپ کو بہت پیار تھا۔مولوی عبدالكريم سالکوٹی کاربئل سے پیارہوئے توجناب کے مرہ کے بیچے کوٹھری میں رہتے تھے۔ ڈاکٹرول نے چیر چیر کر آپ کا بدن چھکنی کردیا تھا۔ آپ کراہتے تو جناب کو تکلیف ہوتی۔اس لئے جناب نے

کرہ بدل لیا تھا اور تادم مرگ مولوی صاحب کو دیکھنے بھی نہیں گئے۔ کیونکہ جناب کو آپ کا دکھ و کھنانا قابل برداشت تھا کہ کہیں د کھے کرا پنا دورہ نہ شروع ہوجائے ۔مولوی صاحب زیارت کے بهت مشاق تصے عنش میں کہتے کہ مواری لا کر مجھے قادیان پہنچاؤ۔ ہوش سنجا لتے تو کہتے کہ کم از کم ایک دفعہ کھڑے کھڑے مجھے اپنا دیدار دے جائیں۔مولوی صاحب کی اہلیہ نے جناب سے ملاقات کولکھا کہ آ ب تیار ہو گئے۔اس نے حلدی سے مولوی صاحب کوخبر کردی کہ جناب آتے ہیں تو مولوی صاحب نے روک دیا کہ جناب تکلیف گوارا نہ فرماویں میں تو اپناد کھڑاروتا ہوں۔ ورند مجھے معلوم ہے کہ جناب میری تکلیف دیکھ کر برداشت ند کرسکیں گے۔ایک دفعدآب ریسرج ورک (تفتیش حوالہ جات) کرارہے تھے تو کام کرنے والے پر چیال بھیج کرآ پ سے بات پوچھتے تھے۔معراج الدین عمر لا ہوری نے پر چی بھیجی تو السلام علیم لکھنا بھول سے تو آپ نے جواب میں يە بھى ككھا كەالىلام عليكم آپ كولكھنا چاہئے تھا۔ آپ كوالسلام عليكم لكھنے كى اتنى عادت كەايك مندوكو خطالها تو السلام عليم لكه ديا \_ كاث كر چراكه ديا اورتيسرى دفعه چراكهدديا \_ تو آخرآب نے كاغذى بدل لیا۔ آپ منگل کو براجائے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ کومعلوم ہوا کہ آپ کی لڑی مبارکہ بیگم کی ولا دت منگل کو ہور ہی ہےتو بہت دعاء کی تو پھرخدانے دلا دت بدھ کے دن بدل دی۔ آپ كودوران سراور مسشريا كا دوره بشيراق ل متوفى ١٨٨٨ء كي وفات ير موا\_ رات كواتھو آيا۔ طبيعت خراب ہوگئ ۔ ایک دفعہ نماز کو نکلے تو کہا کہ طبیعت خراب ہے۔ حامد علی نے گھر وستک دی کہ یانی گرم كردو-الميدنے حال يو چه بيجانو حال خراب معلوم مواتو خود پرده كر كمسجدين آكين تو جناب نے فرمایا کہ اب افاقہ ہے۔ نماز پڑھ رہا تھا کہ کالی کالی چیز سامنے اٹھتی ہوئی نظر آئی جو آسان تک چلی گئے۔ پھر میں جیخ مار کر زمین پر گر گیا اور عثی ہوگئی۔اس کے بعد یا قاعدہ دورے پڑتے رہے۔جن میں ہاتھ پاؤں سر دہوجاتے تھے اور خاص کر گردن کے پٹھے تو کھیے بھی جاتے تھے۔سرمیں چکر ہوتا اور بدن سہار نہیں سکتے تھے۔شروع میں بیدورے بخت پڑتے تھے۔ بعد میں ففف معلوم ہونے گلے۔ کیونکہ آپ عادی اور کزور ہو چکے تھے۔دوروں کے وقت سے آپ نے نماز را هانی جھوڑ دی تھی۔ الہام کے وقت رنگ سرخ ہوجاً تا تھا۔ پیشانی پر پسینہ آ جا تا۔ ایک وفعہ ابے مکان میں ہی تھے کہ مج کے وقت آپ کوغنود کی ہوگئ ۔ لیٹ گئے تو ہونوں سے پھھ آواز شنوائی دینے لگے جے ہم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کہا کہ بیالہام کی حالت تھی۔عموماً آپ بیدار ہوکرلکھ ليت تقد يهله يهل كتاب يرى نوث كر ليت تقد بعد من بزى كا في بنائى چرنوث بك تيارى جو اب تک مرز احمود کے پاس موجود ہے۔ اخرعمر میں ٹیڑھی نب سے لکھتے تھے۔ بغیر کیسر کے سفید کاغذ

لے کروونوں طرف حاشیہ کے لئے شکن ڈالتے تھے۔ کالی اور بلوبلیک دونوں طرح کی سیاہی استعال كرتے تھے مٹى كا الله بناكراس ميں دوات نصب كر ليتے تھے عموماً شملتے ہوئے لكھتے تھے اور دوات ایک جگد پر پڑی رہتی۔ پاس جاتے تو نب تر کر لیتے اور لکھتے ہوئے باریک آوازے براھتے بھی جاتے تھے۔ گر نہمیں مجھٹییں آتا تھا۔ خط شکتہ تھا جس کومشق ہوتی وہی پڑھ سَنا تھاتے کر یر بہت باریک تھی اور لفظ کاٹ کاٹ کر لکھتے تھے۔اوائل میں آپ کو دورہ بخت پڑا تو آپ کے دونوں میٹے مرزا سلطان احمداور فضل احمدیاس آ محنے اوران کے سامنے بھی دورہ پڑا۔ الطان احمد خاموش رہااور فضل احمد بیتاب ہوگیا اور گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ کانینے کیگے۔ آپ ایک دفعہ مرزاامام الدین کے ہمراہ پنشن وصول کرنے گئے تو وہ آپ کو پھسلا کر کہیں لے گیا۔ جب سا اروپیزیتم ہوگیا تو وہ کہیں اور جگہ چلا گیا اور آپ شرم کے مارے گھر واپس نہ آئے ادراس نے ایک قافلہ پرڈا کہ مارا تو پکڑا گیا۔ مگر مقدمہ میں آپ کی وجہ سے رہا ہو گیا۔ ایک دفعہ والد نے نوکری کے لئے بلا بھیجا تو اس وقت آپ كتاب مطالعه كررے تھے۔ جواب ديا كه ميں نوكر موچكا موں۔ باب نے كہا كه اچھا۔ آپ کویہ چیزیں مرغوب تھیں۔ پرندوں کا گوشت، مجھلی، پکوڑے، کمی کی روٹی ۔ تگرایام طاعون میں بٹیر کا گوشت چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ اس میں طاعونی مادہ ہوتا ہے۔ ناشتہ اور خوراک بے قاعدہ تھی۔ مگر شبح كودوده هرروز في ليت تقے كوچضم ند بوتا تھا۔ايك دفعه سينج بين عرصه تك پيتے رہے۔ايك دفه به عائے کثرت سے بی تھی اور ایک دفعہ صرف دہی ہے روٹی کھاتے رہے۔ کھاتے وقت روٹی کے چھوٹے چھوٹے ککڑے کرتے چلے جاتے تھے۔اس لئے ریزے بہت ہوتے تھے۔ لنگر خانہ کا انظام گھر پر بی کرواتے تھے۔مہمان تقیم ہوں یا مسافر دونوں کے لئے خاطر خواہ کھانا تیار کراتے تے۔ ہر چندمشورہ دیا گیا کہ مہمان خانہ کا انظام کس کے سپر دکیاجائے گرآپ نے منظور نہ کیا۔ آپ کے بعد حکیم فورالدین صاحب نے بیا تظام صدرائجمن احمریہ کے سپرد کردیا تھا۔ (انتی )خونی تے اوراتھو گورداسپور کے مقدمہ میں وقوع پذیر ہوئی۔جس پر آپ کوڈاکٹری شیفکیٹ پیش کرنا برا۔ پھرای موقعہ پر لکھا ہے کہ آپ کی آئکھیں نیم بندر ہتی تھیں۔ (دیکھو بحث کرامات) آپ کا دایاں ہاتھ بالکل کمزور تھا۔ کیونکہ ایک دفعہ آپ در بچے سے گر بڑے تھے۔ (دیکھو بحث كرامات) الوصية مين كلها بهكمآب كمآب بالتمين سال مين بي سفيد مون شروع موسي تقر

عهدشاب

ایک دفعہ آپ کوسل ہوگئ تھی اور ناامیدی ہوچک تھی۔ تو مرز اغلام محی الدین نے طفل

کلی دی کہ ڈرنانہیں جا ہے۔ باپ نے چھ ماہ تک علاج کیا اور چھ ماہ تک بمرے کے بائے کا ٹوربہ پلایا۔ ۱۸۷۷ء میں آپ کی دوسری اہلیہ بھی اٹھونو سال کی تھی کہ میر ناصر قادیان آئے اور ہزاغلام قادر کےمکان میں رہے تھے۔ جناب کونہیں ویکھا کیونکہاس وقت آپ جالیس سال کی نر مٰں گوشنشین تھے۔ گوشنشینی کا کمرہ وہی تھا۔ جوآج مرزا سلطان احمد کے قبصنہ میں ہے۔ ومری شادی کا البهام آپ کودلی میں شادی کرانے کا ہوا تھا۔مولوی محمد سین بٹالوی کے پاس تمام ڈانٹگاران الل عدیث کی فہرست رہتی تھی اور میرصاحب بھی اہل حدیث تھے۔اس لئے آپ کی مجی ان سے ملاقات تھی ۔مولوی صاحب کے مشورہ سے جناب نے میرصاحب کود ہلی لکھا۔ گوعمر کا فرق تقار مرآ برصا مند ہو گئے۔ جناب نکاح کے لئے حامد علی وملا وامل کو بھی ساتھ لے گئے۔ ۱۲۰رمم ۱۳۰۱ ه مطابق ۱۸۸۴ء میں مولوی نذ برحسین صاحب دبلوی نے نکاح پڑھایا۔ جذاب نے پانچ روپے اور ایک مصلے نذر کیا۔ اس وقت جناب بچیاس سالہ تھے۔ نکاح کی تقریب پہلے الوارکھی مگر جناب نے پیر کے دن تبدیل کرائی تھی۔مولوی میرحسن صاحب سالکوٹی سرسید کے دلدادہ تھے۔ مگر وہ لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی ۱۸۶۳ء میں سیالکوٹ ملازمت کے لئے آئے۔ آپ ع الت نشین تھے۔لاا پھیم سین بٹالہ ہے ہی آپ کا دوست بن چکا تھا۔ کیونکہ و پھی فاری دان علم دوست قفا۔ اوائل گر ، میں محمد صالح نامی ایک عرب وارد شہر ہوئے۔ تو پرکسن صاحب ڈیٹی کمشنر نے جاسوی کے شبہ میں اس کے بیانات قلم بند کئے۔جن میں مرزا قادیانی ترجمان مقرر ہوئے تھے۔موادی البی بخش محرر مدارس بعنی ڈسٹر کٹ انسپکٹر نے منشیوں کے لئے ایک انگریزی مدرسہ قائم کیا۔ وُاکٹر امیر شاہ پنشز استاد تھے۔مرزا قادیانی نے بھی انگریزی کی ایک دو کتابیں پڑھیں۔ آپ کومباحثہ کا شوق تھا۔ دیسی پاوری الایشہ نے کہا کہ عیسائی مذہب کے سواء نجات نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ نجات سے کیا مراد ہے؟ وہ خاموش ہوگیا۔ بٹلرصاحب سے آپ کا مباحث بہت رند ہوا۔ (بیا یم۔اے تھے اور موضع گوہد پور میں رہتے تھے ) کہا کہ بے باپ بیدا کرنے میں بیہ بعیدتھا کہ آ دم کی شرکت سے بری رہے۔ کیونکہ وہ گنہگارتھا۔ آپ نے کہا کہ مریم علیہاالسلام بھی تو آخرة دم كى بى نسل مے تھى تو بريت كيسى بالخصوص جب كەعورت بى گنه كا باعث بن تھى؟ يادرى ماحب فاموش ہو گئے ۔ مگر ولایت جانے گئے تو آخری ملاقات کوآپ کے کمرہ میں فرش پر ہی پٹھ گئے۔ مراد بیک متخلص بہ سکتہ وموحد نے آپ سے کہا کہ سرسید نے انجیل کی تفسیر لکھی ہے۔ آپ کوشغف ہے تو منگالیں تو آپ نے عربی میں خط لکھا۔ شخ الددادسابق محافظ دفتر اورمولوی محبوب عالم نتشبندی ہے آ پ کا انس تھا۔ تھیم منصب علے وثیقہ نویس کی بیٹھک برسر بازارتھی اور

عليم حمام الدين كى دواسازى محاذ رتقى -اس لئے آپ كا تعارف حمام الدين سے موكيا تواس نے آپ سے قانو نچاور کچیمو چزیزهی۔ آپ ملازمت کو پسندنیس کرتے تھے۔اس لئے مخاری کی طرف رخ کیا۔ مگرامتحان میں تا کام زّے۔ پنجاب یو نیورٹی میں ایک استاد کی ضرورت تھی۔ آپ ہے درخواست کے لئے کہا گیا کہ مدری اچھی نہیں۔ کیونکہ لوگ علم کونا جائز امر کا آلہ بنالیتے ہیں۔ سكى نے يو چھاكه نى كواحدًام كون نبيل موتاكها كدوه نيك خيال موتے ہيں رايك دفعه جھكرا موا کہ پاجامہ کی موہری کیے ہونی چاہے ۔ کہا کہ تنگ تا کہ سرعورت بھی ہوتوسب نے پیند کیا۔ آپ نے تنگ آ کر ۱۸۲۸ء میں استعفاء داخل کر دیا اور ۱۸۷۷ء میں لالہ جسیم سین کے مکان پر آئے اور تھیم حسام الدین نے وعوت دی۔ان دنوں سرسید نے قرآن شریف کی تفسیر شروع کی تھی۔ میں اورالہ دا دلالہ صاحب کے مکان پر گئے تو میں نے کہا کہ تین رکوعوں کی تفییر میرے یاس آ گئی ہے۔ کہا کہ کل لیتے آئیں۔ مگر دوسرے دن تغییرس کرخوش نہ ہوئے۔ ۱۸ ۲۸ء میں آپ کی عمر ۴۸ سال ہے متجاوز نبھی ۔ صاحبزادہ بشی*راحد لکھتے ہیں کہ بین س*اتویں جماعت میں پڑھتا تھا تو تلم دان پر (Red Copying Blue) لكها بواقعار مجص ياد ب كه (Copying) كالفظ نہیں پڑھ سکے۔ گویا آپ کو صرف حرف شناس تھی۔ سرسیدنی روشنی سے مرعوب ہوکرخوار تی وغیرہ کے منکر ہو گئے تھے تو آپ نے آئینہ کمالات اسلام میں ان کو در دمندا نہ طریق سے مننبہ کیا تھا۔ اوائل میں علیم نورالدین بھی سرسید سے متاثر تھے۔ مرآ پ کی صحبت سے بیاثر جاتا رہا۔ مولوی عبدالكريم سيالكو في بھى ايسے بى تھے۔ چنانچدان كاشعر ہے كه

> مئے درآ کش نیچر فرو افقادہ بود این کرامت بین کہ از آتش بروں آید مینم

ایک دفعه آپ چوباره کی کھڑکی ہے گر پڑے تو دائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئ اور آخر مر تک وہ ہاتھ کمزور رہا۔ اس سے لقمہ تو اٹھا سکتے تھے گر پیالہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ نماز میں بھی دایاں ہاتھ بائیں سے سہار سے سنجالزا پڑتا تھا۔ سارا دن الگ بیٹھ کر پڑھا کرتے۔ کتابوں کا ڈھیراردگرد ہوتا۔ شام کو پہاڑی دروازہ سے شال کو سیر کرتے۔ ہروقت دین کے کام میں لگے رہتے۔ گاؤں والے آپ کو الین کہتے تھے۔ آپ ہی کا فیصلہ بانتے تھے۔ مخل نہیں فقیر بن کر زندگی بسر کرتے تھے۔ ناراض بھی صرف دینی امور میں ہوتے تھے۔ سلطان احمد کو نماز کا تھم دیتے۔ گروہ نزدیک بحق نہ جاتا تھا۔ حضو ملائے کی شان میں گتائی سنتے تو فور آپ نے جاتے۔ چرہ سرخ ہوجاتا۔ جب بھی نہ جاتا تھا۔ حضو ملائے کی شان میں گتائی سنتے تو فور آپ نے تھیم صاحب کی معیت میں چند دیمبرے 196 کو تر بیال معیت میں چند

احمری دے کرایک مضمون پیش کیا تھا۔ گرآ ریوں نے خلاف وعدہ حضور اللہ کے حق میں بدزبانی ك بب آب كومعلوم بواتوسب كود انا حكيم صاحب سرينج ك ييش يت عقد كها كمم كول ندائه كر چلے آئے۔ ایک دفعہ آ ب اسیسر بھی مقرر ہوئے تھے۔ مگر آپ نے انكار كرويا۔ جوخادمہ آپ كو کانادینے جاتی تھی واپس آ کر کہتی تھی۔ ان کو کیا ہوش ہے یا وہ ہیں یا کتابیں محم عظیم خادم پیر ہماعت علی شاہ علی پوری کا بیان ہے کہ ایا م جوانی میں عیسا ئیوں کا وعظ جگہ جگہ ہوتا تھا۔ آ پ امرتسر آتے تو عیسائیوں کے خلاف بڑا جوش رکھتے تھے اور ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ میر<sup>حس</sup>ن صاحب سالکوٹی سے روایت ہے کہ ایک اہل کار پہری ہے گھر کو واپس ہوئے تو تیز دوڑنے کا ذکر آ گیا۔ ہا نگھ نے سب سے بڑھ کر دعویٰ کیا تو مرزا قادیانی مقابلہ میں آ ئے اور شیخ الہ دادمنصف مقرر ہوئے۔ نگے پالوں کچہری سے مل تک جانا تھا۔ جوشہرے قریب تھی ایک آ دمی پہلے بھیجا گیا کہ بل پرانظار کرے کہ پہلے کون وہاں پینچتا ہے۔ دوڑ ہوئی تو مرزا قادیانی پہلے بیٹنج گئے۔۱۸۸۳ء لغایت ۱۸۸۱ء ڈپٹی کمشنر کی کچبری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ والدہ بیار ہوئیں تو والد کے حکم ے منتعلٰی ہوکر واپس آ گئے۔ ابھی امرتسر پہنچے ہی تھے اور یکد کراید کرلیا تھا کہ ایک آ دمی قادیا ن ہے آپ کے لینے کو آ حاضر ہوا اور کہا کہ جلدی چلوحالت نازک ہے۔ مگر آپ کومعلوم ہوگیا کہ وہ مرچكى بير \_ (ائتى سيرة المهدى)اس بيان معلوم مواكد: "عبد شاب مين بهى عوارض جسماني نے آپ کا پیچیانہیں چیوڑ ااور آپ کے اوّل المؤسنین حکیم صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب بلکہ خود بھی سرسید کے اثر ات میں مدتوں متأثر رہے تھے۔''

ادبيات

آپ نے کہا کہ میری جتنی عربی ہیں وہ ایک رنگ میں الہام ہی ہیں۔ کیونکہ خدا کی تائید ہے گھی گئی ہیں۔ کئی ایسے فقرات بھی لکھ جاتا ہوں کہ جن کے معنی نہیں آتے۔ پھر لغت دی کا بیاں اور پروف حکیم نور الدین اور مولوی محمد احسن کے پاس اصلاح کے لئے بھیج دیتے تھے۔ حکیم صاحب تو بوں ہی واپس کر دیتے اور مولوی صاحب کسی جگہ اصلاح کرتے تو آپ کہتے کہ میر الفظ زیادہ فصیح اور برکل ہے۔ کسی جگہ ان کالفظ بھی رہنے دیتا ہوں کہ دل محکی خال نہیں تھا۔ آپ بھی صاحب سے بوچھا کہ کیا ایا حرف ندا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں کہا کہ جھے خیال نہیں تھا۔ آپ بھی ایسا محاورہ بھی لکھ دیتے تھے کہ جوہوی جستو سے ماتا تھا۔ آپ بھی ایسا محاورہ بھی لکھ دیتے تھے کہ جوہوی جستو سے ماتا تھا۔ آپ بھی ایسا محاورہ بھی لکھ دیتے تھے کہ جوہوی جستو سے ماتا تھا۔ آپ بھی ایسا محاورہ بھی لکھ دیتے تھے کہ جوہوی جستو سے ماتا تھا۔ آپ بھی اور زیرز میں انہیں جنگلول میں ہیں۔ درحقیقت وہ معارف کا خزانہ ہیں جن پر بدنما فقل کے ہیں اور زیرز میں انہیں جنگلول میں

مدفون ہیں۔اردو، فاری آپ شعر کہتے تھے اور آپ کا تخلص فرخ تھا۔ آپ کی کا بی ہے چھ شعر دستیاب ہوئے ہیں جن کانمونددرج ذیل ہے۔ عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہواس کی دوا ایے بیار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے مچھ مزا پایا مرے دل! ابھی کچھ یاؤگ تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزا ہوتا ہے بائے کیوں جر کے الم میں بڑے مفت بیٹے بٹھائے عم میں پڑے اس کے جانے سے دل سے صر گیا ہوش بھی ورطهٔ الم میں بڑے سبب کوئی خداوندا بنادے سن صورت سے وہ صورت ملا دے كرم فرما كے آء او ميرے جاني بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنما دے مجمى نكلے كا آخر نك بوكر ولا اکبار شور وغم میا دے نہ سرکی ہوش ہے تم کو نہ یاکی سمجھ ایک ہوئی قدرت خدا کی که کافر ہوگئ خلقت خدا کی میرے بت اب سے بردہ میں رہوتم نہیں منظور تھی گر تم کو الفت تو بيه مجھ کو بھی جنلایا تو ہوتا میری دلسوزیوں سے بے جر ہو میرا کچھ بھید بھی پایا تو ہوتا دل ابنا اس كو دول يا هوش يا جال كوئى اك حكم فرمايا تو ہوتا کوئی راضی ہو یا ناراض ہووے رضا مندی خدا کی مدعا کر کچھشعرادھورے ہیں اور کچھنظر ٹانی کے لئے پڑے ہیں۔آپ کے کاغذات سے بیہ چھی ملی ہے جوتاریخ سے خالی ہے اور مکتوب الیہ کونہیں ملی ۔ حضرت والد مکدوم من سلامت مراسم غلامانه وقواعد فيرويانه بجا آ ورده معرض خدمت والاميكند چول كه درين ايام راي العين بينم و پیشم سرمشاہدہ میکنم کہ در ہمہ ممالک وبلدہ ہرسال چناں وبائے ہے افتد کہ دوستاں وخویشا نرااز خویشاں جدامیکند۔ بیج سالے مے بینم کہ این نائرہ عظیم دچنیں حاد شالیم دراں سال شور قیامت بیا نیفکند \_نظر برآ ل دل از دنیا سروشده ورداز خوف جان زرد وا کثر این دومصرعه صلح الدین سعدی شیرازی بیادےایندواشک حسرت ریخته میشود

من تکیہ برعم ناپائدار مباش ایمن از بازیئے روزگار ونیزایں دومصرعداز دیوان فرخ قادیانی نمک پاتی جراحت دل میشود بدنیاے دول دل مبنداے جوال کہ وقت اجل سرسید ناگہاں للذاميخواجم كدبقيه عمر دركوشة خهائى نشينم ودامن ازصحبت مردم تجينم وبياداو بخانه مشغول شوم مرگذشته راعذرے ومافات را تدار کے شود

عم گذشت ونماندست جزایا یے چند بہ کہ دریا دکے صبح تمنم شامے چند

كدونيارااسائ كم نيست وزندكى رااعتبارے في " وائسس من خساف علىٰ

نفسه من آفة غير "والسلام!

مرزا قادیانی نے براین حصہ پنجم میں مولوی محد حسین کی تقریظ کا ذکر یول کیا ہے کہ: "ايا راشقى قدكنت تمدح منطقى • وتثنى على بالفةٍ وتوقر • والله درك حين قرظت مخلصا كتابي وصرت لكل ضال محقر · وانت الذي قد قال في تقريظه ، كمثل المؤلف فينا غضنفر ، عرفت مقامي ثم انكرت مدبرا ، فما الجهل بعد العلم ان كنت تشعر ٠ كمثلك مع علم بحالي و فطنة عجبت له يبغي الهدى ثم ياطرقطعت وداراقد غرسناه في العباء صادق لا أزور (انتهى ما في سیرت المهدی) "اس موقعه پراوّل بیمعلوم جوا که مرزا قادیانی کے عہد میں قبل از ادعا بھی طاعون کا زورتھا اوراس سے خود بھی گھبرایا کرتے تھے۔اس لئے بیدکہنا غلط ہوگیا کہ طاعون دعویٰ نبوت کا آسانی نشان تھا۔ دوم میرکدے ۱۹۰ء تک بھی مرزا قادیانی اپٹی نظم میں وہی غلطیاں کرتے رب جوم ١٩٠١ء ياس يهليكرتے تھے۔ كونك براين حصر يجم ١٩٠٠ء ميں شائع موئى ب\_جس میں اپ تھیدہ عربیہ متعلقہ تقریظ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی پرفخر بیا نداز طاہر کیا ہے۔ کیا ہے کہ ۵ کیصدی شعرانداز شاعری سے خارج ہیں۔امیر تھی کہ ع ۱۹۰۰ء تک پھے اصلاح ہوجائے كَ يُمُرُ ولن يصلح العطار ما افسد الدهر ''

كرامات

محد بوسف مردانی کے ساتھ ایک مردانی مریض علاج کرانے کا حکیم صاحب کے یاس آیا۔ احمد یوں کے محلّہ ہے بھی متنفر تھا۔ جب افاقہ ہوا تو محمد پوسف اسے مجدمبارک میں لے آئے۔جب کہ دہاں کوئی نہ تھا۔ مراس وقت جناب کھڑی کھول کرآ گئے ۔نظر پڑی تو فورا داخل بیت ہوگیا۔ فخرالدین مانانی کا باپ تخت بدزبان تھا۔قادیان آیا تو پھر بھی بندنہ ہوا۔ جناب کے پاس الایا گیا توادب سے خاموش ہوگیا اور آپ نے اثنائے تقریمیں بہت ابھار امکراس کے منہ پر مہرلگ گئی۔ مجرات کا ایک ہندو کس برأت میں قادیان آیا تو متجد میں جناب بیٹے تلقین کررہے

تھے۔اس نے اپنی توجہ ڈالی کہ جناب کے منہ سے بیسا ختہ کوئی لفظ بلوائے کہ تفحیک ہو۔ مگر پہلی دفعہ کا نیا، دوسری دفعہ خوفز دو آواز نکالی۔ تیسری دفعہ چیخ کرمجدے بھاگ لکلا۔ یو چھا گیا تو کہا كه مين اين توجه جناب بر ڈال رہا تھا كہ مجھے شيرنظر آيا تو ميں ڈرگيا۔ دوسري دفعہ حوصلہ كيا تو وہ میرے قریب آ گیا تو میں کانب گیا۔ تیسری دفعہ توجہ کرنے پر جھے پر جملہ آور ہو گیا۔ اس لئے میں بھاگ لکلا۔ پھروہ جناب کا معتقد ہوگیا تھا۔ محمد روڑ ااز کپورتھلہ۔ کہتا تھا کہ ہم بیار بھی ہوتے تو جناب كامنه ديكي كرشفايا ليت تنع \_ كيور تعله مين احمد يون كاغيراحمديون مع مجد كاتنازع تقااور جح غیراحمدی تھا۔ تواس نے مخالفت زور سے کی۔انہوں نے دعاء کے لئے قادیان ککھا تو آ ب نے زور سے لکھا کہ اگر میں سیا ہوں تو متجدتم کوئل جائے گی۔ فیصلہ ننانے کے دن صبح جج نے نوکر سے کہا کہ بوٹ بہنائے وہ معروف کار ہوا تو کھٹ کی ہی آ واز آئی۔ دیکھا تو حرکت قلب کے بند ہونے سے جج کری پڑتی مزارا تھا۔ دوسرے دن ہندوج آیا تو احمد یوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔اس جماعت نے وہی تقروم عجد میں لکھوا کرنصب کرادیا تھا۔اس جماعت کے متعلق جناب نے کہا تھا کہ جس طرح جماعت کیورتھلہ نے و نیامیں میراساتھ دیا ہے۔امید کرتا ہوں کہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی ۔مولوی رحیم بخش صاحب کا دادا (خلیفہ) بدزبان تھا۔ آپ کے دالد نے قادیان میں دعاء کی درخواست کی۔ جناب نے لکھ بھیجا کداب وہ بدزبانی نہیں کرے گا۔ جواب سب کوسنایا گیا۔تو جمعہ کے دن لوگ منتظر تھے کہ بدستورگالیاں سنائے گا۔ مگرخاموش ہوکر کہتا تھا کہ گالیوں سے کیا فائدہ مولوی صاحب نے بھی آج یہی وعظ کیا تھا۔ پھر باوجود بھڑ کانے کے تجھی نہیں بولا ۔ ایک وفعہ محدمبارک میں تلقین کرر ہے تھے۔عبداللہ سنوری کی طرف خاص توجیھی توسيد ففل شاه كورشك بوارآب بجه محية اورفر ماياكه

قدیمان خود را بیفرائے قدر

بشراة ل کی ولادت بھی تو نصف رات کو جناب عبداللہ کے پاس آئے کہ لیمین یہاں پر معواور میں اندر جاکر پر معتا ہوں۔ کو نکہ وہ بیار کی تکلیف کم کرتی ہے۔ نزع کی حالت میں بھی ای لئے پر ہے ہیں اور ختم ہونے سے پہلے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ آپ مسکراتے ہوئے مجد میں آئے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ میں نے مجد کے اوپر چڑھ کر کہا کہ مبارک ہو۔ مبارک ہو۔ شادی کے بعدا کے مہید پھٹم کر اہلیہ واپس دہلی گئیں تو جناب نے خطاکھا کہ میں نے خواب میں تبہارے تین جوان لڑکے ویکھے ہیں۔ ۱۸۸۹ء میں جب لدمیانہ میں بیت کا اشتہار دیا تو بیعت سے پہلے میرعلی کے پاس ہوشار پور بتقریب شادی مرعوب تو میرعباس علی، اشتہار دیا تو بیعت سے پہلے میرعلی کے پاس ہوشار پور بتقریب شادی مرعوب کے تو میرعباس علی،

عاد علی اور عبدالله سنوری ساتھ منے گودوسروں کے لئے الگ انتظام تھا۔ مگر جناب نے ہم کواپیے دائیں بائیں بھالیا۔ان دنوں محودشاہ ہزاروی کا بہت چرچا تھا۔اس کے وعظ میں عبداللہ کو اعلان کرانے کے لئے بھیجا۔ پھرآ پ بھی گئے۔ گراس نے وہ اعلان اخیر میں سنایا۔ جب لوگ جانے لگے تو آ ب کورنج موااور کچی عرصہ بعد محمود شاہ چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔عبداللد نے کہا کم می یا جون ١٨٨٨ء كوآب نماز فجر اداكر كے مجدم مارك كي شل خانديس جوتازه بى بلستر كيا مواقعاليك چاریائی پرلیٹ گئے۔سر شال کو تھا۔ کہنی کا تکیہ بنا کر دوسری کو چبرے پر رکھ لیا اور سو گئے۔ تاریخ ٢٧ ررمضان يوم جعداور رات شب قدرتقى - كيونكه بيس نے سنا جواتھا كدشب جعدكوستا كيسويں رمضان ہوتو شب قدر ہوتی ہے۔ آپ کانے اور میری طرف دیکھا تو آبدیدہ تھے۔ پھرسو گئے۔ باؤل دباتا موا پندل برآيا تو مخف كے ينج خت جكم تمل واس برسرخ بشان بايا كه كويا خون بست نے۔انگل لگائی تو مخف پر بھی پھیل گیا اور انگلی پر بھی لگ گیا۔ سونکھا تو خوشبون تھی۔ پھر پسلیوں کے یاس پینیا تو وہاں بھی گیا سرخ نشان تھا۔ اٹھ کرد یکھا مگر کوئی سبب معلوم ند ہوا۔ پھر د بانے لگا تو آپ اٹھ کر سجد میں جا بیٹھے۔ میں مونڈ ھے دباتا تھا پوچھا کہ بیسرخی کہاں سے آ فی تھی کہا کہ آم کا رس ہوگا۔ میں نے کہانہیں بیتو سرخی ہے۔ فرمایا: '' کتھے اے'' میں نے کریہ کا نشان دکھایا تو خاموش ہو گئے۔فرمایا کہ خدا کی ہستی وراء الوراء ہے۔ دنیا کی آ نکھنہیں و کھ سکتی۔ البتداس کے صفات جلالی یا جمالی ظاہر ہوتے ہیں۔شاہ عبدالقادر نے لکھا ہے کہ میں نے خدا کواسیے والدی شکل میں دیکھا۔ پھر دیکھا تو اس نے ہلدی کا عمر ادیا۔ بیدار ہوئے توہلدی موجود تھی۔ ایک بزرگ نے کشف میں دیکھا کہ کسی نے بنیچے سے مصلے نکال لیا ہے۔ دن چڑھے دیکھا تو وہی مصلے محن معجد مي را تقار جبتم يا وَل د بارب عظ مجهايك وسيع اورمصفا مكان نظر آيا يلنك برايك آوى تقا جے میں نے خداسمجھا اور حاکم اور اپنے آپ کوسرشند دار۔ میں نے بچھا حکام قضا وقدر کے متعلق لکھے تھے۔ دستخط کرانے گیا تو پلنگ پر بٹھالیا۔ گویا باپ مجھڑے ہوئے بیٹے سے ملاہے۔ پھرا دکام پیش کے نو حاکم نے سرخی کی دوات سے قلم ڈبوکر جھ پرچھٹر کی اور دستخط کردیئے۔ بیدہ ہی سرخی ہے۔ و کھوتمہاری ٹوپی پر بھی کوئی نشان ہوگا۔ و یکھا تو اس پر بھی ایک قطرہ تھا۔ میں نے بوچھا کہ تمرک جائز ہے۔ فرمایا ہاں تو پھراپنا کرتہ مجھے دے دیجئے۔ کہا کنہیں کیونکہ مرنے کے بعدلوگ زیارت بنالیں مے اور پوچیس کے میں نے کہا کہ صفو ملک کے تیرکات بھی تو آخر تھے۔فر مایا کہ سحابہ نے اسے ساتھ قبریس فن کرالئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایسائی کروں گا۔ تو آپ نے کہاا چھا پر شنا کر کے آپ نے کپڑے بدلے تو میں نے وہ کرنة سنجال لیا۔اس سے پہلے دو تین مہمان

آئے تو میں ان سے کہد بیٹھا کہ قطرے گرے ہیں۔انہوں نے تقدد لین کرائی تو انہول نے بھی وہی کرند مانگا کہ ہم سب تقتیم کرلیں گے۔اس لئے میں نے کہا کہ جناب بدکرند میرا ہو چکا ہے تو مسكرا كركها كدعبدالله مالك بـاس بوكريس في الكاركر ديا\_آج تك واي داغ موجود ہے۔ کوئی تغیر نہیں ہوا۔ (نینو کا بنا ہوا ہے) صرف سائت روز پہنا تھا۔ بیں کسی کونہیں و کھا تا تھا۔ خلیفہ فانی سے ذکر کیا تو آ پ نے فر مایا کد بہت دکھایا کروٹا کداس کی رویت کے گواہ بہت پیدا مول کے مگراب بھی خواہش مند کو ہی دکھا تا ہوں۔ ازخو دہیں دکھا تا اور سفر میں پاس دکھتا ہول کہ معلوم نہیں کہاں مرجاؤں۔اب اس رخی کا رنگ بلكا ہے۔عبداللد سنوری كا بيان ہے كـ١٨٨٢ء میں جب قادیان آیا تواس وقت میری عمر سولدستره سال کے درمیان تھی دایک شادی ہو چک تھی۔ دوسری کا خیال دامنگیر تھا۔جس کے متعلق مجھے خواہیں بھی آئیں۔آپ نے کہا کہ مجھے بھی دوسری شادی کا الہام ہوا ہے۔ دیکھتے پہلے کس کی ہو؟ جھے اپنے ماموں اساعیل کی اڑکی کا خیال ہوا تو میں قادیان آیااور مامون صاحب مجھے پہلے حاضری دے سے تصفو آپ نے کہا کہ مجھے کہا ہوتا تو اے کہددیتے ۔ مرآپ نے میرے مامول محد پوسف کو کہ جس کے ذرایدے مجھے بیعت حاصل موئی تھی خط لکھا۔جس میں والدخسر اور دادا کی طرف تھم لکھ بھیجا کہ چوتکہ بدوین تحریک ہے۔ مزاحمت ندكرين اوراس ير"اليس الله بكاف عبده "كممرلكائي اوردعا مى ابعى جواب نهيس آيا تفاكه الهام جوا- ناكامي بجرالهام جوا: "اسے بسا آرز و كه خاك شده" بجرالهام جواكه: "فسصب جعيل "جوابآياكسرداضي بي ركراساعيل نبيل مانتافرماياكه استجم خود كبيل معيد من ني كما كدادهم ناكاى ب-ادهم آب كوشش كرت بين وفر ماياك: "كسل يدوم هـ و فسى شان "مكن بي كركوني دوسرى سيل كامياني كالل آئے ـ اساعيل سر مند حقريب پٹواری تھا۔ آپ انبالہ مجئے اور مخصیل سر ہند میں حشمت علی کے پاس تھہرے۔ جس سے پہلے وعدہ ہوچکا تھا کہ ہم سر ہندآ کیں کے تو مجدد صاحب کا روضہ بھی دیکھیں گے۔ بعد از فراغت نماز اساعیل یاون دبار ہاتھا۔سب کواٹھادیااے کہدیاتواس نےعذر کیا کدوییل ارتی ہیں ادراس کی تخواہ صرف ساڑھے جا رویے ماہوار ہے۔خسراوّل بھی تاراض ہوگا۔آپ نے ذمہ لیا مگراس نے کہا کہ میری بوی نہیں مائی۔ آپ نے کشف میں دیکھا کداماعیل نے میرے ہاتھ پروست پھردیا ہے اور اس کی سبابہ کٹ گئی ہے تو سمجھ مجھے کہ وہ نہیں مانے گا۔ آپ کو اس سے نفرت ہوگئی۔ مر مجصت تولیل موئی تو آپ نے مجھے قادیان بلالیا کہ خیالات تبدیل موں مراساعیل پر بری مصیبت نازل ہوگئ۔ جب کہاس نے لڑی کی شادی دوسری جگہ کردی تھی۔معافی کا خواستگار ہوا۔

مگراے ملاقات نصیب نہ ہوئی۔ ( دیکھونشان ۵۵حقیقت الوی ) دوسری جگہ تجویز ہوئی تو آپ نے کہا کہاڑی دیکھو۔ دیکھی تو مجھے اس سے نفرت ہوگئ کہ قے آتی تھی۔ مجرلدھیانہ میں ایک معلّمہ ہے تجویز ہوئی تو آپ نے اس ہے بھی اٹکار کردیا۔ پھر ماسٹر قادر بخش کی ہمشیرہ کا ذکر کیا۔ تو فرمایا کرلو۔ آپ نے بھی اے کھا تو اس نے کہا کہ میرا باپ ناراض ہے گر راضی کرلوں گا یا مرجائة تكاح كردول كا-اس وقت آب باغ كوجار بي تع بزي خوش موسة ماسرصاحب نے ہمشیرہ کا نکاح خفیہ کردیا۔ آپ سر ہند جاتے ہوئے سنور بھی مجئے تنے۔ حکیم نورالدین صاحب کا بیان ہے کہ جب میں پہلی دفعہ قادیان آیا تو چھوٹی مسجد کے پاس چوک میں اترا۔امام الدین اور نظام الدین کو دیکی کردل بیشه گیا اور ٹا تگ تخم رالیا که شاید واپس جانا ہوگا مگرانہوں نے کہا کہ مرزاصاً حسب کوملو سے؟ تو میری جان میں جان آئی کہ کوئی اور بھی مرزاصا حسب ہیں۔چھوٹی مسجد میں چھوڑ کئے آپ نے کہا کہ ظہر کوآؤل گا۔اس وقت آپ براہین میں مصروف تصفو آپ نے کہا کہ میں دعاء کرتا تھا کہ مویٰ کی طرح جھے ہارون دے۔میری طرف دیکھتے ہی کہا کہ بذادعائی میں جب جول سے فارغ ہوا تو بھیرہ میں مکان تغیر کرانا شروع کردیا تھا۔ سامان لینے لا ہور آیا تو قادیان کاخیال بدا ہوگیا۔ یہاں آیا تو آپ نے کہااب تو فراغت ہے۔ کچھون ممبرو کے۔ کچھ دن کے بعد فرمایا کہ محروالوں کو میں مبیں بلاو عمارت بند کرادی اور اہل وعیال منگوالیا۔ پھر کہا کہ بھیرہ کا خیال ترک کروتو میرے دل میں سیمھی خیال نہ آیا کہ بھیرہ بھی میرا وطن تھا۔جہلم کے مقدمہ میں گورداسپور کھے تو تین مہمان آلہ آبادے آئے۔جن میں سے قادر بخش نے تبادلہ خیالات کے بعد بیعت کر لی۔ایک دفعہ الہی بخش صاحب آپ کے ساتھ ساتھ مکان کے حمی میں مہل رہے تھے تو کہا کہ میری بیعت سے بہت لوگ اور بھی واعل بیعت مول کے۔ آ ب کا چرہ مرخ ہوگیا اور کہا کہ جھے کیا پرواہے۔ بیضدا کا کام ہے۔ وہ خودلوگوں کی گردنیں پکڑ پکر کرمیرے یاؤں پر گرائے گا اور گرار ہا ہے۔ دوسرے دن جب واپس جانے گئے تو پوچھا گیا کہ آ پ کی تسلی مو گئے۔ کہا ہاں۔ ذوالفقارعلی خان نے کہا کہ پھر بیعت؟ آپ نے کہا کہ تمہاراحق نہیں جانے دو۔ تيرے جو تھے روز آپ قاديان آئے تواپنے رومال سے کارڈ نکال کردکھایا کر تحصیلدار صاحب آب تو جلدی کرتے تھے۔ دیکھنے ادیکھا تو الی بخش صاحب لکھنو جاتے ہوئے بنسل ہےریل میں سے لکھتے ہیں کہ جب حق کمل گیا تو در کیسی راستہ میں مرجاؤں تو کیا جواب دوں گا۔اس لئے میری بیعت قبول کی جائے۔ آپ نے کہا کہ تنہائی میں آ دی تھجے نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔مولوی کرم الدين صاحب نے مقدمہ ميں اارفروري ۴٠ اء كوكور داسپور جانا تھا۔ سرورشاہ صاحب كومعہ حامد علی وعبدالرحیم نائی کے دوروز پہلے بھیجا کہ حوالہ جات تلاش کر کے پیشی کی تیاری کرو۔ وہاں آ کر انہوں نے ڈاکٹر محد اساعیل کو دروازہ کھولنے کے لئے آواز دی تو ڈاکٹر صاحب نے رونا شروع كرديا تھوڑى دىر بعد آئے تو كہا كەمجە حسين پيش كارآيا تماكرآ ريوں كا جلسه مواہے حلسك بعديدائيويث ميننگ موئي من ياس بى تھا۔ايك نے چندولال مجسٹريث سےكها كدمرزاآريون كا وتمن اورلکھر ام کا قاتل ہے۔ شکار ہاتھ میں آ گیا ہے۔ساری قوم کی نظر آپ کی طرف گی ہوئی ہے۔آپ چھوڑیں کے تو دشمن ہوں گے۔ چندولال مجسٹریٹ نے کہا کہ مرز ااوراس کے گواہوں کو جہنم رسید کروں گا۔ مگر کیا کروں کہ مقدمہ ایس ہوشیاری سے چلایا گیا ہے کہ ہاتھ نہیں پڑسکتا۔ مگر میں عدالتی کارروائی پہلی پیشی میں ہی عمل میں لاؤں گا۔ یعنی بغیر ضانت کے حوالات میں کردوں گا۔ گومیں مخالف ہوں۔ مگر کسی شریف کو ہندوؤں کے ہاتھ سے ذلیل ہوتانہیں دیکھ سکتا۔ یا تو چیف کورٹ میں مقدمہ تبدیل کراؤیا مرزا قادیانی کا ڈاکٹری سٹیفکیٹ پیش کر دو۔ پس تجویز ہوا كه انجهي كوئي قاديان جائے۔ يكه تلاش كيا اور چارگونه زيادہ كرائيجى ديا۔ محر مخالفت اتن تقى كه كوئي ند مانا\_آخر شیخ حام علی عبد الرحيم نائي اور ايك اورآ دي پيدل قاديان آئ اور صح آپ كوخردى\_ آپ نے کہا کہ خیر ہم بٹالہ چلتے ہیں۔خواجہ کمال الدین اور مولوی محد علی فا ہور سے آتے ہیں۔ان ے بوچیس کے تو انہوں نے کہا کہ تبدیلی مقدمہ میں کامیانی نبیس ہوتی۔ جب گورداسپور پہنچے تو الگ كمره ميں ليث گئے تو مولوي صاحب نے واقعہ سنادیا۔ تو كي لخت آپ چاريا كى پر بيٹھ گئے۔ چېره سرخ آئکھيں چيک آھيں۔جو بميشه جھي ہوئي اور نيم بندر ہتي تھيں۔ کہا ميں اس کا شکار ہوں؟ نہیں۔شیر ہوں اورشیر بھی خدا کا۔ وہ بھلا خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ ہاں کشتی کر کے تو د کھے۔ آواز اتن بلندھی کہ باہر کے لوگ بھی چونک اٹھے۔شیر کا لفظ کی بار دہرایا کہا کہ میں کیا کرون میں نے تو کہا ہے کہ لوہا پہننے کو تیار ہوں میگر وہ کہتا ہے کہ بیں ذلت سے بچاؤں گا اور عزت كى ساتھ برى كروں گا۔ پيرمجت اللي برنصف محضية تقريرى - پيرابكائي آئي تو خوز تے ، ہوئی۔مندصاف کیا اور یوچھا کہ کیا ہے۔مولوی صاحب نے کہا کہ خون ہے۔ ڈاکٹر انگریز بلایا اليا-كماك برهابي يل خونى ق خطرناك ب-آرام كون نيس كرت دخواجه صاحب في كما كم محسريث عك كرتاب - حالا تكدير مقدمديوني طع موسكا تفارايك ماه ك لي سيفكيث لكوديا اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہم سب قادیان آ گئے۔ دوسرے روز مجسٹریٹ نے سٹیفکیٹ پراعتراض كيا \_ كر داكر في كم كما كرميرا موقيكيث بميشد عدالتون من جاتا ہے \_ چروه تبديل موكيا اور ای۔اے۔ی تھا۔منصف ہوگیا۔مولوی کرم الدین صاحب کےمقدمہیں اہلیصاد بکوخواب آیا

كدكوئى كہتا ہے كدآ ب كوامرتسر ميں سولى پرائكا يا جائے گا تا كدقاديان والوں كى آسانى ہو۔ آپ نے تعبیر کی کھڑت ہوگی۔ چنانچ امرتسر میں اپیل کے ذریعہ سے آپ کی بریت ہوئی۔ آپ نے گھر والوں ہے کہا کہ مجسٹریٹ کی نیت خراب معلوم ہوتی ہےاوراس کی بیوی نے خواب دیکھاہے كدا گر مجسريث كوئى خراب كام كرے كا تواس پروبال آئے كاتواس كا ايك لڑكا مركيا۔ بيوى نے کہا کہتم کیوں گھر اجاڑنے گئے ہو۔ فیصلہ کے دن عام مرید بہت روپیہ لے گئے تھے اورنواب محمد علی تو ہزاروں روپیدلائے تھے کہ اگر جر مانہ ہوا تو ہم اوا کردیں گے۔ درختوں کے پنچے عدالت کے پاس آ پ کا ڈیر ہ ہوتا تھا۔ کئی دفعہ ڈپٹی کمشنرانگریز گذرتا تو کہتا کہا گر میں ہوتا تو ایک دن میں ہی فیصله کردیتا۔ ماسٹر محمد الدین فی۔اے نے کہا کہ آپ کی حاضری میں ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ طبیعت صاف ہورہی ہے اور روحانیت ترتی کررہی ہے۔الگ ہوتے تو وہ بات نہ ہوتی۔مولوی شر علی نے کہا کہ اس وقت خواہ طبیعت کیسی ہوتی خوش ہوجاتی تھی۔عبدالله سنوری پہلے پہل قادیان آئے تو آیے نے ان کے والد کا حال یو چھا۔ کہا کہ وہ تو شرابی اور خراب آ دی ہے۔ آپ نے ڈاٹنا کہ آخری دم کسی کومعلوم ہیں اچھاہے یا براتو ان کا والداخیر میں تعشق کی حالت میں مرا۔ امام بی بی اور احمد بیک بہن بھائی تھے۔امام بی بی کی شادی مرز اغلام حسین سے ہوچک تھی۔ جومفقو ر الخر ہو گیا تھا اور اس کی جائیداد امام بی بی کے نام ہوگئ تھی۔اب احد بیک نے اپنی ہمشرہ سے درخواست کی کداپی تمام جائداداس کے اپنے بیٹے محد بیک کے نام کرادے۔وہ تو مان گی مگر قانو نا جناب کی رضامندی کے سوا ہبہ نامہ نامکمل تفا۔ اس لئے احمد بیک مجتمی ہوا کہ آپ اس پر دستخط کر دیں۔ گرآپ نے استخارہ پر ٹال دیا اور استخارہ میں الہام ہوا کہ اس کی لڑکی محمدی بیکم کے تکاح کی سلسله جنبانی کرو۔ وه منظور کریں تو خیرورندانجام برا ہوگا۔ اڑھائی تنین سال تک بر بادی ہوگی۔ آپ نے بیجھی لکھا کہ مکاشفات نے حوادث کونٹین سال کے اندر بھی دکھایا ہے۔ بیلکھ کراحمہ بیک کو بھیج دیا ۔ مگرلڑ کی کے ماموں مرز انظام الدین نے استہزاء کے طور پریتح ریشائع کر دی تو آپ کو بھی موقعہ ل گیا۔ایک نے کہا کہ جلتی آگ میں گھس کرسلامت نکلتا ہوں۔مرزا قادیانی نبی ہیں تو وہ بھی داخل ہوکر دکھلا کیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے اگر آگ میں داخل ہوتو مجھی نہ نكلے۔ايك دفعه مجمان آ كئے كھانا تيار ہوا كھلانے ككے تواتے اور آ كئے۔ آ ب گھر كئے تو زرده كو ڈھانپ کر ہاتھ رکھاوہ اتنابڑھا کہ سب سیر ہوگئے۔ایک دفعہ آپ کے لئے مرغ کا پلاؤیکایا گیا تو نواب صاحب کے گھر کے آ دمی بھی آپ کے ہاں آ گئے۔ان کے مکان میں دھونی ہور ہی تھی۔ آپ نے کہا کدان کوبھی کھانا کھلاؤ۔ چاول کم تصفو آپ نے دم کیادہ استے بڑھے کہ نواب صاحب

کے آ دی بھی کھا گئے اور دوسرے آ دی بھی تیرک مجھ کرلے گئے ۔ محمد حسین بٹالوی نے جناب کے دعویٰ مسجیت سے پہلے اپنے وعظ میں بیان کیا کہ ایک دفعہ انبالہ میں ہم دس بارہ آ دمی ملاقات کو آئے۔ کھانا آیا تو صرف دوآ دمیول کے لئے کافی تھا۔ مگرسب کوکافی ہوگیا۔ دعویٰ مسجست پر سے ا تکاری ہوگیا تھااوراب مرچکا ہے۔ ڈاکٹر محمد اساعیل نے کہا کہ جلسہ کے موقعہ پر جائے اور زردہ تیار مور ہا تھا۔ آپ کا کھانا کشکہ اور دال اندرے آیا۔ ہم نے خیال کیا کہ بہت لذیذ ہوگا۔ آپ نے اسيخ ساته شامل كرليا \_ كهانا ايك آدى كالقار عمر بهم سب سير بو محظ \_ وهرميال آربيم مرتد في ترك اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پراعتراض کیا تو مکیم صاحب نے جواب لکھا کہوہ خالفت کی آگتھی۔ جناب نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہم خودموجود ہیں۔ ہمیں آگ میں ڈال کرد کھے لیں گلزار ہوتی ہے یانہیں؟ آپ نے بیشعر بھی کہاہے کہ ترے مروں سے اے جاہل مرا نقصال نہیں ہرگز

كديدجال آك يس يرد كرسلامت أفي والى ب

آپ كا البام بهي ہے كه آگ سے جميں مت ذراؤ آگ مارى غلام ہے۔ بلك غلاموں کی غلام ہے۔منارہ اسے بنے لگا تو لوگوں نے شکایت کی کداس سے بے پردگی ہوگ۔ موقعه پرایک ڈپٹ آیا۔ آپ مجدمبارک کے جمرہ میں تھے۔ بدماس رکن اعظم آرید یاس تھا تو آپ نے کہا کہ اسی سے پوچھو کہ میں نے مجمی فائدہ پہنچانے میں در بنج کیا ہے اور اس نے مجمی ایذ ا رسانی میں سرچھوڑی ہےتو وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ بول ندسکا۔ چہرہ کا رنگ سپید ہوگیا تھا۔عبداللہ سنوری نے کہا کہ مجھے میرے تمام حالات خاتمہ عمرتک بتلادیئے تعے تواس کے مطابق حالات پیش آئے تھے۔ریاست پٹیالہ میں نو گاؤں کا میں پٹواری تھا۔سالانت تخواہ پچپین رویے تھی۔ میں نے دوسرے پٹواری سے ال کر مائل پور میں تبادلہ کرالیا ۔ مگروہاں کوئی مجد تر تھی ۔ تو میں نے آپ سے درخواست کی کددعاء کریں۔ مجھنو گاؤں واپس ٹل جائے۔ کہا کدونت آنے دوتو میرا تبادلہ غوث گڑھ میں ہوگیا۔جس میں میراایبادل لگا کہ نوگاؤں کا خیال جاتا رہا۔ کھ عرصہ بعدغوث گڑھ کا حلقہ خالی ہو گیا اور تحصیل دارنے مجھے نو گاؤں بھی میرے حلقہ ہے کمحق کر دیا اور میری تخواہ سالا نه ایک سودس رو پیه ہوگئی۔حالا نکہ دونوں حلقوں میں پندرہ میل کا فاصله تھااور درمیان میں اور علقے بھی بھے اورغوث گڑھ تمام احمدی ہوگیا۔ ایک نے بوچھا کد کیا آب واقعی سیح موعود اورمہدی میں؟ تو آپ نے اس انداز سے کہا: "بال" کہ وہ مخص فوراً بیعت میں داخل ہو گیا اور میرے (عبدالله سنوری) کے دل رہمی گہرااثر ہوا پخر الدین ملتانی ہے کہا کہ ۱۹۱۰ء میں نوروز شلع کانگڑہ

میں رہے تو وہاں کے کورٹ انسپکڑ اوف پولیس نے جوغیر احدی تھا ایک دعوت قائم کی۔جس میں مجھے بھی بلایا تواس نے اثناء عقتگوییں کہا کہ جب پندرہ ماہی پیشین کوئی کا آخری دن تھا۔ پہرے کا انظام میرے سپر د تھا۔ چاروں طرف پولیس کھڑی تھی۔ گر آتھم کوٹھی کے اندر بھی بیتاب تھا۔ بندوق کی آواز آئی تو اور بھی حالت اہتر ہوگئی۔ تو عیسائیوں نے اسے شراب پلا کر بیہوش کردیا تو دوسرے دن اس کا جلوس نکال کرنعرہ لگاتے تھے کہ مرزا کی پیشین گوئی جھوٹی نکلی۔ انہی دنوں لوئیس صاحب لدهیانه میں ڈسٹر کٹ جج تقاادرآ تھتم اس کا داماد تھا۔ دوران میعاد میں آتھم اس کی کوشی پر ظہرا تو ایک غیراحمدی پکھا قلی نے بتایا کہ رات مجروہ روتار ہتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہا کہ الوارون والے نظر آتے ہیں اور وہ صرف مجھے ہی نظر آتے ہیں بھی اسے کتے نظر آتے تھے اور جم سانیے۔اس لئے مخالفوں کا کہنا درست نہیں کداحدیوں سے ڈرتا تھا۔ در شاس طرح کی بے چینی نه ہو آئی۔اس کی حالت تو اس وقت خراب ہوچکی تھی۔ جب کہ جلسہ مباحثہ میں ساٹھ ستر عیسائیوں کے سامنے کہتا تھا کہ میں نے دجال کالفظ حضوطات کے متعلق نہیں کھا۔ حالانکہ اندرونہ بائبل میں پدلفظ موجود تھا۔اصل بات بیہ کہ خداعلیم بھی ہادر قد بربھی۔ بہلی صفت کے ماتحت جوپیشین گوئی ہوتی ہےتو عین تاریخ پر ہوتی ہے۔ جیسے حضو بلطائ کی پیشین گوئی۔ جناب فاطمت الز ہڑا کے متعلق تھی کہ وہ چھ ماہ کے اندر دنیا سے رخصت ہوجا ئیں گی اور دوسری صفت کے زیر اثر جوپیشین گوئی ظاہر ہوتی ہے وہ تخلف عن الوعید کے طرز پرتاریخ کی پابندنہیں ہوتی ۔ کیونکہ مجرم بھی كه ينكى يا خوف اللى كي وض تا خير عذاب كأستحق موجاتا باورة خرجب وه بازنيس آتا ورمغرور ہوجاتا ہے تو اس کا وقوع ہوجاتا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی پیشین گوئی امت کے خوف ہے ٹل ہی گئی تھی۔امرتسر میں جب آتھم سے مباحثہ ہوا توعیسائیوں نے مادرزادا ندھا،لونجماوغیرہ بیٹ کرکے چٹگا کرنے کوکہا تھا۔ کیونکہ حضرت مسے علیہ السلام ایسوں کو تندرست کر دیا کرتے ہے تو آپ نے جواب میں تکھوایا کہ میں تو اس مجز و کا اس طرح قائل ہی نہیں۔البتہتم کہتے ہو کہ جس میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو۔وہ ایسوں کو چٹا کرسکتا ہے۔تم تجربہ کروہم دیکھیں گے کہ کہاں تک تھیج ہے۔تب وہ غاموش ہو گئے۔جب محمدی بیگم ابھی زیر تجویز بھی تو اس کا ماموں جو جالندھراور ہوشیار پرمیں آ مدورفت رکھا تھا۔ آ ب سے انعام کا خواہاں ہوا۔ جب کدایک دفعد آ بایک ماہ کے لئے جالندهم تقيم تصاورآپ نے اس سے پھھانعام کا دعدہ بھی کرلیا تھا۔ بشرطیکہ وہ نکاح کرادے۔ گر وه بدنيت تفار دوسري جكدنا طدولوان ميس كوشش كرر ما تفاراس لئة آب نه حكيما ندطور براحتياط برت رکھی تھی اور ایسے موقعہ پر جدوجہداس لئے کی جاتی ہے کہ عالم اسباب میں کسی چیز کا انصرام

بغیر کسب کے نہیں ہوتا اور خدا بھی خفا ہوجا تا ہے کہ جب بندہ کوضر ورت نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔اس کئے محبت کا نقاضا ہے کدا سے محبوب کے ارادوں کو پورا کرنے میں اپنی کوشش پیش کی جائے۔ نیز چونکہ غلبددین مقصود ہوتا ہے تو نبی کا ثواب مجھ کراس میں حصہ لیتا ہے۔اس پیشین گوئی کی اصلی غرض وغایت اظہار قدرت تھا اور تمام الہامات کا کیجائی خلاصہ مضمون بینکاتا ہے کہ اس کا بیرونی مضمون بول تھا کہ اگر بیلوگ تمروانہ حالت نہ چھوڑیں گے جس کی علامت بیتھی کہ وہ نکاح قبول ندكرين تواس صورت مين وه تباه مول كے اور بالخصوص جب تك سلطان محمرتمر وند جھوڑے تین سال کے اندر تباہ ہوگا اور وہ واپس آئے گی اور اندرونی مضمون بیر تھا کہ اگر وہ تمرد چھوڑ دیں گے تو عذاب سے فی رہیں گے اور بالحضوص جب سلطان محمر تمر د چھوڑ دے گا تو نہ خود ہلاک ہو گا اور نہ ہی وہ واپس آئے گی۔اس الہام کوائل صرف بیرونی صورت کے لحاظ سے کہا گیا تھا۔اس تبدیلی کے بعد جب اندرونی صورت رونما ہوئی تو وہ تقدیم بھیٹل گئی۔خلاصہ یہ ہے کہ اس قوم کو ا یک نشان دکھلانا مطلوب تھا جو ہمیشہ مول سے نشان کی طالب تھی۔ توجس قدر پیشین گوئی نے موقعہ پایا اس نے اپنا کام پورا کردیا۔ چنانچراڑی کےممیال سرکشی سے باز ندآئے تو سب تباہ ہو گئے اور ان کی نسل کا صرف ایک بچہ بھی صرف اس لئے بچا ہوا ہے کہ احمدی ہوگیا ہے اور احمد بیک بھی اس سلسلہ میں تپ محرقہ ہے سپتال میں جاہ ہوگیا۔ سلطان محد نے بھی بھی جناب کے حق میں گتا خی نبیں کی۔ آریوں اور عیسائیوں نے بہتیرالالح دے کر ابھار ابھی مگراس نے اس جرم کا اد تکاب نہیں کیا۔اس لئے اس کی جان نے گئ اور نکاح بھی قائم رہا۔رہایدامر کداس نے بیعت کیوں ندکی یا بیوی کیوں ندچھوڑی یا وہ نکاح قائم رکھنے کے جرم میں مارا کیوں ندگیا۔سواس کا جواب بيہے كه نبى كاصرف ا تكارموجب بلاكت نبين جوتا بلكة تمرداور سركشى موجب بلاكت جواكرتا ہے جواس سے سرز دنیں ہوئی اور انکار نبوت کی سزا آخرت میں ملے گی جواس دنیا ہے متعلق نہیں اور دنیامیں طاعون وغیرہ ہلاکتوں کا انکار کے باعث آ ناصرف اس لئے ہوتا ہے کہ قوم بیدار ہوکر نبی وفت کی متلاثی بن جائے۔اس لئے قومی عذاب کوشخصی عذاب پر قیاس کر ناصیح نہ ہوگا۔غرمنیکہ آ سانی نشان بورا موگیا تھا۔ورندآ پ کی غرض وجا ہت دنیاوی ندتھی۔ کیونکہ سلطان محمر کا خاندان ادنیٰ خاندان تھا۔ نہ ہی وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی نفسانی جذبات کا تقاضا تھا۔ کیونکہ آپ کی عمر پچاس برس کے ادیر ہو چکی تھی۔ حافظ جہال احمہ نے کہا کہ مرز اسلطان محمد سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میراخسر پیشین کوئی سے مرکمیا اور خداغفور جیم ہے دوسروں کی سنتا ہے اور ایمان ے کہتا ہوں کہ پیشین گوئی میرے لئے شبہ کا باعث نہیں ہوئی تو پھر بیت کیوں نہیں گی؟ کہا کہ

جب میں انبالہ چھاونی میں تھا تو میں نے ایک احمدی کے استفسار پر ایک تحریر لکھ بھیجی تھی۔ (جوتشحید الا ذہان میں موجود ہے ) اور بھی وجو ہات ہیں جن کا بیان کر نا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں جیا ہتا ہوں کہ قادیان آ کرآ پ سے دہ سب کچھ عرض کروں۔ پھر چاہیں تو شائع بھی کر دیں عیسائیوں اور آریوں نے لاکھ روپیے دے کراس کے لئے ابھارا گر میں نے انکار کر دیا اور جب فرانس میں سلطان محمر کو کو لی گئی تھی تو محمدی بیگم کوتشویش ہوئی۔رات کورؤیا میں مرزا قادیانی نے دودھ کا پیالہ دے کر فرمایا کہ سے بی لوفکر نہ کرو۔ تیرے سر کی جاور سلامت ہے تو اسے کمال اطمینان ہوگیا۔ سالكوث آپ كمره ميں جيھے تو بجلي آئي اور گھوم كر چلي گئي۔ جس سے گندھك كى بوآتى تھى اور كمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ پھر تیجا سنگھ کے مندر میں گری اور وہاں چے در پیج طواف کے لئے دیوارتھی۔ جس میں ایک ہندوتھا۔مگروہ بجلی تمام چکر کاٹ کرای ہندوکوجلا گئی۔وہیں جھیت گرنے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ پھرا یک دفعہ لحاف میں بچھومرا ہوا پایا۔ دوسری دفعہ لحاف کے اندر چلنا ہوادیکھا۔ ایک وفعد آپ کے دامن کو آ گ گی تو دوسرے نے بچھائی۔ (براین احمدید حصد سوم ۲۲۸، فزائن جا م ۲۷۵) میں قطبی کامشہورخواب دیکھا۔مولوی محرحسین صاحب بٹالوی آ پ کے ہم مکتب تھے۔ جب مولوی بن کرآئے تو ان کے خیالات لوگوں کونا گوارگذرے۔ ایک نے بحث کے لئے آپ کو بلایا۔ مگر مولوی صاحب کی تقریر میں کوئی مخالفت نہ پائی گئی اور بحث ترک کی گئی تو الہام ہوا کہ خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور وہ تجھے بہت برکت دے گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر کشف میں وہ بادشاہ بھی دکھائے گئے جو گھوڑ وں پرسوار تھے۔عطاء محمہ پٹواری ونجوان ضلع گورداسپور کا بیان ہے کہ میں شرا بی کیا بی تھا۔ قاضی نعمت اللہ خطیب بٹالوی جھے بلنچ کرتے۔ مگر مجھے کوئی اثر نہ ہوا۔ تنگ آ کر میں نے ایک دن ان سے کہد دیا کہ میری تین یویاں ہیں۔بارہ سال سے اولا زنبیں ہوئی۔اگران کی دعاء سے خوبصورت لڑ کا بڑی بیوی سے پیدا ہوتو سچا مان لول گا۔خطیب نے خط لکھ کر دعاء منگوائی۔ آپ نے جواب دیا کہ لڑکا ہوگا۔ بشر طیکہ ذكر ما دالی تو به کرد \_ یعنی شراب چھوڑ کرنمازی بن جا دَ\_ چار پانچ ماه كاعرصه ہوا تو ميري بزي بيوي ردنے گئی کہ اب تو حیض بھی بند ہو گیا ہے۔ مجھے میرے بھائی کے پاس بھیج دو۔ جا کرعلاج کراؤں تومیں نے یہی دایے بلالی تو اس نے کہا کہ خدا بھول گیا ہے۔اس کوتو حمل ہوگیا ہے۔ پھر آ فار مْروع ہو گئے۔ پھرلڑ کا خوبصورت نصف رات کو پیدا ہوا۔ جس کا نام عبدالحق رکھا گیا۔ دھرم کوٹ جا کرسب رشتہ داروں کواطلاع دی تو ونجواں اور دھرم کوٹ کے باشندوں نے آپ سے بیعت کر لى ميں قاديان آيا تومسجد كاراستدريوارے بندتھا۔ آپ باغ ميں تقے ميں نےخواب سايا كه میرے ہاتھ میں خربوزہ ہے۔ کھانے میں شیریں ہے ایک قاش عبدالحق کودی تو وہ خشک ہوگئی۔ آپ نے کہا کدایک اور اوکا پیدا ہو کر مرجائے گا۔ تو ایسانی ہوا۔جس رات امتدالفیر پیدا ہوئی تو خودمولوی محداحسن صاحب کے درواز ہ پر حاضر ہوکر کہنے گلے کہ لڑکی پیدا ہوئی ۔ مگر الہام ہوا ہے كن "غاسق الله" (جلدى فوت موجانے والى) توويمانى موا محر بخش تھاندوار كرجس كى ر پورث سے حفظ امن کامقدمه ٩٩ ١٨ ويس دائر جواتھا۔ طاعون سے مرا مگراس کالز کانياز محدمريد ہو گیا۔ آخری تقریر میں جب آپ نے کہا کے عبداللہ آتھ تم نے حضوط اللہ کے حق میں اندرونہ بائیل میں معاذ الله د جال لکھا ہے تو خوف ز دہ ہو کر زبان با ہر نکال کر کا نوں کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا كديس نے كب كها ب اوركهال؟ أيك دفعداين باغ ميں چرر ب تقے الميہ نے شكتره ما نكااور اس وفت موسم ندفقا تو آپ نے ایک بودہ پر ہاتھ مار کر سنگترہ حاضر کردیا۔ آپ ٹا تک میں سوار ہوئے تو رفیق سفر ہندونے آپ کو دھوپ میں جگددی۔ مگر ابرنے سامیر کر دیا اور قادیان تک یہی حالت رہی تو پھروہ ہندو پشمان ہوگیا۔ایک مقدمہ پرآپ ڈلہوزی گئے۔راستہ میں بارش آگئے۔ ایک بہاڑی آ دی کے گھر گئے۔اس نے دوسروں کوتو جگدنددی مرآپ کواندر لے گیا۔ کیونکداس کی لڑکی جوان تھی اورغیروں کا وا خلہ بند کردیا تھا۔ سیالکوٹ میں ایک منے مکان برآ پاوگوں کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ کڑ کڑ کی آواز ہوئی کسی نے کہا کہ چوہا ہوگا۔ مگر آپ نے کہا کہ خطرہ ہے۔ لوگوں نے نہ مانا۔ آخر آپ ابھی لوگوں کواپنے ہمراہ لے کر نیچے اتر ہے، ی منتھے کہ مکان گر گیا۔ گویا آپ کا ہی انتظار کرر ہاتھا۔ ایک دفعہ عدالت کی پیٹی میں دریقی تو آپ نے نماز شروع کردی۔ ابھی ختم نہ كى تقى كەبېرى نے خردى كەآپ كى فقى بوگى ہے۔جہلم كے مقدمه ين آپ كورداسپور كے۔ بیشی بھگت کر پچبری کے پاس بی آ رام کرتے ہوئے لیٹ گئے اور اس وقت مولوی شیرعلی اورمفتی محمصادق بی پاس تھے۔ آپ نے کہا کہ الہام ہواہے۔ لکھ لوقام دوات پاس نہ تھی۔ مفتی صاحب نے باور چی خاند سے کوئلہ لا کرلکھ لیا اور بھی الہام ہوئے جن میں سے آیک الہام بریھی تھا کہ: "يستلونك عن شانك قل الله · ثم ذرهم في خوضهم يلعبون "ووركوك و کیل مستغیث نے تحفہ کوار و بیمیں ہے آپ کی تعلیٰ کے چندالفاظ پڑھے اور پو چھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بداللہ کی شان ہے۔قادیان کو جب واپس آئے تو راستہ میں شیرعلی نے کہا کہ میراخیال ہے کہ وہ عربی المهام پورا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہا۔ ہاں! جب مرز ا کمال الدین نے دیوار بنا کر مجد كاراستد بندكرديا تو مرزابشركوخواب آيا كدوه كرائي كى بـ آپ نے نوث كرايا چرقانوني عارہ جوئی کی اور کامیاب ہوئے۔ ٥- ١٩ میں بڑا زلزلہ آیا تو مفتی محمد صادق کے چھوٹے لڑے

نے خواب میں دیکھا کہ کرے ذیج مورہ ہیں۔آپ اس وقت باغ میں ٹہل رہے تھے تو آپ نے بیٹواب معلوم کرنے پرکئ بمرے صدقہ کرادیئے اورلوگوں نے بکرے ذیح کرائے۔سب کی تعداد سوے زیادہ ہوگئ۔ مرز ابشیر کا بیان ہے کہ زلزلہ آیا تو میں نواب صاحب سے کمتی مکان میں بمعددوسرے بچوں کے لیٹ رہا تھا۔ ہم ڈرکر صحن کو دوڑے تو آپ اور میری والدہ دونوں صحن کی **لمرف گھبرا کر آ رہے تتے۔ پھر باغ میں چلے گئے۔ جہاں کیے مکان بنار کھے تتے اور خیے بھی لگوا** ديئ سكول بهى كيجه عرصه وبين لكنا تقا-قاديان مين امير حسين قفر صلوة اس وقت جائز سجحة تحدكمه لڑائی شروع ہو یحکیم نورالدین صاحب ہے بھی بحث کرتے تھے۔ گورداسپور میں آپ جہلم کے مقدمہ کے لئے گئے تو قاضی صاحب کوظہر کی نماز میں امام بنایا اور کان میں کہا:''اب تو قصر کرو گے نا؟" تب سے قاضی صاحب نے اپناعقیدہ بدل لیا۔ان کالڑ کا مرگیا تو لڑ کے کی ماں اور نانی بہت روئیں۔آپ جب جنازہ پڑھا کرفارغ ہوئے تو وعظ کرتے ہوئے فرمایا کہا پئی بیوی ہے بھی کہہ دینا۔ پھر دولڑ کے اور بھی فوت ہوئے گروہ نہ روئیں ۔ایک دفعہ گور داسپور جائے ہوئے بٹالہ میں مُنْہرے۔ کسی نے انگور پیش کئے تو آپ نے تناول فرماتے ہوئے کہا کہ گواس میں ترشی ہوتی ہے۔ گرز کام کومفزنہیں ہوتی ۔ کلام کاسلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میراجی انگور کو جیابتا تھا۔ فدانے بھیج ہی دیئے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں کہیں جار ہاتھا تو مجھے پونڈے کی خواہش ہو کی ۔ مگر وہاں ندماتا تھا۔اس کے بعد مجھے ایک آ دی ملاجس سے مجھے پونٹرے مل گئے۔ جب محمدی بیگم کی شادی دوسری جگه کرائی گئی تو آپ نے اینے دونوں لڑکوں کوخط لکھا کہ میرے ساتھ رہویا مخالفین سے ل جاؤاور میں تم کوعاق کروں گا۔سلطان احمہ نے کہا کہ میں ایپے رشتہ داروں سے تعلق قائم ر کول گافضل احد سے کہا کہ تو اپنی بیوی کوطلاق دے دیے تو اس نے دے دی۔ گر دوسری بیوی کی فتنہ پردازی سے پھرمخالفوں سے جاملا۔ شرمیلا بہت تھا مرگیا تو جناب کو بہت عم ہوا۔ساری رات نہیں سوئے۔ دو تین روزمغموم بھی رہے۔ محمدی بیگم جناب کی چچا زاد بہن عمر النساء کی لڑگی تمی امام الدین وظام الدین کی بھائجی مرزاغلام قادر کی بیوہ اس کی خالہ تھی۔ احمد بیک ہوشیار پوری اس کا والدامام الدین کا بہنوئی تھا۔ آپ کی حقیقی ہمشیرہ محمد بیک برادر کلاں احمد بیک ے بیائی ہوئی تھی۔ بیٹمام رشتہ دار بے دین تھے۔ آپ کو خیال پیدا ہوا کہ یا تو ان کی اصلاح ہو جائے یا کوئی اور فیصلہ ہوتو الہام ہوا کہ محمدی بیگم کے نکاح کی سلسلہ جنبانی کر۔شادی ہوگی تو برکت پائیں کے ورندان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے لڑکی کا والد تین سال میں مرجائے گا اور جَس سے شادی ہوگی وہ بھی اڑھائی سال میں مرجائے گا۔ سواحمہ بیک مر گیا۔ شوہرخوفز دہ ہو گیا اور

بجز ونیاز کا خط لکھا۔ جو شخیذ الا ذبان میں شائع ہو چکا ہے۔ اس لئے جی گیا۔ باتی رشتہ دار تباہ ہوگئے۔ اس خاندان کا ایک بچے رہ گیا۔ گر وہ بھی احمدی ہوگیا۔ غلام قادر کی بیوہ بھی احمدی ہوگئی۔ باقیوں نے مخالفت چھوڑ دی ہے۔ آپ کا بیالہام پورا ہوا کہ ہم پچے حنی طریق پر داخل ہوں کے اور پچے کے این طریق پر داخل ہوں کے اور پچے کے کا بیالہام پورا ہوا کہ ہم پچے حنی طریق پر داخل ہوں کے اور پچے کی طریق پر سعد الله لدھیا توی کے مخلق آپ نے کھا تھا کہ بیا ہزر ہےگا۔ کیونکہ اس کا لاکا نامر دہے۔ مولوی محمد علی نے کہا کہ ایسی تحریر قانون کے خلاف۔ ہے۔ بہت نگر ار کے بعد آپ کا چرہ مررخ ہوگیا اور فرمایا: ''جب نی ہتھیا رلگا کر باہر آ جا تا ہے تو بھر جو یا زہیں اتارتا۔''' اندہ ہی چہرہ مررخ ہوگیا اور فرمایا: '' جب نی ہتھیا رلگا کر باہر آ جا تا ہے تو بھر زا قادیا نی کو اتفاقیہ واقعات میں کرامت دکھا نے کا بہت بڑا موقعہ ملا تھا اور کرامات دکھا نے میں بید وظیر وافقاتی کی افقاتی ہو ہو ہرا یک خواندہ آ دی کو حاصل ہوسکیا تھا۔ جب کہ وہ اپنے پاس پاکٹ بک رکھ کر چیرہ چیرہ بیدہ باتی نوٹ کرتا کرامات کا دیا ہو کو کرامات کو بعد اس کی کئی ایک خمینی باتیں پوری ہوجا کیں گی اورا گراہے آپ کو مقد س ظاہر کرامات کا دیا تھر بھی لگ جائے گا۔

ان کر مات میں سب سے بدی کرامت جحدی بیگم کا تکاح ہے جوصرف اس لئے تجویز مواتھا كەمرزا قاديائى مسى بن كرنى شادى كر كےصاحب اولا دموں بيسا كەاحادىث يىل ندكور ب- مر چونکه کامیابی ند مونی اور تمام پیشین کوئیال حدیث انفس ثابت موئی اس لئے پہلے تو اس مدیث کوردی کی ٹوکری میں چھینک دیا گیا۔ چھرٹا کامیابی کے وجوہات گھڑنے شروع کر دیے کہ بیرآ یات متشابہات ہے ہے یااس ہے مراداولا دوراولا دکا نکاح ہے یا بیرمشر وط پیش گوئی تھی یا تخلف عن المیعاد کا جوازمکن ہے اور یار محمر صاحب وکیل نے تو کمال ہی کر دیا کہ محمدی بیگم میں ہول۔ میں نے بیعت کی تو آپ کے نکاح میں آ گیا۔ اخیر میں مؤلف سیرت المهدى نے اس كا ظاہروباطن بناکر بنائے پیش کوئی وجودتمر دکوقر اروپاہے اور تھیمات ربانیہ کے مؤلف نے اس پیش موئی کواہمی واجب الوصول قرار نہیں دیا۔ بلکه عالم آخرت پر چھوڑ دیا ہے کہ یا تو وہاں پر آپ کو کامیانی نکاح کی صورت میں ہوگی اور یا اس کے عوض میں کچھ ورنعت ال جاوے گ۔ بہر حال مد پیش گوئی کسی کے نز دیک بھی بظاہر پوری نہیں ہوئی اور جس آن بان سے اس کوشائع کیا گیا تھا اور ا پی صداقت کا معیارای کوهنبرایا گیا تھا۔سب کچھ غلط لکلا۔ ہاں اگر نکاح ہوجا تا اوراولا دبھی پیدا موجاتی تو آپ کی مسیحت پرچار جا ندلگ جاتے گراب کیا ہوسکتا ہے۔ کو ہزار تاویلیس کی جا کیں اس سے نشان میسیت کا جوت منا مشکل ہوگیا ہے۔ جو اہل اسلام کے نزد یک ایک بھاری صداقت كانشان تفار

زمدوا تقاء

١٨٨٠ء ميں چلكشى كااراده كيا كه باہرجا ئيں اور مندوستان كى سير بھى كريں \_سوجان پوشلع گورداسپور میں جانے کاارادہ کیا اورعبداللہ سنوری کوہمراہ لے جانا منظور کرنیا تو الہام ہوا کہ موشیار پور جاؤ\_جوری ۱۸۸۱ء میں روانہ ہوئے تو عبدالله کو خط بھیج کرمنگوالیا۔ شخ مہر علی رئیس موشیار بورکو خط لکھا کہ دوماہ کے لئے ہمارے لئے شہر کے کنارے بالا خانہ والا مکان کرائے پر لے دوتو جناب بہلی میں بیٹے کربیاس کے کنارے روانہ ہوئے۔ شیخ حامظی اور فتح خان بھی ساتھ تھے۔ فتخ خان رسول بورمتصل ٹائڈ وضلع موشیار بور کا باشندہ تھا۔ پہلے بہت معتقد تھا۔ بعد میں مولوی محمد حسین صاحب کے کہنے سے مرتد ہوگیا تھا۔ دریا پر پہنچ تو کشتی تک راستہ میں کچھ یانی تھا۔ ملاح نے آپ کو اٹھا کرکشتی میں بٹھایا تو آپ نے اس کو ایک روپیدانعام دیا۔ کشتی روانہ ہو کی تو عبداللد سے فرمایا کہ کال کی صحبت دریا کی مانند ہے۔ یار ہونے کی بھی امید ہے اور ڈو سے کا بھی ڈر ہے۔ و خان مرتد ہوا تو مجھے یہ بات یادآ گئی۔راستہ میں فتح خان کے گاؤں میں تیام کر کے دوسرے دن ہوشیار پور پنچ اورطویلہ کے بالا خاند میں قیام کیااور ہم تیوں کے الگ الگ کام مقرر کردیئے۔ عبداللہ کے سپر دکھاتا بکا ناتھا۔ فتح خان کے سپر دباز ار سے سودالا ناتھااورمہمان نوازی وغیرہ حاماعلی كے بير دختى۔ پھر دى اشتہار دے كراعلان كرديا كە جھے كوئى ملنے ندآئے۔ چاليس دن بعد بيس روز ممرون گا\_ طنے والے وعوت كرنے والے اور سوال وجواب كرنے والے اس وقت آ سكتے ہيں۔ کنڈہ لگار ہے۔ گھر میں بھی کوئی نہ بلائے کھا نا او پر بھیجا جائے۔ میں کسی کو بلا وَ س تو ضروری بات کر کے واپس آ جائے۔ دوسرے وقت برتن لے جائیں۔ نماز اوپر پڑھوں گاتم نیچے پڑھ لیا کرو۔ ویران مجد تلاش کرو۔ جہاں جعدل کریڑھ لیا کریں۔ شہرسے باہرا یک مجد دیران پڑی تھی۔ وہاں جور برحة تق

ایک وفعہ عبداللہ کھانا و بے آیا تو آپ نے کہا کہ جھ پراللہ کے فضل کے درواز ہے کھل گئے ہیں۔ دیر تک ضا جھے ہا تیل کرتا ہے۔ کھول تو کئی ورق ہوجا کیں۔ پہر موقود کے متعلق بھی المہام ای جگہ ہوا تھا۔ (اشتہار ۲۰ افروری ۱۸۸۱ء، جموعہ اشتہارات خاص ۱۰۰) چالیس دن کے بعد ہیں روز تھہرے تو دعوت کرنے والے تباولہ خیالات کرنے والے اور دور ونز دیک کے مہمان آگئے۔ انہی دنوں میں مرلی دھرآ رہے ہے مباحثہ ہوا۔ جو سرمہ چھم آ رہے میں درج ہے۔ دو ماہ کے بعد قادیان کوروانہ ہوئے۔ وہ ماہ کے بعد تاریخ جھمیل کے فاصلہ پرایک بزرگ کی قبرتھی۔ وہاں بہلی تاریخ رقبر کی طرف گئے۔ قبر کے سرطانے کھڑے ہوکر دعاء کی تو عبداللہ سے کہا کہ جب میں نے سے اتر کر قبر کی طرف گئے۔ جب میں نے

ہاتھ اٹھائے تو یہ بزگ میر برامنے دوزانو ہوکر بیٹے گیا۔ تم ہاتھ نہ ہوتے تو اس سے باتیل کر لیتا۔ اس کی آئیس موٹی ہیں اور دیگ سانولا ہے بیجاوروں کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سوسال سے یہ تبر ہے۔ باپ دادا سے سنا ہے کہ دیا لیک برزگ جبر کرائے ہی سانولا رنگ تھے۔ پھر قادیان کہا کہا کہا کہا کہا کہ ایک دن کھانا مرکی۔ گر کے عبداللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح عبادت کرتے تھے تو اس نے لاعلمی ظاہر کی۔ گر کہا کہا کہا کہا کہا کہ ایک دن کھانا دینے گیا تو آپ نے کہا کہ الہام ہوا ہے کہ: ''بسور ک من فیصل و من حوالها''من فیصل اور عمل مرادہ و ما دعلی اور عبداللہ سارادن ایس مرد ہوا تھا۔ گروہ ا تنا معتقدتھا کہ اثنائے گفتگو میں کہا کرتا تھا کہ میں جناب کوئی جھتا ہوں۔ گر میں پرانے معروف عقیدہ کے بنا پر گھیرا تا تھا۔ معروف عقیدہ کے بنا پر گھیرا تا تھا۔

ایک دفعہ میں کھانا چھوڑنے گیا تو جناب نے فرمایا کہ خدا مجھے سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اگر ان میں سے پچھ تھوڑا سابھی بیان کروں تو جتنے مختفد نظر آتے ہیں۔سب پھر جائیں کسی نے علیم صاحب کوبذر بعد خط ہوچھا کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے میں کیا تھم ہے؟ آپ نے جناب کے پاس کہلا بھیجا کہ فوق السرہ کی ہرایک مدیث مخدوش نظر آتی ہے تو کہا کہ باوجود یکداردگرد کے تمام حنی تھے۔زیرناف ہاتھ باندھنے سے جھے نفرت رہی ہے۔تلاش کرو حدیث ال جائے گی۔ کوئلہ جس کا جمیں میلان مواس کا تھم ال جایا کرتا ہے۔ عیم صاحب نے آ دھ گھنٹہ بھی نہ گذرا کہ مدیث علی الشرط استخین پالی اور پیش کر کے کہا کہ بیھنور کی برکت ہے۔ ا یک مہمان آیا تو عصر کے قریب آپ نے اس کا روزہ افطار کرانا چاہا۔ مگراس نے اٹکار کیا تو آپ نے کہا کہ خدا فرمانبر داری سے راضی ہوتا ہے سینہ زوری سے نہیں۔اس کا تھم ہے کہ مسافر روزہ نہ ركھے تو روزہ كھلوا ديا يحكيم نورالدين صاحب معتلف تھے۔عدالت ميں جانا پڑا تو اعتكاف توڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ جب جانا ہی تھا تو اعتکاف کیوں بیٹھے تھے۔ سراج الحق کوروزہ تھا۔ بھول کر سس نے پانی منگوایا تو اس کو یاد آ سیا۔ آپ نے کہا کہ بیضدا کی مہمانی تھی جوسوال کرنے سے روک دی گئی۔ ماہ ذی الحجہ ۳۰ ۳۰ ہوفت ۱ بج عبدالله سنوری سے کہا کدرعب اورخوف سے بیخ کے لئے نین دفعہ سورہ کیلین پڑھ کراپنی بیٹانی پر یاعزیز خشک انگل کے ساتھ لکھ لیا کرو۔ عینم صاحب نے ایک دفعہ زراعتی کنواں ساڑھے تین ہزار میں رہن لیا۔ مگرتح برینہ لی اور مالک کے قبضہ میں ہی رہنے دیا۔ آمد کا مطالبہ کیا تو وہ منکر ہو گیا۔ جناب کومعلوم ہوا تو فرمایا کہ مولوی صاحب کو مال ك فكر باور جھے آب كايمان كى كدكوں مالك كوايماموقعدديا كھوا كيون ندليا؟ اور كيون

تبضہ نہ ایا ؟عبداللہ سنوری آ مین بالجمر اور رفع یدین کے دلدادہ تھے۔ایک دن آپ نے کہا کہ سنت پر بہت عمل ہوگیا ہے۔اس دن سے بیدونوں چھوڑ دیے اور آپ نے بھی نہ یدونوں کام کے اور نہ جرے ہم اللہ پڑھی اور بھی اکثری عمل حصوط اللہ کا تھا۔اوائل میں جناب خودہی ہوؤن اور خود نہ ہوئے تو مولوی عبدالکریم کومقرر کروایا تھا اور 19 ہوء تک تا دم مرگ وہی امام ہے۔ جناب مولوی صاحب دائیں طرف کھڑ ہے ہوا کرتے تھے اور باقی مقتری مجد بھی ہوتے تھے۔ ان کی غیر ماضری میں اور ان کی وفات کے بعد عمیم صاحب امام ہوتے تھے۔ مہداتھے میں امام جعہ بھی مولوی عبدالکریم ہوا کرتے تھے۔ بعد میں جب آپ کی طبیعت ناساز رہتی تو مولوی صاحب مجد میں جعد پڑھاتے تھے اور اقصا میں جب آپ کی طبیعت ناساز رہتی تو مولوی صاحب کی وفات کے بعد مولوی صاحب امام جعہ مولوی صاحب کی وفات کے بعد مولوی عبدالکریم اور اقصا میں کیسے مصاحب امام جعہ مولوی صاحب کی وفات کے بعد مولوی کی داشن صاحب، وہ نہ ہوں تو سرور شاہ صاحب امام میں ہوتے تھے۔ جنازہ جناب خود پڑھاتے تھے عیرالانتی ۱۹۰۰ء پرخطبہ الہامیہ مجد مبارک میں پڑھا تو مجد انسی کو مینے اور خطبہ الہامیہ مجد مبارک میں پڑھا تو مجد انسی کو مینے اور خطبہ الہامیہ مجد مقرر ہوئے۔ ایک تھے دائے کا در خطبہ الہامیہ میں طرف خطبہ تو اس دقت آپ کری پر تھے۔ بائیں طرف خطبہ تو اس دفت آپ کری پر تھے۔ بائیں طرف خطبہ تو اس دفت آپ کری پر تھے۔ بائیں طرف خطبہ تو اس دفت آپ کری پر تھے۔ بائیں طرف خطبہ تو اس

بعداز خطباً پ نے کہا کہ یہ خطبہ بری طرح سے ندھا بلکہ القاء من اللہ تھا۔ بعض وفعہ لکھا ہوا پیش آ جا تا تھا۔ جب لفظ بند ہو گئے خطبہ بھی بند ہو گیا۔ صاجزادہ نے کہا کہ ہم اس وقت مرا بند تھے۔ گرا تا یاد ہے کہ آ پ کی آ تھیں اس وقت قریباً بند تھیں ۔ خطبہ کا باب دوم بعد میں لکھا گیا ہے اور ۱۹۰۲ء میں شائع ہوا۔ عبداللہ سنوری نے کہا کہ مجدمبارک میں، میں ظہری سنیں پڑھ رہا تھا۔ بیت الفکر (جو آ پ کی مجدمبارک کے مصل مکان رہائتی کا حصہ ہے) ابتدائی زمانہ کا واز دی تو میں نماز تو ڈکر متوجہ ہوگیا تو آ پ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا اور یہ ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے۔ ابھی تھیم فورالدین صاحب جوں میں ملازم سے تو انہوں نے خطاکھا کہ ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے۔ ابھی تھیم فورالدین صاحب جوں میں ملازم سے تو انہوں نے خطاکھا کہ اگر یہاں تشریف لے آ کی تو عبداللہ سنوری سے کہا کہ قیامت کو سے جواب لکھایا کہ: ''بسٹ سالفقید علی بیاب الامید ''عبداللہ سنوری سے کہا کہ قیامت کو ایک خوب میں بررگ ہے میں ملا؟ کے گئے گئی کہا کہ تو تھی کہا کہ جو تھی کا کہ نہیں۔ ہاں ایک دفعہ و چیس ایک بزرگ جارہا تھا تو وہ دیکھا تھا۔ نہیں والم بھی کہا کہ جو تھی کا کہ بیس تو عبداللہ عن دید کو چیس ایک بزرگ جارہا تھا تو وہ دیکھا تھا۔ بیک کہا کہ جو تھی کا کہ جو کہا کہ خوب کا کہ بیس تو عبداللہ علی خوا کہ کہا کہ جو تھی کا کہ جو کہا کہ جو تھی کہا کہ جو تھی کا کہ جس کہا کہ جو تھی کا کہ جو کھی کہا کہ جو تھی کا کہ جو کھی کہا کہ جو تھی کا لیک جو تھی کہا کہ جو تھی کا کہ جو کھی کہا کہ جو تھی کا کہ جو کھی کہا کہ جو تھی کا کہ جو کھی کھا کہ جو تھی کا کہ جو تھی کہا کہ جو تھی کہا کہ جو تھی کا کہ جو تھی کہا کہ جو تھی کہا کہ جو تھی کہا کہ جو تھی کہا کہ جو تھی کا کہ جو تھی کہا کہ جو تھی کا کہ جو تھی کہا کہ جو تھی کہ کہ کی کھی کہ کہا کہ جو تھی کہ کو تھی کہ کو تھی کہ کی کہ کہا کہ کو تھی کہ کہ کی کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کی کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کو تھی کہ کو تھی کہ کی کے کھی کہ کے کہ کی کہ کہ کہ کے کہ کو تھی کہ کو کہ کہ کو تھی کہ کی کو تھی کہ کو تھی کہ کو تھی کہ کو تھی کہ کی کو تھی کہ کی کہ کو ت

ہوجاتے ہیں۔ گرصحت نیت شرط ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ گرصحت نیت شرط ہے۔ آپ نے کہا کہ انسان دو ہیویاں کر کے درولیش ہوجاتا ہے۔ کہا کہ مردے کا چہلم غیر مقلدوں کے نزدیک ناجائز ہے۔ گر چونکہ مردہ کی روح چالیس دن بعدرخصت ہوتی ہے۔ اس لئے غرباء میں کھاناتھیم کر کے اسے رخصت کرنا چاہئے۔ عبداللہ سنوری نے کہا کہ آپ اس رشم کے پابند نہ تھے۔ گر عکمت بتادی۔ بچپن میں میاں محمود صاحب فلیفہ فانی ایک دفعہ دروازہ بند کر ہے چڑیاں پکڑر ہے تھے تو آپ نے جعہ کو جائے ہوئے دیکھا کہ ایماندار گھر کی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے۔ جس میں رئم نہیں اس میں ایمان نہیں۔ مرز اسلطان احمد نے کہا کہ آپ قرآن مجید، دلائل الخیرات اور مثنوی نہیں اس میں ایمان نہیں۔ مرز اسلطان احمد نے کہا کہ آپ قرآن مجید، دلائل الخیرات اور مثنوی روم بہت پڑھتے تھے اور بچھ نو نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی کہا کہ آپ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کو ملئے جاتے کو ملئے جاتے تھے اور موضع سم طالب بور کے نزدیک ضلع گوردا سپور میں ہے۔ وہاں ایک چشمہ بھی ہے شایدای واسلے ساں والا کہتے ہوں گے۔

مرزاغلام مرتضے کے پاس جب دونوں بھائی جاتے تو آپ مرزاغلام قادر کو کری پر بٹھادیتے اور جناب خودہی نیچے بیٹھ جاتے ۔ گوخود پٹنغریتھے۔ مگر والدصاحب کی خاطر افسرول سے ملاقات كركيت تعے (ازسلطان احمر) ايك دفعه آ پمغرب كى طرف سيركو محكة تو قبرستان كے شال میں کھڑ ہے ہوکر دعاء کی۔ کیونکہ دہاں رشتہ داروں کی قبریں تھیں،امتدانھیر کو ہیں دفنایا تھا تو خودا ٹھا کر لے مجے تھے۔ایک دفع علیم صاحب کے درس میں جنگ بدر کا ذکر آیا تو علیم صاحب نے فرشتوں کے متعلق کچھ تاویل کی تو آپ نے کہا کہ نبی کے ساتھ دوسروں کو بھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ سرار بل ۱۹۰۵ء میں زلزلہ آیا تو آپ نے باغ میں آٹھونو بے کمبی نماز ردھی، سرکو مي توكس نها: "لم اخفه بالغيب "كسكاقول ب عيم صاحب زيخاكا قول بتات بير آب نے فرمایا کداییا پر معن قول حفرت یوسف علیدالسلام کا بی موسکتا ہے۔ زینا کائیس موسکتا۔ ١٨٨٣ء ميں سلطان احمد نے تحصیلداري كا امتحان دیا تو دعاء کے لئے رقد لکھا تو آپ نے مجینگ دیا اور کہا کدونیاداری کے لئے بی وعاء کراتے ہیں۔ مر بعد میں کہا کدالہام ہواہے کدوہ پاس موگا۔ چنانچہ پاس موگیا۔آپ نے اورآپ کے والدصاحب نے طبابت کو معی ذریعہ معاش تہیں بنایا تھا۔خیراتی کام مجھ کر کرتے تھے۔اس کے معراج الدین عمرکا یہ ول غلط ہے کہ آپ کے والد صاحب كا ذريد معاش طابت تقى - جب منصورى پيي (موٹے پيي) چلتے تھے تو كسى نے آپ ے استفتاء کیا کہ مجھے بچن کا تر کہ اللہ ہے کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ اسلام کی تبلیغ میں ایسا مال

فری ہوسکا ہے۔ جب دیوانہ کا حملہ ور ہواور منصوری پیدوں کے سوا کچھ نہ ہو جونجاست میں پڑے ہوں تو کیا تم ان کے ساتھ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو لے کر کوں کونہیں ارد کے جو ساتھ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو لے کر کوں کونہیں ارد کے جو ساتھ النی ساتھ اپنی جوانہ کچھ شرا لکا کے ماتحت صرف وقتی ہے۔ ایک دفعہ آپ سجد متصلہ النی نا ہور میں وضو کر رہے ہے تھے تولیکھر ام نے آ کر باہر سے سلام کیا جواب ندار و گھر کیا جواب ندار داور کہا کہ میرے آ قاکوگالیاں دیتا ہے اور چھے سلام کرتا ہے۔ سوالی نے پچھ ما نگا تو آپ نے کثر ت شور سے آ وازنہ تی ۔ گھر چلے گئے واپس آ ئے تو وہ چلاگیا تھا۔ تھوڑی دیر بعدوہ خودتی آگیا تو آپ نے اسے پچھ نفتری دے دی کہ گویا آپ کے سرسے ہو جھ ہلکا ہوگیا ہے۔ آپ خودتی آگیا تو آپ نے اسے کھ نفتری دے دی کہ گویا آپ کے سرسے ہو جھ ہلکا ہوگیا ہے۔ آپ مف میں دوسرے مقتد ہول کے ساتھ مل کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ لیکن کی کو جھن با تیں ایس ہوئیں کہ آپ بدستورامام کے ساتھ ہی کھڑ ہوتا شروع کر دیا اور جب ججرہ گرا کر تمام مجد ایک کی گئی تو پھر بھی آپ بدستورامام کے ساتھ ہی کھڑ ہوتا شروع کر دیا اور جب ججرہ گرا کر تمام مجد ایک کئی تو پھر بھی آپ بدستورامام کے ساتھ ہی کھڑ ہوتا شروع کہ دیا اور جب ججرہ گرا کر تمام مجد ایک گئی تو پھر بھی آپ بدستورامام کے ساتھ ہی کھڑ ہوتا تھے۔ باوضو ' سبحان الله العلی العظیم ''پڑھا کرتے تھے۔ باوضو ' سبحان الله العلی العظیم ''پڑھا کرتے تھے۔

اشراق وتبجد بھی جی اور علی اور عیر معتے تھے۔ رات کو نیند کم آئی تھی اور رات کو یا کثرت پیٹابتھی یا تبجداور یا مضمون نو لیں۔ فجر کی سنت خفیف صورت میں گھر پڑھتے تھے۔ دعاء شاب میں بھی روزے رکھے اور افیر عمر میں بھی اور شوال کے چروزے ضرور رکھتے تھے۔ دعاء کرنی ہوتی تو روزہ رکھ لیتے۔ مرافیر عمر میں کمزوری کے باعث تین سال رمضان کے روزے بھی اس کی ہوتی تو روزہ رکھ لیتے۔ مرافی تو قاضی امیر حسین نے تیمرک کے طور پر بال اپنیاں رکھ لئے۔ بچھ بال مرز الشیر احمد کے پاس بھی اب تک موجود ہیں۔ نماز مغرب میں آپ نے چھوٹی چھوٹی چوٹی سورتوں سے امامت کرائی تو سوز اور درودل سے سامعین چی اٹھے اور قاضی صاحب سے فرمایا کہ عشاء آپ پڑھا کیں جھے تکلیف ہوئی ہے۔ بڑوں کا اس طرح نے ایک دفعہ یوں کہا تھا کہ سفر مایا کہ عشاء آپ پڑھا کیں جھوٹی جوٹی کو خواہ فیر احمدی کیوں نہ ہوں خفیہ طور پر دیا کرتے ہے۔ فلام الدین، تو آپ نے نے کہا آخر وہ تمہارا پچا ہے۔ بڑوں کا اس طرح نام نہیں لیا کرتے ہے۔ قرضہ لیتے تو واپسی میں ذیادہ ویت ہے کیم فورالدین صاحب نے ایک دفعہ قرضہ لیا جب واپس کرنے گئے تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا میرارو پیاور ہے گئے مضل الدین نے بھی آپ سے قرضہ لیا ہوا تھا تو تکیم صاحب نے ان کار کر دیا اور کہا کہ کیا میرارو پیاور ہے گئے مضل الدین نے بھی آپ سے قرضہ لیا ہوا تھا تو تکیم صاحب نے ان کار کر دیا اور کہا کہ کیا میرارو پیاور ہے۔ آپ نے تج کا پختہ ارادہ کیا تھا۔ گر

آپ عہدہ برآ نہ ہوسکے۔ وفات کے بعد آپ کی اہلیہ نے آپ کی طرف سے مج کروادیا تھا۔

"انتهى في ما سيرت المهدى "انواقعات عابت بوتا كرآب كازبداورتشرع كح رواج پر بنی تھا۔ کچھ مدہب اہل حدیث بر اور کچھ تصوف پر اور یہ بھی تشکیم کرنا پڑتا ہے کہ دائم الريض ہونے كى وجد سے بھى آپ كۇئى جگەزىدا فقيار كرنا پرا \_ مگرساتھ بى بىجى ماننا پرتا ہےكە آپ كائل انسان نه تضركونكه جس قدراييدانسان موگذرے بيں۔ان ميں سےكوئي ايك بھي الیانہیں تھا جو ذیابطیں، کثرت پیثاب، ہارچٹم،ضرب بازو، نزف دم،غثیان وقے،ضعف وبربضمی، كزاز وسيخ اعضاءاورمراق وغيره مين جميشه كے لئے مبتلار باہو\_اس لئے ايبادائم المريض انسان ناقص الاسلام اورضعيف لعمل سمجها جاتا ہے۔ چانچة بنائية يد نرجى اعتكاف كياند في كرن يوقدرت ياكى درمضان كروزك تكمل طور پرنصیب ہوئے اور نہ ہی نماز باجماعت کی فضیلت پر قیام دکھایا اور نہ ہی نماز وں کواپیخ اسيخ اوقات يراداكرنے كى فضيلت حاصل كى - بلكة زمد وانقاء كے خلاف روزه دارول كے روزے بھی ترواد سے اورسنن ونوافل اور جمع بین صلو تین یا بین الصلوت سے اسلام کی رہی تھی وقعت بھی اڑادی۔ اپنی اولا وکو عاق کر کے لاوارث بتاتے ہوئے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اسلام میں عاق ہونے سے کوئی بیٹالا وارٹ نہیں بن سکتا۔اب اگر اس کواسلامی تھم مانا جاوے تو ساتھ عل ي بھی تسليم كرنا پڑے گا كەمرزا قاديانى صاحب شريعت نى تھے۔جواحكام جديده كاجراء پرقادر تصوف پھر بداصول سی ندر ہا کہ حضو اللہ کے بعد تشریعی نی پیدائیس موسکا۔ پیامی جنزی ۱۹۲۱ء ص ٢ ٤ ميں لکھا ہے كہ جو خط وعاء كے لئے آتا فوراً دعاء كرتے كہيں بھول نہ جائے۔ نماز كے قيام من ايريون كا فاصله الكيون كي نبت كم بوتا تفاد غماز من باتحسيد ير باند صة عقد آمن بالجبرآب ہے بھی نہیں تی گئی۔ نمازی کآ کے سے نہیں گذرتے تھے۔ علالت کی وجہ سے معذور ہوتے تو کہلا سیجے کہ نماز پڑھلو۔ آپ جنتی دفعہ آتے السلام علیکم کہتے۔ نماز جنازہ کی امامت خود کراتے تھے اور باتی نمازوں میں بھی آپ ہی عمو ما امام ہوتے تھے۔ سنتیں دنوافل گھر پڑھتے تھے۔ مرمغرب كى سنتيل معديل بى برده ليت تصاور رمضان شريف مي سيستيل بهى كر جارد هق آب كي مجلس بين المغرب والعشاء بوتى يا بين الظهر والعصر سوارمح مختلفه ایک دفعہ تضائے حاجت سے فارغ موکرآپ نے مرزابشر احد کو قلابازیان لگاتے

جوئے اسینے گھر چاریائیوں پر دیکھا۔ جب کہ ابھی وہ دوسری جماعت میں تھا تو کہا کہ اسے

بی۔اے یاس کرانا۔ بچوں کو بھی بھلے برے کی کہانی سناتے کہ بھلے کا انجام بھلا ہوا اور برے کا برا اور مھی بیکن کی کو ایک نے نوکر ہے کہا کہ بیکن برا ہے۔ پھر کسی اور دن کہا کہ بیکن اچھی چیز ہے، تو لوكرن كهاكد بال الحيمي جيز ب- آقاف يو چهاكم في بلي براكول كها تفاركها كمين جناب کا ملازم ہوں۔ بیکن کا ملازم نہیں۔ آپ کے نتیوں صاحبز ادوں نے ہوائی بندوق منگوانے کے لئے قرعہ اندازی کی کہ س فتم کی منگوائی جائے تو آپ نے جس نام کا قرعہ نکالا وہی منگائی گئی۔ جس سے بہت شکار کیا گیا۔میاں شریف کو بچ بہت چھٹرتے تھے کداباتم سے پیارنہیں کرتے تووہ روتا تفاتو ناک سے رطوبت بہت لگلتی تھی۔آپ کواپنے پاس بلاتے تو وہ مارے شرم کے پیچھے ہما۔ موضع بسراوال واقعه جانب شرق قاديان ميس مرزاغلام مرتضط ومرزاغلام محى الدين كووبال يرقلعه خام میں بند کر کے سکھوں نے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ جب کدرنجیت سنگھ کے بعد بدامنی کھیل گئ تھی تو مرزاغلام حيدر برا درخور دوغلام كى الدين كوخر كى تواس نے لا مور سے كمك منكواكر بياليا تھا۔ آپ كے عهديس بھى نماز استىقاءاداكرنے كاموقد نبيس آيا \_ كونكدا كراتيك دن كرى ہوتی تو آپ فرماتے آج بہت گری ہے۔ دوسرے تیسرے دن بارش ہوجاتی فیصل بھی خوب ہوتی تھی۔آپ کے بعد مہینوں آگ برتی ہے اور بارش نہیں پر تی۔صاجزادہ مبارک احمد بمار تھا۔ تو حکیم نورالدین صاحب ہو چھنے آئے اور جناب جاریا کی پر تھے۔ حکیم صاحب نیجے بیٹھنے کو معے آپ نے حکیم صاحب کو پائٹی پر بھالیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے کامؤں میں انتقا ہوتا ہے۔ پرموعود كمتعلق اللد فرمايا كدوه تين كوچاركرف والا موكار كريهفت سب يل موجود ي كونكه خليفة محوداس لئے ابيا ہوا كەنفىل احمد، سلطان احمدادر بشيرا وّل كوساتھ ملايا گيا۔ بشيراحمداس لئے كەصرف زندەلاكے شاركر لئے۔ شريف احدكواس لئے كەصرف نكاح دوم كے زندہ اورمتونى لڑے شار کے اور مبارک کواس طرح کہ نکاح دوم مے صرف زندہ لڑے اور بشیرا قال متوفی کوشار كرليا ـ حاجى عبدالمجيد لدهيانوى كے مكان ميں نيم كا درخت تھا۔ آپ نے حاجى صاحب سے كہا كدد يكموبرسات سے يت كيسے خوشما ہيں۔ ميں نے ديكھاتو آپ كى آئكھيں آنسووں سے جرى ہوئی تھیں۔ ازالہ اوہام کے مرتب کرنے کے دنوں میں بروایت سنوری بیالہام ہوا کرسلطنت برطانية تلفت مال، بعداز ال باشدخلاف واختلال اور بروايت حاميلي بسلطنت برطانيية تامشت سال بعد ازاں ایام ضعف واختلال۔اس کا وقوع یا یوم الہام سے ہے یا وفات وکٹوریہ سے یا انیسویں صدی کا آغاز یا جناب کی وفات ہے۔ ابھی تک کوئی فیصلنہیں ہوا۔ لدھیانہ میں پہلی بعت ٢٠ررجب ٢ ١٣٠ ه ١٣٠ ه مطابق ٢٣٠ رمار ١٨٨٥ ء كولى تو حاميع لى كودروازه ير بشحايا تو آب نے پہلے حکیم نورالدین صاحب سے بیعت لی۔ پھرعباس علی سے پھر چھ حسین مراد آبادی ہے۔ پھر عبدالله سنوري سے بھر باقی لوگوں ہے۔ پہلے الگ الگ بیعت لیتے تھے۔ پھر انکھے کر کے لینے لگے۔ بیعت یوں لیتے تھے کہ سے ول سے وعدہ کرتا ہوں کہ تادم مرگ گناہوں سے بچوں گا اور دین کونفس کی لذات پرمقدم رکھوں گا۔۲ارجنوری کی دس شرطوں پرچتیٰ الوسع پابندرہوں گا۔اب بَعَى كَرْشِيّ كَنامِول سے معافی جا ہتا ہول۔ 'استہ غفر الله من كل ذنب واتوب اليه '' تين باركلمهٔ احت''رب انبی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفرلی ذنبی فانه لا يغفر الذنوب الاانت ''بيعت مين باتحك كلائى پرايناباته ركھتے ياباتھ مين باتھ ديتے۔بيعت اولی میں مواوی عبدالکریم صاحب وہال ہوکرشر یک نہیں ہوئے۔ بیعت لینے کے بعد آپ علی گڑھ مکے ادرسید تفضیل حسین تحصیلدار کے مکان پر تفہرے۔ تو سیدصاحب کے کسی دوست تحصیلدار نے انگریزی طریق پر عام دعوت میں آپ کو بلایا۔ میرعباس علی نے نفرت کی۔ آپ نے کہا کوئی ہرج نہیں مگروہ انکاری ہی رہا۔ بعد میں جب وہ مرتد ہوگیا تو عبداللہ نے کہا کہوہ تواس دن سے کٹ گیا تھا۔آپ کے لیکچرکا وہاں اشتہار ہوا توسیدصاحب سے آپ نے کہا کہ الہام ہوا ب كديكيجر خدود بهت اصرار مواتو آپ نے فرمايا كديش تھم اللي كى نافر مانى كييے كرسكتا موں۔ سات دن قیام کر کے واپس لدھیاندآ گئے۔ان دنوں ہی اساعیل علی گڑھی نے آپ کے خلاف ایک کتاب کلمی تقی اور بعد میں مرگیا تھا۔

علیم نورالدین کابیان ہے کہ فتح الاسلام اور تو شیح المرام شائع ہوئیں تو ابھی میرے
پاس نہ پنچی تھیں کہ ایک بخالف نے دیکھ کہا کیا ہی کریم آلیاتی کے بعد کوئی اور نبی ہوسکتا ہے؟ کیا
کوئی دعویٰ کرے تو پھر؟ میں نے کہا کہ اگر وہ صادق ہے تو بہر حال لوگ اس کا قول قبول
کریں گے۔ یہن کرکہا کہ تم قابونہ بی آئے ہیں تو چاہتا تھا کہ تم کومرز اسے الگ کردوں۔ یہقصہ
منا کرحکیم صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ تو صرف نبوت کی بات ہے۔ مرا تو ایمان ہے کہ اگروہ
صاحب شریعت ہونے کا بھی دعویٰ کردیں اور قرآنی شریعت کومنسوخ کردیں تو بھی جھے انکار نہ
مور کیونکہ ان کومنجانب اللہ حق مان لیا۔ تو جو بھی آپ فرما کیں گے حق ہوگا اور مجھ لیں سے کہ خاتم
النہین کے کوئی اور معنی ہیں۔ عبداللہ سنوری نے کہا کہ پسر موعود کے پیش گوئی کے بعد ہم سے کہا
کرتے تھے کہ دعاء کرد لاکا پیدا ہوتب امید واری بھی تھی بارش ہوئی تو مجد مبارک کے اوپر جا کہ
میں نے دعاء کی۔ پھر قادیان سے مشرق کونکل کر جنگل میں دعاء کی تو سارا دن بارش میں دعاء
کرتے گذرا۔ شام کوالہا م ہوا کہ ان کو کہ دو کہ انہوں نے بہت رخی اٹھایا ہے۔ تو اب بہت ہوگا۔

ہیں نے کہا کہ بیمبر مے متعلق ہی ہے۔ کیونکہ میں نے بارش میں اور جنگل میں دعاء کی تھی تا کہ تبول ہو۔ آپ نے تقد بن کی اور ایک آ نہ کے بتاشے تقسیم کئے۔ گرعصمت پیدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ دعاء تبول نہیں ہوئی۔ گرواب لی گیا۔ ابھی بیعت لینی شروع نہ ہوئی تھی کہ میں نے کہا میری بیعت نے لیں۔ کہا کہ پیرکا کام بھتی کا کام ہوتا ہے۔ اپ ہاتھ سے مربید کے گناہ دھونے پڑتے ہیں اور جھے کراہت ہے تم شاگر دبن جاؤ۔ میں نے ایک آ نہ کے بتاشے لاکر رکھ دیئے جوتقسیم کردیئے اور جھے بھی ویئے۔ آیک ہفتہ کے بعد ایک آ یہ کا تا شہر مارہ پڑھاتے تھے اور بھی پھے تشریح بھی کر دیئے اور دیتے ہوئی دیئے۔ ایک ہفتہ کے بعد ایک آ یت کا ترجمہ سادہ پڑھاتے تھے اور بھی پھے تشریح بھی کر دیئے اور دیتے ہوئی ہوئی گرادی جاتی ہے۔ کہتے کہتے کہتے میں معارف کی برداشت نہیں۔ شایداس لئے کہ میں مجنون نہ بن جاؤں۔ آپ نے کہ میں معانی قرآن کے لئے ہی مبعوث ہوا ہوں اور ہماری صحبت سے بہی قائدہ ہے۔ ساجی عبد المجد لدھیانوی اور حکیم نورالدین صاحب کو بھی بہی جواب دیا تھا کہ: ''لست بھا موریہ 'توجب سے مہوا بیت لینی شروع کردی۔

ایک دن بری مجدیس قرآن پڑھ رہا تھا اور آپٹہل رہے تھے۔ آپ کی نظر سے میری نظرمل گئ تو میرا دل پکھل گیا اور دیر تک دعاء کرتا رہا۔ پھر آپ نے بند کرادی تو میں نے سمجھا كدكامل كى نظريس كياتا خير موتى ہے۔ ميں اور حاماعلى آپ كے ہمراہ شال كوسير كے لئے فكلے۔ راتے میں بیری کے پاس ایک لال بیر تھا۔ میں نے اٹھالیا تو آپ نے فرمایا کہ کسی کی ملکیت ہوگا نہ کھاؤ۔ تب سے میں نے ایسے بیرنہیں کھائے۔ گوعہد شاب میں ہی آپ نے تبلیغ وتعلیم شروع كردى تقى اور زبانى مباحثه بهى هوتا تقابس كے متعلق ١٨٦٥ء،١٨٨٨ء كوايك تبليغي خواب بھى و کھا تھا۔ سیالکوٹ کی ملازمت میں بھی آپ نے بیکام شروع رکھا۔ ۷۸ء میں آپ نے مضامین بھی شائع کئے۔ براہین کا کام کو پہلے شروع تھا۔ مگرا شاعت ۱۸۸۹ء سے شروع ہوئی اور حصہ چہارم۱۸۸۴ء میں شائع ہوا تو آ پ مجدد شلیم ہوئے اور ایک جماعت تیار ہوگئی اور مخالفین اسلام کھڑے ہوگئے۔ گویا یہ پہلا زلزلہ تھا۔ براہین کے بعد بیس ہزار اشتہارات کے ذریعہ ہے ا پنی ماموریت کا اعلان کیا۔ ۱۸۸۶ء میں ہوشیار پور کا جلسہ رونما ہوا۔ جس میں عظیم الشان بیٹے کی بثارت ملی اور ۱۸۸ مس اس کا اعلان کرویا۔اب موافق و مخالف منتظرر ہے۔ گھر امید واری تھی تو منى ١٨٨٦ء كولزكى پيدا جوئى \_ بيدوسرا زلزله تعاجوا بتلاء ثابت جوئى اوراعلان كيا گيا كه البهام ميس اس کی تعیین نہیں ہوئی تھی ۔لوگ سنجل مے مخالفین نے استہزاء کی اور آ مد کا جوش ندر ہا۔ عمم ردمبر ۱۸۸۸ء سے پہلے دس ماہ سلسلہ بیعت کا اعلان جوااور ۱۸۸۹ء میں بیعت اوٹی لدھیا نہ میں لی گئی۔ اس وقت تک لوگ آپ و بینظر خادم اسلام بھتے تھے۔ ۱۹۸۱ء کے شروع میں فتح اسلام تھنیف ہوئی۔ جس میں آپ نے وفات میں اورائی مسیحیت کا اعلان کردیا اور کفر کے نتو ہے لگ گئے اور مولوی محرصین بٹالوی نے جواس سے پہلے موافق تھا۔ سب پر تکفیر میں سبقت کی اور فتو ہے تکفیر مولوی محرصین بٹالوی نے جواس سے پہلے موافق تھا۔ سب پر تکفیر میں سبقت کی اور فتو ہے تکفیر شاکع کیا۔ یہ تیسرا زلزلد تھا۔ اس کے بعد پندرہ ماہی پیش کوئی متعلقہ آگھم کے متعلق شورا ٹھا۔ گر جماعت ہواں زلزلد جوزلزلة الساعة تھا۔ آپ کی وفات مقی ۔ گر آپ کی مقاطیسی طاقت نے جماعت کوالگ نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد خلیفہ اوّل کی وفات برشورا ٹھا۔ گر میں مطبق ہو تھا۔ صاحبزادہ بشراحد کا قول ہے کہ پانچ زلزلوں کی پیش کوئی ان زلزلوں پر بھی منطبق ہو سکتی ہے۔ چھوٹے زلز لے کئی دفعہ آ کے اور آ کئیں گے۔ گر فروز سے کھار ہے جواجہ کمال الدین اور مولوی مجمع کی مفتی ہے ہے مکان میں خریوز سے کھار ہے۔ جواجہ کمال الدین اور مولوی مجمع کی معلی کے قرآب اپنے مکان میں خریوز ہو مولوی ما حب کودے کر کہا کہ مولا آ دی منافق مول ہوتا ہے۔ جی ایک مول کر براین کا مسودہ دکھایا کہ میرا یہی سب مال اور یہی جا شیاد ہے۔

ادادہ قا کہ اعلیٰ جب آپ نے براہین کا اعلان کیا تو اس وقت تک اس کا مجم دواڑھائی ہرارصفحہ تک پہنچ چکا تھا۔ جن ہیں آپ نے اسلام کی صدافت پر بتین سودلائل کھے سے اور آپ کا ادادہ قا کہ اشاعت پر اور بھی اضافہ کیا جائے گا۔ چنا نچہ چارجلدیں شائع ہو ئیں تو مقد مداور حواثی ہو صداور حواثی ہو صداور حواثی ہو صداور حواثی ہو صداور حواتی ہو صداور حواثی ہو صداور حواتی ہو صداور حواتی ہو صداور حواصل کتاب کے صرف چندور ق درج ہوئے ہیں اور صرف ایک دلیل کھی گئی ہے اور وہ بھی ادھوری۔ پھراشاعت رک گئی اور باتی مسودہ جل کر جاہ ہوگیا۔ جلد چہارم کے اخیر پر لکھ دیا کہ ابتداء ہیں پچھاور خیال تھا۔ دوران اشاعت ہیں آپ مامور بن گئے اور پہلے اراد برک کردویے۔ صاحبر اور آپ کا وجود ہی تین سودلائل صدافت کردویے۔ صاحبر اور آپ کا وجود ہی تین سودلائل صدافت اسلام کی صفافت ہے جو کہ ہرکہ ومد پر طاہرے۔ چو ہدری حاکم الدین کا بیان ہے کہ جب مرزا الم میں دفات مالدین وفاتا مالدین دفات اس کے پاس اپنے آ دمی جسیح۔ گراس نے بھی خصہ ہیں آ کر کہ دیا کہ ہیں آ کہ وہ خیات ہوئے سے۔ آپ میں تہراری خریاں اپنے آ دمی جسیح۔ گراس نے بھی خصہ ہیں آ کر کہ دیا کہ ہیں آپ کو جانتا ہوں۔ شرتہاری خبر لینے والا ہوں تم کو پینڈلگ جائے گا۔ کیونکہ سوائے چند مہاجرین اور مہمانوں کے سارا اس خوال کی کھیے دیا کہ کھی کر کھا کہ جمیرہ چلیں۔ میرا قادیان آپ کے خلاف تھا۔ آپ نے احمدیوں کی تکلیف دیا کہ کھیرہ چلیں دیا کہ جمیرہ چلیں۔ میرا قادیان آپ کے خلاف تھا۔ آپ نے اور یوں کی تکلیف دیا کہ کھیرہ چلیں۔ میرا اس میں جبرت انبیاء کا کام ہے کہیں باہر چلے جائیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جمیرہ چلیں۔ میرا

مكان حاضر ب\_مولوى عبدالكريم نے سيالكوث جانا پيش كيا في حمت الله نے لا موراي پاس لے جانے کو کہا اور میں نے کہا کہ میرا گاؤں صحیح وسالم موجود ہے۔ گویا وہاں ہماری ہی حکومت ہے۔ پاس ہی دوسرا گاؤں ہے جس سے تمام اشیاء مہیا ہو یکتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ اچھا وقت أَنْ كُاتُود يكماجائ كالد ١٨٨٤ مين بهي ججرت كرن كاآب في اراده كيا تها جس كاذ كرشحند ول میں ہے۔ ہوشیار بور میں جلد کشی کا حساب و کتاب عبداللہ سنوری نے اپنی پاکٹ بک میں درج كيا تفا-جس كاعموندورج ذيل بر-٣١مارچ١٨٨١ءمر بائة م، آجار، دوده،معرى، مِنْي، گوشت، لقافه، یا لک، دال ماش، نمک، دهنیا، پیاز، تھوم، ادرک، مرمت تھیلا، ریوڑی۔ **چی**ژه شلع امرتسر کا ایک معمرسواسوسال کا بوژها پست قد حضرت سیداحمه صاحب بریلوی کا مریداور **ٹر یک**سفر چج بھی تھا اور اس کے جسم پر زخموں کے نشان بھی تھے، قادیان آیا۔ جبکہ حافظ روش علی ماحب يهال ابھى ابھى آئے تھے۔اس نے بیعت كى حكيم صاحب نے صلوۃ خوف كے مملى طریق اس سے سیکھے تھے۔ چاردن رہ کرروانہ ہونے لگا تو آپ نے دوماہ کے لئے اور تھم الیا۔ ایک دفعہ چرآیا تھا۔ گرجلدی واپس جا کرمر گیا۔ بدو ہخص تھا کہجس نے دواماموں سے بیعت کی اور مدیوں کے سریائے احدیوں کواہل قادیان خصوصاً ایڈاءرسانی کرتے تھے کسی کے کھیت میں ممی نے پاخانہ پھرویا تواس کے ہاتھوں اٹھواتے تھے۔ ڈھاب سے مٹی اٹھائی تولیٹ گئے۔ مگر آپ نے ہمیشہ صبر کی تلقین کی۔

سیداحدنورکا بلی مہا جرنے ایک دفعہ اجازت ما گئی تو آپ نے کہا کہ ٹرنا ہے تو واپس کائل چئے جاؤ۔ ۱۹۰۱ء میں ایک دفعہ ایک احمدی نے مکان کے لئے ڈھاب ہے مٹی اٹھوائی۔ سکھ لامیاں لے کرآ پڑے۔ احمد یوں نے بھی مقاومت کی ، جانبین زخمی ہوئے۔ پولیس نے سکھوں کا پالان کردیا۔ گر جب آپ تا ویان آئے تو سکھوں نے فلطی کا اعتراف کیا تو آپ نے معاف کردیا۔ اس کے بعد آ ہت آ ہت این ارسانی کم ہوتی گئی۔ آج بی حالت ہے کہ قانونی ایڈ اورسانی کم ہوتی گئی۔ آج بیحالت ہے کہ قانونی ایڈ اورسانی فلا کی ہوئے۔ دو کار یوں کی تعداد بہت میں چھر بنالیت ہیں۔ امر تر سکیم مجمد شریف کہ جس کے پاس آ کر محمراکر تے تھے کے ہاں جا کر مصالحہ اور کاریگر لے آؤ تو اس طرح چھر تیار ہوگئے۔ وہ بہت مدت رہے آخر خراب ہوگئے۔ مثل اس محمد سے بان صاحب جادہ شین لدھیانہ آپ کی خدمت ہیں آئے تو آپ نے پوچھا کہ ہوگئے۔ مثل اس تو آپ نے پوچھا کہ ہوگئے۔ مثل اس تو آپ نے پوچھا کہ ہوگئے۔ مثل اس تو آپ نے پوچھا کہ ہوگئے۔ نے کیا سیکھا ہے۔ کہا کہ کم توجہ سے خاطب کوگر البتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ بس

ائے سے ہی حقیقت کھل گی اور آپ کے معتقد ہو گئے۔ فیے اعوج کے زمانہ میں صوفیانے یہی کمال سمجھار کھا تھا۔ یہ تو ہرایک دھریہ بھی کرسکتا ہے۔ منٹی صاحب دعوائے مسیحیت سے پہلے ہی مریکی سختے اور آپ کی لڑکی کا لگا ت حکیم فورالدین سے ہوا تھا۔ آپ کے دونو ل لڑکے پہیں ہجرت کرکے گئے تھے۔ حکیم صاحب کی ٹرینداولا دای شادی سے ہوئی۔ منٹی صاحب نے ایک دفعہ یوں شعر کہا۔

ہم مریفوں یہ ہے تہمیں کی نظر مسیحا بنو خدا کے لئے

ہم مسیحا بنو خدا کے لئے

لا ایکھیم سین سیالکوٹی کوآپ سے عقیدت تھی۔ آپ اس سے قرضہ بھی لیا کرتے تھے۔

جہلم کے مقدمہ میں اس نے اپنالڑکا کنورسین وکیل پیروی کے لئے مفت پیش کیا۔ گرآپ نے نہ

ہانا۔ اس نے آپ کے ساتھ ل کر مخاری کا امتحان دیا تو الہام ہوا کہ بھیم سین کے سواسب فیل

ہیں۔ اس لئے آپ بھی فیل ہو گئے۔ قادیان میں بھی جناب کوش شین رہتے تھے۔ آریہ شرم پت

اور ملاوائل تاہم آپ کے بچے دوست تھے۔ ملاوائل دوسری شادی پر دالی بھی گیا تھا۔ گر بعد میں

اس کا آٹا کم ہوگیا تھا تو الہام یہووااسکر یوطی پوراہوا۔ آپ نے اتمام جست کے لئے ان دونوں کو

ابنا شاہر مقرر کیا تھا کہ واقعات جھوٹ ہوں تو بیدونوں اشتہار دے دیں۔ 'المیس الله بکاف

عبدہ ''والی انگوٹھی بھی لا لہ ملاوائل تیار کرانے امر تسرآ یا تھا اور پانچ کرو پے میں تیار ہوئی تھی ۔ عیم
صاحب کے پچھشا گردوں پر بدکاری کا الزام عائد ہوا تو آپ نے کہا کہ جم بھی تو شرکی حدثیں

طاحب کے پچھشا گردوں پر بدکاری کا الزام عائد ہوا تو آپ نے کہا کہ ہم بھی تو شرکی حدثیں

جا کیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ حضور صرف شبہ بی ہے تو آپ نے کہا کہ ہم بھی تو شرکی حدثیں

وگار ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کے متعلق کل محاب

مبارک وہ جواب ایمان لایا سحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا

عبدالحكيم مرتد نے كہا كەمرف حكيم صاحب عملى رنگ اپنے اندرر كھتے ہيں تو آپ نے جواب ملی فرمایا كہ مرتد نے كہا كەمرف حكيم صاحب عملى رنگ اپنے اندر ركھتے ہيں اس اس اللہ ہمالات ميں موئی كے بيروان سے ان كو ہوں ہوں ہے جھ پرايمان لائے ہيں اورا عمال صالحہ ہمالاتے ہيں موئی كے بيروان سے ان كو ہزار ہا وجہ بہتر ہم محتا ہوں۔ ہزار ہا آ دى ول سے فدا ہيں۔ كہوں تو مال سے دستمروار ہوجا كيں۔ لوگ كہتے ہيں كەمحاب ميں توشان نظر آتی ہے اوران ميں تبين كياوجہ ہے جواب بيہ كد:

ا ..... معمرات معمری قدر نیس کرتے۔

اسلاى تاريخ يمى خوب واقف نبيس اوران سے خوب واقف بيں۔

صحابہ کے حالات متدون ہیں اوران کے حالات قلمبنڈ ہیں ہوئے۔ ۳.... صحاب کوایسے واقعات پیش آئے کدان کا ایمان چکا اوران کوپیش نہیں آئے۔ ۴ ..... صحابہ کے مقابل طاقت اس قدرز وردار نہ تھی جوان کے مقابل تھی۔ ۵..... مرنے کے بعد ریبھی ویسے ہی سمجھے جا کیں گے۔ .....ү انفرادی اصلاح اور جماعت کی اجماعی اصلاح میں فرق ہوتاہے۔ .....∠ برائی بہت جلداورزیادہ نظر آتی ہے۔ ۸....۸ جتنا نفاق آج کل کی زندگی میں ہے شاید ہی کی زمانہ میں ہو۔ بیقلط ہے کہ آج کل ۹....۹ منافق نہیں اور ہم عملاً و کھورہ ہیں کہ احدی کہلانے والول میں بھی منافق یائے جاتے ہیں۔کوئی کسی وجہ سے اورکوئی کسی وجہ ہے۔ بہتر ہے کہا پیےلوگوں کوا لگ کرویا جائے۔ احدی اورغیراحدی کا متیاز مشکل ہوتا ہے۔ پھر محبت یافتہ کا متیاز بھی نہیں۔ .....1• آب نے اور خلیفداوّل نے بعض دفعہ احمد بوں کی کمزوریاں ظاہر کردی ہیں۔ گر .....11 جناب لکھتے ہیں کہ میں ان کور قیات کی ترغیب دیتا موں اور ان کی نیکیاں ان کوٹیس ساتا،مگردل میں خوش ہوں۔ صحابہ کی تعریف قرآن میں ظاہر ہے اوران کی تعریف الہامات میں خفی ہے۔ .....1 صحابہ کی ترتی دفعی ہوئی اوران کی تدریجی ہور ہی ہے۔ ....الم مبارک احمہ بیار ہوا تو آ پ کو قلق تھا۔ فوت ہو گیا تو آ پ خط لکھنے بیٹھ گئے کہ الہام پورا ہوا کہ خدارسیدہ ہوگایا بچین میں مرے گا۔ علیم صاحب نے بض دیکھی تو کہا کہ بہت کمزوری ہے۔ کہا کہ آپ ستوری لائیں۔ آپ لانے میں مشغول ہو گئے اور دیر ہوگئی اور وہ چل دیا۔ قبر من دریقی اس لئے باغ میں بیٹھ کے تو آپ نے خاموثی کے بعد کہا کہ شریعت خدانے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ اس میں آسانی تلاش کر سکے مگر قضا وقدر کا سلسلہ اپنے اته میں رکھاہے۔ جب اس کی چوٹ آگئی ہے اور بندہ صبر کرتا ہے تو ایک آن میں اتن ترقی کرتا ہے کہ جالیس سال کی صوم وصلو ہے نہیں کرسکتا۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ ایک بزرگ کا بچہ ومرکیا تو کہا سک بچدمردوفن بکنید مگرمقتدائے قوم ایس بات میں کرتے۔ جب آ بھم کی موت من ایک دن ره گیاتو آپ نے عبداللہ اور حاماعلی سے کہا کہ چنے لے کرآن پر فلال سورة بر حوده مورة چھوٹی سی تھی۔ ہم نے ساری رات میں وہ وظیفہ ختم کیا۔ ہم چنے لے گئے تو آپ نے قادیان سے شال کی طرف جا کرفر مایا کہ یہ جنے غیر آباد کنوئیں میں ڈال دوں گا اور جب ڈال

چوں تو بہت جلدی ہم کومنہ موڑ کر واپس آنا چاہئے۔ چنانچہ آپ نے غیر آباد کنوئیں میں چنے ڈال دیئے اور منہ موڑ کر واپس جلدی سے چلے آئے اور پیچے نہیں دیکھا۔ آپ کے سوائح حیات میں یہ کتابیں اس وقت تک تیار ہو چکی ہیں۔

اوّل ..... سیرة اُسیّ (اردو) ازمولوی عبدالکریم صاحب سالکوٹی تاریخ تعنیف ۱۹۰۰ء۔اس میں چیتم دید واقعات اور خاکل امور پرخصوصیت سے بحث کی گئی ہے۔ کیونکہ آپ

جناب کے اینے مکان میں بی رہتے تھے۔

دوم ...... احمد عليه السلام (آگريزي) از مولوي محمد على صاحب امير جماعت احمدية ب ١٩٩٧ء ميل دوم ..... داخل بيعت بوئ شهرت تقيف ١٩٠١ء چيثم ديد سرسري واقعات پرشتمل ہے۔ سوم ..... مسيح كے مختصر حالات (اردو) از معراج الدين عمر لا بوري مهاجر نه تقے۔ تاریخ تصفیف ٢٠٩١ء اس ميل کوئی خاص بات نہيں۔

چہارم ..... حیات النبی (اردو) از شیخ بعقوب علی صاحب تراب عرفانی مہاجر تاریخ تصنیف ۱۹۱۵ء۔اخبارالحکم سے واقعات قلم بند کر کے اب تک دوجلدوں میں شائع کر چکے ہیں۔

تذکرۃ المہدی (اردو) از پیرسراج الحق نعمانی بہت دلیپ ہے۔ بیعت ۱۸۸۲ء مسلسل نہیں۔ برجستہ مضامین چیثم دیدواقعات کے متعلق ہیں۔ تاریخ تصنیف ۱۹۱۵ء

دوحصوں میں شائع ہو چک ہے۔

ينجم

منت سیرة مسیح موعود (اردو)از مرز ابشیرالدین محمودا حمه خلیفه ثانی عام واقعات ہیں۔ تاریخ ششم ...... تصنیف ۱۹۱۷ء۔

ہفتم ...... حالات میں (انگریزی) از ڈاکٹر گرس فولڈ پر وفیسرمشن کالج لا ہور۔ پچھ مختفر کچھ غلط اور پچھ تعصب آمیز۔

ہشتم ...... حالات سے (انگریزی) ازمسٹر والٹرسکریٹری ینگ مین ایسوی ایشن لا ہور مختصر احمد یہ لٹریچرہے ماخوذ اور متعصبا ندریگ۔

آپُکُو ۸ کتابیں الحکم البدر تھیڈ الا ذہان ودیگر رسائل بھی تاریخ پرشامل ہیں۔گرید یا در کھنا چاہئے کہ آپ کی خصوصیت سے تواریخ کی تعیین نہتی۔ کیونکہ تجربۂ ٹابت ہواہے کہ ایسے دماغ اپنے دوسر بے توائے وہنی میں کمزور ہوتے ہیں۔ بچوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں ہی کردی تھیں تا کہ اختلاط سے عمر خراب نہ ہو۔ شیخ رحمت اللہ لا ہوری ایک نوجوان عیسائی کو قادیان لائے کہ داخل بیعت کریں۔عبدالرحمان مصری بھی حاضر ہوگئے توان کی بیعت تولی گئی مگر عیسائی سے کہا

کہ پھر آؤ۔ دوسری دفعہ بھی یہی کہا۔ تیسری دفعہ اس نے بروزمنگل تعیین حیا ہی تو جمعرات بتائی تو ناراض ہوکر چلا گیا اورعیسائی ہوگیا۔ تو آپ نے کہا کہ عیسائی قابل اعتبار نہیں ہوتے۔اس واسطے تفہرایا تھا۔ مرز اسلطان احمد آپ سے تحومیر گلستان بوستان وغیرہ پڑھتے تھے۔ وادا صاحب نے روک دیا کہ میں نے سب کو ملائمیں بنانا۔لاؤمیں پڑھاؤں گا۔ملاجان محمد شمیری پرانا امام تھا۔خلیفہ فانی نے اس سے کچھ پڑھاتھا۔ پہلے وہی امام سجدتھا۔ آپ کے سفرو حضر میں حاضرر ہتا تھا۔ اس کا بھائی غفار جابل اور بے نماز تھا۔ آ مدورفت زیادہ ہوگئی تو اس نے مکے بنالیا۔اس کی اولا دیمی کام کرتی ہے۔ آپ اے اعرابی کہتے تھے۔ کیونکہ اس نے نماز شروع کر کے چھوڑ دی تھی۔ جان مجمد کا بیٹا دین محمد عرف بگا کوا کثر احمدی جانتے ہیں۔ چونکہ مرز اسلطان احمد فضل احمد جوانی میں پیدا ہوئے تھے۔اس لئے اپنے دادا کے پاس ہی رہا کرتے تھے اور آپ سے میل ملاپ نہ تھا۔ آپ کی ایک بہن تھی۔ مرزاغلام مرتضے کا خیال تھا کہ اس کے دماغ میں خلل ہے۔اسے خواب بہت آتے تھے۔اس نے خواب میں دیکھا کہ سی سفیدریش ہزرگ نے اسے تعویذ دیا ہے۔ دیکھا تو بھوٹ پتر پر سورة مریم کلهی موجود تھی۔ایک دفعہ خواب میں دریاد یکھااور پانی پانی کہہ کر چلااٹھی۔ویکھا کہ یاؤں بھیکے ہوئے تھے اور ریت بھی گئی ہوئی تھی۔اس لئے خلل دماغ کا شبہ جاتا رہا۔مسٹر میکا کمی ڈپی کشنر نے مرز اغلام مرتضے سے پوچھا کہ جاری حکومت اچھی ہے یاسکھوں کی۔کہا کہ قادیان میں جواب دول گا۔ وہ دورے پرآیا تو کہا کہ بیمیرے مکان سکھوں کے عہد کے ہیں۔ آپ كى دوسرى شادى مونى توسلطان احدی پہلی اہلیہ آپ کی اہلیہ سے بردی معلوم ہوتی تھی اور فضل احد کی شادی اس سے پہلے ہو پھکی متی \_ آ پ کے دوسرے خسر کی بدلی ہنودان میں ہوئی تو آ پ کی خوشدامن بیار ہوگئ \_ جوڈولی میں بھا کرقادیان مینی تو آپ کے والدصاحب نے نسخد کھے کر دنیا۔ ایک دفعہ جب گھر مِن آئی تو آپ الگ کمرہ میں قر آن شریف تلاوت کررہے تھے۔ پیٹے دیکھ کرکہا کہ کون ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ بیفلام احمد کا چھوٹالرکا ہے جو بالکل ولی ہے۔ آپ کی دوسری اہلیہ ابھی بہت چھوٹی تھی جو گھر میں اس وقت اکیلی تھی۔شام کے وقت چلائی مگر والد آ گئے تو تسلی ہوئی۔ یول تو ساری عمر جہاد ہی میں گذری بگر با قاعدہ مناظر مے صرف یا پنچ ہوئے ہیں۔ اول ..... ہوشیار بوریس مرلی دھر کے ساتھ ۱۸۸۱ء میں جس کا ذکر سرمہ چھم آرید میں ہے۔ مولوی محرحسین بٹالوی سے لدھیانہ میں جولائی ۱۸۹ء میں جورسالہ الحق لدھیانہ میں

سوم ...... مولوی عبدالکیم کانوری سے دبلی میں ۱۹۸۱ء کوجس کاذکر رسالہ الحق دبلی میں ہے۔
چہارم ..... مولوی عبدالکیم کانوری سے بمقام لا ہور جنوری وفروری ۱۸۹۲ء میں جس کی روئیداد
شالئع نہیں ہوئی۔ گراشتہار مور خدس رفروری ۱۸۹۲ء میں چھے ذکر ہے۔
بیتام امر تسر عبداللہ آتھم عیسائی ہے مئی وجون ۱۸۹۳ء میں جس کی کیفیت جنگ
مقدس میں ذکور ہے اور دو حملے ہوئے ہیں۔ اوّل بمقام بٹالے محمد سین پر ۲۹، ۱۸۲۸ء
میں جو براہین حصہ چہارم ص ۲۵۰ پر ہے۔ دوم میاں نذیر حسین صاحب دہلوی پر
بمقام جامع مجدد ہلی ۲۰ راکو براہ ۱۸ اکو جواشتہارات میں درج ہے۔
خالفین کے مقدمات کی تفصیل ہے۔
اوّل ..... غالبًا کے ۱۸۵ میں بابورلیا، ام عیسائی امر تسرکی مخبر سے ڈاکنانہ کی طرف

اول ..... عالبا ۱۸۷۵ء میں بابورلیا، ام عیسانی امر سر کی تجرے وا تخانه کی طرف علی اور استان کی میں شاکع سے ہوئے سے ہوا تھا۔ جس کی تشریح مولوی محمد حسین بنالوی کوخط کیستے ہوئے آئینہ کمالات اسلام میں شاکع ہو چکی ہے۔ ہوچکی ہے۔

دوم ..... محمد بخش تھانہ دار بٹالہ کی ر پورٹ مورخہ کیم رد تمبر ۱۸۹۸ء اور مولوی محمد حسین بٹالوی کی درخواست برائے اسلحہ حفظ خود اختیاری مورخہ ۵۸۹ در کمبر ۱۸۹۸ء بعنوان مقدمہ حفظ امن زیر دفعہ ۵۰ ا، ضابط فو جداری بعدالت ڈیٹی کمشنر گورداسپوردائر ہوکر ۲۳ رفر وری ۱۸۹۹ء کوفیصل ہوا اور صابت سے برائت ہوئی۔ جس کی تفصیل الحکم مارچ ۱۸۹۹ء اور اشتہار ۲۱ رفر وری ۱۸۹۹ء میں در ن ہے۔

سوم ..... جہلم کا مقدمہ جومولوی کرم الدین ساکن بھین ضلع جہلم کی طرف سے پہلے جہلم میں دائر ہوا۔ پھر گورداسپور میں چلایا گیا تھا۔ بالآخر بعدالت اے ہری سن ج امرتسر عرجوری ۱۹۰۵ء کو قیصل ہوا اور آپ بری ہوگئے۔ ماتحت عدالت کا فیصلہ بعدالت آتمارام مجسٹریٹ درجہاق گورداسپور ۱۸۷۸ کو برا ۱۹۰۸ء کوہوا تھا۔ اس کی تفضیل الحکم میں ہے۔

چہارم ..... مقدمہ دیوانی جوآپ کی طرف سے مرزاامام الدین پر قائم ہوا کہ اس نے عرجبوری ۱۹۰۰ء کوم جدمبارک کے سامنے دیوار اٹھا کر راستہ بند کر دیا تھا۔ ۱۲ اراگست ۱۹۰۱ء کو بعد الت شخ خدا بخش صاحب ڈسٹرکٹ جج گور داسپور آپ کے حق میں فیصلہ ہوا اور ۲۰ راگست ۱۹۰۱ء کو دیوارگر ائی گئی۔ دیکھو تفصیل کے لئے الحکم اور حقیقت الومی۔

خشم ..... مقدمه أنم ليكس جو ۱۸۹۷ و ۱۸۹۷ و بعدالت فى دُكسن ۋې كمشنر ضلع گور داسپور فيصله به وااور نيكس نه لگاراس كى تفصيل ضرورت الامام بيس شاكع بهو كى ہے۔ ہفتم ..... فوجداری مقدمہ جو مارٹن کلارک پادری نے تل کے الزام پردائر کیا تھا۔
ابتدائی کارروائی کیم راگست ۱۸۹۷ء کوامر تسریل بعدالت مارٹیو ڈپٹی کمشز امر تسر ہوئی اور آخری کارروائی بیس ۲۳ راگست ۱۸۹۷ء کوائی ڈکلس ڈپٹی کمشز گورداسپور نے بری کردیا۔ دیکھو کتاب البریہ، ۱۸۹۸ پیل ۱۹۹۵ء کو جناب اندر دالان میں کام کررہے تھے کہ سپائی آئے مجد کا درواز ہ کمشطایا اور ڈپوڑھی پر بھی ایک سپائی آگیا۔ مرزامحود کو کہ کر بھیجا کہ جناب آتے ہیں۔ جب مجد کو نظے آگریز کپتان مجد میں کھڑا تھا کہ کھرام کے تل میں آپ کی خانہ تلاشی لوں گاتو کپتان معہ دوسرے سپاہیوں نے ساری خانہ تلاشی خوب کی۔ سردخانہ میں جانے لگاتو سردروازے سے تکرایا ادر خت بے بین ہوا۔ آپ نے تارداری کی۔

اثنائے تفتیش میں ایک خط لکلا کہ جس میں کسی نے لیکھر ام کے قتل پر مبارک باد کھی متی ی خالفین نے کہا کرد کیھے اس سے کیا بتیجہ کلتا ہے تو آپ نے بستہ کھول کراور بھی اس قتم کے خط نکال کر پیش کردیئے اور کپتان نے کہا کوئی بات نہیں۔ دیکھواشتہاراا را پریل ۱۸۹۷ء کھر ام ٢ ربارج ١٨٩٧ و كوتل موا تفار مير ناصر نواب صاحب سے مولوي محمد على كى تفكش موكى تو میرصا دید نے آپ کے پاس شکایت کردی۔ بعد میں مولوی صاحب نے کہا کدا گرا کی شکایتیں شردع ہو کئیں تو ہم سے کوئی اسلامی کام نہ ہوسکے گا۔ اس لئے بہتر ہے کہ ہم قادیان سے <u>عل</u>ے جائيں تو آپ نے فرمایا كدوه آئے تھے مرجمے معلوم نہيں وه كيا كهد كئے ہيں۔ ميں اپنے خيال میں محوقها کہ گومیری جماعت نے قوۃ استدلالی میں کافی ترتی کر لی ہے اور مخالف بھی کمزوری طاہر كرتا ہے \_ مراصلى غرض جس كے لئے ميں بعيجا كيا ہوں ۔ ابھى اس ميں كامياني نہيں ہوكى \_ يعنى جماعت میں مکارم اخلاق، تفویٰ واصلاح، اسوہ حسنہ برعمل درآ مد، اسلام کوا پناشعار بنالینا موجود نہیں ہوااور یے گرشب وروزخلوت وجلوت میں دامن گیرہے۔عبداللطیف کی شہادت کی خبرآ کی تو خوش ہوئے اور کہا کہ ایمان کا نمونہ قائم ہوگیا ہے اور افسوں بھی کیا کہ ایک متبع الگ ہوگیا ہے۔وہ جب كائل جانے كے تقاتو خودى كہتے تھے كداب مل زئده ندر مول كار بيرمونعدا خرى رخصت كا جانتے تھے۔ آپ دخصت کرنے دورتک پلے گئے تو وہ قدم پر گر کر دونے لگے۔ مگر آپ نے الامر فوق الادب كهدر كمر اكرديا توحفرت سيحرت كے ماتھ دخصت ہوئے۔

عبدالله سنوری کا بیان ہے کہ پس ایک امیر کے لئے (جوغالبًا پٹیالہ کا تھا) دعاء کرانے کو قادیان آیا۔ کیونکہ وہ ٹاولد تھا اور جائیدا دبہت تھی۔ مگر جناب نے اثنائے تقریم میں فرمایا کہ دعاء کے لئے تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ورنہ دعاء کرانے والے کو ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے دعاء کرنے والے کا ول پھلے۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤاس سے کہدو کہ بلیغ اسلام کے ایک ایک کا کھرو پید دے یاد ہے کا وعدہ کرے۔ پھرہم اس کے لئے دعاء کریں گے۔ پھرہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کولا کا عزایت کرے گا۔ عبداللہ سنوری نے اس کو جا کر بعیدہ یہی لفظ کہہ دیئے اور خاموش ہوگیا اور لا ولد ہی مرگیا اور چائیدا تقسیم ہوگی۔ مولوی فخر الدین ملتانی نے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی عمر کے متعلق مختلف خیال تھے تو ہیں مولوی محمد سین صاحب کے پاس آیا۔ بین بنیں چا ہتا تھا کہ احمدی ظاہر ہو جاؤں۔ مگر آپ نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو۔ تو ہیں بیاس آیا۔ بین تو وفات سے کائل ہوں گی تو وفات میں کہا کہ تاری ہوں گی تو وفات میں کہا کہ میں مرز اصاحب کا جواب بین ہی تھا اور میری طاقات بھی رہی ہے اور جوائی سے جانتا ہوں۔ آپ کا مقولہ تا بین ہیں ہم کمتب بھی تھا اور میری طاقات بھی رہی ہے اور جوائی سے جانتا ہوں۔ آپ کا مقولہ تا کہ مرضی مولی بہر حال اولی۔

میان ظفر احمد کپور تعلوی کو دوسری شادی کی ضرورت ہوئی تو آپ نے کہا کہ یہاں دوار کیاں ہیں۔ان میں کوئی ایک پیند کرلیں۔آپ آگے اوران کو کمرہ کے باہر چک (چق) کے ورے کھڑ اکر دیا کہ وہ پسند کریں۔اس نے دیکھ لیل تو آپ نے ان کورخصت کر دیا۔ پوچھا کہ کون سی بیند ہے۔ کہا کہ لیے چہرہ والی مرآپ نے کہا کہ کول چہرے والی اچھی ہے۔ کیونکہ اس کی خوبصورتی قائم رہتی ہے۔ گران میں سے کسی کارشتہ نہ موسکا۔عبداللد سنوری کوجب دوسری شادی كى ضرورت پيش آئى تو آپ نے كہا كه بهت جلداس قلعه ميں آجانا جا ہے اور زيد بحركى يرواند كرو-آپ خوبصورت چيزكوپىندكرتے تھاراس كئے كه:"أن الله جسميسل ويسحب البجمال "آپ نے غالبابعت سے پہلے اشتہاردیا تھا کدا کرسی مخالف یا غیرمسلم کوشک بوتو ہمارے پاس کچھ عرصہ تھم ہے تا کہ اس کونشان مل جاوے۔ ورندوہ انعام کامستحق ہوگا تو پھرآپ فعبداللدسنوري سے كہا كرببت بلايا ہےكوئى نبيس آتا۔ وائث بريخت يادرى بثالميس ہے۔ تم اس کے پاس متلاثی حق بن کر کہو کہ مرزانے برا شور مچار کھا ہے۔ آپ اس سے مقابلہ کریں اگروہ ہار گیا تو میں بلاعذرعیسائی ہوجاؤں گااور بہت سے لوگ اور بھی عیسائی ہوجائیں گے۔شام کا وقت تھا۔ سردی اور بارش بھی تھی۔ حام علی نے مجھے روکا بھی مگر اسی وقت بٹالدکو چلا آیا۔ تقریباً گیارہ بِحِ كُوشى ير بينياتو خانسامال نے مجھے تفہراليا كمتح ملاقات كرادوں كا مصح موكى تو ياورى اورميم دونوں سے ملاقات کر کے میں نے وہ سب لفظ کھددیتے جوآب نے فرمائے تھے۔ مگروہ انکاری

موكياكم ايسے معامله مين نبيس آنا جائے تو ميں مايوں موكروايس قاديان آگيا۔مولوى محمد حسين مالوی سے لدھیا نہ میں جب مناظرہ ہوا تو تحریری مناظرہ تھا۔ حاجی نظام الدین مولوی صاحب كے پاس بى كھانا كھاتے تھے۔وہ ايك دفعہ آپ كے پاس آئے كه خلاف قرآن تم نے كوں وفات مسيح كاقول كيا ہے۔آپ نے كها كما كركوئى قرآن سے حيات مسيح ابت كرے تو ابھى عقيده بدل اون گا۔ کہا کہ ابھی مولوی صاحب سے پچاس آیٹی کھواتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ پچاس کی مرورت نہیں ایک بی تکھالاؤ۔ پس وہ گئے اور سرچھکائے واپس آ گئے۔ کیوں؟ کہا کہ جب میں نےمولوی صاحب ہے کہا کہ مرزا قادیانی عقیدہ بدلنے کا قرار کرتے ہیں تو آپ جلدی آپتی لکھ د يجئ توآ پ تاراض ہو گئے كدارے الوجم تواسے احاديث كى طرف لاتے بي اورتم پھرقر آن كى طرف لے جاتے ہو۔ میں نے کہا کہ کیا قر آن میں حیات مسے کا ذکر ٹبیں کہا کہ ٹبیں میں نے کہا کہ جسب قرآن سے وفات ثابت ہوتی ہے تو ہم مخالف حدیثوں کو کیا کریں تو انہوں نے گالیاں دیں تو حاجی صاحب نے آپ سے بیت کرلی۔ کہتے ہیں کہ جب حاجی صاحب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں تو مولوی صاحب نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کی روثی بند کردو۔ تو نداق کے طور پر حاجی نے دست بستہ ہو کر کہا کہ نہیں نہیں میں قرآن چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ میری روئی بند نہ کریں ۔ تومولوی صاحب شرمندہ ہو گئے۔

مولوی محدصین نے مخالفت سے پہلے برائین ہر جہار حصد پرایک مسوط تقریظ لکھی تھی۔جس کا اقتباس درج ذیل ہے کہ:''اس زمانہ میں بلحاظ حالات حاضرہ کے بیرایک ایک كتاب بيكاس كى نظيرة ج تك پيدائيس موئى اورة كنده كى خرنيس اس كامولف بهى اسلام كى مالی، جانی جلمی، لسانی، حالی اور قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے کہ جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں نہیں ملتی کوئی مبالفہ مجھے تو الی کوئی کتاب بتاوے کہ جس میں آ ربیدو برہم ساج سے مقابلہ پایا جاتا ہواور اسلام کی تصرت کا بیڑا اٹھالیا ہواورتحدی کی ہو کہ جس کوالہام میں شک ہووہ ہمارے یاس آ کرمشابده کرلے مؤلف جارے جموطن ہیں۔ بلکدادائل عمر میں (جب شرح ملااور قطبی) پر منتے تھے۔ ہمارے ہم کتب بھی تنے اور اب تک خط و کتابت بھی جاری ہے۔اس نے مسلمانوں ک عزت رکھ لی ہے یا اللہ لوگوں کے دلول بین اس کتاب کی محبت ڈال اور اس کنہگار بندے کو بھی اس كتاب كے خاص بركات سے فيضياب كر

وللارض من كاس الكرام نصيب

( دیکھوا شاعة السنه جلدششم ) فتح اسلام میں وفات سیح اور مثیل مسیح کا تذ کرہ سرسری طور

پرکیا تھانداس میں تحدی تھی اور ندوائل تھے۔ گراس کے بعد توضیح مرام میں کچھان دونوں مسکوں پرروشی ڈالی گئے۔ تاہم ایی نہیں کہ انقلاب نما ہولیکن اس کے بعد جب از التدالا وہام شائع ہوا تو ان دونوں نے انقلا بی رنگ اختیار کرلیا تھا اور جس قدر درمیانی اشتہارات نکلتے رہان میں بھی الی صراحت نتھی۔ جنمی قدر کہ از الدمیں ہے۔ بہر حال جب بیا علان ہوا تو شور چی گیا اور آپ لدھیاند، دولی اور لا ہور میں پرزور مباحثات کرنے پڑے اور جب ثابت ہوا کہ آپ مخالفین کے رعب میں آنے والے نہیں ہیں تو محمد حسین نے استختاء تیار کیا اور میاں نذیر حسین دولوی سے جواب تکھوا کر دوسومولو یوں کے دستخط کرائے اور ۱۸۹۳ء میں شائع کیا تو وہ پیشین گوئی پوری ہوگئی ہوری ہوگئی کہ موجود پر تکلفیری فتو کی گئے گئے۔

جناب مولوی میرس نے مرزا قادیائی کے مزید حالات بھی اپنے ایک خطیس لکھے
ہیں۔ جوسا جزادہ کو پچھ عرصہ ہوا آپ نے بعیجا تھا کہ مرزا قادیائی سیالکوٹ محلّہ شمیریاں میں کرایہ
کامکان کے کرمتیم ہوئے تھے۔ مالک مکان کا تام عمرا جولا ہا تھا۔ جومیرا قربی ہسایہ بی تھا۔ آپ
فراغت کے وقت تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ حاجت مند
حسب دستور آتے تو فضل الدین برادر کلال عمرا جولا ہا کو بلاکر کہتے کہ ان کو سجھا وہ یہاں ندآیا
کریں۔ جننا کام میرے متعلق ہوتا ہے بچمری میں بی کرآتا ہوں تو فضل الدین چونکہ اپنے محلّہ
میں موقر تھا۔ اس لئے ان کو نکال دیتا تھا۔ مولوی عبدالکریم سیالکوئی بھی اس محلّہ میں دہتے تھے۔
پھر جامع مسجد کے سامنے ایک بیٹھک پر منصب علی تھیم و ثیقہ نولیس کے ہمراہ دہنے گئے۔ بیٹھک
پھر جامع مسجد کے سامنے ایک بیٹھک پر منصب علی تھیم و ثیقہ نولیس کے ہمراہ دہنے گئے۔ بیٹھک
کر جامع مسجد کے سامنے ایک بیٹھک پر منصب علی تھیم و ثیقہ نولیس کے ہمراہ دہنے گئے۔ بیٹھک
کر جامع مسجد کے سامنے ایک بیٹھک پر منصب علی تھیم و ثیقہ نولیس کے ہمراہ دہنے گئے۔ بیٹھک
کو بیٹ فیل اللہ مین دکا ندار دات کو دکان کھو لے در کھتے تھے اور لوگ وہاں جمع ہوجاتا تھا۔ مولوی مجوب
عالم صوفی تھے۔ آپ اور آپ کے دوست بھیم سین دونوں ان کی خدمت میں جاتے تھے۔
عالم صوفی تھے۔ آپ اور آپ کے دوست بھیم سین دونوں ان کی خدمت میں جاتے تھے۔
عالم صوفی تھے۔ آپ اور آپ کے دوست بھیم سین دونوں ان کی خدمت میں جاتے تھے۔
عالم صوفی تھے۔ آپ اور آپ کے دوست بھیم سین دونوں ان کی خدمت میں جاتے تھے۔
عالم صوفی تھے۔ آپ اور آپ کے دوست بھیم سین دونوں ان کی خدمت میں جاتے تھے۔
عالم صوفی تھے۔ آپ اور آپ کے دوست بھیم سین دونوں ان کی خدمت میں جاتے تھے۔
عالم صوفی تھے۔ آپ اور آپ کے دوست بھیم سین دونوں ان کی خدمت میں جاتے تھے۔

''والسندن جساهدوا''وارد بقصوفی صاحب کثیده فاطر بوجائے تھے کہ بیعت کے بغیرداه نہیں المتی۔ پھر آپ نے ایک کھے سے دوڑ کرنے میں سبقت عاصل کی تھی۔ (دیکھوسوائے شاب) حکیم نورالدین صاحب کا ایک بھیجا سمی عبدالرحمان بدمعاش بھٹکر قادیان پھیما آگئے آیا تو آپ کو پھٹر بیدا ہوگیا۔ اس لئے حکیم صاحب سے کہلا بھیجا کہ نکال دو۔ حکیم صاحب نے ردیے پیش کے قواس نے زیادہ مانگے اور حکیم صاحب کے پاس استے ہی روپے تھے۔ اس کھٹل میں پھردیر بھٹر اس نے تھر کہلا بھیجا کہ آپ اسے دخصت کردیں یا خود بھی مطے جائیں۔ تو قرضہ لے کر

آپ نے اسے رخصت کردیا۔ ایک غیر احمدی مالدار، راولینڈی کاریخ والاعکیم صاحب کواپنے گر معالجہ کے لئے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ گور معالجہ کے لئے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ گواگر میں عکیم صاحب نے کہوں کہ پائی یا آگ میں کود پڑ واوران کو کئی عذر نہ ہوگا۔ مگر ہمیں مجمی تو علیم صاحب کے آرام کا خیال ہوتا چاہئے۔ ان کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کسے جاسکتے ہیں حکیم صاحب نے شاقو بہت خوش ہوئے کہ ہمارے متعلق آپ کا ایسا خیال ہے۔ ایک وفعد کی کے دور کے دیمارے متعلق آپ کا ایسا خیال ہے۔ ایک وفعد کی کے دور ہے ہے۔ مگر آپ نے نے۔

کہا جب خاموش ہوجاوے۔ دوآ دی پکڑ کر باہر لے جاؤ۔ مزاحت کرے تو حاکم علی سپاہی کے میرد کردو۔ جوحکومت کی طرف سے پہال مقرر ہے۔

مرزانظام الدين مرزاسلطان احركاوكيل تفارباغ كانفتيم كي ليئة قرعة تجويز مواتها-آپ کھرے نکلتے تو وہ کلی میں کھڑا تھا۔آپ نے دولفا فے پیش کئے۔اس نے ایک اٹھالیا۔جس مِن ثالى حصة تفا\_اس تقسيم كے بعد آپ كى ضرورت در چيش آئى تو اہلية ثانى كا زيور لے كر باغ كا ا پنا حصہ اس کے پاس رہن رکھ دیا۔جس کی میعاد تین سال رکھی عبداللہ سنوری کا بیان ہے کہ ایک دفعة پ نے اپی ظلی نبوت کا ثبوت دیتے ہوئے یوں کہا کدایک بادشاہ نے ایک مستری سے و بوار بنوائی بیس براس نے اعلی قتم کی گلکاری کرنے میں ساراز ورخرچ کر ڈالا۔اس کے مقابل پر دوسرے مستری ہے کہا کہتم بھی ایسی دیوار بناؤاوراس پر کمال جانفشانی سے اپنے نقش ونگار کا انتہائی نمونہ پیش کرواور دونوں کے درمیان پردہ لنکوادیا تا کہ ایک دوسرے کے کام پراطلاع نہ یاسیس اور جب دونوں دیواریں کمل ہو چکیس تو بادشاہ اور لوگ دیکھنے آئے اور درمیان سے پردہ افحادیا که اچھی طرح موازنہ ہوسکے ۔ مگرید دیکھ کرجیران ہوگئے کہ جونقش ایک دیوار پر ہیں۔ بعینہ وی نقش دوسری دیوار پر بھی ہیں۔دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے مستری نے بیل بوٹے دکھانے میں کمال کیا تھا تو دوسرے نے دوسری دیوار کواس قدر مصفا اور شفاف کردیا تھا کہ پہلی دیوار کے تمام نقوش اس پر ظاہر ہونے ملے تھے۔ آپ کا مکان احباب کا مکر تھا۔ مولوی عبدالکر يم صاحب سالکوٹی حصدزریں میں رہے تھے محمعلی صاحب بھی آپ کے مکان کے فتلف حصول میں رہے تح نواب محميلي صاحب جب آئة وه بهي ايك حصه ش رجت تنے - پعرا پنامكان بناليا توومال علے گئے مفتی محمصادق کو بھی پہلے پہل وہیں جگہ لی تھی۔مولوی محمداحسن صاحب بھی کی بارآب کے مکان پر ہی تھہرے تھے اور ڈاکٹر سیرعبدالتار صاحب مجمی جب اہل وعیال سمیت آتے تووہ مجى وبين تقبرت\_ايك دفعه آل محدني آكردستك دى اوركها بدى فتح كى خبرلايا مول- جناب

کے پاس مفتی محم صادق تھے۔ آپ نے ان کو دریافت کے لئے بھیج دیا۔ مفتی صاحب نے معلوم کیا کہ ایک مقام پر مولوی محمدات ما سال مولوی ہے جھٹڑ ہے تو اس کوخوب رگیدا۔ آپ نے جناب سے یہی لفظ کہ دریئے تو آپ نے کہا کہ میں مجھا تھا کہ یورپ مسلمان ہوگیا ہے۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا مرزامحود کو اپنا جائشین مقرد کریں تو اس نے کہا کہ آپ کی مرضی اور یہ بھی کہا کہ ہماری جماعت میں تین قتم کے آدمی ہیں۔

اوّل ..... وه كهجن كود نيوى شان وشوكت كاخيال ہے۔

سوم ..... وہ جوخاص جمھ سے تعلق رکھتے ہیں اور میری خوثی کومقدم سجھتے ہیں۔ بیعت اولی لدھیانہ میں جالیس آ دمیوں نے کی ، کہ آپ مجدد ہیں۔سب سے پہلے تھیم

نورالدین صاحب نے بیعت کی۔ پھر حاماعلی نے پھرعبدالله سنوری نے۔ پھر باقی لوگول نے۔ قادیان واپس آئے تو اہلیداور دوسری عورتوں نے بھی بیعت کرلی اور جب وعویٰ مسجیت کیا تو آپ نے کہا کہ اب بہت شورا معے گا۔ توجب آپ نے لدھیان جا کر بیاعلان کیا تو بہت شورا تھاادر کچھ مرید مرمد بھی ہوگئے۔آپ کے سرال لدھیانہ میں تھے وجناب نے وہاں سیحیت کا اعلان کردیا۔ اس وقت ڈاکٹر اساعیل، مرز امحود کے حقیقی مامول تیسری جماعت میں پڑھتے عصاق ان سے ہم جماعت اڑکوں نے کہا کہ سے تو زندہ ہیں۔ گرآپ کے گھر جومرزا قادیانی آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تع مرمے ہیں۔اس پر ڈاکٹر صاحب متجب موکر گھر آئے تو آپ سے بوچھنا شروع کردیا۔ آب نے فتح اسلام کی ایک جلد الماری سے زکال کران کودے دی تا کہ خود شفی کرلیں۔ مرز اامام الدین نے اینے مکان میں کھڑے ہوکر کسی سے کہا کہ لوگ (مرزا قادیانی) دکا نیں کھول کر نفع اٹھارہے ہیں۔ہم بھی کوئی دکان بنائیں تو خاکرویوں کا پیر بن بیٹھا۔ قامنی امیر حسین نے کہا کہ ایک دفعہ خواجہ كالالدين عيمراجمكرا موكياتو خواجه صاحب في محصي كهارد يكفي مرزا قادياني ميرى كتني عزت كرتے مين واس كے جواب ميں، ميں نے كہا كرميں ايك دفعة بكى خدمت ميں أيا تو آب نے جھے جائے تیار کروادی مرخیال پیدا ہوا کہیں میں منافق تونہیں مجما گیا کراتی عزت مورہی ہے۔ (مطلب بيقا كرمرزا قادياني منافقول كى بهت عزت كياكرت تصراس ليخ خواجد كمال الدين كو مغرورنہ ہونا چاہے کہ مرزا قادیانی نے آپ کی عزت کی تھی افضل احمد کی والدہ صاحبے آپ کوب ر بنی کی وجہ سے نفرت تھی۔اسے مستھے دی مال 'کے لقب سے بکارتے تھے۔دوسری شادی ہوئی تو آب نے کہلا بعیجا کہ یاطلاق لے لویاحقوق بخش کرخرج لیتی رہو۔ تواس نے خرچ لینامنظور کرلیا۔

محری بیگم کے بھٹو سے میں وہ خالفین سے مل گئی۔ تو آپ نے اسے طلاق دے دی۔ (دیکھواشتہار لفرت دین قطع تعلق ازا قارب خالف دین مجریہ الرمی ۱۸۹۳ء) اس کے بعد ایک دفعہ وہ بھار ہوگئ تو آپ نے دوسری اہلیہ سے کہا کہ دوگولیاں دے آؤ۔ گرمیرا نام نہ لینا۔ مارچ ۱۸۸۲ء کو آپ اصلاح حق کے دمبر حق مامور ہوئے۔ (براہین جسم ۲۳۸، خزائن جامی ۲۲۱۳) گرافتیا طابو تف کر کے دمبر ملاکہ اور شیحت کا اعلان کیا اور شروع ۱۸۸۹ء کو بیعت لینی شروع کر دی کہ میں مجدد ہوں اور سے ناصری کے رنگ میں ظاہر ہوا ہوں۔ ۱۹۸۱ء میں اعلان کیا گہ سے مرگیا ہے اور سے موجود میں ہوں۔ بیسویں صدی کا آغاز ہوا تو آپ نے اپنے متعلق نی اور سول کا لفظ صراحة استعمال کرنا شروع کر دیا اور شیم کے دوعاوی کئی ہوں۔ اور شیک کرنیا سے دور عول کرنیا ہونے کا دعوی ۱۹۰۹ء میں کیا۔ 'افتھی ما فی سیرۃ المھدی حصه اوّل ''آپ نے جودعاوی کئے ہیں۔ ان کی فہرست مختم طور پر بتر تیب سند عیدوی ونم مردوئی ایوں ہے۔

ا ...... '' بیعا جزموً لف برا بین احد بیضدا کی طرف سے مامور ہوا ہے تا کہ سے کی طرز پر کمال تواضع سے اصلاح خلق کے لئے کوشش کر ہے۔''

(مندرجه برابین ص ۲۹۱، فزائن جام ۲۵۹۳ ۱۸۸۱ء)

۲ ..... ۱٬ پ نے کہا کہ وہ کون آیا۔ جس نے اس چودھویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسادعویٰ کیا۔ جیسیا کہ اس عاجز نے کیا ہے۔'(ازالہ ۱۵۳ ماء بخرائن جسام ۱۸۹ متر ۱۸۹۱ء)

سا ..... ۱٬ س میں کچھشک نہیں کہ یہ عاجز خدا کی طرف ہے اس امت کے لئے محدث ہوکر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی ہے نبی ہی ہوتا ہے۔ گواس کے لئے نبوت تامہ نہیں۔ گرتا ہم جزوی طور پروہ ایک نبی ہی ہے۔'

(توشیح الرام ۱۸۱ فردائن جسم ۱۰ از الدص ۱۲ از الدص ۱۸ از الدص الدحل الدحل الدحل الدول الدو

ليتى ظلى طور برمحمد اوراحد ہوں۔'' (حقیقت الوی ص۵۲ حاثیہ فزائن ج۲۲ص ۷۷)

" بہلے میرانام خدائے مریم رکھااور بعداس کے ظاہر کیا کہاس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونگ گئی ہے۔ پھر فرمایا کر دوح پھو تکنے کے بعد عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہوگیااوراس طرح مریم سے سینی پیدا ہوکرا بن مریم کہلایا۔'' (ازاله ص ۱۸ ، ۱۲ ، براین احدید می ۲۹۸ ، کشتی نوح می ۲۷ ، حقیقت الوی م ۲۷ ، فزائن ۲۲ م ۵۷ ) " تعریف اس خدا کی کہ جس نے تجھے (مجھے ) میں ابن مریم بنایا۔ " (حقیقت الوی مس ۱۷۱، اربعین نمبر مس ۳۲، نز ائن ج ۱۵ م ۲۸۲) ''خدامیں جذب ہوکریہ منظر دکھایا کہ یقیناً وہ خداہی ہیں۔'' (آ ئىندكمالات اسلام م ٢٥٥، فزائن ج ٥٥ اليشاء كاب البريص ٨٥، فزائن ج ١٠س١٠) '' يَهِلَّهِ اشتهار معيار الإخبار ١٨٩٨ و ١٨٩ و مِن اپنا مهدي موتا شائع ۸....۸ كيا- پهر (ريويونومر١٩٠٣ م ٢٠٠) وغيره بل بهي اس كوبار باردهرايا-"سچا خداوبی خداہے جسنے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔" .....9 (دافع البلاء ص اا فرزائن ج ۱۸ص ۲۳۱) "اس کے بعد (ایک تلطی کا ازالہ من انزائن ج ۱۸ من ۲۰۱ میدی مکھا ہے کہ خدا کی وی جو مجھ پر نازل ہوتی ہے۔اس میں ایسے رسول ، مرسل اور نبی ایک دفعہ نبیں صد ہاد فعہ موجود ہیں۔'' " خدا کی ۲۳ برس کی متواتر وجی کو کیسے رو کرسکتا ہوں۔ میں اس کی اس یاک دحی پرابیا ہی ایمان لاتا ہوں۔جیسا کدان تمام دحیوں پرایمان لاتا ہوں جو مجھے سے پہلے ہوچکی ہیں۔" (حقيقت الوي م ١٥، خزائن ج٢٢م ١٥٠) " پھر (حقیقت الوی من ۱۵) میں محی اس کود ہرایا ہے۔انسان جب تک آ پ کوسی موجود ئىيى مانتا\_قابل مواخذ ە ہےاوراس كى نجات تبيل \_'' (ھنيقت الوي م ١٥٨ بزرائن ج٢٢م ١٨٣) اا..... " اور لکھاہے کہ اب دیکھوخدانے میری وحی اور میری تعلیم اور بیعت کونوح کی مشتی قرار دیااور تمام انسانوں کے لئے مدار نجات تھم رایا۔'' (اربعین نمبر مفس ۲ حاشیه زنزائن ج ۱۵ م ۳۳۵ حاشیه) اس كويول يخته كياب كد " كفردوهم كاب -اوّل آنخضرت الله كورسول ندماننا - دوم مسيح موعود كونه ماننا كه جس كى تقديق كے لئے خدااور رسول نے تھم ديا ہے۔ بلكه بہلے نہيوں نے مجى تقىدىن كى-تاكىدى باوردر حقيقت وُولوں تفرايك بى تتم مِن داخل بيں-"

(حقيقت الوي ص ١٤ انزائن ج٢٢ ص ١٨٥)

١٢..... " " ١٨٩١ مين شروع كرك ١٨٩٧ مين كها كه آپ حفرت ميح عليه السلام ے افضل اور زیادہ مقدس ہیں۔ چنانچہ ازالہ ۳ رحمبر ۹۱ ۱۸ء اور انجام آتھم کے۱۸۹ء میں یوں لکھا ہے کہآ پ کی تین دادیاں اور تانیاں زنا کارعور تیں تھیں۔جن کے خون سے سے کا وجود ہوا۔'' (صميمه انجام ص ٤ يخز ائن ج ١١ص ٢٩١) ''ای نادان اسرائیلی نبی نے ان معمولی باتوں کا پیشین گوئی نام کیوں رکھا۔'' (ضمیمهانجام ص بخزائن ج ااص ۲۸۸) '' يہ بھى يا در ہے كہ ي كوچھوٹ بولنے كى بھى عادت تھى۔'' (ضميمه آگھم ص٥ بخز ائن ڄ١١٩ (٢٨٩) ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ (وافع البلاءص ٢٠ فزائن ج١٨ص ٢٠٠) '' خدانے اس امت میں ہے سے موجود بھیجاجو پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت پڑھ کر ہے۔ بخدا اگر تیج ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جومیں کرسکتا ہوں ہرگز نہ کرسکتا اورجونشان مجھے سے ظاہر مور ہے ہیں ہرگز ندد كھلاسكتا۔ "(حقیقت الوق ص ١٥٨،١٥٨، فرائن ج٢٥ص١٥١) ناظرين! يتحريراس شبكو بالكل كافوركرديق بكرمرزا قادياني، عيسى عليه السلام كى تو بن صرف الزامي طور يركرت سے اور جس جگه مرزا قادياني نے يه بهاند كيا ہے۔اس كامطلب بيد فكا ب كد كوت عليه السلام مقدى مستى تنے مرجم سے كم تھے۔ السا البريد ١٨٩٨ء مين يول لكها هيك: "أوابن خدا تيرك (مرزاقادیانی کے) اندراترآیا۔' کتاب البریس،۸۸ فزائن جسام،۱۰۱) اوراس سے پہلے آئیند کمالات کا البام ۱۸۹۳ء میں گذر چکا ہے کہ خدا کے اندرخود آپ مرزا قادياني الركرجذب موسيحة تصال لئي سالهام بالكل درست موكياكه "انا منك وانت منى "اورىدايساالهام بى كدافض المركين الله كى كلى نفيب نبيس موا\_ (حقیقت الوی ص ۲۲ نزائن ج۲۲ ص ۷۷) خدانے الہام کیا ہے کہ: 'میں لوگوں کے لئے تجھے امام بناؤل گا اور توان ( كتاب البريي ٨٨، خزائن جساص ١٠١، حقيقت الوي ص ٩ ٤، خزائن ج٢٢ ص ٨١) אנה מצל" ''خدا فرما تا ہے میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤں تو میں نے آ دم کو لين تخفي بيدا كيا.'' (كتاب البريص ١٤، خزائن جساص١٠)

١١ ..... "دوانيال نبي في ميرانام ميكائيل ركها ب اورعبراني زبان ميل لفظي معنى مكائيل كے بيں فداكى ماند " (اربعين غبرسوص ٢٥، شرزائن ج ١٥مس ١١٣) "أنت منى بمنزلة اولادى "خدائكها كروميرى اولادى بجائ (اربعين نمرام 1 ارزائن ج ١١ص ٢٥١) ہے۔ " كي يائيمن بوشيدومن كفتم كه جراسودمنم." (اربعین نمبر ۲ من ۱۵ فرزائن ج ۱ من ۲۲۵ عاشیه) "البامات مين ميرانام بيت الله بهي ركها كياب." (اربعین نمبر مص ۱۵، فرائن ج ۱۸ ص ۲۳۵ ماشیه) " خداتعالی نے کہا کہ بیاوگ (منٹی الٰہی بخش وغیرہ) خون حیض تجھ میں و کھنامیا ہے ہیں۔لین نا یا کی اور خباشت کی تلاش میں ہیں اور خدا جا ہتا ہے کہ اپنی متو از لعتیں جو مجھ پر ہیں، دکھلا وے اورخون حیف سے سکتھے کیونکر مشابہت ہواوروہ کہاں تجھ میں باقی ہے۔ یاک تغیرات نے اس خون کوخوبصورت لڑکا بنادیا اور وہ لڑکا جواس خون سے بنامیرے ہاتھ سے پیدا (اربعین نمبرهم ۱۹ فزائن ج ۱ع ۵۲ ماشیه) "واتخذوا من مقام ابراهیم مصلے "ای طرف اشاره کرتی ہے كرامت محديدين جب بهت فرقع موجائي كتب آخرز ماندين ايك ابراجيم بيداموكا ادراس زمانديس وه فرقة نجات يائ كاجواس ابراتيم كابيروموگار (اربيين نبره مسهم ارائن ج يام ١٢١١) " فدائے مجھے کہا ہے کہ بیا ادم اسکن انت وزوجك الجنة" (اربعین نمبر۳ ص۲۳ فزائن ج کاص ۱۹۱۱) ٣٣..... " فدائ م م كه كرديا م كن " والدي ارسل رسوله بالهدى " كا (اعازاحرى معارفزائن جواص١١١) مصداق تؤس ہے۔ "أكركبوكه صاحب شريعت افتراء كرنے سے بلاك موجاتا ہے۔ (ند برايك مفترى) تو (اولاً) بيدعوى بى بدليل ب- كونكه خدان افتراء كماته شريعت كى كوئى قيدنيس لكائي-( ٹانیا ) یکھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنے وقی کے ذریعے چندامرونہی بیان کئے۔ وبی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روے بھی ہمارے خاطب ملزم ہیں۔ کیونگہ میری وى مين امريكي بين اوريني بحى- "قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم" وغيره-دوسر الهامات برابين ميل درج بين اور ٢٣ سال كاعرصه بهي گذر چكا بهاوراب تك ميرى وي شي امر

مجی ہے نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید بھی ۔'' (اربعین نمبر م م ۲، فزائن ج ۱ م ۲۳۵) "اورمیرےاس دعویٰ کی بنیاد حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جومیرے پر نازل موئی۔ بان تائیدی طور پروہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری دجی ہے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔'' (تخذ گولژوریس•انزائنج ۲امس۵ حاشیه) ۲۲..... ''اےرودھر کو بال تیری مہما گیتا میں بھی ہے۔(لیکچر سیالکوٹ) آ رہیہ جس كرش ك منتظر بين وه كرش مين بي بول-" (حقيقت الوي م ٨٥ بزائن ج٢٢م ١٥٠) ٢٥..... "مجمح فداني كها بكه: انت سلمان ومنى ياذ البركات" (ريويوايريل٢٠١١ء) ۲۷..... '' (براہین حصہ پنجم ص ۹۰ بتر حقیقت الوی ص ۸۵) کی اشاعت میں یوں کہاہے كرمين يحيي بهي بون- "اوكما قال! 21 ..... " ندانعالی میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلار ہا ہے کہ اگرنوح کے ز مانه میں وہ نشا تات دکھلائے جاتے تو وہ ٹوگ غرق نہ ہوتے ۔'' (حقيقت اادي م ١٣١ فزائن ج٢٢م ٥٤٥) '' سیج تو بیہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کردیا ہے کہ باشتناء ہمارے نجی میں ہے۔ باقی تمام انبیاء میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ اور یقینی طور پر ملنا محال ہے اور خدانے اپنی جحت بوری کردی ہے۔'' (تمته حقیقت الوی ص ۱۳۱ نزائن ج۲۲ص ۵۷۳) اع خسف القمر المنير وأن له غسا القمران المشرقان اتنكر (اعجازاحدي ص الم بخزائن ج١٩ص١٨١) ٢٨ ..... " ومحطي كواسط كولموظ رهكراوراس من جذب موكراوراس كانام محد واحد سے سمی ہوکر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔ " (ایک غلطی کاازالہ ص کے بزرائن ج ۱۸ سا ۱۲) ٢٩ .... "إربابتلاچكامول كربموجب" لما يلحقوا بهم "بروزى طور برواى (ایک غلطی کاازالیص ۸ فرزائن ج ۱۸ص۳۲) غاتم الانبياء مول-'' " فدانے جھ برظا ہر کیا ہے کہ جو کرش آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والاتھا (تتر حقيقت الوي ص ۸۵ فرائن ج۲۲ ص ۵۲۲) وہ تو بی ہے۔ آریوں کا (آسانی) بادشاہ۔"

الا..... "أبناهامله بموناييان كيا-"

( کشتی نوح ص ۵۰ فزائن ج۱۹ص ۵۰ براین ج۵ص ۸۴ فزائن ج۱۲ ص ۱۱۰)

۳۲ ..... ''اور چونکہ وہ بروزمحمدی جوقد یم سے موعود تھا وہ میں ہوں۔اس سے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطاء کی گئی۔'' (ایک غلطی کا از الرص اانز ائن ج ۱۸ص ۲۱۵)

وری رئات می چوت مصفی علاق میں کا داریہ میں کا ازاری ایم ایم اس ۱۹۵۸) سسس تمری مقیقت الوی میں ککھا ہے کہ: '' بخدااس نے مجھے بھیجا ہے اوراس نے

میرانام نی رکھا ہاوراس نے جھے سے موجود کے نام سے پکارا ہاوراس نے میری تقدیق کے لئے بودے بڑے دیں گئے ہیں۔'' لئے بودے بڑے ہیں۔''

(تمرهیقت الوی ص ۱۸ بزائن ج ۲۲ ص ۵۰۱)

سسس ''ہم خدا کے فضل سے نی اور رسول ہیں۔'' (اخبار عام لاہور) (اخبار عام لاہور) (اخبار عام لاہور) و تادیانی جنزی می ۱۹۲۹ء) میں مرزا قادیانی کی طرف سے یوسف نے نظم شاکع کی

جس کا قتباس درج ذیل ہے۔

کان دهر کرتم سنو ہم عیسیٰ معبود ہیں مظهر زرتشت موسیٰ کرش اور داؤڈ ہیں ہم مثال بوسٹ و یعقوب صالع وہوڈ ہیں ہم ہیں تصویر محمہ حامہ ومحمود ہیں جو نہ مانیں مے ہمیں وہ کافر ومردور ہیں وہ ہیں ہم، حكم خدا سے وقت برموجود ميں اسود واحمر ہمارے سب کے سب مقصور ہیں وہ ہمارے متبع ہیں وہ ہمیں مودود ہیں ہو کے آ دم سب ملائک کے ہے مجود ہیں جو يبال سے پھر كئے وہ اس كے بال مطرود بيں اب مارے اتباع میں تاابد محدود ہیں جن امور سرو اخفی کی وہ اب مشہور ہیں بعد ان کے جانشیں قضل عمر محمود ہیں بعض ان اصحاب نے جوساً کن اخدود ہیں صفحہ ستی سے ان کے نقش اب مفقود ہیں

اے امیر المنکریں ہم احمد موقود ہیں بهم بروز آدم ونورخ وخليل الله بين ه شیلی لوط واسحاق اور اساعیل میں ہم ہیں عکس ایلیا حزقیل اور ہیں دانیال ہم نی اللہ بیں اور مظہر جملہ رسل سب نی دیے رہے ہیں جن کے آنے کی خر ہم سانے آئے ہیں پیغام ہرایک قوم کو جوہمیں مانیں سیح اور اپنے جھڑوں میں تھم ہم جو آئے پھر ہوا تجدید تھم اسجدوا جو مارے در پہآئے ہو گئے مقبول حق انبیاء ہوویں ہمارے بعد یا ہوں اولیاء ہم نے اپنی زندگی میں وی حق سے دی خبر جانشيں اوّل تو اپنے ہو چکے ہیں نوردیں مؤمنول میں آتش فتنه جلانا تھا ضرور جوخالف تتع بزير سبدمث محكان كاثال خاک میں سبیل گئے اور تاک خاک آلود میں چند سالوں میں جہاں سے ہوتے بینا بود میں بیہ ہماری وی اور تحریبے میں موجود ہیں

سعدی و ڈوئی پکٹ بھونی آگھم ہیں کہاں خاکہ فقتہ گراعداء جواب ہیں ان کو بھی تم دیکھنا چنا میہ درد جو لظم میں منظوم 'یوسف نے کئے ہیے عہدوفات

آپ کو وفات کے قریب وفات کے متعلق کھڑت سے المہامات منذرہ اورخواب اسے سے المہامات منذرہ اورخواب اسے سے المہامات منذرہ اورخواب اسے سے سلامور گئواور بھی کھڑت ہوئی۔ المہید نے کہا کہ وائی فادیان چلیس۔ کہا کہ خدالے جائے گا۔ تب ہی چلیس کے سگراس وقت بھی آپ رسالہ پیغام سلح کی تالیف میں مصروف رہا اور تقاریکا سلسلہ بھی جاری رہا۔ چنا نچہ 190 مرائی 190 اورخواج کمال الدین کے مکان پرایک مولوی محدالحسن سلسلہ بھی جاری کے ملائی کی طرف سے مہاضتہ کا چینے آپا تھااور شرا لطامنا ظرہ کے لئے مولوی محدالحسن صاحب کو مشرر کیا تھا۔ بھرہ سرخ ہوگیا تھا اورا ثنائے تقریبے میں کہا کہ میسی کو سرنے مولوی محدالحسن صاحب کو مشرر کیا تھا۔ بھرہ سرخ ہوگیا تھا اورا ثنائے تقریبے میں کہا کہ میسی کو مرنے پانچراللہ آباد نے بول کھا کہ اگر کو گا اور پہنچی کہا کہ ہم تو اپنا کا م تم کر چے ہیں۔ آپ کی وفات پر مشاہرت رکھے گا۔ جم کوئی عالمیا نہ رائے قائم نہیں کر علتے سگرا سے اپنی صدافت کا پورایقین تھا۔ جنانچوا کیک وفات کی جنانچوا کے دفعہ بشپ ویلڈ ان کو بی کے انتفان نم ان میں متا بلہ کر سے اور پہنچ کا ایسا بی تھا جو الیاس می نے بحل کے پروہوں کو دیا تھا۔ وہ نوگ جنوں نے نہ رہ کو دنگ میں دنیا کے اندرایک میں متا بلہ کر سے اور می جینے ایسا کی تھا۔ اگرارنس میں جو فرانس کا شہور منع نے ہے۔ آپ کے زمانہ میں ہوتا توضرور آپ سے مثار سے میا سے اس میں۔ اگرانس میں جو فرانس کا شہور منع نے ہے۔ آپ کے زمانہ میں ہوتا توضرور آپ سے مثا۔

بہرحال قادیان کا بی ایے لوگوں میں ہے تھا جو ہمیشہ نیا میں نیش آئے۔ ٹائمنراوف لندن نے تکھا کہ آپ فردہ جو کہ قارمیذ بدر کھنے والے نوب ذبین تھے۔ آپ کے تبعین بڑے لوگ بھی ہیں۔ آپ دھو کہ خوردہ تھے۔ وھو کہ وینے والے ہر گزنہ تھے۔ ملی گڑ ہوا سنیڈیٹ نے لکھا کہ آپ اسلام کے پہلوان تھے۔ وی یونیٹی کلکت نے لکھا ہم آپ بہت دلچسپ تھے۔ ایمان کے زور عبی ہراڑ تھی پیدا کر لئے تھے۔ صادق الاخبار رواڈی نے لکھا کہ آپ نے خدمت اسلام میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں رکھا۔ انصاف متقاضی ہے کہ ایسے اولوالعزم فاضل اجل حامی اسلام میں کی ناگرانی اور بے وقت موت پر افسوس کیا جاوے۔ تہذیب نواں لا ہور نے لکھا آپ برگزیدہ میں کرگ تھے۔ ہم انہیں مذہباً می تو نہیں مانے لیکن ان کی رہنمائی مردہ روحوں کے لئے واقعی میوائی تھی۔ آپ نے اسلام کی ترقی کے لئے کیا۔ مسلمان ہی

ایے خض دنیا میں ہمیشہ نہیں آئے کہ جن سے مذہبی دنیا میں انقلاب پیدا ہو۔ آپ کی مفارقت سے مسلمانوں کو معلوم ہوگیا ہے کہ ان سے ایک براض جدا ہوگیا ہے۔ جس سے خافین اسلام سے مدافعت کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ عیسائیوں اور آر ایوں کے عالمہ پر آپ کا لٹریچر قبولیت ماصل کر چکا ہے۔ آپ نے تعلیم بحابدوں کی پہلی صف میں گھڑ ہے ہوکر فرنس مدافعت ادا کر دیا تفا۔ کثر سے مشق ومباحثہ نے آپ میں ایک شمان پیدا کر دی تھی۔ تبلیغ وظفین بہاں تک تھی کہ شاطب برجسہ جواب من کرفکر میں پڑجا تا تھا۔ ہندوستان ندا ہب کا گھر ہے۔ آپ کا دعویٰ تھا کہ میں تعمر اور ثالث ہوکر آیا ہوں۔ تو بے شک باقی ندا ہب پر اسلام کی فوقیت دینے میں آپ خاص قابلیت رکھتے تھے۔ امید نہیں کہ ذہبی دنیا میں کوئی ایسا آ دمی پیدا ہو۔ ڈاکٹر والٹر صاحب ایم اسکیرٹری اور شالت ہوکر آیا ہمیں اپنی کتاب احمد میں کوئی ایسا آ دمی پیدا ہو۔ ڈاکٹر والٹر صاحب ایم اسکیرٹری اوف وائی ایم ہیں اپنی کتاب احمد میں کوئی دیا گئی وہ قابل شمین ہے۔ صرف مقابلیسی قوت خواد برکا تھی والا ہی ایسے لوگوں کی وفاداری حاصل کرسکتا ہے کہ جن میں سے دونے افغانستان میں جاذبر کھنے والا ہی ایسے لوگوں کی وفاداری حاصل کرسکتا ہے کہ جن میں سے دونے افغانستان میں مان دے دی۔ مگر آپ کا دامن نہ چھوڑا۔ گئی احمد یوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے آپ کی مقابلی میں بھوٹی ہے۔ اور تی میش کیا۔ آپ کی وفات لا ہور میں ہوئی۔ احمد یہ بلانگس متصل اسلامہ کائی میں بھی کے دن آپ نے قیام کیا تھا۔

ھیم نورالدین صاحب نیچ حن میں روزانہ تبلیغ کرتے تھے اور اوپر کے مکان میں آپ معداہل وعیال رہتے تھے۔ پاس ہی دوسر بے میدان میں نےالفین نے جلسگاہ قائم کردی تھی۔ مقابلہ میں وعظ ہوتے تھے اور ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ تقریباً دو ہفتے یہی کارروئی رہی۔ آخر ایک روز فوری موت کی خبراڑ گئی کہ آپ رخصت ہوگئے ہیں۔ وجو ہات مختلف بیان کئے جاتے تھے۔ کوئی وردگردہ کا دورہ بتا تا تھا۔ کوئی بند ہیف ہی شکایت پیش کر تا اور کوئی دل کی حرکت کا بند ہونا بتا تا تھا۔ اندر گھر کے ناگہائی واقعہ پیش آیا۔ اس لئے صحیح طور پر کوئی رائے قائم نہ ہوگی۔ آخرالا مرجب مرز ابشیرا حمد نے سیرۃ المہدی کھی تو اس نے صحیح واقعات پیش کردیئے کہ جن کا خلاصہ ہے کہ آپ مرض الموت میں بیار ہوگئے۔ حالت نازک ہوگئی۔ تو آپ کی ابلیہ بہت گھبرا کر کہنے گیس یا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا وہی جو میں کہا کرتا تھا۔ ۲۵ مرکی ۱۹۰۸ء کو آپ تلدرست تھے۔ نمازعشاء کے بعدا پنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھایا۔

مرزابشراهم کہتے ہیں کہ تب کے قریب میں ویکتا ہوں کہ آپ اسہال سے بخت بیار ہیں اور حالت نازک ہے۔ معالی اور تیاروارا پنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ تو میراول بیٹھ گیا کہ یہ مرض الموت ہے۔ کمزورتو ہوہی چکے تھے۔ ڈاکٹر نے بیش دیکھی تو ندارو سب سبھے کہ آپ وفات پاچکے ہیں۔ پھر نیش چئی شروع ہوئی۔ چار پائی گئن میں تھی اندرلائی گئی روشی ہوگئی تو اپنی وقت پوچھ کرتیم کے ساتھ نماز شروع کردی۔ تو عقی ہوگی۔ پھر پوچھا تو نماز شروع کردی۔ تو عقی ہوگی۔ پھر پوچھا تو نماز شروع کردی۔ گرکرب بہت تھا۔ آٹھ جے کے قریب ڈاکٹر نے بوچھا کہ کیا تکلیف ہوتو جواب مدارو۔ لکھنا چاہا تو تلم مستورات بینگ کے مستورات بینگ کے مستورات بینگ کے بیاں انجیکٹن دیا تو جگہ انجرآئی۔ آخرا کے لیا اس نیچ بیٹھ کئیں۔ ڈاکٹر مجمود سین نے قلب کے پاس انجیکٹن دیا تو جگہ انجرآئی۔ آخرا کے لیا اس نیچ بیٹھ کئیں۔ ڈاکٹر مجروسین نے قلب کے پاس انجیکٹن دیا تو جگہ انجرآئی۔ آخرا کے لیا اس نی والدہ کا بیان یوں درن کرتے ہیں کہ بہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا۔ پھر دیا بعد ود فعہ پا خانہ میں رفع حاجت کو گئے۔ زیادہ معنی ہوا۔ تو بچھا کہ ایک اور دست آیا۔ (ان پانچوں دستوں کے بعد) نے آئی تو بالکل میں علی تو بالکل کے باس ہی رفع حاجت کو گئے۔ زیادہ کی ناطافت ہوکر چار پائی پر گر پڑے۔ گرتے ہوئے چوٹ بھی آئی تھی اور حالت دگر گوں ہوگی تو جار الدین صاحب اور مرز انجود (خلیفہ وقت) کو بلالیا۔

اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ہیفنہ کے عارضہ سے وفات واقع ہوئی۔ وفات سے پہلے ایک انگریز نے مولوی محمد علی صاحب سے رسالہ الوصیة مرتب کرنے کے دنوں میں پوچھا تھا کہ جناب نے اپنے بعد جانشین کے قرار دیا ہے تو آپ نے اہلیہ سے پوچھا کہ کیا مرزامحود کو جانشین مقرر کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی مرضی۔ آپ نے وفات پائی تو تحکیم نورالدین مکن تکیه برغمر ناپائدار

(احدید بنتری لا مور ۱۹۲۱ء ۱۳۳) میں ہے کہ ۱۹۰۵ء میں جناب نے جلنے سلسلہ قادیانیکا کام اصحاب ذیل کے سپر دکیا۔ مولوی محمع کی صاحب امیر جماعت احمدید، خواجہ کمال الدین، سید محمد احسن امروہی، صاحب ادہ بشیر الدین محمود احمد، خان صاحب محمد علی رئیس مالیر کوئلہ، سیٹھ عبد الرحمان مدرای، غلام رسول پشاوری، میر حامد شاہ سیالکوٹی، شخ رحمت اللہ لا موری، مرز ایعقوب بیک شاہ پور خلیفہ رشید الدین آگرہ، ڈاکٹر سید محمد سین لا مور اور ڈاکٹر محمد اساعیل لا مور۔ چنانی محمد اساعیل کام موری کردیا اور جناب نے اس انجمن کو ۱۹۰۹ء کوئل میں موں کے امور وہی مسجھے جائیں۔ جو کشرت رائے سے پاس موں۔ مگر خاص دینی اغراض جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی اطلاع مجھے دینی چاہے۔ مکن ہے کہ خدا تعالی خاص دینی اغراض جو ہم سے سے حکمت اتعالی خاص دینی اغراض جو ہم سے سے حکمت میں ان کی اطلاع مجھے دینی چاہے۔ مکن ہے کہ خدا تعالی کام سے دینی دینی جائیں ہوں۔ مگر

کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو۔میری زندگی کے بعد صرف اس انجمن کا اجتہاد کافی ہوگا۔الراقم مرز اغلام احمد ۲۷ راکتو بر ۷-19ء ضمیمہ الوصیت کی دفعہ نمبر ۲ میں تکھا ہے کہ چونکہ بیا مجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے۔اس لئے اسے دنیاداری کے رنگوں سے پاک رہنا چاہتے۔

٢٢ رمى ١٩٠٨ و و آپ كى تجهيز وكفين سے فارغ موكر جملداراكين في متفقه طور برهكيم

عام ۱۹۸۷ مود پی مسلم در به اور این میروی می مسلم در به به اور این می دور به به اور این می دور به به اور آپ کی دفات ۱۳ مارچ ۱۹۱۰ و تک متفقه کام قادیان

میں ہوتار ہا۔ مگرآپ کی وفات پر ہی وہ انجمن دو جھے ہوگی اور ایک فریق تو و ہیں قادیان میں رہااور دوسرے فریق نے لا ہور کوصدر مقام احمد یہ بلڈنگس قرار دیا۔ جہاں سے کی وفات ہوئی تھی اور اپنا امیر جماعت مولوی محمطی صاحب کومقر رکر لیا اور ۲ مرمی ۱۹۱۳ء کواحمد یہ انجمن اشاعت اسلام کے تام سے کام شروع ہوا اور ڈیڑھ سال (یعنی اخیر و تمبر ۱۹۱۵ء تک) کے عرصہ میں اخبار پیغام صلح جو مشتر کہ سوسائٹی کی ملکیت تھا۔ اسے فرید کرقو می اخبار بنایا گیا۔ کل آئدنی اس عرصہ میں محت تمولیت ووکنگ مشن ساڑھے باون ہزار سے اوپر ہوئی اور خرج تو بو اکاون ہزار کے قریب ہوا اور امیر صاحب نے صدیث کا درس دیا اور مولوی فضل اللی عربی پڑھاتے رہے۔ انگریزی ترجمہ قرآن موکلہ مشن میں مولوی صدر اللہ بن اور شیخ نور احمد اور خواجہ کمال اللہ بن کام کرتے رہے۔ دوسر سے دوکنگ مشن میں مولوی صدر اللہ بن اور شیخ نور احمد اور خواجہ کمال اللہ بن کام کرتے رہے۔ دوسر سے سال (اکتو بر ۱۹۵۵ء لغایت سمبر ۱۹۱۹ء) تقریباً ساڑھے پونسٹھ ہزار آئد ہوئی اور خرج انگلستان میں سال (اکتو بر ۱۹۵۶ء لغایت سمبر ۱۹۱۹ء) تقریباً ساڑھے پونسٹھ ہزار آئد ہوئی اور خرج انگلستان میں سال (اکتو بر ۱۹۵۶ء لغایت سمبر ۱۹۱۹ء) تقریباً ساڑھے پونسٹھ ہزار آئد ہوئی اور خرج انگلستان میں بینچا۔

اس سال تعلیمی طور پر کام شروع ہوا اور امیر صاحب نے العو ۃ فی الاسلام کتاب لکھی اور احمد بدلا بسريري ايديش برسلسله تصانيف احمديد كي بهلي جلد براين احمديد هرجهار جلد شالع ہوئی۔مولوی محمداحسن امرو ہی بھی لا ہوری فریق میں ( قادیانی فریق سے نکل کر) شامل ہو گئے اور خرچ ۳۲ ہزار کے قریب ہوا۔ تیسر ہے سال (اکتوبر ۱۹۱۷ء لغایت ۱۹۱۷ء) میں انگریزی ترجمہ قرآن شریف بابهتمام مولوی صدرالدین حجیب کر مندوستان پهنچا۔مسلم مائی سکولِ مع کیمبرح کلاس کے جاری ہوا۔ می ۱۹۱ء میں کوٹ موکل اور موہن پور شلع سیالکوٹ میں قوم یکھی وارہ کی اصلاح گورنمنٹ کی طرف سے اس انجمن کے سپر دہوئی اور حسن کارکردگی میں انعام حاصل کیا۔ آمد ٣٤ ہزار كے قريب ہوكی اور خرج ساڑھے٣٣ ہزار كے قريب ہوا۔ بيد سائل بھی جاری ہوئے۔ احمد بیموّومنٹ چار جلد، نکات القرآن وغیرہ موّلفدامیر صاحب سال چہارم (اکتوبر ١٩١٤ء،لغايت تتمبر ١٩١٨ء) ٥٥ بزار كے قريب آمدنی جوئی اور ٥٢ بزار خرج جوا مبلغين جيج اور امير صاحب نے درس قرآن لا مور اور شمله من ديا اور نكات القرآن اور حقيقت أسيح شائع ہوئے۔سال پیجم (اکتوبر ۱۹۱۸ء لغایت متمبر ۱۹۱۹ء) ۲۳ ہزار تک آیدنی ہوئی اور ۲۷ ہزار تک خرج ہوا۔ ای سال اردوتر جمہ قرآنی مسجع ابخاری مترجم اور سیرت النبی عظیمہ امیر صاحب نے مرتب کی ۔ چنانچہ سیرت اکتوبر ۱۹۲۰ء میں شائع ہوگئی۔

## 2 ا ....خاص خاص حالات من قاديان

یوں توسیرت المهدی اور کتاب البربیک اقتباسات مطالعہ کرنے کے بعد جناب کے مزید حالات دریافت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ مگر تا ہم جن خیالات پرزیادہ زور دیا جاتا ہے ان پر بھی خامہ فرسائی کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

بياريان اوردوا نين

اسلاف کے بیان میں گذر چکا ہے کہ د ماغی کم دوری آپ کے ورفہ میں تھی اور بچپن

ہے ہی آپ دائم المریض اور گوشہ شین حلے آئے ہیں۔ شباب بھی آپ کا بیار یوں میں ہی گذرا
اور شیخو خت میں تواس قدر عوارض جمع ہوگئے تھے کہ آپ کو کتاب الوصیة تھی پڑی اور مرض الموت
میں بھی آپ کو ہیف کا عارضہ ہوا تھا اور یہ کہنا کہ کیا کیا دوائیں استعال کرتے تھے یا کن کن عوارض
میں آپ گرفتار رہتے ۔ ان کا کچھ بیان تو باب المز اج میں گذر چکا ہے اور کچھ رسالہ سے ''بہ خطوط
میں آپ گرفتار رہتے ۔ ان کا کچھ بیان تو باب المز اج میں گذر چکا ہے اور کچھ رسالہ سے ''بہ خطوط
ام بنام غلام'' مؤلفہ علیم مجمد سین صاحب قریشی لا ہوری موجد مفرح عبری مطبوعہ ۹ رجولائی

1909ء سے افتتا سا درج ذیل ہے ۔ جس میں علیم صاحب نے آپ کے وہ خطوط نخر بیطور پر درج
کے ہیں ۔ جو وقتا فو قتا آپ نے ان کے نام دوانہ کئے تھے ۔ ہم ان کو نبر وارد درج کرتے ہیں۔

2 ہیں۔ جو وقتا فو قتا آپ نے ان کے نام دوانہ کئے تھے ۔ ہم ان کو نبر وارد درج کرتے ہیں۔

ورحمتہ اللہ و ہرکانہ ، چونکہ بباعث بیاری کے میر ہے گھر مشک خالص کی ضرورت ہے اور بجھے بھی

شخت ضرورت ہے اور بہلی مشک ختم ہو پکی ہے۔ بچاس روپے بذر لیو مئی آرڈر ارسال ہیں۔

مخت ضرورت ہے اور بہلی مشک ختم ہو پکی ہے۔ بچاس روپے بذر لیو مئی آرڈر ارسال ہیں۔

دوتو لہ مشک خالص دوشیشیوں میں ارسال کریں۔ بروز پنج شنہ سیالکوٹ جا واں گا۔ بہتر ہے کہ آپ دوتو لہ مشک خالص دوشیشیوں میں ارسال کریں۔ بروز پنج شنہ سیالکوٹ جا واں گا۔ بہتر ہے کہ آپ دوتو لہ مشک خالص دوشیشیوں میں ارسال کریں۔ بروز پنج شنہ سیالکوٹ جا واں گا۔ بہتر ہے کہ آپ

۵ ..... آپ پیشک مشک خالص بقیمت خرید کر کےوی پی کرویں۔

رور دیاں ، وں عدم ریجہ دی ہی ارساں سریں۔
۱۰ میراچھوٹالڑکا مبارک ضعف ہضم میں گرفتار ہے۔ آپ پیرش فیمیکل فور ڈیعن شربت فولا دی ایک بوتل بہت جلد جیجیں۔ قیمت دی جائے گی۔ اس کوشدت تپ میں ام الصبیان کا عارضہ بھی ہوجا تا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین سے مشورہ کرکے کوئی اور دواہمی بھیج دیں۔ جگر کا بھی خیال رہے۔ ۱۲ میاں یارمحم جیجا جاتا ہے۔اس کواشیاء خود خرید دیں۔ایک بوتل ٹاکک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں۔

سا اسس چندروز سے بخت بیار ہوں ۔ بعض وقت جب دورہ دوران مرشدت سے ہوتا ہے تو خاتمہ زندگی محسوس ہوتا ہے۔ ساتھ سردرد بھی ہے۔ اس لئے روغن بادام سراور پاؤل کی ہمسلیوں پر ملنا مفید ہوتا ہے۔ بدست محمد یار پانچ روپے ارسال ہیں۔ ایک بوتل روغن بادام تازہ خرید کر کے بھیج دیں۔

۱۳ ..... آج مولوی یارمحمدلا هور مخکے \_افسوس ضروری کام یا دندر ہا۔ایک تولیہ شک عمدہ خالص خوشبو دار جس میں چیچھسڑا نہ ہو۔ درجہ اوّل شرطی یا اپنی ذمہ داری پر بھیج دیں اور دو ڈبیا سردر دکی تکیول کی بھی جو ہڑی ہول بھیج دیں۔

۱۸ سس ایک ضروری کام بوتت ملاقات یا دندر ماده بیه یم کر پیل مشک جوآپ نے لاہور ہے جی کی پیل مشک جوآپ نے لاہور ہے جی جی جے آپ جاتے ہی ایک تو لد مشک خالص جس میں چی چھڑا نہ ہواور عمدہ خوشبو وار ہو وی پی کر دیں۔ قیمت جتنی ہومضا کقہ نہیں اور ساتھ ہی اس کے انگریزی دکان سے تی کی لوٹ ر جوایک سرخ رنگ کاعرق ہے۔ (غالبًا وہ انگوری شراب ہوتا ہے) پرسول تک ضرور بھی دیں۔ کیونکہ مجھے اپنی بیاری کے دورہ میں ان کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔

اشیاء مفصلہ ذیل ہمراہ لیتے آئیں۔ دوائی بیوٹر از دکان پلوم قیتی ڈیڑھ دوپیہ مشک خالص جس میں چھچھڑا نہ ہوقیمتی اٹھائیس روپے پان بیکی عمدہ قیتی ایک روپیہ اور ایک انگریزی وضع کا پاخانہ جس کی قیمت معلوم نہیں۔ اس کی قیمت یہاں سے لل جائے گی۔ جھے دوران مرکی بہت شدت سے مرض ہوگئ ہے۔ پیروں پر بیٹھ کر پاخانہ کرنے سے کثرت پیٹاب کی بہت شکایت ہے۔ تمام رات بار بار بیٹاب آنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے میں نے سوڈا سلی مطابی استعمال کیا تھا۔ فائدہ ہوا اس نے کر میر کر بھیج دیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذر سے میات کی طرح براق ہوتے ہیں۔ بیدوائی دو تو لہ بھیج دیں۔ قیمت کی کی بیٹی بعد میں دیکھی جائے کی ساتھ بھی اس کے آٹھ جوڑہ جراب عمدہ وال بی جوڑہ تھی موڑے گئی سردی کی بھیٹی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ساتھ بھی اس کے آٹھ جوڑہ جراب عمدہ وال بی فی جوڑہ تھیتی ۸ آنے جلدتر وی پی کر دیں۔ کیونکہ ایک طرف دوران سرکی شکایت ہے اور دوسری طرف پا وال کی سردی کی بھی تکلیف ہے۔ اگر کوئی

پشمینی پوستین کابلی جونئ اور گرم اور کشاده ہول جائے تو اس کی قیت سے بھی اطلاع ویں۔ جوڑہ جراب کسی رنگ کا ہومضا گفتہ نہیں۔اس قدریا دُس کوسر دی ہے کہ اٹھنامشکل ہے۔

الا ..... میری رائے میں مشک (مرسولہ) بہت عمدہ تھی۔ اگر چند ہفتوں میں مشک المرسولہ) بہت عمدہ تھی۔ اگر چند ہفتوں میں مخائش ہوئی تو اور مثلوالوں گا۔ بوقت ضرورت جس طرح بن پڑے مثلک تھوڑی ہو چکی ہے۔ تھوڑی ہوچکی ہے۔

۲۲ ..... كارتمبر ١٩٠٤ وكومبارك احمد فوت بوكيا باب برف نجيجين

اسس میری بیاری کے لئے روغن بادام تازہ بھیج دیں۔ان خطوط پرعوا تاریخ روائی نہیں دی گئی اور علیم ماحب نے سے کر وغن بادام تازہ بھیج دیں۔ان خطوط پرعوا تاریخ روائی نہیں دی گئی اور علیم صاحب نے س ۸ پرایک نوٹ دیا ہے کہ ''میں اپنا نخر بھیتا ہوں کہ حضور (مرزا قادیانی) اس تاچیز کی تیار کردہ مفرح عبری کا بھی استعال فرماتے تھے۔ چونکہ دورہ مرض کے وقت اکثر مفک ودیگرمقوی دل ادویات کی ضرورت رہی تھی ۔ جواکثر میری معرفت جایا کرتی تھیں۔ جھے خیال آیا کہ میری مفرح عبری آپ استعال کریں تو بہت ساخر چ چ جائے گا۔ لہذا میں نے ایک دفعہ دوسری ادویہ کے ساتھ ایک ڈبید مفرح عبری بھی جھی جون اور ساتھ ہی ریہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ کوموافق آ جائے تو بھیشہ پیش کردیا کروں گا۔ میری خواہش پوری ہوئی اور آپ نے ایک ہفتہ بعد میر مہدی حسین کو جیج کرقیمہ ایک اور ڈبید مظائی تو میں نے قیت داپس کرتے ہوئے ایک ہفتہ بعد میر مہدی حسین کو جیج کرقیمہ ایک اور ڈبید مظائی تو میں نے قیت داپس کرتے ہوئے ایک اور ڈبید مظرکیا۔''

اور س ك بركھا ہے كه: "كرم بوتين چاليس رو بيدين خريد كر كے بھيج دى كئى تھى ـ جس كى نصف قيت بيس رويے مسترى محدموى سوداگر بائيكل نے دى تھى ـ "

اورس پر لکھتے ہیں کہ:''آپ مجھ سے بی مشک منگوایا کرتے تھے۔ایک دفعہ خادم امرتسرے لے گیا تھا تو آپ نے واپس کر دی تھی۔''

اخبار الحکم ۲۸ رئی ۲۰۹۱ء میں ہے کہ مرزا قادیانی کو اسہال کی بیاری بہت دیر سے تقی ۔ د ماغی کام کرتے (تو بڑھ جاتی) کھانا ہفتم نہ ہوتا ۔ دل بخت کمز ورتقا نبض ساقط ہو جایا کرتی تقی ۔ مشک وغبر کے استعال سے والی آ جاتی تھی ۔ لا ہور کے آخری قیام میں بھی بیعارضد دو تین دفعہ پیش آ یا ۔ لیکن ۲۵ رئی ۱۹۰۸ء کی شام کو جب ساراون پیغام سلح کامضمون لکھنے کے بعد سیر کو تشریف لے گئے تو والیسی پر پھر بیدورہ شروع ہوگیا اور وہی دوائی مقوی معدہ جو استعال ہوتی تھی جھے تھم بھیج کرتیار کرائی ۔ گرفائدہ نہ ہوا اور قریباً گیارہ ہے ایک اور دست آ نے پر طبیعت از حد

کمزور ہوگئی۔ مجھے اور حکیم نورالدین کو بلایا۔مقوی ادویات دی گئیں۔اس خیال سے کہ د ماغی کام كى دجد سے يدمرض بے - نيندآنے سے آرام آجائے گا۔اس لئے ہم واپس چلے گئے۔دوتين بج كے درميان ايك اور برا دست آيا نبض بالكل بند ہوگئ تو حكيم نور الدين اور خواجه كمال الدين نے مجھے اور میرے برادر ڈاکٹر مرز ایعقوب بیک کو گھر سے بلوایا۔ مرزا قادیانی نے یعقوب بیک ہے پاس بلا کر کہا کہ مجھے اسہال کا دورہ بخت ہو گیا ہے۔ دوائی تجویز کریں۔علاج شروع ہوا مگر ھالت نازکتھی نبض واپس ندآئی۔اس لئے ہم پاس ہی رہے۔ یہاں تک کہ سوادس بجے آپ رخصت ہو گئے۔ (البشری ۲۶ص۱۰۵) میں ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یامدینہ میں - بدالہام پورا نہ ہوا تو لا ہوریوں نے لا ہور کو ہی مدینۃ امسے تصور کرلیا اور قادیا نیوں نے قادیان کو ہی دارالا مان یعنی مکہ بناڈالا۔ تا کہ میمفہوم پیدا ہو جائے کہ یا لا ہور میں مریں گے یا قادیان میں <sub>س</sub>گر ہمیں سے دیکھناہے کہ کس جرائت سے مکہ وہدینہ، نبی ورسول، بیت المقدس، ومثق منار ۂ بیضاءاور باب لد وغیرہ تیار کر لئے ہیں۔لیکن نقل نقل ہی ہے اور اصل اصل۔وانش مند نقلی مال کے خواہال نہیں ہوتے اور اصلی مال کو بڑے داموں پرخریدتے ہیں۔عدیث میں ہے کہ سے موعود حضو <del>حالیہ</del> کے روضہ نبویہ میں وفن ہوں گے۔اس کی تاویل یوں کی کہ بروزی طور پر بہثتی مقبرہ ہی گنبدخصراء کا مقام ہے۔اس کئے آپ روضہ نبویہ میں ہی وفن ہوئے ہیں اور یہ بھی وارد ہے کہ سلمان میں پرنماز جنازہ پڑھیں گے۔اس کا مطلب بوں گھڑ لیا کہ صرف آپ پر نماز جنازہ حاضریا غائب پڑھنے والے ہی اس وقت مسلمان ہوں گے۔ باقی اہل اسلام سب کا فرہوں گے۔ یہ بھی وارد ہے کہ سے روحا کے درمیان تلبیہ کریں گے تو اس کا بیمطلب لیا ہے کہ ایک وسیع میدان لینی قادیان میں سیح موعود تبلغ اسلام کی آواز کو بلند کرینگے۔ یہ بھی دارد ہے کہ سے نکاح کر کے اولا دبیدا کرے گا تو آپ نے نکاح ٹانی ہے اولا دپیدا کر کی تھی۔ مگر محمدی بیگم اس پیشین گوئی کا مصداق نہ بن سکی۔ ور نہ ہید کہنے کی بھی مخیائش نہ رہتی کہ نکاح ٹانی دعو کا مسحیت سے پہلے تھا۔

تدن رئيسانه

پہلے عنوان میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ اپنی دماغی بیار یوں کے لئے مشک، وائن اور مفرح عنری وغیرہ کا استعال کیا کرتے تھے۔ جوخاص امراء وشرفاء کا حصہ ہے۔ اب ہم حکیم محکمہ حسین صاحب قریش کی کتاب موسوم بہ خطوط امام بنام غلام سے چند تحریریں درج کرتے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا باقی تمدن بھی امیرانہ تھا۔ ا ..... اخویم علیم محرصین صاحب السلام علیم! مولوی یار محد آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ پچھاشیاءخریدنی ہیں۔ آپ اپنے ہمراہ اشیاءخرید دیں روپیمرسلہ کم نکلے تو اپنی طرف سے وے دیں میں بھیج دول گا۔ (۲۰ راکوبر۱۹۰۳ء خط نبر ۲۰س) ۲..... آپ کے جومیرے ذمہ تھے بھیج گئے ہیں اور ۳۲ دانہ طلائی زیور یونیجیاں تا كه و الني ك لئے بھيجنا موں۔ تيار كرواكر بدست حال بھيج ديں۔ (خط نبرس من م سم..... کل کے خط میں سہوا میں اس بسترک رسید بھیجنا بھول گیا۔ جو آپ نے اخلاص کی راہ سے بھیجاتھا۔ سردی میں میرے لئے بہت کارآ مدہے۔ جزاکم الله خیراا (خطام مس) ٣ ..... رات كا وقت ہے۔ قیمت نہیں بھیج سكتا۔ آپ مفصلہ ذیل كيڑے ساتھ لے آویں۔ (حکیم صاحب نوٹ لکھتے ہیں کہ) یہ کپڑے مبار کہ بیگم کی تقریب نکاح پرمنگوائے (20°17"b3) E E ٥ ..... كيم صاحب كعت بين كرمين في بثاله كراسته عاديان جاف كو آپ سے پینس ما تکی تھی۔ کیونکہ میر ی بوی حاملہ میرے ساتھ تھی تو آپ نے جواب لکھا کہ شرک بٹالہ سے لے کرقادیان تک بالکل خراب ہے۔ پینس کی سواری خطرناک ہے۔ حمل کی حالت میں گویا ہلاکت کے ہاتھ میں ڈالناہے۔ (خط نبر ۱۳ اص ۵) ٢..... جارا مكان جو باغ كے ايك طرف واقع ہے۔خطرناك ہے۔اس كئے آج خیمہ خریدنے کے لئے بدست شیخ عبدالرحیم صاحب بھیجا ہوں۔ آپ معہ تجربہ کا داحباب کے خیمہ مع قناتوں اور دوسر ہے سامان کے بہت جلد روانہ فرمائیں اور کسی بیچنے والے کو بیہ خیال نہ ہو کہ کسی نواب صاحب نے بی خیمہ خریدنا ہے۔ کیونکہ نوابوں سے بہت قبت لیتے ہیں۔خیمہ نیا ہو پاخانەدغىرە كانجھى انتظام ہو\_ (خطنبروس) بموجب تاکیدوالدہ محود آپ میری الزکی مبارکہ کے لئے ایک قیص رکیتی یا جالی کی جو چدرویے سے زیادہ نہ ہوعید سے پہلے تیار کر بھیج دیں۔ (۱۹۱ر فروری ۱۹۰۴ء خطانبرااص ۵) ے..... ہمارا پہلا گھنٹہ بگر گیا ہے۔اس لئے 9 روپیہ بھیجنا ہوں۔ بخو بی امتحان کر کے ارسال فرماویں \_ بشرطیکہ نیم گھنٹہ کی آواز دینے والی کل ہرگز نہ ہو۔ کیونکہ بسااو قات دھوکا لگ جاتا ہے۔اس کے ساتھ اور چزیں بھی خریدنی ہیں۔ (خطنمبر۱۳م۵) ٨..... تمام چزي اور كيرے بوى احتياط سے خريد ديں مامول كى قيت معد (خطنمر۱۵ص۸) كرايه مولوي محرعلى صاحب كودے ديئے ہيں۔

وعائين

احدیہ جنتری ۱۹۲۵ء میں ہے کہ:

آپ نے اپنی امت کو بوں دعاء کرنے کے لئے ارشاد کیا کہ طریق

استخارہ پوں ہے کہ رات کوتو بہصوح کر کے دور کعت نما زُنفل کی رکعت اوّل میں سور و کلیمین پڑھو۔

دوسری میں اکیس دفعہ سور ۂ اخلاص نفل کے بعد نتین سومرتبہ درود شریف پڑھو اور تین سومرتبہ

استغفار - پھر دعاء کروکہ اے قادر کریم تو پوشیدہ حالات جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے اور مقبول مردود مفتری اور صادق تیری نظرے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ پس ہم عاجزی سے تیری طرف التجا کرتے

ہیں کہ اس محض کا تیرے نزد یک جو سے موعود اور مهدى وعجد دالوقت مونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا

عال ہے کیاصادق ہے یا کاذب مردود ہے یا مقبول؟ اپنے نصل سے بیرحال رؤیا یا کشف یا الہام ہے ہم پرظا ہر فرما تا کہ اگر مردود ہے تواس کے قبول کرنے سے مگراہ ندہوں۔مقبول ہے اور تیری

طرف سے ہے تو اس کے اٹکار اور اس کی اہانت سے ہم ہلاک ند ہوجا کیں۔ ہمیں ہرائیک فتنہ سے

بچا۔ کیونکہ ہرایک وقت جھوہی کو ہے۔ بیاستخارہ کم از کم دو ہفتے کریں۔ بشرطیکہ دل میں پخف نہ ہو۔ (بدرجه)

ورنه خواب میں شیطان آئے گا۔ صوفی احمد جان لدھیانوی۱۳۲۲ھ وج کرنے گئے تو آپ نے ان کوبیہ

دعاء لکھ دی کہ میری طرف سے بیت الله شریف میں پڑھیں۔ چنانچہ صوفی صاحب نے حج اکبر کے دن بیت الله شریف میں بیددعاء پڑھی اور ساتھ کی جماعت آمین کہتی رہی۔وہ دعاء یہ ہے۔

"اے ارحم الراحمین ایک تیرا بندہ عاجز اور ناکارہ پرخطا اور نالائق غلام احمد اور جو تیری زمین ملک ہند میں ہے۔اس کی میرعرض ہے کہ تو مجھ سے راضی ہواور میرے گناہ بخش کہ تو غفور رحیم ہے اور

جھے ہے وہ کام کرا جس سے تو بہت ہی راضی ہو جائے۔ مجھ میں اور میرے نفس میں مشرق ومغرب کی دوری ڈال میری زندگی میری موت اور میری ہرایک قوت جو مجھے حاصل ہے اپنی

بی راه میں کر اور اپنی ہی محبت میں مجھے زندہ رکھ اور اپنی ہی محبت میں مجھے مار اور اپنے ہی کامل

محبین میں مجھے اٹھا۔جس کام کے لئے تونے مجھے مامور کیا ہے اورجس خدمت کے لئے تونے میرے دل میں جوش ڈالا ہے۔اس کواپنے ہی فضل سے انجام تک پہنچا اور اس کے ہاتھ سے جمت اسلام خالفین اور بے خبروں پر پوری کراوراس عاجز کواوراس کے محبوں کواپیخ طل حمایت

میں رکھ کر دین ود نیامیں ان کامتکفل ہواورسب کودار الرضاء میں پہنچا اور اپنے رسول اور اس کی آل بردروداوررحت نازل فرما\_''

سو..... يدعا ہرروز رات دن تجده نماز میں کئی مرتبہ پڑھنی جا ہے'۔''یہا مین هواحب كل محبوب اغفرلي وتب على وادخلني في عبادك المخلصين'' (خط بنامنش رستم عني ۱۵ رفر وري ۱۸۸۸ء) بہتر ہے کہ میدد ما ہنماز میں پڑھی جائے۔ کیونکہ بیاسم اعظم ہے۔اسے جو يرْ هِكَا آفت حَنِمات إِكَاكُ رُب كِيل شيئي خيادمك ، رب فاخفظني وانتصرنى وارحمنى "بهيندك لئرات المدكراك اسم انظم كالكرار نمازك دكوع وجود وغیرہ اور دوسرے وقتوں میں کرو۔ (180,54) مِنماز کے آخری رکعت میں بیدعاء بکثرت پر حوتا کید ہے۔ ' دبنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " (دیمیر ۱۹۹۸ء) وبائی بیاری کے لئے براسم پڑھو' با حفیظ یا عزین یا رفیق'' (الحكمرج) ك .... تا دراور كامل خداجو بميشة نبيول عي ظاهر بوتا ريا اور ظاهر بوتا رب كا- يد فيصله ببلدظا بركركه پك اور ڈونی كامھوٹ لوگول پر ظاہر كروے كيونك تيم ب عاجز بندے اپنے جیسے انسانوں کی پرستش میں گرفتار ہوکر بچھ ہے بہت دور جایزے ہیں۔ان کوائں زہرے رہائی بغش اوراینے وعدوں کو پورا کر۔ جواس زمانہ کے لئے تیرے تمام نبیوں نے کئے ہیں۔۔۔۔اور حقیقی نجات كى مرچشمد سان كوسراب كر .... كونك نجات ترى مبت يس بيكى ك فون من نيل ہے... محلوق برتی پر بہت ساعرہ ،گذر چکا ہے۔اب ان برتو رحم كر.... صايب اورخون كے خیالات سے ان کونجات بخش ۔ میری دعا نمیں من اور آ سان سے نور نازل کرتا کہ وہ مخصّے و مکھ لیں .....نوح کے دنوں کی طرح ان کو ہلاک مت کر کہآ خروہ تیرے بندے ہیں ..... جب کہ**ت**و نے مجھے اس کام کے لئے بیبجا ہے۔ سومیں تیرے مندکی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نامرادی ہے مرول اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو پچھاپتی وحی کے ذریعہ تونے مجھے وعدے دیئے ہیں۔ان وعدول کوتو بورا کرے گا۔ ضرور کرے گا کیونکہ تو ہمارا صادق خداہے۔ میرا بہشت دنیا میں بہی ہے کہ تیرے بندے مخلوق پرتی سے نجات یا تمیں۔ وہ مجھے عطاء کر اور ان پر ظاہر کرد ہے کہ وہ خدا سے بخبر ( تقم ج ۸ص ۱۹) بيں۔

ا النامول مے مخلص کی دعامیہ ہے کہ میں گنہگار مول۔ تیری دھکیری کے سوا

(بدرج۲ص۳)

کچینیں ہوسکتا تو مجھے گنا ہوں سے یاک کر۔

9..... اے خدااگر چہ تیری عادت ہے کہ بچوں اور امیوں کو بچھ عطاء کرتا ہوں میں موسی کہ ان لوگوں سے ایک حکیموں اور فلاسفروں کی آئکھ پر بردہ ڈالتا ہے۔ مگر میں عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے ایک جماعت میری طرف سے فیات کہ تیری نعمت کا قدر پہچان کراس کے حاصل کرنے کو متوجہ ہوں۔

السب ۱۰ مراکب میں اندام میں اندام میں حکیم نور الدین کو بچہ کی علالت کے لئے یوں لکھا کہ درات کو دوگانہ پر ھرکر بید عاء کرو کہ اے میرے شن عدا میں تیرا پر معصیت بندہ ہوں تونے مجھ کر دات کو دوگا نہ پر ھو کر بیدہ اپنی کر اندام کیا تونے ہمی خوبی کردہ پوٹی کر۔

السب فروری ۱۹۹۵ء کو تواب محمومی کو خطاکھا کہ خدا میں تیرے حاسانوں کا شکرادا است فروری ۱۹۹۵ء کو تواب محمومی کو خطاکھا کہ خدا میں تیرے حسانوں کا شکرادا میں کرسکتا۔ میرے گناہ بخش دے تا کہ ہلاک نہ ہو جا وں۔ اپنی محبت میرے دل میں ڈال تا کہ جمھے زندگی حاصل ہو جائے۔ دیا اور آخرت کی آفت سے بیا۔

خلاصہ بہ ہے کہ پھودعا کی احادیث کا ترجمہ ہیں اور پھونورساختہ ہیں جوعیسائی طرز تعلیم ہے ملتی جلتی ہیں۔ ورند آج کوئی عیسائی طرز نظر ند آتا۔ حالانکہ آپ کے زمانہ میں اگر ہندوستان کے نیسائی سات لاکھ تھے تو آج اٹھا کیس لاکھ تک بیسائی سات لاکھ تھے تو آج اٹھا کیس لاکھ تک بیس تو بھر میشوخی کیے جے ہوگئی ہے کہ ہماری دعا کیں قبول ہوتی ہیں اور قبولیت دعاء کومعیار صدافت کیے تر اردیا جاسکتا ہے ؛ اور ریجھی تیجہ نکاتا ہے کہ مرزائی ضرور ہی مسلمانوں سے الگ ، تو رہ نہ نہ فرزائی ضرور ہی مسلمانوں سے الگ ، تو رہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ کہ نہ تو بیس کے اللہ علی عبدہ المسیح الموعود "شریف بھی مرزائیوں کا الگ ہے۔ جس میں 'وصلی اللہ علی عبدہ المسیح الموعود ''کون نہ ہے۔ کوئلہ مرزا قادیانی تھے ہیں کہ خدا مجھ پردرود بھی تا ہے تو پھران کی امت درود کیوں نہ تھیجے۔

## مشهوروا قعات منعلقه جماعت مرزائيه

ا اسسانع ..... جنوری (۱) مرسام کا جراء قادیان میں ۱۸۹۸ء (۱۲) میان محمود پیدا ہوئے ۱۸۸۹ء (۱۳) میان محمود پیدا ہوئے ۱۸۸۹ء (۳) سعد الله لدهیا نوی مرگیا ہے ۱۹۰۰ء (۲۰) ریو یواوف ریلیجنز زیرادارت مولوی محمعلی (۵) معجد کے سامنے دیوار بنائی گئی۔۱۹۰۰ء جاری ہوا۔۱۹۰۳ء (۲۲) امتدانھیر پیدا ہوئی۔۱۹۰۳ء (۱۱) رستم علی مرگیا ۱۹۰۹ء

|                                                | 00                                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                | ۲ملام فروري                                        |
| (۲۰) الحكم شروع بوا_۱۸۹۸ء                      | (١) تعليم الاسلام كي بإنى كلاسين تعليس -١٩٠٠ء      |
| (۲۵) عبدالجيد دولوي فالج سے فوراً مركيا۔       | (۱) سيكبوال ضلع كور داسپور مين تعليم الاسلام كي    |
| ۷-19ء                                          | شاخ کھولی گئی۔ ۷۰۹ء                                |
| ۵ برار ۱۹۰۸ و                                  | (۱۷) نواب محم علی مبارکه بیگم کا نکاح بمعاوضه مهرا |
| •.                                             | س                                                  |
| (۱۳)غلیفه نورلا دین کی وفات ۱۹۱۳ء              | (۱) سے نے لدھیانہ میں بیعت کی۔۱۸۸۹ء                |
| (۱۴)رخصتانه مبارکه بیگم ۱۹۰۰ء                  | (۱) تشحيذ الاذبان شروع موا-٢٠٩١ء                   |
| (۲۰) لا موري پارٽي الگ موڪئي ١٩١٣ء             | (٢) ليكورا قل بوا_١٨٩٤ء                            |
| (۲۲) جلسه شوری بین الجماعتیں ہوا ۱۹۱۳ء         | (۱۳) منارة است ادربیت الدعاء کی بنیاد ۱۹۰۳ء        |
| عاء کی تیاری رحمت الله لا جور کے خرج سے۔١٩٠٣ء  | (۱۳) البحن اشاعت اسلام کی بنیادا ۱۹۰ ءاور بیت الد  |
|                                                | سمبارکاربل                                         |
| (۱۳) خطبه عربیه الهامیه عید الفتحی پر ۱۹۰۰ء    | (٣)زلزله پنجاب مين آيا_١٩٠٥ء                       |
| (۲۰) بشيراحمه کی ولا دت هونی ۱۸۹۳ء             | (٣) چراغ الدين جموني طاعون مركبيا ٢-١٩٠١           |
| (۲۷) لا مور مین درس قر آن شروع مواس۱۹۱۴ء       | (٨) منشى البي بخش مصنف عصائے موی                   |
|                                                | طاعون سے مرگیا۔ ع٠٩١ء                              |
| ·                                              | ۵الرحيلمئي                                         |
| (۲۴)شريف احمد كي ولادت مولى ١٨٩٥ء              | (١) فيض الله چك ضلع كورداسپور مين تعليم            |
|                                                | الاسلام کی برانچ کھو لی گئی۔ ۲۰۹۱ء                 |
| (٢٦) نصيرالدين ولدميال محموداحد تولد بوا-١٩٠٧ء | (۵)عبدالرحمٰن ولدمنظورالبي پيدا ہوا۔١٩١١ء          |
| (۲۲)مرزا قادیانی کاانقال ہوا۔ (بمقام احمد یہ   | (۱۴) صدرالدین پہلی دفعہ بورپ مجئے ۱۹۱۴ء            |
| بلدننس برمكان سيدمجم حسين لا مور ) ۱۹۰۸ء       |                                                    |
| (٢٨) تعليم الاسلام كالح كا فتتاح مواسا ١٩٠١ء   | (٢٣) آئمم عامرتسريس مبابلد بوا-١٩٠٣ء               |
| 1-14-10                                        | (۲۷) بونت ۵ریج بهثتی مقبره میں جناز ه دنن ہو       |

٧.....فوق.. ...جون

| (۲۵)امته الحفیظ کی ولا دت ۲۵۰ء              | (۱)صدرالدین یورپ باراوّل مبنچے۔۱۹۱۳ء         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (۲۷) محمد احمد ولد مولوی محمد علی ایم اے کی | (٢) آگھم ہے مباحثہ تم ہوا۔١٨٩٣ء              |
| ولادت۔+۱۹۲ء                                 |                                              |
| (٢٨) شيخ نور احمد ايجنث خواجه كمال الدين    | (۱۲) مبارك احمد كي ولادت مرصفر عاده ١٨٩٩ء    |
| يورپ گئے ۔۱۹۱۳ء                             |                                              |
| اء                                          | (۳۰)عبدالحيُّ ولدنو رالدين کي آمين ہوئي _9•۵ |
|                                             |                                              |

٤.... بركات .... جولا في

| (۲۲) مولوی محرصین سے لدھیانہ میں مباحثہ     | (۱) مولوی محم علی نے قادیان کو ہجرت کی۔     |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| شروع ہوا۔ ۱۸۹ء                              | ş1Λ <b>9</b> /                              |  |
| (۲۷) آگھم فیروز پور میں مرگیا۔۱۸۹۲ء         | (۱) رساله تعليم الاسلام صدر المجمن احديه كي |  |
|                                             | طرف ہے شائع ہوا۔ ۱۹۰۲ء                      |  |
| (۲۹) خواجه كمال الدين كاليكجر ندمبي كانفرنس | (٢) شخ نوراحمد ولد چوہدری فتح محمر بمبئی ہے |  |
| پیرس میل خصوصیات اسلام بر ہوا۔۱۹۱۳ء         |                                             |  |
| (۳۰)مولوی محرحسین ہے مباحثہ ختم ہوا۔ ۱۸۹۱ء  | (١٠) پيغا صلح لا مور کاا جراء مواس١٩١٣ء     |  |
|                                             | 4 **                                        |  |

۸..... تخت .....اگست

| (۲۰) د بوار ما نغ مسجد گرائی گئی۔۱۹۰۱ء      | (۱) عبدالحمید جہلمی کی معرفت ڈاکٹر کلارک نے    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                             | اقدام قل كامقدمه دائر كيا_ ١٨٩٤ء               |
| (۲۱)عبدالكريم كوسرطان جوا ـ ۱۹۰۵ء           | (٤) بشير اوّل پيدا هوار (١٦/ويقعده             |
|                                             | (+1110,014.0)                                  |
| (٢٣)عبدالحميد والامقدمه خارج موا ١٨٩٤ء      | (۱۳) خواجه کو د و کنگ مسجد پر قبصنه ملا ۱۳۳۱ ه |
| (۳۰)مبارک احمه کا نکاح ڈ اکٹر سیدستارشاہ کی | (۱۴) حكيم حسام الدين سيالكو في مر كميا ١٩١٣ء   |
| ار کی مریم بیگم سے ہوا۔ ۱۹۰۷ء               |                                                |

و....خير.....متبر

| <i>پیر</i> شبر                                              |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) اخبار القاديان كانمونه بابومحم نصل في شالع              | (١٥) تعليم الاسلام كوسركار في منظور كرليا-    |
| کیا ۱۹۰۲ء                                                   | ++19ء                                         |
| (٣)لا بورآ ڀي کاليجر بوا ١٩٠٠ء                              | (١٢) تعليم الاسلام مين شاخ ديينيات كھولى      |
|                                                             | منتمي - ١٩٠٠ء                                 |
| (٣) خواجه بمبئى سے يورپ كو گئے ١٩١٣ء                        | (۱۲) صاحبزاده مبارك احمد مركبيا ـ ١٩٠٤ء       |
| (۵)بشيركا تكاح سرورسلطان بنت مولوى غلام حسن                 | (۲۴۷)خواجه صاحب بورپ بینج گئے۔۱۹۱۲ء           |
| سب رجسر اربشادر سے ہوا۔ مہرایک ہزار ۱۹۰۱ء                   | ,                                             |
| •ابشارتا كتوبر                                              |                                               |
| (٣) محمود نے آپ کی بیعت کی۔١٨٩٨ء                            | (۱۴)محمود کا نکاح ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین کی   |
|                                                             | لڑ کی محمودہ بیگم سے ہوا۔۱۹۰۲ء                |
| (٨) اخبار الحكم امرتسر يمثالع موا ١٨٩٧ء                     | (۲۲) آپ بمعه عیال دہلی گئے۔۱۸۹۱ء              |
| (٩) خواجه نے مدین طبیبہ کی زیارت کی ۱۹۱۳ء                   | (۲۳) آپ کا مباحثه مولوی محمد بشیرے دالی       |
|                                                             | میں شروع ہوا۔ ۱۸۹۱ء                           |
| (١٠) خواجه مكه شريف كو گئة ١٩١٣ء                            | (۲۹) جماعت احمد ميه كا مباحثه مولوي ثناء الله |
|                                                             | سے بمقام مطلع گورداسپورشروع موا-١٩٠٢ء         |
| (۱۱) مولوي عبدالكريم كي وفات موني _٩٠٥ء                     | (۳۱) البدرقاديان سے جاري موا-١٩٠٢ء            |
| (۳۰)خواجه نے حج کرلیا ۱۹۱۳ء                                 | (٣٠) مركامباحثة تم بوا-١٩٠٢ء                  |
| ااقبولنومبر                                                 |                                               |
| (۱) سالکوٹ میں داجہ کشمیر کی سرائے میں آپ                   | (۱۲) جلسة الوداع ١٣ تك ربا ١٨٩٩ء              |
| كاليليحر مبواييم ١٩٠٠ء                                      |                                               |
| (4) فرقد احمد بيرم مشاري ميں لکھوانے كا حكم                 | (۱۵)عیدفنڈ کی بنیاد پڑی۔ (بتحریک جماعت        |
| (٣) فرقد احدید مردم شاری میں لکھوانے کا حکم<br>ہوا۔ • • ١٩ء | سالكونى) • • 19ء                              |
| (٢) آپ کالدهیانه میں لیکچر ہوا۔ ۱۹۰۵ء                       | (١٥) شريف احمر كا نكاح نواب محم على كي الزكي  |
|                                                             | زین سے بمہر ایک بنرار جوا۔ •• 9اء             |

| (۱۲) ہیڈ لے مسلمان ہوا۔ ۱۹۱۳ء                  | (۷) فضل البي ولدمنظورالبي بمقام لا موريپدا |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                | يوا_9-9اء                                  |
| (٢٠)غلام فاطمه زوجه مولوي محمل بيدا مولَ ١٩٠٧ء | (١٠) د بلي كامناظر وختم هوا_               |
|                                                | (٢١) منظور البي كا فكاح رسول بيكم سے موا-  |
|                                                | بمهر دوصدرو پید-۸۱۹۹ء                      |
| (٣٠) بشير احد شريف احد مباركه بيكم كي آمين     | (۲۵) رقیه بنت مولوی محمطی پیدا ہوئی۔۱۹۰۲ء  |
| بولَل_۵•۱9ء                                    |                                            |

۱۲.....فلک .....وسمبر

|                                               | ,,,, <u>-,</u>                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (۲۰) رساله الوصية شاكع جوا ۱۹۰۵ء              | (٨)رسل بابامرتسري طاعون عصرا ١٩٠٢ء             |
| (۲۵) ڈاکٹر محمد سین نے بیعت کی۔۱۹۰۲ء          | (١٦) لارد سيند لے عبدالرطن نے وفات             |
|                                               | پائی۔۱۹۰۲ء ·                                   |
| (۲۷) افتتاح مقبره بهثتی ہوا۔جس میں مولوی      | (۱۸) سجاده نشین چکوژی والا دفعتهٔ لاولد مرگیا۔ |
| عبدالكريم كى لاش منتقل ہوئى _4•19ء            | كونكمة عقم كيساتهاس كوبهي خطاب تفايه ١٩٠٤ء     |
| (۲۷) لغایت ۲۹ سالانه جلسه کی بنیا در کھی گئی۔ | (١٤) جلسة ذاهب اسلام لاجور مين آپ كي تقرير     |
| جس میں پہلے ۲ کآ وی شامل ہوئے۔                | اللي راي جومولوي عبدالكريم في رهي تقى ١٨٩١ء    |

## سندمرزائيه

چونکہ پنجاب میں آپ کی پہلی ہیت ۱۸۸۸ء سے پچوتغیر رونما ہوا تھا۔اس کئے اس کی یادگار میں اس سال ۱۸۸۸ء سے انہوں نے بھی اپنے سنٹے تبحد پیز کئے میں اور ہرایک ماہ کے صفح ن میں ایک ایک البہام کا مفہوم مفتمر رکھا ہے۔ گویا وہ ایک ایک البہام کی یادگار میں اور ۱۹۳۳ء میں آپ کا ۴۵ سنہ ہوگا۔

ا..... قلك-"اصنع الفلك باعيننا ووجينا" (١٨٥٨ء)

۲ ..... مانع ـ "منعه مانع من السماء" اعجاز أسيح كى ماند بنانے سے آسانی روكات نے

روك ديا ہے۔ (١٩١٨ جنوري ١٩٠١ء)

۳.... سلام\_(۱۰رفروری۲۰۹۱ء)

| عجل- "عبل جسد له خوار "لكهرام كحرف كاطرح آوازكركا                                    | ۳۰        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (K/1/276V1=)                                                                         |           |
| مبارك- "مبارك" (قبوليت خطب الهامية ١١٠ رابريل ١٩٠٠)                                  | ۵         |
| الرحل "الرحيل ثم الرحيل" (وقات ع ٩ م كن ١٩٠٨)                                        | ۲         |
| فُولٌ _ ' جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ' ' (جون)                                | ∠         |
| بركات اسائے مبدى وسى كاراز _ ( سرجولائى ١٨٩٨ء)                                       | ٨         |
| تخت۔ آسان سے کئی تخت ازے۔ مگر تیرا تخت سب سے اونیا بچھایا گیا۔                       | 9         |
| ( ۱۸۹۷ م)                                                                            | •         |
| فير-"خير" (١٥ رتمبر٢٠١١ء)                                                            |           |
| بشارت _ بشارت باز ااے احد من تو مراد ملی و بامنی ، نشاندم درخت بزرگی تر ابدست        | - 11      |
| خود_(۵۱رنوم ۱۹۸۱ء)                                                                   |           |
| قبول _ تیری دعاء قبول کی گئی _ (۱۵رنومبر ۲۰۹۷ء)                                      | 1٢        |
| ہرسال ماہ عجل ۳۰ یوم کا ہوگا۔ مگر چوتھے سال ۳۱ یوم کا ہوگا۔ بشرطیکہ اس سال کے        |           |
| پرتقسیم ہوسکیں۔ ہرصدی اور ہزارسال کے اخیر پر بھی ماہ عجل مسابیم کا ہوگا۔ گر چوتھی    | اعداد حار |
| ٣ يوم كا موكا - بشرطيكه وه مدى يا بزارسال جار يرتقسيم موسكے _                        | صدی پرا   |
| الح تصانیف کے معہ تاریخ اشاعة                                                        |           |
| برايين احديد جلدادل ، دوم ١٨٨ ء ، سوم ١٨٨ ء ، چهارم ١٨٨ ء ، پنجم ١٥١ را كتوبر ١٩٠٨ ء | 1         |
| سرمه چشم آ رید-۱۸۸۱ء                                                                 | ٢         |
| شحنة شرك ١٨٨٤ء                                                                       | ۳         |
| عيسائي کے جواب۔ ۱۸۹ء                                                                 | بم        |
| توطیح مرام ۲۲۲رچؤری ۱۸۹۱ء                                                            | ۵         |
| فتح اسلام يام رجنوري ١٨٩١ء                                                           | ۲۲        |
| ازالهاو مام جلداة ل، دوم _٣ رحم برام ١٨ ء                                            | 4         |
| الحق بحث لدهمیانه جولا کی ۱۸۹۱ء۔ بحث د بلی نومبر ۱۸۹۱ء                               | ۸         |
| آسانی فیصله سام روسمبرا ۱۸۹ء                                                         | q         |
| نثان آ سانی ۲۲۰ رئی ۱۸۹۲ء                                                            | +         |

آئینه کمالات اسلام ۲۶ رفر وری ۱۸۹۳ء

كرامات الصادقين ٢٣٠راگست ١٨٩٣ء

شهادت القرآن ۲۲رد تمبر۱۸۹۳

بركات الدعاء ٢٠ ابريل ١٨٩٣ء

جنگ مقدس ۲۲ رمنی ۱۸۹۳ء

حجته الاسلام يجون ١٨٩٣ء

تخفه بغداد \_جولائي ١٨٩٣ء

.....1

۳۱...ا

۳ا....

.....1۵

.....14

|          | تورا مي جلداون فروري ١٩٨١ء، جلد دوم ١٨٦ ي ١٨٩١ء       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 1        | اتمام الجحقة به جون ١٩٩٣ء                             |
| 1        | سرالخلافة عربي ١٩٣٢ جولائي ١٨٩٣ء                      |
|          | انوارالاسلام-۲ رتتمبری ۱۸۹ء                           |
| ٢        | ضياءالحق مرمَّي ١٨٩٥ء                                 |
| ٢        | نورالقرآن جلداة ل ١٥رجون ١٨٩٥ء، جلد دوم ٢٠ريمبر ١٨٩٥ء |
| ti       | آ ربیدهرم ۲۲ رختمبر ۱۸۹۵ء                             |
| t        | ست بچن کے مردمبر ۱۸۹۵ء                                |
| r        | ليكجر جلسه مهوتسو - ١٨ رومبر ١٨٩١ء                    |
| 72       | انجام آئقم معضميمه ٢٦رجنوري ١٨٩٤ء                     |
| Y        | سراح منپر ۲۲۰ مارچ ۱۸۹۷ء                              |
| ٢        | روئداد جلسها حباب تقريب جشن دبلي منى ١٨٩٧ء            |
| <b>r</b> | استفتاء - ۱۲ ارتئی ۱۸۹۷ء                              |
|          | تخفه قیصر پیه ۲۵ زئنی ۱۸۹۷ء                           |
| ٣        | عجة الله ـ ٢٠١م كن ١٨٩٤ء                              |
| rı       | مراج الدین عیسائی کے جواب_۱۲رجون ۱۸۹۷ء                |
| ٣        | محمود کی آشن۔ ۱۸۹۷ء                                   |
| ٢        | کتاب البرید ۲۲۲ رجنوری ۱۸۹۸ء                          |
| ۴        | ایا م اصلح فاری _ کم براگست ۱۸۹۸ء                     |
|          |                                                       |
|          |                                                       |

| ضرودت الامام _ تتبر ۹۸ م                                                  | ٣2            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| جلسه طاعون ۱۸۹۸ء                                                          | rx            |
| عجم الهديل-۲۰ رثومبر ۱۸۹۸ء                                                | 79            |
| راز حقیقت۔ ۳۰ رنومبر ۱۸۹۸ء                                                | ٧٠            |
| كشف الغطاء _ ٢٢ رومبر ٦٨ ١٨ ء                                             |               |
| ایا صلح اردو_چئوری ۱۸۹۹ء                                                  | rr            |
| حقیقت المهدی۔ ۲۱ رفر وری ۱۸۹۹ء                                            | ۳۳            |
| ستاره قيمرييه ٢٧٦ راگست ١٨٩٩ء                                             | ۱۱۰۰۰۰ ایرانه |
| جلسدهاء٢ رفزوري ١٩٠٠ء                                                     | ۵۳            |
| . گورنمنٹ انگریزی و جہاد ۲۲۰ مرکی ۱۹۰۰ء                                   | ٣٩            |
| اربعین نمبراول ۱۳۳۰ رجولائی نمبر دوم ۲۹۰ تمبر، سوم و چهارم ۱۵ رومبر ۱۹۰۰ء | ٢٧            |
| اعجازاً سے ۲۲ رفروری ۱۹۰۱ء                                                | ra            |
| بشيراحمد بشريف احمد مباركه كي آين ١٤٠ رنومبر١٠ ١٩٠                        | ۹∽            |
| دافع البلاء ٢٣٠ راير يل ١٩٠١ء                                             | △ •           |
| الهدي ١١٠جون١٠٠ء                                                          | ۵1            |
| نزول أستى - ٢٠ راگست ١٩٠٢م ١٩٠٠م                                          | <u>à</u> r    |
| تخفه گولژییه - مکم رختبر ۲۰۱۷ و                                           | ۵٣            |
| مشتی نوح ۵۱ کتوبر ۱۹۰۲ء                                                   | ar            |
| تخذغز نوييه٢٢ را كتوبر٢٠ ١٩ء                                              | ۵۵            |
| تحفية الندوه يه ۲ را كوّ بر۱۴ ۱۹ و                                        | ۲۵:           |
| خطبدانهاميد اراكة بر١٠٠١ء                                                 | ۵∠            |
| ترياق القلوب_١٨م أكتوبر١٩٠١ء                                              | ۸۵            |
| اعجازاحدی_۱۵رنومبر۲۰۹۱ء                                                   | 09            |
| ر يو يومباحثه چکر الوي و محمد سين _ ٧٤ رنومبر ١٩٠٣ء                       | Y÷            |
| مواهب الرحمان ١٩٠٢جنوري١٩٠٣ء                                              | ١             |
| نشيم دعوت به ۲۸ رفر وري ۱۹۰۳ء                                             | 42            |

سناتن د هرم ۱۹۰۸ مارچ۱۹۰۳ ما

حمامتهالبشر کی عربی ۱۸۰ رفر دری ۱۹۰۳ء

تذكرة الشهادتين اردو-١١/ كتوبر١٩٠١ء

......٧٣

.....Y

۵۲....

| Y       | سيرة الابدال ـ ديمبر ۱۹۰۳ء                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Y       | تذكرة الشهادتين فارى _ جولا في ۴٠٠٩ء<br>تذكرة الشهادتين فارى _ جولا في ۴٠٠٩ء          |
| Y       | اسلام ودیگر مذاہب _ ۳ رئتم بر۱۲ ۱۹ ء                                                  |
| ¥       | ليكچرسيالكوث_۲ رنومبر۱۹۰۴ء<br>مانكچرسيالكوث_۲ رنومبر۱۹۰۴ء                             |
| 4       | تقریرون کا مجموعه ۱۹۸۸ دمبر ۱۹۰۳ م                                                    |
| 2       | الوصية -٢٠ رومبر ١٩٠٥ء                                                                |
|         | -                                                                                     |
| 4       | منمير الوصية - ٢ رجنوري ٢ • ١٩ء<br>مناسب                                              |
| 4       | چشمسیحی کیم رمارچ۲۰۹۱ء                                                                |
| 41      | تجليات الهييناتمل _ ١٩٠٧ج ١٩٠١ء                                                       |
| 4       | قادیان کے آرسیاور ہم۔۲۰رفروری ۱۹۰۷ء                                                   |
| 4       | حقیقت الوحی ۱۹۰ مرکزی ۱۹۰۷ء                                                           |
| 4       | دواز ده نشان ۲۰ رئی ۷۰ ۱۹ ء                                                           |
| 4       | چشمه معرفت ۱۹۰۰رئی ۴۰۹م                                                               |
| 4       | پیغاصلح۔۵ارئی ۱۹۰۸ء                                                                   |
| ٠٨٠     | ک <del>ی</del> الور_ا•۱۹ء                                                             |
| شتهادار | <u> </u>                                                                              |
|         | یا فی سوانعامی یا نی سورد پید بمقابله آریدور بانت ۲رمارج ۱۸۸۷ء                        |
|         | ي في مواق ن پي وروپيد. معابد رورون بيدا تعالى اين |
|         | شرائط انعام اشتهارنمبراة ل-اپریل ۱۸۸۷ء                                                |
| r       | منظوری مباحثه دیا نند_• ارجون ۱۸۷۸ء                                                   |
| r       | ابطال تناتخ بمقابله كفرك منكه آربيد جولائي ١٨٤٨ء                                      |
| 6       | استعانت برابين - ابريل ١٨٤٩ء                                                          |
|         | قيت وتاريخ برايين ٢ رومبر ٩ ١٨٤ء                                                      |
| 2       | انتظام سرمایه برامین - ۱۸۸ء                                                           |
|         |                                                                                       |
|         |                                                                                       |

| مطالبنشانات آساني ١٨٨٣ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٨          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| وعوت تجديد اسلام ١٨٨٠ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9          |
| مشامده انعامی نشان آسانی بمقابله اندرمن ۴۰۰۰ مرکی ۱۸۸۵ه، باردوم جون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| تبلغ اصلاح النساء ١٨٨٥ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| دعوت مشاہدہ نشان برائے ہنود۔اگست ۱۸۸۵ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17         |
| سراج منیراور چند پیشین گوئیال۔۲۰ رفروری ۱۸۸۷ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,11"       |
| تولد فرزند پر پیشین گوئی کی مزید تشریح ۲۲ رمار چ۱۸۸۷ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۱         |
| سوالات اندر من متعلقه نمبرها كاجواب_۸را پویل ۱۸۸۷ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14         |
| خريداري رساله مراج منير - ١٨٨٤ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣١         |
| تولد فرزندبه پیشین گوئی ۱۸۸۰ پریل ۱۸۸۱ء، کراگست ۱۸۸۷ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14         |
| وقوع چیشین گوئی امام دین ونظام الدین _ ۲۰ رمارچ ۱۸۸۸ء<br>فقیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٨         |
| ع المكامماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19         |
| پادری دائت بریخت وجلسه ندهبی ۲۲٬۲۲۱مری ۱۸۸۸ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٠         |
| اتمام جست برواميث بريخت ودروغ ميال فتح ١٨٨٨ وجون ١٨٨٨ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rı         |
| تكات الى ونورافشال- ارجولا كى ١٨٨٨ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rr         |
| تتمه نمبر۲۷ ـ ۱۸۸۵ و ۱۸۸۸ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٢٢         |
| وفات بشير - يم رد تمبر ١٨٨٨ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲r         |
| بلحيل تبلغ وشرا نط بيعت _٢ ارجنوري ١٨٨٩ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ra         |
| متعلقه مستعدين دعوت يهم رمارج ١٨٨٩ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r          |
| دعوت عامه بروفات مع ۲۲ رمار ۱۸۹۵ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢          |
| جواب مباہلہ عبدالحق ۱۲۰ اپریل ۱۸۹۱ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>r</b> A |
| قطع تعلق ازا قارب مخالف دین می ۱۸۹۱ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢٩         |
| وفات مسيح بمقابله بإدريان -٢٠ رئى ١٨٩١ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 504        |
| دعوت حق بمقابله لدهیانویاں ۲۳۰ رمنی ۱۸۹۱ء<br>دعوت حق بمقابله لدهیانویاں ۲۳۰ رمنی ۱۸۹۱ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| بلياحشه كانجام بمقابله محم <sup>حس</sup> ين- يكيم <i>السّ</i> ت ۱۸۹۱ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣r         |
| نقل اقرار نامه غلام احمد قادیانی ۲۳۰راگست ۱۸۹۱ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b>   |
| ٠ ١٠١١ ما المراجع المر |            |

مسافر کااشتهار ۱۲۰ را کتوبر ۱۸۹۱ء

مقابله نذ مرحسین صاحب وہلوی۔ ۲ را کتوبر ۱۸۹۱ء

بحث وفات مسيح بمقابله نذبر حسين صاحب \_ عارا كوبر ١٨٩١ء

مهم الم

۳۵....

.....٣**٦** 

واقعات مباحثه نذير حسين صاحب يهام راكتوبرا و١٨٩ء .....٣٧ عوسة خريداريُ ازالهاو مام\_ا كتوبرا ۱۸۹ء .....٣٨ دعوت مناظره وفات مسيح محمداسحاق صاحب كويه اسرا كتوبرا ١٨٩١ء ۳۹.... لائق غورمنصفین به جنوری۱۸۹۲ء ....۴ عام اطلاع جلسة قرير بركوتهي ميران بخش لا مور ۲۸ رجنوري ۱۸۹۲ء ام ..... مباحثه نبوت واعلان محد فييت ٢٠٠١م فروري ١٨٩٢ء ۲۲.... ابدادعرب مسافر \_ ۱۸۹۲ جارمار ج۱۸۹۲ ء ۳۲ .... آ سانی فیصله اور خط و کتابت \_ ۹ رئی ۱۸۹۲ء ۳۲۸ .... آ ئىندكمالات اسلام - اداگست ۱۸۹۲ء .....60 الدادمحداحسن صاحب ١١رممبر١٨٩١ء ...../\*Y انعقا دجلسه ٢٢ ديمبر \_ يرديمبر ١٨٩٢ء متعلقه محرحسين صاحب 19/ايريل ١٨٩٣ء ......PA مبابله عبدالحق ومحمه يوسف غزنوي ١٥٥٠ رايريل ١٨٩٣ء ..... 19 واليسي قيمت برابين احمدييه - مكيم مني ١٨٩٣ء ۰۰...۵+ جنگ مقدس ۵رجون۱۸۹۳ء .....۵1 اعظان ميابله عبدالحق\_٨١رمني ١٨٩٣ء ۵۲.... وتوع مبابله باعبدالحق بمقام امرتسر ــ ١٤ مرئي ١٨٩٣ء ۳۵.... معيارالاشراروالاخيار برائ عمادالدين انعام ياني بزار ١٨٩٨ و١٨٩٨ ۳۵.... رونصاري\_٢٤ رمتي ١٨٩٣ء .....۵۵ فتح اسلام \_9 رستمبر١٨٩٣ء ۲۵.... اشتبار دو بزارانعا می برائے آتھم۔ ۲۰ رئتمبر۱۸۹۳ء وتین بزارانعامی۔ ۱۸ اکتوبر۱۸۹۳۔ .....۵۷

لائق توجه گورنمنث - • اردیمبر۱۸۹۳ء

قابل توجه ًورنمنث\_٧٤ رفر وري ١٨٩٥ء

۸۵....

۹۵....

| •.•                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| استفسار نیوگ _۱۳ رفر در ۱۸۹۵ء                                | ٠٠٧٠       |
| مبارک باد،ست بین ۱۹ رحمبر ۱۸۹۵ء                              | YI         |
| درخواست اصلاح مباحثات مذهبي بحضور كورنر جزل ۲۲۰ ترتمبر ۱۸۹۵ء | ٦٢         |
| ''انما الاعمال بالنيات''١١/١كوّر١٨٩٥ء                        | Yr"        |
| ست بچن و آربیدهم _ سارنومبر ۱۸۹۵ء                            | Yr         |
| كتاب ست يجن كاتفوز اسامضمون ٢٥٠ رنومبر ١٨٩٥ء                 | ۵۲         |
| جلسة ختين غداهب_140ردتمبر1090ء                               | Y          |
| آگھم وفتح میں۔ ۳۰ ردمبر ۱۸۹۵ء                                | 4∠         |
| ضياءالحق در باره شم عبدالله آئتم ۱۸۹۵ء                       | ٨٢         |
| جعه کا تعطیل کی مرجوری ۱۸۹۷ء 💮                               | 49         |
| درخواست يحفوروائسرائ مندور بالمعطيل جعد كم رجنوري ١٨٩١م      | 6+         |
| تغييرانجيل متى-٢٦رجوري ١٨٩١٠                                 | 41         |
| دوعيسائيول بلن محاكمه ١٨٩٧ء                                  | 27         |
| مولوی غلام دهگیر کا جواب ۱۵ ارجنور ۱۸۹۷ء                     | <u>4</u> ٣ |
| مقابله مجزات سيحانعاي بزاررد پير-۲۸رجنوري ۱۸۹۷ء              | 2r         |
| ترديدي في عجر فروري ١٨٩٤م                                    | 40         |
| چنده برائے توسیع مکان۔ سارفروری ۱۸۹۷ء                        | 4          |
| لعنت وكسرصليب-٢ رمارج ١٨٩٤ء                                  | 4          |
| ليكورام پرموت كى پيشين كوئى كاپورا بوتا_٩ رمادچ ١٨٩٧ء        | ٨٨         |
| فَيْ تَجِعْ كُونْتَانَ ٱ سَالْي-١٠مارج ١٨٩٥م                 | A9         |
| سرسيدخان صاحب ١٨٩٢م ١٨٩٥م                                    | 9+         |
| آ ربیکے خیالات درباره موت کی درام ۱۵۱۸ مارچ ۱۸۹۷ء            | 91         |
| عريضه بحضور كورنمنث والزام فمل كيكدرام ٢٢٠ مارج ١٨٩٧ء        | 9          |
| جواب اشتهارگنگابش _10راريل ١٨٩٤م                             | 9۳         |
| قَلْ لَيُصِرام بِرِهَانه تلاقي_اارابِ مِل ١٨٩٤ء              | ۳۹ می      |
| گزگابش کی درخواست موت_۱۱رایریل ۱۸۹۷ء                         | ۵۹         |

| قابل توجير دار راجندر عكمد ١٨ رابريل ١٨٩٧ء         |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| اشتهار كنظ بشن درقل كيدرام - ١٨٩٧م بل ١٨٩٧م        |       |
| اشتهارواجب الاظهار كيم مرتني ١٨٩٥ء                 |       |
| قطبی فیصله ۱۸۹۷م ۱۸۹۷م                             | ***** |
| جسين كاى سفيرروم ٢١٠مكى ١٨٩٧ء                      | 1     |
| شكريجش جو بلي ١٠ سالد عرجون ١٨٩٤ء                  |       |
| مليد حباب متعلقة جش ٢٣٠رجون ١٨٩٧ء                  | 10    |
| کیاجوخدا کی طرف ہے ہوضائع ہوسکتا ہے؟ ۲۵ رجون ۱۸۹۷ء | 1•    |
| درخواست بخدمت موفیائے پنجاب۔۱۸۹۶جولائی ۱۸۹۷ء       | ]+    |
| "تعاونوا على البر والتقول" ٢٩٠/ جولالي ١٨٩٧م       |       |
| ایدادسکول_۱۵رتتبر۱۸۹۷ء                             | 1•    |
| اشتباروا چب الاظهار ٢٠ رحمبر ١٨٩٧ء                 |       |
| ایک بزرگ کی توب ۲۰ راد مبر ۱۸۹۷ء                   |       |
| منروري الاظهار ٥٥ فروري ١٨٩٨ م                     |       |
| طاعون ـ ٢ رفر وري ١٨٩٨ ١٠٠٠                        |       |
| بحضور نواب لفنت كورنر ٢٢٠ رفر و ١٨٩٨م              |       |
| كيا محرحسين كوكرى ملى؟ يرمار چ٩٨٩٨ه                | 11    |
| جلسطاعون ٢٢رايريل ١٨٩٨ء                            | 111   |
| ميوريل بحفور ليفنث كورزصاحب يمرمكي ١٨٩٨ه           | !     |
| اشتهار تنبيه جماعت _۲۹ در مگل ۱۸۹۸ء                | 116   |
| قابل توجه ايل جماعت _ عرجون ١٨٩٨ء                  | `     |
| دوائي طاعون ٢٣٣ر جولائي ١٨٩٨ء                      | 112   |
| متعلقه کتب_۲۰ رستمبر ۱۸۹۸ء                         | 11/   |
| جومارى بات سےاس پردم موسكار اكوبر ١٨٩٨ء            |       |
| خدار فیملد ۱۲ رنوم ر ۱۸۹۸ء                         | 17    |
| وصبية الحق_٣٠ رنومبر ١٨٩٨ء                         | 17    |

| 177          | متعلقه پیشین گوئی ۲۲ رنومبر ۱۸۹۸ه، ۲۷ روسمبر ۱۸۹۸ء              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1۲۳          | استفتاء عقيده مهدى فاطمى _ دسمبر ١٨٩٨ء                          |
| !٢٢          | متعلقة محمد حسين دايك پيشين كوئي ٢٠ رجنوري١٨٩٩ء                 |
| 170          | ايك پيشين كوئى كاوتوع_٢رجنوري١٨٩٩ء                              |
| ٢٦           | پنجاب و مندوستان کے مولویوں کی ایما نداری کانمونہ مرجنوری ۱۸۹۹ء |
| 172          | نقل دُينش_٢٠رجنوري١٨٩٩ء •                                       |
| ١٢٨          | استفتاء برمنصفانه گوانل _17رجنوري1٨٩٩ء                          |
| 179          | این جماعت کے ہرایک رشید کے نام۔ وراگست ۱۸۹۹ء                    |
| 17"+         | بحضور گورنمنىپ ايك عاجز اندودخواست _ ٢٤ رسمبر ١٨٩٩ء             |
|              | اشتهادلل نسار ۲۰ م کوپر ۱۸۹۹ء                                   |
| 127          | جلسه الوداع_٠ اراكتو بر١٨٩٩ء                                    |
| 1٣٣          | این جهاعت کواطلاع ۵ رنومبر ۱۸۹۹ء                                |
| ماسوا        | آسانی گواہی کے لئے دعاء کی درخواست۔۵رنومبر۱۸۹۹ء                 |
| 110          | متعلقة حسين كامي _ ٨ ارنومبر ١٨٩٦ء                              |
| ٣٩           | پیشین کوئی کاوقوع_عارد مبر۱۸۹۹ء                                 |
| 172          | چنده ثرانسوال فروری ۱۹۰۰ء                                       |
| IFX          | بشپ صاحب لا مورسے فیصلہ کی درخواست ۲۵۰ دم کی ۱۹۰۰               |
| 179          | زنده رسول پر چھے بیان ۲۵۰ رشی ۱۹۰۰ء                             |
| ١٣٠          | معيارالاخبار ٢٥٠ رئي٠٠ ١٩ء                                      |
| ا۳ا          | چدومنارة أسح ١٩٠٠ري ١٩٠٠                                        |
| ۲۳ا          | جهادى ممانعت _ عرجون • ١٩٠ء                                     |
| ۳۲۱          | متعلقه منارة أسيح قابل توجه جماعت خود _ يكم رجولا كي ١٩٠٠ء      |
| ١١٠٠٠١ الدلد | بير كولز دى سے فيصله-۲۰ رجولائى ۱۹۰٠                            |
| ه۱۳۵         | اطلاع مباحثه گولژوی ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء                              |
| IrY          | يير كولز دى اور عربي تغيير نوليي ١٨٠ رامست١٩٠٠ء                 |
| 172          | متعلقه نام احدي يه رنومبره • ١٩ء                                |

۱۵۰ است متعلقه چراغ دین جمونی ۱۹۰ اپریل ۱۹۰۱ء ۱۵۰ سال ارتد ادعبد انگیم ۳ رشی ۱۹۰۱ء ۱۵۰ سنظوری مبابله احریج د بلوی ۱۲ رشی ۱۹۰۱ء ۱۵۰ سنظوری مبابله احریج د بلوی ۱۲ رشی ۱۹۰۱ء ۱۵۰ سنظ د الله سی آخری فیصله ۱۹۰ از بریل ۱۹۰۷ء ۱۵۰ سنظ د ایک ضروری فیسحت سیرشی ۱۹۰۷ء ۱۵۰ سنظره ۱۵۰ و مرزوم بر ۱۹۰۷ء (منتول از جنزی احمد بیلا بودری ۱۹۲۱ء)

وو کنگ مسجد

١٨٩١ ويس جناب في ايك خواب ديكها كدنتان بس ميز يركم رع موكرا عمر يزى بن صداقت اسلام پرلیکچروے رہے ہیں۔ پھرآپ نے چھوٹے چھوٹے درختوں پر بہت سے پرندے تیز کی جمامت کے پکڑے۔اس کی تعبیر یوں کی کدمیرے بعد میری تحریرات وہاں شاکع ہوں گی۔ اس جواب کے بعد الاسال اور وفات کے بعد سمال مینی امست ۱۹۱۲ء کو خواجہ کمال الدين نے ولايت جانے كا اداد ه كرليا۔ شروع تمبر١٩١٢ ميل آپ رخصت ہوئے۔ يرحمبر١٩١٢ و كوباره ببج بمين عسوار بوكر ٢٣ رحمبر١٩١١ وكربمقام بورث سموته الكستان يني صح- ويتاليس روبے ماہوار برایک مکان کرایہ برایااورعیدالعمل کی نماز پھاس ساٹھ آ دمیوں کی معیت میں سلسلن ہال میں پڑھی گئی اور اشتہار تنتیم کئے۔فروری ۱۹۱۳ء سے رسالہ مسلم انٹریا اور اسلامک ربو یوشا کنع كيا \_جنوري ١٩١٣ و يس كيمبرج بي ياوري فرير يدم باحثه موافروري ١٩١٣ ويس بهلي خالون منز ابرابام ایک کرنیل کی از کی جعد میں شامل ہوئی۔ مارچ ۱۹۱۳ء میں غلبت الروم کی چیش کوئی شائع کی اوروو کنگ کے مجدمیں پہلے ہفتہ نمازعشا واداکی۔دوسرے ہفتہ جعد پڑھایا۔جس میں عبدالبہا اور عكيم محود بالى بمى شريك موئ معبد دوكتك كاباني ۋاكثر لائمغر تعالىجس نے پنجاب يونيورش اور اور فنل كالج كى بنياد والى وومندوستان سوالهى يربهت سارو پيساتھ لے كيا لندن سے ميں میل کے فاصلہ پرشمرووکٹ میں کچومشرتی طریق پرایک رہائٹی مکان تعمیر کیا۔جس میں مشرقی یادگاری بھی رکھیں اور سوگز کے فاصلہ پر ۱۰۵ گز مرابع معجد بھی بنائی۔جس کے مقف حصہ ش عالیس کے قریب آ دی آ سکتے ہیں۔شروع مئی ۱۹۱۳ء میں ساگر چند جو دکالت کا طالب علم تعا مسلمان ہوا۔اسلامی نام محمد رکھا گیا۔ا محلے اتوار دہر میہ جماعت کو کیمبرج میں لیکچر دیا۔۲۶ رمنی کو پکیڈ لی میں عورت پرلیکچر دیا۔ ۱۰۳۰م می کوفاکسن میں دولیکچر دیئے۔ جون میں ریسرج کلب

میں لیکچردیا۔ کام زیادہ ہو گیا تو حکیم نورالدین صاحب کے تھم سے ۲۸ رجون ۱۹۱۳ء کو چو ہدری فتح محدايم اے اور فيخ نور محمد ايجن خواجه صاحب اندن كئ اور جون ١٩١٣ء ميل خواجه صاحب ايك خاتون و بہتے کے لئے بلجیم مجے۔۲۹رجولائی کو نہ ہی کانفرنس پیرس میں لیکچرو یا۔۱۹۱۳مست ۱۹۱۳ء کومبحدود کنگ کے خواجہ صاحب انجارج ہوئے۔اب وہیں رہنے گئے۔ ۲۰۰۰ رسمبر کوعید الفطر کیکسن ہال میں سوآ دمی کے ساتھ بڑھی۔نواب صاحب بہاولپورنے پیش امام مجھ کردس پونڈپیش کئے۔ ۱۷رنومبر۱۹۱۳ء کولار ڈ ہیڈ لےمسلمان موااور اسلامی نام رحت اللہ فاروق حاصل کیا۔ پھر دوجیار اورمردوزن مسلمان ہوئے۔ ۲۸ رنومبر۱۹۱۳ء کووائی کوٹ ڈی پوٹرسکنہ بلجیم کیتان سٹنلے مارگریٹ من فلی رسنم اورمسز کلفور ڈمسلمان ہوئے۔سیدامیرعلی مرحوم نے لنڈن مبحد فنڈے ایک سو پویڈ سالاندديين كانتظام كيار دممبر١٩١٣ ومين روى شنراده جسر ومسلمان مواسم١٩١١ ويين خواجه صاحب واپس ہندوستان آ گئے اورمولوی صدرالدین وہاں کام کرتے رہے۔ پچھ عرصہ تک ووکنگ مشن کا كام تيزى سے شروع رما چرسرد موكيا مدرالدين صاحب واليس آعة ١٩١٧ء مين خواجرصاحب پھرولایت گئے اورعلیل ہو گئے اور اپنے بیٹے بشیر احمد بی۔اے کی وفات سے ان کوصدمہ ہوا۔ ۱۹۱۹ء میں واپس ہندوستان آ مکتے اوران کی جگہ مولوی صدرالدین،مولوی عبداللہ جان این غلام حسن بشاوری اور دوست محداد یشر پیغام صلح ولایت مئے۔خواجہ صاحب کے ایا معلالت میں شخ شیر حسن قدوائی، ملک عبدالقیوم وغیرہ نے کام شروع رکھا۔ شیخ نور احمد صاحب جالندھری اگرچہ انكريزى ندجانة تقے اور خواجہ كے الجنث تھے مكر جاريائج سال اخلاص سے وہاں كام كيا اور ہال ود کُلُ کا خطاب پایا ادر ۱۹۱۹ء میں لا ہور آ کر وفات پائی۔۱۹۲۰ء میں صدرالدین واپس آ ئے تو مصطف خان صاحب بی اے ووکنگ کام مقرر کئے گئے۔ (منقول ازجنری احم بیلا بورا ۱۹۲۱ء)

نیک و بدک تعبیر الگ الگ ہوتی ہے اور خواب تین ضم ہیں۔ رحمانی (خداکا پیغام)
نفسانی (جیسے بلی کوچھ چھڑے کا خواب) اور شیطانی (خوفناک منظر) رحمانی خواب کوروحانی امور
سے ہی شاخت کیا جاسکتا ہے اور جوخواب منذر ہے بیشر نہیں ہوسکتی اور جومیشر ہے منذر نہیں بن
مئی۔ منذر کے لئے صدقہ خیرات کی ضرورت ہے۔ معبراؤل کی تعبیر پھھتا شیز نہیں رکھتی۔ تفاول
درست ہے۔ جھے کورداسپور مقدمہ میں جانا پڑا اورا یک شخص کو مزا ملی تھی۔ راستہ میں ایک لڑک کی
کری کے گلے میں رسی ڈال کرکہا کہ آبادہ پھنٹ گئی تو میں نے خیال کیا کہ اسے ضرور مزا ہوجائے
گئے۔ بکٹ کا مقابلہ تھا راستہ میں ایک نے کہا کہ السلام علیم تو میں نے سمجھا کہ ہماری فتے ہوگی۔

خواب میں اسم سے معے یا موصوف سے صفت یا طروم سے لازم مراد ہوتی ہے یا بالکس فطرۃ کوئی برانہیں ہے۔ اس لئے برے کوبھی نیک خواب آسکتا ہے۔خواب مبشر ہوتو پھر نہ سونا چاہئے۔ خواب تدر مین کے پانی کی طرح ہیں جومخت سے دستیاب ہوتا ہے۔ فقو رحواس کے وقت خواب آتا ہے۔ اس وجہ سے خواب کی حالت فیبت ہے جونیم خوابی کی حالت میں فنافی اللہ انسان پر طاری ہوتی ہو اور اس کا باعث صرف روحانی طاقت ہے۔حضور علیہ السلام کا دل بہت صاف تھا۔ اس لئے قرآن جید میں خدا کی تصویر وقت ہواب اور باقی کتابوں میں اس کی دھند کی تصویر نظر آتی ہے۔ شیح کوخواب بیان کرنا سنت ہے۔خواب اور اہم کا مادہ ہم خض میں رکھ دیا ہے۔

میرایدند بب بے کہ بدکار کو بھی سچاخواب اور الہام سیح بھی ہوجاتا ہے۔ مگرمؤمن کے اکثر خواب سے ہوتے ہیں اور اس میں بشارت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور کافر کی نسبت وہ صاف ہوتا ہے۔ بھی نہ بھی خواب کا آنا ضرور ہے۔ مگر قضائے مبرم کی طرح اٹل نہیں ہوتا۔ بلکہ قضائے معلق کی طرح ہوتا ہے۔ بیشر ہوتو بشارت کی صورت میں طاہر ہونے کے لئے دعا کرو۔منذر ہوتو توبدواستغفار کروتیعیرات یون ہیں۔ ہاتھی کوتیل ملنا (اچھاہے) گالیاں کھانا (غلبر کا نشان ہے) بجل کی چک (آبادی ہے) ہاتھی رسواری (طاعون رسواری ہے) بیشی رونی ( کچھ تکلیف ہے) زلزله (طاعون ہے) خواب میں نام پرخوب غور کرواس سے تعبیر کھل سکتی ہے۔ ویمن سے فرار (اس بر فتح ہے) نماز پڑھنایا شرین کھانا (نماز میں لطف آئے گا) سورہ تبت پڑھنا (غلبہ ہے) انگوشی (ایک حلقه میں داخلہ ہے) موت کی خبریانا (بیعت میں داخلہ ہے) دریا دیکھنا (علوم ومعارف میں)اباتیل (مستفیدلوگ میں)ختند کرنا (قطع شہوات ہے) قیامت کی خبر پانا (نیک کی فتح اور بدی بیٹی ہے) سلطان محم کا آنا (کس تائید کا ظاہر مونا ہے۔ کیونکہ سلطان کا نام یہی طاہر کرتا ب) لبين كتر يهوئ ديكنا (تواضع ب) مريض قولنج كي موت (صحت ب) ماموركا آنا (رحمت كاظهور سے) داياں كان دين باور باياں دنيا۔اس لئے ان سے كچمسنا (نيك بات ے) کنا (لا کی آ دی ہے) بندر (ایک من شده آ دی ہے) دانت اوث کر (ہاتھ میں آ ئے آوا چھا ہورندبرا) جاندی دیا (اظہار محبت اسلامی ہے) سوره تبارك وعم يتسالون دكانا (اعتراضات خالفین اورمشیت الی ہے) کیڑے کوآ گ لگنااور پانی ڈال کراہے صاف دیمنا (صحت کی علامت ہے) شمر میں عید پر حنا (مبارک ہے) منذرکو بری صورت میں ویکھا (اپی پردہ دری ہے) جوان عورت (دنیاوی اقبال ہے) مردے کا کلمہ پڑھنا (دین کی سرسزی ہے)

بڑھ (عیسائیت ہے) مردہ کا زندہ ہونا (کوئی بات پھر زندہ ہو) کلیجہ (مال ہے) نورانی کیڑے (کامیابی ہے) مضمون عطاء کردہ ہی کانقل کرنا (کامیابی ہے) حضرت عمر کی ملاقات (شجاعت ہے) گالیاں دینا (مغلوب ہونا ہے) کتے کاخفیف کا ٹنا اورانڈے دینا (کچھایڈ ارسانی ہے اور انڈے اس کی اولاد ہیں وہ تو ڑے جائیں تو وہ بھی تلف ہوں گے) قبر سے مردہ کا نکلنا (گرفتار کی انڈے اس کی اولاد ہیں وہ تو ڑھا تھیں ہوں گے) بیسے (جھگڑا ہیں) کسی کا کچھ کہنا (کبھی رہائی ہے) بیسے (جھگڑا ہیں) کسی کا کچھ کہنا (کبھی دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے) دوائی دینا (شفا بخش ہے) چنے مولی بیکن یا بیاز وغیرہ (مکروہ ہے) منقہ (اچھاہے) گنا (فتنہ پردازی ہے)

عقا ئدا ورملفوظات

آپ چودھویں صدی کے مجدداور سے موعوداور مہدی معبود ہیں۔ وہ نبی اور رسول نہیں کونکہ حضوۃ اللہ کے بعد کوئی نبی برانا ہو یا نیانہیں آسکتا اور مجدد اور محدث آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔پس اگرلفظ نبی یامرسل کا اطلاق ان پر ہوگا تو مجازی طور پر ہوگا۔ آپ کو دوسرے مجددوں براس لئے فضیلت ہے کہ آپ کی آمدے لئے صریح پیشین کو کیال موجود ہیں اور جس فتذ کے اصلاح کے لئے آپ مبعوث ہوئے ہیں کسی دوسری کوالیمی اصلاح سپر دنہیں ہوئی۔ پھر آپ کی دعوت عامہ ہےاور ٹیہلے مجددین کی دعوت مختص الوقت اورمختص المقام تھی۔ پس حقیقی نبوت ختم ہوچکی ہے۔ پہلی امتوں میں انبیاء کے خلفاء حقیقی نبی ہوتے رہے ہیں۔ تکراس امت میں کوئی ظیفد حقیق نبی نبیں ہوسکتا۔ کیونکہ کال کتاب قرآن سے پہلے نازل نبیس ہوئی اور چونکہ حضو مالیہ رحمتدللعالمين اوركافة للناس كى طرف مبعوث تنص\_اس ليئكس مخصوص التعليم اورمختص القوم كى بهى بعد میں ضرورت ندر ہی۔ گرسلسلہ تجدید جاری رہاتا کہ بھولوں کو اسلام یاد دلایا جائے اور چونکہ آپ کی نسبت خاص طور پر پیشین گوئیاں وارو ہیں اور اسلامی کامیابی آپ کی ذات سے وابست ہے۔اس لئے دوسرے مجددین کی نسبت آپ کا برحق ماننازیادہ ضروری ہوا۔ گوکو کی محتص آپ کونہ ماننے سے خارج از اسلام نہیں ہوتا۔ گر کسی مسلمان کو یاسیح موعود کومفتری یا کاذب جاننے والا ضرور کا فر ہوتا ہے۔ ( تو پھرا نکار بھی موجب کفر ہوا ) آپ نے کہا کہ ہماری جماعت میں چندہ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔جو ماہ بماہ چندہ دیتے ہیں۔جو چندہ نہیں دیتا اس کے وجود سے اں سلسلہ کوکیا فائدہ ہے۔جب بچول کے لئے بازارے پچھنہ پچھٹرورخرید کرلاتا ہے تو کیا پی ظلیم الثان سلسلہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کے لئے چند پیسے بھی قربان کرسکے۔ آج ونیا میں کون سا سلملہ ہے جو بغیر پیدے چل سکتا ہے۔ وہ کس قدر بخیل ہے جواس مقصد کے لئے چند بیے بھی

خرج نہیں کرسکا صدیق اکبڑنے اپناکل گھریار فارکر دیا۔ فاروق اعظم اور ذی النورین نے اپنی طاقت کے مطابق مال قربان کر دیا۔ ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کرجاتے ہیں اوراقر اربھی کرتے ہیں کہ بہم دین کو دنیا پر مقدم سمجھیں گے گرا کداد کے وقت اپنی جیبوں کو دیا کر پکڑے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا وجود ہر گر نفع رسمان نہیں۔ اس وقت ہماری جماعت تین لا کھ ہے۔ بیسہ بیسہ بھی دی تو گئ لا کھ ہیے ہوسکتے ہیں۔ چار دو ٹیاں کھانے والا اگر آ دھی رو ٹی بھی بچاد ہے تو بھی اس کام سے عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔ گراب تک اکبر لوگوں کو کہا بھی نہیں گیا۔ جور وروکر ببعت کرجاتے ہیں۔ اگران کو چندہ کے کہا جائے تو ضرور چندہ دے دیں گے۔ تم ضروران کو باخبر کرویہ موقعہ ہاتھ آنے کا خبیس۔ یہ بیسارکت کا ذمانہ ہے کہ جان نہیں ما تی جاتی ۔ اس لئے ہرا یک خص تھوڑ اتھوڑ اجوئنگر اور خبیس ۔ یہ بیسا برکت کا ذمانہ ہے کہ جان نہیں ما تی جاتی ۔ اس لئے ہرا یک خص تھوڑ اتھوڑ اجوئنگر اور ہے قاعدہ دینے والوں سے بہتر ہے۔ خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ بیس وہی تی موجود ہوں جس کی خبر رسول الشفیلی نے نے اعادیث صحیحہ میں دی ہے جو بخاری وسلم ودیگر صحاح میں درج ہیں۔ دو کھی بالله شھیدا''

٨راگت ١٨٩٩ءمرز اغلام احد جوبيعت لرے اس كوقال الله اورقال الرسول كايابند مونا ضروری ہےاور بیضروری نہیں کہوہ حنفی ہویا شافعی کوئی نی شریعت ابنہیں آسکتی اور نہ کوئی نیارسول آسکتا ہے۔ مگرولایت امامت اورخلافت کی بھیشہ قیامت تک راہیں علی ہیں اورجس قدر مبدی دنیا میں آئے یا آئیں مے ان کا شار خدا کومعلوم ہے۔ وی رسالت ختم ہوگئ مروالایت ا مامت اور خلافت بھی ختم نہ ہوگی کسی کو گذشتہ لوگوں میں سے بچر حضور اللہ کے جمیع کمالات کے روے بے مثل نہیں کہ سکتے اور ممکن نہیں کہ آئندہ مجی کوئی آپ سے مجموعی طور پر بہتر ہو۔ ہاں جزوی لحاظ ہے بعض لوگ بیش تھر سکتے ہیں۔مثلاً صحابہ رام کا حضو ملاق کی محبت اٹھانا آپ کے همراه جهاد كرنا اور مال وجان حضو والله كى خدمت مين حاضر كرنا وغيره وغيره - بياليي خصوصيات ہیں جو دوسروں میں نہیں پائی جاستیں ۔ گراس کے سواہر ایک کمال کے دروازے کھلے ہیں۔خدا كے پيارے اور اعلى درجہ كے مقبول بندے اور امام الوقت اور خليفة الله في ارض الله اب بھي ايے بى موجود بين جيسے پہلے ہوئے تھاوراب بھى اكرام وانعام كى دورا بيں ملى بين جو پہلے كھلى تھيں. کمالات نبوت درسالت بھی ظلی طور پر حاصل ہو سکتے ہیں۔جس قد راستعداد ہوگی پرتو نور کا اس پر بڑے گا۔ زندہ اسلام اس کا نام ہے۔ مرجولوگ امامت اورخلافت اور صدیقیت کو بہلے لوگوں برختم كريك بين ان كے ہاتھ ميں اب مردہ اسلام ہے جو فد بہ آئندہ كمالات كے دروازے بند كرتا

ے۔ دہ انسانی ترقی کادیمن ہے۔ قرآن شریف میں بھاری دعاء بہی ہے کہ ''اھدنا الصوراط المستدقیم '' یعقیدہ بھی ضروری ہے کہ کی رشتہ ہے گورسول سے ہوکوئی فضیلت پیدائیس کرتا۔ فظارشتہ پر فخر کرنا نا مردوں کا کام ہے۔ صحابہ یا ذوی القربی میں سے جوقابل تعریف ہے وہ صرف رشتہ کے لحاظ ہے نہیں ہے۔ 'ان اکس مکم عندالله اتقاکم ''قرآن ہرا یک تصرف ہے بھی کی محفوظ ہے اور کوئی ایسا قرآن نہیں ہے کہ جس کوکوئی شخص غاربیں لے کر چھی ہی ہے ہے کہ جا کہ جس کوکوئی شخص غاربیں لے کر چھی ہی ہے ہے اور بیعت کا ہمتھ دیہ ہے کہ انسان خدا کے خضب سے پر ہمیز کرے۔ مقصدیہ ہے کہ انسان خدا کے خضب سے پر ہمیز کرے۔

، (خطرت بنام نواب محمطی صاحب)

نسخدجات

دہی وسرکہ سے مچھلی کی ہڈی گلے سے اِتر جاتی ہے۔ طاعون میں منکنیشیا کامسہل دے کر کیوڑہ اور نربسی کھلا ؤ اور جونک بھی مفید ہے۔ سنجبین مقوی معدہ بوں بناؤ عرق لیمو ایک سیر الایچکی خورد۴ توله کیوژه بقذرضرورت \_اطریقل مقوی د ماغ اور دافع قبض یوں بناؤ، پوست ہلیلہ كابلي وزرد وسياه بنفشه وسقمونيا مكده مثقال گلسرخ وطباشير ونيلوفر ، پوست بليليه وآمليه مكدم مثقال تربد وکشیر مکد•امثقال،صندل سفید وکتیر ا مکدامثقال، روغن بادام ۱۵مثقال ـ بیسب دوائیس بادام روغن میں چرب کریں۔ پھرعناب ۵۰ داند، سیستان ۵۰ داند، گل بنفشه ۵ مثقال کے جوشاندہ میں ڈیڑھ وزن شیرۂ مربائے ہلیلہ اور ایک وزن شہد ملا کر گوندھ کر آگ پر رکھیں۔ قوام ہو جائے تو مثك ٣ ماشه درق نقره ٢٥ عدد درق طلاء • اعدد ملا كرا تارلين \_خوراك اوّل ذيرٌ هه ماشه پهرحسب برداشت، اتھرا کے لئے مشک خالص ۲ ماشہ، نربی ۳ ماشہ، نولا دقلمی ۳ ماشہ۔ باہم پیس کرروز انہ بوقت شام ارتی استعال کرائیں اورغم ہے بچائیں۔طاعون کا انگریزی علاج یوں ہے کہ جدوار سرکہ میں میں لیں بڑے کے لےسات سرخ اور چھوٹے کے لئے یانچ سرخ کولی بنا کرکھا کیں۔ پر کمیز کو۵ اقطره دائیم اپیکاک ۹ قطره سپر شکلورافارم ۱۵ قطره ۶ قرره ۵ توله ۶ قرص سرس ۵ توله، پانی سولہ پی لیں۔ میمقدار ابتدائی مرض میں ہے۔ ورنہ کیمفر کو بعد میں ۲۰ بوند وائیم اپیکاک مهم بونداور سپرٹ کلورافارم ۲۰ بوندعرق کیوژه ۲۰ توله عرق سرس ۲۵ توله تک بره هاسکته جو مطاعون ہے بیچنے کے لئے روز انتقسل، تبدیلی پوشاک، مکان اور بدرو کی صفائی اپرسٹوری پر رہائش عود وغيره نوشبودار چيزيں جلانا كيچ كو كلے اور چونہ جمع ركھنا اور گھر كوگرم ركھنا۔ ازبس ضروري بے مكان میں ہجوم تاریکی اور حبس نہ ہواور دروخ عقری پروکر درواز وں پرائکا تا بھی مفید ہے اور مرہم عیسی

بہت مفید ہے۔ بال ہیدانہ ہوں تو ہڑتال نیچے بیٹھ جائے تو تیل صاف کر کے استعال کریں حمل گرتا ہوتو پینسخہ دیں۔مروارید اماشہ، درگلاب عل کردہ، عاقر قرحا اماشہ، زنجیل ۴ ورم،مصلک زر بناد، درونج، كرفس فيطرح قا قله، جوژ بوالسياسة قرفه كمد ادرم، نلفل ۱۰ درم، دارفلفل ۱۳ م، دارچيني ۵م، جدوار ۷م، طباشیر۵م، مشک ۱م، عود ۴م، نبات سفید دو چند، خوراک حسب برزاشت، بحیکو پید میں قائم رکھے۔ کے لئے بیآ بزن استعال کرو گل سرخ عم، گنارهم، برگ خسک ممم، شب ىمانى ٣م، بوست انار٣م سب كوجوكوب أركيدس مير پخته ياني ميں جوش ديں \_ ٢٠ مير ره جائے تو وہ یانی کسی بڑے برتن میں ڈال کراس میں حاملہ دُلٹا کمیں۔

مبلغين قاديانيت

یوں تو ہرا کی قادیانی ملغ بنا ہے۔ گرسر کردہ مبلغ نیہ ہیں۔ سیدسرورشاہ منسرقر آن سید امبر حسين مدرس اعلیٰ مدرسه احمديه، محدث فقيه اور پنجا بی واعظ، ميرمحمد اسحاق مولوی فاضل، ايک ا یک بات کو بار بارو ہرانے والے حافظ روش علی نا بینا، مقررومباحث شخ عبدالرحمان مصری مولوک فاضل هبيز ماستريد رسياحه بينومسلم تعليم بإفية مصر بمولوى اساعيل حافظ حواله جائة تحريرات متح فاركا دان خصوصی ،مولوی قصل الدین وکیل ماہر تالیف،مولوی شیر کلی بی۔ا۔عسابق اید ییٹرریو بواوف ر تحبیس نائب خلیفه ثانی، بوقت ضرورت ساده گو میر قاسم علی اید بیر فاروق، مناظر مهیب برائ ثناء الله وآربيه ماج، برجسته اور برز وراور تاخ گو۔ شِخ محمد نوسف (سکیر) ایڈیٹر نورنومسلم مترجم قر آن بزبان گورگی ودیگر کتب مصوفی غلام رسول راجیگی ، ماهرتصوف حافظ غلام رسول وزیرآ بادگ والدشهيد مارشيش،عبيدالله نابينا واعظ پنجابي،مفتى محمد صادق مبلغ انگلستان تاغت سال ماهرعلوم عیسوی عبدالرحیم نیرمبلغ نانجیر یا وافریقه، چو مدری فتح محمدایم اے مبلغ انگلستان وملیگانه،مولوکیا الله دنه جالندهری مولوی فاضل مؤلف همیمات ربانیه، بجواب عشره مبشره، مولوی فاضل ساده گوجلال الدين شمس سبسواني پيرو كارمقدمه بهاولپور-

دس شرائط ببعت سيح

مسیح احدی جنتری ص۱۱، ۱۸۲۷ء میں ہے کہ مرزا قادیانی کی بیعت کے شرائط بیدی

شرک سے تا دم مرگ اجتناب۔

جذبات نفسانيه اورفسق وقجور حجوزنا ٠....٢

بنج وقته نمازحتي المقد ورتهجد درود شريف واستغفار پرمدادمت-۳....

غيركونا جائز تكليف نددينا خواه فعلى مويا قولي \_ ۳,... عسرويسرمين رضا بالقصناء\_ .....∆ قرآن وحديث كوايخ ادبيرها كم بنانا ـ .....¥ ترک کبرونخو ت۔ .....4 جدروي حسبية اللله اورخلق الله كوفائده يهجيانا ـ ۸....۸ اسلامی ہمدردی کوایے مال وجان ہے زیادہ عزیز سمجھنا۔ ۹....۹ اس عاجز ہے عقداخوت باقرار اطاعت درمعروف اور اس عقد میں لا ٹانی ہوکر ......|+ دکھلا نا۔ پھر (س١٠) يرآپ كے نصائح كھے ہيں كەظاہرى بيعت كچھنہيں۔ ميں بيه كہ كرفرض تبلغ ہےسبکدوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک زہر ہےا۔ہےمت کھاؤ۔ دعاءکروجوخدا کوقا درنہیں تبجھتا۔ جهوث اور فریب کونمیس چهوار تابه خرت کونمیس و یکتا، قمار بازی بدنظری خیانت رشوت اور ناجائز تعرف ہے تو بنہیں کرتا۔نماز کا یا ہندنہیں۔ برے رفیق کونہیں چھوڑ تا جواس پر برااثر ڈالتا ہے۔ والدین کی عزت نہیں کرتا۔ اہلیہ اور اقارب سے زمی نہیں برتا۔ شرا نطر بیعت کوتو ڑتا ہے۔ مجھے فی الواقع سیح موعود اورمہدی معہور نہیں سمجھتا۔ امر معروف میں میری اطاعت نہیں کرتا۔ مخالفوں کی جماعت میں بیٹھ کر ہال میں ہاں ملاتا ہے۔خراب مجلسوں کوئییں چھوڑ تا۔ فاسق زانی شرا بی خونی چور قمار بازخائن مرتثى ، غاصب ظالم درغ كو، جعلساز اوران كالهم تشين اوراييخ بهن بهائيول يرتهت لگانے والا، میری جماعت سے نہیں ہے اور تم ان زہروں کو کھا کر کسی طرح سے نیج نہیں سکتے۔ پھر (٣١٠) برآ پ كاليك مكالم يكھا ہے جوكى صلح كل سے ہوا تھا۔ خدانے کا فرومسلمان کو یکسال حصہ بخشاہے۔ ہاں سب کوایک جیسے تو کی دیئے ہیں۔ .....1 گران کانتیج استعال اسلام کے سوانسی دوسر ہے طریق برممکن نہیں۔ ریل کا سوار گوآ رام میں ہے مگر پیدل بھی چلنے والے ہیں۔ مگر خداسے ملنے کی صرف ایک ہی راہ ہے جواسلام ہے۔ کیونکہ ای سے تزکیفس اور یقین حاصل ہوتا ہے۔ خدابےانت ہے تو شرع کی یابندی ہے بےانت کیے حاصل ہوگا؟ شرع خداہے ۳.... ملنے کی راہ کو کہتے ہیں تو پھراہے کیوں چھوڑ اجا سکتا ہے۔

.......

اسلام کے بغیر ہیں چل سکتا۔

ذات یانت نه یو چھے کو، ہر کو جھے سو ہر کا ہو۔ مال خواہ کسی قوم کا ہوخدا کی راہ میں

..... پیروان دیدئے کی شخص کی پیروی نجات کے لئے محصور نیس رکھی تو مؤلف دید کی بھی پیروی ندر ہی تو الیا آزادا گرنجات پائے گاتو دید کی تعلیم بیکار ہوئی۔ا گرنجات نہیں پائے گاتو یہ مقولہ درست ندر ہا۔

ہر ند بہب میں صاحب کمال گذرے ہیں۔ گراب کوئی نہیں لیکھ رام ہی کو پیش کرو۔

انجام مكذبين

غلام دهگیرقصوری، چراغ الدین جمونی، اساعیل علی گڑھی، امریکن ڈوی، فقیر مرزا دوالمیالی، نور احمد بهری چشا، زین العابدین مولوی فاضل، حافظ سلطان سیالکوئی، سکندر بیک سيالكونى، رشيد احد كنگويى، شامدين لدهيانوى، مولوى عبدالعزيز، مولوى محمد عبداللد لدهيانوى، محمد حسن بھینی ، نذ برحسین وہلوی ، رسل با با امرتسری ،عبدالرحمان کھھو کے ،نوراحمہ ونورمحمہ ملتانی ،عبدالمجید د بلوی، سعد الله لدهیانوی، فضل داد جنگوی، سومراج و پیمگت رام آربیدوا تپیر چند قاویانی، ایوالحسن پنجگرائیں، فیض اللہ جنڈیالہ، عبداللہ آتھم، بابوالہی بخشِ ہلاک ہوئے گرمولوی ثناء اللہ، پیر جماعت على شاه صاحب وپيرمهرعلى شاه صاحب كولزوى، فضل احمد لدهيانوى، عبدائكيم سيالكوثي، دُ اکثر عبدالحکیم پٹیالوی ،عبدالحق غز نو ی ،جمد حسین بٹالوی ،جعفر زنگی لا ہور ،ظفر علی خان لا ہورا **ی**ڈیٹر زمیندار،سیدحبیب ایدیشرسیاست،مولوی محموعلی صاحب موتکیری، مرتضی حسین صاحب در بعثگوی وغیرہ مکذب کے عذاب سے بیچ رہے۔اس لئے نظام دنیا کے عسرویسرکوا پی طرف منسوب کرنا کمال خوش فہمی ہوگی۔ پھر میہ تا ویلیں کرنا کہ ان کا باطن خوفز دہ تھا یا انہوں نے دعاء کی منظوری نہیں دی تھی اور بھی تعجب خیز ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنی بددعاء ہے آ پ ہلاک ہوتا ہے تو مدفی صداقت میں کیا خوبی ہوئی۔اس سے تومسے ایرانی ہی سخت جان لکلا کہ بغیر منظوری کے دہمن کے ہلاک ہونے کا ثبوت پیش کرتا تھا۔

١٨....ا قتباسات كتاب "الوصية" مصنفه غلام احمي قاديان

مرزا قادیانی جب دنیا کوخیر باد کہنے گئے تو تین سال پہلے اپنا ایک وصت نامہ شاکع کردیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:"چونکہ خدانے وتی کے ساتھ میری عمر کو جڑھ سے ہلا دیا ہے۔اس لئے وصیت کرتا ہوں کہ مجھے یہ وتی ہوئی ہے کہ تیرے متعلق ہم الی باتوں کا نام ونشان نہیں چھوڑیں سے جو (مخزیات) موجب رسوائی ہوں اورا یسے تمام اعتراضات دفع کریں ہے جن سے تیری رسوائی ہوتی ہو۔ہم قادر ہیں کہ خالفین کے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں ان میں سے تہمیں کھھ د کھلائیں یا تختبے ماردیں تواس حالت میں فوت ہوگا کہ میں تجھے راضی ہوں گا اور ہم تیرے لئے کھلے کھلے نشان ہمیشہ موجود رکھیں گے۔جو وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے اپنے رب کی نعت کا جو تجھ پر ہوئی ہے۔لوگوں کے پاس بیان کر جو تقوی کا اختیار کریں خداان کے اجرکوضا کئے نہیں کرے گا۔''

ادن ہے۔ ووں سے پی بر پیان کر بودوں اسپارٹریں طدان کے ابروساں بین تر سے۔

مخزیات کے دومعنی ہیں۔ ایک بید کہ رسوا کرنے والے اعتراضات ہم دفع کریں گے۔

دوم بید کہ ایسی شرارت کرنے والوں کو جوشرارت اور بدذکر کرنے سے باز نہیں آتے ہم ان کو دنیا

سے اٹھالیں گے اور صغی ہستی سے مٹادیں گے اور ان کی نابودگی سے اعتراضات خود بخو دمعدوم ہو

ہائیں گے۔ اس کے بعد پھر الہام ہوا کہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ اس دن سب پرادای چھا

ہائے گی۔ بیہ ہوگا یہ ہوگا۔ بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا۔ تمام حوادث اور عجائبات قدرت

مانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔ حوادث سے مرادموت اور زلزلہ قیامت کا نمونہ ہوگا۔ زندگی

مرف سے نذیر ہے۔ میں نے تجھے بھیجا تا کہ مجرم نیکوں سے الگ کے جائیں۔ دنیا میں ایک نذیر کی

مرف سے نذیر ہے۔ میں نے تجھے بھیجا تا کہ مجرم نیکوں سے اس کی تقد یق ظاہر کرے گا۔ (لوگ

دیکھتے تو معلوم ہوجا تا کہ میں صدی کے سر پر ظاہر ہوا۔ ربع صدی چہارد ہم بھی گذرگی اور کسوف

دیکھتے تو معلوم ہوجا تا کہ میں صدی کے سر پر ظاہر ہوا۔ ربع صدی چہارد ہم بھی گذرگی اور کسوف

قبی رمضان میں ہوا۔ طاعون اور زلز لے بھی آئے اور آئیں گے۔ گردنیا کے بیارولی نے مجھے

قبی رمضان میں ہوا۔ طاعون اور زلز ہے بھی آئے اور آئیں گے۔ گردنیا کے بیارولی نے مجھے

قبی دیکھنان میں مجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

قبی در نیا کہ متحلق کہا کہ)

پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

(اس لئے زلزلہ شدید آئے گا گرراست بازمخفوظ رہیں گے) پس راست باز بنوتا کہ مخفوظ ہو۔ کی آفتیں آئیں گی۔ (گر پھوزندگی ہیں اور پھھیمری موت کے بعد) خدا میرے سلسلہ کور تی دےگا۔ پھھیمرے ہاتھ ہے اور پھھیمرے بعد ہمیشہ ہے 'لاغ الب سن انسا اور سلی ''کا قاعدہ جاری ہے۔ (کہ خدا اور خدا کے رسول غالب رہیں گے) غلبہ رسل سے مراد سے کہ ان کی صدافت کے خفر ریزی ان کے ہاتھ سے کراتا ہے۔ گر سمیل کی صدافت کے خفر ریزی ان کے ہاتھ سے کراتا ہے۔ گر سمیل کراتا بلکہ ان کو دفات دے کر خالفین کوطعن و شنیع کا موقعہ دیتا ہے۔ اس کے بعد وست قدرت سے جو کی رہ گئی ہو پوری کر دیتا ہے۔ اس لئے جماعت کو گر دو میں پڑجاتے ہیں اور کی مرتد بھی ہوجاتے ہیں۔ گروہ گر تی ہوئی جماعت کو سنجال لیتا ہے۔ جسیا کے جدر سالت بی اور کی مرتد بھی ہوجاتے ہیں۔ گروہ گر تی ہوئی جماعت کو سنجال لیتا ہے۔ جسیا کے جدر سالت بی اور کی مرتد بھی ہوجاتے ہیں۔ گروہ گر آلیمکنن لھم دینھم ''پوراہوا (کہ ہم ان کے دین کو غالب

کریں گے ) حفرت مولیٰ بھی مصراور کنعان کی راہ میں منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے وفات پا گئے تصاور بنی امرائیل جالیس روز تک روتے رہے۔ واقعہ صلیب کے وقت بھی حواری تنز بنز ہو گئے تصاورا کیک مرتد بھی ہوگیا تھا۔

قدرت ثانيه

پس دوقد رتول کا آنا ضروری موااور دوسری قدرت جب تک میں موں ظاہر ند ہوگا۔ اس لئے میرا جانا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ براہین میں ہے کہ اس جماعت کو قیامت تک غالب رکھوں گا جو تیرے پیرو ہیں۔ میں خداکی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا ہوں اور خداکی ایک مجسم قدرت ہوں۔ میرے بعد اور وجود ہوں گے جود وسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سوتم خدا کی قدرت کے انتظار میں دعاء کرتے رہو۔ تاوہ آسان سے نازل ہو۔ جا ہے کہ میری جماعت کے بزرگ نفس میر ۔ ے نام پرمیر سے بعد بیعت لیں ۔ خدا جا ہتا ہے کہ نیک فطرتوں کو بورپ اورایشیاء سے توحید پر جمع کرے۔جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں اور جب تک کوئی روح القدس یا کر کھڑا نہ ہوسب مل کرمیرے بعد کام کرو۔ ( چالیس آ دمی جس پر ا تفاق کریں وہ بیعت لے سکے گا۔خدانے کہا کہ تیری ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا۔موتم منتظرر ہو ممکن ہے کہ وہ اس وقت معمولی انسان ہوجیسا کہا کیے کامل انسان بھی پیش از وقت مظفہ اور علقہ ہوتا ہے ) طہارت قلبی اور ہمدر دی ہے روح القدوس کا حصہ حاصل کرو۔ کیونکہ اس کے موا تقوی عاصل نہیں ہوتا۔خداکی رضامیں تنگ راہ اختیار کرد۔اگرتم اس کے قریب آ جاؤ تو وہتمہاری مدد كرے كا اوركوئي دعمن متهين نقصان نہيں بہنجا سكے كا اورتم راست بازوں كے وارث بن جاؤ گے۔جوتم ہے پہلے گذر چکے ہیں۔

حصول نبوت خدانے کہاہے کہ تقویٰ ایک ورخت ہے جودل میں لگانا چاہئے وہ بڑہے اگروہ نہیں تو پچھنیں۔اگروہ ہے تو سب پچھ ہے۔ وہ ہلاک ہے جودین کے ساتھ دنیا کی ملونی رکھتا ہے۔ ورندوہ کیڑوں کی طرح ہلاک ہوجائے گا۔اگرتم میں خدا نہیں تو تمہیں ہلاک کر کے خوش ہوگا۔ اگر تم نفس سے مرجا کہ گے تو خدا میں ظاہر ہو جا ؤگے اور تمہاری حست وسکون خدا کے لئے ہو جائے گی۔ تو حید کا اقر ارتملی طور پر کرو کہ خدا بھی عمل ارد یا نسان ظاہر کرے۔ کیندوری چھوز کر بی نوع کی ہمدردی اختیار کرو۔ قریب ابھی میں واضل ہوجا ؤ۔ اچھا موقعہ ہے بیرخیال نہ کروکہ تم

ضائع ہوجا دیگے۔ کیونکہ خدا فرما تا ہے کہ یہ جج بڑھے گا چھولے گا اور اس کی شاخیس چھیلیں گی۔ مبارک وہ ہے جومصائب سے نہ ڈرے۔ کیونکدان کا آنا ضروری ہے اور صابرا خیر میں فتح یاب ہوتا ہے۔ پیجھی کہاہے کہ جولوگ ایساایمان لائے جس میں دنیا کی ملو نی نہیں نقاق اور ہز د لی سے بھی آلود ہنییں اوراطاعت ہےمحروی نہیں ایسےلوگ پسندیدہ ہیں تم خدا کے ہوجاؤ۔شریک نہ لاؤ۔ وہ زندہ ہےاب بھی بولتا ہے۔جبیبا کہ پہلے بھی بولتا تھا وہ تمثیل کے طور پراینے تنیس اہل کشف پر ظاہر کرتا ہے۔ غیر متشکل اور غیر مجسم عرش پر ہے۔ زبین پر بھی ہے۔ منبع جمیع صفات كالمههد المزوعن العيوب بالييتنين نشانات سے ظاہر كرتا ہے اور راست بازوں يرجميشه وجودظا مركرتا ہے۔ نادان ہے وہ جواس كى قدرتوں سے منكر ہے اور اندھا ہے وہ جواس كى عميق طاقتوں سے بے خبر ہے۔ وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔ بغیران امور کے جواس کی شان کے خلاف ہیں۔ اس کی طرف وینے کا صرف ایک ہی دروازہ قرآن مجید ہے۔ باقی نبوتوں اور کتابوں کی الگ پیروی کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ نبوت محمد میان سب پرحاوی ہے۔اس لئے اس پرتمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور پینبوت فیض رسانی میں قاصر نہیں۔اس کی پیروی خداہے مکالمہ تک پہنچادیتی ہے۔ گراس کا کامل پیروصرف نبی ( یعنی مستقل نبی ) نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ نبوت تامہ محدید کی اس میں ہتک ہے۔ ہاں امتی اور نبی دونوں لفظ اس پرصادق آ سکتے ہیں اور اس میں اس کی کوئی ہتک نہیں۔ بلکہ اس کے فیضان ہے اس کی چیک اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ (نبوت تشریعی کا درواز ہ حضور علیقے کے بعد بالکل مسدود ہے اور قر آن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نہیں جوا ہے منسوخ کرے یااس کی بیروی معطل کرے ) جب انسان کا مکالمہ خداہے کمل ہوجا تا ہے تو نبوت کے خطاب سے موسوم ہو جاتا ہے۔جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے۔ میمکن نہ تھا کہ خیر الامم اس مرتبہ عالیہ سے محروم رہ جاتی اور فیضان نبوت بند ہو جاتا۔اس کیے نقائص کے رفع کرنے کے لئے خدانے پیشرف ایسے افراد کو بخشا جونتا فی الرسول ہوگئے اور کوئی حجاب ندر ہااور امتی بننے کامفہوم اور پیروی کامعنی اتم اور اکمل درجہ پران میں پایا گیا۔ایسے طور پر کہان کا وجوز ا پناوجود ندر ہا۔ بلکدان کے تحویت کے آئینہ میں حضور کا وجود منعکس ہوگیا اور دوسری طرف مخاطبہ الهياور كالمراتم اوراكمل طور برنبول كي طرح ان كونصيب مواييس اس طرح بعض إفرادي باوجودامتی ءوئے کے بی کا خطاب إبار کی س فقرہ کامعتی ہے کہ: ''السمسیسے خبسی اللہ امامكم منكم''ليعيٰ وہ ني بھي ہے اورا آئي بھي۔ ُ تَنْ ناصري مرچكے ہيں۔

آیت تونی میں فدکور ہے کہ خدا قیامت کوآپ سے پو چھے گا کہ تم نے یہ شرکیہ تعلیم
(مثلیث پری ) دی تھی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ میں جب تک ان میں رہاان کا نگہبان تھا۔ اب
وفات کے بعد جھے کیاعلم تھا کہ وہ کس صلالت میں مبتلا ہوئے۔ اب اگر کوئی چا ہے تو یہ معنی کر ب
کہ جب تو نے جھے جسم عضری کے ساتھ آسان پر اٹھالیا۔ گر نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ دو بارہ دنیا میں نہیں
آئیں گے ورنہ یمکن نہیں کہ خدا کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے۔ کیا جو شخص دوبارہ دنیا میں آئی اس برس عیسائیوں سے لڑائی کر بے تو نبی کہلا کراہیا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں اتریں گے تو کیاان کی قبر آسان پر بے گی؟ جو' فیلھا تمو تون ''کے خلاف ہے۔ اب کتاب اللہ کی معانی کر خاتو میں تو اور کیا ہے؟ میں نہ آیا ہوتا تو یفطی قابل معائی تھی۔ گر جب قر آن کے معانی کی مخالف نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نہ آیا ہوتا تو یفلطی قابل معائی تھی۔ گر جب قر آن کے معانی میں جے نشان ابھی ختم نہیں ہوئے۔
مو کیکے ہیں تو اس بھی حق کو قبول نہ کرنا ہند و کی ہے۔ نشان ابھی ختم نہیں ہوئے۔

## صدافت کےنشان اورزلزلے

۳ راپریل ۱۹۰۵ء کو جو زلزلہ میری پیشین گوئی کے مطابق آیا تھا۔ اس کے بعد اور زلزلوں کی خبر ججھے دی گئی ہے کہ بہار کے موسم میں ایک اور زلزلہ آنے والا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ بہار کا آغاز ہوگا یا درمیان یا اخیر۔ چونکہ اخیر جنوری سے پتے نگلنے شروع ہوجاتے ہیں۔ اس لئے جنوری سے اخیر مئی تک خزاں کے دن ہول گے۔ (اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ بہار سے مراد کون سی بہار ہے۔ بہر حال بہار کا ہونا ضروری ہے خواہ کوئی ہو) ریجھی الہام ہوا:

ا..... "الزلة الساعة"

۲ نسری ایسات و یهدم ما یعمرون "(یعنی وه قیامت کانمونه به گااور تیرے لئے ہم نشانات و کھلائیں گے اور تمارتیں بناتے ہیں ان کوگرائے جائیں گے )

۳..... مجونچال آیااورشد ہے آیاز مین تدوبالا کردی۔ (بعنی زمین کے بعض حصوں کوتہ وبالا کردےگا۔جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا)

۵..... زند کیوں کا خاتمہ۔

۲ ..... ۱ نه نازل من السماء ما يرضيك رحمة منا وكان امر آ مقضياً (يعن الميد) الك امر آسان سات سات فوش بوجائ كا اور ضرور ب كر آسان اس ك نازل كرنے سركار ب جب تك بي پيشين كوئى شائع نه بوجائ ) كون ب جو بهارى باتوں پر ايمان لائے ۔ بجو اس كے جو خوش قست بو ۔ ہارى نيت ان (چه) الہاموں سے موت نيس بلكه بچاؤ ب جو تو بدكريں گے في جائيں گے ۔ مگر جو كول كرتا ہو وہ كنان نيس جو شار تا اس كى بلاكت قريب ب يہ بتانا بھى ضرورى ب كه خدا نے ميرى وفات كى خبر دے دى ہ كہ بہت تھوڑ بدن رہ گئے ہيں۔ تمام حوادث اور عجائبات قدرت وكھلانے

کے بعد تیرا حادثہ آئے گا۔ پس ضرور ہے کہ میری وفات سے پہلے دنیا میں کچھ حوادث پڑیں تا کہ دنیا انتقلاب کے لئے تیار ہوجائے۔ دنیا انتقلاب کے لئے تیار ہوجائے۔ بہشتی مقیرہ

پھرمیری دفات ہو جھے میری قبری جگد دکھلائی گئی ہے۔ جو چاندی سے زیادہ چیکی تھی اوراس کی مٹی تمام چاندی کی تھی اور کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے۔ ایک اور جگد دکھائی گی اوراس کا نام بہتی مقبرہ رکھا گیا کہ اس میں بہشتیوں کی قبریں ہیں۔ تب سے جھے فکر تھی کہ ایک قطعہ زمین قبرستان کے لئے خریدا جائے ۔ گر چونکہ موقعہ کی زمین زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس لئے یہ امر ملتوی رہا۔ جب مولوی عبدالکریم کی وفات کے بعد میری وفات کی خبر آئی تو بہت جلدا تنظام کر تا پڑااور اپنی ملکیت کی زمین جو ہزار روپیہ ہے کہ نہیں اور میرے باغ کے قریب ہے اس کے واسطے تجویز کر لی۔ میری دعاء ہے کہ خدا اس کو بہتی مقبرہ بنائے اور میری جماعت میں سے ان لوگوں کی خوابگاہ ہو کہ جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم سمجھا ہے اوران میں پاک تبدیلی آگئی ہے اور صحابہ کی طرح صدق اور وفا داری کا نمونہ ہیں۔ اس کو صرف سے جگہ دے جو تیرے اس فرستاوہ پر سچا ایمان طرح صدق اور وفا داری کا نمونہ ہیں۔ ان کو صرف سے جگہ دے جو تیرے اس فرستاوہ پر سچا ایمان مرکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور بڑھنی اور غرض نفسانی اسپنے اندر نہیں رکھتے۔ (بڑھنی آگئی کے طرح میر ایمان کو کھا جاتی ہو چکے ہیں۔ ان کو صرف سے جاتیں کوئی تن جو تیرے اس فرستاوہ پر سچا ایمان اس کے اندر نہیں رکھتے۔ (بڑھنی آگ کی طرح میں اور کوئی نفاق اور بڑھنی اور غرض نفسانی اسپنے اندر نہیں رکھتے۔ (بڑھنی آگ کی طرح ایمان کو کھا جاتی ہو جو خدا کے مرسلوں پر بڑھنی کرتا ہے خدا اس کا دشن بن جاتا ہے۔

چنانچہ مجھے فرمایا کہ میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور جواسے برا جانتا ہے میں

بھی اسے براجا تا ہوں۔ میں تجھے وہ دوں گا جو تیرے لئے آسان پر تبہ بڑھائے اوران لوگوں میں جود کھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تو اسی مقبرہ میں مفسدوں کوجگہ دے گائیس میں وہ با تیں جا تا ہوں جوتم نہیں جانتے ۔ جلدی نہ کر وخدا کا تھم آچکا ہے۔ ڈرومت ۔ رسول نہیں ڈرتے ۔ یہ بٹارت ہے جوانبیاء نے حاصل کی تھی۔ اے میرے احمد تو میری مراد ہے ادر تو میرے ساتھ ہے تو میری تو حید و تفرید کی جگہ ہے اور تو میرے بال اس مرتبہ میں ہے کہ لوگ اسے نہیں جانتے ) یہ مقبرہ ان کے لئے ہے جو تیرے لئے اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ تیری محبت میں کھوئے گئے ہیں اور انشرائی ایمان سے محبت اور جانفشانی کا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ صرف بہتن مقبرہ ہی نہیں ہے بلکہ ای کے متعلق میر بھی الہام ہوا ہے کہ: تعلق رکھتے ہیں۔ یہ صرف بہتن مقبرہ ہی نہیں ہے بلکہ ای کے متعلق میر بھی الہام ہوا ہے کہ: تعلق رکھتے ہیں۔ یہ صرف بہتن مقبرہ ہی نہیں ہے بلکہ ای کے متعلق میر بھی الہام ہوا ہے کہ: اندول فیصا کل رحمة '' (لیعنی کوئی ایسی رحمت نہیں کہ جس میں سے اس کو حصہ نہیں ملا) اس

اول ..... یہ کہ امیدوار حسب حیثیت چندہ داخل کریں۔ جس کا مقصد اشاعت اعلائے کلمہ تو حید ہوگا۔ ایک ہزار رو پیہ کی زمین دے چکا ہوں اور ایک ہزار رو پیہ کی اور زمین بھی اس میں شامل کرتا ہے اور ایک ہزار رو پیہ پل بنوائی اور درخت لگوائی کے لئے بھی در کار ہے۔ تو بیہ علیم نور الدین کے پاس جمع رہے گا اور میرے مرنے کے بعد ایک جماعت کے قبضہ میں ویا جائے۔ جواشاعت تو حید پر خرج کرتی رہے۔

دوم ..... بیکه امیدوارا پی هین حیات میں اپی کل جائیداد کا وسوال حصہ بطور وصیت کھی دے جو تبلیغ احکام قرآن اشاعت اسلام پر، پرورش ایتام ومساکیین اور نومسلموں کی امداداور باقی مصالح اسلام پرخرج ہوگا۔ جن کی تفصیل قبل از وقت مشکل ہے اور بیجائز ہوگا کہ انجمن اس کو ترقی دینے کے لئے تجارت میں خرج کرے اور مجھے خطرہ ہے کہ کشرت اموال کی وجہ سے کہیں تم دنیا ہے بیار نہ کرنے لگ جاؤ۔

سوم ..... میرکدامید دارمتنی ،محرمات سے مجتنب، شرک وبدعت سے کنارہ کش اور سچا سانی مسلمان ہو۔

چہارم ..... بیر کہ جومفلس اسلام پر جان قربان کر چکا ہو۔ بشرطیکہ اس کا خبوت مل جاوے۔واخل کیا جائے گااور ہدایات مفصلہ ذیل بھی واجب انتعمیل ہیں۔ ا..... گوصیت پرعملدرآ مد بعد موت میں ہوگا مگر ابھی ہے تجمن کی طرف سے اخبارات میں اس کا شاکع کرنا ضروری ہوگا۔

\$ ( . . . )

۲..... پیرونی امیدوار کی لاش صندوق میں بند کر کے روانہ کی جائے۔ کیونکہ قبر ہے لاش نکالنا مناسب نہیں۔ ( بیہ بدعت نہ مجھو کیونکہ بیرومی الٰہی کا تھم ہے اور بیر مقبرہ کسی کو بہتی نہیں بناتا۔ بلکہ بہتی اس میں آتے ہیں ) اللہ کا ارادہ ہے کہا ہے تمام آ دمی اس میں کیجا جمع ہوں۔

اس کی اشاعت کرو۔ آئندہ نسلوں کے لئے اسے محفوظ رکھوا در مخالفین کے لئے بھی تبلیغ کرواور بدگو کی بدگوئی پر مبر کرو۔

تقيدات

اس میں شک نہیں کہ سے قادیان نے اپنے آپ کوانبیاء کی مف میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ مگر جودلائل دیئے ہیں وواہل اسلام کے نزدیک مخدوش ہیں۔ کیونکہ:

 علاوہ ہندوؤں، یہودیوں اورعیسائیوں وغیرہ کے تصوف میں بھی مشتر کے طور پر پائی جاتی ہیں اوروہ بھی اوتار اور مظہر الی بن کراپئی ہو جا کراتے ہیں۔ بہاء اللہ اور باب نے بھی ای قتم کی بے ثبوت با تیں چیش کر کے اپنے آپ کو مظہر الی مظہر نبوت اور مظہر امامت پیش کیا تھا اور مرز اقادیا نی بھی دہی چال چلے ہیں تو اب اگر مرز اقادیانی ان لا یعنی باتوں سے نبی بن سکتے ہیں تو بہاء اللہ وغیرہ بھی نبی بلکہ امام الزمان اور مظہر الی بننے کے حقد ارہیں۔

سوم ..... یہ بھی غلط ہے کہ امت محمد یہ بیں اگر کوئی نبوت کے درجہ تک نہ پہنچ تو اس کو خیر الام کا خطاب نہیں ویا جا سکتا ہے کوئکہ اس دلیل سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر مخلوق الہی بیں سے کوئی درجہ الوہیت تک نہ بھنچ جائے تو اس کواحسن تقویم کا خطاب نہیں ہل سکتا اور نہ ہی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ''ان الله خلق آلدم علی صور ته ''اصل بات یہ ہے کہ امت محمد یکو خیر الام کا خطاب قرآن مجید کی روسے اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کا ہرائیک فردامر بالمعروف اور نہی عن المئر خطاب قرآن مجید کی روسے اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کا ہرائیک فردامر بالمعروف اور نہی عن المئر قرار دیا گیا ہے اور اس لئے بھی کہ یہودونسار کی کے باہمی مناقشات کور فع کر کے اس کو تعلیم دی گئ ہے کہ انہیا نے سابھتین نوش کر دہ قرآن شریف کو بنظر تحسین دیکھ کر تھی اس کے سریر ہی چک اسے خیرالام کہا گیا ہے کہ خیر المرسلین کی امت ہے اور امیۃ وسط کا طغر ابھی اس کے سریر ہی چک رہا ہے اور اس لئے بھی کہ اس میں ایسے اہل علم کا ہونا قرار پایا ہے جو تبلیغی امور میں وہی کا م کرتے ہیں جو پہلے نبی کرتے تھے۔

چہارم ..... یہ بھی غلط ہے کہ ایک امتی اپنے رسول سے متحد فی الوجود بن جاتا ہے اور خدا سے کائل مکالمہ کاشرف حاصل کرتا ہے اور جس میں بیدونوں صفات موجود ہوجا کیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہ سب خیالی ہا تنس ہیں۔ ان کا شہوت قرآن وحدیث سے نہیں ملتا اور نہ بی واقعات اس کی تا تید کرتے ہیں۔ انبی خیالی اصول پر قو بہا واللہ اور باب کی مخالفت کی گئی تھی۔ مرزا قادیا نی نے مجمی آخروبی چتمہ دے کرا پئی نبوت منوانے کی تھان لی۔ اب اہل علم کے لئے بیمشکل ہے کہ وہ کس دلیل سے ایک کوچھوٹا کہیں اور دوسرے کو بچا۔

۵..... میکها بھی اصول اسلام بین نیس ملتا کہ قدرت ٹانیہ کاظہور ہوگا۔ حقیقت بیس بیوبی بات ہے جو بہاء اللہ نے کہی تھی کہ نبوت ایک حقیقت ہے۔ بار بار اس ایک کاظہور ہوتا ہے اور نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہی ظہور شیعہ کے نزدیک رجعت کے نام سے پکارا جاتا ہے اور مرزائی تعلیم میں قدرت ثانیہ کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے اور ہندوای کواوتار کہتے ہیں اور اہل تات اس طرز پر تناسخ کا شوت دیتے ہیں۔ گراسلام ان سب کے خالف ہے۔ کیونکہ عہد رسالت سے کوئی الی تقریح موجود نہیں ہے کہ جس میں حضو تقلیقہ نے خود بھی کہا ہو کہ میں بطور رجعت یا بروزاور قدرت ثانیہ بن کرآؤں کی احضو تقلیقہ سے بروھ کرکوئی دعویدار ہوسکتا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہا تات کے لوگوں نے اپنی طرف سے ای بی گا کر قرآن وحدیث سے بروزیار جعت اور تناسخ کا شوت دے دیا ہے۔ لیکن الی تشریحات کے بیلوگ خود ذمہ دار ہیں اسلام جواب دہ نہیں۔ یہی وجہ کہ جب ایسے محرف بیدا ہوتے ہیں تو اصل اسلامی تعلیم پر قائم رہے والے ہر طرف سے ان کی تروید پر آبادہ ہوجاتے ہیں۔

دوسری خلافت تک ابھی سارامقرہ پرنہیں ہوا۔ ناظرین اندازہ لگاسکتے ہیں کہ س قدر
قبر فروثی سے آ مدنی کی توقع ہو کتی ہے۔ مقبرہ کے مغرب میں آ موں کا باغ ہے جس میں
مزاقادیانی معہ خاندان کے چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ جس کے جنوب میں پرانی وضع کے ایک دو
کر ہے تھی کھڑے ہیں۔ جن میں آپ استراحت فرمایا کرتے تھے۔ اب بیمقامات مقد سہمیں
شامل ہیں۔ معلوم نہیں اس باغ کے آم کس نقترس سے فروخت ہوتے ہوں گے؟ کیونکہ نے زمین
میں بہشت وفن شدہ بتایا جاتا ہے۔ بہر حال بی قبر فروثی ایک الی تجارت ہے کہ جس سے وہ جو ہڑکا
کنارہ جو کسی وقت بالکل ویران پرا اہوا تھا۔ سونے سے تل کر بک رہا ہے۔ گراس کی نظیر کسی نبی کے

مقبرہ میں نہیں ملتی۔ کیونکدان کے ہاں جنت صرف اندال صالحہ سے ماتا تھا۔ گراب جنت فروثی کا وقت آ گیا ہے۔ مالدار کے سواکون لے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقبرہ کے مشرقی طرف دو سوقدم کے فاصلہ پر شال ست میں غریب مرزائیوں کا قبرستان بری حالت اور سادہ منظر میں چراغ وگل تیار کیا ہوا ہے۔ جس میں ابھی آبادی بہت کم ہے اور اس کے جنوب میں لا ہوری پارٹی کا قبرستان ہے جو بالکل ہی کم آباد ہے۔ کیونکہ ان کی جنت فروثی نہیں چل کی۔

۸..... مسے قادیانی کی وفات اگرچہ کی میں تھی۔ گر وہ گویا اپنا عرس حکومت کو خوش کرنے کے لئے دسمبر میں ہی کیا کرتے تھا دراس وفت گویا وہ زندہ پیر کاعرس تھا اوراب مردہ مسے کاعرس بن گیا ہے۔ گر دوسر بے مزاروں کی طرح اس مزار کے ارد گر دایصال ثواب کے لئے نہ تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کیا گیا ہے نہ وضوا ورطہارت بدنی کے لئے مجد حوض اور سیل کا انظام ہے۔ بلکہ دور ہے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ عیسا کیوں کا قبرستان ہے۔ وہی تر تیب وہی درخت وہی قبریں کھودی ہوئیں موجوداوروہی قبروں کی قطاریں اوروہ ی پھر کے کتبے اور ہونا بھی یونہی چاہئے تھا۔ کیونکہ آخروہ عیسیٰ ابن مریم تھے اور اپ مریدوں کو بنی اسرائیل یعنی یہودی کہ چکے تھے۔ مقبرہ میں اگر عیسائیت کا بروز نہ ہوتا تو وہ عیسیٰ کیسے رہ سکتے تھے۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ بید لیک عیسائی ہیں اوروہ دلائی۔

9 ...... شرائط بیعت میں داخل ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھو۔ گرنا ظرین کو معلوم رہنا چاہئے کہ دین سے مراد شریعت سیحی ہے۔ جس کے سامنے شریعت محمد میملی طور پر مؤخر کی جاتی ہے۔ ۱۹۳۳ء میں ان کا عرس رمضان شریف کے پہلے ہفتہ میں منایا گیا تھا۔ ایا معرس میں سب مرزائی تارک صوم تھے۔ کیونکہ بیرونی مہمان مسافر تھے۔ جن کے متعلق شریعت مسیحائی کا تھم تھا کہ کوئی روزہ ندر کھے اور باشندگان قادیان چونکہ معروف مشاغل عرس تھے۔ اس لئے ان کی افظار ک ہ مجی مغروری تھی ۔ سنن ونوافل سب بالائے طاق فرائض تھے تو وہ بھی نصف یا پانچوں وقت کے ایک دفعہ ہی ادا کئے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ہی ادا کئے جاتے تھے۔

اسس مرزائیوں کے نزدیک بیتین دن کاعرس ایام تج بیت الله شار ہوتے ہیں۔
قادیان ارض حرم بن جاتی ہے۔ تیسری شب کو پنڈال میں خلیفہ خطبہ دیتا ہے اور جب اپنی اپنی ماجات کی درخواسیں پیش کرتے ہیں اور دیر تک اہل کنیسہ کی طرح بیٹے کرمیز کری لگائے ہوئے دیرتک دست بدعار ہے ہیں۔ گویا پنڈال میدان عرفات کا بروز ہوتا ہے۔ جس میں مرزائی داخل موکر حاجی ہوئے وکر حاجی ہونے کی بجائے قدوی کا خطاب حاصل کر لیتے ہیں اور محمعلی باب کی سنت زندہ کر کے موکر حاجی ہوئے دی کی بجائے قدوی کا خطاب حاصل کر لیتے ہیں اور محمعلی باب کی سنت زندہ کر کے بیتی ہوئے ہیں ہوئے کی بجائے قدوی کا خطاب حاصل کر ایسے ہیں اور محمعلی باب کی سنت زندہ کر کے بیتی ہوئے کی بیتی ہیں ہوئے کی بیتی ہی ہوئے کی بیتی ہی ہوئے کی بیتی ہی ہوئے کی بیتی ہوئے کی ہوئے کی بیتی ہے کر بیتی ہوئے کی بیتی ہوئے کی ہ

اپن آپ کوبا بیوں کے نتش قدم پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ا

۱۱..... مطبع اپناہے اخبار''الفضل'' زیرنگرانی خلیفہ جاری ہے۔''فاروق'' میر قاسم علی کے ماتحت ہے۔''المصباح''عورتوں کے لئے تضوص ہے۔لاہوری یارٹی نے صرف''پینا صلح'' جاری کررکھاہے۔

المساسسة الگلے صفحہ پر قادیان کا نقشہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین اپنے آپ کومنارۃ اسے

يل كمر مسجه كرچارول طرف نظر دورًا كيل -

اس نقشه کے متعلق تفصیلات ذیل ملاحظہ ہوں۔ دفتر الفضل سے میا خبار بھی شائع ہوتے ہیں۔ سن دائز۔ اللہ النوان۔ ..... ZZ تشجيذ الاذمان - بدر .....☆ تحكم بمردست بنديل -.....<del>\</del> حکم ہمر دست بند ہیں۔ دفتر امور عامہ میں بیر عدالتیں بھی قائم کی گئی ہیں۔ .. ...۲ نظارت امور فارجيه الم نظارت اموردا غلبه £ ..... نظارت اموراعلی \_ ☆..... نظارت امورعامه... .....☆ نظارت دعوت وتركيخ \_ محكمه قضاوقدربه ☆..... .....☆ احد پەر نەنگ كىپنى پ بيت المال \_ كسية .....☆ نظارت تربیت یتائ ومساکین ـ ..... ☆ س وارالبركات ميں مرزا قادياني كوالهام ہوا كرتا تھا۔وہ ايك بالا خانہ ہے جو بالكل يراني وضع كااب تك موجود ب-اس كم تعلق البهام بي كه جو شخص يهان آكر دعاءكر \_ كا منظور ہوجائے گی۔خاص خاص مریدوں کو وہاں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ بقول شخصے وہاں پچھ نذرونیاز بھی پیش کرنی پڑتی ہے۔ کمرے کے درمیان ایک چھوٹا ساستون اینوں کا بنا ہوا نظر آتا ہے۔اس کے اوپرلکڑی کا ایک ثب پڑا ہوا ہے اس میں مٹی پڑی ہوئی ہے۔ جو خاک شفائے قادیان مجھی جاتی ہے۔ واپسی کے وقت اس میں سے تھوڑی می مقدار تبر کا عنایت ہوتی ہے۔جس کومریدخاک شفا کےطور پراستعال کرتے ہیں مجھی اس ٹب میں یانی مجردیتے ہیں اوراس یانی کولوگ آب زم زم کی طرح استعال کرتے ہیں ۔ بھی خٹک مٹی الگ رکھتے ہیں اور یانی الگ۔ ليكن ابھى تك بيمعلوم تبين موس كاكداس مثى اوريانى كامطلب كياہے؟ س منارة أسيح كى مجد الفنى ہے۔ حرم سرا كے ملحق مكانات كى معجد مبارك ہے۔ ....الاسلام مائی سکول کی مسجد نور ہے اور قادیان کو دشق کا خطاب دیا جاتا ہے۔خود مرزا قادیانی می بی -آپ کی امت بن اسرائیل یعنی ببودی اور عیسائی بین -۵..... منارة المسيح مرزا قادياني كى زندگى مين شروع موا تفارسنگ بنيا در كفي مين بہت سارو پیصرف ہوا۔ زیمن سے دوتین گزی بلندی تک پہنچا کرآپ انقال فرما گئے۔ آپ کے بعديهلي خلافت مين كمل كرديا كيا- دوسرى خلافت نے اس پركلاك لكايا اورسنك مرمرك بلستر ے اس کوالمنارۃ المبیھاء شرقیہ دمش یعنی قادیان کا سفید منارہ بنادیا اور یہ بیناراندرونی سیر حیول سے دیکھا جاسکتا ہے۔ عمو آ اذان اس کے اور چڑھ کر دی جاتی ہے اور بیا پی قدوقامت میں تر نتارن کے مینار سے کم نہیں۔ یہ اس کئے نصب کیا گیا ہے کہ قادیان دور سے معلوم ہواور مرزا قادیانی کے مقامات مقدسہ کا دور سے بی پہیچل جائے۔ بقول شخصا پی ترقی کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ گویا دوسری خلافت میں مرزائیت پایہ عمیل کک بی چکی ہے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ سے خود بینار بنائے گا۔ کیونکہ اس پیشین گوئی سے میں مطلب ہیں کہ سے خوب بہت خوب)

۱۱ ..... پچھے بیان سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ ہم اشیش سے چل کر اسلامیہ سکول کو ہوتے ہوئے بہتی مقیرہ تک نصف دائرہ کا چکر کاٹ چکے ہیں تواس نصف دائرہ کے مرکز ہیں خالی میدان پڑا ہوا ہے۔ جس ہیں مہاجرین زمین کے گئر نے خرید خرید کر انگریز کی طرز پر مکان بنار ہے ہیں۔ بہتی اور اشیشن کے درمیان اس حصہ کے اندر دو چار سر کیس تقیر ہو پچلی ہیں۔ جن میں مہاجر رہتے ہیں۔ یا مہاجرین کی صنف نازک کی بودوباش ہے جو مدرستہ النبات میں داخل ہیں۔ میں سیرکونکلوتو صنف نازک اپنے بنگلوں سے نکل کر مشرق کی طرف کھیتوں میں دور تک سیرکرتی ہوئی سیرکونکلوتو صنف نازک اپنے بنگلوں سے نکل کر مشرق کی طرف کھیتوں میں دور تک سیرکرتی ہوئی صورت میں نظر آتی ہے۔ جس میں حرم سرا کا برقعہ سیاہ فام ہوتا ہے اور باتی سپیدرنگ ہوتے ہیں صورت میں نظر آتی ہے۔ جس میں حرم سرا کا برقعہ سیاہ فام ہوتا ہے اور باتی سپیدرنگ ہوتے ہیں اور اندر دن پردہ نیوشش کے نشان ملتے ہیں۔ سیر کے بعد خلیفہ صاحب ایک بڑے ہال میں صنف ادر کو بر ملاقر آتی کی تعلیم دیتے ہیں اور باقی تعلیم استانیوں کے سپرد ہے۔ جس کا انتظام میرقاسم علی کرتے ہیں۔

12..... مالاندجلسكموقعد برخليفها حب كى دساطت عمر يدول ك ثكار

وطلاق کے فیصلے ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ باقی ایام میں تککہ قضاء الگ کھلار ہتا ہے۔جس میں طلاق کے فیصلے ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ باقی ایام میں تکر افی کی خرید وفروخت کا محکمہ بھی اسی قضاء خانہ کی ایک شاخ ہے جومر ید قطعہ ارامنی خرید کرتا ہے۔اس سے قیست وصول کر کے بیشر ط کھا لیتے ہیں کہ کسی غیر احمدی کے پاس بیہ جائیداد فروخت نہ ہوگ۔ بہر حال کسی دن بیہ حارۃ المہا جرین قادیان کوایک شہر کی حیثیت میں لے آئے گا۔

## ١٩.....٩ قارياني كي وفات

ید مسئلہ آج تک طفین مواکر سے قادیانی کی موت کیوں ہوئی ؟ خالفین کے زدیک داکڑ عبدالکیم پٹیالوی کی پیشین گوئی یا پیرسید جماعت علی شاہ علی پوری قبلہ کی بدد عاء کارگر ہوئی تعی ادریا مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری سے مباہلہ رنگ لایا تعامیکر آپ کے مرید کہتے ہیں کہ آپ کو خودال طرح کے الہام ہو چکے تعے کہ ۲۲ مریک ۱۹۰۸ء کو وفات جو جائے گی۔ چنانچہ ریو یونمبر ۲۰،۷ جلد سوم میں خلیفہ محود نے بعنوان 'مسیح محمد کے دشمنوں کے سوالوں کے جوابات' کلما ہے کہ:

اوّل .... آپ کوخواب میں جب مولوی عبد الکریم نیالکوئی و کھائی دیے تو آپ نے کہا کہ دعاء کر وتبلغ کے لئے کافی عمر ال جاوے محرمولوی صاحب نے سینہ تک ہاتھ اٹھا کر صرف کہا کہ دعاء کر وتبلغ کے لئے کافی عمر ایس سال پاکر مرگئے۔ کیونکہ ۱۸۸۸ء مطابق جمادی الاوّل ۲۰۱۱ھ میں آپ نے بیعت کا اعلان کیا تھا اور ۱۹۰۸ء میں مرگئے اور سینہ تک ہاتھ اٹھانے کا بھی یہی مطلب تھا کہ تبلیغ ناقص رہے گی۔

دوم ..... بیمجی رؤیا ہے کہ کوری شنڈ میں جمعے پانی دیا گیا۔ باقی مرف دونین گھونٹ روگیا۔ مگر تھا بہت صاف۔ پھرالہام ہوا کہ آب زندگی؟ تواسی کےمطابق اڑھائی سال بعد آپ کا انقال ہوا۔

سوم سس ۱۵ ارا کتوبر ۲۰۹۱ء الهام بواکد: "علم الدرمان "(علاج کاعلم)

۲۲۳ مطلب بیتماکد ۱۵ ارا کتوبر ۲۵۰ مرکی ۱۹۰۸ء تک ۲۲۳ دن بول گے۔ جبیبا که اس تشریح

تمعلوم بوتا ہے۔ (ایام ۲۱ را کتوبر، ۳۰ رئومبر، ۳۱ ردیمبر، ۳۱ رجنوری ۱۹۰۸ء، ۲۹ رفر وری، ۱۳ را رخی بواتھا تاکہ اسال بعد شروع بواتھا تاکہ فروری ۲۹ دن کا حاصل بوجائے۔

چہارم ..... ۱۸ رحمبر۱۸۹۴ء کوالهام موا: "داغ جرت " يعنى تيرى وفات گرے باہر

سسى اورجگه ہوگى۔٢٠ رفرورى ٤٠٤ء كوالهام ہوا كه افسوس ٹاك خبر آئى اور انقال ذہن لا ہور كى

سرف ہوا۔ پنجم ..... ۲۰ مارچ ۱۹۰۷ء کوالہام ہوا کہ ''انسا یہ دید الله '' ہے تو بھاری گر اے خدااس امتحان کو قبول کر اے میرے اہل بیت خداتم کو محفوظ رکھے تو وہ ہے جس کی روح میری طرف اڑآئی ہے۔ کیاتم کو عجیب معلوم ہوتا ہے کہ مرجاؤگے۔ان کی لاش گفن میں لیپیٹ کر

م ..... ۲ ردهمبر ۱۹۰۰ والهام جوابخرام كه وقت تونز ديك رسيد، ۲۷ كوايك واقعه،

م الله خیرواقلی ،خوشیاں مناکس کے وقت رسید، تو اس الہام کے مطابق ۲۷مری ۸+19ء کو آپ الله خیرواقلی ،خوشیاں مناکس کے وقت رسید، تو اس الہام کے مطابق ۲۷مری ۸+19ء کو آپ

قادیان میں دمن ہوئے۔

مفتم ...... ۲۷ راپریل ۱۹۰۸ء کوالهام ہوا کہ مباش ایمن از بازیئے روزگار۔ لاہور جاکر الہام ہوا کہ کمن تکیہ برعمر نا پائدار اس الہام میں ۱۳۲۷ھ بتایا گیا۔ جس میں آپ فوت .

مِشتم ..... عرمارج ١٩٠٨ والهام مواكه ماتم كده، كيرد يكها كه جنازه آتا ب-ال 

ڈاکٹرعبدالحکیم کی پیشین گوئی

واكثر عبدا ككيم بيس سال مريدره كرمرتد موكياتها ـ (كيونكداس في خط لكها تها كدكيا كوني اطاعت رسول کے سوابھی نجات پاسکتا ہے؟ تو آپ نے جواباً لکھا کہنمیں اور اس عقیدہ پر بگز کر مخالف ہوگیا تھا) آپ کی وصیت شائع ہونے کے بعداس نے اپنے رسالدائکیم نمبرہ میں پیش گوئی كى تھى كەمرزاتىن سال تك مرجائے گااور ميں سچاموں اور وہ جھوٹا ہے۔ چنانچداس نے اپنی وصیت مجی شائع کروی اور جب مرزا قادیانی نے سالہام شائع کیا کہ تیری موت قریب ہے تواس نے شائع كردياكه: "مرزاچوده ماه كےاندرمرجائے گا۔" اس وقت تين سال والى پيشين گوئى ہے آٹھ ماہ گذر م الم الم الم الم الم الم الم مواكم عربه هادى كى ماوركها كري المام تين سال والى بیثین گوئی کے متعلق ہے۔ پھر جب آپ کوالہام ہوا ہے اور کہا کہ موت بہت ہی قریب ہے تواس نے شائع کردیا کے مرزا قادیانی سهراگست ۱۹۰۸ءمطابق ۲۱ساون فوت ہوجائے گا۔ مگر مرزا قادیانی

اس كى تكذيب كرتے ہوئے ٢٦ مرمئى ١٩٠٨ ع كوفوت ہو گئے لعنت ہاس كى اصلاح پر اور تف ہم اس كى رسالت پر كيونكہ وہ اپنے رسالہ اعلان حق ميں خود مقر تھا كہ ميں صوم وصلو ہ كا پابند نہيں ہوں اور جھے شيطانی البہام بھى ہوتے ہيں اور رحمتہ اللعالمين بھى ہوں ۔ اسى ميں سہ سالہ پيشين گوئى بھى درج كى تھى درج كى تھى اور سمرا اگست كى پيشين گوئى بھى ورج كى تھى ۔ جواخبار اہل حدیث، بیسا خبار، بریلی گزٹ اور اخبار وطن ميں شائع ہو چكى تھى ۔ عمر بعد ميں اس نے پھر يوں لكھ ديا تھا كہ ميں نے سمرا گست تك كى پيشين گوئى كى تھى ۔ جو يورى ہوگى ۔ لعنة الله على الكاذبين!

عبدالحكيم كى ہلا كت

سپرا یہ ماہوں کے بیت ہے مواخذہ کرے البہام شائع کیا تھا کہ اپنے دشمن سے کہدوے کہ خدا تھے سے مواخذہ کرے گا۔ میں تیری عمر بڑھادوں گا۔ یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ جولائی ک 19ء سے چودہ ماہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ یا ایساہی جواور دشمن پیشین گوئی کرتے ہیں۔ ان سب کو جھوٹا کروں گااور تیری آتھوں کے رو پر واصحاب فیل کی تیری عمر بڑھادوں گا۔ جو دشمن تیری موت چاہتا ہے وہ خود تیری آتھوں کے رو پر واصحاب فیل کی طرح نا بودہ وجائے گا اور تباہ ہوجائے گا۔ میر پیشین گوئی ڈاکٹر کی اس پیشین گوئی شائع کردی تو سے مرزاچودہ ماہ تک مرجائے گا۔ مگر جب اس نے ۱۹۸ سے 18ء کی پیشین گوئی شائع کردی تو سے پیشین گوئی استعمال نہ کی گئی اور منسوخ ہوکر کٹ گئی۔ اس لئے ڈاکٹر مرزا قادیائی سے پہلے نہ مرا۔ جیسے کہ کوئی اسلام کو برا کہتا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ مگر جب مسلمان ہوجا تا ہے تو وہلاک منسوخ ہوجاتی ہے۔ علی ہذا القیاس!

سالهام بھی تاخیر میں ڈال دیا گیا کہ: ' رب فرق بین صادق وکاذب انت تری مصلح وصادق الم ترکیف فعل ربك باصحاب الفیل ، الم یجعل کیدهم فی تضلیل '' تیرے شمنوں کا انزاء واف دیرے بی ہاتھ سے مقدرتھا۔ کونکداس میں یہ لفظ نہیں کہ ڈاکٹر تیرے مین حیات میں مرے گا۔ گومرزا قادیا تی نے اجتہادی غلطی کی وجہ سے اس کی تشریح کرتے ہوئے ہی بھی لیا تھا کہ ڈاکٹر کی ہلاکت آپ کی زندگی میں مقدر ہے۔ گر اس سے آپ پرکوئی حرف نہیں آتا۔ کیونکہ سنت انبیاء یونہی چل آئی ہے کہ وہ اجتہادی غلطی کرتے آئے ہیں۔ چیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق غلط مفہوم سمجھا تھا اور صفور اللے کا مکہ پر قینہ بعد میں ہوا تھا۔ حضرت موکی علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ بیت المقدس پنیوں گا اور عیسی علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ میں باوشاہ بن جاوں گا۔ دوسرا جواب ہے کہ یہ پیشین گوئی بھی ڈاکٹر کی چود دماہ والی پیشین گوئی کے ساتھ کٹ گئی تھی۔ تیسرا جواب ہے ہے کہ مرزا قادیانی کے بعد عہد خلافت بھی آپ کی ہی زندگی کا زمانہ مجھا جاتا ہے۔ ( کیونکہ اس میں قدرت ٹانیدکا ظہور ہوا ہے اور آپ نے روپ بدل کر خلیفہ کہلایا ہے) اس لئے اجتہادی ترجہ بھی بھی ہوسکتا ہے۔ لوگو! ہمیں ستانا چھوڑ دواور چار لا کھ آدمیوں کی آ دوزاری سے خوف کرو۔ جو آج آج ہوسکتا ہے جدا ہو چکے ہیں۔ نومبر میں ۱۹۰ میں آپ کوموی کھانی ہوگی تھی جو بعد میں جاتی رہی گر ڈاکٹر عبدالکیم نے اعلان جی میں شاکع کر دیا تھا کہ مرزا ہمیں مرزا ہمیں سے مراہے تو کیا سل کا مرض ہمینہ سے تبدیل ہوسکتا ہے؟ پھراعلان جی میں شاکع دیا کہ مرزا ہمینہ سے مراہے تو کیا سل کا مرض ہمینہ سے تبدیل ہوسکتا ہے؟ پھراعلان جی میں شاکع کیا کہ میں نے الہا م شاکع کیا تھا کہ مرزا ۴ مراگست تک فوت ہوجائے گا۔ حالا تکہ اس کی دین تھی چھی کے سے مطور پر بیسیہ اخبار میں شاکع ہو چھی جس میں یہ لفظ موجود تھے کہ مرز ۱۴ مراگست کومر جائے گا۔ افسوس ایسے جھوٹے رسول پر جب وہ خودا سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی امت کیا کر ہے گا؟

الال ..... مولوی ثناء الله صاحب کے متعلق یوں گذارش ہے کہ جب کتاب
"قادیان کے آریداور ہم" شائع ہوئی تو مولوی صاحب نے لکھا کہ بیل تیم کھا کر کہتا ہوں کہ
مرزا قادیانی جھوٹے ہیں اوران کے الہام سراسر کذب ہیں توان کو کھا گیا کہ حقیقت الوی تیار کر
کے آپ کو بھیج دی جائے گی۔ اس پریدلفظ کھودیں اوریہ بھی کھودیں کہ:"اے میرے فدا اگر میں
اس بات میں جھوٹا ہوں تو میری دعاء ہے کہ تیرا عذاب جھ پر نازل ہو۔" اس عبارت کے شائع
ہونے کے بعد سرزا قادیانی بھی شائع کرویں گے کہ:" بیتمام الہامات فداکی طرف سے ہیں۔ اگر
میں جھوٹا ہوں تو میری دعاء ہے کہ لعند الله علی الکاذبین" مگر مولوی صاحب نے لکھا کہ عذاب کی
میں جھوٹا ہوں تو میری دعاء ہے کہ لعند الله علی الکاذبین" مگر مولوی صاحب نے لکھا کہ عذاب کی

دوم ..... مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے اشتبار دیا کہ: "مولوی ثناء اللہ مجھے مفتری جانت ہے اللہ تو جو نے ہے میں فرق کر۔ تاکہ دنیا گرائی سے فئی جائے۔ تو ایسا کر کہ اگر میں جا ہوں تو میری زندگی میں ہی مولوی ثناء اللہ کو کسی مہلک مرض میں جتلا کر یا میر سے سامنے ہی اسے موت دے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو اس کی زندگی میں ہی جھے و نیا ہے اٹھا لے۔ بیالہا م تبیل دعاء ہے۔ مولوی صاحب نے اہل حدیث دعاء ہے۔ مولوی صاحب نے اہل حدیث دعاء ہے۔ مولوی صاحب نے اہل حدیث اللہ حدیث کم مولوی صاحب نے اہل حدیث کا کہ رائد تا دیا ہے۔ کہ مولوی صاحب نے اہل حدیث مرزا قادیانی اور کوئی دانا اسے مان بھی تبیل سکتا۔ اب مرزا قادیانی ایس کے اور کہنے لگ گئے کہ مرزا قادیانی ای فیصلہ کے اور کہنے لگ گئے کہ مرزا قادیانی ای فیصلہ کے مطابق مرکئے ہیں۔

سوم ..... نبی اصلاح کے لئے آتے ہیں۔ ندافسانہ کے لئے۔ مرزا قادیانی بھی اس کے نہیں آئے تھے کہ آتھ مرے۔ طاعون پڑے اور زلز لے وغیرہ آئیں۔ مولوی صاحب نے جب دعاء ہے انکار کردیا تو اب اگر مرجاتے تو اس کے تابعدار کہددیتے کہ دہ انکاری تھے۔ اس لئے دعاء کے اثر سے نہیں مرے تو اصلاح کی بجائے افساد ہوجا تا۔ اس لئے وہ معاملہ التواء میں ڈال دیا گیا۔ ورندان کوخوف تھا کہ کہیں سرانہ مل جائے۔ چنا نچیم رقع قادیانی مئی ۱۹۰۸ء میں لکھتے بی کہ جھے پر مباہلہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کیونکہ ایک سال میعاد مباہلہ گذر چکی ہے اور چندون وفات مرزات پہلے سرقع جون ۱۹۰۸ء میں لکھا تھا کہ مرزائی جماعت کے جو شام مرداب س وقت مرزات پہلے سرقع جون ۱۹۰۸ء میں معاد کا ذمانہ تو گذر گیا۔ در حقیقت وہ دھوکا دیتے تھے۔ کیونکہ وہ مباہلہ اس کی معاد کے انہوں نے منظوری نددی تھی۔

چارم .... ابل حدیث ۲۷ رابریل ۱۹۰۷ء یس لکھ سے سے کمفتری کی ری دراز ہوتی ہے۔ تو خدا نے ای اصول پر فیملہ کردیا کہ مرزا قادیانی مفتری نہ تھے اور مولوی صاحب مفتری تھے۔اس لئے جمونا نہندہ رہااور سپا مرکیا۔اس کے برخلاف اساعیل علی گردھی،غلام دیکھیر قصوری، چراغ الدین جمونی اورفقیر مرزا کاعقیدہ تھا کہ جموٹا سیچے کی زندگی میں مرجاتا ہے۔اس لئے وہ اپنے اصول کے مطابق سزایافتہ ہو گئے اور مولوی شاء اللہ چونکہ معتقد مے کہ جمو لے کی ری دماذ ہوتی ہے۔اس لئے وہ اپنے اصول کے مطابق جموٹے بن کرسز الجنگت رہے ہیں۔ کویا پینے الگ باوروه نخدالگ ب-ان كازنده رمنايى كذب كى علامت باورخدان "سنسمه على الخرطوم "كي براييين بيداغ ان كى تاك برلكاديا ب عبدالحق مر مندى نے اس مرقع میں ککھاتھا کہ بیکوئی قاعدہ نہیں ہے کہ سیج کی زندگی میں جموٹا مرے۔ کیونکہ مسیلمہ بعد میں مراقعا۔ بلكة قاعده يد ب كرجو في كى رى دراز موتى ب-اس كے خدان يكى اصول برت كرمولوى صاحب کوزندہ رکھا ہوا ہے اور بیاعتراض کہ ثنائی بارٹی پراس کا کیا ٹر ہوا۔ بالکل واہیات ہے کونکداس کا اثر تب طاہر ہوگا جب کہ یہ جھڑا شائع ہوکر ہرایک کے پاس بھٹی جائے گا تو لوگ خود بخودخور کر کے فیصلہ دے دیں مے کہ مولوی صاحب نے اپنا ہی نسخہ استعمال کیا ہے۔ اس لتے وہ جهوث بيرر شايدين يخيابهي در طلب بور "لعداك بساخع "كزير مدايت علمت ندكرنا عاجے \_ كيونكدمرزا قادياني احد عضاور عاء الله مسلمداس لئے ان كابعدى ميں مرناضروري موا۔ بیجم .... الل عدیث ۱۹۱۹ بل ع-۱۹، ص مسمولوی صاحب لکھ کے ہیں کہ مبلداور چیز ہےاور تم اور چیز ہےاور تم کومبابلہ کہنا آپ جیسے (مرزائیوں کا) بی کام ہے۔ مگر پھر

بار بارلکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے مباہلہ میں ہار کھائی ہے۔

تعشم ..... مولوی صاحب کوشلیم ہے کہ مباہلہ کی میعاد مرزا قادیانی کی وفات سے پہلے ختم ہو چکی ہے۔ تواب وفات مرزا کومباہلہ میں داخل کرنا بالکل غلط ہوگا۔

تنقيد وتشرتك

اسس مولوی عبدالکریم کی دعاء کا عجیب ڈھنگ تھا کہ نماز میں رفع الیدین کی طرح دعاء مائلتے تھے اوراگرانہوں نے دعاء کے لئے ہاتھ ملاکراکیس سال کالفظ کہا تھا تو اس پر اتحد کے تعجب کیوں کیا گیا تھا کہ صرف سینہ تک ہی ہاتھ اٹھائے تھے۔ کیا دعاء کے لئے سر پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو بھیل تبلغ کا اشارہ کیوں نہ سمجھا گیا۔ اس کے بعد بہتاویل اس لئے بھی مخدوش ہے کہ تی سے بہتاویل منقول نہیں معلوم نہیں کہ تی نے اس سے کیا سمجھا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ البام کا بھی پی تنہیں دیا گیا کہ اس تاریخ سے اڑھائی سال شروع ہوں گے۔

۲..... ٹٹڈ کا الہام بھی بغیر تاری کے ہے۔ اس لئے وہ مشتبد ہا اور کیج کی کوئی عبارت نہیں بتائی کہ گھونٹ کتنے ہے تھے؟ اور ان سے کیا مراد تھی؟

سسس علم الدرمان كالفظ بى غلط ہے۔ شايد قريب المرك كى طرح فارى لفظ (درمان) پرالف لام داخل كرليا ہوگايا آپ نے اسے عربی بى مجھ ليا ہو۔ بہرحال بيالہام كالفظ أي بوشمندى ہوسكتا۔ سرف حديث النفس بى ہے۔ اس كے علاوہ ايك سال چھوڑ كر حساب شروع كرنا كوئى ہوشمندى نہيں ہے۔ بالحضوص جب كملہم نے اس كى تضرح نہيں كى توبيالہام اور بھى كمزور جوجا جاہے۔

سسس ۱۸۹۳ء میں داغ جمرت کامفہوم مراد دفات لینابعیداز قیاس ہے۔ کیونکہ اس بجرت کامفہوم مراد دفات لینابعیداز قیاس ہے۔ کیونکہ اس بجرت کے متعلق کوئی تحریف میں گئی کے مرزا قادیانی لا ہور جانے سے کھٹکار کھتے تھے۔ یہ نکتہ بعد الوقوع گھڑلیا گیا ہے۔ جس کا خود ملہم کو بھی علم خدتھا۔ ۱۹۰۵ء میں آپ کی افسوس تاک خبرآئی ۔ مگر معلوم نہیں کہ س کے متعلق بیدالہام تھا۔ ممکن ہے کہ خواجہ کمال الدین کے مرنے کی طرف اشارہ ہوگا۔ ہو۔ پس خواہ وفات مرزایراس کو چیکا نااصول دیانت کے خلاف ہوگا۔

۵ کفن لیپ کرلائے ہیں ہے معلوم نہیں ہوتا کہ خاص لا ہور میں مرنے کی خبر ہے۔ ممکن ہے کہ اس وقت ملہم کوقادیان کا ہی خیال ہو۔ ہاں اتناتسلیم کرنا پڑتا ہے کہ چونکہ آپ دائم المریض تصاور عربھی کھا بچے تصاور خالفین نے مرنے کے متعلق پیشین گوئیاں بھی شائع کر دی تھیں۔ اس لئے رات دن یہی وہم رہتا ہوگا کہ اب مرے اب مرے تو چرا سے الہام کا منجا نب التٰہ ہونا مخدوش ہوجا تا ہے۔

٣ ..... ٢ كوايك واقع ہواہے ہزاروں مثاليں تجويز كى جاسكتى ہيں۔ فن مرزا كو

کیا خصوصیت ہے۔ کسس کن تکیہ برعمر نا پائدار میں حساب الجمل سے ۱۳۲۷ھ استنباط کرنا غلط ہے۔ ذرہ سوچ کرید دلیل بیش کی جاوے تو شاید سواہویں صدی ججری میں کسی قدرت ثانیہ کے موت کی طرف اشارہ ہوگا۔

رے ، برہ ہوں۔ ۸..... ماتم کدہ کا لفظ گول مول ہے۔ بلی کوچیچسڑے کی خواہیں عمر کا تقاضا تھا۔ آئقم کی طرح مروقت موت کا خوفناک منظر بی دکھائی دیتا ہوگا۔ ورندایےمہمل فقرے خداک طرف منسوب كرناكسي عقلمند كاكام نهيس؟

٩ .... موت قریب کے فقرہ سے ہرایک بوڑھے کے لئے الہام تیار ہوسکتا ہے ادر یہ بھی غلط ہے کہ خدانے بو جھا تھایا تھا۔معلوم نہیں ملہم کا خدا بھی شایدسترا بہترا ہو گیا تھا کہ جو الہام کرتا ہے سب گونگ کے اشارے ہوتے تھے۔

١٠ .... و اكثر عبد الحكيم يريالزام اكايا كيا ہے كه اطاعت رسول كوضرورى نسجه تا تھا۔اس لئے رجشر سے نام کاٹ کر مرتد تصور کیا گیا۔ مگراس کی نہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس نے یوں کہا ہوگا کہ جو خص خودرسالت تک بیٹی جائے اسے دوسرے رسول کی اطاعت ضروری نہیں۔ اس پرمرزا قادیانی گبڑ گئے ہول گے کہلو جی ایک شریک پیدا ہوگیا۔ورند کسی مسلمان سے بیامید نہیں ہوسکتی کداطا عت رسول کو مدارنجات نہ جانتا ہو خصوصاً جب کہ ڈاکٹر کے اس کیکچر کا مطالعہ كياجائ جواس فيمسلمان موكرمحدن مال لاجورين ديا تفاتواس عصاف معلوم موتاب كدوه اسیے فرائض کستوری بہم پہنچانے سے تنگ آ گیا تھا۔ (دیکھوکاویدجلداؤل) ہمارے سامنے دونوں مدى رسالت اپنااپناييان ايك دوسرے كےخلاف دے رہے ہيں۔ اب سے كہيں كہ جناب آپ كيسر بر جھوتنا سوار ہے؟

ا ا الله المعرفت طبع اوّل ص ۱۳۳ میں مرزا قادیانی و اکثر صاحب کو پیش نظر ر کھ کریوں لکھتے ہیں کہ: ''ٹی دشن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہوکر ہلاک ہوئے ادران كانام ونشان ندر با- بان آخرى وتمن اب أيك اور بيدا مواج جس كانام و اكثر عبد الحكيم خان ہے۔جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں چارائست تک ہلاک ہوجاؤں گا اور بیاس کی سچائی كے لئے اليد،نشان موگا۔ بيدالبام كامدى ہے اور جھے دجال كافر اور كذاب جانتا ہے۔ بيس برس تک مریدر ہاتو اس نے بیعقبیرہ اختیار کرلیا تھا کہ بغیراطاعت حضور کیا ہے بھی نجات ہو علی

ہے۔ چونکہ یہ عقیدہ جمہور کے خلاف تھا۔ میں نے منع کیا۔ گریاز نہ آیا تو جماعت سے نکال دیا۔
تب اس نے پیشین گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی ہم راگست تک اس کے سامنے ہلاک ہو
جا دُل گا۔ گر خدانے کہا کہ وہ خودعذاب میں ہوگا اور خدااس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر
ہے محفوظ رہوں گا۔ سویہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشیہ یہ بات سے ہے کہ
خدا ہے کی مدد کرے گا۔'' (چشہ معرفت ص ۳۲۷، خزائن ۲۲۲م ۳۲۷)

اس عبارت میں ہراگست تک کے لفظ کوآپ نے دود فعد دہرایا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے گوکسی وقت' ہمراگست کو' کا لفظ لکھ دیا ہوگا۔ مگر فریقتین مقدمہ کا متفقہ لفظ کہی ہے کہ اگست تک مرزامر جائے گا۔اباس سے بین کی پیدا ہوتے ہیں کہ:

اوّل..... ''ہم راگست کو'' کا فقرہ فریق مقدمہ (مرزا) نہیں کرتا۔اس لئے آج کل کے مرزائیوں کا''ہم راگست تک'' کوغلط قرار دیناغلط ہوگا۔

دوم ..... اس عبارت میں کوئی ذکر نہیں کہ ڈاکٹر کی ہلاکت تین سال یا چودہ ماہ کی پیش گوئی سے تعلق رکھتی ہے۔ بلکہ اس میں صاف میہ مقابلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ ڈاکٹر نے ۱۸ راگت تک ہلاکت مرزا پر پیشین گوئی پیش تک ہلاکت مرزا پر پیشین گوئی پیش کی۔ اس لئے ہم بھی اس کے مقابلہ پر یہ پیشین گوئی پیش کرتے ہیں کہ:''جماری زندگی میں ہی وہ ہمارے سامنے مرے گا اور ہم اس کے شرے محفوظ رہیں گئے ۔ اب مرزا محمود کی تاویل غلط ہوگی کہ مرزا قادیانی کی بددعاء کا اثر اس لئے پیدا نہ ہوا تھا کہ اس کا تعلق تین سال اور چودہ ماہ کی پیش گوئی سے تھا۔ پس جب وہ غلط نگلی تو مرزا قادیانی کی بددعا بھی اکارت گئی۔

سوم ..... مرزامحود کا یہ کہنا بھی غلط ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے اجتہادی طور پر یہ بچھ رکھا تھا کہ ڈاکٹر کی ہلاکت آپ کی حیات میں ہوگ۔ ورنہ پیشین گوئی میں پیلفظ درج نہیں ہیں۔
کیونکہ اس کے آخری لفظ یہ ہیں کہ:'' خدا مرزا کوڈاکٹر کی شرارت سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اس کی پیشین گوئی کو چپانہ ہونے دے گا۔''اس سے بڑھ کراور کیا تقریح ہوسکتی ہے۔شاید مرزامحود نے اس بیغوز نہیں کیا۔

ے پر اسکا یا فریق مخالف کی چہارم ..... ہلاکت ڈاکٹر کے متعلق کھلے لفظ ہیں۔ کسی قتم کے شرائط یا فریق مخالف کی منظوری کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس لئے اس پر مزید حاشیہ آرائی کرنا خودا پنے پینیمبر کے کلام کوتحریف کرنے کا ارتکاب لازم آئے گا۔

پنجم ..... اس پیش گوئی نے فیصلہ کردیا کہ مرزا قادیانی اپنے اقرار کے مطابق

جهوٹے تھے اور ڈاکٹر سچاتھا۔ کیونکہ اس کے خودا قبالی ہو چکے تھے۔

عشم ..... ڈاکٹری شرارت مین پیشین گوئی نے آپ کوتفوظ ندر ہے دیااور ۱۲ مراکست کے اندر بی ۱۲ مرکن کومر گئے۔ مگر ڈاکٹر پر مدگی سیحت کی دعاء کا اتناائر بھی نہوا کہ اے زکام ہی لگ جاتا۔

ہفتم ...... جب بیصاف ہوگیا کہ سے نے یہ بھی پیشین گوئی میں کہا ہے کہ میں ڈاکٹر کے شرے تحفوظ رہوں گاتو '' کی دعاء کا وقوع بھی سے کی زندگی ہے ہی وابستہ ہوگا اور اخزاء افساو کا وجود بھی حیات ہے ہے ہوستہ ہوگا۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہوگا کہ سے نے اس کواپی زندگی ہے وابستہ کرتے ہوئے احتمادی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔

ہوتی ۔ بہتم ۔۔۔۔۔ اجتہادی غلطی کی تمام مثالیں غلط ہیں۔ کیونکہ اگر می پنجبر نے غلطی ہوتی ہے تو فوراً خدااس کی تھیج اس سے کرادیتا ہے۔ مگر یہاں میچ مرجاتا ہے تو کئی سال بعداس کی تھیج علی خلیفہ دوم کوسرجیتی ہے۔ میں بھنسار ہا۔ایس خلیفہ دوم کوسرجیتی ہے۔ میں بھنسار ہا۔ایس

ناپاک امت کوخدا تباہ کرے جوایتے پیغمبر کوغلط کو کہ کراہے وہی کا صحیح مطلب بتاتی ہے۔

تنم ..... ڈاکٹر نے آگر کھائی دیکھ کر کہد دیا تھا کہ مرزا پھیپھڑے کی بیاری سے مرے گاتو ہیں۔ مرے گاتو ہیند کی بیاری کا اعلان کرنا اسے جمونا ثابت نہیں کرے گا۔ کیونکہ ڈاکٹری تشخیص بھی غلط مجھی غلط مجھی ناط مجھی نکلتی ہے اور ہیننہ کی طرف سل کے تبدیل ہوئے گاکسی نے دعوی نہیں کیا تھا۔

دہم ..... یہ تیمٹیل کداسلام کو برا کہنے والامسلمان ہوکر عذاب سے زیج جاتا ہے۔اس مجگہ غلط ہے کیونکہ ڈاکٹر دوبارہ مرزائی نہ ہواتھا۔

یاز دہم ..... مرزا قادیانی اپنے الہام تبدیل کرتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر بھی آپ ہی کا دست پروردہ شاگر وقعا۔ اسے پیشین گوئی میں 'کو'' کی بجائے'' کئی آگئی کر میم کر ڈالی تو کیا ہوگیا اور بالفرض آگر ہم راگست کو ہی صحح مان لیا جائے تو پھر بھی نقصان نہیں ۔ کیونکہ آتھ می طرح اصل مقصد ہلاکت تھی جو واقع ہو چکی۔ باقی چندایام کا پس و پیش ہونا تو جیسا استاذ کے نزد یک وعیدی پیشین گوئی میں ظلل انداز نہیں ہوتا۔ ای طرح شاگر دبھی کہ سکتا ہے کہ ہم راگست کو ہی تھے مرت سے پیشین گوئی میں ظلل انداز نہیں ہوتا۔ اس لئے بھر طیکہ مقابلہ پر پیشین گوئی کر کے تمروا ختیاں نہ کی شین گوئیاں ہمیشہ حالت ماحول سے مشروط ہوا کرتی ہیں۔ مولوی شاء اللہ صاحب کے متعلق یوں کہا جا تا ہے کہ:

اقال ..... جب تک وعا بازی کا سلسله جاری رہا یہ نضرت نہ کی گئ تھی کہ بددعا زیر بحث مباہلہ تھی یا بیکطرفہ بددعاتی ۔ ڈاکٹرعبدائکیم کی ہلا کت اورمولوی ثناءاللہ صاحب کی ہلا کت کے متعلق میکسال طور پر کہا گیا ہے کہ بیہ مقد مہ خدا کے سپر دہے۔ مگر صرف فرق اتنا ہے کہ ڈاکٹر سے منظور کی کی درخواست نہیں گئی اور مولوی صاحب سے پھر مشتبہ الفاظ میں درخواست ضرور کی گئی منظور کریں یا نہ کریں بیہ مقد مہ تھی کہ جو چاہیں لکھ دیں ۔ جس سے بیہ مطلب نکلتا ہے کہ خواد آپ منظور کریں یا نہ کریں بیہ مقد مہ خدا کی جنا ہے ہیں چیش کیا جاچکا ہے۔ بیتحد یانہ فقرہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی وعا منظور بھی ہو چکی تھی ۔ کیونکہ آپ منظوم اندر تگ میں بدوعا ویتے ہیں ۔ جس میں ظالم کی منظور کی لینا عبث معلوم ہوتا ہے اور مولوں کی منظور کی لینا عبث معلوم ہوتا ہوا دم اور مولوں کی ساحب نے گواج تا دی خلطی سے اس دنیا ، کو مباملہ بھی کھا تھا۔ گر مرز ا قادیا نی کی طرف سے میلے رفعا میں مولی اور آپ ایس کے بعد ور می ہوئی اور آپ انہاں سے نیا مرفعہ سے مباحث تم کر پی تھے۔ اس لئے بیکھر فد دعا چھی ۔ کیونک اور آپ انہا سے نیا صرفعت ہوگے۔

سوم .... جب سيتهم كيا جائد كديد وطرف بده عاء اور مبابلد تقاله روفات مرزات بيطيدائيد ماه اس كي ميعا وختم بهي موهجي تويه ما نا پڙے گا كديد مبابلد يكظرف رعاء كي حيثيت ميں تبديل ، و چكا تحاد كي ديا وان بدر ١٦٥ مرابر مل ١٩٠٤ ميں شائع تبديل ، و چكا تحاد كي ديا وان بدر ١٦٥ مرابر مل ١٩٠٤ ميں شائع كريے تحد كريد وعاء ہے جواجيب وعوة الدائ كے زيراثر ضرور قبول موپيكي تحق كريد وعاء ہے جواجيب وعوة الدائ كے زيراثر ضرور قبول موپيكي تحق كريد وعاء ہوتى ہوئى تحق كريا بر فلا كي ما وموپيكي تحق كريد و كل ميعاد ومبابلد ايك ماه بعد شروئ موئى تحق كا وقوع تم ماك كا في تحق تاكد الدر هان "كالهام بھى درست رہاوروفات من كا وقوع بھى ۔ اس كے ما تحت مين اختام ميعاد ير تابت مو

چہارم ..... مولوی صاحب کی سلامتی کی وجہ جب یوں پیش کی جاتی ہے کہ خدا ہرایک کواس کے عقیدہ کے مطابق گرفتار کرتا ہے اور چونکہ مولوی صاحب کا عقیدہ تھا کہ فتی کی رسی دراز ہوتی ہے۔اس لئے مرزا قادیانی ان کی زندگی میں ہی رخصت ہو گئے تو فوراً بیٹا ہت ہوجا تا ہے کہ مرزا قادیانی کی بددعا کی طرف تھی اور' اجیب دعوۃ النداع ''کا انبام بھی جھوٹا تھا۔ ورندائر سرز، تھا کہ مولوی صاحب مرزا قادیانی کی زندگی میں تباہ ہوجاتے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا بھی تو بیعقیدہ

تھا کہ سیچ کے مقابلہ میں جھوٹا تباہ ہوجاتا ہے۔ مگر افسوس کہ مدی نبوت کا عقیدہ بار آور نہ ہوا اور مولوی صاحب کاعقیده استعال کیا گیاتو کیامری ثبوت کاعقیده بون بی اکارت موجایا کرتا ہے؟ پنجم ..... یکیسی جحت بازی ہے کہ سے جھوٹوں کی زندگی میں مرجاتے ہیں اور "فتمنوا الموت ان كنتم صادقين "مين يحى صداقت كانثان تمنائ موت باور چونك مولوی صاحب مسلمہ تھے اور مرزا قادیانی احمد اوتار تھے۔اس لئے مسلمہ امرتسری کے سامنے احمد قادیانی کا خاتمہ ہوگیا۔ اس بہلو بدلنے میں صاف اقرار ہے کہ دعاء بازی کا کھیل صرف جنگ زرگری تقا۔ ورند صاف ظاہر ہے کہ مولوی صاحب مسلمہ کی طرح مدی نبوت نہیں اور نہ مدی مسحیت کی طرح انہوں نے کوئی الہام یا دحی کا دعویٰ کر کے افتر اء کا اعز از حاصل کیا ہوا ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنی ذاتی صدافت کی بھی ڈینگ ماری ہے تواندریں حالات ان کومفتری ہمسیلمہ اور صادق فى الالهام قرار ديناوى بات موئى كدوواوردوجارروثيان مقام غيراحدى مولوى صاحب كى طرح آب كوسيانة مجصة تصوتو كياسار يهي مفترى مسلمه اوركاذب في الالهام بن كية؟ اس کے علاوہ مرز احمود نے ایک اور تقدین آمیز فقرہ لکھ دیا ہے کہ جب لوگوں کو بیمعلوم ہوجائے گا کہ مولوی صاحب نے اپنانسخہ برتا ہے تو جھٹ اس متیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ مولوی صاحب جھوٹے تھے۔ مگر جب لوگ بیسوچ چکے ہیں کہ مولوی صاحب مدعی الہام نہیں اس لئے الہام بازی کی ہارجیت بالکل بے جاطور پر پیش کی جاتی ہے۔جس کا نتیج صرف یہی ہے کہ مرز انحود کو ہرایک مدی الهام النظرة تا م- "المؤيقيس على نفسه"

ششم ..... مولوی صاحب نے اس بات پرشم کھائی تھی کہ میں مرز اکوجھوٹا جا نتا ہوں اور مباہلہ اس پیطرفہ وعاء کو کہا ہے کہ مرز ائی مباہلہ کے طور پر (مباہلہ بازی کے بعد) چیش کرتے ہیں۔ حقیقت میں بیان کا لفظ ہے۔ مولوی صاحب کا نہیں اگر تھا بھی تو اجتہا دی غلطی سے استعال کیا تھا۔ جیسا کہ مسلمان مہاتما گاندھی کا لفظ جو ہندوؤں کا مشہور لفظ ہے استعال کرتے رہے ہیں۔ ورند مسلمانوں کا بیعقیدہ نہ تھا کہ وہ ان کے لئے امام الزمان بن کرآیا تھا۔

ہ مقتم ..... مولوی صاحب نے بقول مرزائی کیطرفہ دعاء کو مباہلہ کہہ کر پوچھاتھا کہ اگروہ مباہلہ سچا ہوتا تو میں کیوں نہ مرتا اور یہ مطلب نہ تھا کہ مرزا قادیانی کیوں نہ مرے تھے اور اصل بات یہ ہے کہ جب وفات مرزائے پہلے وہ مباہلہ مولوی صاحب کے تن میں مفز ثابت نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ کیطرفہ دعاء تھی جو خود داعی کے حق میں مفز واقع ہوئی اور اگر مباہلہ ہی تھا تو کسی کے حق میں مفز ہونے کے باعث ''مادے اوالک فوین الافی خدلل'' کا شکار ہوگیا تھا اور اگر

منوخ ہو چکا تھا تو مرز امحود کا فرض تھا کہ لہم کا کوئی ایسا قول پیش کرتے کہ چونکہ مولوی صاحب نے منظوری نہیں دی۔ اس لئے میمبلہ منسوخ سمجھا جائے۔جیسا کہ واقعہ نجران میں خود صنوعات کا تول التواء مبللہ پر فدکور ہے۔ کا قول التواء مبللہ پر فدکور ہے۔

ہفتم ..... خلاصہ بیہ کے مرزا قادیانی ڈاکٹر عبداکیم کے الہام سے اپ حق میں اپنی بددعاء سے یا الہام سے اپ حق میں اپنی بددعاء سے یا اپنے اوہام والہامات سے جو خالفین کے پیشین گوئیوں کے زیراثر تیار ہوئے تنے۔ تاکہانی موت سے بیغنہ میں گرفتار ہوکر ۲۷ ارمئی ۱۹۰۸ وکود نیا سے رخصت ہوگئے تنے۔ مثل کا دن تفاکڑ اکری وجو پہنی تبلیق کمپ معروف کا رفعا۔ احمد بیبلڈ تکس کے سفید میدان میں اسر کردگی مولوی عمیم نورالدین صاحب روزانہ نشر و تبلیغ مرزائیت میں ولولہ انگیز تقریریں ہوتی تھیں۔ کیال تھا کہ تبلیغی دورہ سیالکوٹ تک کیا جائے گا۔ دوسری طرف کچھ فاصلہ پر دوسڑ کوں کے مغربی تقاطع پر جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری کا خیمہ تر دیدلگا ہوا تھا۔

علائے اسلام ......مفامین سے مرزائیت کا بخید ادمیرتے چلے جاتے تھے۔

اللکر جاؤں گا۔ یونکہ پیچھ یوں کے ایمانوں کا ڈاکو ہے۔ آپ نے ہرروز پر لفظ وہرائے۔ آخر ۱۹۰۸ء کی شب کونہایت جوش سے کھڑ ہے، ہوکر فرمایا کہ بم کی روز سے مرزا کے مقابلہ میں اسے ہوئے ہوئے جیں۔ پانچ ہزار روپے کا انعام بھی مقرر کیا ہوا ہے کہ جس طرح چاہے وہ ہم سے مناظرہ کرے یا مباہلہ کرے اور اپنی کرامتیں اور مجزے و کھائے۔ لیکن آب وہ مقابلہ میں نہیں اناظرہ کرے یا مباہلہ کرے اور اپنی کرامتیں اور مجزے و کھائے۔ لیکن آب وہ مقابلہ میں نہیں اور مجزے و کھائے۔ لیکن آب کے کی کل ۲۴ گھنے میں کیا ہوتا آبادین آب جا ہوں کہ آپ صاحبان سب و کھے لیں کے کہ کل ۲۴ گھنے میں کیا ہوتا ہو۔ آپ اسے بی کا فظ کہ کر بیٹے گئے مگر رات کوم زاہینہ سے بیار ہوگیا اور دو پہر تک مرگیا۔ مفتی عبد اللہ صاحب ٹو کی مرحوم پروفیسر اور بنتل کالج لا ہور نے فرمایا کہ ہم پہلے تو اس پیشین گوئی کو معمولی بچھتے تھے۔ آخر وہ تو سب سے بڑھ کرنگلی۔ ایک مخالف نے کہا کہ یہ پیشین گوئی حدیث

انفس ہے۔ مگراس کو یادر ہے کہ وہ بھی تو بین آل رسول کر کے فیر شمنائے۔ مرزاکی تاریخ وفات اے۔ 'لقد دخل فی قعر جھنم''

ناظرین ایس و کیوسے ہیں کہ اس پیشین گوئی کی صدافت نے ۲۲ گھنے کے اندرہ بی الم پیشین گوئی کی صدافت نے ۲۲ گھنے کے اندرہ بی الم پیشین گوئی و تعین وقت پر جرات کی نہ مرزا قادیا نی کے اپ المہامات نے کوئی ہفتہ یا عشر و خصوص کیا۔ بلکہ جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کا ارادہ تھا کہ لا ہور میں تبلیقی جلسول کے بعد سیالکوٹ جا کیں گے۔ مگر آل رمول کی زبان سیف و سنان کی طرح کا ٹتی ہوئی آپ کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گئی اور دنیا نے رمول کی زبان سیف و سنان کی طرح کا ٹتی ہوئی آپ کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گئی اور دنیا نے اور نظر بین خالف کی منظوری یا عدم منظوری کو دخل ہے اور استجابت دعاء کا بھی اصل مصدات یہی اور نظر بین خالف کی منظوری یا عدم منظوری کو دخل ہے اور استجابت دعاء کا بھی اصل مصدات یہی اور نے کہ جس میں فریق خالف کی کمی تلون مزاجی کو داخل نہیں سمجھا گیا اور نہ سیعذر کرنے کا موقعہ پیش آل کی گئی اور مزید لیا تھا۔ اس لئے یہ دعاء معرض التواء میں ڈال دی گئی اور مزید لیا تھا کہ چونکہ فریق تاف اندر سے ڈرگیا تھا۔ اس لئے یہ دعاء معرض التواء میں ڈال دی گئی اور مزید لیا تھا کہ چونکہ فریق تاف اندر سے ڈرگیا تھا۔ اس لئے یہ دعاء معرض التواء میں ڈال دی گئی اور مزید لیا ہوئی ہے۔ مرزائیوں نے ہرایک امر پر بحث کی ہے۔ مگر یہ پیشین گوئی ابھی تک و برائی اور کیا ہوں کہ جیسی کہ پیدیا ہوئی تھی۔ اس کے ہم کہیں ہے کہ اس پر ڈا از خائی یا خامہ فرسائی کر کا سے نہ بیا کہ بیا ہوئی تھی۔ اس کے ہم کہیں ہوئی ہے۔ جیسی کہ پیشین گوئی

الماكت عبدالكريم

اوردعاء ہےاور کس\_

اس پیشین گوئی کے شمن میں مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کی ہلاکت کا ذکر آگیا ہے۔اس می بھی انہی پیرصاحب نے مرزائیت کا مقابلہ کیا تھا۔ چنانچہ بحوالہ مذکوریوں لکھاہے کہ مرزا بمعہ شاف کے نومبر ۱۹۰۴ء میں سیالکوٹ پہنچا اور شاہ صاحب قبلہ بھی وہاں پینچ گئے اور تر دیدی مجلس قائم کر دی۔ اسے چیلنج و بیئے مگر وہ باہر نہ لکا۔ ایک دن کنگڑے عبدالکریم مرزائی نے اپنی جار د بواری کے اندرمعراج نبوی پر میکچردیتے ہوئے یوں کہا کہلوگ کہتے ہیں براق آیا براق آیا۔لیمن ہم پوچھتے ہیں کہ جنب ایریاں اور گھٹے رگڑتے ہوئے وہ ہی نبی مکہ سے بھاگ کر بہاڑوں اور غاروں میں جھپتا بھرتا تھا تواس وقت براق کیوں نیآیا؟ پیرٌستا خانہ کلام جب شاہ صاحب کوجلسہ گاہ میں سنائی گئی تو آپ نے دوران وعظ میں جوش کھا کرکہا کہوہ بیدین شخص جس نے حضوعا ﷺ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بہت جلداور ذلت کی سوت سے مارا جائے گا۔ دوسرے دن ایک غیر جانبدار محف نے خواب ویکھا کہ عبدالکریم کہنا ہے کہ مجھے حضرت امام زین العابدین نے پنجہ مادا ہے۔اس وقت بوں وکھائی ویا کہ شانہ سے لے کر کمرتک چکد باند ھے ہوئے اور دیوار سے سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہے۔اس خواب کی تعییر یوں کی گئی کہ پیرصاحب نے اثنائے تقریر میں غصہ میں آ كرميز برزور سے اپناہاتھ مارا تھا۔ جوامام زين العابدين كاپنجہ بن كررات كو طاہر ہوا تھا۔ چنانچہ ابھی کچھ عرصہ نہ گذراتھا کہ سرطان (گدوں دانہ) ہے ہلاک ہوگیا۔سالنامہ جامعہ احمدیہ ۱۹۳۰ء میں ندکور ہے کہ بیمولوی عبدالکر ہم سالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ندل سکول تک تھی ادر اس میں بھی کمی حساب کی وجہ سے فیل ہو گئے۔ پھر عربی فاری کی پرائیوٹ تیار کر کے وہیں مثن سكول ميس مدرس فارى لك كئے \_: يك روزياورى سے الجي كرمتعنى مو كئے \_اس دفت آب نيجرى خیال رکھتے تھے۔ مگرمولوی نورالدین صاحب کی وساطت ہے مرزائی ہو گئے اور خطیب وامام مجد قادیان بے رہے اورسب سے پہلے بہتی مقبرہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین جران ہول کے کہ پیرومرشداورمریدان بےصفاحساب میں کمزور تھے۔مرزامحمود بھی مُدل فیل ہیں۔ ہمہ خانہ آ فآب است مولا ناغریب مرحوم کاشعرہے

> قبل ہوتا شیوہ احرار ہے پاس تو ہوتے ہیں آخر خردماغ

مولوی صاحب کے دوست حافظ روش علی موضع رنمل تحصیل کھالیہ ضلع مجرات پنجاب کے تھے۔ حضرت نوشہ صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پچھ قرآن بچین میں اپنے والدے یادکیا اور پچھ غلام رسول وزیر آبادی سے اور انہی سے پچھ کتا ہیں بھی پڑھیں۔ پھر قادیان چلے آئے اور حکیم نور الدین سے تلمذا ختیار کیا۔

## ٢٠.....١ قتباسات يي چرسيالكوك ١٩٠٠ر نومبر١٩٠١٥

## منقول ازريو بوجلد سوم نمبرا

دنیا کے مذہب اس لئے غلط ہو گئے کدان کی پرورش مجددین سے نہیں ہوئی ۔ مگر اسلام کی پرورش ہرصدی کے سر پر ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ ہدایت اور صلالت کی آخری جنگ آعمی اور چودھویں صدی کے آخر پرمجد آگیا۔ حضوطی کے بعد دوسرے غداہب کی تجدید نہیں ہوگی۔ نفس کے پیروانسانوں نے ان میں بے جاد طل دے کرصورت بدل ڈالی۔ چنانچے عیسائیوں نے اپنا خدا الگ بناليا اور تورات كاحكام بدل والے كه اگر سے اس وقت آسي تو شاخت فدر كيس ہندو مذہب میں بھی بت پری نہ تھی اور خدا کواپنے صفات کے اظہار میں مادہ کامحتاج نہیں جائے تھے گریہ بھی عیسائیت کی طرح اسلام سے پہلے بگڑ چکا تھا تو اصلاح عام کے لئے حضور مالی مجدد اعظم بن كرآئے اوروحشيوں كوابيا بناديا كه كريوں كى طرح ذرى مونے لگے مگر اسلام ندچھوڑا۔ پن روحانیت قائم کرنے کے لئے آ دم فانی بلک حقیقی آ دم تھے اور ختم نبوت آپ پر ند صرف زماند ك لحاظ سے ہوا۔ بلكداس لئے بھى كدتمام كمالات آپ برختم ہو گئے اور آپ صفات الہيك مظہراتم تھہر ے اور آپ کا جلال نام محد موا اور جمالی احمد دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے۔ پہلا ہزار ہدایت سے لئے تھا۔ دوسرا مرابی کے لئے توبت پری آگئے۔تیسرے میں توحید آئی تو چوتھا پھر عیسائیت میں مگراہی لے کرآ یا۔ پانچویں میں حضو مالی پیدا ہوئے اور اجرت کے بعد تین سال سے چھٹا ہزارشرورع ہوا جو مرائی کا تھااور جے فیح اعوج کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر چودھویں صدی پر ہدایت کا ہزار جائی شروع ہوا۔ جس میں امام آخرالز مان موجود ہے۔ اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی میں محروہ جو قل کے طور پر (مظہر قدرت ثانیہ ہو) کیونکہ اب دنیا کا خاتمہ ہے۔

کدوں کی جروہ بول سے برو پرو مہر صورت ہوئیں کی پر مدہ ب دیا ہ ہو ہو ہوں کے اعداد بھی ساتواں ہزار سال ہے۔ سورہ عمر کے اعداد بھی ساتواں ہزار سال ہے۔ سورہ عمر کے اعداد بھی ساتواں ہزار ظاہر کرتے ہیں۔ سب انبیاء کا اتفاق ہے کہ سے چھٹے ہزاد کے آخیر پر ضرور پیدا ہوگا۔ خلتی عالم کے چھٹے روز (جعد کی آخری ساعت میں ) خدائے آ دم کو پیدا کیا اور دن خدا کے زد کی ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اس لئے آخری امام بھی جعد کے دن چھٹے ہزار کے آخیر پر پیدا ہوا تا کہ اول و آخر کی سال ہوجائے ہے۔ آدم جوڑ اپیدا ہوا تھا۔ تو سے بھی جوڑ اپیدا ہوا تھا۔ تو سے بھی جوڑ اپیدا ہوا تھا۔ تو بھی ہوڑ اپیدا ہوا تھا۔ کہ ای وقت سے کا زل ہوگا۔ مگر جب نداتر اتو کلیسا کو ہی سے کہ روز سے اس دلیل کارد کرنا تمام نبوتوں کارد کرنا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ قیامت کا کی کو علم نہیں۔

کونکداگر چہ خاص وقت کاعلم نہیں گرآ ٹاراوراعدادسورہ عفر سے اس کاعلم بقتی ہوگیا ہے اور ریل
گاڑی، اخبارات وغیرہ سب کچھ ظاہر ہو چکا ہے۔ دو تین صدیاں اور بڑھ جا کیں تو کچھ مضا کقہ
نہیں۔ کیونکہ کسر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پس شریعت کا بیہ مطلب نہیں کہ قیامت ہر پہلو سے نفی ہے۔
کیونکہ اخبار الانبیاء اور آیڈ تھا۔ افقتر بت الدساعة ' س پرشاہ ہے۔ حمل کی مدت بھی ہاہ ہوگا۔
گرخاص وقت کسی کومعلوم نہیں۔ قرآن شاہ ہے کہ جب نہریں جاری ہوں گی تو انقلاب ہوگا۔
قویس ایک دوسرے کو دبائیں گی تو آسان سے نر نا پھوکدی جائے گی۔ بیسب پچھ یا جوج ماجوی کے ذیل میں لکھا ہے جوآگ سے کا رخانہ چلانے، والی قرم کی طرف اشارہ ہے تو اس وقت آسان سے ایک بڑی تبدیلی کا انتظام ہوگا اور صلح وآشی کے دن ظاہر ہوں گے۔ مختی خرار کی نص قرآئی کیا سے ایک بڑی تبدیلی کا انتظام ہوگا اور صلح وآشی کے دن ظاہر ہوں گے۔ مختی خرار کی نص قرآئی لگلیں گے۔ اونٹ بیکار ہوں گے۔ بیسب علامتیں پوری ہوچکی ہیں۔ ساست ہزار کی نص قرآئی لگلیں گے۔ ساست کا عدد بھی وتر ہے اور خدا بھی وتر ہے۔

مج الكرامه ميں بھى ساتويں صدى كے سرے آ كے ظہور سيح كا زمان نبيل بتايا سميا۔ حضرت موی علیدالسلام نے فرعون کو ہلاک کیا تو حضو علی نے ابوجہل کو ہلاک کیا۔ ملت موسوی میں آخری نبی سے تھے جو جہاد کے مخالف تھے۔ آخری زمانہ میں بھی تڑ آیا ار جہادا تھادیا۔ جب كراملام كى اندرونى حالت خراب مويكي تقى- لننظر كيف تعملون (يونس) "ميں ہے كہ تم کوخلافت دی جائے گی۔ گرآ خری ونت میں بدا ممالی کی وجہے یہود کی طرح چھن جائے گی۔ "ليستخلفنهم (نور)" من ب كري في جادرك كرديا تفاقواس في في ايابي كيا-يبودى 'مغضوب عليهم "تق توسوره فاتحدى كى كدامت يبودى نديغ مكربن كاوري کے بھی مخالف ہو گئے۔جس کوعیسلی کہہ کر پکارا گیا۔جیسا کہ ابوجہل کوفرعون اورنوح کوآ دم ٹانی اور ایوحنا کوایلیا کہا گیا اور بیسنت اللہ ہے کہ ایک نام دوسرے کودیا جاتا ہے۔ یبودی اپنی حکومت کے بعدروم کے ماتحت ہو چکے تھے تو مسح آیا۔مسلمان بھی انگریزوں کے ماتحت ہو کے تو یہ سے آیا۔ س بورے طور براسرائلی ندیتے۔ صرف مال کی طرف سے تھے۔ بیت مجمی صرف مال کی طرف سے سید ہے۔ کیونکداس کی بھی دادی سیکھی۔ چونکداسرائیلی گئھار تھے۔اس لئے خدانے چاہا کہ تعبیہ كے طور پر ينشان و كھائے تو ان ميں سے صرف ايك بچة صرف مال سے بغير شركت باب كے پيدا کیا۔ (اس سے کوتوام پیدا کرنے میں) بیاشارہ تھا کہ اس میں انوشیت کا مادہ بالکل ندرہے۔ پس سلسلة على موى عيشروع موااور مثيل ميح برختم موات كدادل وآخر مشابر بين-(وفات مي كا ذ کرختم کر کے لکھا ہے کہ ) جن لوگوں نے اس مقام پیلطی کھائی ہےان کومعاف ہے۔ کیونکہ ان کو کلام البی کے حقیقی معنی نہیں سمجھائے گئے تھے۔ پھر ہم نے تم کوشیح معنی سمجھادیے ہیں۔اگر میں نہ آیا ہوتا تو رسی تقلید کا ایک عذر بھی تھا۔لیکن اب کوئی عذر باقی نہیں۔زمین وآسان میرے گواہ اؤلیائے کرام نے میرانام بنادیا۔ کچھشاہ تمیں برس پہلے گذر چکے ہیں۔بعض نے عالم رؤیا میں حفود الله سے میری تقدیق بھی کرالی ہے۔ بزار ہا نشان ظاہر ہو چکے۔تمبارے ہاتھ یاؤں ميرے لئے گواہ بيں۔ كونكه سب كمزور جوكر دغير كے محاج مو يحك بين . مجھے دجال كها كيا۔ برنصيب وه هيں جن كى طرف د جال جميجا گيا۔ مجھلانتى بايمان كيا گيا مسيح كوبھى يہودى يبي کتے تھے۔ مگر قیامت کو کہیں گے کہ کیا ہو گیا کہ ہم ان شریروں کودوزخ میں نہیں پاتے۔اگرید دنیا ہے بیار نہ کرتے تو مجھے شناخت کر لیتے ۔ مگراب وہ شاخت نہیں کر سکتے ۔ ( رفع جسمانی کا ذکر كرتے ہوئے تكھا ہےكه) يدخيالات نہايت قابل شرم بيں گويا خدا ڈرگيا تھا كەكبىي يہود نه پكڑ لیں۔اس میں حضور مالی کی کہی ہے عزتی ہے۔ کیونکہ آسان پر چڑھنے کے مطالبہ میں آپ نے يوں كبدوياتھا كه: 'هل كنت الا بشراً رسولاً ' اورخداكا وعده بكة تريين يربى مروكيد یہ خیال غلط ہے کہ سیح کی بیعت ضروری نہیں۔ بیمسلمان ہونے کا دعویٰ کیونکر کر سکتے ہیں۔ جب کہ وہ اینے رسول کا تھم نہیں مانتے کہ امام جب ظاہر ، وتو اس کی طرف دوڑ و۔ برف چیر کربھی اس کی طرف پہنچو۔ کیا لا پروائی مسلمانی ہے۔ جملہ مجھے گالیاں دی جاتی ہیں۔ وجال کہا جاتا ہے۔ در حقیقت بغیرتازہ یقین کے جوانمیاء کے ذریعہ آسان سے نازل ہوتا ہے۔ ان کی تمازی صرف رسم وعادت ہیں اور روزے فاقد کشی۔

سی حقیقت ہے کہ معرفت اللی کے سواگناہ سے حقیقی نجات نہیں ہوتی اور نہ ہی خدا سے محبت پیدا ہوتی ہے اور معرفت دعاء سے حاصل ہوتی ہے اور دعاء سے روح قیام کرتی ہے اور المحام اللی مانتی ہے۔ رکوع کرتی تو یک رخ ہوکر خدا کی طرف جھکتی ہے اور بحدہ کرتی ہے تو فناکا مقام حاصل کرتی ہے۔ جسمانی نماز چونکہ اس کی محرک ہے۔ اس لئے وہ بھی ضروری ہوئی۔ سنت اللی ہے کہ جس پر چاہے روح القدس ڈالتا ہے تو محبت اللی پیدا ہوتی ہے۔ معرفت اللی سے بیتعلق شناخت ہوسکتا ہے۔ گویا چھرکی آگ کے لئے وہ چھمات ہے۔ پھر ہمدردی بنی نوع انسان کاعشق بھی پیدا ہوتا ہے۔ جس سے دوسروں کو سورج کی طرح آپنی طرف تھنچتا ہے اور بھی انسان ، نبی ، رسول اور محدث ہے اور وہ کا طب اللہ یہ استجابت دعاء اور خوارت پا تا ہے۔ گو بعض لوگ اس سے پھے مصد پاتے ہیں۔ مرکجا چگنو کجا آفتا ہے۔ ان میں تاثیر ہے کہ جوان سے رشتہ جوڑے پھل پا تا ہے حسل بالاختیک بہنی بی تا ہے۔ کیا ہے تعلق رہنے والا مینہیں توڑنے والاختیک بنی بن جا تا ہے۔ اس کے ایمان پرغبار آجا تا ہے۔ کیا ہے تعلق رہنے والا مینہیں

سوچتا کہ جب اس کوجسمانی باپ کی ضرورت ہے تو کیا روحانی باپ کی اسے ضرورت نہیں؟ "اهدنا الصراط المستقيم "يس يهى تايا كهجوانعام انبياء كياس بين تم بهى عاصل كرو\_ ميں صرف مسلمانوں كے لئے نہيں آيا۔ بلكه ميں عيسائيوں اور مسلمانوں كے لئے مسيح موں اور ہندوؤل کے لئے کرش اوتار ہوں اور بیس سال کے ذائد عرصہ سے اعلان کر رہا ہوں اور اب سب کے سامنے اظہار کرتا ہوں کہ کرش ہندوؤں میں کامل انسان تھا۔ جس کی نظیران کے کسی رشی اوراوتار مین نہیں یائی جاتی۔وہ فتح مند باا قبال تھا۔جس نے آ ریدورے کی زمین کو یاپ سے یاک کیا۔وہ اپنے زمانے کاحقیقی نبی تھا۔خدانے بھی کہاہے کہ وہ اوتار اور نبی تھا۔اس کا وعدہ تھا کہ آخر زماند میں کرشن کا اوتار لیٹی بروز ظاہر کرے جو مجھ سے پورا موا اور الہام موا کہ: '' ہے رور گویال تیری مہما گیتا میں بھی کھی گئی ہے۔' سومیس کرشن کا محتبہ ہوں۔ کیونکد میں اس کا مظہر ہوں اور بد تین صفات (پاپ دور کرنا، دلجو ئی، تربیت) میچ اور کرش میں ہیں۔اس لئے وہ روحانیت میں ایک ہی ہیں۔فرق صرف قومی اصلاح میں ہے۔ سومیں بحیثیت کرش ہونے کے آریول سے کہتا موں کہ ذرات اور روحوں ( کرتی اور پر مانو ) کوقنہ یم نہ جانو۔ ورندان کا اتصال بھی خدا کامحتاج مان لو۔ آریوں کاعقیدہ ہے کہ روحیں محدود ہیں۔ اگر کمتی خانہ نے ان کو میعادی نجات کو پہنچا دیا جائے تو کسی دن جونوں کے لئے ایک روح بھی باتی ندرہے گی اور خدامعطل ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اس لئے جونجات پاتے ہیں۔ان کا ایک پاپ باقی رکھ کر پھر جونوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔اگر ذرات انادی ہیں تووہ اپنے خدا آپ ہی ہیں۔

تناسخ صیح ہے کہ کیڑوں کی تعداد زیادہ؟ چاہے تو یہ تھا کہ انسان زیادہ ہوتے۔ کیونکہ
کیڑوں میں گیان نہیں جب دوبارہ انسان بنتا ہے تو ممکن ہے کہ اپنی ماں بہن سے شادی کرتا
ہوگا۔ نیوگ قابل شرم اور نا قابل برداشت ہے۔ خداایا گئان نہیں کہ ہماری طرح متصرف نہو۔
فالمنہیں کہ گی ارب جون بد لنے کے بعد بھی کمتی نہیں دیتا۔ میں یقینا کہتا ہوں کہ ایسی تعلیم دیدوں میں نہ ہوگ ۔ عیسائی انبیاء کوگالیاں دیتے ہیں۔ صرف خون کھانے سے نجات کیسے ہوگ ۔ نجات
لیوں ہے کہ تو بہ کر کے نی زندگی حاصل کر ہے۔ پھر دعاء کیا کرے اور نیک صحبت میں رہے ۔ کیونکہ
ایک چراغ دوسرے سے روشی حاصل کرتا ہے۔ گناہ کرتا تو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تم
دوشر بت ہو۔ شربت کا فوری کہ غیر کی مجت جاتی رہے اور شربت زخیبل کہ جس سے فدا کی محبت
جوش مارے۔ آرییانسان پرتی چھوڑ رہے ہیں اور عیسائی اس کی دعوت دیتے ہیں ۔ سے خدائی حوثی مارے جن نظوں سے اس کی خدائی خدائی

الفاظ موجود میں تو کیا میں بھی خدائی کا حقدار ہوں۔ ہاں شفاعت پر آپ کے کلمات شامل ضرور میں میری شفاعت ہے بھی گئی بیارا چھے ہوئے اور گئی مصائب دور ہوئے۔ اقاینم ملشہ کی ترکیب غیر معقول ہے اور کفارہ کے بعد گناہ کا وجود کیوں ہے۔ نبی کے نشان دوسم کے ہیں۔ بشارت وانذار ، خسوف القرین فے رمضان میرے لئے نشان رحمت ہے۔ جو بروایت خاندان رسالت البت ہے۔ مگر لوگوں نے بیعت کی بجائے گالیاں دیں اور طاعون نشان عذاب ہے جو 'معذبوا عدد آبا شدید آ' سے ثابت ہے کہ قیامت سے پچھون پہلے مری پڑے گی۔ نبی کی شناخت تین طرح ہے۔

اوّل .... عقل سے كدآ ماضرورت ہے مانہيں۔

دوم ..... پیشین گوئیوں سے کہ آیااس کے آنے کی کسی نے خبردی ہے یانہیں؟

سوم ..... نفرت اللي سے-

دانیال نبی کی پیشین گوئی مشہور ہے۔ تصحیحین میں بھی ہے کہاسی امت میں سیح ہوگا۔ ٣٣ برى سے يہلے كاالهام ہے كه:"ياتيك من كل فج عميق" ال برطرف آ عكار لوگ بھی آئیں گے۔ تنگ نہ ہونا۔ براہین سے پہلے سات آٹھ سال کا عرصہ ہوا میں ای شہر میں مکنام تھا۔ آج میرااستقبال ہوا اورلوگ جوق درجوق بیعت میں داخل ہورہے ہیں۔ حکیم حسام الدین میرے دوست ہیں۔ یہیں اوائل عمر کا ایک حصہ گذار چکا ہوں۔اس لئے قادیان کی طرح مجھے اس سے بھی انس ہے۔ براہین جیکسی میں آبھی اب اس عظیم الشان نشان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ کہتے ہیں کہ آتھم میعاد پرنہیں مرااوراحد بیک کا داماد زندہ ہے۔مگر جب کئی نشان پورے ہو پیکے اور دو تین نشان ان کی سمھ میں نہیں آئے تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اصل بات کیا ہے۔ یوں تو تمام انبیاء پر اعتراض ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ سے نے کہا تھا کہ بارہ حواری بہشت میں تخت نشین ہوں گے ۔ مگر ایک مرتد ہو گیا۔ یہ بھی کہا تھا کہ اس زمانہ کے لوگ نہیں مریں گے۔ جب تک کہ میں دوبارہ والی نہیں آؤں گا۔ ۱۸صدیاں گذریں واپس نہ آئے۔ باوشاہ بنے کے لئے بھی کہا تھا مگر نہ بنے ۔ مجھے خوف ہے کہان پر اعتراض کر کے اسلام سے ہی ہاتھ نہ دھوبیٹھیں ۔ بعض دفعه وحی مجمل اورخبر واحد کی طرح ہوتی ہے اور صلح حدیبیہ کی طرح اس میں اجتہا د کو وخل ہوتا ہے جو بھی غلط بھی لکتا ہے وعیدی پیشین گوئیوں کا ایفا ضروری نہیں۔ پیس علیہ السلام کی پیشین گوئی ٹل گئی تھی اور صدقہ خیرات بھی ٹال دیتا ہے۔ ہارے دعویٰ کی جڑوفات سے ہے خدااس کو ان باتھ سے بانی دیتا ہے۔خدا کا تول مصدق ہے۔رسول النظافی نے شب معراج کواسے مرده

انبیاء میں دیکھا۔ حضرت ابو بکرنے ''قد خلت ''کہہ کر قابت کر دیا کہ کوئی نبی بھی زندہ نہ تھا تو صحابہ کا اس پر اجماع ہوگیا۔ گورنمنٹ کا شکر بیدادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم کو آزادی دے رکھی ہے۔ گئی لا کھی جا گیردی تو اس کے مقابلہ میں بیچ تھی۔ اب میں اپنی جماعت کو تھے حت کرتا ہوں کہ اس محس گورنمنٹ کے متدول سے شکر گذار رہیں۔ ''من لم یشکر الله '' تنقیح عقائم تی و مانیہ

ا الله الله الله المرويام كد:

المستقل نی اور کرش او تاریخی بروزی کا کھیل نتم کر چکے تھے۔

🗠 ..... معرفت اور حقیقت میں پڑ کروہی کفرآ موزعقا کدپیش کئے ہیں جوابقان میں ہیں۔

🖈 ..... اندرونی بیرونی نفول تقیدیق اور حال و ماضی کے اقوال مصدقہ بھی پیش کئے ہیں جو

ايقان ميں پيش ہو ڪيڪ ہيں کوئي نئي بات پيش نہيں گا۔

انہوں نے مخامیم تیارکر کے پہلے مفاہیم کوغلط قراردے دیا۔

اوراني بيعت بهاءالله كي طرح باعث ايمان أورموجب نجات همرائي ي-

۲ سست عیسائیوں اور ہندوؤں پرافسوں کیا ہے کہ مذہب تبدیل کر ڈالا۔گر آپ نے بھی وہی کیا جو دوسروں نے کیا اور تجدید اسلام کے پردے میں سب کچھ بدل ڈالا۔اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے مجد دین اسلام جو چالیس کے قریب گذر چکے ہیں۔ (دیکھو کا ویہ حصہ اوّل آ خری باب) کیاوہ بھی ای قتم کی تجدید کرتے رہے ہیں کہ قرآن کا مفہوم بدل کر پہلے لوگوں کو فیج اعوج کہ کہ کر گراہ ٹابت کیا تھا؟ واقعات بتارہے ہیں کہ آنہوں نے پچھ ہیں بدل تھا اوران کی

تجديد مرف نداهب جديده كي ترديد پر بين هي ـ

سسس تجدید کامعنی بہائیت کی طرح تبدیل شریعت کیا ہے اور اس وجہ سے حضور اللہ کو بھی مجدد اعظم بتایا ہے اور اس بناء پر لا ہوری پارٹی آپ کو صرف مجدد مان کر وہی

مطلب حاصل کر لیتی ہے جو قادیانی نبی مان کرحل کرتے ہیں۔

۳ ...... کسی دلیل شری سے میں ناجت نہیں کہ حضو و مطالبتہ مثیل موئ علیہ السلام تھے اور سے موعود مثیل مسیح ہوگا۔ ورنہ بیدلازم آتا ہے کہ حضرت موئ وعیسی علیم السلام اصل نبی ہوں اور حضو و اللہ بیروزی نبی مانے گئے ہوں۔ ۵ ..... اپن ندامت چھپانے کے لئے کہددیا کہ حضوطیط کامل مظہر اللی تھے۔ حالانکہ حضوطیط نے بھی بھی یددعویٰ نہیں کیا۔

٢ ..... كى نى كومظهراللى تصوركرنا شرك فى الالومية موتاب\_ب جس كے مرتكب بہائی اور مرزائی دونوں مکسال طور پر نظر آتے ہیں اور انسان پرتی کی دعوت دینے میں ایک دوسرے سے کمنہیں۔ کیونکہ تجربہ سے میہ بات ثابت ہور ہی ہے کہ مرزائی دنیا کے تمام انقلابات کو مرزاكى ذات سے وابسة يقين كرتے ہيں -كوئى زلزله آئے تو تكذيب مسے پيش كى جاتى ہے كوئى دکھ یا تاہے یامرجاتا ہے تو جھٹ پیشین گوئیوں کا پلندہ کھول کرر کھ دیا جاتا ہے۔ مگر مرزائیوں کی کامیابی ذرہ بھربھی ہوتو اس کا باعث اطاعت مرز انصور کی جاتی ہے۔مصیبت آئے تو دوسروں کو نحوست تصور کی جاتی ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ اینوں کا سکھ اور غیروں کا دکھتو مرزا قادیانی کی ذات سے پیوستہ مجھا جاتا ہے اور نقد برالی سے خارج کہا جاتا ہے۔ مگر اپنا دکھ اور اغمیار کا سکھ خدا کی طرف منسوب ہے۔ کویاان کے نز دیک خدائی دوحصوں میں تقتیم ہوچکی ہے۔جس کے نصف میں ان کا خدامتصرف ہے اور باتی نصف میں دنیا کا خدا تصرف کررہا ہے۔ مگر اس شرکیہ عقیدہ کے باوجود پھراپنے آپ کومبلغ تو حید جانتے ہیں۔حصوماللہ نے جو پھھاس زمانہ کے متعلق زلازل، دی ف زمین اور نے نے انقلابات بیان کے ہیں۔ان کواپنی ذات سے وابستہیں کیا۔ گرافسوس ہے کہ ایک غلام سب پچھاپے لئے ہی رجٹری کر چکا ہے۔ اس لئے ہم خلوص قلب سے کہتے ہیں كمرزائيواليي شركية عليم سے بچوتم توحيات سے كوشرك بتاتے تھے۔اب كيا ہوگيا كداپ مرشد كوخداى بناليا

نہیں نہیں دنیا میں اور بھی انسان رہتے ہیں قادیان سے باہرنکل کر دیکھو تہہیں کم اذکم جو چالیس کروڑ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہیں نظر آئیں گے۔ جن میں نسبۂ تمہارے جیسی انسان پرتی کے خلاف آواز اٹھانے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔

مسسد میخوب مسئله گھڑ لیا ہے کہ حضوہ اللہ گو آخرالز مان نبی تھے۔ گرمسلمانوں میں نبوت جاری رہی اور غیر اقوام محروم ہوگئیں۔ سی پیدا ہواتو امامت کا خاتمہ بھی یوں ہوا کہ اب مرزائی ہی امام بنا کریں گے۔ دوسرے مسلمان حقدار نہیں رہے۔ اگر امامت کے لئے اپنا ہی خاندان مخصوص کرلیا جاتا تو آج احمد نور کا بلی نکلا قادیان میں اور فضل احمد جنگا ہنگیال میں اور صدیق دیندار صوبہ بہار میں مظہر قدرت ثانیہ اور امامت کے دعویدار نہ بنتے۔ پس اگر یہی تجویز ہوگئی سالانہ جلسہ میں اس کا تصفیہ کرنا ضروری ہوگا۔ مگریہ باور ہے کہ اس خود ساختہ اصول کو اہل اسلام کا مسلمہ اصول قرار دینے کی تکلیف گوارانہ کریں۔ کیونکہ ہم اسے تحریف اسلامی اور دجل وفریب میں داخل بجھتے ہیں۔

9..... اس ہزاری ترتیب سے مانتا پر تا ہے کہ جو نبی گراہی کے ہزار میں مبعوث ہوئے تھے وہ سے نہ تھے اور حفرت کی وحفرت سے علیم السلام کی شخصیت نہایت ہی مخدوث ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وہ گراہی کے ہزار میں تھے۔ نوح علیدالسلام کی آخری تبلغ بھی گراہی کے ہزار میں تھے۔ نوح علیدالسلام کی آخری تبلغ بھی گراہی کے ہزار میں تھی اور باتی پیغیر بھی سارے کے سارے ہدایت کے ہزار دوں بین نہیں ہوئے تو پھر یہ قاعدہ کیسے سے ہوا؟ اور یہ بھی قابل فور ہے کہ امت مجہ یہ ایک ہزارسال تک گراہی کے دور میں رہی ہو اور اس کے دس مجد دبھی اس لیسیٹ میں آگئے ہوں اور خصوصاً مجد دالف قائی کا وجود تو بالکل ہی گراہ کن قابت ہوا۔ حضرت بیران پیر بھی جو چوتھی صدی میں گذرے ہیں وہ بھی اسی سیل ہ میں ہر کا جوں۔ براہ کرم اس تکفیری فتو کا کوقادیان کے بہتی مقبرہ میں وفن کر دیجے اور ہزارسال کے کروڑ دوں اہل اسلام کو کا فرقر اردند دیں اور انہیاء کرام پر ہاتھ صاف نہ کریں۔ ہاں اگر فیج اعون کا معنی نہیں آتا تو کسی اہل علم سے دریا ہت کروے کس لئے اپنا بیڑ وغرق کررہے ہیں؟

اا الله المراق المراق

ا الله على الله الله على الله

گیا ہے مذکور ہول گے۔ گر اسلام قدیم کے مانے والول کے نزدیک ایسے خیالات گوزشر سے
زیادہ وقعت نہیں رکھتے اور بینظر پیھی عجیب ہے کہ یہودیوں کی حکومت اٹھ گئ تھی تو سے آئے
سے ۔ابیا ہی مسلمانوں کی حکومت اٹھ گئ تو قادیائی سے آیا۔ آئکھ کھول کردیکھتے مسلمان ابھی تک
ایشیاء کے نصف حصہ سے زیادہ پر حکمران ہیں تو پھر یہود ہے ممثیل کیسے درست رہی؟ اگر صرف
ہندوستان کے مسلمان ہی مراد ہوں تو اس مگل چشی اور بوالہوی کے بعدریاست بہاولپور اور
حیدرآباددکن کی طرف نظرا تھا کردیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ جن کی یہودیوں میں مثال نہیں ملی۔
مہر حال بدنظریا سخص کے لئے ہے جو آئکھ بند کر کے ہمیشہ کے لئے خادم قدرت ثانیے قادیانیہ برحال بینظریہ اس حقور ہوگا کہ جن کی یہودیوں میں مثال نہیں ملی۔
بہر حال بینظریہ اس خصص کے لئے ہے جو آئکھ بند کر کے ہمیشہ کے لئے خادم قدرت ثانیے قادیانیہ برحال بینظریہ اس خص

اسلام نے حالات کا مطالعہ کر کے پہاد کا مسلہ غدر ۱۸۵۷ء سے طے ہو چکا ہے ادر سرسید دو گیر علائے اسلام نے حالات کا مطالعہ کر کے پہلے سے ہندوستان میں بے جا قرار دیا ہوا ہے ادر ایران میں بابی ادر بہائی غد ہب نے بیکم نافلط ہے کہ سے قادیانی غد ہب نے اس کئے یہ کہنا غلط ہے کہ سے قادیانی نے اس پرقلم سنخ چھیر دیا تھا۔ مولوی محمد سین بٹالوی مرزا قادیانی کے ہم درس نے بھی اس مسلہ پرچار مربعے عاصل کر لئے تھے۔ گریہ مانٹا پڑتا ہے کہ دعیان میجست نے بڑھ کریہ کا مفرور کردیا ہے کہ دعیان میجست نے بڑھ کریہ کا مفرور کردیا ہے کہ دیمیان سے وہی اسلامی جنگ کا جراء ضروری سمجھے ہوئے ہیں اور اغیار کو تہ تی کرنے سے بھی پیچھے ہٹے نظر نہیں آتے۔ گرکیا کریں حکومت درمیان میں جائل ہوجاتی ہے۔

 ہوگا کہ ان کواسلام جدید کے پیرو مان کر اسلام قدیم کی رو سے کا فر اور بے ایمان سمجھا جائے۔ (عوض معاوضہ گلہ ندارد)

حیات مسیح کے ماننے والوں کو فیج اعوج میں داخل کر کے پھران کومعانی وے کر جناب نے بیدوی کیا ہے کہ پہلے لوگ اس لئے معذور تھے کدان برقر آن کے اصلی معانی نہیں کھلے تھے لیکن ہم نے کاویہ جلداول میں ثابت کردیا ہے کہ حیات سے کا قول ند صرف تمام مجددین اسلام اورتمام اہل سنت نے تشکیم کیا ہے۔ بلکہ عہد رسالت اور عہد خلافت ہے بھی اس پر انفاق چلا آیا ہے۔لیکن سیح قادیانی پر اس کا اعتشاف نہیں ہوا۔ اس لئے مىلمانوں كودو جماعتوں ميں تقسيم كر كےا ليے افتر اق وانشقاق كا باعث ہوئے كہ بھائى بھائى كا دشن بن گیا ہے اور بیٹا باپ کانہیں رہا۔ ترک سوالات غیرمسلم سے کرنا تھا۔الٹامسلمان آپس میں کررہے ہیں۔ قادیانی تحریک سے پہلے مسلمان کو حفی وهابی کے جھکڑوں سے چور ہو بیکے تھے۔ مگرآ خرمیں کسی حد تک باہمی مصالحت ہو پیکی تھی۔ مگر قادیانی تحریک نے ایسی پھوٹ ڈال دی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور پھوٹ کی ضرورت نہیں رہی ۔ حکومت کے جماگ جاگے۔ ہندوستان کا میوہ پھوٹ پیدا ہو گیا اور ایسائنشیم ہوا کہ غیرمما لک میں بھی مجلے سیر ہو گیا ہے تو گویا یہ سے حکومت کے لئے ہی آیا تھا۔ورندمسلمانوں کی اصلاح اے منظور نہ تھی۔ کیونکہ تعلیمی اصلاح مرسید کرچکا تھا اور راعی ورعیت کے باہمی معاملات کوبھی ایسے طور پر سد حاراتھا كرمسلمان آپس ميس بهائي بهائي بن ح يك تھے۔صنعت وحردنت اور تجارت كى طرف زعمائے قوم توجدولا رہے تھے اور مذہبی تعلیم کے لئے مولا نا مولوی محمد قاسم و یو بندی نے توجدولا کی تھی۔ اب صرف چھوٹ رہ گئی تھی جو سے قادیانی نے کھلانی شروع کردی۔ورنہ کوئی بتائے کہ اس کی مخصيت سےمسلمانوں كوكون سامعراج ترتى حاصل موار

اسس مثیل سے جنتے ہوئے ضمنا تو ہین سے کا بھی ارتکاب کرلیا ہے کہ سے کی دور کے دالدہ کئی دور کے دالدہ کا بین ایک دادی سیدتھی۔ جس کی جہہے ہی دالدہ اس دور کے تعلق سے بیگناہ تو م کی فرد بن چکی تھی۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ سے جس صرف انو جیت کا مادہ تھا اور جھے سے تمام انو جیت کا مادہ تکا لی دیا گھا۔ کیونکہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی بیدا ہوکر مرکئ تھی۔ (گویا کے ناصری مرد بی نہ تھے)

۱۸ ..... آپ پیرد تظیر بن کریدافسوس کرتے ہیں کہ مجھے د جال کہا۔ کیا پھر خوش بھی ہوتے ہیں کہ مجھے د جال کہا۔ کیا پھر خوش بھی ہوتے ہیں کہ سے کو کہا کہا تھا۔ آج کل تبلیغی رسائل میں کلفیر مرز اکو صد اقت مرز ا

كانشان بتايا جاتا ہے اور بير ظاہر كيا جاتا ہے كەفتو كى دينے والے على نے اسلام سب يہودي ہيں اور بدرّ مِن مخلوقات ہیں۔ کیونکہ ان سے مجمع اعوج کے علمائے اسلام بھی نالا ل تھے۔ کون سا پارسا تھا كه جس پرانهول نے فتوائے تكفیر جاری نه كيا ہواوركون ساامام تفاجس پران كاتكفيري قلم نه چلا ہو۔ مزید برآ ں آپس میں بھی ایک دوسرے کو کا فر کہتے رہتے ہیں۔اس کئے ان کی تکفیر مفزنہیں بلکہ صداقت کا نشان ہے۔ انبیائے سابقین کے وقت بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی تھی۔و کیھنے بہائی بابی اور مرز ائی تیوں ایک ہی راگ گاتے ہیں۔ابقان میں بہاءاللہ نے علمائے اسلام کا نام ہے رعاع رکھا ہے اور قادیانی تعلیم میں ان کا نام سب سے بردھ کرشرارتی ، یہودی ، رجال اور بھے اعوج رکھا گیا۔ گوان کے پیغبر نے بیچے اعوج کا زمانہ چودھویں صدی سے پہلے گذار دیا تھا۔ گریدلوگ اس کوبھی اجتہادی غلطی بتا کراب بھی فیح اعوج کا ہی زمانہ بتارہے ہیں تو جو جوابات مرزائی ندہب بہائی ندہب کے مقابلہ پر پیش کرسکتے ہیں ہاری طرف سے بھی مرزائیوں کے مقابله پروہی واردسکہ استعال ہوسکتا ہے۔ اگر حقیق فیصلہ یوں ہے کہ فتوائے تکفیر دوشم کا ہوتا ہے۔ ایک اصلامی جوسلمان اور اال علم ایک شرعیت کومان کرآپس میں نگایا کرتے ہیں اور اس کی اصلی غرض اس غلطی کی اصلاح مقصود ہوتی ہے جو فریق مخالف ہے سرز دہوتی ہے تو پھر جب اصل واقعات کھل جاتے ہیں اور فریقین کومعلوم ہوجاتا ہے کہ اصل میں وجہ مخالفت صرف نافہٰی معاملات تھی تو فتو کل منعدم ہوجا تا ہے اور فریقین آپس میں دیسے ہی موالات اور اتحاد ہے معاشرت کرنے لگ جاتے ہیں جیسے پہلے تھے بلکہ بعض دفعہ ایسے تکفیری فتو کی کی موجود گی میں بھی با ہمی رشتہ ناتہ کے تعلقات پوری موالات کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔ ویو بندی، بریلوی، حنی، وہابی وغیرہ کا جھکڑ اسی قتم میں داخل ہے ادر مرز ائی تعلیم میں اس کی نظیر پیش کرنے میں پیغای اور محمودی تکفیر قلفین اور جمیل وتو بین بهترین نمونه بین \_فتو کی کی دوسری تشم تکفیر بیزاری ہےاور میہ فتوی عبدرسالت سے لے کرآج تک ان مرعیان امامت ورسالت پر جاری کیا گیا ہے کہ جنہوں نے نی رسالت نی وی نیااسلام یا انو کھی ترمیم تجدید اسلام پیش کر کے اینے آپ کو پھر بھی مسلمان ہی کہلایا ہے۔اس کی غرض وغایت بیرہوتی ہے کہ بیلوگ مسلمانوں کو دھو کہ نہ دینے پائیں۔ بلکہ بیطا ہر کرویں کہ جس اسلام کوہم سیجھتے ہیں وہ اسلام قدیم سے الگ ہے۔ تاکہ نے رانے اسلام میں امتیاز قائم ہوجائے اور اس فتم کا فتوی مرز ائیت میں بہائیت کے خلاف خود موجود ہے۔ایسے فتو ہے کا اثر اولین ہے ہوتا ہے کہ فریقین میں ترک موالات اور باہمی متارکت شروع ہوکر تنافر اور مخاصمت تک پہنچ جاتی ہے۔اب ناظرین بتا کیں کداگر مسلمانوں نے قادیانی

مسے پر تکفیری فتو کی از قتم دوم جاری کیا تو کون ساگناہ کیا۔ یا وہ کس طرح بہودی اور کافر بن سکتے اور آگر بلا تحقیق ہی بنانا ہے تو بہائیوں کے مقابلہ پر مرزائی خود بہودی، شرالناس اور ہمج رعاع وغیرہ ٹابت ہوں کے۔ اگر قتم دوم کے فتو کی سے مرزا قادیانی کی صداقت پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے بہاء اللہ اور باب کی صداقت بھی تسلیم کرنی پڑے گی۔ اس لئے مرزائیوں کا بیکہنا غلط ہوگیا کہ تکفیر مرزاصدافت مرزاکی ولیل ہے۔

اول ..... علائے ربائی جو دارث انبیاء ہوتے ہیں اور اعلائے کلمتہ الحق میں میدر پنج ہوکرا پی جان قربان کر دیتے ہیں اور جن کے متعلق دارد ہے کہ وہ حزب اللہ بن کر اہل باطل کے مقابلہ پر مظفر ومنصور رہیں گے اور یہ جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے آج تک تمام فدا ہب جدیدہ کی تر دیداور معیان نبوت کی (خواہ بروزی ہوں یاظلی ) تکفیر کی ہے اور جن کے متعلق لکھا ہے کہ یہ جماعت اصلی سے کے ساتھ شامل ہوکر دجال مدمی الوہیت ورسالت بروزی کو جان سے مارڈ الے گی۔

دوم ..... علیائے سوء، شریرالناس اور بدترین مخلوقات جو ندا مہب جدیدہ اور تعلیمات جدیدہ کی طرف دعوت دے کر اسلام کامفہوم ہی بگاڑ ڈالتے ہیں اور لفظی مباحث کے آسرے پر بروز الوہیت ورسالت یا بروز کرشن ورام چندرو ہے سکھ بہادر اور مظہر جمیط وغیرہ بن کرا ٹی شخصیت کو مجلول محلیاں کانمونہ بنا کرچش کرتے ہیں اور بھی فیح اعوج کامصداق ہیں۔ پس احادیث نبویہ دوسم کے علمائے اسلام بتارہی ہیں۔ اس لئے میصد بندی کرنا کہ فیح اعوج کے وقت علمائے ربانی کا وجو ذبیس ہوتا کمال خوش فہی ہوگی۔

 بھی حاصل ہوسکتی ہے اور وہ عرف وہبی امر نہیں ہے۔ کو یا فلاسفہ کا غد ہب آ پ کے نز دیک تق ہے اور قرآن کا تھم قابل تاویل ہے کہ بغیر استعداد تامہ کے نبوت کا فیضان نہیں ہوتا۔ اگر اس طریق سے نبوت بروزی مراد ہوتو چھر بھی قرآن کا خلاف ہوگا۔ کیونکہ اس میں کسی طرح کی نبوت بروزی کاذکر تک نہیں۔

یاپ دور کرنا جب کرش اور سیج میں مساوی طور پر پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب میہوا کہ مرزا قادیانی بھی پاپ دور کرنے کے مدعی ہیں اور کفارہ کا مسکلہ جس کو کتاب البرميد میں غلط اور ناممکن قرار دے آئے ہیں۔اپنے لئے بڑے زورے ثابت کررہے ہیں اور بیدعویٰ نہ صرف شرک ہے۔ بلکہ خدا کوخدائی سے ہی جواب دینے کے برابر ہے اور بعینہ میسائیوں کا عقیدہ ہے کہ سے سزاو جزاء کا مالک ہے۔ خدانے میکام سے کے ہی سپر دکر دیا ہوا ہے۔ ناظرین !غور کریں كرة ياحيات من كاعقيده شرك بي يايي عقيده ركهنا كديج قادياني ثواب وعقاب يرقابض ب-٢٢ ..... بهاءالله نے موعود کل بن کراہیے مریدوں کو آزاد کردیا ہواہے کہ خواہ دہ کسی ندہب میں شار ہوں بغیر بیعت کے بھی بہائی ہو سکتے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی میدسلک نہیں جاری کر سکتے ۔ کیونکدان کے نز دیکے شرا تط ضروری ہیں۔اس لمئے ان کونسبۂ کامیا لی نہیں ہوئی اور نہ آریوں نے آپ کو قبول کیا ہے نہ سکھوں نے اور نہ عیسائیوں نے بلکہ سب نے آپ کواس تحقیر ہے دیکھا ہے کہ کئی وشن کو بھی نہیں دیکھا جاسکتا۔ ہال مسلم قوم پر آپ کا افسول چل رہا ہے۔ كيونكهان ميں مذہبی تعلیم سے ناواقف بہت ہیں اور صوفیائے كرام كے زيراثر ہوكر ضعيف الاعتقاد ہورہے ہیں اور وحدت وجود کی دھن میں یاشطحیات صوفیا کے لپیٹ میں آ کرایسے لا جواب ہو جاتے ہیں کہ مرزائیوں کے سامنے اف نہیں کر سکتے لیکن جنہوں نے ایمان کی قدر کی ہے وہ اس سودے میں جب تک کداسے امتحان کی کسوٹی پر باربارنہ پر کھ لیں۔ اپنا نقد ایمان نہیں کھو ہیٹھے۔ يمي وجهب كدكى ايك اس وقت اندر بى اندر پيتارى إيل مراب ان كوچھوڑ نامشكل مور باب-٢٣ ..... سورج كى كشش بهت زبردست ب\_ جرأا ين طرف كرة ارض كو فيني ربى ہے۔ مگر مرزانی بن کراس کشش کے مدی ہوئے تو ہیں۔ لیکن بہاء اللہ کے مقابلہ پراپی طرف لوگوں کو مینی نہیں سکے اور جن لوگوں نے آپ سے قطع تعلق کیا ہے۔ان کے لئے بر باد ہوتا لازی امزنيس موا \_ كيونكه اس وقت بيرجماعت على شاه صاحب اور بيرمهر على شاه صاحب اورمولوى ثناءالله صاحب روزافزوں ترقی کررہے ہیں۔ کی قتم کا کھٹکانہیں اور تحق نرمی جیسی کدمرزائیوں برا تی

ہے۔ولی دوسروں پر بھی آتی ہے۔ورندامتیازی طور پر ہمارے سامنے کوئی نظر پیش نہیں کی جاسکتی

اورا گریے نظریہ پیش کیا جائے کہ مقربین بارگاہ البی تکالیف میں بہت مبتلا ہوتے ہیں تو سارا معاملہ بى بكر جاتا ہے۔ ہال حصرت نوح عليه السلام كي دهمن آنافا فاجاه ويرباد مو كئے موى عليه السلام ك دخمن فور أبلاك مو كئے معود ولوط وصالح اور شعيب عليهم السلام كو مثمن نيست و نا بود مو كئے اور حضور الله کے وثمن لڑا ئیوں میں جوعذاب الہی تھیں مارے گئے اور بیہ وعدہ سچا ڈکلا کہ ہم اپنے رسولوں کی امداد کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ خص جوخود خدااور ابن الله بلکه ابوالله بنتا ہے۔ (استغفراللہ) اینے دشمنوں کو ہلاک نہیں کرسکا۔ بلکہ اینے دشمنوں کے سامنے ان کی پیشین موئیوں کےمطابق بغیراس کے کہان میں تاویل کی جائے مرچکا ہے اور دنیا جائتی ہے کہاس کے وشمن اب تک زندہ ہیں اور پھو لتے پھلتے ہیں اور جومرے بھی تھے وہِ امتیازی طور پرنہیں مرتے تھے۔ورندان کے متعلق حاشیہ آ رائیوں کی ضرورت نہ پڑتی کہ بددعاء بھی اندرونی خوف سےٹل جاتی ہے یا صدقہ خیرات اے دفع کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم مانتے ہیں کہ بیرسب کچھ درست ہے۔مگرسوال سیہے کہ جس پیشین گوئی یا بددعاءکوا پی صدافت کا معیار قرار دیا جائے تو کیا اس کا پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگریہی بات تھی تو کیوں اچھل اچھل کراہے پیش کیا تھا۔ دیکھتے انہیاء علیم السلام نے بددعا کیں دیں اور پیشین گوئیوں سے اپنی اپنی قوم کومتنبہ کیا۔ مگر بھی بھی وقوع عذاب کواپٹی سچائی کامعیار قرار نہیں دیا اور نہ ہی اپنے او پر مغلظات اور گالیاں لی ہیں گروہ پھر بھی پوری اثریں اور یہاں اگر کوئی بہانہیں چاتا تو کہددیتے ہیں کہ فریق مخالف اندرے تائب تھایا خوفزده موكميا تقايايول كباجاتا ہے كداس كاوقوع عبدخلافت يس موكا - كيونك فقدرت ثانيكا بروز بهي آب كابى عهد ب مرتاز في والجمي قيامت كي نظرر كهت بين شیر برنی دیگر وثیر نیستان دیگراست

۲۲ ..... روح کا باربار دنیامیں آ کرجنم بدلنا جس طرح باطل ہے۔ای طرح میح قادیانی کاباربار بروز بھی باطل ہے۔ اگر بیدرست تھا توجس طرح مسے قادیانی پرانیاء کابروز ہوتارہا ہے۔ای طرح بعد میں دوسرے کے اندر بھی جاری رہنا چاہے تھا۔ یہ کیا غضب ہے کہ آپ نے باتی انبیاء کابروز بند کردیا ہے اورا پنابروز جاری رکھا ہے تو گویا بیر مطلب ہوا کہ اب حضو علیہ کا اسوہ حسنه براه راست مفیزئیں جب تک کمیح قادیانی کے اسوؤ حسنہ کودرمیان میں واسطہ نہ مجھاجائے۔ باتی رہے دوسرے انبیاءتو ان کوتو سرے سے تعلق ہی کر دیا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ تقدس کی بیاری نے زور پکڑ كرنخوت كاماده بھى پيداكر ديا تھا اور بچو ماديگر ينست كامرض ايما پيدا ہوگيا تھا كەاپ

آ قائے نامدار کی بھی کچھ پرواہ نہیں کی اور کہددیا کہ گوان کے ذریعدے ہی ہم نے ترقی واصل کی

ہے۔ مگرخدا کے ساتھ ہمیں ایساتعلق ہے جو کسی کو حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے تو ایک دفعہ آپ خدا بن گئے تھے اور بہاء اللہ سے براھ کرصفات الہیہ ، تکوین ، تفرید اور تو حید بالمادہ و بغیر مادہ اور کن فیکون پر بین شاکہ دوسری دفعہ ابن اللہ بن کرخدا سے بیلفظ سے بھے کہ اے میرے بیٹے میری بات ن سیری دفعہ جب عروج ہواتو اپنی قدرت ٹائیم زائھود کو خیر الرسل اورخدا کے تازل من السماء کہ کر دنیا کے سامنے چی کیا تو گویا 'کہل یہ وہ ھو فی شان ' آپ کے لئے بی شایان ہے۔ مگرایک مسلم جوخدا کے قدوس کو ان حیاسوز آلایشوں سے پاک جھتا ہے اور ایسے مدی کو غلط گویا ما دف الد ماغ یقین کرتا ہے۔ نداسے الیے بروز کی ضرورت ہے کہ حید بیٹا بن گیا چرخیال آیا تو باپ یا دادا بن گیا۔ خدا الی گراہ کن شرکیہ تعلیم سے مسلمانوں کو بچائے۔ مرزائیوں کو شکایت ہے کہ عد ایک میں انسان پرتی کی تعلیم موجود ہے۔ مگرا پنا گھر سادے بچائے۔ مرزائیوں کو شکایت ہے کہ عد ایک میں انسان پرتی کی تعلیم موجود ہے۔ مگرا پنا گھر سادے کیا سارہی آتر بڑی کے ۔ ' رہے میں جو چکا ہے اور خبر تک نہیں۔

٢٥..... جناب كالهام بحكد: "كسف الشمس والقمر في رمضان فبای آلاء ربک ما تیکذبان "تعجب ہے کہ پہلے تو کوف وخسوف کا مطلب غلط سمجھے پھر تا ویل ایس کی که جس پرطفل کمتب بھی ہنمی اڑا تا ہے۔ پھراتی شوخی دکھائی کے سور ہُ رحمان کی ایک آيت كانمونه پيش كرويا في خدا كاشكر بيك آپ كاملهم فصيح اللسان ندتها ورند يجه بعيد ندتها كه آپ بھی مسلمہ کے فرقان اوّل وٹانی کابروز پیش کردیتے۔ پھر پیغضب ڈ ہایا ہے کہ: 'معذبوها'' سے میرمطلب لیا ہے کہ ہماری صدافت کے لئے مخالفین کوطاعون سے عذاب دیا جائے گا ادر جاہلوں کواییاالو بنایا ہے کہ وہ اس تحریف قرآنی کومعارف قرآنی سجھنے لگ گئے۔کیاای گھمنڈ پر کہددیاتھا کہ چودھویں صدی سے پہلے ہزار سال تک قرآن مخفی رہااوراس کے معارف کھلے ہیں تو صرف چودھویں صدی میں مگر وہ بھی صرف ہم پر۔ جناب اگرایسے ہی معارف ہیں تو تمام ملاحدہ وزنا وقد آیے سے برجے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی آپ سے نمبرزیادہ لے جاتے ہیں جو قرآن کی آیت "تنفزل علی كل افساك اثيم" سے آپ پرنوى شيطانى لكاديت إلى-قربان جائیں ایسے معارف پر کہ جنہوں نے اسلام ہی بدل ڈالا اور قرآن پاک کوایا بازی طفلاں بناڈ الا ہے کہ آج وہ لوگ بھی معارف بیان کرنے لگ گئے ہیں کہ جن کوایک حرف بھی پڑھنائبیں آتاورمعارف بیانی ایس بدنام ہوگئ ہے کہ جب ہم معارف کا نام سنتے ہیں تو فوراید نقشدذ ہن میں جم جاتا ہے کہ معارف بتانے والاضرور ماؤف الدماغ ہوگا یامولا ناجناب (جاہل ونا دان وابلہ بیوتوف) ہوں گے۔ ورند کسی مسلم کو بیرجراً تنہیں پڑتی کہ اسلام کوئی طرز پرپیش

كرے-كونكماس كايم حنى موتا ہے كہ ہم نے ايك فد ب تياركيا ہے اوراس كاعنوان ہم نے بھى اسلام ہی رکھا ہے۔ کیونکہ بیلفظ بہت مالوس ہو چکا ہے۔ ٢٧ ..... ني كى شناخت كے تين مريق (عقل ونعرت اللي وتعديق سلف) اگر الليم سے مائيں تو جناب كى دات ميں نيس بائے ماتے۔ كوككم عقلى دليل يمى دى جاتى ہےك جب دنیایس ظلمت آتی ہے تو روشی کا نقاضا پیدا موجاتا ہے۔ ہزارسال عقر آن تفی تعاریونکہ فع اعوج مرائی کا بزار تعاراس لئے ظلمت تعی بودهویں مدی کا آغاز بدایت کے لئے آیا اور روثی بیدا ہوگی۔ بددلیل بہائیت میں بھی موجود ہے اور ہرایک مدی نبوت اپنی تعدیق کے لئے ادمرادمرکی باتوں سے استدلال پیش کرسکتا ہے اور بیدلیل بھی اصولی طور پر غلط ہے۔ کیونکہ بید اساتوال بزار ہے جو ہدایت کا شار کیا جاتا ہے۔ چھٹا بزار فیج اعوج کے لئے اور گراہی کا سال تھا۔ پانچویں ہزار میں ہمی صرف تین سوسال (قرون ثلثہ) ہدایت کے لئے تھے۔ باقی سات سوسال عمرابی کا دور تھا۔ پھر چوہتے ہزار میں صرف ٣٣ سال ہدایت کے لئے تھے جوسے کا زمانہ تھا اور ای کے قریب قریب معزرت یجی علیدالسلام اور زکر یاعلیدالسلام کا زماندے۔ پھر حفرت موی علید اللام تک مرابی کا زمانہ آجاتا ہے۔ ناظرین غور کریں کہ خیرالانام کے حصہ میں ہدایت کا زمانہ صرف میارسوسال ہےاور ہزارسال امت گمراہی میں رہی ہے۔خدا بڑا ہی بےرحم ہے کدرحمتہ اللعالمين بيج كربعى خيرالام كودهوك ميس ركمتا ب\_ پحرباقى يرتال كى جائة وابت موتاب كد خدااسے بندوں سے نیک سلوک نہیں رکھتا۔ کیونکہ ایک ہزارسال تک خبر گیری نہیں ہوتا اور جب ہدایت کے ہزار میں خبر لیتا ہے تو اس میں بھی مٹمی مجرانسان ہدایت یائے ہیں۔ باتی مگراہی میں مینے رہتے ہیں تو مگراہ ثابت ہوا کہ مرزائیوں کے نزد یک سبقت رحمتی غضبی غلط ہوگا اور یہ ماننا برے گا كرفداا بني تخلوق كو كراه كرنے ميں بہت خوش ہوتا ہے اور فيليل من عبادى الشكود "كىمثال مرزا قاديانى سے بى يو چوكرقائم كرتا ہے۔نعرت الى كامغبوم بهاءاللدنے ا پی درخواست میں بیان کیا ہے۔ غالبًا وہی مغہوم جناب نے بھی مرادلیا ہے کہ سخیر قلوب مراد ب- ورنه ظاہری حکومت مراد نبیں ہوسکتی۔ کیونکہ پیرصاحب تو بمیشہ قیدیس ہی رہتے تھے اور مرید ماحبان كومقدمه بازى اوردعاء بازى، مبابله بازى اورلياقت بازى يا نبوت بازى سے بى فرصت نہیں ملی تھی اور حکومت کا پاس ہروفت پیش نظر تھا تواب محکوم کو حا کمانہ نصرت ہوتو کیسے ہو۔اس لتے بیر بہانہ بنایا کہ ہم دلوں برحاکم ہیں اور دلوں کی تنخیر ہماری فتح مندی اور نصرت اللی ہے۔ مگر ال میں بھی پیر کے نمبرزیادہ ہیں۔ کا ...... مورخ طری نے روایت کی روسے ثابت کیا ہے کردنیا کی کل عمر سات میں ہے۔ جن میں سے چھ بڑار سال گذر چکے ہیں۔ ساتویں بڑار میں حضوط الله کی امت جارہی ہے۔ یوں بھی وارد ہے کہ: "السدنیا سبعة الاف سنة انسانی آخر ها الفاً " حضوط الفاً " حضوط الفاً " حضوط الفاً " حضوط الفاً " من کردنیا سات بڑار سال ہا ور میں آخری بڑار سال (ساتویں بڑار سال) میں ہوں۔ " رواہ السطب رانسی والبیہ قسی فسی دلائل النبوة "اس تحقیق کی روس مرزا قادیانی کا بیدوی خلام ہوگیا کہ میں ساتویں بڑار سال میں جیجا گیا ہوں اور ٹابت ہوگیا کہ ملام نے ضریحاً اپنے آتا پر ڈاکہ مارا ہے۔

79..... معیمین کی مدیث میں خود آپ نے کھوکر کھائی ہوئی ہے۔ کیونکداس کا سی مطلب یہ ہے کہ نزول ہے کے وقت پہلے اہام الزمان موجود ہوں گے۔ جوسلمانوں کو سی کے سپرو کردیں گے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ سی امت جمد یہ کا ایک فرد ہوگا۔ جیسا کہ کاویہ جلداوّل میں مذکور ہے۔ بہر حال یہ چشین گوئی کی طرح آپ پر چہاں نہ ہوئی۔ مال کا آناور سیالکوٹ میں کامیابی و کھنااور براہین کا بیکسی میں لکھناصدافت کا نشان نہیں ہے۔ کیونکہ نہ تو سرسید کے برابر آپ کو کامیابی ہوئی۔ نہ ہی اس کے برابر بیکسی میں ایسا اعجاز دکھایا کہ اسلامی یہ نیورٹی قائم کی ہو۔ آپ سے بڑھ کر تو دیا ننداور مہاتما گاندھی کو زیادہ کامیابی حاصل ہو چی ہوتا کہ بید کیا معیار ہوا۔ آپ یہ خیل و نا نداور مہاتما گاندھی کو زیادہ کامیابی حاصل ہو چی ہوتا کہ لیا ہوگی۔ بید خیل ون فی دین اللہ افو اجاً ''کواپنا اوپر چہاں کرنے کا خیال کرایا ہوگا۔ مگر شرع دامنگیر ہوگی ہوگی۔

چه نبت خاک رابا عالم پاک

۳۰ ..... کتاب الاعدادب ۱۱ میں ہے کہ مولیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ملک کنعان کے پاس کوہ فاران کے قریب لے آئے اور بنی عناق سے لڑنے کو تھم دیا تو بنی اسرائیل نے انکار کردیا۔ دوسری طرف قور ح

نے اڑھائی سوآ دی لے کر بغاوت چھیلاوی کے مولیٰ علیہ السلام ہم پر کیوں ناحق حکومت کرتے میں تو مویٰ علیہ السلام نے ان کوخدا کے حضور کھڑا کر کے بددعاء کی تو وہ آگ بیں بھسم ہو گئے۔ پھرداتن اورابیرام کے گھر آ کر کہنے لگے کہ اگرتم پروبی حوادث آ کیں جولوگوں پرآتے ہیں تو یوں ستجموكة تم برعذاب نبيس آيااورميري صدافت بهي ظاهر ندمهوگي رورنة تمهاري بلاكت يقيني ب\_سووه دونوں اپنے گھروں کے دروازوں میں کھڑے ہو گئے تو فوراً پاؤں کے یٹیے سے زمین بھٹ گئی اور تمام بال بچے اور مال ومتاع زمین میں چلا گیا اور اوپر سے زمین پھرمل گئے۔اس واقعہ نے بتا دیا کہ جو پیشین گوئی اظہار صدافت کے لئے ہوتی ہاس میں انوکھا پن ہوتا ہے اور عام حوادث کے ہاتحت نہیں ہوتی۔اب اگراس معیار کے ساتھ مرزائیت کی پیشین گوئیوں کو پرکھا جائے تو کوئی بھی صحح نہیں نکلتی۔ تگر مرزا صاحب کہتے چلے جارہے ہیں کہ ہماری پیشین کوئیاں کچی ہیں ایک دواگر می نہیں نظر آتیں تو ہم سے پوچیس تا کہ ہم بتادیں کہ اس میں بھی اجمال ہوتا ہے۔ بھی مشروط ہوتی ہے۔ بھی صدقہ خیرات سے وہٹل بھی جاتی ہے۔ بھی فریق مخالف قوم یونس علیہ السلام کی طرح تائب ہوجاتا ہے اور مجمی اس کی عقیے کا ذخیرہ بنایا جاتا ہے اور مجمی یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کا وقوع بعد الموت ہوتا ہے اور ملہم مجھتا ہے کہ میری زندگی میں ہوگا۔ بہر حال ایسے بہانوں سے کچھ فائده نہیں۔ہم تو سیدھا جانتے ہیں کہ نبی کی بددعا نہیں گلتی اور نہ ہی وہ حاشیہ آ رائیوں کی محتاج موتی ہے۔دعائے بوس علیہ السلام کو بھی خواہ و اوبدنام کرر کھاہے۔ کیونکہ زیر بحث وہ دعائیں ہیں جومعيارصدافت مفهراكي جائيل الميكن حضرت بونس عليه السلام ففنهايت سادكى سان كوعذاب البی کی خبر دی تھی اور خود وہاں سے چل دیئے تھے۔ تب قوم نے اپنے نبی کی ناراضگی کوموجب ہلاکت سمجھا اور ایمان لاکران کی تلاش میں نطخة جناب باری میں ثاث پین کر کمال عاجزی کے ساتھ آ و وزاری کرنے گئے تو خدانے ان کومعاف کردیا۔ گرہمیں یہاں بید مجھتا ہے کہ جن کی نست توبد یا خوف اللی کومنسوب کیاجاتا ہے کیا انہوں نے بھی بھول کربھی مرزا قادیائی کونی مانا تما؟ یا ان کی ہلاکت اگر ہوئی تھی تو کیا عام حالات کے ماتحت نہ ہوئی تھی؟ خدا کا شکر ہے کہ مرزا قادیانی کی اپنی وفات بھی فوری اور غیر معمولی حوادث سے ہو کی تھی۔ ورندا گر کسی کی موت ایک دست یا چلی تجرقے سے بھی ہوتی تو بیلوگ شور مجا دیتے کدد کیلھتے وہ عذابی موت سے مرا ہے۔ گراب کیا کریں کوئی پیش نہیں جاتی۔ ادھرادھر ہاتھ مارتے ہیں۔ کوئی پیشین گوئی بھی عام حالات کے خلاف ٹابت نہیں ہوئی۔اس لئے وہ معیار صداقت نہیں بن سکتیں۔

انے لیکچر کوفتم کرتے ہوئے چرکہددیا ہے کہ وفات سے کا مسلم مارا بنیادی پھر ہے۔جس کی تائید شب معراج سے ہوتی ہے کہ حضو عالی نے نے علیہ السلام کومردہ انبیاء میں دیکھا تھا اورخطبه صدیقیه میں آپ کی وفات مراحة فذکور ہے۔ کواس دلیل کی تردید کاور جلد اوّل میں ہو چکی ہے۔ گریہاں چر بھی اتنا عرض کر دیتا ضروری سجھتے ہیں کہ جب مرزائیت میں معراج جسمانی صرف ایک ملم کا زبردست کشف ہی تھا جس کے مری خود مرزا قادیانی بھی تھے۔توبیکہال سے ضروری معادم ہوگیا کہ کشف میں صرف مردے بی نظر آئیں یا صرف زندے؟ بیکسی بے بنیاد بات کهددی۔اس پرتو بیچ بھی ہنمی اڑا ئیں گے۔ پھرنی بن کر الى لايعنى دليل دى - لاحول ولا قوة الا بالله!

دانيال عليه السلام كي پيشين كوئي

كوكب ديلي كيم راكست ١٩٢٨ وين لكعاب كه:

اول ..... دانیال نے ایک فرشتہ کو یوں کہتے ہوئے سا کہ ایک مدت دومت ادر ڈیزھ مدت پھرکہا کہ ۱۲۹ون میں وائی قربانی موقوف ہوجائے گی۔ پھرکہا کہ مبارک وہ ہے جو ١٢٣٥ تك انظاركرتا ب\_ (اوركتاب الاعدادب ١٠ يس فيكور بيك يوش اوركالب كوحفرت مویٰ علیہ السلام نے ملک کتعان کا حال دریافت کو بھیجا تھا تو وہ چالیس روز کے بعد واپس آئے تھے۔ مگرینی اسرائیل نے کہا کہ ہم فاران ہی میں رہیں گے۔ ملک کنعان کو بھی نہ جائیں گے۔ کیونکہ وہاں کے باشندے ہم کو مارڈالیں گے۔اب خدا کا علم آیا کہ ان چالیس دن کے بدلے عالیس سال تک تم کوملک کنعان ہے محروم کردیا گیا ہے۔ پہیں مرو کے اور تباہ ہوجا و کے۔ جالیس سال کے بعد تہاری سلیں وہاں داخل ہوں گی)

دوم ..... اس معلوم ہوا كورات ميں يوم سے مرادسال ہوتا ہے اور مدت سے مرادایک سال سمی ۱۳۹۰ میم موت بین اور جب اس کے ساتھ ایک اور سال ۲۰ سامیم اور نصف سال ۱۸ ایوم جمع موں تو کل یوم ۱۲۹ موئے۔جن سے مراد پھرسال موں کے اور ۲۲ اجری کی طرف اشاره موكا جس مل حفرت باب ظامر موئ تھے۔

سوم ..... سال قرى ٣٥ يوم كا موتا بادرسال محسى بحساب الل نجوم ٣٦٥ يوم كا تو ١٢٦٠ ظهور باب كوسال قرى ٣٥٣ مين ضرب دے كر ٢٠ ٢٥٢٠ حاصل كرواورا ي سال مسى ۱۵ سر برقتیم کرو- تا که ۱۲۲۴ کاعد د حاصل بواور ۱۲۲۴ س مین جمع کرو- ( کیونکدای ۲۲۴ میس سند اجرى كا آغاز مواع) تو ١٨٣٨ء، ٢١ه عاصل موكا في ١٢١ه من ١٨٣٨ء ك طرف بعى اشارہ موجود ہے۔اسی واسطے اس پیشین کوئی میں بیمجی لکھا ہے کہ بیداز مخفی ہے۔ دانشمند ہی اسے معلوم کریں سے اور آج اس کا انکشاف باب کے ذریعہ سے ہو چکا ہے۔ پھر چھسال بعد • ۱۸۵ء کو شمیراز میں باب کو بمعدا حباب کے کولی سے اڑایا گیا۔

پہارم ..... یوجناب ۹، ۱ میں سے علیہ السلام کا قول ندکور ہے کہ میں باب الوصول الل اللہ ہوں۔ اس لئے باب نے بھی (بروزی رنگ میں) اپنا نام باب رکھ لیا تھا۔ ملاکی بسم اللہ ہوں۔ اس لئے باب نے بھی (بروزی رنگ میں) اپنا نام باب رکھ لیا تھا۔ ملاکی بسم اللہ اللہ علی میں اپنا ایک مبشر بھیج گا۔ (تو باب بہاء کے مبشر بھی بن گئے) مکاشفات میں یہ بھی ندکور ہے کہ خدا اور سے آخری ایام میں ظاہر ہوں کے اور سے خدا کی حکومت قائم کرے گا اور خدا میں انسانی میں ظاہر ہوکر روپ لے گا۔ تو وہ انسان مظہر اللی اخوت عامداور امن کلی چھیلائے گا۔ اور وہ دت بین اللقوام والا دیان کا تھم دیا ہے)

بنجم ...... امر یکا میں "ملوانٹ" فرقد نے (جوتشری مکاشفات بائبل میں مشہور ہے) لکھا ہے کہ سے کاظہور ۱۸۴۴ء میں ہوگا گرانہوں نے سیمجھا کہ سے جسمانی طور پرامر یکا میں ظاہر ہوگا۔ حالانکداس کاظہور ایران میں مقدر تھا۔اس لئے وہ ناکام رہے۔

علامارہ کا مہدور بیان میں سدر طروعہ ۱۹۰۸ء بریل کیڈن ہالینڈ کے حصہ اوّل میں

يول لكعاب كه:

ا دانیال کی پیشین گوئی میں اڑھائی سال کا ذکر ہے۔ جن کے مہینے ۳۲ ہوتے ہیں اورایام ۱۲۹ ہومیلا د بہائید کی تاریخ ہاور ۱۲۹ ( یعنی ۱۲۸ ھ ) میں آپ نے باغ موسلا د بہائید کی تاریخ ہاور ۱۲۹ ( یعنی ۱۲۸ ھ ) میں آپ نے باغ رضوان بغداد میں ۱۲ روز اقامت کے بعد اعلان نبوت کیا (اور کتاب ایقان کھی ) اور ۱۲۹ میں سے دس عدداس لئے کم کئے ہیں کہ حضو تعلقہ نے چالیس سال بعد دعوی نبوت کیا تھا اور اعلان نبوت تین سال بعد ( ۱۲۳ سال کی عمر میں ) ہوا تھا۔ پھر جبرت ۵ سال میں ہوئی اور وفات ۱۲۹ میں تو چونکہ اعلان نبوت جبرت سے پہلے پورے دس سال ہوا تھا۔ اس لئے ۱۲۸ ء میں دس سال ملاکر ۱۲۹ جا یا تا کہ اعلان نبوت بہائید کی تاریخ اعلان نبوت جمریہ سے شروع کی جائے اور مقابلہ درست ہو۔

۲..... دانیال علیه السلام کی پیجی پیشین گوئی ہے کہ دو ہزار تین سوروز ( لینٹی سال ) تک بیت المقدس تغییر ہوجائے گا۔ لینی ولادت با بل تاریخ تجدید عمارت بیت المقدس ۲۳۰۰سال کوہوگی ۔ کیونکہ ولادت میسے اورآ غاز تجدید کے درمیان ۲۵۲سال کا عرصہ تھا اورمیلا دیسے ومیلا دباب کے درمیان ۱۸۳۲سال کا عرصہ ہواہے۔ دونوں کوملائیں تو وہی ۲۳۰۰سال کا عرصہ نکلا ہے۔ س..... کتاب عزرافصل اوّل میں ہے کہ میلاد سے پہلے ۳۳۵ سال کوشاہ کورش نے تجدید بیت المقدی کا تقلم دیا تھا۔ فصل ہفتم میں مذکور ہے کہ شاہ ارتحشت جب سات سال حکومت کرچکا تو قبل ازمیلا د ۴۵۲ میں اس نے بیت المقدی کوازسر نوتغیر کرایا اور تحمیا فصل دوم میں ہے کہ قبل ازمیلا دسیج ۴۴۳ میں ارتحشت نے تھا کہ بیت المقدی کی تجدید کرائی جائے تو میں ہوا کہ جا د دفعہ بیت المقدی مسار ہوا اور چار دفعہ از سرنو تغیر ہوا اور ہمارے زیر نظر شاہ ارتحشت کی تغیر کی تاریخ ہے اور ای کوسا منے رکھ کرولا دت باب کا سند میلا واخذ کیا ہے۔

سے بھی: کرکیا ہے۔ کہ مال کودانیال علیہ السلام نے ۵۰ ہفتہ کے عنوان سے بھی: کرکیا ہے۔ کیونکہ ۵۰ ہفتہ کے دن ۳۹۹ ہوتے ہیں۔ جو ۳۹۹ سال کے برابر ہیں اوراس میں بیاشارہ ہے کہ ۵۵۷ میں سے کی ولادت ہوئی اور ۳۳سال میں واقعہ صلیب پیش آیا تو واقعہ صلیب اور تجدید بیر بیت المقدس میں ۲۵۷ سے ۳۳ = ۳۹ سال ہوئے۔

۵ دانیال تعلی تم بین بھی یہی مدت ندکور ہے۔ کیونکداس میں بیاشارہ ہے کہ سات ہفتہ یعنی ۱۳ سال تک بیت المقدس زیقیرر ہا۔ پھر۲۲ ہفتہ تک ولا دت سے ہوئی اور ایک ہفتہ بعد صعود سے ہواتو کل مدت ۲۰ ہفتہ ہوئی۔

## ۲۱..... بائبل کی پیشین گوئیاں

ومبر ۱۹۳۱ء کے سالا نہ جلسہ قادیان میں ناظر شعبہ تبلیغ مرزائیت ایم ولی اللہ نے ایک مطبوعہ شمون زیرعنوان''آ سانی بادشاہت اور اس کی پیمیل سے موجود کے ہاتھ سے' پڑھ کرخران تحسین حاصل کیا تھا۔ جس میں بیر فاہر کیا گیا تھا کہ جو کام پہلے نبی نہیں کر سکے یا جس کو وہ اوھورا چھوڑ مجے ہیں۔ وہ کام سے قادیانی پایئے تحکیل تک پہنچا کر و نباسے رخصت ہو گئے ہیں۔ ہم ناظرین کے سامنے وہ ضمون پیش کرتے ہیں اور بعد میں اس پر تقید کریں کے خلاصہ ضمون ہے۔

کے سامنے وہ تصمون پیش کرتے ہیں اور بعد ہیں اس پر تقید کریں کے خلاصہ تصمون ہیں دیے
دانیال علیہ السلام نے کہا کہ مقدس لوگ جھوٹے سینگ کے بیضہ ہیں دیے
جائیں گے۔ یہاں تک ۱۲۰ اس کا زمانہ گذر جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ جنب سے دائی قربانی موقوف
کی جائے گی اور کم روہ چر قائم کی جائے گی تو اس کا خیر ۱۳۳۵ اس ہوگا۔ مبارک وہ جوانظار کرتا ہے
اور ۱۳۳۵ سے تک آتا ہے۔ وہ سل بی لکھتا ہے کہ ۱۹۸۹ء ہیں ہی آئے گا۔ تمام نی الی بادشاہت
کے قائم ہونے کی خبر ویتے آئے ہیں کہ جس میں قید یوں کی رہائی ہوگی۔ اندھے بینا ہوں گے۔
فدا کا جلال ظاہر ہوگا اور تمام بی نوع انہ ان راہ نجات دیکھیں گے۔ یہی وہ جنت ہے کہ جس سے
آدم نکا لے گئے اور اس کا نام سعاوت اور خوشحالی کا جنت ہے۔ تمام نی اس کو کمل کرنے میں کوشش
کرتے چلے آئے ہیں۔ مگر ان سے کممل نہ ہوسکا۔ چنا نچے یعنا علیا نسلام کا قول ہے کہ کوہ سلع کے
باشندے ایک نیا گیت گا کیس گے۔ یکی علیہ السلام نے کہا کہ آشانی باوشاہت نزویک ہواں میل علیہ السلام کا یہ بھی قول ہے کہ انہی ایام میں خدا ایک سلطنت قائم کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی اور اس کا جند میں نہ پڑے گی اور ابدتک قائم رکھے گی۔ (ب۲۰۲۳)

باب مفتم میں دانیال کا قول درج ہے کہ چار حیوان ہیں۔ یعنی سلطنت ہیں۔ چقی سلطنت روم جس کے دس بادشاہ آپ کو دس سرنظر آتے تھے اور بہسلطنت ہیں۔ چقی سلطنت روم جس کے دس بادشاہ آپ کو دس سرنظر آتے تھے اور بہسلطنت ہیں عیدوی میں تقسیم ہوگئی۔ پھر دیکھا کہ دس سینگوں کے درمیان ایک چھوٹا سینگ ہے۔ جس میں آئکھ اور منہیں۔ خوفنا ک تھا اور مقدسوں سے لڑتا تھا۔ اس نے خدا کے تخالف با تیں کیں اور شریعت بدلنا چاہتا تھا۔ بیسینگ دجال ہوگا جومقدسوں سے سلطنت چھین لے گا۔ یہاں تک کہ ۲۲۱ھ گذر جائے گا اور مقدس اس سے سلطنت واپس لے کراہے تباہ کریں گے۔ اب وہ سلطنت عالمگیر ہوگی اور سب اس کے ماتحت ہوں گے۔ (ب۱۵،۱۳ میں ذکر یا علیہ السلام کا قول ہے کہ خدا آ کر ساری دنیا کا

بادشاہ بے گا اور ساری زمین عرایا کے میدان کی طرح ہموار ہوجائے گی۔ طاک کا تول ہے کہ عہد کا رسول ( لیعنی خدا کی بادشاہت کی بنیا در کھنے والا رسول ) نا گہان آئے گا۔ متی ب ۹ ، ۱۰ میں ت کا کول ہے کہ آسانی بادشاہت کی بنیا در کھنے والا رسول کا انتظار تھا۔ یکی علیہ السلام سے یہود نول ہے کہ آسانی بادشاہت ہوں۔ قرآن شریف میں ہے کہ: '' ربنا وا تنا ماو عد تنا علی رسال ''لینی وہ بادشاہت جو نبی قائم کرتا جا ہے تھے۔ ہمیں عنایت کر عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت دوسری دفعہ سے ۱۲۲۸ یا ۱۲۲۸ میں کریں گے۔ دمبل بی لکھتا ہے کہ ہم اس زمانی میں کہ جب تک غیر بادشاہت دوسری دفعہ سے متعلق سے علیہ السلام نے لوقاب ۱۲۲۸ میں فرمایا ہے کہ جب تک غیر اقوام کی میعاد پوری نہ ہو ہوں گے۔ ونیا الرون عیا نہ میں شان ظاہر ہوں گے۔ ونیا تکیف میں ہوگی۔ سمندر کی موجیس اور بلائیں ڈرائیس گی اور آسان کی قوتی بلائی جا ئیں گی۔ اس وقت ابن آ دم ہو ہے مطال کے ساتھ آسان سے اترے گا۔

نے زمانہ کا آغاز اور غیر مما لک کا خاتمہ ۱۸۹۸ء اور آمد ٹانی کی حدیہ/۱،۸۹۸ء ہے۔ جس کے بعد تعیں سال میں آپ نشان ما ہر کریں گے اور یہود روحکم میں آباد ہوں گے۔ٹرکی کا غاتمه موگا۔ اس عرصه ميں عالكير بادشاجت كى بنيا و ڈالى جائے گى۔ اس كى انتہاء ٢٨١٨ م ١٨٠٠ م تك ہے۔جیسا کہ دانیال کا قول گذر چکا ہے کہ جس وقت سے قربانی ہوگی . ۱۲۹۰دن مول گے۔ مبارک وہ جو ۱۲۳۵ تک آتا ہے اور اس وقت سے ساتواں ہزار شروع ہوگا۔ جے مبارک کہا گیا ہے۔ ڈمبل بی مکھتا ہے کہ سے مہلی دفعہ درمیانی آسان میں آئے گا اور فرشتہ بھیج کرایے مقدسوں کو آسان پر بلائے گا۔ دوسری دفعہ جب اترے گا تو تمام قدوسیوں کے ساتھ اترے گا اور بیجہ صلالت کے شاخت ند کیا جائے گا۔ مرراست باز اسے ضرور شاخت کرلیں عے۔ پہلی آ مدکی آ خری حد ۱۸۹۸ء ہے۔ دوسری آ مد کے وقت اس حیوان ( دجال ) کوآ گ میں ڈالا جائے گااور سعادت كابزارون سال شروع موكا اورايك نئ زمين اورايك نياآسان پيدا كياجائ گارييسينگ دجالی حکومت ہے اور اس کے ظاہر ہونے کی میعاد بھی وہی ۱۲۲۰ ہے اور بیز مانداس وقت شروع موتا ہے كدجب بيت المقدى تباه كرنے والا (روم) تباه موكا اور سفتنى قربانى بندموجائے كى كين لکھتا ہے کہ بیت المقدس ۱/۲، ۱۳۷ کو فتح ہوا۔ اگر اس میں ۲۲ اشامل کے جا کیں مے تو ۱۳/۸، ١٨٩٨ء مت بوتى ب\_ جس كو دميل ١/١٥٨٥ ولكمتاب عيسائي كمت بين كد دجال رومن کیتھولک ہیں جن کا خاتمہ ۱۸۷۸ء میں ہوا۔ ڈمبل اسلامی حکومت کو د جال کہتا ہے۔ جس کا خاتمہ ۱۸۹۸،۱/۴ ماء پر جوار مگر چونکداسلامی حکومت کا قیام ظهور د جال ،اسلامی حکومت کی د جال کے ہاتھ سے بڑای میے موجود کی آ مداور دجال حکومت کے خاتمہ کا آغازیہ پانچوں امورا ایک ہی مدت میں مقدر ہیں۔ اس لئے ذمبل کو یہ کہنے کا موقع بل گیا کہ حکومت اسلام ہی دجال ہے۔ جس کے خاتمہ کے لئے دانیال نے ۱۲۹۰ یا ۱۲۹۰ سال کی میعاد بتائی ہے اور پیغلا ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام میں یہ علامتیں نہیں پائی جاتمی کہ دجال روم سے پیدا ہوکر شال سے نکلے گا اور حیوانی بادشاہت کرے گا اور دو ساتی حیوان ہوگا۔ پالیسی سے اپنی تجارت کوفرون دے گا۔ دھو کے سے بادشاہت کرے گا اور وہ ساتی حیوان ہوگا۔ پالیسی سے اپنی تجارت کوفرون دے گا۔ دھو کے سے بادشاہت کرے گا اور وہ ساتی حیوان ہوگا۔ پالیسی سے اپنی تجارت کوفرون دے گا۔ دھو کے سے بادشاہت کرے وہویں صدی کا آغاز ہی ظہور سے کا زبانہ مقرر ہے۔ عیسائیوں کے نزد کیا۔ ۱۸۹۸ء کی اس مقرت تھی ۔ گری عدتک تھی۔ گری اور دجال کے قبضہ میں افراد کی اور دجال کے قبضہ میں ۱۸۹۸ء سے پہلے ہی دیے جانچے تھے۔ ٹرک میں مقدر بھی افراد کی گر دیے جانچے تھے۔ ٹرک موجود سے بھی افراد کی گر دیے جانچے تھے۔ ٹرک موجود سے بھی افراد کی گر دیے جانچے تھے۔ ٹرک موجود سے بھی افراد کی گر دیے جانچے تھے۔ ٹرک موجود سے بھی افراد کی گر دیے جانچے تھے۔ ٹرک موجود کی موجود کی اور دجال کے قبضہ میں اس بھی گر در گئے اور دجال کے قبضہ میں اس بھی گر در گئے اور دجال کے قبضہ میں سے کہا می نواز کی اور دہال کر تو اور دیان میں سے دائی میسیست کا دعوی ۱۹۸۱ء میں کردیا میں انہا کر دی کر میں افراد تیں نہیں ہوگیا۔ گوقاد یان میں سے دیا ہو میں کی ترقی میں مواد وہ دائی میں میارہ دیا دور دہال کی مسیدی سے دیا ہوگی میں کردیا ہوں خدائی میں میں کردیا ہوں خدائی میں کردیا ہوں کردیا

عیمائی کہتے ہیں کہتے کی آ مدروحانی تھی۔جس کا بروز بورپ کی ترقی میں ہوااورخدائی
ہورا ہور ہورپ کی مالداری میں ہوا۔ گریے فلط ہے کیونکہ بورپ کی حکومتیں شہوانی ہیں اور
وہل وفریب سے پر ہیں۔جس کی وجہ سے وہ خدائی حکومت کی حقدار نہیں۔ کیونکہ سے کا تول ہے کہ
ونیادار کو آسانی بادشاہت میں داخل نہیں کیاجا تا۔ 'سخر لکم ما فی الارض جمیعا ''کے
تحت میں حیوانی حکومت نے ترقی کرتے کرتے انسانوں کو بھی غلام بنالیا ہے۔ گر تنجیر قلوب نہیں
کرسکی۔ اس کام کے لئے روحانی حکومت انبیاء قائم ہوگی اورجس نی نے اس بادشاہت کو تحیل
علی پنچایا وہی اس بادشاہت کا حقدار ہوا۔ لینی وہ نی جس کوائی پکارا جاتا ہے اورائی کا محق ہوائی جس مفات کا ملہ۔ کیونکہ میں شہور ہے کہ: ''الام لکل شی ھو المجمع '' جائم اشیاء کوائم
کہاجا تا ہے۔ اس نی نے غلام و آقا کوائی صفت میں کھڑا کر دیا اورغلامی کی قیدیں تو ڈوالیس۔
مراس شریف میں سرکش حکام کوجن کہا گیا ہے اور مظلوم رعایا کو انس بتایا ہے۔شریر اولیوں کو
''جنان الجبال'' کہتے ہیں۔''نولی بعض الفلامین بعضها''میں حکوم کو بھی ظالم کہا گیا
ہے۔ کیونکہ انہوں نے می عبودیت قائم نہیں رکھا تھا۔ حکام کوظالم اس لئے کہا گیا کہا تھا۔ کہا گیا کہا گیا کہ انہوں نے
قلوب پرتباط کرنا چاہا تھا۔ مگران پرکامیاب نہ ہو سکے۔ کیونکہ وہ تحت گاہ الی بیں۔''الدجسن

والانس فى النار وخلت امة لعنت اختها وسادتنا وكبراء نا "ين بهى حاكم وكوم بى مرادي رحضور النالي الذي اجلت وكوم بى مرادي رحضور النالي المرائي كارمان شيطاني حومت كاخاتم تها "بلغنا اجلنا الذي اجلت لهنا " ين بي بي بن بي بالله تو في مقرر كرركي هى اوراس سي بيت شر شيطان كوايك خاص مدت تك مهلت دى كي تحق مي وياالله تو في مقرر كرركي هى اورات سي بيت شر شيطان كوايك خاص مدت تك مهلت دى كي تحق الموري بن نماز اواكر في سيماوات اورعبوديت كوقائم كيا جواساني بادشابت كى ميح تقوير بهاورات في بن اسانى بادشابت كى بنياد والى وه دنيا كى تمام حكومتول سيمزالى به لهان اسعمد كرسول في اس بادشابت كى بنياد والى جس برنماز كونشان شهرايا - نماز سي بيلياد ان موتى به جس كه بعدد عاء بين كهاجاتا بهان بيروه مقام محود بها كرس برنماز كونشان شهرايا - نماز سي بيلياد ان موتى به حس كه بعدد عاء بين كهاجاتا بهروس برنماز كونشان شهرايا - نماز سي بيلياد ان الوب القدير " به بينيا في كوريك موعود كرس من الدن الوب القدير " به بيروسيله وه سلطان" نسميد من لدن الوب القدير " به بيروسيله وه سلطان" نسميد من لدن الوب القدير " به بيروسيله وه سلطان" نسميد من لدن الوب القدير " به بيروسيله وه سلطان" نسميد من لدن الوب القدير " به بيروسيله و سلطان" نسميد من لدن الوب القدير " به بيروسيله و سلطان" نسميد من لدن الوب القدير " به بيروسيله و سلطان" نسميد من لدن الوب القدير " به بيروسيله و سلطان" نسميد من لدن الوب القدير " به بيروسيله و سلطان" المن الوب القدير " به بيروسيله و سلطان" و سلطان الوب القدير " به بيروسيله و سلطان" و سلطان الوب القدير " به بيروسيله و سلطان الوب الميروسيله و سلطان " بيروسيله و سلطان الوب الميروسيله و سلطان " بيروسيله و سلطان الوب الميروسيله و سلطان الوب الميروسيله و سلطان الوب الميروسيله و سلطان ا

"تبست يدا أبسى لهب "بيس پيشين گوئى ہے كى عبد احديت ميس الله كادشن آتى سامانوں سے حکومت کرے گا۔ گرنا کام رہے گا۔ نیدابولہب وہی دجال اکبرہے جوسیحی کلیساؤں ے لکلا اور سینگ بن کرنمودار ہوا اور ۱۸۹۸ء ہے پہلے مقدسوں کومنتشر کردیا اور بیروہ سیج ہے جو مقدس کا دوسرا گروہ ہے اورجس نے دجال سے حکومت چھین لی ہے بی حزاب ۱۱ میں ہے کہ ایک حیوان سمندر سے نکلے گا منہ بہر کا سا ہوگا۔جس کوا ژوھا یعنی شیطان نے اپنا تحذی دے دیا ہے۔ اس كىسر پروس سينگ تھے۔جن پركفركالفظ كلها مواتھا۔كفر كينے كے لئے ايك مندويا كيا اور ٢٠١١ماه کام کرنے کا اس کواختیار ملاتا کہ مقدسوں پر آ جائے۔ ڈمبل اپنی کتاب کے ۱۹۴ میں لکھتاہے کہ ہی حیوان پولیٹنکل حکومت ہےاورائ کوچھوٹاسینگ اور د عبال بھی کہتے ہیں۔ عالیس ماہ اڑھائی سال کے مسادی ہیں اور دن سے مراد پیشین گوئیوں میں سال مراد ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ شیطان حضورا الله برآ ك كاشعله لي كرحمله ورموا تفار و آب الله في يكر كرچور ديا تفاراس من بد اشاره تھا كەلىندكادىمن مغلوب رے كا يحكد مائے احساب قائم ہيں۔ جن ميں جموث ، باطل ، نساد اورشرارت کارواج موجود ہے۔ شریف فے آئی حیات سے فاکدہ نہیں اٹھایا۔ قید خانے بھرے پڑے ہیں۔ چوراور ڈاکو بکٹرت ہیں۔ کوتوالیاں بھی ہیں مگر پھرز نا اور بدکاری ترتی کر رہی ہے۔ تربیت کے لئے در گاہیں ہیں مرتھی تربیت نہیں تو کیا اس کا نام دجل نہیں۔ ڈمبل لکھ چکا ہے کد د جال کوئی او پراجانورتہیں بلکہ وہ انسان ہے۔ وہ عظیم الشان بدعت اور دہریت ہے جوز مین پر پھیلے گی اور وہ گناہ کا آ دی ہوگا۔ جوشر بعت کی پابندی کولعنت قرار دے گا اور الٹی راہ دکھائے گا۔ وہ

سای حیوان ہوگا۔ جس کی بنیاد مکاری اور فریب کاری پر ہوگی۔ آج وہ آتی اسلحہ کے ساتھ مسلح ہوکر تو پ وتفنگ لئے کھڑا ہے اور صرف احمدی بیں جواس کے مقابل اس غرض سے کھڑے بیں کہ اس کی حکومت کو ملیا میٹ کر کے آسانی بادشاہت قائم کریں۔ وہ خدا کا دخمن ابولہب ابلیس میدان میں آیا ہے اور آسانی بادشاہت کو ملیا میٹ کرنے کی فکر میں ہواد لوگ اس کی غلامی میں جکڑے جارہ ہیں۔

تفيد

پیشتر اس کے کہ ہم اس مضمون پر خامہ فرسائی کریں باب وبہاء اور مرزا کی حیات وممات کا نقشہ پیش کرتے ہیں تا کہ آئندہ بحث کرنے میں آسانی ہو۔

| جنابرزا            | جناب بہاء               | جنابباب            |
|--------------------|-------------------------|--------------------|
| ۱۹۰۸ء وفات ۱۳۲۷ھ   | ۱۸۹۲ء وقات ۱۳۰۰ھ        | ۱۸۵۰ وفات ۲۲۸ ه    |
| ١٨٣٩ء پيدائش ١٢٥٧ھ | ۱۸۱۷ء پیدائش ۱۲۳۵ھ      | ١٨١٩ء پيدائش ١٢١٥ه |
| 49 × 49            | 40 \$ 40                | ا۳ عر ۳۱           |
| ۱۸۷۴ء دعوی ۱۲۹۰ھ   | ١٨٥٣ء وعوى مختى ايماه   | ۱۸۳۳ و وی ۱۲۲۰ ه   |
| بقو لے شخصے        | ١٨٦٣ء اعلان وعوري ١٨٦١ه |                    |

اس نقشہ ہے معلوم ہوا کہ دانیال علیہ السلام کی پیشین گوئی کا تعلق اگر سنہ ہجرہ سے وابسۃ خیال کیا جائے تو ۲۶ اسال کی مدت باب اور مرز اقادیائی دونوں کے لئے ہوگ ۔ کیونکہ وابسۃ خیال کیا جائے تو ۲۶ اسال کی مدت باب اور مرز اقادیائی دونوں کے لئے ہوگ ۔ کیونکہ ۱۲۹ ھیں آپ نے مہدویت کا دعوی کیا تھا۔ جب کہ باب ۲۵ سالہ جوان تھے اور مرز اقادیائی ابھی دو تین سال کے بچہ تھے۔ مگر دانیال علیہ السلام لکھتے ہیں کہ ۲۶ اھر کوایک مگر دہ چیز قائم کی جائے گاتو اگر مکر دہ چیز ان مرعیان مہدویت کا وجودیا ان کی تعلیم ہو (یقینا ہے) تو دونوں ند ہب دانیال علیہ السلام کے نزد کی قابل اجتماب ہول کے اور بہتر ہوگا کہ ان سے پر ہیز کیا جائے اور دانیال علیہ السلام کے نزد کی قابل اجتماب ہول کے اور بہتر ہوگا کہ ان سے پر ہیز کیا جائے اور اگرکوئی اور چیز مرادے جوان بزرگوں کے دفت مگر و ہانہ حالت میں بیدا ہوئی تو اس کا بیان کر نا بھی ضروری تھا۔ مگر افسوس ہے کہند مرز انیوں نے بچھ بتایا اور نہ با بیوں نے بیان کی ہے۔ وہ ۱۲۹ ہے۔ جس فیصلہ کریں کہ دہ کیا ہیاں کی ہے۔ وہ ۱۲۹ ہے۔ جس میں مرز اقادیائی مدی مرادی طاقت میں جوالے میں جوانی مرت میں بھی سے میں مرز اقادیائی مدی مرادی طاقت میں جوالے کی مساوی طاقت تا ویل کر کے دعوائے میسی سے اور بہاء اللہ نے بھی تقریبا اس مدت میں بھی سے میں مرز اقادیائی مدی مساوی طاقت تا ویل کر کے دعوائے میسیویت کیا ہے۔ (دیکھو مفاوضات) بہر حال دونوں مدی مساوی طاقت

ے لڑتے ہوئے نظرآتے ہیں۔ اس لئے کسی کے حق میں فیصلے نہیں دیا جاسکتا۔ تیسری مت ۱۳۳۵ ھجس میں دونوں کی کوشش ضائع ہو چکی ہے۔ کیونکہ:

اوّل ..... اس میں کھا ہے کہ مبارک وہ ہے چو ۱۳۳۵ روز تک انتظار کرتا ہے۔ جس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ ۱۳۳۵ تک تمام مدعیان مہدویت وسیحیت کا شور وغل ہوجائے گا اور دعوت غدا بہب جدیدہ کا زمانہ ختم ہوجائے گا۔

روم ..... وفات مسيح قادياني ١٣٢٥ ه تقى اب أكرسند اعلان نبوت سے بيدت شروع کی جائے تو بیٹک بابیوں کی تاویل سے ۱۳۲۵،۱۳۳۵ مدین جاتا ہے اور اگر سنہ بعثت ہے بیشروع کیا جائے تو تیرہ سال کرنے پڑیں گے۔ کیونکہ جمرت سے تیرہ سال پہلے آپ نے دعومیٰ رسالت کیا تھا اور اعلان تین سال بعد کیا تھا۔ گر بابی ندہب اس مقام پر خاموش نظر آتا ہے۔ کیونکہ ان کے کس عہد پر بھی بیدت چیال نہیں ہوتی۔ چو می مدت ۲۳۰۰ ہے۔جس میں با بول نے بیوش کیا ہے کہ دانیال علیہ السلام نے بیدت تعمیر بیت المقدس سے شروع کی تو ولادت میں ے پہلے ۲۵۲ سال گذر میکے تنے اور میلا ہے کے بعد ۱۸۴۴ میں باب کی ولادت مولی ہے۔اس لئے آپ کی ولادت ۲۳۰۰ مقدی میں واقع ہوئی تھی ۔ تکرمرز ائی یہاں خاموش ہیں تو تیسری مدت كاكله ندر بالمرغير جانبداد كزويك اسطرح اليصدات يربائبل كويش كرناسرامات ہے۔ کیونکہ وہاں روزیامن وشام کے لفظ ہیں اور یہاں سال مراداس لئے لئے جاتے ہیں کہ ایک دفعددن كامقابلدسال سے كيا كيا تھا۔ تاظرين خودسوچيس كديدكهال تك سيح موسكتا ہے۔اس كى مثال تو ہوئی کہ کسی نے کہا تھا کر آن مجید ش وارد ہے کہ خدا کے ہاں ایک روز کی مقدار ہزار سال موگ تودنیا کی پیدائش چه بزارسال پس موئی موگی اورایک بزارسال خدانے تھکاوٹ اتاری ہوگی۔رمضان کے روزے تیں ہزارسال کے روزے موں کے اور کفارہ کے ساٹھ ہزارسال کے اورسال کی گنتی بارہ ہزارسال تک بھٹے جائے گی۔ کیونکہ قرآن مجید میں مہینوں کی گنتی بارہ بتائی گئی ہے۔اس کے بعدووسری قباحت یہ ہے کہ ایک جگہ توبیکها جاتا ہے کہ دانیال علیدالسلام فے اپنا حساب سند مقدی سے شروع کیا تھا اور دوسری جگد سنہ جری اور سند بعثت پیش کیا جاتا ہے۔جس ے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ دونوں ندہب ایک دوسرے کو کا شاع ہے ہیں ور نہ خود بھی جانتے ہیں کہ ماری برجال سیح راستہ پرنیس - تیسری قباحت بدے کہ سندمقدی میں سال ندکور ہیں تو اگر دنوں سے مراد ہر جگہ سال مراد ہوں تو سالوں سے مراد صدیاں لیٹی پڑیں گی۔ ورنہ یہ مانتا پڑے گا کہ دانیال کی پیشین گوئی میں دونوں ندبب کامیاب نہیں ہوسکتے۔ چھی قباحت یہ ہے کہ

خصوصاً آج کل کے انبیاء سے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے ۲..... ۱۸۹۸ء میں بقول ڈمبل سے کاظہور قادیان میں فابت نبیس ہوتا اور نہ ہی دمبل کے کسی قول سے نابت کیا گیا ہے کہ ایک نقلی مسے قادیان میں فلام ہوگا۔اب اگراس کا قول

معتر ہے تو اس کے باتی خیالات بھی پیش کے جائیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ کس جگہ ظہور سے کا ختار تھا۔

سا سسب عہد سے کو جنت سعادت بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ای جنت ہے آدم الکا گیا تھا تو مرزائی تعلیم کئی جموس جنت کی معتقد نہیں اور پھر دعویٰ ہے کہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ (جمیں تو اہل سنت والجماعت کے کئی عقیدہ کی جھلک مرزا قادیائی یاان کے کئی حواری میں دکھائی نہیں دیتی نیمین نے بیٹے کا کرتب ہے۔ تاظرین کو تخیر نہیں ہونا چاہئے ) اتنا بڑا دعوکا کچھ تو شرم کرو۔ بابی فدجب نے پہلے ہی بتادیا ہوا ہے کہ عہد میں آزادی، عیاثی اور کمال امن وامان اور مساوات کا زمانہ ہوگا۔ جس کا بہترین نمونہ کی زمانہ میں یونان کے عالم اندو پوجانس کلبی کے عہد میں ماتا ہے یا آج کل بالشویک کے عہد سے روس میں نمبراؤل پراور بیری اور ایشیاء میں تیسر نمبر پرنظر آتا ورون ایک جگہ بانی ڈیکر کی اور شیر برون ایک جگہ بانی چیتے نظر آرہے ہیں اور قیامت خیز زلازل سے دنیا کو آئے دن تاہ کرتے ہیں۔ بھی تو پوسٹ کارڈ پر دکھاتے ہیں کہ بکری اور شیر دونوں ایک جگہ بانی چیتے نظر آرہے ہیں اور قیامت خیز زلازل سے دنیا کو آئے دن تاہ کرتے ہیں۔ بھی تو نظر آرہے میں اور تیامت خیز زلازل سے دنیا کو آئے دن تاہ کرتے ہیں۔ بھی تو نظر آرہے میں اور تیامت خیز زلازل سے دنیا کو آئے دن تاہ کرتے ہیں۔ بھی تو نظر آرہے ہیں اور تیامت خیز زلازل سے دنیا کو آئے دن تاہ کرتے ہیں۔ بھی تو نظر آرہے ہیں اور تیامت خیز زلازل سے دنیا کو آئے دن تاہ کرتے ہیں۔ بھی تو نظر آرہے ہیں اور تیامت خیز زلازل سے دنیا کو آئے دن تاہ کرتے ہیں۔ بھی تو نیا کو آب دن تاہ کرتے ہیں۔ بھی تاہ کرتے ہیں۔ کہانوں کو تاہ کو تاہ کو تاہ کرتے تاہ کرتے تاہ کی تاہ کا خطاب و کے کرتھ تاہ تاہ کرتے کی تاہ کو تاہ کی تاہ کو تاہ کو تاہ کی تاہ کا تھا کہ کرتے تاہ تاہ کی تھی تاہ کرتے تاہ کی تھی تاہ کی تاہ کی تاہ کی تاہ کرتے تاہ کی تاہ کی تاہ کی تاہ کی تاہ کرتے تاہ کی ت

اورتہمی اس سلطنت کو چھوٹا سینگ اور سیاسی دجال بناتے ہیں تو گویا اس وقت ہند کا علاقہ بہشت ودوزخ دونوں کا بروز بنا ہوا ہے۔ کیونکہ یہاں کا سے بھی نفتی (بروزی) ہی تھا۔ بہر صال ان گور کھ وہندوں سے بابی فدہب پاک ہے۔اس لئے جواسلام کوچھوڑ کرکسی جدید فدہب میں جنم لیتا ہے۔ اس کے لئے بہتر ہوگا کہ بابی یا بہائی ندہب اختیار کر کے باعث امن ثابت ہونہ کہ قادیانی بن کر ہندوستان کامیوہ پھوٹ بیچنے کاشمیکہ دار بنتے ہوئے اپنے بھائیوں کا گلہ کائے۔ابھی خدا کاشکر ہے کہ ملہم قادیانی نے ژالہ باری کے متعلق کوئی الہام ٹیس کیا اور نہ ہی شدت کی برف اور کڑا کے کی دهوب بر يح كه كلها ورند معلوم نبيل كدآب كى رحمت للعالميني مندوستانيون بركيا كيا غضب وهاتى ـ س..... ۱۲۹۰ه گذرنے کے بعد بتایا ہے کہ دجال پورے مقدس سے کے مقابلہ پر مغلوب ہوجائے گا اور اس سے بیمراد لی ہے کہم قادیانی نے دوجار رسا لے لکھ کر کسر صلیب کرایا باوراس تدن كاخاتمه كرديا ب جوزك مذهب كا درس ديتا ب مرز ج انده يمي و كيدرب ہیں کہ مہم قادیانی کے بعد پورپ کی آ زادی روز افزوں ترتی کر رہی ہے۔لوگ عملی طور پر ہرایک ندہب سے دنتکش ہوکرا سے لعنت کا طوق سمجھ رہے ہیں۔زن ومرد میں صورت وسیرت کا امتیاز نہیں رہاا :رراگ ورنگ میں حیاسوز وہ وہ طریق اختیار کئے جارہے ہیں کہ ۱۲۶ھ میں لبطورخواب وخیال بھی کسی کومعلوم ند تھے۔خودای رسالہ میں اس زمانہ کے د جال کا زمانہ کھا ہے تو پھر آپ ہی بتائیں کہ بیکہاں تک صحیح ہوا کہ ۲۲۱ھ کے بعد خدائی بادشاہی قائم ہوگی۔ ہاں اگر بیمراد ہوکہ

> بن کے رہنے والو تم نہیں ہو آدمی کوئی ہے روباہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار

ادرا پنی چیدلا کھفرضی جماغت کوانسان بلکہ قد وی بتا کر بروزصحابہ بتایا کرتا تھا۔اس لئے خدائی بادشاہت بالکل چھوٹی حدود کے اندر قائم ہو چکی تھی تواس پر دواعتر اض وار دہوتے ہیں۔

اقل ..... ید کدیکن تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کد ہر جگدرا فی ورعیت کے درمیان شکررنجی کا باعث یہی جماعت ہوتی ہے اور جھوٹ، دجل وفریب قد وسیت کے بردہ میں خباشت کا منظرد کھناہوتوای جماعت میں متاہے۔

قادياني ملهم دوسرول كويول يكارتا تقاي

دوم ..... ید کداس صورت میں خدا برا کرور ثابت جوتا ہے کد دجال کی حکومت کا مقابله نبیں کرسکا۔ بلکداس کے سامنے ہاتھ جوڑ کڑمکو مانداور اعیناند پہلوا ختیار کر کے بیدمعاہدہ کرلیا ہے کہ ہمیں ٹرکی کی طرح وجہ معاش کے لئے پھو حکومت وے دیں۔ تاکہ ہماری شکم پروری

ہوجائے۔ باتی تم جانوتہہارا کا م اور ہم بھی سیچے رہیں اور تم بھی عقل کے دشمن بہتیرے ہوں گے جوہم کوتم پر غالب مجھیں گے۔معاذ اللہ!اگریمی فیصلہالٰہی ہو چکا ہےتو ایسےاسلام کوصدسلام اور اليم مي ير بزار يوست كنده رائح وآلام -

۵..... "ماوعدتنا" عمرادعبد صح ليهاقرآن شريف ك خلاف ب- كونكه ای میں اہل جنت کابیان دوسری دنیا ہے تعلق رکھتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں اگر بہائیوں کی طرح آج کی د جالی حکومت بہشت ہے تو بیمعنی ہوگا کہ د جالی حکومت کے ماتحت رہنا مرزائیوں نے

دعائیں ما تک ماتک کرحائسل کیا ہے۔ پھراس کے حاصل ہونے کے بعدا سے منانے پر بھی آ مادگی ظاہر کردی ہے۔ بیجیب گور کھ دہندہ ہے۔ہم سے اس کی عقدہ کشائی نہیں ہو کتی۔

٢ ..... يجيب منطق بي كوت كى بادشاب كاذكرة تاب توبهائول كى طرح تنخیر قلوب مرادلی جاتی ہے اور جب اس کے مقابلہ پر دوسری حکومتوں کی تباہی کا تذکرہ آتا ہے تو کہددیتے ہیں کدویکھوروما تباہ ہوگیا۔ ٹرکی کا خاتمہ ہوگیا۔ یہودی بیت المقدس کے ماس آباد ہورہے ہیں۔ گراب دنیا ہوشیار ہو چکی ہے۔اب اس طرح کے چھوں میں دنیانہیں آ سکتی۔ بلکہ جولوگ بھنس چکے ہیں وہ بھی بیزارنظرآ تے ہیں۔

طرح بیان کیا ہے۔

اوّل..... سنة جمري ١٢٦٠ يا ١٣٣٥ م

دوم ..... سنه عيسوى ١٨٦٨ ما ١٨٩٨ اوراتنا بهي نبيس سوچا كه عيسائيول كويا بالخصوص دانیال علیدالسلام کوکس بات نے مجور کیا تھا کہ سنہ جری کے مطابق اپنا خیال بیان کریں۔اس کے بعدیہ بھی خیال نہیں کیا کہ جب عیسائیوں نے ۱۸۹۸ء کے بعد تمیں سال گذرجانے پرظہور سیج کا وقت دیا ہے توملہم قادیانی کو کب موقعدل سکتا ہے کدوہ مدعی مسیحیت بے۔ کیونکہ ١٩٢٨ء سے پہلے مرزا کا خاتمہ ہوچکا تھا۔علاوہ اس کے جس سے ناصری کوعیسائی پیش کررہے ہیں۔ ملہم قادیانی وہ سے نہ تھااس لئے عیسائی تحریرات سے اپنی مسیحائیت ٹابت کرنا دانشمندوں کے نز دیکے خوش فہمی ہوگی اور خوش فہموں کے ز دیک اہلے فریں۔

٨..... يعبارت آج كل كى بائبل من نيس التى كه مبارك وه جو١٣٣٥ تك آتا ہے۔اگر مان بھی لی جائے تواس میں مرزا قادیانی کی صدافت ظاہر نہیں ہوتی ۔ کیونکہ ۱۳۲۷ اھتک خم ہو مجکے تھے اور دنیا سے مجلے ملئے تھے۔ اگر کسی تاویل سے" آتا ہے" کا مطلب" زندہ رہتا ے' کیا جائے تو بائی اور بہائی صداقت پیش کرنے کے حقد ارجوں گے۔ کیونکہ وہ بھی اس مت مے پہلے زندہ مدی رکھتے تھے۔

۹ ...... دمیل کو پیوتوف بنایا جاتا ہے (کر تکست دجال کا آغاز اس وقت ہوا ہے جب کہ اسلامی حکومت اٹھ چکی تھی) اس لئے اس نے حکومت اسلامیہ کو بی دجال تھا۔ حالانکہ حکومت یورپ بی دجال تھی جو دنیا کو فد ہب سے بیزاد کررہی ہے اور اس کو دور کرنے کے حالانکہ حکومت یورپ بی دجال تھی جو دنیا کو فد ہب سے بیزاد کررہی ہے اور اس کو دور کرنے کے لئے ۱۸۹۸ء میں خدائی بادشاہی قائم ہوئی جس کا دار الخلاف قادیان تھا اور جس کا گورنر ابن مریم خود مریم بین بنالوی، جستگھ بہادر، چر مریم بین بنالوی، جستگھ بہادر، چر اسود، سنگ افزادہ، خالق ارض دساء، پیدا کنندہ آدم وحوا اور خود آدم، خود کو زہ خودگل کو زہ مالک بہشی مقبرہ ہے۔ گرافسوں ہے تو یہ کہ اپنی خیالی بادشاہت پیش کرنے پر اس جرائت سے کام لیا جاتا ہے مقبرہ ہے۔ گرافسوں ہے تو یہ کہ اپنی خیالی بادشاہت پیش کرنے پر اس جرائت سے کام لیا جاتا ہے کہ بابی غذا ہم بین ایس المی البیا جاتا ہے ہیں۔

اور دنیا جانت به کدروحانی اعتبارے دنیا بربریت اور وحشیت کے وہی پہلے منازل طے کررہی ہے۔ جوظہور اسلام سے پہلے زماند میں طے کئے جاتے تھے۔

اا ..... یہ افسوں کیا ہے کہ ۱۸۹۱ء میں میج ظاہر ہو چکا تھا۔ گر عیسائیوں نے شاخت نہ کیا اور ہم بھی ان پر افسوں کرتے ہیں کہ واقعی بیٹا قدر شناس واقع ہوئے ہیں۔ قادیانی ملہم سے پہلے ایرانی میج بھی گذر چکا تھا وہ اسے بھی شاخت نہیں کر سکے تھے۔ گر جب انہوں نے اسے شناخت نہ کیا۔ حالانکہ علم فضل اور جاہ وجلال میں قادیانی ملہم سے بڑھ کر تھا تو یہ کال ابلہ بن ہوگا کہ قادیانی میچ کی ناقدر شناسی پر افسوں کیا جائے تو فیصلہ کن بات ہوسکتی ہے۔ کیونکہ آئ ہوں ہی تمام معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور یہیں کے لوگ آج کل نیک وبدے امنیاز کرنے میں فالٹ مقرر ہو بچکے ہیں اور دنیا کے ہرگوشہ سے بیآ واز آر بی ہے کہ۔

بجا کہے جے پورپ اے بجا سمجھو ای کا فیصلہ نقارہ خدا سمجھو

۱۱ ..... "سخر لکم" کی تفییر کرتے ہوئے حکومت یورپ کوحیوانی حکومت کا خطاب دیا ہے۔ صرف اس لئے کہ مصنف کے خیال میں یورپ نے تسخیر قلوب کا کام نہیں کیا۔ حالا تکہ صاف غلط ہے۔ کیونکہ تدن یورپ اورا دکام حکومت کے سامنے سرانقیاد کی خیدگی نظر آرہی جاور آزادی ونشاط کا تسلط آخ دلوں پراس شدومدہ ہور ہاہے کہ خود تقدیں مآب ہستیاں بھی

اس عیاشی کے سیلاب میں بہہ کر اپنا آپ چکنا چور کر چکی ہیں اور شراب تدن یورپ میں ایک مدوق ہوری ہیں کہ ان کو یورپ کی ہرا یک حرکت وسکون ندہجی جذبات کا نموند دکھائی دیتی ہے اور ای کی خاطر ہزاروں روپ خرچ کئے جارہ ہیں۔ غرضیکہ یورپ نے ایس شخیر قلوب کی ہے کہ عیاشی کے کلورافارم سو تکھنے سے لوگ یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی ند ہب کے ولدادہ ہیں۔ عالانکہ ندہجی تخیر کورخصت ہوئے میں سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یعنی جب کہ مرزا قادیانی نے اپنی نوت کا اعلان کیا تھا اور تمام و نیا کو اسلام جدید کی دعوت دی تھی جو تدن یورپ کا پہلازید تھا تو اس نے ندوہ نبی تھا اور نماس میں شخیر قلوب تھی۔ اس لئے ندوہ نبی تھا اور نماس میں شخیر قلوب تھی۔

اس مقام پرامی کامعنی جامع صفات کمالی کیا ہے جو کسی لفت سے نہیں ماتا اور ہم سنتے تھے کہ مرزا قادیانی کو ہی ہے معنی کشف ہوتے تھے۔ مگر نہیں آپ کی امت نے معنی تراثی میں آپ کے بھی کان کتر ڈالے ہیں۔ آج اگروہ زندہ ہوتے تو اس میں شک نہیں کہ اپنی امت کی شاگر دی اختیار کرنے میں ان کوفخر حاصل ہوتا۔

۱۹۹۱ء سے ہوا۔ مراب س ۲۸ پر لکھتے ہیں کہ حضور اللہ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی اور عہدرسالت میں ۱۸۹۸ء سے ہوا۔ مراب س ۲۸ پر لکھتے ہیں کہ حضور اللہ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی اور عہدرسالت میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ شاید بیر خیال گیا ہوگا کہ بنیاد اور آغاز میں فرق ہوتا ہے۔ اس لئے گوعہدرسالت میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ مگر چونکہ بہت جلد فیح اعوج کا زمانہ ہزار ششم (عہد صلالت) سے مروع ہوگیا تھا۔ اس لئے سے موعود نے ہزار ہفتم (عہد سعادت) میں آغاز کردیا۔ گواس تاویل سے عہدرسالت کی تو ہین تو ہوتی ہے۔ گرساتھ ہی عہد سے کہ عزت وقو قیر بھی کا فور ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دوکی تو یہ تھا کہ سے موعود نے اس بادشاہت کو بایہ تھیل تک پہنچایا کہ جس کی تعمیل کے لئے تمام انہیاء شائق ہے۔ گوئو کی دوائفہرا؟

10 تو ہین رسالت کرتے ہوئے مؤلف نے یہ بھی بنایا ہے کہ تیرہ سوسال تک مسلمان خواہش مند ہو کر خدا کے سامنے دست بددعاء رہے کہ حضوط کے کہ تیرہ سوسال تک مسلمان خواہش مند ہو کر خدا کے سامنے دست بددعاء رہے کہ حضوط کے اللہ تادیاں کو محمود کا میں مبعوث فرما۔ مگر اس کو تحریف کرتے ہوئے ذرہ شرم دامنگیر نہ ہوئی ۔ کیا مقام محمود عرش معلوں کی بہتی قادیان جو معلق معلوں کی بہتی قادیان جو معلق معلوں کی بہتی قادیان جو معلق دیا مرزا قادیانی نے معلق دوسا کے کنارہ پر جواسینے اندر ہزاروں مصائب کیلیے ہوئی ہے۔ کیا مرزا قادیانی نے

سمبیں بہی ہدایت کی تھی کہ ہرایک لفظ کے منہوم کو بدل کراپی خوش فہمی کا ثبوت دیا کرو گرہم تو اس وقت آپ کوشا گر درشید سمجھیں گے کہ آپ قادیان کے لفظ سے چھے قیدی ثابت کریں اور قادیان سے پچھے کیا داور مکار کا استنباط کریں یا کم از کم اغظ مرزاسے بیٹا بت کریں کہ ایک دفعہ م جاؤر پھرزندہ ہوکر قدرت ثانیہ کا بی ظہور دکھاتے رہو۔

۱۱ ..... ص 2 پر قرآن شریف کی خاندزادادر بی تغییر کی ہے کہ ابواہب دجال (حکومت یورپ) ہے جس کو میچ موجود نے تین تخیر قلوب کی حکومت سے بے وفل کردیا ہے۔ گر مؤلف نے یہاں پرصرف تین مجموف ہولے ہیں۔

اوّل ..... مرزائی تعلیم پیٹ پیٹ رہی ہے کہ مرزا ڈادیانی سے اینے مش کی تکیل نہیں ہو تکی اور آپ بتاتے ہیں کہ تکمیل ہو چک ہے۔ بتا یخ جھوٹا کون ہوا۔

دوم ..... اسلام میں ابولہب سے حضوط اللہ کا پچا ہے۔جس کی مخالفت مشہور ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ابولہب و چال عکومت بورپ ہے۔ آپ یدا ملان کر:یں کہ یہاں ابولہب سے مراد حضوط اللہ کا پچانہیں ہے تو دنیا خود فیصلہ کرلے گی۔

سوم ..... تسخیرقلوب کے مقابلہ میں عیسانی مشن کی تسخیر آموب بزور پڑگئی ہے۔

عالانکہ یہ حقیقت بالکل عیال ہے کہ آئ سب سے براند بہتدن یورپ کی مجبت ہے

کہ جس نے بڑی بڑی مقدس بستیوں کو بھی سیر یورپ کا گرویدہ کرلیا ہے اور تبلیغ کے بہانہ سے

بزاروں روپ اس بیرردی سے خرچ کرڈالے ہیں کہ جس کے حساب و سینے ہے بھی ان کو چکر

آتے ہیں ۔ صرف بہندوستان میں بی خاص عیسا ئیوں کی آبادی بیس لا کھ سے زیادہ ہے اور مرزائی

مشکل سے پانچ لا کہ بھی بول تو بڑی کا میانی بھی جائے گی۔ اس کے علاوہ سکو، ہندواور مسلمان

مشکل سے پانچ لا کہ بھی بول تو بڑی کا میانی بھی جائے گی۔ اس کے علاوہ سکو، ہندواور مسلمان

مشکل سے پانچ کا کہ بھی بول تو بڑی کا میانی مستفر ق نظر آتے ہیں اور ند بہ کولعنت بتاکر آزاد

ہورہے ہیں۔ نہ ہندو ہندور ہا ہے اور ہرائی لڑی مس روٹن کے روپ میں عربیاں ہوکر ڈائن

کی ڈیو ٹی دینے کو تیار ہے۔ گوغریب اور جابل مسلمان اس سیلاب سے نیج کر ہر کنار دریا نظر آتے

ہیں۔ مرتعلیم یافتہ اور مالدار ہندوستان جن میں مغل قوم زیادہ مستور نظر آتی ہے سب کے سب تعر

وریائی خوایت و صلالت میں توشین ہو چکے ہیں اور کی طرح بھی اس امر کے باور کرنے کی کوئی مقابلہ یو بیا ہو کو گوئی گائی منظم ونسق اور سب کا روبار اور ارادر ہر وج پیرائیس ہوسکتی کہ قادیائی خلیفہ یا اس کا باپ اسلای محبت پیرا کرنے میں محبت یورپ کے مقابلہ پرکا میاب ہو چکا ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان کا تمام نظم ونسق اور سب کاروبار اور ہر مقابلہ پرکا میاب ہو چکا ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان کا تمام نظم ونسق اور سب کاروبار اور ہر مقابلہ پرکا میاب ہو چکا ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان کا تمام نظم ونسق اور سب کاروبار اور ور

ا لمرح کانشیب وفراز تعشق بورپ کی جھلک دکھار ہاہے تواب \_ آگس کہ معمراہ است کرا رہبری کند؟

مرزائي ندبب مين عهدمسيح كوبزار هفتم إورسعادت ومدايت كوز مانه بتايا جاتا ما ورمؤلف نے ص ٢ مر يو حكومت برطانيد كے لظم ونسق برنكت جيني كرتے ہوئے ثابت كرديا ب كه حكام بھى اس وفت سياسى وجال بن مجئة ميں۔حالانكەمرزا قاديانى نے كتاب البريد ميں ثابت کیا تھا کہ مشنری اورمستری دونوں د جال ہیں اور حکام رحمت البی ہیں۔اب پیرومرید آپس میں اختلاف دائے رکھتے ہیں۔کوئی محتی الرائے مجھے تو سے سمجھے؟ شایدمریدصاحب کہہ ہیں گے که دلی حکام د جال بین اورانگریزی حکام رحمت اللی بین ۔ تگر ایک پچبری دیکھ کریہ فیصلہ کرنا مشكل موجائے گا كدرست اللي ادر وجال جب آيس ميس ل كركام كرتے مين تو غلب كس كا موتا ہے۔ پس اگر د جال کوغلبہ حاصل ہو، تومسے مغلوب ہوا اور اگر رحمت البی کوغلبہ حاصل ہوتو ص۲ ۲ کا بیان غلط ثابت موامعلوم موتا ہے کہ مرزائیت میں ایک سیجی تا ثیر ہے کدد ماغی طاقتیں قائم نہیں رمیں۔ کیونکہ آخری سطر دل میں صاف لکھ دیا ہے کہ قادیانی اور ابولہب ( دجال ) برسر پیکار ہیں اور بہت جلداس سے حکومت چھین لیس گے۔اس کا مطلب بیہوا کہ بانی مدہب قادیانی وجال ہے حکومت حاصل کرسکا۔ حالا نکہ مؤلف نے اس رسالہ کا اصل مدعا پیقرار دیا تھا کہ وہ نابت کرے کہ مرزا قادیانی نے وہ بادشاہت مکمل کردی ہے کہ جس کی پھیل کے لئے تمام انبیاء سابقین کوٹال نظر آتے تھے۔ گرایٰ ہی تخالف بیانی سے مولف کی وہ خوش فہی ظاہر ہو چکی ہے کہ اگر انسان ہوگا تو آئندہ مجھی کوئی تحریر شائع کرنے پر آ مادگی ظاہر نہ کرےگا۔

#### ۲۲..... مكاشفات بالبل

مرزائیوں نے شاید بائبل کوموڑ تو ٹرکراپنے ندہب پر چسپاں کیا ہوگا۔ گردانیال علیہ السلام کی پیشین گوئی کی بحث میں جب دیکھ بھکے ہیں کہ وہ اپنے پیرومرشد باب و بہاء کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں یقین ہو چکاہے کہ فن تحریف میں مکاشفات بائبل کے متعلق بھی ان سے بڑھ کر ثابت نہیں ہو سکتے ۔ ذیل میں مفاوضات عبدالیہاء کے ابتدائی ابواب سے چند کلمات نقل کئے جات ہیں۔ تاکہ ناظرین کومعلوم ہوجائے کہ بائبل کو اپنے اوپر چسپاں کرنے میں بہائی کس قدر چالاک ٹابت ہوئے ہیں۔ اب ذیل میں مکاشفہ کی عبارت نقل کی جاتی ہے اور خطوط وحدائی میں مکاشفہ کی عبارت نقل کی جاتی ہے اور خطوط وحدائیہ میں بہائی مذہب کی تشریح درج ہوگی۔

ا سست مکاشفہ نمبرا ۲ میں ہے کہ میں نے ایک نے زمین وآسان (شریعت جدیدہ) کودیکھا۔ کیونکہ پہلاز مین وآسان (شریعت قدیمہ) جاتے رہے تھے اور سمندر (لفزش فرجی) بھی ندرہا۔ پھر میں نے نئے بیت المقدس (شریعت بہائیہ) کوخداوند کے پاس سے الرّتے دیکھا۔

مكاشفه نمبراا مل ہے كدا يك عورت (شريعت محديد) نظر آئى جوآ فاب اوڑھے ہوئی تھی۔( لیعن سلطنت فارس پر حکمران تھی۔جس کا قومی نشان سورج تھا)اور چاند (لڑ ک جس کا قومی نشان جا عمر ہے ) اس کے پاؤل کے نیچے تھا اور بارہ ستاروں (بارہ اماموں) کا تاخ اس کے سر پر تھااور بچہ (بہاءاللہ) جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر سرخ اڑ دھا ( حکومت بنی امیہ ) جس کے سات سر (خت ا قالیم بنی امیرمصر، افریقہ، روم، فاری، عرب، فارس، اندلس، ترک، ماوراءالنهر) تصاوردس سينگ (بني اميه كورس بادشاه جو بلاتكرارنام گذرے بيں جن كا بهلا بادشاه ابوسفیان اور آخری مروان الحمار ) تھے اور اس کی دم نے آسان کے تہائی ستارے (اڑھائی سال جودانیال علیہ السلام نے بتا کر ۱۲۹۰ کی مدت ظہور باب کے لئے مقرر کی تھی کھینچ کرز مین پر ڈال دیئے۔ پھروہ ا ژ دھا اس عورت کے پاس گیا تا کہ اس کے بیچے کونگل لے ۔ مگر وہ بچہ جنی جولوب کے عصا ( قوت قدسیہ ) سے حکومت کرے گا اور بہت جلد خدا کے پاس بھیجا گیا اور وہ عورت (شرع محمدی) بیابان (حجاز) کو بھاگ گیا۔ تا که ۲۷ ادن (سال) تک اس کی پرورش کی جائے ر . ۳..... مکاشفه نمبراا میں ہے کہ جھے عصا کی مانند (معین ومددگار ہرعاجز) ایک (مرد کامل) نے ناپنے کی ککٹری دی اور کہا گیا کہ مقدسوں کو ٹاپوں (اوران کا حال دریا فت کروں) اور صحن کو نہ تا پوں ( کیونکہ اس پر دوسروں کا قبضہ ہے) دوسرے لوگ ۴۳ ماہ (۱۳۶۰ سال) تک پامال کریں گے۔ (شریعت روحانی عقا نکزمیں بذلتی اور شریعت جسمانی کےعبادات ومعاملات وغیرہ بدل جاتے ہیں اور یہی صحن اور مقدس کی حقیقت مبدلہ ہے ) اور میں اپنے دو گواہوں (محمد وعلی) کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑھے ہوئے (اور پرانی شریعت کی تقیدیق کرتے ہوئے) ۲۲۰ادن نبوت کریں گےاور بیوہی دو (محمروعلی) چراغ دان ہیں جوغدا کے حضور کھڑے ہیں۔ جوان کوضرر پہنچا تا ہے۔اسان کے منہ (احکام شرعیہ) سے آگ نکل کر کھا جاتی ہے۔ (اور دشمن مغلوب ہوجا تاہے) ان کواختیارہے کہ آسان کو ہند کردیں تا کہان کی نبوت کے زمانہ میں اپنی نہ برے (اور فیض حاصل نہ ہو)اور یا نیوں پراختیار ہے کہ آئیں خون بناڈ الیں ( کیونکہ وہ موکیٰ علیہ السلام ویشوع علیه السلام کی طرح ہیں) اورجتنی دفعہ چاہیں زمین (عرب) پر ہرطرح کی آفت (عربي قوم) لائيں۔ جب وہ اپني گواہي دے چكيس كے تو وہ حيوان (حكومت بني اميه) جو ہاديہ ے نکے گاان سے لؤ کر غالب آئے گا۔ (اور بنی ہاشم مغلوب ہوں گے )اوران کو مارڈ الے گااور ان کی لاشیں (شرع محمدی) اس بڑے شہر ( ملک سوریا و بیت المقدس یا پی تخت بنی امیہ ) کے بازار میں پڑی رہیں گی۔ جومصراورسدوم کہلاتا ہے۔ جہاں ان کا خدا دندجھی مصلوب ہوا تھا اورلوگ ان کی لاشوں کو (شریعت محمدی مردہ اور بے فیفل کو) ساڑھے تین دن (۲۲۰سال) تک دیکھتے ر ہیں گے اور دفن نہ کرنے ویں گے اور خوشیاں منائیں گے۔ کیونکہ ان ودنوں نبیوں نے ان کو بہت ستایا تھا۔ ساڑھے تین دن (۲۶۰اسال) کے بعدان میں زندگی کی روح (باب و بہاء کا ظہور) داخل ہوئی اور کھڑے ہوگئے ۔لوگ ڈر گئے اور آسان سے آواز آئی کہ اوپر آجاؤ توبادل پر موار ہوکر آ سان پر چڑھ گئے۔ (لینی باب وبہاء شہید ہوگئے ) مثمن ان کو ( ان کی عظمت ) د کھھ رہے تھے پھراس وقت ایک زلزلد آیا (اور قل باب کے وقت شیراز میں زلزلد آیا اور وہا ، پھیل گئی) اورشمرکا دسوال حصة كر كبيا اور • • • ٢٥ دى مرے \_ دوسراافسوس (باب) موچكاتيسراافسوس (بهاء اللہ) ہونے کو ہے۔ حزقی ایل فصل نمبر ۳ میں ہے کہا ہے آ دم زاد (بہاءاللہ) نبوت کر اور خداوند کہتا ہے کہ افسوں اس روز پر۔ پھر مکا ہفہ نمبراامیں ہے کہ ساتویں فرشتہ (مبشر باسیے ) نے زیز گا پھونکا تو آ سان پرییآ واز بلند ہوگئی کہ دنیا کی باوشاہت خداوند اور سیح (بہاءاللہ) کی ہوگئی اور وہ ابدالآ بادتک بادشاہی کرے گا اور چوہیں بزرگوں نے جوخدا کے یاس تخت پر بیٹھے تھے تبدہ کر کے کہا کہ شمر ہے کداے خدا تونے باوشاہی کی (ہرایک دور نبوت میں بارہ اصفیاء گذرے ہیں۔ چنانچہ دور ابراجیمی میں یعقوب کے بارہ بیٹے ،اصفیاء تھے۔ دورموسوی میں بارہ نتیب اور دورمحدی میں بارہ امام تھے۔کیکن دور بہاء میں چوہیں اصفیاء ہیں ) اور وہ وقت آ گیا ہے کہ مردول (محبت البی سے خالی آ دمیوں ) کا انصاف ہواور تیرے بندوں اور نبیوں کو جو تھھ ہے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے۔(اورابر پرازفیض جاری کیا جائے)اورخدا کامقدس (تعلیم بہائی کی فلاح) جوآ سان پر ہے کھولا گیا اور اس کے عہد کا صندوق ( کتاب عہد ) دکھائی دیا۔ بجلیاں (انوار ) پیدا ہوئیں۔ . بحونیحال آیااوراولے پڑے (اورغضب الہی منکروں پرنازل ہوا)

سیامرنا قابل تر دید ہے کہ مرزائی مذہب نے بہائیت کا ہرامر میں تتبع کیا ہے۔ گراس موقعہ پرمکاشفات کی تحریف میں وہ کامیا بنہیں ہوسکے۔جس قدر کہ بہائیوں نے قطع وہرید سے کام لے کرمکاشفات کواپنے بانیان مذہب پر چسپاں کر دکھلایا ہے۔لیکن حقیقت شناس طبائع خوب سمجھ چکی ہیں کہ ان دونوں کی مکتر آفرین صرف المبدفریجی کا کام دے سکتی ہے۔ درنہ اگر مکاشفات کا خود مطالعہ کیا جائے تو ساری کتاب میں اوّل ہے آخرتک ندسی قادیانی کا وہاں ذکر ہے تھے۔ جاور ندسی ایرانی کا۔ کیونکہ یو حنا حواری کے عہد میں عیسائیوں کے صرف سات گرج تھے۔ جن کی طرف اس نے خط و کتابت کے سلسلہ میں بیدمکاشفات کیسے تھے جن کا ہ حصل بیہ کہ میں خواب میں سی علیہ السلام کے پاس آسمان پر گیا ہوں۔ جب کہ وہ خدا کے ساسنے ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور چوہیں فرشتے آس پاس تھے تو آپ نے سات گرجوں کے متعلق سات بیغام الگ ردانہ کے۔ پھر سات فرشتے دکھائی ویئے۔ جنہوں نے مخالفین کے ہلاکت کے سامان دکھائے اور مریم علیہ ااسلام کو دیکھا کہ لوگوں نے آپ کی مخالفت میں برداز ور لگایا ہے۔ گرآپ کا جیئا میچ و دسری دفعہ دنیا ہیں نازل ہوا ہے اور نزول سے پہلے یا جوج ہادک ہو چکے ہیں۔ اس لئے جیئا میک کومت جاتی رہی ہے۔ بت پرتی کے شخر بابل دغیرہ بناہ ہو چکے ہیں۔ اس لئے عیسائیوں کومتنہ کیا جاتا ہے کہ وہ آ مدسی کے منتظر رہیں اور عیسائیت پر ثابت قدم رہیں۔ بیخواب عیسائیوں کومتنہ کیا جاتا ہے کہ وہ آ مدسی کے منتظر رہیں اور عیسائیت پر ثابت قدم رہیں۔ بیخواب منا گھوں می منا گئے کیکن دکھی منا گئے ایکن دکھی تھا گرانہوں نے خواہ مخواہ والی ویا ہی تو گوائد می تھا ہو تھی ہیں آگئے لیکن دکھی ہوال کر اپنی مسیحیت مخوانی چاہی تو گوائد می تھا ہدے پیلے ان کے چمہ میں آگئے کیکن دکھی ملی ڈال کر اپنی مسیحیت مخوانی وائد میں تھا تھے۔ پیلے ان کے چمہ میں آگئے کیکن دکھی مال کر نے والوں کا شکار کر نا مشکل تھا اور ہے۔

# ۲۳.....اعلان نبوت مسيح قادياني اورايك غلطي كاازاله

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ نے آ ہستہ آ ہستہ دعادی کے مراتب طے کئے ہے اور شروع میں دبی زبان سے مدعی نبوت نظر آئے تھے لیکن منتظر سے کہ جماعت کافی ہوجائے تو گول مول اقوال کو دحی کا رنگ دے کراعلان نبوت کے عنوان سے پیش کیا جائے تو جناب کی خوش تن مول اقوال کو دحی کا رنگ دے کراعلان نبوت کے عنوان سے پیش کیا جائے تو جناب کی خوش تن مان کے آپ کو بیزریں موقد دیا کہ آپ سے سوال ہونے لگے کہ حضور نبی کریم اللّظ کو خاتم آئیبین مان کرکون مدعی نبوت ہوسکتا ہے تو اس کے جواب میں اسلامی تعلیم کے خلاف یوں کہا کہ میں محمد تافی ہوں۔ اس لئے مبری نبوت کوئی الگ نبوت نہیں اور نہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہوا اور جن تقریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبیل ہوسکتا جوآپ کی شریعت کو شخصیت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نبی نہیں ہوسکتا یا یوں کہہ کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوسکتا جوآپ کی شریعت کو منسوخ کر ڈالے لیکن سورہ جمعہ میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانہ میں آپ دوپ بدل کرمسے مودود کہا کہا کمیں بروز تھرا کوئی الگ چیز نہ ہوئی۔ گر

تفاد کیونکدایتان میں آپ نے صاف کھودیا تھا کیٹس حقیقت ایک ہے۔ کبھی موئی بن کر نمودار بوتا ہے کبھی عینی اور کبھی محمد یا بہاء اللہ ۔ تو جوشن اس کے مظاہر میں سے ایک کا بھی مشکر ہے وہ تمام مظاہر نبوت کا مشکر ہوگا۔ جیسے کہ اگر کوئی آج سورج سے انکار کرتا ہے تو گذشتہ ایام کے سورج کا بھی اے انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ سورج ایک ہی ہے اور کیل ونہار کے اختلاف سے اس میں جزوی اور رئی اختلاف ہے اس میں جزوی اور رئی اختلاف پیدا ہور ہا ہے۔ مرزا قادیائی نے بھی اپی تصنیف (ایک طلعی کا ازالہ ص، خزائن ج ۱۵ میں ۱۲ میں اس حقیقت کو یوں بے نقاب کرویا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کر: 'ایک پر بیاعتراض ہوا کہ تیرام شدنیوت کا مدی ہے۔ اس کا جواب نئی میں دیا گیا۔ مگر حق سے کہ جو پاک وئی مجمع پر تازل ہوتی ہے اس میں ایک وفید نہیں صد ہادفعہ نمی، رسول اور مرسل کے کہ جو پاک وئی مجمع پیں۔ اس میں مکا کمہ الہمی موجود ہے کہ: '' ھوالہ ندی اور سال د مسولہ باللہدی ار الآیہ میں دیا گاہوں کے طوں کروں کیٹروں کے طوں کروں کیٹروں کیٹروں کیٹروں کے طوں کروں کیٹروں کیٹروں کے مطوں کروں کیٹروں کیٹروں کے میں ہوئی ہے۔ اس کا تربیان احمد میشائع ہوئی در کیٹروں کے مطوں کروں کیٹروں کیٹروں کے میں ہوئی ہوئی میں ہوئی ہوئی میں ہوئی ہوئی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں ہوئی ہوئی ہوئی میں اللہ فسی حسل الاندیداء ''بیعنی خداکارسول نبیوں کے طوں کرٹروں کیٹروں کوٹروں کوٹروں کیٹروں کیٹروں کیٹروں کوٹروں کیٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کیٹروں کوٹروں کیٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کیٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کوٹروں کیٹروں کوٹروں کوٹروں کیٹروں کوٹروں کوٹرو

اورا يتكايم عنى وواكم: " وخساتم النبيين ولا سبيل السي فيوض الله من غير

تــو ســطـــه '' تومیری نبوت میرے محمداوراحمہ ہونے کی وجہ ہے ہےاور بدنام مجھے فنا فی الرسول ہونے سے ملا۔ تو خاتم النہین کے معنی میں کوئی فرق نہ آیا۔ لیکن عیسیٰ کے اتر نے سے ضرور فرق آجاتا ہے۔ سومیں اب ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے منکر نہیں۔ خدانے مجم آنخضرت ﷺ ہی کا وجود قرار دیا ہواہے۔اس لئے میرے وجود سے ختم رسالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کوئکظل این اثر سے علیحد نہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پر محر ہوں۔اس لئے ختم رسالت کی مہزئبیں اُو ٹی اورمحمد کی نبوت محمد تک ہی محد ودر ہی محمد ہی نبی رہانہ کو ٹی اور۔ جب کہ میں بروزی طور پرمخمد بهول اور بروزی رنگ مین تمام کمالات محمد سیمعه نبوت محمد سیمیرے آئینه ظلیت میں منعکس ہیں تو پھرکون ساانسان ہوا جس نے الگ ہوکر نبوت کا دعویٰ کیا ہو غرضیکہ ' <u>خے</u>اتے السنبييين ''كالفظاكي اللي مهرب جوة تخضرت عليه كي نبوت پرلگ كي ہے ممكن نہيں كديمبر ٹوٹ جائے ۔گر ہاں میمکن ہے کہ آنخضرت علیقہ نیدا یک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جا کیں اور بروزی رنگ میں نبوت کا بھی اظہار کریں اور پیہ بروز ایک قراریافتہ عبد تھا جو ''و آخرین منهم ''میں مذکورے۔نبیول کواپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ انہی کافقش اورصورت ہوتا ہے۔لیکن دوسرے برضرورغیرت ہوتی ہے۔ پس جو محف شرارت ہے جمھ بیالزام لگا تا ہے کہ میں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا اور نا یا ک ہے۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے (اور اس بناء پر اللہ نے مجھے نبی اللہ اور رسول اللہ کہا ہے ) مگر ہر وزی رنگ میں میرانفس درمیان نہیں ہے بلکہ مصطفع فیصلہ کا ہے۔ای کاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا اور نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی۔ بلکہ مجمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔''

مرزا قادیانی کے طرز کلام سے بیقہ ثابت ہوگیا کہ آپ کو نبوت کا درجہ حاصل ہو چکا تھا۔ باتی رہی سے بات کہ وہ نبوت نقلی تھی یا اصلی ۔ تنائخ یا رجعت اور بروز کے طور پرتھی یا حقیق یا مجازی طور پرتھی اور یا محدث کو ہی نبی مجھ بیٹھے تھے۔ اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ کیونکہ اخیر دم تک آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں ہوں کیا۔ طبیعت مراقی تھی جس طرف خیال جم گیاا ہے ہی فلاف کہتے چلے گئے۔ چنانچہ (ضمیہ تحد گوڑ ویس ۲۲ ہزائن جے کام ۲۱ حاشیہ ۲۰۰۱ء) پر لکھتے ہیں کہ محدث پر نبی کا اطلاق نصبی استعادہ ہے۔ (استفتاء م ۲۱ ہزائن جے ۲۲ م ۲۲ ہم جبوعہ ۱۹۰۶ء) پر لکھ دیا کہ میرانام میازی طور پر نبی رکھا گیا ہے۔ تقریر واجب الاعلام دہ کی میں لکھا تھا کہ منکر ختم نبوت کو دائر ہ اسلام دیا کی میں لکھا کہ محدث میں نبوت کے خارج مجھتا ہوں۔ (حمامہ البشری می ۱۸ ہزائن جے صوب ۲۰۰۰) میں لکھا کہ محدث میں نبوت کے

اجزاء بالقوہ موجود ہوتے ہیں۔ بالفعل نہیں ہوتے۔ پس محدث بالقوہ نی ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو وہ بھی بالفعل نبی ہوتا۔ شہادۃ القرآن طبع دوم ص ٢٢ میں لکھ دیا کہ حضور اللہ ہے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔ ١٩٠٣ء میں جب بمقام لا ہور مولوی عبد الحکیم کلانوری مرحوم سے مباحثہ ہواتو آٹھ گواہوں کے سامنے آپ نے حقیق نبوت سے دستبردار ہوتے ہوئے ایک تحریر دی کہ: ''ابتداء سے میری نبوت یہی ہے کہ میں محدث کو نبی جانتا ہوں۔ جو ملکم کے نام سے مشہور ہے۔ (مسلمان اگر محدث کو نبی کہنا مناسب نہیں سبحتے) تو اپنے بھائیوں کی دلجوئی کے لئے اس لفظ کو دوسرے پیرا میں بیان کرنے سے کیا عذر ہوسکتا ہے۔ سو ہر جگہ میری تصانف میں نبی کی بجائے محدث کا لفظ سبحقیں اور اس (لفظ نبی کو) کا نا ہوا خیال کریں۔'' میہ اقرار نامہ قول محبد میں مولوی احسن امروبی نے بھی نقل کیا ہے۔ ناظرین کو تجب ہوگیا ہوگا کہ کوہ کندن اور کاہ برآ وردن کا معاملہ ہوا کہ لوجی سنا تھا کہ مرزا قادیا نی نبی ہیں۔ چودم برداشتم مادہ برآ عد۔

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرۂ خوں نہ لکلا

دیکھا تو اقرار نامہ میں بالکل ہی کمر کے اور قول مجد میں اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ آپ
نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ایسے مشتبہ الفاظ نہ لکھوں گا۔ گمر یہ وعدہ بھول گئے اور ۱۹۰۵ء میں پھر وہی
دلآ زار لفظ لکھودیا کہ میں نبی ہوں اور ۱۹۰۸ء کومکی کے پر چہا خبار عام میں شائع کر دیا کہ: ' خدا کے
فضل ہے ہم نبی اور رسول ہیں۔''اس حرکت ناشا نستہ کا ارتکاب اور وعدہ خلافی کا اختیار کرنا ایسا
عیب ہے کہ جو معمولی اخلاق کا مالک انسان بھی گوارا نہیں کرسکتا۔ تو اگر ایک مقدس ہستی اپ
لفظوں سے پھرچائے تو سخت افسوس ہوگا اور یہ ہے کا موقعہ نہیں رہے گا کہ اس کی زندگی بے لوث
تھی۔ اصل بات بیتھی کہ مولوی عبدائکیم صاحب کلانوری مرحوم کو بھی آپ نے پہلے مد دے کر پیچھا
چھوڑ ایا تھا کہ میں محدث ہوں نبینیں ہوں۔ کیونکہ آپ کے نزدیک محدث کی شخصیت وہ نہیں جو
گویا اس کوکسی نے بچھ بتاویا ہوا ہے۔ اس صالت کا نام فراست ایمانیہ ہے اور بیصفت اولیاء اللہ
میں بھی بھی پائی جاتی ہے۔ جس سے کوئی شخص بالقوہ بھی نبی نہیں بن سکا۔ کیونکہ حضرت عمر گو

عکسی اور ندمنتقل اور نه غیرمستقل به برتمام اصلاحی الفاظ مدعیان نبوت کے زیر استعمال رہے ہیں اور بھی صوفیائے کرام نے بھی شطحیات کہددئے ہیں لیکن بعد میں یا تو انہوں نے خودا تکار کر دیا تما اور یا اہل حق نے تکفیری ڈیڈے سے اصلاح کرواڈ الی تھی تو فقتہ فروہ و کیا تھا۔ مگر اب ایسی آزادی ہے کہ تکفیری فتو کی کومیعارصدافت تھہرایا جاتا ہے۔

بدنام بھی ہول کے تو کیا نام نہ ہوگا

ہاں مرزا قادیائی کے نزد یک محدث کَی تخصیت انی بڑی ہوئی ہے کہ بھی وہ خدامیں بھی تحس سکتی ہے اور بھی خدااس میں گئس جاتا ہے اور تمام انبیاء واولیاء کا مظہر بنتی ہے اور جامع جمعیٰ صفات کمالیہ بن کراور تمام انبیاء ہے مساوات پیدا کرکے کہ

آ نکه دادست بر نبی راجام دادآل جام را مرابتام تو بین اغیاء میں بھی آئی جراکت دکھاتی ہے کہ \_ عیلی کباست تابنہد پاہمنم

( در تثین فارس از مرز اللعون)

پس اس شخصیت کا محدث تمام انبیاء سے افضل تھہرا تو اسے نبی یا رسول بننے کی کیا ضرورت تھی۔ اس لئے مولوی صاحب کو چھمہ دے دیا کہ آئندہ میں نبی کا لفظ اپنے لئے استعال نہ کروں گا۔ گر چھر جب خیال آیا کہ محدث کی اصلیت ہوائے اظہار نبوت کے منکشف نہیں ہو سکتی تو چھر خلاف وعدہ اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کردیا اور یہاں تک بڑھ گئے کہ اربعین نمبر مم میں نبی تشریعی اور منتقل ناسخ شرع ہونے کا بھی دبی زبان سے دعوی کردیا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ مرز اقادیانی کی محدهیت میں کیا کیا دھرا پڑا ہے۔ آپ خور سے اعلان نبوت کی عبارت پڑھیں تو آپ کومندرجہ ذبل با تیں معلوم ہوں گی کہ:

ا الله جناب نے یہ پیش کیا ہے کہ نبوت جس طرح پہلے جاری تھی ای طرح حضور قبالی کے بعد میں ہم جناب نے یہ پیش کیا ہے کہ نبوت جس طرح پہلے جاری تھی ای طرح حضور قبالی کے بعد میں ہمی جاری چلی آئی ہے اور قیا مت تک چلی جائے گی۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ عہد رسالت کے بعد ند ہب اسلام سے خاص ہوگئ اور مسلمانوں میں اس نبوت کو وہ لوگ حاصل کرتے رہے جو فنافی الرسول ہو کر صدیقی کھڑی سے داخل ہوئے آئے ہیں اور باقی تمام مسلمانوں کو اس سے محروم کردیا۔ مگر مارے نزویک بیافسانہ طرازی صرف اس محتفی پرمؤٹر ہوسکتی ہے جو اسلامی تعلیم سے ناواقف ہو

اور یہ بھی سمجھتا ہو کہ علوم مروجہ کے حاصل کرنے سے میں نے اسلام بھی سیکھ لیا ہے۔ ورنہ ٹھوس لیاقت کا انسان اسے بلا ثبوت اور بلادلیل ہونے کی وجہ سے صرف مرز اقادیانی کے کہنے پر ماننے کے لئے تیار نہیں۔

سسست تعلیم بہائیہ اور ہندو تا ٹرات کے ماتحت آپ نے بیجی کہدیا ہے کہ جناب جھی آپ نے بیجی کہدیا ہے کہ جناب جھی آپ اربار دنیا میں روپ بدل کرآتے رہے ہیں اور ہزاروں دفعہ قیامت تک روپ بدل کرآتے رہے ہیں اور بروز وغیرہ کے الفاظ سے بجھایا بدل کرآتے رہیں گے۔اس روپ دھارنے کور جعت تناخ اور بروز وغیرہ کے الفاظ سے بجھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ سکلہ یہود ونصارئ سے حاصل کیا گیا ہے۔ یا ہندوؤں اور سکھوں سے اڑا یا ہے۔ کونکہ آپ کوکرش اوتا راور جھیا بنے کی تخت ضرورت تھی۔ مگر ندآر ریوں نے مانا اور نہ سکھوں نے مسلمان بھی بھینے تو وہی جو تھی کے دہمن تھے یا جن کے بیچھے تھی ڈیڈا لئے پھرتی تھی۔

ے۔ سمان کی پھاووں، و کے خلاف آپ نے دعویٰ کیا کہ میں محمد انی ہوں اور میری

السنت بعثت محمدی ہی ہے اور خدانے میرا نام محمد رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ خدا اپنے بیاروں کو نبیوں
کے نام دیا کرتا ہے۔ مگر میدعویٰ ایسا ہے کہ جس پرسوائے اس کے کوئی اور دلیل نہیں کہ ہم نے
کہددیا ہے اور بس کے کونکہ ہم کرش ہیں اور رجعت و تنائخ کا ثبوت اس نے اپنی کتاب گیتا میں
باربار پیش کیا ہے۔

اسس آپ نے بی بھی کہ دیا ہے کہ جمھ میں حضوط اللہ کے تمام صفات کمالیہ حاصل ہوگئے ہیں اور خاتم الانبیاء بھی بن گیا ہوں تا کہ بیٹابت ہوسکے کہ آئندہ رسالت میری اولا دمیں ہی جاری رہاوران لوگوں میں جومیر مظلم تابعدار بن کرصد بقی کھڑی سے داخل ہوں۔ یہاں تک تو آپ نے ٹابت کردیا کہ جمھ میں اور حضوط اللہ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سوائے اس کے کہ آپ اصلی جمھ ہیں اور میں نقلی ، یا وہ اصل ہیں اور میں ان کا سایہ۔ بہر حال اس قتم کی مساوات اہل اسلام کے لئے جانفر سا ہے کہ اس سے بڑھ کر تکفیر کے لئے کوئی کھل سامان نہیں ہوسکا۔ کیونکہ جب حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ جیسی شخصیت آپ کے مساوی نہ ہوسکی تو دسرے امتی کی کیا وقعت ہے کہ آپ کے عبار پاکے برابر بھی ہوسکے۔

بی صرف ہے اور یہ (سے من واپی پروس العال موروں سے بے پا سادھ ساہے ۔

حضو میں اللہ بھی تین سال تک اعلان نبوت نہ کر سکے تھے۔ (جیسا کہ ۱۳۳۵ھ کی تقریر میں بیان موجوں کے جاب نے یہ بھی بیش کیا ہے کہ موجوں کا اور بقول شیعہ فیبت صغری میں دہ ہے تھے اور میں بھی بائیس برس تک اسی فیبت میں رہا کے دونکہ میری مخالفت ان سے بڑھ کرتھی۔ مگر جب حکومت برطانیہ آپ کے ساتھ تھی تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ پہلے دن ہی نبی نہ بن جاتے۔ شاید بد ڈر ہوگا کہ مجھ پر میرا ہی شخد نہ برتا جائے کہ مفتری علی اللہ اور مدی نبوت قطع و تین کے عذاب سے فوری موت کے ساتھ مرتا ہے۔ مگر خدا کی قدرت دیکھتے اعلان نبوت کرتا ہی تھا کہ سات برس کے اندر ہی ہیفنہ سے فوری موت نے بیر صاحب کی بدوے دیوں کوت دھوکے گئی تھی۔

نیش عقرب نه ازیے کین ست مقتضائے طبیعتش این است

9 ..... نبوت کا بنڈل چارول طرف مبرول سے بندکیا ہوا موجود تھا۔ آپ نے کیمرہ دجودی میں اس کا فوٹو حاصل کر کے دعویٰ کردیا کہ جو کمالات اس بنڈل میں تھے سب بی جھے میں موجود ہوگئے ہیں۔ گر پہلے تو ہم بلادلیل کیسے مان لیس کہ آپ فوٹو کا کیمرہ بن چکے تھے۔ اس کے بعدہم کیسے مانیں کہ کس چیزی تقویر میں اس کی خاصیتیں بھی موجود ہوجاتی ہیں۔ خود تھے۔ اس کے بعدہم کیسے مانیں کہ کس چیزی تقویر میں اس کی خاصیتیں بھی موجود ہوجاتی ہیں۔ خود آپ کی تقویر میں نہ آپ کی کوئی تا شیر موجود ہوائی ورنہ وہول کر آپ کی طرح کس کو لیسٹ میں لاسکتی ہے۔ بہرحال میا بیا بھمہ دیا گیا ہے کہ سادہ مزائ فوراً پھنس جاتے ہیں۔ مرحقیقت شناس جانے ہیں کہ آپ وہی ہیں جو ہیں۔

بہررنگ کہ خواہی جامہ ہے پوش من انداز قدت رامے شاسم

اختیار کیا ہے وہ وحدت وجود یوں کو بھی نہیں سوجھا۔ آپ نے کمال کر دیا ہے۔ اپنی نبوت کو محد وہ وحدت وجود یوں کو بھی نہیں سوجھا۔ آپ نے کمال کر دیا ہے۔ اپنی نبوت کو محد شیت بنا کراس طرح بائس پر چڑھایا کہ تمام نفتی نبوتوں کے دانت کھٹے کر دیئے اور پھرامتی کے امتی بنے رہے۔ بلی سات جو ہے کھا کر پھرھاجن کی ھاجن سے چال اگر عقل سلیم تسلیم کرتی ہے تو جارج بنجم کا ایک مخلص دوست کہ سکتا ہے کہ میں فتانی الجارج ہوکر جارج وائی بن گیا ہوں۔ اس لئے انگریز کی حکومت کا وارث میں ہی ہوں اور میرے بعد وہ لوگ وارث میں جو میری نبی یا روحانی اولا دہوں گے۔ بہر حال بیا یک مروہ ترکت ہے کہ جس سے اونی درجہ کا مسلم بھی نفرت کرتا ہے۔

اا ..... اگر آپ کوتمام کمالات محمدی کے حاصل کرنے ہیں سچا مان لیا جائے تو امتحان کرنے سے بالکل فیل نظر آتے ہیں۔ کیونکہ حضو ہوں اللہ کا کوئی کمال بھی آپ ہیں موجود نہ تھا۔ نہ صحت اور تنومندی تھی۔ نہ فصاحت وبلاغت تھی کہ آپ کے اقوال بھی ضرب المثل بن جاتے۔ نہ شجاعت وشہامت، نہ سلطنت وباوشا ہت تھی۔ نہ بیکسی اور یتیبی تھی۔ نہ جودو سخا تھا نہ جان کے خطرہ ہیں وطن چھوڑ تا پڑا۔ نہ حکومت کی مخالفت تھی۔ نہ دشنوں کے بار بار حملوں سے سینہ بیر ہوکر جوابد ہی کے طور پر جنگ آنما ہونے کا موقعہ پیش آیا تھا۔ نہ تو می احساس تھا۔ نہ تو می محساس تھا۔ نہ تو می محساس تھا۔ نہ تو می ہمدردی میں جانا کری تھی۔ نہ بیموقعہ حاصل تھا کہ ایک پست قوم کوعرش معلیٰ تک پہنچایا ہوتا اور نہ بیشین کوئی کا بغیر تاویل کے پورا ہونا۔ نہ بددعا وں کی تا شیر کاری طور پر تھی۔ نہ خوش بیائی تھی۔ نہ بیشین کوئی کا بغیر تاویل کے پورا ہونا۔ نہ بددعا وں کی تا شیر کاری طور پر تھی۔ نہ خوش بیائی تھی۔ نہ شیر یں گفتاری اور تحل تھا۔ نہ برائی کے بدلے نیکی تھی۔ نہ عبادت تھی نہ زیدتھا۔ نہ تھو کی تھانہ پر ہیر

گاری تقی نه دنیاسے بے نعلقی تقی نه نهاده خوراک تقی نه مبر تقا، نه تو کل تفانه نه تبتل الی الله تفاغ ضیکه پیچه بھی نه تفاق پیر کس پیخی سے کہدویا که جھ میں حضور علی ایک تام کے تمام صفات کمالیہ حاصل ہو گئے ہیں۔ کیا بیدی کی موجب تکفیر نہیں ہوسکتا؟

السست جب محمد الى كا دعوى تقالة كرش كى دى كول بيخ المناه كول موك؟
جستگه بها در كيول بن ؟ جراسود، خدا، خدا كابينا، خودخدا، بلك خدا كاباب، مريم، ابن مريم، بنون مركب، سنگ قاديان (قاديان في تقر) اپن آپ كو كيول بنايا؟ كيا بهى مارے نجي الله في نال دعاوى ميل سے بهى ايك دعوى بهى كيا تھا؟ كوئى بيچيده مسئله نبيل - كوئى صرح آيت يا حديث دعاوى ميل سے بهى ايك دعوى بهى كيا تھا؟ كوئى بيچيده مسئله نبيل - كوئى صرح آيت يا حديث دكھاد يجئة بهم مان ليس كے - اگر نبيل اور يقينا نبيل تو بھر نيد كول شيخى بھكارى كه ميل محمد الى بول - بيل اگر ميد بيش محمد الى جو ابنى بول - بيل اگر ميد بختمه ديا جو قول بي بول في بيل ديا تو حضو ها الله كارى كه بيل مواتو بهر كنير سے كيا ذر؟

اسس خلاصہ یہ ہے کہ اس اعلان نبوت کا ایک ایک لفظ امارے اسلام کے خلاف ہے اور جو امور آپ نے پیش کئے ہیں۔ ان میں کا ایک بھی تو انسان کو خارج از اسلام کردیئے کے لئے کافی ہے تو بھلا جب سارے اکٹھے ہوجا ئیں تو ایے جھی کو کیوں ایسا نہ سمجھا جائے کہ اس نے نیا اسلام اور ڈی نبوت پیش کی تھی اور جو کھھ بہائی مذہب نے کیا تھا وہی رنگ مرزائیت کو دیا تھا؟ اور کیوں ہم یوں نہ کہیں کہ جب بہائیوں کے نزدیک مرزائیت کفر ہے ادر مرزائیت کفر ہے اور مرزائیت کفر ہوں گر مرزائیت کفر ہوں گر۔ مرزائیت کفر ہوں گے۔ مرزائیت کفر ہے اور مرزائیت کفر ہے تو ہمارے نزدیک دونوں مذہب کیوں کفر نہ ہوں گے۔ بالخصوص جب کہ ہم کودونوں مذہب بخالف نبوت بنا کرجہنی اور کا فرقر اردیتے ہیں۔

### ۲۲.....وشنامهٔ قادیانی سیح

مرزا قادیانی نے اپنا اتحاد صفو ملے ہے پیش کیا ہے۔ گر ذیل کا دشنامہ بد ظاہر کرتا ہے کہ جناب کو حضو ملے ہے ہیں کیا ہے۔ گر ذیل کا دشنامہ بد ظاہر کرتا ہے کہ جناب کو حضو ملے ہے ہیں کہ جناب کو کن تحریب کوئی ہے فالی نتھی۔ چنا نچہ کتاب البربیہ میں جناب خود مان چکے ہیں کہ جھے قریباً چارسوگالیاں دی گئیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم زیادہ نہ سی تو جناب نے بھی تو لوگوں کو چارسوگالیاں دی ہوں گی۔ جن کا خلاصہ بلا تحرار لفظی کتاب من تو جناب نے بھی تو لوگوں کو چارسوگالیاں دی ہوں گی۔ جن کا خلاصہ بلا تحرار لفظی کتاب دخر کے قادیان 'مصنفہ مدیر' سیاست' لا ہور سید حبیب صاحب نے قل کیا جاتا ہے۔ جو کہ درینے وارے۔

الف ..... اے بدذات فرقہ مولویاں تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کا انعام کو بھی پلایا۔ اندھے نیم دھریہ کالانعام کو بھی پلایا۔ اندھیرے کے کیڑو۔ ایمان وانصاف سے دور بھا گئے والا اندھے نیم دھریہ ابولہب، اسلام کے دشمن، اسلام کے عار، اے جنگل کے وحثی، اے تابکار، ایمانی روشن سے مسلوب، احتی، مخالف، پلید، دجال، اسلام کے بدنام کرنے والے۔ اے بد بخت مفتر یو، اٹمی، اشرار، اوّل الکفر بین، اوباش، اے بدذات، خبیث دشمن الله ورسول، ان بیوتو فول کو بھا گئے کی جگہ ندر ہے گی اورصفائی سے ناک کٹ جائے گی۔

برهانا، بددیانت، بے ایمان، اندھے مولوی، بدگو ہری ظاہر نہ کرتے۔ بے حیائی ہے بات برهانا، بددیانت، بے حیا انسان، بدذات، فتنہ انگیز، بدقسمت منکر، بدچلن، بخیل، بداندیش، بدباطن، بدبخت قوم، بدگفتار، بدعلاء، باطنی جذام، بخل کی مرشت والے، بیوقوف، جاال، بیہودہ، علائے بے بصر۔

پ سا پاگل بدذات، پلید طبع۔

ت ...... تمام دنیا ہے بدتر ، نگ ظرف ، ترک حیاء ، تقویٰ اور دیانت کے طریق کا بکلی چھوڑ دینا۔ ترک تقویٰ کی شامت ہے ذات پہنچ گئی۔ تکفیر ولعنت کی جھاگ منہ ہے تکالئے کے لئے۔

ثسس تُعلب- 'ثم اعلم ایها الشیخ المضال و الدجال البطال '' خسس جھوٹ کی نجاست کھائی۔ جھوٹ کا گوبر کھایا۔ جاہل وحثی، جادہ صدق وصواب سے منحرف، جعلساز، جیتے ہی جی مرجانا۔

چ.... چوہڑے پار۔

ح ..... حمار ، حقاء ، حق سے مخرف ، حاسد ، حق پوش ـ

خ ...... خبیث طبع مولوی جو یہودیت کا خمیرا پنے اندرر کھتے ہیں۔خزیرے زیادہ پلید۔خطا کی ذلت انہی کے منہ میں۔ خالی گدھے، خائن، خیانت پیشہ، خاسرین، خالیۃ من نورالرحمان،خام خیال،خفاش۔

د...... دل سے محروم دو کھادے۔ دیانت وایمانداری سے خالی، وجال، دروخ گو، دہمن سچائی، دہمن حق، دہمن قرآن، دلی تاریکی۔

فسس فر در ان کا در کا این کا این کا این کے ساتھ پر دہ داری ، ذات کے سیاہ داغ ان کے منحوں چہروں کو سوروں اور بندروں کی طرح کردیں گے۔ذات سے غرق ہوجاؤ۔

| ڈ ڈومول کی طرح متخرہ۔                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر رئيس الدجال _ ريش سفيد كو منافقانه سيابي كے ساتھ قبر ميس لے                                                                                                                     |
| جائيں گے۔روسیاہ،روباہ،بان رئیس المنافقین،رئیس المعتدین،راس الغاوین۔                                                                                                               |
| ز زېرناک مارنے والے، زنديق، زور كم يغشو الى موحى الغرور ـ                                                                                                                         |
| س حیائی جیوڑنے کی اعنت انہی پر برسی سفلی ملاں ، سیاہ دل منکر ، سخت بے                                                                                                             |
| حیا، سیاہ دل فرقد کس قدرشیطانی افتراؤں سے کام لے رہا ہے، سادہ لوح سانی ، سفہا م، سفلہ،                                                                                            |
| سلطان التنكيرين،الذي اضاع نفسه بالكبروالتوجين برسك بچگان _                                                                                                                        |
| ش شرم وحیاء سے دور، شرارت خباشت وشیطانی کارروائی والے۔شریف از                                                                                                                     |
| سفلہ نے تر سد، بلکہاز سفلکی اومیتر سد، شریر مکار، یفنی سے بھرا ہوا، شخ نجدی۔                                                                                                      |
| ض ضال مضروبهم اكثر من البليس لعين -                                                                                                                                               |
| ط طالع منحوس طبتم نفا قابالغاءالحق والدين _                                                                                                                                       |
| عر ظلمانی حالت _                                                                                                                                                                  |
| ع علماء السوء، عدادت اسلام، عجب ديندار، عدو العقل، عقارب، عقب                                                                                                                     |
| الكلب (كنة كي شل)عدويا-<br>الكلب (كنة كي شل)عدويا-                                                                                                                                |
| ہسب رہے ک ک معروبات<br>غ غول الاغوال ،غدار سرشت ،غالی ، غافل ۔                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |
| ف ''فعت یا عبدالشیطان ''فریم'ن عربی سے بہر ،فرعونی رنگ۔<br>تام میں ایس میں برت آئی میں تام فریک                                                                                   |
| ق قبر میں یا دُن اٹکائے ہوئے ۔قست قلوم م، قد سبق الکل فی الکذب۔<br>کی میں کی میں کی میں میں میں میں میں میں کا میں میں میں |
| ک کینه در ، کمهارزاد ہے ، کوتاہ ، نطفہ ، کھوپری میں کیڑا ، کیڑوں کی طرح خود                                                                                                       |
| ہی مرجا ئیں گے، کتے ، کمینہ، کمج دل قوم۔                                                                                                                                          |
| گ گدها، گندے اور پلیدفتو کی والے گندی کارروائی والے، گندی عادت،                                                                                                                   |
| گندے اخلاق، گنده دہانی، گندی روحوں۔                                                                                                                                               |
| ل لاف وگزاف دالے لعنت کی موت۔                                                                                                                                                     |
| م مولویت کو بدنام کرنے والو، مولویوں کا منہ کالا کرنے کے لئے منافق،                                                                                                               |
| مفتری،موردغضب،مفسد،مرے ہوئے کیڑے، مخذول،مچور، مجنون،مغرور، مجوب،مولای                                                                                                             |
| مكس طلبية ، مولوي كي يك يك يك م دارخوار مولو يوانيجاسية . ني كهاؤ                                                                                                                 |

ن ..... تا اہل مولو ہو، ٹاک کٹ جائے گی، ٹاپاک طبع لوگوں نے ، ٹابینا علاء ،نمک حرام نفسانی ، ٹاپاک نفس، ٹابکار توم ،نغرتی ٹاپاک شیوہ ، ٹادان متعصب ، ٹالائق ،نفس امارہ کے قبضہ میں نااہل حریف ،نجاست سے بھرے ہوئے ٹادانی میں ڈو بے ہوئے نجاست خواری کا شوق۔

و ..... وحثى طبع ، وحشيانه عقائد والے

ه..... بالكين، مندوز اده

ی ..... یک چشم مولوی، یبودیانه تریف، یبودی سیرت، یا ایها اشیخ الفهال

والمفتر ی البطال، یبود کے علاء، یبودی صغت

مندرجه ذمل نظم بهی جناب کی گندہ دُنی کا شوت ہے۔

آج کل وہ خرشتر خانہ میں ہے اک ملک و بوانہ لودیانہ میں ہے اں کی لظم ونثر واہیات ہے بدزبال بدگوہر وبدذات ہے ہے نجاست خوار وہ مثل مکس آدمیت سے نہیں ہے اس کو مس تخت بدتہذیب اور منہ زور ہے منہ یر آنکھیں ہیں مگر دل کور ہے آدمی کا ہے کوہے شیطان ہے بھوکلتا ہے مثل سگ وہ باربار حق تعالیٰ کا وہ نافرمان ہے چنا ہے بے بدے مثل حمار بَتے بَکتے ہوگیا ہے باؤلا مغز لوتڈول نے لیا ہے اس کا کھا کچھ نہیں تحقیق پر اس کی نظر اس کا اک استاد ہے سو بد گہر اں کی صحبت کی ریہ سب تاثیر ہے دوغلا استاد اس کا پیر ہے بولہب کے گھر کا برخوردار ہے جہل میں بوجہل کا سردار ہے سخت دل نمرود یا شداد ہے جانور ہے یا کہ آدم زاد ہے ہے وہ نابینا ویاخفاش ہے منخرہ ہے منہ پیٹا ادباش ہے وه مقلد اور مقلد ال کا پیر پھر حدث بنتے ہیں دونوں شریر اس کو چڑھتا ہے بخاری سے بخار پھرتا ہے اس سے منہ اب نابکار جس طرح کہ زہر ماروسگ میں ہے شور شیخی ان کی ہر رگ رگ میں ہے لاکھ لعنت اس کے قیل وقال پر ہائے صد افسوس اس کے حال ہر مل گیا کفار سے وہ بے ولیل آدمی ہے یا کہ ہے بندر ذکیل یادری مردود کا ہے خوشہ چین وہ یہودی ہے نصاریٰ کا معین

فریل میں وہ فخش گوئی درج کی جاتی ہے جو مخالفوں کو پیش کی ہے۔ مثلاً: "کیل مسلم
یقبلنی ویصدق دعوتی الاذریة البغایا" (آئینش ۲۵۳۵، فزائن ج۵۳۵ میں معرفی کے
جومسلمان ہماری فنح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اسے ولد الحرام بنے کا
شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ وہ سیر ھی راہ اختیار نہ کرے۔
شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ وہ سیر ھی راہ اختیار نہ کرے۔
(انوار الاسلام س)

"ان العدے صار واختازیر الفنا، ونسائهم من دونهن الاکلب" (خم البدئ ص، المزائن جمام ۵۳)

"اذیتنی خبثاً فلست بصادق ان لم امت بالخزی یا ابن بغاء" (تندهیقت الوی ۱۵ افزائن ج۰۲ س۳۳۱)

'من ینکر فا فهو کافر'' (حقیقت الوجی ۱۲۳ برزائن ج۲۲ س ۱۲۷) بشین اردو میں ہے۔

> بن کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آ دمی کوئی ہے روباہ کوئی خزریہ اور کوئی ہے مار

ہم اس مبحث میں دور نہیں جانا چاہتے۔ کیونکہ آپ کے متعلق یہ سلم النبوت نظریہ ہے کہ آریوں، عیسائیوں، ہندووں اور مسلمانوں کواس تحقیرانہ اور نا قابل برداشت الفاظ سے خاطب کیا ہے کہ جن کے سننے کی ادنی غیرت بھی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کی پہلی کتاب براہین سے لے کرآخری کتاب نزول سے کے مطالعہ کرنے والا تحقیرانہ پیرا یہ کے فقرات اور مقد سانہ گالیاں نوٹ کرے ناگہ جائے تو شاید کوئی مقام بھی ایساد کھائی ندوے گا کہ جس میں مخاطب کو دو شالہ میں لیپ کر جوتا سے تواضع نہ کی ہواور اس دل آزار رویہ پر آپ کو بھر ناز بھی ہے کہ قرآنی آبی آبیا میں لیپ خالفین کواسی محقر انہ طرز پر خطاب کیا گیا ہے اور البشریٰ کے ایک مقام پر ایک انہا می شان نزول بھی کہ حقر انہ طرز پر خطاب کیا گیا ہے اور البشریٰ کے ایک مقام پر ایک انہا می شان نزول بھی کھی کھا ہوا ہے کہ جناب الوطالب نے حضو تھا گئے ہیں ہی کہا تھا کہ میں اپنارویہ نہیں بدل سکتا۔ یہ روایت جس طریق پر بکاڑ کراپئی تا نمید میں بیش کی جواب دیا تھا کہ میں اپنارویہ نہیں بدل سکتا۔ یہ روایت جس طریق پر بکاڑ کراپئی تا نمید میں بیش کی اور قول اللہ اور قول اللہ تعلیم کی تا محد میں ایک فیمن اپنار نہ تھا یا عہا دونوں کوایک ہی بجھی کھا تھا۔ ورنہ بی ظاہر ہے کہ گوتول اللہ میں شدی آمیز الفاظ مہ جود ہیں۔ مگر قول الرسول میں ایک افظ بھی ایسا موجود نہیں کہ جو قابل میں شدی آمیز الفاظ سے جود ہیں۔ مگر قول الرسول میں ایک افظ بھی ایسا موجود نہیں کہ جو قابل اعتراض ہو۔ لیکن یہاں بی حادر نہیں کہ جو قابل اعتراض ہو۔ لیکن یہاں بیوالت ہے کہ آپ کی وی بھی گالیوں اور نخقیر آمیز الفاظ سے پر ہوادر

قیاس کن ز گلتان من بهار مرا

## ٢٥ ..... تا قادياني كالهامات ، كشف اورخوابين

قرآن مجید میں مکالمہ الہیہ کے تین طریق ندکور ہیں۔ پس پردہ، بوساطت فرشتہ اور وی ۔ گیر مرزا قادیائی کا خدا ہے مکالمہ بحوالہ برا ہین احمہ یہ پانچ طرز پرتھا۔ ژالہ باری، غوطہ زنی، قلبی خیال، رویت تحریریا فرشتہ بشکل انسان وغیرہ اور بیرونی آ وازی شنوائی، قرآن کی روسے آپ نے بھی تسلیم کرلیا ہے کہ شیطانی وئی بدمعاشوں پر تازل ہوتی ہے اور وئی رحمانی نیک آ دمیوں پر تازل ہوتی ہے۔ مگر مکالمہ الہیکومطلب خیزشاہی افتد ارکے ساتھ نازل ہونے والا اورغیب پر بھی اطلاع دینے والا اکتفاہے۔

دحی رحماتی اور شیطانی میں امتیاز

اورشیطانی مکالمه کوقلیل المقدار غیرفصیح بد بودار صرف ایک فقره یا دوفقره پرمشمل بتایا ب- کیونکه شیطان بخیل گنگا، گلا مواموتا ب- او نچی آ واز سے بول ہی نہیں سکتا۔ اس کا کلام رعب اورشوکت سے خالی موتا ہے۔ توملہم بھی تختی کے وقت اس کا الہام چھوڑ میٹھتا ہے اور الہام الہی اکثر

معظمات امور میں ہوتا ہے۔ مجھی غیرزبان میں اور مجھی غیرمستعل الغاظ میں ہوتا ہے۔اس وحی ے ند جھے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اورنہ مجھے اس سے کچھ غرض ہے۔ ''اجرد نسفسسی من هندوب الخيسال "بيفدا كافعل ب\_ميرااس مين وفل نبين بعرس نيرامين مين لكماتما كمي آسان سے نازل موں كے راگر چه مجھے بتايا كي كرتو بي سے جاور تير بے بى آنے كى خر خدااوررسول نے دی ہے۔ تگر میں نے اس و تی کوشنتہ مجھ کرناویل کی اور عقیدہ نہ بدلا گر جب بارش کی طرح بارباروی نازل ہوئی کہ سے تم بی ہواورصد بانشان بھی ال گئے تو مجوراً مجھے کہنا پڑا کہ آخری زماندکا سے میں ہی ہوں نے پراس الہام کوقر آن کی روسے پیش کیا تو معلوم ہوا کہ سے مریکے ہیں۔ پھر قرآن وحدیث نے مجھے مجود کیا کہ میں اپنے آپ کو سے موعود مانوں میں پوشیدگی کے حجره میں تھا۔اس نے مجھے جبراً نکالا اور عزت کے ساتھ شہرت دلانے کا وعدہ کیا۔میرا یہ بھی عقیدہ تقاكه مين كجااورسيح ابن مريم كجا يكر جب مجصے نبى كاخطاب ديا كيااورامتى بعى همرايا كياتو ٣٠٠ برس کی وی نے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا۔ مجھے اپنی وقی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ پہلی وحیوں پر ایمان ہے۔مسے سلسلہ موسوی کے آخری خلیفہ سے اورسلسلہ محدی کا میں آخری خلیفہ مول۔اس لئے خدانے بینہ چاہا کہ میں اس سے کم رہوں۔ میں عالم الغیب نہیں۔ میں وی کے تابع ہوں۔ اس ونت آسان پرغیرت اللی جوش زن ہے۔ کیونکہ عیسانی حضور اللہ کی کان میں گتا فی کرتے ہیں ۔ سوخدانے و کھادیا کہ حضور اللہ کے ادنی غلام ، سے ابن مریم سے بردھ کر ہیں ، میری نبوت وہ نبيس جو پہلے زمانديس براه راست ملى تھى \_ بلكم صلحت البيد نے حضو ماللت كا فاضر روحانيك سخیل کے لئے مجھے نبوت تک پہنچا دیا ہے۔اس وجہ سے میرے الہام اور حدیث میں مجھے امتی بھی کہا گیا ہے اور نبی بھی۔ (حقيقت الوي ص ١٩٨٨ فرزائن ج٢٢ ص١٥٢ ٥٣٥ الخص) قليل المقدار الهامات

ایک مقوق مندو کے لئے دعاء کی توالہام ہوا: "قلنا یا نار کو نی بردا" تواس کا بخار سرد ہوگیا۔

سسس غلام علی قصوری کا شاگردمولوی نور احمد قادیان آیا اور الهام کی تقدیق طلب کی توعلی العباح مجمعه ایک کاغذ دکھایا گیاجس پر دوفقر سے لکھے تھے۔ "آئی ایم کوائرار۔ ہذا

شاہ نزاع" شام کوام تسر ہے من آگیا کہ رجب علی پاوری مالک مطبع سفیر ہندکا کی سے مقدمہ ہے آج کوائی کے لئے آواورزاع ( بناہ کن ) ہنو۔ تو ثابت ہوا کہ پہلے فقرہ سے مرادر جب علی تھا اور دوسرے میں مراد تھا۔ اس سے پہلے دس دن روپ پاس نہ تھا۔ تو البہام ہوا کہ دس دن کے بعد مون دکھا تا ہوں۔ "الا ان خصر الله قریب فی شائل مقیداس، وین ویل یو گو شو امر تسر " ریعنی اونٹی نیچ جننے کے لئے کچھ دن تک دم اٹھاتی ہے۔ بس اتی ہی دری ہر وہ بے اور امر تسرکب جاؤگے ) تو گیار مویں روز راولپنڈی سے روپ بھی آگئے اور امر تسر کے لئے جاتا ہوا۔

سم ..... خالفول في قرآن يراعتراض كي توالهام موا: "كاذ ازكنك باكى بر آ ری۔ بی از دوہ پوٹوکل ایٹمی'' ( خدا فوج لے کرآتا ہے وہ تیرے ہمراہ دشمن کو ہلاک کرنے کے کئے ہے) میری فتح ہوئی۔خداان کوجلادےگا۔واللہ واللہ سرحا ہویا اولاً۔خوشیاں منائیں گے۔ بلائے نا گبانی، یا الله فتح میے کامہمان، غلام احمد کی ہے۔ ان کے لئے بہتر ہے، پوری ہوگئ، طوفان آیا،شرائی تلوار کی تیز دهار، احد غرنوی، بلائے دشق، سلطان عبدالقادر، تکلیف کی زندگی، م مجيس دن، ايك مفته تك ايك بيمي باتي نهيل ريه كا، روش نشان، بادشاه آيا، مبارك آساني بادشاہت، فوق حمید، خدا اس کو فی بار ہلاکت سے بچاہئے گا۔ این الملک بے سکھ بہادر، پیٹ میت کیا، وشمن اضطراب میں ہے۔ایک دم میں دم رفصت موا۔ ریناعاج، عالم کباب، شادی خان ، كلمة الله خان ، كليساكي طافت كانسخه ، دشمن كا بعي ايك وارتكلا ، زلزله آيا، بشير الدوله ، در د تاك د کھ، در دناک واقعہ، میری بیوی ایکا یک مرگئ، ایک کلام اور دولڑ کیاں، زندگی، ۲۵ رفر وری کے بعد جانا ہوگا، ایک داند کس سے کھانا، سلام اخبار شائع ہوگیا۔ کرنی نوٹ، تین بکرے ذیج کئے جائیں مے، کمبل میں لیبیٹ کرمیج قبر میں رکھ دو، دن تھوڑے رہ مجئے ،سب پر ادای چھا گئی، رہا کو سپندان عالیجناب، پیشاب کا دوره تھا، تو محت کا الہام ہوا، السلام علیم، دوھہتر ٹوٹ گئے، رد بلا بامراد، آتش فشال،مصالح العرب،ميرالعرب،اناالله،اس يرآفت يدى،ان لوكول كىشرارت جن پرتونے انعام کیا، میں ان کوسر ادول گا، میں اس عورت کوسر ادول کا لِنظر المحادو، زمین مدوبالا كردى، آه نادرشاه كبال كيا- بهاري فتح فتح نمايان السبارك، اس كر آ محفر شتة پهره دے رہے ہیں۔ میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔ (پیفقرہ کسی کی فریاد تھی) چوہدری رستم علی ، روز نقصان ، برتونیاید، غلام قادرصاحب آئے گھرنوروبرکت سے بحرگیا، دخت کرام (شریفول کی اڑکی) ایک مشرقی طاقت اورکوریا کی نازک حالت ، فضل الرحمان نے دروازہ کھول دیائم سب جانے والے

ہو۔خدائے نزدیک اس کی موت کا واقعہ بڑا بھاری ہے۔ بلازال با حادث یا آ ثار صحت، سلیم حامداً مستبشر آ، مجموعہ فتو حات، اس میں خیر و برکت ہے، تم (مردوں) میں سے کوئی نہیں مرے گا۔ بنادی مناد من السماء (ایک پکار نے والے نے آسان سے پکارا) اگلی عبارت یا دنہیں رہی، نتیجہ خلاف مراد لکلا، افسوس صد افسوس، را ہگرائے عالم جاودانی شد، محموم، رستن الخبر (بخار والا، ناخواندہ مہمان کی خبر) سلطان القلم، فیئر مین (معقول آ دمی) خاکسار، پیپرمنٹ، مفتر صحت، کمترین کا بیڑہ غرق، ۲۵ دن۔

اس قتم کے الہام وکشوف اور بھی ہوں گے۔جن میں لہم نے اپنی طرف سے پچھ بیان نہیں کیا کہ یہ س کے متعلق ہیں۔ یا ان کا کیا مطلب ہے۔ مجد وب کی بڑیا گونگے کے اشاروں سے بردھ کر ثابت نہیں ہوئے۔ مگر مریدوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی واقعہ در پیش آ جاتا ہے تو فور اُس پر چہیاں کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ چہیاں کرنے میں خلطی بھی کر جاتے ہیں اور کہ محمی ان میں اختلاف بھی پڑ جاتا ہے۔ بہر حال ان کے اس طرز عمل سے بیضر ور تابت ہوتا ہے کہ ان کے نبی کو جو با تیں معلوم نہ ہو کئیں ان کو معلوم ہوگئی ہیں۔

بيمعنى الهام

ا ...... ' غثم غثم غثم له دفع اليه من ماله دفعة ' (ديا گيااس كو مال اس كااچا ك

سسس معلوم ہوتا ہے کہ پہلا الہام دوران سر کے وقت ہوا تھا۔ کیونکہ اس وقت ہوا تھا۔ کیونکہ اس وقت ہوا تھا۔ کیونکہ اس وقت ہم عنی الفاظ مدہوثی کی حالت میں منہ سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ ایک صوفی نے بھی شدت دوران سر کے وقت کہا تھا۔ کے وقت کہا تھا۔

من غبی غیجم کریا ریلل یلواہ یدغ یا یوصلنا اوردوسراالہام مستصلہ یاعلم جفر کے کی تعویذ کوحل کرتا ہے۔ کیونکہ بقول شخصے جناب نے ایام ملازمت سیالکوٹ میں ایک سیدمبارک شاہ صاحب سے علم جفر، رمل اور نجوم، نینوں حاصل کئے تھے۔اس لئے ممکن ہے کہ کی مخالف کے متعلق کوئی سیفی تیار کی ہوگا۔ یا حب وعداوت کی رفتار معلوم کی ہوگی۔ ایک مرید نے ان اعداد سے واقعات مشہورہ کی طرف اشارات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر مدعی ست گواہ چست اس کواپنے نبی کے بیان کی تقدیق حاصل نہیں ہوئی۔ اس لئے وہ ناکام رہا ہے۔ بچھمریدوں نے ایسے الہاموں کوقر آن نثر ایف کے مقطعات کی طرح متشابہات قرار دیا ہے۔ کیونکدان کے بزدیک جب سے قادیانی محمد ثانی ہیں تو ان کی وتی بھی دی فانی ہوگا اور اس میں مقطعات بھی ہول گے۔ مگر انہوں نے بیجراً تنہیں دکھائی کہ اس قرآن ثانی کوئماز میں بھی پڑھتے اور بہائیوں کی طرح ان الہامات کی تلاوت بھی کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شمیر ایسے الہامات قبول کرنے سے ان کوروئی ہے۔ کیونکہ ان کے اپنے اصول کے مطابق یہ البہام ہیں کہ جن کوشیطانی الہام کہا جا سکتا ہے۔ یا کم از کم وہ ایسے الہامات سے مثابہت ضرور رکھتے ہیں۔

الهامات شركيه

"انى مع الرحمن اتيك بغتةً ، انى مع الرسول ، ومن يطومه الوم ، افطر واصوم انت معى وانا معك انى بايعتك بايعنى ربى ويعظمك الملئكة ١٠ اصلى واصوم ١٠ اسهر وانام ١٠ واجعل لك انوار القدوم ١٠ واعطيتك ما يدوم "مين نماز پرهول گااورروزه ركهول گا-جا گنامول اورسوتامول-تيرك كاليخ آنے كنورعطاء كرول كار تحقي وہ چيز دول كاجوتير بساتھ بميشد ہے۔ 'انسى مع الاسباب اتيك بغتة انى مع الرسول اجيب اخطى واصيب انى مع الرسول محيط " میں اسباب کے ساتھ اجا تک تیرے پاس آؤں گا۔ خطا کروں گا۔ جھلائی کروں گا۔ میں اپنے رسول كما تصمحيط بول-"أنى مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الى الوقت المغلوم ''ایکمقرروقت تک اس زمین سے علیحد نہیں ہول گا۔' ساکر مك بعد توهینك '' تیری تو بین کے بعد تیراا کرام ظاہر کروں گا۔ "سانحر مك اكر اماً عجباً "عنقریب تیرابہت عجيب طرح الله "ترى شان كانسك ونك عن شانك وقل الله "ترى شان كى نسبت يوچے ہيں۔آئيں كهدوے كدالله فوب جانتا ہے۔"سسلام عليكم طبقم انت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق · انت مني بمنزلة عرشي ''ملام ، وتم ير - تيرى منزلت ، میرے زویک ایس ہے جے لوگ نہیں جانے ۔ تو مجھ سے بمز له عرش کے ہے۔ ' انسی مع الدوح معك ومع اهلك "مين روح كماته تير ماورتير عماته مول "لا تقوموا ولا تقعد واولا معه • لا تردوا مورداً الا معى ''نه كمر به مواورنه ينهو گراس كما تحد ندكي كو

مِثَاوَ حَمَرَ مَا تَصَالَ كَ' انسى مع الرسول اهوم وروم ما يروم ''مِن رسول كَساتَه كُمُوا موں گااور بہتان باند صنے والے پر بہتان باند حول گا۔ 'پا شهمس یا قمر انت منی وانا منك "ابسورج ما نرتو محصت باورش جهت "انت منسى بمنزلة بروزى "توجي ے ایسا ہے کہ میں بی ظاہر ہوگیا۔ یعنی تیراظہور میراظہور ہوگیا۔ "انك انت الا علے "ب بشك ظبورمير إظبورب- "والله لو لا الاكسرام لهلك المقام" والله الرتبهارااكرام بمكونظورنه بوتا توبيمتام بلاك بوجاتا-"اكرام تسمع به الموتى "تيراايا كاكرام كرون كاكراس ك وربعية مردول كوسنائ كان انسى مع الله فسى كل حسال "مين برحال مين الله كماته موں۔'سنکومك اكراماً عجباً ''ہم تیرانہایت بى اكرام كریں گے يا عجیب طور پرہم بزوگى ویں گے۔ 'اروم مسایروم ''اس بات کا تصد کرون گا۔ جس کا ووقصد کرے۔ 'احس اوزارك "مين تير ي وجها أهاول كار"يا مسيح الله عدوان "اعالله كت الله كت الله شفاعت كرـ "كذب عليكم الخبيث الخنزير عناية الله حافظك اني معك · اسمع ولـدى٠ اليس الله بكافٍ عبد، فبراه الله بما قالوا وكان عند الله وجيهاً "مّ پر خبیث نے جھوٹ بائدھاتم پر خزریر نے جھوٹ باندھا۔ الله کی عنایت تیری محافظ ہے۔اے میرے بیٹے سے ۔ کیا اللہ اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں۔ اللہ نے اس بات سے اسے بری کیا جو انہوں نے کہی تھی۔وہ اللہ کے نزو کی وجیہ تھا۔'بشری لك يا احمدى ، انت مرادى ومعى غرست كرامتك بيدى وقس عليه"

ان الهامات میں خدار جمان کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ صوم وصلو ق کا پابنداور عیدفطری سویاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ گرر تمان کون ہے۔ قرآن شریف میں 'لا تساخذہ سنة ولا نسوم ''کوں کہا؟ اور یہاں جاگا سوتا کیوں دکھائی دیا۔ پھروہ قلطی بھی کرتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے قرآن میں 'لا ینسسی ''کہا ہے کہ وہ نیس بھولٹا اور یکھی کہا کہ:'لم یکن جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے قرآن میں 'لا ینسسی ''کہا ہے کہ وہ نیس بھولٹا اور یکھی کہا کہ:'لم یکن لمه کفو آلحد ''کین اب کہتا ہے کہ قومیری اولا واور میرا پچہہے۔ کیا''لم یلد ''کالفظ بول بی کہدویا تھا؟' السحمد الله ''کہ کر بتایا کہتا م تحریف خدا کاحق ہواور یہاں پری کی تعریف وثا کرتے ہو جدا تھاتا ہے۔ اس کی عزت و آبرو کے لئے تعظیم بجا لاتا ہے۔ بھی اس کوعرش بنا کراس پریٹھ جاتا ہے۔ ہمیں کہتا ہے کہ:' لیسس کے مثلہ شدی ''اور قادیائی کو اپنا ہر وز اور مظہراتم بنا تا اور بھی خود قادیائی کو اپنا ہر وز اور مظہراتم بنا تا اور بھی خود قادیائی کو اپنا ہر وز اور مظہراتم بنا تا اور بھی خود قادیائی کو اپنا ہر وز اور وز اور مظہراتم بن جاتا ہے۔ اگر کتاب البرب

کالہامات اور کشوف محویت اور الوصیة کی وی بھی ساتھ ملائیں تو خدا اور سے ایسے نظرا تے ہیں کہ بھی سے خدا کا اوتار بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر یہ الہامات وی الحق قران وائی ہیں تو قران اول کی تعلیم سے اس میں اختلاف کیوں ہوا؟ وہاں تو خدا چھوٹی چھوٹی بات پرشرک کا خوف دلاتا ہے اور یہاں ایباشیر وشکر ہوا کہ عابد و معبود میں محویت ہوگئ ۔ پھر اس بی بی بی بین ہیں ۔ آ ب سے میں محویوگیا۔ پھرسے محمداول میں محویوتا ہے۔ بھی سے ناصری اور باتی انبیاء میں ۔ بھی کرشن میں ، بھی ہے سنگھ بہادر اور جلید میں یا بھی سکندر ذوالقر نین اور جراسوداور انبیاء میں کرشن میں ، بھی ہے سنگھ بہادر اور جلید میں یا بھی سکندر ذوالقر نین اور جراسوداور ہیں گا دیا نی میں اور بھی کرش ہیں وہ اور جراسوداور ہیں گا دیا نی میں اور بھی میں اور جراسوداور ہیں کہ میں اور بھی میں میں کر اور بھی میں اور بھی میں اور بھی میں اس است میں اشتر اک ہے۔ بھی مفت خات ہو جدد تفرید میں اشتر اک ہے۔ بھی مفت خات ہو جدد تفرید میں اشتر اک ہے۔ بھی مفت خات ہو ہوں اور بھی مخدوم بھی عاجز بھی عادم - غرضیکہ بھی ہول سے میاں میں مور کی کا ذور کا اتو ہیں میں مار بی کا دور کی اول کے ساتھ موافی میں این کی وہی تائی کو وہی اول کے ساتھ موافی کرنے میں این کی چھوٹین نہیں جاتی ۔ مریدوں کو ڈال دیا ہے۔ وہ بھی اور در لگاتے ہیں ۔ مگر ان کی چھوٹین نہیں جاتی ہول سے مول سے موافی کرنے میں این کی چھوٹین نہیں جاتی ۔ مریدوں کو ڈال دیا ہے۔ وہ بہیرا ہاتھ یا کوئی مارتے ہیں اور وی ٹائی کو وہی اول کے ساتھ موافی کی خوال کی جو ٹین نہیں جاتی ۔

ره ره کرید که دیت بین که: "انست منی "کایه محنی به که تو میرا تابعدار به تو گیر انا منك " سے خدا تابعدار کیوں نه ہوا۔ حضو مطابعہ نے فرمایا تھا کہ: "سلمان منا "گر ان بین ہوسکتا۔ کیونکہ بی نوع انسان پکھنہ کھھتھ فی الصفات ہو سکتے ہیں۔ لیکن عابد اس پر قیاس نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ بی نوع انسان پکھنہ کھھتے دفی الصفات ہو سکتے ہیں ۔ لیکن عابد اس کا جواب سوائے اس کے پکھنیں کہ یہ بنشا بہات سے ہے۔ "اسسم ولدی "بین سے کو ابن اللہ ہونے کا دعوی ہے۔ پکھم ید گھبراتے ہیں کہ بائے یہ کیا ہوگیا۔ ہم تو انجیل کو فلط بتاتے ابن اللہ ہونے کا دعوی ہے۔ پکھم ید گھبراتے ہیں کہ بائے یہ کیا ہوگیا۔ ہم تو انجیل کو فلط بتاتے سے کیا ڈر ہے۔ پھر یہ کول کہا جا تا ہے کہ بیالہام اصل ہیں" اسسم واری " تھا۔ ( کہ میں سفتا ہوں اور د کھتا ہوں) کا تب کی ستیا تاس اس نے "والدی" کھودیا تھا یا شامت اعمال کو سنتا ہوں اور د کھتا ہوں) کا تب کی ستیا تاس اس بعد آج ہیں مواف کھوا ہے کہ: "من اے میر سال بعد آج ہیں مواف کھوا ہے کہ: "من اے میر میکن ہی تو بین کہ اس فی کھوا ہے کہ: "من اے میر کور ہم کھی کی اور نے کہا تھا؟ جس میں صاف کھوا ہے کہ: "من اے میر کور ہم کھی کی اور نے کہا تھا؟ جس میں صاف کھوا ہے کہ: "من اے میر ہم کیا تھا تو وہ ضرور بہائی نہ جب کا پیروہ وگا۔ سکھان نے نیز جمہ کیا تھا تو وہ ضرور بہائی نہ جب کا پیروہ وگا۔ سکھان نے نیز جمہ کیا تھا تو وہ ضرور بہائی نہ جب کا پیروہ وگا۔ سکھان نے نیز جمہ کیا تھا تو وہ ضرور بہائی نہ جب کا پیروہ وگا۔ سکھان نے نیز جمہ کیا تھا تو وہ ضرور بہائی نہ جب کا پیروہ وگا۔ سکھان نے نیز جمہ کیا تھا تو وہ ضرور بہائی نہ جب کا پیروہ وگا۔ سکھان نے نیز جمہ کیا تھا تو وہ ضرور بہائی نہ جب کا پیروہ وگا۔ سکھان نے نیز جمہ کیا تھا تو وہ ضرور بہائی نہ جب کا پیروہ وگا۔ سکھان کے نا تو ب

کی تھی تو وہ بابی ہوگا۔ تا کہ سے ایرانی وقادیانی کی تعلیم ایک طرح کی نظر آئے۔ بھلا میعذر کون مان سکتا ہے۔سیدھایوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ قرآن کی روسے بیالک الہام نہیں۔ایسے سارے انہام ہی غلط ہیں اور جس قوم کو حیات سے کا اعتقادر کھنے سے شرک کا ڈرلگتا ہے۔ اس ملہم نے اس کوشر کیے جمنور میں ڈال دیا ہے کہ ہرفتم کے شرک کو مدار نجات مشہرادیا ہے۔ بھلااب کوئی اسلامی تو حید کا نام تو لے۔ بیشک قادیانی تو حید و تفرید اور قادیانی عابد و معبود اسلامی عکته نگاه ہے الگ ہیں اور واقعی ہیلوگ تا ویل در تا ویل کرتے کرتے درجہ الحاد تک پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ ایک نے یہ بھی کہ دیا ہے کہ: 'فاذک روا الله کذکر کم آباء کم' ور آن شریف میں بھی الیی شرکیة علیم موجود ہے کہ اللہ کواس طرح یا دکرو۔ جیسے کہتم اینے بابوں کو یا دکیا کرتے ہواور خدا کو پکاروتو ابا، اباباپ باپ یا جد بزرگوار کہہ کر پکارو۔ واے برحال قادیان! تو کس منہ ہے کہتی ہے کہ میں نے تو حید پھیلائی۔ کیا تو نے یہودی اورعیسائی تعلیم کواسلامی تعلیم سے ملاکر سب کوشر کا نہ لباس نبیں پہنایا۔ ان کی چے ہے تو بت پرست بھی مشرک نہیں گھہرتے ۔ تو پھراس تحریف سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا اورتم کو یہ کہنے کی کیسے جرائت ہوئی کہتے ایرانی اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ بار بار یوں بھی کہا جاتا ہے کہ صوفیائے کرام کوبھی ایسے ویسے الہام ہوئے ہیں ۔مگریوں نہیں سوچتے کہ اہل حق نے ان ہے کیا برتاؤ کیا تھا۔ کیا ہے جہنیں ہے کہ جب تک ۔ وہ ایسے الہامات سے دست بر دار نہیں ہوئے۔ تکفیری فاوی کی دستبرد سے نہیں نی سکے۔اگریہ تج ہے تو آپ کوکون چین لینے دے گا۔خصوصاً جب کہ یہاں محدث بن کرتمام انبیاء کوبھی بچھاڑ دیا ہوا ہے ۔ کون ہے کہ تغلب واسٹیلاء مذاسے جیخ ندا تھے۔

البشرىٰ مسیح قادیانی کی انجیل کا نام کتاب البشریٰ ہے۔ جو تکیم نورالدین صاحب کے عہد میں تالیف کی گئی تھی۔اس کی دوجلدیں ہیں۔ (انجیل اوّل، انجیل ٹانی) اور ہرا یک جلد کے اخیر ایک ایک تشریحی غیمہدورج ہے۔جس میں آیات الہامید کی تشریح اور شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ گریہ انجیل ہمارے قرآن سے ہڑھ کر چندزائد صفات رکھتی ہے۔

اوّل ...... وه عربی، فاری، اردو، پنجابی، انگریزی ادر جنات کی زبانول میں اتر تی ہے۔ دوم ..... کچھ آیات ایسے ہیں کہ ان میں عربی، فاری اور انگریزی متنوں زبانیں درج ہیں اور کچھا سے ہیں کہ صرف انگریزی ہیں۔ یا عربی یا اردویا پنجابی۔ ہم نے ہرتم کے الہام الگ الگ کھھ دیے ہیں۔ سوم ..... اس میں اشعار بھی درج ہیں اور اشعار بھی کوئی ایک زبان پر منحصر نہیں۔ کچھاردو ہیں کچھ فاری اور کچھ پنجانی۔

یع مسلسل چہارم ..... قرآن مجید کے آیات کو مختلف مقامات سے انتخاب کر کے ایک مسلسل واقعہ کی صورت میں پیش کیا ہے اور یہ پرواہ ہیں کی کہ نزول اوّل میں بیآیات پیش کیا ہے اور یہ پیش تھیں یا ان کا ماقبل و مابعد کسی دوسر سے طریق پرشروع ہوتا تھا۔ کیونکہ خداخود مختار ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک ہی وی کونزول ٹائی میں پچھتر کی کے ساتھ نازل کرے۔

پنجم ...... چونکہ مرزا قادیاتی ہرایک نبی کا بروز تھے۔اس لئے ان کی تاریخی آیات نزول ٹانی میں ایک پیشین گوئی کے رنگ میں اتری ہے۔ گر ہیں وہ غیر متعین ۔اس لئے جب کوئی بھی واقعہ در پیش ہوتا ہے تو فور اس پر چسپال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

تحشم ..... الہام تشفی کے آیات سے منظر پیش کرتی ہیں کہ ملہم کے سامنے آئندہ کے واقعات کے متعلق چیدہ فاقعات کے متعلق چیدہ فقرات یا آوازیں جوسنائی دی ہیں وہ بیسا ختاہم کی زبان سے جاری ہوگئی ہیں۔

ہفتم ...... نزول ٹائی میں بعض دفعہ الہام کا کچھے حصہ یاد نے نکل بھی جاتا تھا۔اس لئے سیوحی قابل اعتبار نہیں اور نہ ہی کمل ہے۔

ہضتم ..... اس وتی کی عربی است اسلامی قران کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔فارسی عبارت اسلامی قران کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔فارسی عبارت اسلامی قرائی مقابلہ پر رکھاجائے تو فوراً معلوم ہوجاتا ہے کہ نبوت بہائیہ بیں نبوت قادیا نہیں کر سکتیں۔اردو کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ بنجا بی نما گلا بی اردو کے مشہور شاعر وارث شاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔اردو کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ بنجا بی نما گلا بی اردو ہے۔ زمیندار کا ایک پرچہ سامنے رکھ کر پڑھا جائے تو سارا بہروپ کھل جائے۔ باتی رہے اگرین کی البہام سواس کے متعلق بیرائے ہے کہ اگر مرزا قادیا نی دو کتا بوں کے علاوہ دوچا راور بھی اگرین کی کتابیں پڑھ لیت تو آپ کو ایسے لیکچروں میں مکمل البہام ہوتے کہ ایک ایک کو کتا بی صورت میں شاکع کیا جا تا۔ مگر افسوس کہ مہم کو پرائمری سے زیادہ لیافت نہتی۔اس لئے بیسلسلہ کے کھیل نہ ہوسکا۔

ننم ...... اس قر آن میں زیادہ تعلیات کا ذکر ہے جوتو ہیں انبیاء تک پہنچے چکی ہیں۔ دہم ..... قر آن اگر چیقر آن اہل اسلام کے مساوی سمجھا جاتا ہے۔ مگر نماز میں اس کاد ہرانا ابھی تک رائج نہیں ہوا ممکن ہے کہ کی وفت اس کے چیدہ چیدہ فقرات نماز میں دہرائے جانے لگیں گر ہمارے خیال میں بیاس وقت ہوگا کہ جب قادیان کو مکم معظمہ بنا کر وہاں کی مجد حرام مجود المرزائی قرار دی جائے گی۔ حرام مجود المرزائی قرار دی جائے گی۔

یاز دہم ...... البشری بمعنی انجیل سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ ملہم سیح ہے اور تا بعدار بنی اسرائیل اور یہودی اور جس طرح یہودیوں میں ایک جماعت الی ہے جو سیح کو نبی بیس مانتی۔ بلکہ صرف ولی اللہ مانتی ہے۔ ای طرح قادیانی یہودیوں میں بھی پیغامی جماعت اپنے مسیح کوصرف محدث اور ولی اللہ مانتی ہے اور حقیقی نبی نہیں مانتی۔

دواز وہم ..... یوز آسف کوسیح ناصری تصور کرلیا گیا ہے۔ جس پر بشوری کتاب نازل ہوئی تھی۔ اس لئے جب ملہم مسیح کے شمن میں یوز آسف بنا تو ضروری تھا کہ اس پر بشوری یا بشریٰ ہمی نازل ہوتی۔

سیز دہم ..... الہامات میں نصف اوّل سے بشریٰ کی پہلی جلد مراد لی گئی ہے اور نصف اوّل سے دوسری ۔ نصف اوّل کے الہامات پرصفحات کے نمبر درج میں اور نصف ثانی کے اوپر خود الہامات کے نمبر کھے گئے میں اور الہامات مہملہ والہامات فلیل المقدار بھی صفحات کے نمبر میں اور الہامات کے نیجے ایک یا دوکا ہند سہ کھے کہ جلد اوّل دوم کا اشارہ کردیا ہے۔

س سے پیپ میں البشری پیغامی یہودیوں کے نزدیک قابل ترمیم ثابت ہو پھی ہے۔ چہارہ ہم ..... البشری پیغامی یہودیوں کے نزدیک قابل ترمیم ثابت ہو پھی ہے۔ اس لئے انہوں نے اسے مکاشفات کے عنوان سے ثالغ کرنا شروع کردیا ہے۔ الہمام مرکب .....نصف اوّل

بخرام که وقت تونزدیک رسیدوپائے محدیاں برمنارہ بلندر محکم افراد، پاک محم مصطفط نبیوں کا سردار فدا تیرے سب کام درست کردے گا اور تیری ساری مرادیں تھے دے دے گا۔ رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ (اس نشان کا مدعایہ ہے کہ قرآن شریف خداکی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ جناب المہی کے عنایات کا دروازہ کھلا ہوا ہے اوراس کی پاک رحمتیں اس طرف متوجہ ہیں ) ''دی ڈیزشل کم وین گاؤ ہیلپ یوگلوری بی ٹو دس لارڈ گاؤ میکر اوف ارتھا این میون 'وہ دن آتے ہیں کہ خداتہ ارکی درکرے گا۔ خدائے ذوالجلال آفرینتدہ زمین وآسان میں اپنی چیکارد کھلا کوں گا۔ اپنی تعددت نمائی سے جھکو اٹھا کا کی اور برائے اس کی سپائی ظاہر کرے گا۔ تول نہ کیا۔ لیکن خدااسے قبول کرے گا اور برے زورآ ورحملوں سے اس کی سپائی ظاہر کرے گا۔ ''الفت نہ تھ نیا فا اس براول واللہ عزم ، یاداؤد عامل بالناس دفقا واحسان اواذا حدیث مقدد فحدث ، یو

مست دُووث آئى تولىد يو- اشكر نعمتى رايت خديجتى انك اليوم لذوحظ عظيم انت محدث الله فيك مادة فاروقية فارتدا على اثارهما ووهب له الجنة "ات مصلات بالا الروقية كركي .

نصف ثانی

سيارادت مند الصلها شابت وفرعها في السماء فرزندد لبند گرامي ارجمند مظهر الحق والعلا كان الله نزل من السماء "غلام احمقادياني آت تجديد فرت و ويكا به اوراس كرنگ يس موكروعده كمطابق تو آيا به "وكا ان وعد الله مفعولا انت معى وانت على الحق المبين انت مصتيب ومعين للحق ماهذا الا تحديد الحكمام قد ابتلى المؤمنون ليعلمن الله

صادق آل باشد که ایام بلا میگذار دبا محبت باوفا گرفضارا عاشق گردد اسیر بوسدان زنچر را کز آشنا

المجاهدين منكم وليعلمن الكاذبين (الے في البيعة)"

مه مستنسون "بیالهام بتی زنگی اور بنالوی کے متعلق ہے۔ان کو کہا گیا تھا کہ تیرہ ماہ (۱۵ مربیمبر ۱۸۹۸ء لغایت ۱۵ مرجنوری ۱۹۰۰ء) کے اندران کو ذلت ہوگ۔ چنانچہ بنالوی نے ایک خفیدرسالہ

درباره ان کا مهدی خونی لکھ کر گورنمنٹ کو دیا۔ جو مجھ لل گیا اور ای انکار پر مجھے کافر کہلا چکا تھا۔
اب میں نے بھی استفتاء کے ذریعہ سے اس کی تکفیر کرائی اور وہ ذلیل ہوا اور دوسر ہے بھی ذلیل ہوا ہور کے ایک عزت کا خطاب ایک عزت کا خطاب آلک خیطاب العزۃ ''ایک بڑا نشان ،اس کا ساتھ ہوگا۔ (۱۹۰۰ء) آپ کے ساتھ انگریزوں کا نرمی کے ساتھ ہاتھ تھا۔ اس طرف خدائے تعالیٰ تھا جو آپ تھے۔ آسان پر دیکھنے والوں کو ایک رائی برابر غم نہیں ہوتا پہلر لی اچھا نہیں اس سے روک دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیڈرسیا لکوٹی عبدائکر یم کو 'خذو المرفق فیان المرفق راس السخید رات ' خدا تیرے سب کام درست کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اگر سے ناصری کی طرف دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس جگہاں سے برکات کم نہیں ہوتا ہے۔

پاک محمد مصطفی نبیوں کا سردار وروثن شد نشا نہائے من برام ارک وہ دن ہوگاہے

برمقام فلک شدہ یا رب گرامیدے دہم مدار عجب

بعد ۱۱، انشاء الله تعالی، لا بهور علی جمارے پاک ممبر موجود جیں۔ ان کو اطلاع دی جائے۔ لطیف مٹی کے جیں۔ وسوسٹیس رہے گا۔ گرمٹی رہے گی۔ سلسلہ قبول الہامات عیں سب سے کپامولوی تھا۔ سب مولوی تنگے ہوجا کیں گے۔ ''انسا الله ذو السمندن انسی مع الرسول اقسوم '' (شعرکا مطلب یہ ہے کہ میری رفعت ہوگی۔ باتی الہام ہجھ میں نہیں آیا) جس کا تھا اس کے پاس آگیا۔ 'کنفخنا فیھم من صدقنا'' یہ بات آسان پرقرار پاچی ہے۔ تبدیل ہونے والی نہیں۔ ' تعہد و تسمکن فی السماء ، الم ترکیف فعل ربك باصحاب الفیل ، تصلیل نزول درقادیان انی انا الرحمان حل غضبه علی الارض ''تقریم مرم ہوا ہور ہلا کت مقدر'' یسبح له من فی السموات والارض من ذالذی یشفع عنده الا بادنه انت المجان ''عنی نواب محملی خان کالاکا عبدالرحیم خان ووہفتہ تک بخارے بادنه انک انت المجان ''عنی نواب محملی خان کالاکا عبدالرحیم خان ووہفتہ تک کارت ہوں ۔ تو الہام ہوا کہ تمہیں اجازت ہے۔ اب ہرایک اعتراض کرتا ہے کہ مردہ میں شفاعت کرتا ہوں ۔ تو الہام ہوا کہ تمہیں اجازت ہے۔ اب ہرایک اعتراض کرتا ہے کہ مردہ نیدہ ہوگیا۔ ہماری فتح ہماراغلبہ۔ 'ظفر من الله و فقع مبین ، ظفر و فقع من الله

رسول الله عليه "بناء كرين بوئ قلعه به ديس "والله مخسر ما تكتمون بلاء وانوار "بسر عيش ، خوش باش كما قبت كوخوا بد بود "كلكم ذاهب "ضرور كاميا بي "اكمل الله كل مقصدى كل امرى كمل انى مع الرسول اقوم واقصده واروم انت معى وانا معك اريحك ولا اجيبك "(١٩٠٣ء) الب بساخاند ممن كرتو ويرال كر دي "اجرت من النار "جدهر ويكما بول اوهرتو بي توب دندگي كيشن سے دور جا پرت دي "نسستهم تسحيقا" (بي خالفان اسلام كر تعلق م) "انت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق انت منى بمنزلة عرشى "فضل الرجمان نے درواز و كھول ديا۔

امن ست درمکان محبت سرائے ما، طاعون تو گئی مگر بخاررہ گیا۔

وشت كرام 'انت معى وانا معك انى معك يا امام رفيع القدر رب اجزه جزاء اوفى "شوت وشك لاكاپياموكاء" انه فعال لما يريد انى معك ومع اهلك، ومثلك در لا يضاع انا فتحنا لك فتحا مبينا"

معنے دیگر نہ پیندیم ما

"سند قی قلوبهم الرعب "فدا تیرادوست ب- ای کاصلا و مشوره پولی "عفت الدیار محلها و مقامها انی هافظ کل من فی الدار ، انی اعطیتك کل النعیم "مین تهیس بخی ایک مجره و محاول گا- "النالك الحدید انا انزلناه فی لیلة القدر ، انا انزلناه للمسیح الموعود "مپارک ومبارک آسانی تا تیری بهار در القدر ، انا انزلناه للمسیح الموعود "مپارک ومبارک آسانی تا تیری بهار در القدر تیر "اجرك قدائم و ذکرك دائم ، الفارق و ما ادراك ما الفارق "روزنهان برتو نیاید فلام قادرا ی گروروبرکت به بهرگیا-"رد الله الدی "(۱۹۰۵) تازه شان اتازه شان تا دنیا منك نیاید فلام آلوروبرکت به بهرگیا-"رد الله الدی "(۱۹۰۵) تازه شان تازه دنیا منك الفضل ، جاء الحق و زهق الباطل "مین سوت سوت به تهم مین پوگلیا- (ایک دول کا الفضل ، جاء الحق و زهق الباطل "مین سوت سوت بهم مین پوگلیا- (ایک دول کا الفرن تازلت لك ، نری ایات و نهدم ما یعمرون ، قل عندی شهادة من الله فهل انتم مؤمنون ، کففت و عن بنی اسرائیل ان فرعون ..... خاطئین "فتی تمایان بهاری مؤمنون ، کففت و عن بنی اسرائیل ان فرعون ..... خاطئین "فتی تمایان بهاری می مؤمنون کففت و عن بنی اسرائیل ان فرعون ..... خاطئین "فتی تالی بهاری می مؤمنون کالهام بها به توشی نی تصدیت کار امیت "المیام بها به می دا الدیل "اس کا گرشت به می دا در میت " می در میت " اشتهارات مرادی بی آ ونادر شاه کهان گیا - گرشت به می در میت " می در میت " اشتهارات مرادی س آ ونادر شاه کهان گیا - پیره در می بهارآئی خدا

كى بات پر يورى بوئى - "يستنبئونك احق هو "زين دوبالاكروى-"انسى مع الافواج "كَتْكُراشادو" شرالذين انعمت عليهم "مين ان كومز ادول كاسين اس عورت كو سزادول گا\_(معلوم نیس وه عورت کون ہے) "اردالیها روحها وریدا نها، انی رددت اليها روحها وريدانها" كمردردسراوركماني كي شكايت هي يويدالهام موا-"صلوة العرش الى الفرش ان معى ربى سيهدين "(كمر تكليف هي توشفاء موكى) تب أوث كيا اورصحت بمولى - الحمدلله! "لعنة الله على الكاذبين "الريريوي أفت يرى وحانى عالم كا وروازه تيرب يركل كيا- "فبصرك اليوم حديد"" تش فشال مصالح العرب ميرالعرب بامرادردبلاـ "أما بنعمة ربك فحدث انى مع الرسول "آ بزنرگ " قل ميعاد ربك ''خداكى طرف سے سب براداى چھاگئے۔' انسى صعك يسا ابسن رسسول الله ''سب مسلمانول كوجوروك زيين يريي جمع كرو-"على دين واحدٍ قل ميعاد ربك "ببت دن تهور عروية ين اس دن سب يراداى حجاجات كى " قرب اجلك المقدر ولا نبقى لك من المخزيات ذكرا "(٢٠٩١ء)" قبل الله ثم ذر كل شئ ان الله مع الذين هم يتقون "والى كئ ين اور فيريت صوالي آئ ين-"الحمدالله الذي اوصلي صحيحا كتب الله لا غلبن ، سلام قولا "، تم مكريس مري كياميديس - (يعن بل ازموت كمي فتح نصيب موگي اور مدني غلبه اسلام حاصل موگا)

پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

''اماما ينفع الناس فيمكث في الارض''عورت كي عال-'ايلي ايلي لما سبقتني بريت كففت عن بني اسرائيل ''شايدكوئي جهيار آم تكيف و عارازله آفي و مهدار المناعة رب لا ترني موت آفي و مهدار المناعة رب لا ترني موت الحدم نهم ''جس سقو بياد كرون گاورجس سقوناراض ميساس المساعة و به الله ''(يعني ميرى مجت خدا سعاراض بول گا- (آفت مراوت)'ايسنما تولوا فثم و جه الله ''(يعني ميرى مجت خدا كي ميرى مراوت) نايسنما و لول فثم و جه الله ''(يعني ميرى مجت خدا كي ميرى مجت خدا كرا ميل المناع المناع المناع المناع و نسكى و رب ادنى اية من السماء و اكرام مع الانعام انا اعطينك الكوثر و ان احد من المشركين ''مرودل كوچت عا بول جاء مرودر تي من منال منى يا دالله و المناع و المناع الكوثر و ان احد من المشركين ''مردول كوچت عا بول مناه و المناع و المناع و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المنال كي بخبار و الله و المناه و ا

مقام او مبین از راه تحقیر بدور انش رسولاں ناز کردند

آفتوں اور مصیبتوں کے دن ہیں۔ (ایک دوست کے متعلق ہے) خدا کے متبولوں میں تبولیت کے ممونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شہزاد ہے کہلاتے ہیں۔ ان پرکوئی عالب نہیں آسکا۔ فرشتوں کی مینی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔ پرتونے وقت کونہ پہچاناند دیکھانہ جانا۔ بہمن اتارے مقابلہ کرنا اچھانہیں۔' رب فرق بیدنی وبین صادق و کاذب انت تدی کل مصلح وصادق ما ارسل نبی الا اخزی به الله قوما لا یؤمنون، یہ الدولہ علی من یشاء من عبادہ ''خدا کی قیانگ اور خدا کی مہرنے کتابرا کام کیا۔ بشرالدولہ، عالم کباب، شادی خان، کلت الله خان (یعنی منظور محمد کے گھر محمد کی بیگم سے بیٹا پیدا بھرالدولہ، عالم کباب، شادی خان، کلت الله خان (یعنی منظور محمد کے گھر محمد کی بیگم سے بیٹا پیدا ہوگا۔ جن کے بینام ہیں۔ گروہ مرگئ اور کوئی لاکا پیدا نہ وا)'' رب اد نسی انوار ک الکلیة انی اندر تک و اختر تک وانه نزل من السماء ما یہ ضیل ' دونشان ظاہر ہوں گے۔ اللہ اس معامت رکھنائیں جا ہتا۔ (معلوم نیس وہ کون ہے) ''انسا اخذ ذباہ بعذب الیم '' خدا تہیں

سلامت رکھے۔'ینصرك رجال نوحی اليهم من السماء ياتون (ياتيك) من كل فج عميق سلام عليكم طبتم ولا تصعر لخلق الله ولا تسأم من الناس· لمن الملك اليوم · لله الواحد الفهار "(بيالهام ايك زلزلد وكير ربوا) مقواول مي قبوليت ك نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اوران کی تعظیم ملوک اور ذوی الجبرِوت کرتے ہیں اوران پر کوئی غالب جہیں ہوسکتا اور سلامتی کے شہر دے کہلاتے ہیں۔ مشتوں کی تھیٹی ہوئی تلوار تیرے آ کے ہے۔ "انسا اخدنساك بعذاب اليم" "رتو في وقت وند يجانا رندد يكهانه جانا و كيميس آسان ب تیرے کئے پانی برساؤں گا اور زمین ۔، نکالوں گا۔ پر وہ جو تیرے مخالف میں پکڑے جائيس كي صحن مين نديان چليس كي اور سخت زار كي تعميل كيد ويدل لسكس هدرة المزة سباكرمك اكراما عجبا والقي به الرعب العظيم ياتون من كل فج عميق واذا بطشتم بطشتم جبارين · نصرت بالرعب وقالو الات حين مناص · مركرها تیرے دشمن کو ہلاک کرے گا۔لوگ آئے اور دعو کی کر ہیٹھے۔ شیر خدانے ان کو پکڑا اور شیر خدانے فتح يائى - امين الملك ج سنكم بهاور" رب لا تبق لى من المخربات ذكرا" بيف يهث كيا-(معلوم نبین کیس کا پیٹ بھٹ گیا) و تمن نہایت اضطراب میں ہے۔ ال بلون کم ''فق تمید کا ذب کا خداد ثمن ہےوہ اس کوجہنم میں پہنچائے گا۔

آسانی باوشابت' لا تخف ان الله معنا '' (معلوم بهیر) کرکے سل دی گئی)' ما نفسخ من آیة اوننسها ..... قدیر و لا تخف ان الله معنا ''اے سیف ابنار خ پیمر کے دارا کی نواب کے معلق ہے جوم خلوب ہوگا)'' مبارك ما اقمت موقفا اغیظ من هذا ان الدین لا ان ابطش ربك لشدید ان الله من علیكم واعطاك ما اعطاك ان الذین لا یسلت فقد ون الیك لاید اتفتون الی الله ''اولیاء الله حق الفت رکھنا اس کا نتیجا بیما بیس میل من الله اكر اما عجبا الیس الله بكاف عبده '' مبار كباد پاک محم مصطفی نبول کرم مصطفی نبول کا مردار فدا تیرے سب کام درست کردے گا اور تیری ساری مرادی تجم دے گا۔ اس نشان کا مدعا ہے کہ قرآن شریف فدا کی کتاب اور میر ہے منہ کی با تیں ہیں۔ امن است در مکان محب مرائے ما، آسان سے بہت وودھ اترا ہے ۔ محفوظ رکھو۔ بہت سے سلام تیرے پر ہوں در کلام تو چیز سے ست کشعرارا دروے و مطن نیست ۔ اے ازلی ابدی فدا بیڑیوں کو پکڑ کے آ۔ وہ کام جوتم نے کیا وہ فدا کی مرضی کے موافق نیس ہوگا۔ (عمور ہم میلتے ہیں۔ ' معمد الله ''روثن نشان علی کل شئی مقتدرا''اب تو ہماری جگر بیٹھا ورہم میلتے ہیں۔ ' معمد الله ''روثن نشان علی کل شئی مقتدرا''اب تو ہماری جگر بیٹھا ورہم میلتے ہیں۔ ' معمد الله ''روثن نشان علیہ کل شئی مقتدرا''اب تو ہماری جگر بیٹھا ورہم میلتے ہیں۔ ' معمد الله ''روثن نشان کے کے کے کہ میٹھا ورہم میلتے ہیں۔ ' معمد الله ''روثن نشان

''ویسل لك و لا هلك انى نعیت انى انا الله لا اله الا انا ان الله مع الصادقین ''ایک امتحان ہے۔ بعض اس میں پڑے جائیں گے اور بعض چھوڑے جائیں گے۔ ''انما یوید الله لیده ہے۔ تطهیرا اعجنبی موتکم ''یورپ اور دوسرے عیائی ملکوں میں ایک قسم کی طاعون پھیلے گی جو بہت ہی سخت ہوگ ۔ ریاست کا بل میں قریب پچاس بڑار کے آدی مریں گے۔''واستوت علی الجودی ''قدرت کے دروازے کھلے ہیں۔ نیک یہی ہے کہ خدا کے ادکام کو پورا کرنا تیری عاجز اندرا ہیں اس کو پندا کیں ۔''انسی امرتك واثرتك ''جو دعا كیں آج قبول ہوئیں ان میں قوت اسلام اور شوکت اسلام بھی ہے۔ تیرے لئے ایک نزانخی تھا۔''کہ لك و لا مرك ''یا اللہ اب ہرکی بلائیں بھی ٹال دے۔ ایک موئ ہے میں اس کوظا ہر کردن گا اور لوگوں کے سامنے اس کوخرت دوں گا۔''اجر الاثیم وادیه الجحیم ، یلجت ایساتی قل الله ثم ذر هم فی خوضهم یلعبون ''میں نے خداکی مرضی کے لئے اپنی مرضی کے جوڑ دی۔ اس سے تو تم پر حسن پڑھا ہے۔''ار دت زمان الزلزلة ''لاکھوں انسانوں کو تدو بالا

اساداليكها خدانال جابيائي "أن الله مع الابسراد "كونى دربارى مير عطفه الهاعت ب گذرنے نہ یاوے۔کوئی در ہاری اس جرم برسزائے محفوظ نہیں رہے گا۔ سلطان عبدالقادر 'احسل له البطيبات قل ما فعلت الدما امرني به الله كل مقابر الأرض لا تقابل هذه الارحس "اسازل ابدى خدا جُح زندگى كاشر بت يا - "احق الله اسرى ولا تسفيك من هذه السمس حلة "وولت اسلام بذريدالهام بهتى كرويل ازول بوكا-"هسل تسرى جذاه الأحسان الا الأحسان لو لا الأكرام لهلك المقام لو لا خير الأنام هلك المقام " (آغازالهام يادَّبُسُ ربا-)لانف آف بين ، ياالله رحم " أنسى مع الله في كل حال اخترطنا سيفه "نفداكمات كوكار بندے برجگه بيٹے بيل-"حم تلك ايات الكتاب المبين "راز عَمَلُ كِيا- 'الـذين اعتدوا منكم في السبت " (باق تَقرهُ بعول كيا) ' مت ايها الخوان تمت كلمة الله أن الله مع الذين اتقوا الذين يذكرون الله قياما وقعودا • رحم الله · فنضلناك على ماسواك · والله اني غالب وسيظهر شوكتي وكل هالك الامن قعد في سفينتي اعزاز "(لفظارتين كرمنهوم بيب كه)ال كو پكرلو-اس چور دو۔ایک اور قیامت بر یا بھوئی۔بلائے دمشق 'سسرك سسرى "ایک اور بلابر یا بھوئی۔ محتم تهارئ تهاركاتهاركنامك' انبا شيانتك هو الابتر حدظباة انت منى بمنزلة موسى احمد غزنوي سلام قولا"

خدادو مسلمان فريق بين سے ايك كا موگا - پس پهوٹ كاثره م - "انسسى مسع الافواج - "انى مع الله الكريم "طوفان آياوى طوفان شرآئى - "ساريكم اياتى فلا تستعجلون "يووگر بهى مركے - "اصلح بينى وبين اخوتى خروا على الاذقان سحدا ربنا اغفرلنا اناكنا خاطئين ، تاالله لقد اثرك - " لا تثريب الراحمين - " سلام قولا من رب رحيم "پورى موگى - "فليدع الزبانيه "اك الما المات كروي الى كروى - "ان شكرتم لا زيدنكم ، اما نرينك "زبردست نشانوں ك ساتھ تى موسى ، انى مهين من اراد اهانتك سنسمه على الخرطوم رب انى مغلوب فانتصر ساريكم أياتى فلا تستعجلوه "يرى كابرله برى ب الى مغلوب فانتصر ساريكم أياتى فلا گى - "ويل يومئن كرويان شرول كرويان شرول كرويان عالى المكذبين "كُنشان ظام مول كرويا كرويات ماكارى دشول كامرويان مول كرويان مول كرويان مول كامرى دورنيا كو جور مانيل كرويان المرول كرويان ترويا كي كرويان ترويا كرويا كويا كرويا كويا كرويا كرويا

فيراورنسرت اور التناء الشراعائي ما منا الاوله مقام معلوم بنصرك رجال نوحى اليهم وساكنا معذبين ..... رسولا ضيف مسيح اريك ما اريك ومن عجائب ما يرضيك "آپ كهال الاكاپيا الاها إلى الها روحها وريحا نهلوا ما ترين احدا منهم انا مبشرك بغلام حليم ينزل منزلة المبرك "(مبارك احميما الاها) ما قيا آ من عيم انا مبشرك بغلام حليم ينزل منزلة المبرك "(مبارك احميما الكامة الما قيا آ من عيم الما الله مع الذين انقوا ساهب لك غلاما زكيما وحده لا شريك معه قل جاء الحق وزهق البطل، موت قريب ان الله يحميما الله وحده لا شريك معه قل جاء الحق وزهق البطل، موت قريب ان الله يحميما "آ من عيم ارك اوست عيرتوم في مها الناس كلهم ومن اذاك اذى الناس جميما "آ من عيم ارك اوست عيرتوم في مها الذات الناس الله فقد انسى معك الهاك احمل اوزارك "على تير عا الله وضعنا يادن كالهاك وضعنا يادن كالله وضعنا يادن كالهاك وضعنا

الناس تحت اقدامك وضعنا عنك ..... اجيبت دعوتك ..... سنريهم اياتنا ..... انفسهم .... اجيبت دعوتكما ان الله على كل شئى قدير ..... يا ابراهيم انى انا ربك الا على اخترت لك ما اخترتك "بخرام كروت وزد يكرسيد، ٢٢ وايك واقد، الله غروا في فوشيال منا سمي كرا بعد سنة واحدة صلوتك خير وابقى ان صلوتك سيكن لهم دخلتم الجنة وما علمتم ما الجنة ذلك اليوم الاخر "آن مارى بخت بيرارى" ان شانئك هو الابتر "فدان اليار" والله والله سدها هو يا اولا وقت رسيد "(ايك تا سيك متعلق م) (١٩٠٨) وبدبخرويم شم بلند - زارلد در ورنظاى تلند "انسى معك فسى الدنيا والآخرة ان الله مع الذين القوا .... به اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا الاتقتلوا زينب "آسان اليك من المهين . لا تقتلوا زينب "آسان اليك من الذين بخروه كيار" امثال الرحمة اقل الذكر اخر الذكر حم تلك ايات الكتاب المبين . لا تقدر وه جارية "معد كظلل من بحراره مرام وجاتى من كل فع عميق اميد بي مرام المرايي من كل فع عميق اميد بي مرام المرايي من كل فع عميق الميد بي من كل فع عميق الميد بي هي من التالي المبين "فتح حم تلك ايات الكتاب المبين" عامي موالي من كل في عميق الميد بي هي من التالي من كل في عميق الميد بي هي من التالي المبين "فتح حم تلك ايات الكتاب المبين" عالي من كل في عميق الميد بي هي من المين التالي المبين الله المرى "ياتين من كل في عميق الميد بي من كل في المين التالي المبين التالي المين التالي المرى "فتح حم تلك ايات الكتاب المبين" عالي المين التالي المين التالي المين التالي المين التالي المين التالي المين "فتح حم تلك ايات الكتاب المبين" عالي التالي الكتاب المبين التالي المين التالي المين التالي المين "في المين التالي الكتاب المبين "في التالي الكتاب المين التالي الكتاب المين التالي المين المين التالي المين التالي المين المين التالي المين المين

''انى احافظ كل من فى الدار من هذه المرض الذى هو سارے'' اميدے بڑھ كرفا كرہ ہوا۔ دوبارہ زئرگی۔ منسوث شدہ زئرگی''انى براء من ذلك'' (كى كا قول ہے)''كتب الله على نفسه الرحمة · حق علينا نصر المؤمنين · اتانى الرحمة فى اوّل الذكر واخر الذكر''رحمت اور فضل كامقام شكر كامقام۔ "تقيد برالہا مات مركبہ

ان الهامات مين مهم في بتايا بكد:

ا ..... میں آ ہتہ آ ہتہ ترقی کروں گا۔ خالفین تنگ کریں گے۔ مگر آخر میں ان پر غالب آ جا دُن گا۔

ا ...... چونکہ میری تبلیغ مخلف ممالک میں بہنچ گی۔ اس کئے مختلف زبانوں کے نظرے ایک بی اللہ میں درج ہوئے ہیں۔ گریٹیس سوچا کہ اپنے آقاسے بڑھ کر میں کیوں قدم مارد ہا ہوں۔ شاید محد دانی بن کرید درجہ پایا ہوگا۔

۳ ۔۔۔۔ آئندہ کے واقعات کا منظر سامنے دکھایا گیا ہے۔ جن کی طرف یہ بے ربط فقرات اشارہ کررہے ہیں۔ میرے مرید بعد میں خود یہ بجھارتیں بوجھ لیں گے۔ بہر حال ملہم

کوعلم ما کان وعلم ماسیکون کا دعویٰ ہے اور نراوعویٰ ہی نہیں بلکہ فوقیت کا بھی خیال ہے۔ كيونكها حاويث نبوبيه كےاخبارالفتن كونظرا نداز كرويا كياہے۔

عربي الهام ..... نصف اوّل

"يا احمد بارك الله فيك مارميت اذرميت لكن الله رمى الرحمان علم القرآن- لتنذر قوما ما انذر أباؤهم لتستبين سبيل المجرمين قبل اني امرت وأنا أوّل المؤمنين، قل جاء الحق وزهق الباطل، أن الباطل كأن زهوقا كل بركة من محمد شَارُالله فتبارك من علم وتعلم قل أن افتريته فعلى أجرامي هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الهق ليظهره على الدين كله. لا مبدل لكلمات الله ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ـ إنا كفيناك المستهزئين يقولون اني لك هذا أن هذا الأقول لبشر وأعانه قوم أخرون افتاتون السحر وانتم تبصرون. هيهات هيهات لما توعدون. من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين اوجاهل مجنون. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هذا من رحمة ربك. يتم نعمة عليك ليكون آية للمؤمنين. انت على بينة من ربك فبشر. ما انت بنعمة ربك بمجنون قل أن كنتم تحبون الله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين قل عندي شهادة من الله فهل انتم مؤمنون، أن معى ربي سيهدين، رب ارنى كيف تحى الموتى رب اغفروارهم من السماء رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب اصلح انت امة محمد. ربناافتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. قل اعملوا على مكانتكم. لا تقولن لشتي اني فاعل غدا. وتخفونك من دونه. انك باعيننا سميتك المتوكل. يحمدك الله من عرشه. نحمدك ونصلى يريدون أن يطفئوا نور الله. أذا جاء نصر الله وفتح امرالزمان الينا. اليس هذا بالحق هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي قالوا أن هذا الا اختلاف قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. من أظلم ممن المترى على الله كذبا ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصاري وخرقواله وبنات مْل هو الله احد ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين. الفتنة ههذا فاصبر إكسا صبر اولواالعزم قل رب ادخلني مدخل صدق وامانرينك بعض الذي

أنعدهم اونتـوفيـنك. مـاكان الله ليعذبهم وانت فيهم كن معي اني معك اينما

كنت. اينما تولوا فثم وجه الله كنتم خير امة اخرجت للناس وافتخار السلمؤمنيين ولا تيستُسس من روح الله الا ان روح الله قريب الا ان نصرالله قريب ياتيك من كل فج عميق. ياتون من كل فج عميق ينعمرك الله من عنده. ينصرك رجال نوحي اليهم من السماء لا مبدل لكلمات الله انا فتحنا لك فتحا مبينا فتح الولى فتح وقربناه نجيا اشجع الناس لوكان الايمان بـالثـريـا لنا له وقربناه نجيا اشجع الناس لوكان الايمان معلقا بالثريا لناله. أنار الله برهانه. يا أحمد فأضت الرحمة على شفيتك أنك بأعيننا. رفع الله نكرك ويتم نعمة عليك في الدنيا والاخرة ووجدك ضالا فهدى ونظرنا البك وقلنايا ناركوني بردا وسلاما على ابراهيم خزائن رحمة ربك يا ايها المدثر قم فنانذر وربك فكبر. يا احمديتم اسمك ولا بتم اسمى كن في الدنيا كانك غبريباء اوكعا برسبيل وكن من الصالحين الصديقين وامر بالمعروف وانه عن المنكر وصل على محمد أو أل محمد الصلوة هو المربي التي رافعك اليّ والقيت عليك محبة مني فاكتب وليطبع وليرسل في الارض خذوا التوحيد يـا ابـذـاء فارس ويَشَر الدّين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وأتل عليهم ما او عنى اليك من ربك ولا تنصحر للخلق الله ولا تسام من الناس واصحاب التصفة ما أصحاب الصفة ترى أعينهم تفيض من الدمع، يصلون عليك. ربنا انتا سمعنا منا دياينا دي للايمان و داعيا اليّ وسراجا منيراً. بوركت يا احمد وكان مبارك الله فيك حقافيك. شانك عجيب واجرك قريب. اني راض منك أنبي رافعك إلى الارض والسساء معك كما هو معي (يتعريف ورفيقت حضوراً في ما ورجر جله يول على مجمو) انت وجيه في حضرتي اخترتك لنفسى. انت منى بمنزلة توحيدي وتفريدي فحان ان تعان وتعرف بين الناس هل اتم, علم الانسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا. سبحان الله تبارك وتعالى زاد مجدك مفقطع اباؤك ويبدأ منك (شرف ادرى كابتداء مرادي) وقالوا لات حين مناص ماكان الله ليتركك حتى يميزالخبيث من الطيب وامره غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعملون اذا جاء نصر الله وفتح وتمت كلمة ربك هذا الذي كنتم به تستعجلون اردت ان استخلف فخلقت

أدم انسى جساعل فى الارض (بيانتسارى كلمدے۔ آدم سے مرادروحانى پيدائش كاباپ ے) دنسی فقدلی ···· ادنی (بقابالله مراد با ورکلت با خلاق الله) محی الدین ویقیم الشريعة يا أدم اسكن وزوجك الجنة يا مريم اسكن انت وزوجك الجنة يا احمد اسكن انت وزوجك الجنة نفخت فيك من لدني روح الصدق. نصرت وقالوا لات حين مناص أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رد عليهم رجل من فارس شكر الله سعيه كتاب الولى (براين احمير) ذو الفقار على-يكادزيته يضيئي ولولم تمسسه نارام يقولون نحن جميع منتصر سيهزمه الجمع ويتولون الدبروان يتروالايناه يعرضوا ويتقولوا سحر مستمر واستيـقـنتها انفسهم وقالوا لات حين مناهن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو ان قرانا سيرت به الجبال. أنا أنزلناه قريباً من القاديان وبالحق أنزلناه وبالحق نزل صدق الله وصدق رسوله وكان امر الله مفعولاً هوالذي ارسل رسوله ..... (روحاني طور برية يت ميرى خرويق ب\_كونكداس وقت طبائع ماكل بهدايت بي اور تبلیغ کے وسائل کمال تک بھٹی گئے ہیں۔اب میرے ہی ذریعہے اسلام کا غلبہتمام ادیان پر المراعلي محمد وال محمد سيد ولد أدم وخاتم النبيين هذا رجل يحب رسول الله انك على صراط مستقيم فاصدع بما تؤمروا عرض عن الجاهلين وقالوا لولا انزل على رجل من القرتيين عظيم وقالوا اني لك هذا. ان هذا المكرمكرتموه في المدينة. ينظرون اليك وهم لا يبصرون. تالله لقد ارسلنا التي امم من قبلك فرين لهم الشيطان قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يسحببكم الله واعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتها. من كأن لله كأن الله له قل ان افتريته فعلى اجرام شديد. أنك اليوم لدينا مكين أمين وأن عليك رحمتي في الدنيا والدين وانك من المنصورين. يحمدك الله ويمشى اليك الا ان نصرالله قریب. سبحان الذی اسری بعبده لیلا (گرانی کی رات مرادے۔ جس كى مجدافعى معرفت الهي م) خلق أدم فاكرمة جرى الله في حلل الانبياء وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها عسى ربكم ان يرحم عليكم وان عدتم عندنما وجعلنا جهنم لكفرين حصيرا (يهال نزول يح كي طرف اشاره ہے۔ پراس کے بعدی علیه السلام کمال جلالت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہیں صاف

كردي محاوريذ مانداس كے لئے بطورار ہاص كواقع ہواہے) تسوبوا واصلحوا والى الله تبوجهوا وعلى الله وكلوا وستعينوا بالصبر والصلوة بشرئ لك يا احمدي انت مرادي ومعي غرست كرامتك بيدي قل للمؤمنين بغضوا من ابصارهم ويحفض فروجهم ذلك انكي لهم. واذا سئلك عبادي فاني قريب خجيب دعوة الداع اذدعان وما ارسلناك الارحمة للعليمن لم يكن الذين كفروا من اهل الكتباب والمشركيين وكان كيدهم عظيما واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض .... المفسدون قل اعوذ برب الفلق .... وقب انَّى ناصرك اني حافظك اني جاعلك للناس اماما. اكان للناس عجبا قل الله عجيب قل هوالله عجيب يبجتبي من عباده من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون وتسلك الايسام نبداولها بيبن الغاس (عنايات الهيؤبت بؤبت افرادامت محربه يروارد بوت ين ) تلطف بالناس وترهم عليهم انت فيهم بمنزلة موسى واصبر على ما يقولون (موي عليه السلام برمي عليم تفي ) واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس..... لا يعلمون ويحبون أن تدهنون قل يا أيها الكفرون لا أعبد ما تعبدون قيل ارجعوا الي الله فيلا ترجعوان وقيل استحوذوا فلا تستحوذون (اي لا تـغـلبون على النفس) ام تسئلهم من خرج فهم من مغرم مثقلون. بل اتينا هم بالحق فهم للحق كارهون سبحانه وتعالى عما يصفون احسب الناس ان يحمد وابمالم يفعلوا ولايخفي على الله خافية ولا يصلح شئي قبل اصلاحه ومن ردمن مطبعه فلا مردله (خداکامطی مرادے) لعلك باخع أن لا يكونوا مؤمنين لا تقف ما ليس به علم لا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون يا ابراهيم اعرض عن هذا انه عبد غير صالح (لا اعلم من هو) انما انت مذكر واماً انت عليهم بمسيطر واستعينوا بالصبر والصلوة واتخذوا من مقام ابراهيم مصلئ يظل ربك عليك ويغيثك ويرحمك وان لم يعصمك الناس فيعتصمك الله من عنده وان لم يعصمك الناس واذيمكر بك الذين كفرو اوقد لى يا ها مان لعلى اطلع الى اله موسى واظنه لمن الكاذبين تبت يدا ابي لهب وتب ماكان له أن يدخل فيها الا خاتفا وما أصابك فمن الله (أشارة الى شئى احد) الفتنة ههنا فاصبر كما صبر اولواالعزم الا انها فتنة من الله ليحب حبا

جما من الله العزيز الاكرم عطاء غير مجذوذ شاتان تذبحان وكل من عليها فان ولا تهنوا ولا تخرنوا اليس الله بكاف عبده الم تعلم أن الله على كل شئى قدير وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اوفى الله اجرك ويرضى عنك ربك ويتم اسمك عسى ان تحبوا شيئا وهو شرلكم وعسى شرلكم والله يعلم وانتم لا تعلمون كنت كنزا مخفيافا حببت ان اعرف ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقنا هما وان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله قل انما انا بشر مثلكم يوحي اليّ انما الهكم اله واحد والخير كله في القرآن لا يمسه الا المطهرون ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون قل ان هد الله هوا الهدى وان معى ربى سيهدين رب اغفر وارحم من السماء رب اني مغلوب فانتصر ايلي ايلي لما سبقتني ايلي آوس (لا اعلم ما هو ايلي آوس) يا عبدالقادر انم معك اسمع وارح غرست لك بيدى وقدرتي ونجينا من الغم وفتناك فتونا لياتينكم منى هدى الا ان حزب الله هم الغالبون وماكان الله ليعذبهم وانت ..... يستغفرون انا مجيبك نفخت فيك من لدني روح الصدق واقيت عليك محبة منى ولتصنع على عيني كزرع اخرج شطا .... سوقه (اشارة الىٰ كمالنا) انا فتحنا لك فتحا مبينا ---- تاخر اليس الله بكاف عبده فبراء الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا والله موهن كيد الكفرين. بعد العسريسرو الله الامر من قبل ومن بعد اليس الله بكاف عبده ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرالله مقضيا قول الحق الذي فيه تمترون. محمد رسول الله ..... عن ذكر الله متع الله المسلمين ببركاتهم فانظر الى اثار رحمة الله وانبئونى من مثل هولاء ان كنتم صادقين ومن يتبع غير الاسلام دينا .... الخاسرون يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك. انا اعطينك الكوثر فصل لربك وانحر واقم الصلوة لذكري انت معى وانا معك سرك سرى وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انك على صراط مستقيم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين حماك الله تصرك الله رفع الله حجة الاسلام. جمال هوالذي امشاكم في كل حال لا تبصاط استرار الاولياء وقتالوا اني لك هذا أن هذا الا سحريق ثران

نومن لك حتى نرى الله جهرة لا يعتدق السفيه والاسيف الهلاك. عدولي عدولك قل اتى امر الله فلا تستعجلوه اذا جاء نصر الله (يقال) الست بربكم قالوا بلي. اني متوفيك ورافعك التي. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة ولا تهنوا ولا تحزنوا. وكان بكم رؤفا رحيما. الا أن أولياء الله لآخوف عليهم لا يحزنون تموت واناراض منك فادخلوا الجنة انشاءالله امنين سلام عليم طيتم فادخاوها امفين سلام عليك جملت مباركا سمع الله انه سميم الدعاء انت مبارك في الدنيا والآخرة امراض الدنيا وبركاته ان ربك فعال لما يزيد اذكر نعنتي التي انعمت عليك اني فضلتك على العالمين فادخلي في عبادي وادخلي جفتي (الاحسان) من رجكم عليكم واحسن الي احبيابكم وعيلمكم مالم تكونوا تعلمون وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها رب اجعلني مباركا حيث ماكنت لا تخف انك انت الاعليٰ ننجيك من الغم الم تعلم أن الله على كل شتى قدير. الخير كله في القرآن كتاب الله الرحمن اليه يتصعد الكم التطيب هوالذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا وينشر رحمة وكخلك منناعلي يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء ولتنذر قوماءا انذر اباقهم فهم غافلون قل عندي شهادة من الله فهل انتم مؤمنون أن معي ربي سيهدين ربنا عاج. رب السجن أحب الي مما يدعونني اليه رب نجني من الغم ایلی ایلی اما سبقتنی (عالی کے متنی معلوم میں ہوئے) یعیسیٰ انی متوفیك ورافعك الني وجاعل الذين .... ثلة من الأولين وثلة من الأخرين فلما تجلي ربه للجبل (المشكلات) جعله دكاقوة الرحين لعبيد الله المسد مقام لا يترقى العبد فيه بسعى الاعمال. سلام عليك يا ابراهيم انك اليوم لدينا مكين أمين ذوعيقل متين حب الله خليل الله اسد الله وصل على محمد ما ودعك ربك وما قلى الم نشرح لك صدرك الم نجعل لك سهولة في كل امربيت الفكر بيت الذكر ومن دخله كان امنا (جوظوص كساتحه بيت الفكريس واعل بوكاوه سوء خاتمہ ہے امن میں آ جائے گا۔ بیت الفکروہ چوبارہ ہے جس میں براہین وغیرہ کتابیں تصنیف ہوئیں اور بیت الذكروہ مجد بے جواس كے ياس واقع ہے) مبارك ومبارك وكل امر مبارك يجعل فيه (الاالهام عبيت الفكرك تاريخ ثكلي م) رفعت وجعلت

مباركا. والذين أمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون. يريدون أن يطفئوا نور الله قل الله حافظ عناية الله حافظك نحن نزلنا وانساليه لهسافيطون الله خِير حافظا وهوارجم الراجمين ويخوفونك من دونه ائمة الكفر لا تخف انك انت الاعلى ينصرك الله في مواطن ان يوحي لفصل عظيم كتب الله لا غلين أنا ورسلى لا مبدل لكلماته بصائر للناس نصرتك من لدنى انى منجيك من الغم وكان ربل قدير النب مي وانامعك خلقت لك ليلا ونهاراً اعمل ماشتت قاني غفرت آك (لانك صرت على حدة من المنكرات) انت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق وقالوا أن هوالا أفك أفترى وما سمعنا بهذا فبي اباشنا الاولين واقدكرمنا بني أدم وفضلنا بعضهم على بعض اجتبينها لهم واصطنينا هم كذلك ليكون آية للمؤمنين ام حسبتم ان اسحب الكهف والرقيم كانوا من ايتنا عجبا قل هوالله عجيب كل يوم هو في شان ففهمناها سليمان وجدوا يها واستيقنتها إنفسهم ظلما وعلوا سنلقى في قلوبهم الرعب قل جاءكم نور من الله فلا تكفروا ان كنتم مؤمنين سلام على ابراهيم صافيناه ونجيناه من الغم تفردنا بذلك فاتحذوا من مقام ابراهيم مصلى (طريق نوات جه سطلب كرين اودائي طريق چهوزدين) والسماء والطارق اليس الله بكاف عهده (كاشان زول سيرة المهدى ش كذرچكا ب) اماما ينفع الناس فيمكث في الأرض اجيب كل دعامل الا في شوكائك (رشتدارول ے جا کداد کا تنازع تھا۔وعاء معبول نہوئی) جساعل المذین البعوك (يهال كفر عصمراد مرف ميراا تكارب) فيه (أي في المسجد) بركات للناس من دخله كان امنا ان يمسسك بضرفلا كاشف له الاهو وان يثرك بخير فلا راد الفضله الم تعلم ان الله على كل شبتي قدير. أن وعدالله لآت. قل بغيضك أني متوفيك قل الاخيك انسسي متسوفيك (جوتيراموروفيض بإيمائي ہواسے كهدكرمين تيرے يراتمام نعت ( كلوبات احديدج اص ١٤) كرول كايامين تخمي وفات دول كا)"

"قل هاتوا برهانكم أن كنتم صدقين يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى يا عبدالرافع أنى رافعك الى أنى معزك لا مانع لما أعطى يدعون لك أبدال الشام وعبادالله من العرب عجل

نصف ثانی

"ثمانين حولا اوقريبا من ذالك اوتزيد عليه سنيناً وترى نسلاً بعيدا ''(ترياق القلوب ص ٣٥) مين لكها بي كه مجي سولددن تُولَجُ خوني تقااور بار بارخوني يا خانداً تا ر ہا۔رشتہ دار نین بار مجھے سورہ کئیین سنا چکے تھے۔انتظارتھا کہآج دات کوقبر میں چلاجاؤں گا توخدا نے کہا کہ دریا کایانی جس میں ریت بھی ہو لے کراس پریہ پڑھو۔''سبحان الله و بهمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد "توييره يره يره رياني بدن ير لگا نا شروع کردیا۔ابھی ایک پیالہ ختم نہ ہوا تھا کہ بدن کی گری جاتی رہی اوراطمینان ہو گیا اور رات سوتار بإصبح مولى توالهام موا: "أن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بشفاء مثله "ميرعباس لدهيا توى اوراللي بخش نے وعاء كرائى توالهام جوا: "ننجيهما من الغم رأيت هذه المرَّة واثر البكاء على وجهها فقلت ايتها المرَّة توبي فان البلاء على عقبك والبلاء نازلة عليك بموت (احمد بيلً) ويبقى منه كلاب متعددة كذبوا باياتنا وكانوا بها يستهزعون فسيكفكهم الله ويردها اليك لا تبديل لكلمات الله أن ربك فعال لما يريد أنت معى وأنا معك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودة (الركى كاباب وغيره مجهيكاذب جائة تعقوان كے لئے نشان طلب كيا كيا-چنانچہ میری طرف متوجہ ہوا میں نے استخارہ کے ذریعہ درخواست کردی۔ عرابریل ۱۸۹۲ء کو دوسری جگداس کا نکاح کردیا گیا۔ ۳۱ رحمبر۱۸۹۲ء کواحد بیگ مرگیا تووہ ڈرگئے۔اس کئے اس پیشین گوئی کے باقی جزومنسوخ ہوگئے) انا ارسلناہ شاہدا و مبشرا و نذیرا کصیب من السماء فيه ظلمت ورعد وبرق كل شئى تحت قدميه (ميرى موت كابعديه ْطَابِرِءُوكًا) فاذا عزمت فتوكل على الله واصنع الفلك باعيننا ووحينا. الذين يبايعونك انما يبايعون الله .... ايديهم (١٨٨٨ء من يه يغام بيت آيت ٢٠٠٠ .

الا انتى فى كىل حىرب غالىب فكدنى بما زورت فالحق يغلب وبشرنى ربى فقال مبشرا ستعرف يوم العيد والعيدا قرب

''(يرلكورام كے متعلق م) انه من الهالكين بشرني ربي بعوته في ست سنة. قل ما يعبايكم ربى لولا دعاوكم. قل انى امرت وانا اوّل المؤمنين الحمدالله الني اذهب عنى الحزن واتاني مالم يوت احدا من العلمين الذين تبابوا واصلحوا اولئك اتوب عليهم وأنا التواب الرحيم أمم يسرناها الهدي وامم حق عليهم العذاب ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين. ولكيد الله اكير. أن متخذونك الأهزوا أهذا الذي بعث الله قل ما أنها الكفار أني من الصادقين فانتظروا ياتي حق حين سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حجة قائمة وفتح مبين. أن الله يغمل بينكم أن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب يريدون أن يطفئوا ---- الكفرون نريد أن نزل عليك أسرار أمن السماء ونمزق الاعذاءكل ممزق ونبرى فرعون وهامان وجنود هماما كانوا يحذرون سلطناكلا باعليك وغيظنا سباعا من قولك وفتناك فتونا فلا تحزن على الذبن قالوا أن ربك ليا لمرصاد حكم الله الرحمن لخليفة الله السلطان يوتي له الملك العظيم ويفتح على يده الخزائن تشرق الارض بنور ربها ذلك فضل الله وفي اعينكم عجيب (ال مِن كفارس مراد عكرين) ويسئلونك احق هو قل أي وربي أنه الحق وما أنتم بمعجزين وزوجناكها لا مبدل لكلماتي وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كتاب سجلناه من عندنا اخرج منه اليزيديون (قاديان كياشند يزيدى الطي پيدا ك محتمين) لوكان الامر من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا. قل لواتبم الله اهواءكم لفسدت السموات والارض ومنن فيهن لبطلت حكمته وكان الله عزيزا حكيماً. قل لوكان البحر مدادا .... قل ان كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله أن الله كان غفورا رحيما كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بـاذن الله. انـت اشد منا سبة بعيسي ابن مريم واشبه الناس به خلقا وخلقا

وزمانا كلب يموت على كلب (ايك فالف ٥٢ سال كاعريس مركا اور ١٣٠٠ هاوكا) هذا هو الترب الذي لا يعلمون (أي عمل الترب واشعبدة) الحق من ربك فلا تكونين من الممتريين. جعلناك المسيح ابن مريم أنا زينا السماء الدنياء بمصابيح اردت ان استخلف فخلقت أدم انا خلقنا الانسان في احسن تقويم (١٨٩٢ء) انا الفتاح افتح لك نرى نصرا عجيبا (بعض التاثبين) يخرون على المساجد (ويقولون) ربنا اغفرلنا اناكنا خاطئين. جلابيب الصدق فاستيقم كما امرت. الخوارق تحت منتهى صدق الاقدام كن الله جميعا ومع الله جمیعاً انی مهین من اراد اهانتك (لا مورش مولوی محصین بالوی كے لئے الهام الله الله الله المرت وانا اوّل المؤمنين. يتربصون عليك الدوائر عليهم دائرة السوء الله اجرك الله يعطيك جلالك. قل أن كنتم تحبون الله. (فوّا عُثَيْر جارى بواتوبيالهام بوا) طويئ لمن سن وسار ـ لا تخف اننى معك وماش مع مشيك. انت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق. وجدتك ماوجدتك واني معين من اراد اعانتك انت معى وسيرك سيري وانت مرادي ومعي انت وجيبه في حضرتي اخترتك لنفسي. هذا (التعريف) لي وهذا لااصحابي يا على دعهم وانتصارهم وذراعتهم ذروني اقتل موسئ نظرالله اليك معطرا قالوا اتجعل فيها من يفسد ..... لا تعلمون قالوا كتاب (براهين) ممتلى من الكفروالكذب قبل تعالوا ندم ابناءنا الكاذبين يوم يجثى الحق ويكشف الصدق ويخسر الخاسرون انت معى وانا معك ولا يعلمها (هذه الحقيقة) الا المسترشدون نرد اليك الكرة الثانية ونبدلنك بعد الخوف امنا. ياتي قمر الانبياء وامرك يتأتي يسترالله وجهك وينيس ببرهانك سيبولدلك الولد ويدني منك الغضل وقالوا انى لك هذا قل هوالله عجيب ولا تئيس من روح الله انظر الي يوسف واقباله وقد جاه وقت الفتح وافتح اقرب يخرون على المساجد ربنا اغفرلنا اناكنا خِاطئين لا تثريب عليكم اليوم يغفرالله لكم وهو أرحم الراحمين اردت ان استخلف فخلقت أدم نجى الاسرار انا خلقنا الانسان في يوم مے عیسود (لینن اس وقت سے آئے گا کہروئے زمین پرد جال کینی عیسائی حکومت ہوگی اوروہ روحانی حکومت سے ان پر حکر ان ہوگا۔ کیونکہ جسمانی حکومت تو صرف قریش کے لئے ہی مخصوص

ہادریضع الحرب کا اشارہ بھی یہی ہے کہ سے گڑائی موقوف کردے گا اور جہاد کا تھم اڑادے گا)

یصلی المحق الستجب المحاسرون ان ربک فعال لما پریدا دعونی استجب لکم "محم خیین بٹالوی نے جھے دجال اور جالل کہا ہے اور میرے دوست تھیم نورالدین اور محم احسن امروہ ی کو بھی جابل کہا۔ تو ہم نے کہا کہ آؤتم اور تمہارے ہم خیال ملال اور مولوی نذر حسین وہلوی میرے مقابلہ پرعربی میں وی ہزوی عربی فی اور تمہارے ہم خیال ملال اور مولوی نذر حسین وہلوی میرے مقابلہ پرعربی میں وی ہزوی عربی فی اور تمہارے ہم خیال ملال اور مولوی نذر حسین وہلوی اور اسلام سے بھی باہر نہ ہول۔ اس ای (۱۰۸۰۰ مربی آ یات کی سورتیں انتخاب کر لیس۔ ان میں سے جس پر قرعہ نظائل کی تفرید کھی جائے۔ اس کے بعدا انتخاب کر کے قرعہ نکالا جائے۔ جب قرعہ نکلے تو اس پر ایک مدحیہ قصیدہ مشتملہ نعت محملی عربی میں لکھا جائے۔ گرم حسین بھاگ گیا اور میں نے اسپنے غلبہ کے لئے دعاء کی تھی تو بذر بعدالہا م فرکور العدر جول ہوئی۔ " انسا نسری تہ قسلہ و جھک فی السماء ما قلبت فی الارض انا معک فرفعک در جات "

مہرعلی کوخواب میں دیکھا کہ اس کے فرش کوآ گ لگ رہی ہے تو میں نے بچھائی۔اس ے کہا گیا کہ بلا آئے گی۔استغفار کرونوجھ ماہ بعداس پر تنگین مقدمہ چلا۔ چھ ماہ کے بعدوہ رہا هوگیار در حقیقت وه دعاء کااثر تھا گروه انکاری رہا۔ آخر ۲۵ رفر دری ۱۸۶۲ء دار من واک آگروه ایک ہفتہ تک اقرارند کرے تومیرااوراس کا مقدمہ آسان پردائر ہوگا۔''وکسان حقا علینا نصرالمؤمنين هذا (آ مَيْنَ كمالات اسلام) كتاب مبارك فقوموا للاجلال والاكب ام ''حضورة ﷺ كودود فعه خواب ميں اس پراظهار سرت كرتے ديكھااورا يك فرشتەنے روزے بدالهام پڑھا میے انسان تھے۔'کرم البخنة دوحة البخنة ''تعنى ميرى بيُ عصمت زنده رہے گی۔ پھرقیض رہی توزیادتی عمر کی دعاء قبول نہ ہو تکی۔ ' بیقے ضبی امرہ غی میت'' کیکھ رام ٢ رماري ١٨٩٦ ورقى موكر چه بج دن كم كيا- "يا عيسى ساوريك اياتي الكبرى انى معك حيثما كنت انى جاعلك عيسىٰ ابن مريم وكان الله علىٰ كل شتى مقتدرا اردت استخلف فخلقت آدم (١٨٩٤ع) انا نبشرك بغلام "عبدالحق غزنوی نے مباہلہ جا ہا مگر میں نے بدرعاء نہ دی۔ آتھم کومہلت ملی تو اس نے استہزاء کیا کہ جھے دوسرى عورت بھى مل كئى ہے۔ (جواس كے بھائى متوفى نے چھوڑى تھى) البام مواكه: "أن شانة على هو الابتد "بيس سال تك اس كى اولا دنه بوئى - ممر مرع بإل مرز اشريف احمد ١٨٩٥ء كو بيدا موا تفار چرخدان كهاكه جب تك جاريج نه موليل عبدالحق ندمر عاكا- "أن

كنتم فى ريب مما ايدنا عبدنا فاتوابكتاب من مثله "يعني ورالحق كاب لاجواب -- جس مين لكها م كدهفرت موى عليه السلام آسان يرزنده بين - "ما نسسخ من أية او نسنسها ''جنگ مقدس کے بعد عیسائیوں پر آفات، آئیں اور حکیم نوروین کالڑ کا مرگیا توسعداللہ لدهیانوی نے استہزاء کیا توانوارالاسٹ لکھنے لکھتے ید کھا کہا یک خوبصورت لڑ کا حکیم صاحب کو دیا جائے گا۔ جس پر پچھ پھوڑے ہوں گے، اور بلدن وغیرہ لگانے سے اچھا ہو جائے گا تو دیساہی بوا-آكتم خوفز ده بوالوالهام بواكه: "اطلع الله على همه وغمه ولن تجد لسنة الله تبديلا فلا تعجبوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وبعزتي وجلالي انك انت الاعلى ونمزق الاعداءكل ممزق ومكر اولئك هو يبور انا نكشف السرعن ساقه يومئذ يفرح المومنون ثلة من الاولين ثلة من الاخريان وهذه تذكره فمن شاء اتخدالي ربه سبيلا (١٨٩٥) واني اناالرحمن ناصر حزبه (١٨٩٦ء) ترى اعينهد تفيض من الدمع يصلون عليك ربينيا انتنبا سيمعنا منا ديا ''ي*راوگ مصدق بين-*'الله اكبير خبريت خيبر (مذاهب باطله) أن الله معك أن الله يقوم أينما قمت ( ١٨٩٠ء) بيني وبينكم ميعاديوم من الحضرة (مبارك احمركى بيدائش مرادب جوايك يوم يعنى دوسال ك بعد مِولًى) أن الله ينجعل الثلثة اربعة (توليدفرزندچهارم مرادم) الارض والسماء معك كما هو معى. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امرى الى الله

عیمائیوں نے رسالہ امہات المومنین شائع کیا تو جمایت اسلام لا ہور نے اس کی بندش کی درخواست کی ۔ مگر گورنمنٹ نے نامنظور کی اور میں نے کہا تھا کہ اس کا جواب لکھناچا ہے ۔ تو یہ الہم ہوا۔ (۱۸۹۸ء)''ان الله لا یہ غیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم انه اولیٰ المقریة ۔ انی مع السرحمن اتیك بغتة ۔ ان الله موهن کید الکافرین ۔ یا احمد فاضت الرحمة علی شفتیك ۔ یا عیسیٰ انی متوفیك .... الیٰ یوم القیمة ''برکات غیرفانیدی معارف البید اور علوم صمید مجمع عطاء ہوئیں تو میں مہدی بن گیا اور برکات فانید میں تا بعداروں کی بہتری اور عافین کی ابتری مجمع عطاء ہوئیں تو میں مہدی بن گیا اور چونکہ برکات غیرفانی حضوطا ہوئی ہیں ۔ اس لئے میرانام محمد اور احمد بھی ہوا اور مہدی بھی اس لئے ہوا کہ اصلی طور پر مہدویت حقیقت محمد ہے ۔ جو میری مہدویت کا وسیلہ اور مہدی بھی اس لئے ہوا کہ اصلی طور پر مہدویت حقیقت محمد ہے ۔ جو میری مہدویت کا وسیلہ اور مہدی بھی اس لئے ہوا کہ اصلی طور پر مہدویت حقیقت محمد ہے ۔ جو میری مہدویت کا وسیلہ اور مہدی بھی اس لئے مواکد الله من مالله دفعة السهیل البدری الامراض تشاع ہے۔ ''غشم غشم غشم دفع الیه من مالله دفعة السهیل البدری الامراض تشاع

والنفوس قضاع أن الله لا يغير ما بقوم أنه أوى القريه أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسنون انت معي يا أبره \_ ياتيك نصري اني انا الرحمان يا ارض ابلعي ماءك وغيض الماء وقضي الامر سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون انا تجالدنا فانقطع العدوا سبابه ويل لهم اني يوفكون يعض الظالم على يديه ويوثق وإن الله مع الابرار وانبه على نصرهم لقدير شاهت الوجوه وانه من أيات الله وانه فتح عظيم انت اسمى الأعلى انت مني بمنزلة المحوبين اخترتك لنفسي قل اني امرت وانا اوّل المؤمنين (مرادر ياق القلوب كاقصه) سيغفر "جمال الدين تنفق ميس فیل ہوا تو اسے جموں میں انسپکٹر مدارس بنایا گیا۔ برق طفلی بشیر۔اس کی آنکھ دکھی تو ہفتہ بعد اچھی بُوُّلُ-''فورب السماء والارض انه الحق (١٨٩٩ء) يخرون سجدا ربنيا اغفرلنا انهاكنا خطئين "مرادتوبكرني والعلي العلى اصبر ملياساهب لك غلاما ذكيا انى اسقط من السماء واصيبه رب اصح زوجني هذه ''مرادپیرائشمبارک احم'نیا حج یا قیوم برحمتك استغیث ان ربی رب السموات والارض انا لنعلم الامروانا عالمون سيبدى الامرو ننسفن نسقا'' مرادعبرالكريم وقل عندى شهادة من الله فهل انتم مؤمنون ايضاً مسلمون قل ان كنتم تحبون الله وقل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اي مرسل من الله ياتيك من كل فج عميق لولا فضل الله عليكم ورحمة على لا لقي راسى في هذا الكنيف (مرادعبرالريم) انا اخرجنا لك زروعايا ابراهيم. ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين (١٩٠٠) ان الربي تدور وينزل القضاء ان فضل الله لات وليس لاحدان يرد ما اتى قل وربى إنه الحق لا يتبدل ولا يخفى وينزل ما تعجب منه وحى من رب السموات العلى ان ربى لا يضل ولاينسى ظفر مبين وانما نوخرهم الى اجل مسمى انت معى وانا معك قل الله ثم ذره في غيبه يتمط انه معك وانه يعلم السر وما أخفى لا اله الا هو يعلم كل شي ويـرى أن الله مع الـذيـن أتقوأ الذين هم محسنون الحسني أنا أرسلنا أحمد الئ قبومه فاعرضوا فقالوا كذاب اشرو جعلوا يشهدون عليه ويميلون اليه کماء منهمران حبی قریب انه قریب مستتر (مراوه وقت ہے جب کم عبد کا کوچہ کی

اینٹوں سے بند کیا گیا ہے۔ مجھے حسب معمول در دسرتھا۔ ظہر وعصر ملا کریڑھ کی تو شام تک بیالہام موعً) افصحت من لدن رب كريم مبارك (مراد قطب الهامير) سبحان الله أنت وقاره فكيف يتركك انى انا الله وقل رب انى اخترتك على كل شئ- سيقول لك العدولست مرسيلا سخاذه من مارن أوذر طوم وأنا من الظالمين منتقمون واني مع الافواج اتيك بغتة. يوم يعض الظالم على يديه ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وقالوا سيغلب الامر وماكانوا علج الغيب مطلعين انا انزلنك وكان الله قدير انت قابل ياتيك وابل اني حاشر كل قوم ياتونك جنبا (جُوِّق درجوَّق) وانبي انسرت مكانك تنذيل من الله العزيز الرحيم بلجت اباتي انت مدينة العلم طيب مقبول الرحمن وانت اسمي الاعلى. بشرى لك في هذه الايام انت مني يا ابراهيم انت القائم على نفسه مظهر الحى وانت منى سيد الامر انت من مائنا وهم من فشل ام يقولون نحن جمع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر الحمدلله الذي جعل لكم الصهر والنسب انذر قومك قبل أنى نذير مبين قالوا لتهلكنك قال لا خوف عليكم لا غلبن ورسلي واني اموج موج البحران فضل الله لات وليس لا حدان يرد مااتي قل اي وربي انه لحق لا يتبدل ولا يخفي وينزل ما تعجب منه وحي من رب السموات العلى لا اله الا هو يعلم كل شئ ويري ان الله مع الذين اتقوا الذين هم يحسنون الحسني تفتح لهم أبواب السماء ولهم بشرى في الحيوة الدنيا انت تربي في حجر النبي وانت تسكن تنن الجبال واني معك في كل حال. وقـالـوا ان هـذا الا اختـلاق. ان هذا الرجل يجوج الدين قل جاء الحق وزهق الباطل. قل لوكان الامر من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا هوالذي ارسىل رسبوليه ببالهيدي وديين البحق وتهذيب الاخلاق لتنذر قوما ما انذر اباؤهم ولتد عوا قوما اخرين. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة. انس انا الله فاعبدني ولا تنسى واجتهد ان قصلتي واسئل ربك وكن سئولا الله ولى حنان علم القرآن فباي حديث بعده تحكمون نزلنا على عبدنا رحمة ذرني والمكذبين اني مع الرسول اقوام ان يومي لفصل عظيم وأنى رافعك الى وياتيك نصرتي. انى انا الله ذوالسلطان. انا لله (مرادوقات محم اکبربنالوی) سلمان منا اهل الیبت ویضع الحرب ویصالح الناس علی مشرب السحسان (یعنی می موود شی المشر به وگارسن کادوده پینے گااور (انی کا فاتمہ کر کے لوگوں بین کیدا کرے گا ور الله یریدان یریك انعام بین سلح پیدا کرے گا) یسریدون ان یسروا مگتمثل والله یسریدان یسریك انعام الانعامات المتواتره انت منی بمنزلة او لادی گالله ولیك وربك وقلنا یا نار کونی بردان الله مع الذین اتقوا والذین هم یحسنون الحسنی (عصائم مولی کر معلق به کرایانه وگا کونی بردا وسلاما (انگی می در قری الا بوری میری کروریال دکھا تا الا با شاخ (العین کونی بردا وسلاما (انگی می در قری آرام ہوگیا) تنزل الرحمة علی ثلث (العین کونی بردا وسلاما (انگی می در قری آرام ہوگیا) تنزل الرحمة علی ثلث (العین سور الله موالدی (قطع و تین کامسکه می الا خرین ، تین اعضاء مرادی ) قبل ان هدی الله هوالهدی (قطع و تین کامسکه می الله موالدی الله موالدی کر نظر و تین ادا عسم "اذیا بیش شودار ہو چکے تھے۔ میشاب آتا تھا۔ کار بنگل کا بھی خطر و تھا۔ کونکہ اس کے آثار دونوں شانوں میں شودار ہو چکے تھے۔ الہام ہواتو شفا ہوگی۔ ہماری زندگی کا برایک کو (سکی تر کی ایک نشان ہے۔ (۱۹۹۱ء)" اصبح ذوجتی "

ميرى يوى كوعشى موكى تؤيدالهام موا- "منعه مانع في السماء (تواعازات كا مقابله کی نے ندکیا) قبالہ وا ان التنفسير ليس بشيع "مرادفسيرسوزه فاتح مندرجه اعجاز استح "انسى انا الرحمن دافع الاذى انى لأ يخاف لدى المرسلون" كَالْيُ مِولَكُمْ خيال بواكرة يابيطس كااثر نه بوتواس الهام ي سلى بوتى - "كقيناك المستهزئين رب زدنى عمرى وفي عمر زوجي زيادة خارق العادة "عمراوسللك فاص قاطل دوست ين- "انسى مع الافواج ايتك "ويواركم قدممين بولى- "ايمام غصب الله غضب غضبا شديدانه ينجي اهل السعادة اني انجي الصابقين هذا علاج الوقت النربسى " تامنى يوسف على رياست جنيد بيار تقاويرالهام بوا- "م حموم جاء نظرت الى المحموم رشن الخبر "نا خوائدهمهان كى خررش جمعى تا خوائدهمهمان- كسان من اهل اليبت على مشرب الحسن يصالح بين الناس "مرادت موفود إ-"لا تينقطع الاعداء الابموت احدمنهم (١٩٠٣ء) قد جرت عادة الله انه لا ينفع الأموات الا الدعا فكلمه من كل باب ولا ينفعه الا هذا الدواء (أي الدعاء) فيتبع القرآن ان القرآن كتاب الله كتاب الصادق ''ايكع لي مروه ول يخت جوش زن تقا-اس کے لئے لئے بیدعاء ہوئی۔ دوسرے روز دوران سر پیس میں نے عربی زبان میں اپنی صداقت

کے دلائل پیش کئے تو وہ مرید ہوکر واپس عرب کومیلغ بن کر چلا گیا اور یہاں بھی ایک تا ئیدی اشتہار دے گیا۔ 'انسی افرمع اهلی اليك ''حكيم ورالدين كم تعلق ب كدوه كهدر ب تف كه جول ين طاعون بي سان العلام والمول "انت معى وانسى معك انسى بايعتك بايعنى ربي ـ انبى مع الرسول اقوم ومن يلومه الوم افطر واصوم ''<sup>يني مي</sup> طاعو*ن يڑے* گااور بھی نہیں پڑے گا۔ 'یا مسیح الخلق عدوانا لن تسری من بعد موادنا و فسادنا "ائے ہاری خبر لے شفاعت سے بچاتو بعر ہارے ضبیث ادر تو تبین دیکھے گا۔ ليتي جم سيد ھے ہوجا ئيں گے اور بدز بائي چھوڑ ويں گے۔''پيا ولي الله ڪنت لا اعرفك'' زمین کے متعلق ہے کہ معذرت کررہی ہے۔ نزل ب جبیز چراغ دین جمونی کے متعلق ہے کہ اس کے الہام حدیث النفس ہیں۔ جوخشک مجاہدات کا نتیجہ ہیں۔ یا تمنا کے وقت شیطان القاء کرتا ہے یا کسی خطکی یا سودادی مواد سے ایسے خیالات کا القاء موتا ہے۔ پس جماری اصطلاح میں اسے الهام جيز كت بين ان كى كثرت عديوا عى كاخطروب "انسى اذيب من يريب "بيمى چراغ الدین کے ہی متعلق ہے کہ اگر وہ اپنی رسالت سے تائب نہ ہوا تو وہ غارت ہوجائے گا۔ "انى حافظ كل من فى الدار "داركى تشريح نيس بونى كداس يس كيا كهشامل ب-"لولا الامهولهك المتسمس "ليعني ائمة الكفركي بلاكت مين تاخير منه وتى تؤاب بمي درنده صفت مخالف *الماك بوجات ـ "انى* احافظ كل من في الدار الا الذين علوا باستكبار " علوموسوى جائز باورعلوفرعونى تا جائز ب-"اني ارى الملائكة الشدائد اللهم ان اهلكت هذه العصابة فلن تعبد في الارض "برالهام شدة مرض من بوا-"اني انا ربك القدير لا مبدل بكلماتي ''سيف چئتيائى كمتعلق بــــ''مات ضال هائما '' نذر حسين دواوي مراتوميري زبان يريفقره جاري موا- "انسى احسافيظ كل من في الدار ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا عندي معالجات ''لوَّك

طاعون كا يُمكد كرات بيل بم خدا پر چمور وية بيل ميرى بيوى ني بعى ايك تقديق خواب و يكما كرش رحمت الله في الامور ب بزارشيش كا ايك بكس بهيجا ب يل في كها كرم في بيل و المحمد و المحمد و المحمد و المحمد و المحمد بيل كرا به من المحمد و المحمد و

يوحي الى انما الهكم اله واحد والخير كله في القرآن فاتقوا النار "كُفرين تجاره سے وہ انسان مرادین جواسے حواس سے کامنہیں لیتے تھے سیار والله شدید العقاب انهم لا يحسنون "كيك مى الوبيت كم تعلق ديكهاك چندكمابول يربيالهام لكها ب- "خسف القمر والشمس في رمضان فباي الاء ربكما تكذبان "معمراديل مول-"من اعرض عن ذكرى نبتله بذرية ملحدة يميلون الى الدنيا ولا يعبدونني شيئا" يعنى خالف كى اولا ولحدموكى اورعبادت ندكر كى " يموت قبل يومى هذا" بيرسل بابا مكذب امرتسر كے متعلق ہے۔ميرے يوم سے مزاد جعد كادن ہے جو دراصل خدا كادن ہے۔ اس دن مين بارتفا ـ تووه مجمع سي ملط طاعون سے مركبا ـ "رب كل شعى خداد مك رب فاحفظني وانصرني وارحمني "بياسم أعظم جاوردافع برمعيب جـ"سلام عليك يا ابرهيم ينادى منا دمن السماء "ايك فيكاراس كآ كايك فقره تعاياديس ربا-"اني مع الافواج اتى "مِن إِني وجول كهراه آيا- على شكر المصائب اى هذه صلة عليه ياتي عليك زمن كمثل (من موسىٰ انه كريم تمشى امامك وعاد من عاد اي عادي من عاداك) اني صادق صادق وسيشهد الله لي اني انا الصاعقه "صاعقة هداكاتام عهـ "أني أجهز الجيش أن الله لا يغير ما بقوم أنه اوى القرية لولا المقام الهلك المقام (١٩٠٣م) يبدى لك الرحمن شيئًا. اتى امر الله فلا تستعجلوه بشارة تلقاها النبيون جاءني آئل واختار وادار اصبحه واشار يعصمك الله من العنب اوليسطو بكل من سطا ان وعدالله قدأتي (وكل على الارض وسطا) فتوبى لمن وجد ورائع قتل (العدو) خيبة وزيد هيبة بقية الطاعون اريك بركات من كل طرف اثرك الله على كل شئ ان معى ربى سيهدين افاتين ايات تفصيل ما صنع الله في هذا الباس بعد ما اشعة في الناس اصبر سنفرغ يا مرزا غاسق (عند) الله ساكرمك اكراما عجبا أن الله مع عباده (وهو) يواسيك لا يموت أحد من رجالكم (مما لا افهم) سننجيك سنعليك واني معك واهلك ساكرمك اكراما عجبا اني مع الافواج اتيك بغتة دعاؤك مستجاب اني مع الرسول اقوم واصلى واصوم واعطيك مبايدوم اصبلي واصبؤم واسهر وايبام واجعلك لك انوار القدوم واطيك ما يدوم أن الله مع الذين أتقوا برزما عندهم من الروح ذلك بما

عصوا واكانو يعتدون حرب يهجه (آريول فكاليال بجراا شتهار دياتها) اني مع ..... بغتة انبي مع الرسول اجيب اخطئ واصيب اني مع الرسول محيط. انى مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الى الوقت المعلوم يوم الاثنين وفتع المحنين حجة الله "ينام واب محمل كام - كونكدوه الى قوم سالك موكرمير عالاً إ تقاء 'دعاؤك مستجاب ساخبر وفي اخر الوقت انك لست على الحق "محمين مُالوى كم تعلق م ين مكان الله ليعدبهم وانت فيهم رب انى مظلوم فانتصر انا نحن نرث الارض ناكلها من اطرافها قلنا يا ارض ابلعي ماءك يا سماء اقلعي فيه خبرو بركة (نسيت اوله) سليم حامدا مستبشرا (نسيت شيئا منه) ان الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون فيه آيات للسائلين "مقدمة جهلم من جم ك فتح مولى اس كى طرف اشاره ب- "الفتنة ههنا والصدقات لعنة الله على الكاذبين يسين والقرآن .... رحيم لا اله انا فاتخذني وكيلا ساكرمك بعد توهينك ساكرمك اكراما عجبا ساكرمك اكراما حسنا أن السموات ..... فتقنا هما قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون يسئلونك عن شانك قل الله (اعلم) تُم ذرهم في خوضهم يلعبون ماتري في خلق الرحمان من تفاوت مقمم *ورواسيوركم تعلق تها- "كتب الله لا غلبن انا ورسلي. في حفاظة الله سلام* عليكم طبقم" ياحفظ ياعزيز يارفق طاعون وغيره عنكي كے لئے بتايا كيا۔ رفيق خداكانيانام ہے۔''سلام قبولا من رب رحیم ''سرالشہا دتین لکور ہاتھا کہ دردگروہ سے بیتا بہوگیا۔ مقدمه برگور داسپور بھی جانا تھا تو شہید عبداللطیف کا تصور کر کے دعاء کی اور گھر والوں نے آمین کہی توشفا موكئ - قتل خيبة وزيدهيبة!

ارى ارض مسد قسداريسد بتسارها وغسادرهم ربى كغصن مجدر وغسادرهم ربى كغصن مجدر وليسس علاج الوقت الااطاعتى اطيعون فالطاعون يغنى ويدحر لقوم هذى لا بسارك الله مدهم جهول فادې حق كذب فابشروا فضن اوْمْنى، مرس طاعون يُرُاتُونَهف تك آدى مرسك ) "فبش

15 1

للمؤمنين "بمقام گورداسيورليلت القدركوائي جماعت كے لئے دعاءكى توالبام ہوا۔" انى همى الرحمن. كبر عند الله موت هذا الرجل أن الله لا يضر أن الله مع الذين ترى نصرا من عند الله وهم يعمهون (١٩٠٤ع) غلبت الروم (الف)اردت ان تسقفتم ان الله عزيز ذوانتقام. (ب)اذا جاء نصر الله ''كماكي شدت سيكي موت قریب تھی مگر خدانے کہا کہ اوگ جوق در جوق آئیں گے تو تبہاری موت ہوگی۔' العسلسي اتيكم منها بقبس اواجد على النار هدى ان شانئك هوالابتر من دخله كان أمنا غفور رحيم. اعملوا ما شئتم (من المباحات) اني غفرت لكم ان شاء الله أمنين اني امرت لكم (اي امرت الملئكة بالدعاء لك) نراد الله عمرك ادنعمتي-غرست لك بيدى رحمتى وقدرتى. عفت الديار محلها ومقامها سنزداد حسناً من حسنك (أي بسبب حسنك) أنى أنا الرحمن ساجعل لك سهولة في أمرك اني انا التواب من جاءك (كانه) جاءني ولقد نصركم الله يبدر وانتم اذلة سلام عليكم طبتم عفت الديار محلها ومقامها انت منى وانا منك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اني مع الرسول (١٩٠٥) ان كنتم في ريب مما نىزلىنىا عىلى عبدنا فاتوا بشفاء مثله "كيم نورالدين بيار موكي تودعاء كى كى اورشفاء بُوكًا - بدالهام بِهَلِي مواقعا- "بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الغفور الرحيم بسم الله البر الكريم يا حفيظ يا عزيزيا رفيق يا ولى اشفتى "ميرى كالسوج كُن تواس دعاء عصشفاء بوئي- "انبي لا جدريح يوسف لولا ان تفندون انبي مع الروح معك ومع اهلك انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون (لم يـــؤا الـمـلهـم) لا تيـاســوا من روح الله (نسبت مابعده) سلاماً سلاماً محونا نارجهنم (لعل الله يدفع الطاعون عن الديار كلها اوعن الدار خاصة) كففت عن بنے اسرائیل "مرزائی جماعت مرادے کداس پر جوظم مورہ ہیں۔آئندہ نہ من رب رحیم صدقنا الرؤیا اثنا کذلك نجزى المتصدقین "مراوفوابطاعون ب جوج نكلا- "اريد ما تريدون " مجے خطاب ب-

> یساتون من کسل فع عمیق ویساتیك من کسل فع عمیق

٢٥ برس بعد يُهربيالهام موا- "ينجي الناس من الامراض "" يتي مير عة ربيه سے تی اوگ شفایا کیں گے۔ 'انسی معك ومع اهلك ومع كل من احبك فزع عيسى ومن معه شهت الموجوه "ال عمعلوم بواكرتمن مغلوب بول ك-"اذا جاء نصر اللَّهُ ''نماز مين والعصرير هيخُ نوتها كه بيلفظ زورت جاري موكَّحُ ـ''ار نبي زليزلة السياعة ما كان لغنس ان تموت الآباذن الله تؤثرون الحيوة الدنيا ان المنايا لا تطيش مسها مها. السيلام عليكم ''پيتاب كا يخت دوره توارا جها هو گيا-''انبي انيا البرحمن لا يخاف لدى المرسلون قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون طلع البدر علينا من بينات الوداع لا تخف اني لا يخاف وقالوا من ذاالذي يشفع عنده هيهات هيهات لما توعدون قل أن الله عزيز والاقتدار أفلا تؤمنون قل عندى شهادة من الله فهل انتم مؤمنون قل ما اريد لكم من امرى والحمد لله رب العالمين أنا أنزلنا في ليلة القدر أنا كنا منزلين. بأتيك نصرتي حسنت مستقرا ومقاما اذكففت عن بني اسرائيل اريد الخيريا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم انى مهين انى مع الرسول اقوم يدوم لا تقومو اولا تقعدوا الامعه ولا تردوا موردا الامعي اني معك ومع اهلك اني مع الرسول اقوم امانرينك بعض الذي نعدهم اونتوفينك تموت وانا راض منك لايقبل عمل مثقال ذرة من غير التقوي انك العيننا سميتك المتوكل انفقوا في سبيل الله أن كنتم مسلمين. رب أجلك المقدر ولا نبقى لك من المخزيات شبيئًا. وإخر دعوائنا أن الحمدالله رب العالمين '' يفقره البام نمبره ۴۰۰ كساته دوباره نا*زل موا*ـ"انزل فيها (مقره بهتی) كل رحمة كبرت فتنة جاء وقتك وينقى لك الاسات باهرات قيرب وقتك ونبغي لك البات بينات ''بينات اور بابرات اسم ماليد بين جودوام وجوديردال بين - (خوب بهت خوب) "قيال ربك انه نيازل من السيماء ما يرضيك رحمة مناوكان امرا مقضيا قرب ما توعدون. واما بنعمة ربك فحدث انه من بتق الله ويصير فإن الله لا يضيع أجرالمحسنين. يا شمس يا قمر انىت منى وانا منك (خوب م) انها نبشرك بغلام نافلة لك من عندى ( مَرارُكا پيرانه ١٩٠٣ع) انبي مع الافواج الخ حرام على قرية ووضعنا عنك وزرك الله غالب علي أمره ننجيك من كربك قطع دابر القوم الذين لا يؤمنون. يوم

تأتى السماء بدخان مبين وترى الارض يومئذ خامدة مصفرة سفينة وسكينة "مراوسلسلك كترن مي-"رب اشف زوجتي هذه واجعل لها بركات في السماء وبركات في الارضها اني اثرتك اني مع الافواج ولنجعل لك سهولة من كل امر أن ربك فعال لما يريد رب أخر وقت هذا (أي الزلزلة بتاويل العذاب) رب سلطني على الناراي فارالعذاب اخره الله الى وقت مسمى "ال خت زازله كوتا خيريس وال ديا كيا- "انا نبشرك بغلام نافلة "برمحودمراد إ- "هو الذى ارسل رسوله ..... كله أن الله قد من علينا يأتيك الفرح رب أرنى زلزلة الساعة يبريكم الله زلزلة الساعة اريك زلزلة يسئلونك احق هو قل اي وربى انه لحق ولا يرد (عذابه) من قوم يعرضون نصر من الله وفتح مبين اراد الله أن يبعثك مقاما محمودا. هو الذي أرسل رسوله. الأمراض تشاع والنفوس تصناع "بدوسرى دفعه الهام بواب-بيمهلوم بين كمقاديان كمتعلق بيا جَابِ مُعَلِّق - 'تاالله لقد اثرك الله وان كنا لخطئين انى حفيظك ويل اهذه الامرة وبعلها (معلوم بين كريكون عورت ب) اشفني من لدنك وارحمني "يارى كم مالت مين بوا-"أنبي مع الاكرام لولاك لما خلقت الافلاك ولا تكلمني في الذين ظلموا انهم مغرقون وعدعلينا حق "لعنى جوتيرى جماعت عبري ان ك ك شفاعت مت كرغير بهي خيال رهيس اورجماعت يس داخل بول - "هسل اتساك حديث الزلزلة اذا زلزلت الارض زلزالها "كين اكثر جيس بوكار" انى مع الافواج اتيك بغتة اريك زلزلة الساعة إنى أحافظ كل من في الدار ''''ترد عليك أنوار الشباب سياتي عليك زمن الشباب''

"ان كنتم فى ريب بشفاء من مثله روعليها ردحها وريحانها"
ثمن چار ماه سے ميرى حالت الى كرور ہوگئ تى كەظىر وعمر كسوا ئماز بھى گرى پر حتا تھا۔
فدمت اسلام كے لئے ايك دوسط بھى لكھتا تو خطرة ك دوران سرشروع ہوجاتا تھا اوردل دوبئ لكن تھا۔ جسمائى قوائے يالكل مضحل ہو چكے تھے كه سلوب القوى ہوكر التقاديم بالكل بيكار ہوگيا تھا۔ جسمائى قوائے يالكل مضحل ہو چكے تھے كه سلوب القوى ہوكر اتخى وقت آگيا تھا۔ ميرى بيوى بھى دائم المريض تھى اورامراض رحم وجگر دامنكير تھے تو دعاء كى اور برشارت آئى۔ واذ قيل لهم لا تفسدوا فى الارض ، ادعونى استجب لكم ، انى ميالان واج بغتة ، انى احداد الله فخلقت مالكم ، انى الدار الدون ، ادعونى استجب لكم ، انى مع الافواج بغتة ، انى احداد الله فخلقت

أدم أن الله على كل شئ قدير أن الله لا يخزى المؤمنين ''ايك وتعديدن كالمؤلم الدم أن الله على كل شئ قدير أن الله لا يخزى المؤمنين ''ايك وتعديدن كالمؤلم حصر حركت مع عطل بوكيا أوريك قدم الله نامشكل تفات حدد وتقى حيال تقالد بعدة بلجت وعاء من بالدوح أن شفيع الله ''يميرانام مي الدوم أن منوا أن لهم الفتح علم الدرمان'' منوا أن المهم الفتح علم الدرمان'' منوا أن المهم الفتح علم الدرمان المعلم المناه المناه

ان المنايا لا تطيش سها مها ان المنايا قد تطيش سها مها

"أما نرينك بعض الذي نعدهم ياتيك من كل فج عميق يأتون من كل فج عميق ياتيك رجالا نوحي اليهم من السماء "فوص اليمرادين. " يـنـصـركم الله في دينه اتقنط من رحمة الله الذي يربيكم في الارحام "لمَّ خانه کاخری پندره رسویت بھی زیادہ بڑھ گیا۔قرضہ لیس تووہ بھی ایک ماہ میں خرج ہوجائے گاتو یہ الهام عوالم رب لا تنذر على الارض من الكافرين ديارا ما ننسح من اية رب احفظ نبي فان القوم يتخذونني سخرة يكرمك الله اكراما عجبا اليس الله بكاف عبده (١٩٠٧ء) اني انا الرحمن اصرف عنك سوء الاقدار. انما يريد اللَّه بكم اليسر الحق بشبعة موسى ورضى اللَّه به قولًا. اصْليريد اللَّه ليذهب عسلكم البرجس أهل البيت دعني أقتل كل من أذاك أن العذاب مربع ومدور. كل النتح بعده مظهر الحق والعلاء كان الله نزل من السماء من (خواض) النساس والعامة لولا الاكرام لهلك المقام ''نيخن ميري جماعت كے لوگ بحى طاعون ے مري كي اورقاديان كاطاعون سے استيمال نه جوگا- 'يا عيسى انى متوفيك ورافعك الىّ انت منتى وانسا منك ظهورك ظهوري انت الذي طار الى روحه انى اناالله ذو الجودو العطاء انزل الرحمة على من اشاء والضحى ..... الاولى والله لولا اكرام لهلك المقام اكرام تسمع به الموتى علمه عند ربي لا يضل ربي ولاينسي لا تطاء قدم العامة قدم النبي بلغت قدم الرسول. اني على كل شئ قديس كل واحد منهم ثلج. انقلب. على عقبيه. لقد اثرك الله علينا. اني مع الرسول اقوم يندوم اجيب دعوة الداع سلام عليك ياتيك تحائف كثيرة سننجيك سنعليك سنكرمك اكراما عجبا عمره الله على خلاف التوقع امره الله على خلاف التوقع - انت لا تعرفين القدير - مرادك حاصل الله خير

حافظا وهو ارجم الراحمين خير اهم خير لهم شرفنا بكلام منا شرفنا بلكرام مناً عسلام أنى مبشر ان الله معنا أنى مع الله أن خبر رسول الله (عليه السلام) اقع أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سينالهم غضب من ربهم يوم تاتى السماء بدخان مبين "العِنْ قَطَرُ عامًا أن خبر رسول الله واقع لا تحدِّن أن الله معندا أن ربي كريم قرين أنه فضل ربي أنه كان بي خفياً انى معك يا ابرهيم لا تخف صاقت قولى سينالهم غضب من ربهم أنس يجيب المضطر اذا دعاه قل الله ثم ذرهم من كان في نصرة الله كان الله في نصرته. لكم البشرئ في الحيوة الدنياء والضحي ..... ما قلى اني معك ومع اهلك انسي معك يا إبراهيم. اني مبارك ما بقي لي هم بعد ذلك اني انا الرحمن لايخزى عبدى ولايهان عشقك قائم ووصلك دائم من عاد اوليالي فكانما خرمن السماء انبي موجود فانتظر لا يهد بناؤك وتوتي من رب كريم وضعنا .... ذكرك قذف في قلوبهم الرعب وعد غير مكذوب انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتي. انت مني بمنزلة روحي. انت مني بمنزلة النجم الثاقب. جاء الحق وزحق الساطل. يا ايها النبي اطعموا الجائع والمعتر "علم يريجي معوكره كيور آب في البام باكران كويم كهانا كهلوايا-"انسى معك ومع اهلك أنى معك في كل حال وعند كل مقال انت معك في كل موطن نصر من الله وفتح قريب وهم من بعد غلبهم سيغلبون واما نرينك بعض الذى نعدهم اونتو فينك نصركم الله نصرا. اني معك يا ابراهيم اني معك ومع اهلك هذه ملعونين اينما ثقفوا اخذوا ان الصفا والمروة من شعائر الله يا مسيح اللَّه عدوانا ظفركم الله ظفرا مبيناً. انا فتحنا لك فتحا مبينا''

الهام عربي برتنقيد

ان البهامات میں ملہم نے کوشش کی ہے کہ حضو میں گئے کے اساء صفاتی کے مقابلہ میں اپنے بھی نو دونہ نام پیش کرے۔ اگر کوئی تاڑ جائے گا تو کہہ دیں گے کہ میری ہستی درمیان میں نہیں یہ محد ثانی کے ہی نام ہیں۔ یہ بہانہ وصدت وجود یوں نے خوب نکالا ہوا ہے۔ مگر الباحق اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایسے بہانوں کی تر دید میں تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ الباحق اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایسے بہانوں کی تر دید میں تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اگر مسلمان پھروہ می مشرکانہ تعلیم بھیلانے گئے تو اسلام اور کفر میں کیا فرق رہا اور بت پرتی اور خدا

ریتی میں کس طرح امتیاز ہوسکے گا۔

اسس قابل شرم ایک اور بی بات ہے کدالہامی عربی جس میں کر آئی آیات ت قطع وبريذ بيس كى اليي كمزور ياغلط بي كه كوئى عربي تعليم يافتة اپنى زبان پرنيس لاسكتا اور "كلمو الناس على قدر عقولهم "كمطابق خدامجور بوكياتفاكه وه تقرؤ كاس عربي مين الهام بیجے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کو عربی مین میں نطق کرنے کی ابھی لیافت حاصل نہیں ہوئی تھی۔اگر آ پ سوچ سے کام لیتے تو پہلے تھیے عربی کی لیافت پیدا کر لیتے۔ تب الہام شروع کرداتے۔ اب كيسى شرم كى بات ہے كەخداكو بھى غلط كويانا آموز ابت كر دكھلايا ہے اور اپنى لياقت كا بنية خود مل

ادھیرڈالا ہے۔کیا بہتر ہوتا کہ بیسلسلےشروع ہی نہ کرتے۔ ۳ تابعدار کہتے ہیں کہ جواعتراض اس عربیت پر پڑتے ہیں وی قرآن شریف پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ گران کو یا در کھنا جا ہے کہ بید خیال صرف ان لوگوں کا ہے جوخود عربیت سے بوری واقفیت نہیں رکھتے اور نیم ملا بن کرخطرہ ایمان ثابت ہورہے ہیں۔ورند پر عربيت يول كهني برابل علم كومجور نهيس كرتى كساكر آب كوعر بي لكسانهيس آتا تفاتو كيول عربي البهام وغيره لكھنے بيٹھ گئے؟ سمرفتدی سے اورعر بی البهام؟ پھر لکھتے ہیں یہ بچھ میں نہیں آیا وہ مشتبہ ہے۔فلاں کے معتی نہیں آتے ہے میں کیا آئے خاک؟ غور کرنے کا مقام ہے کہ سرقندے ہند میں آئے۔آپ کو پھتھا پشت ہوگئیں۔ ( دیکھوسلسلہ نسب مرزا ) مادری زبان تو اس طرح گئی، عربی میں جولیافت ہےوہ ناظرین خوب جانتے ہیں۔ پہلے ان کے خدا نے عربی میں الہام اٹارا (عشم عشم ) تو آپ بہت پریشان ہوئے تو اب ان کے خدا کو بھی بڑی مشکل در پیش آ لی۔ کیونکه جو زبانیں مرزا قادیانی جائتے ہیں وہ خدانہیں جانتا۔ (معاذ اللہ) اور جس زبان میں الہام ہوتا ہے وہ مرزا قادیانی کی مجھنہیں آتا وہ بھی آخر خداتھا۔اس نے ایک نی زبان ایجاد کر ڈ الی جس کا نام'' قادیانی عربی'' تجویز ہوا۔ بظاہر وہ عربی نماتھی لیکن معانی جو مرزا قادیانی کریں وہی صحیح ہیں اور وہ یقیناً خدا ہی کے سکھائے ہوئے معانی ہوتے تھے۔اب مرزا قادیانی ر ہے نہیں دنیا بھر میں کوئی اور خص بیز بان جانتانہیں ہم یہ تعلیم کس سے حاصل کریں؟ صاف ظاہر ہے کہ جس طرح مرزا فاویانی نہیں رہےان کی زبان ندرہی۔اس طرح ان کاندہب بھی باقى تبيس رے كارانشاء الله!

اگرخدااییانه کرتا تو دنیا میں اندهیرا پرُ جاتا۔ تیراخدا تیرے اس فعل سے راضی موااور

وہ تجھے برکت دےگا۔ یہاں تک کہ باوشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ بست ویک روپیآ نے والے ہیں۔ بست و یک روپیآ ئے ہیں۔ایک مقدمدور پیش تھا۔ مجھے الہام ہوا کہ ڈ گری ہوگئی۔ مگرلوگ نہ مانے۔ مجھے بھی شک ہوا تو خدانے کہا کہ تو مسلمان ہے؟ تو میں نے یقین كرليا ويدهمرابى سے بعرا موا ب - اگرتمام لوگ مند يھيرلين تويس زمين كے ينجے سے يا آسان کے اوپر سے مدد کرسکتا ہوں۔اگر دہ تو بہ نہ کرے تو اس کی برائیوں کا وبال جلد تر اسے (مرز انظام الدین کے ) در پیش ہے۔اس سفر (موضع تنجران ضلع گورداسپور) میں تمہارا یا تمہارے رفیق کا کچھنقصان ہوگا۔(تو حامة علی کی چا دراور ہمارارو مال کھویا گیا) بٹیالہ سے واپس آئے تو الہام ہوا کہ اس سفر میں کجھ نقصان ہوگا اور پچھ ہم وغم پیش آئے گا۔ چنانچہ ککٹ لینے لگے تو رومال ندارد موضع دورا ہد کے ٹیشن پر پہنچے تو ہمیں لدھیانہ بتایا گیا۔اتر پڑے تو گاڑی چلی گئی۔ دیکھ میں محمود د کیویش تیری دعا وُل کو کیسے جلد قبول کرتا ہوں۔ (پچاس رویے کی ضرورت بھی قادیان سے بٹالہ کی طرف تین میل کے فاصلہ پر نہر کے کنارہ پر جاکر دعاء کی تو الہام ہوا اور دوسرے دن روپے ال سُنے ) میہودااسکر بوطی ،لوگ آئے اوراس کو پکڑ بیٹھے شیر خدانے ان کو پکڑ ااور شیر خدانے فتح پائی۔ آریوں کا بادشاہ آیا ہے، کرش جی رودرگویال، خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ آگ ہے ہمیں مت ڈرا۔ آگ جماری بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فدا تین کو جار کرے گا۔ ايك اميرنو وارد پنجاني الاصل كي نسبت متوحش خبرير ـ

نصف ثاني

ماجھے خان کا بیٹائٹس الدین پٹواری ضلع لا ہور سے بھیجنے والے ہیں۔ تیر سے سفر کو (جو ہوشیار پور اور لدھیانہ ہیں واقع ہوا) ہیں نے مبارک کردیا۔ تجھے قربت کا نشان دیا جاتا ہے۔ فتح وظفر کی کلید تجھے دی جاتی ہے۔ اے مظفر تھے پر سلام تا کہ اسلام کا ٹرف ظاہر ہو۔ تجھے بشارت ہو کہ تجھے ایک و تیر سے ہی تجھے ایک وہ تیر سے ہی تجھے ایک اور بشیر بھی ہے۔ اسے مقدس روح دی گئی۔ رجس سے پاک ہے نور آلہ ہے مبارک وہ جو آسان سے آتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آئے کے ساتھ فضل ہے جو اس سے بہتوں کو بیار پول سے صاف کردے گا۔ کلمت اللہ ہے۔ کے آئے کے ساتھ آئے گا۔ وہ کا میں مظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ تین کوچار کرنے والا ہوگا۔ سخت ذہین وہ ہوگا۔ والا ہوگا۔ مغز ندولہ ندگرا کی ارجمند مظہر الاقل والآخر مظہر الحق و العلاء کان اللہ دوشنہ ہے۔ مبارک دوشنہ فرزندولہ ندگرا کی ارجمند مظہر الاقل والآخر مظہر الحق و العلاء کان اللہ مذل من السماء جس کا نزول مبارک اور موجب ظہور جلال اللہ موگا۔ نور آتا ہے نور۔ جس کو خدا

نے اپنی رضا مندی کے عطر ہے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سابیا اس کے سر پر ہوگا۔ جلد ہر سے گا۔ اسپر وں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اسے اپنے نفسی نقطہ آسان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ 'وکسان امر اللّه مقضیہ ا' تیرا گھر برکتوں ہے بھرے گا۔ خوا تین مبار کہ سے تیری نسل بہت ہوگی نسل بہت برخھاؤں گا۔ پچھ بچین میں بھی مریں گے۔ تیری نسل ملکوں میں بھی پھیل جائے گی۔ تیرے نسل ملکوں میں بھی پھیل جائے گی۔ تیرے ربوع کریں گے تو بہت نابود ہو جائے گی۔ تو بہنہ کریں گے تو بہت نابود ہو جائے گی۔ تو بہنہ کریں گے تو بہت نابود ہو جائے گی۔ تو بہنہ کریں گے تو بہت نابود ہو جائے گی۔ تو بہنہ کریں گے تو بہت نابود ہو جائے گی۔ تو بہنہ کریں گے تو بہت نابود ہو نامرادی میں انقطاع دینیا تک عرب کے ساتھ تائم رکھے گا۔ تیری دوت کو دینا کے کناروں تک پہنچادوں گا۔ تیرا مصفی زمین سے بھی نہیں اٹھائے گا۔ جو تیری ذلت اور تباہی کے خواہاں ہیں وہ خود نامرادی میں نام صفی زمین سے بھی بردھاؤں گا۔ ان کے مال وجان میں برکت ہوگی۔ منکروں پرغالب ہیں وہ خود تا مرادی می گروہ بھی بردھاؤں گا۔ ان کے مال وجان میں برکت ہوگی۔ منکروں پرغالب ہیں گرفہ بھی انبیاء بنی امرائیل۔ بادشاہوں اور امیروں کے دل میں تیری محبت ڈالے گا اور وہ تیرے کیڈ دل میں تیری محبت ڈالے گا اور وہ تیرے کیڈ دل سے برکت ڈھونڈیں گے۔

اے منکرو! اگرتم میرے بندے کی نبست شک میں ہوتو اس نشان رحمت کی ما ندیم بھی دکھلاؤ۔ 'فیان کے تفعلوا ولن تفعلوا ، خازل من السماء و ذول من السماء ''(پہلے لو برس کی خبر لی شی اب نوماہ کی خبر لمی ہے گرجولڑکا آیۃ اللہ ہوگاوہ معلوم نہیں کہ کب پیدا ہوگا) اکیس ماہ تک ان پر (یعنی مرزا امام الدین و نظام الدین) پر ایک تخت مصیبت پڑے گی۔ (تو نظام الدین کی لڑکی پچیس سالہ مرگئ) ایک دوسرا بشرتم ہیں ویا جائے گا۔ جس کا نام محمود ہے اور وہ ادلوالعزم ہوگا۔ پاس ہوجائے گا (تو میرا بیٹا تحصیلداری میں پاس ہوگیا) دشن کا بھی خوب وار نکا۔ (بشرک جگارٹکی پیدا ہوئی تو لوگوں نے مؤل کیا تھا) جب کفار کورجس شرالبرید ذریۃ الصیطان وغیرہ کہا گیا تو بیوطالب کو دشنام دبی ہے روکا۔ گرحف و اللے تھا کہ بیا ظہار واقعہ ہے۔ دشنام نہیں، تو بدو چھوڑ نے کو تھا۔ گرآ ب دیدہ ہوکر پھرآ مادہ ہوگیا۔ ان علماء نے گھر کو بدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ میں ان کے چو کے بیں۔ میری پرستش کی جگہ میں ان کے بیا لے اور شوشیاں رکھی ہوئی ہیں اور چو ہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ (مراداس زمانہ کے مولوی ہیں) نبی میں ناصری کے خود کے بیا۔ ان علم میں بیاس کو کتر رہے ہیں۔ (مراداس زمانہ کے مولوی ہیں) نبی ناصری کے خود کے بیا گیا ہو۔ (۱۹۹۲ میرا کا خدا کو زیادہ صاف کر ہا ہے۔ اس ناصری کے خود ہو گا کہ وہ بندگان خدا کو زیادہ صاف کر ہا ہے۔ اس ناصری کے خود ہمائی پیاریوں کو صاف کیا گیا ہو۔ (۱۹۹۲) اب اے مولویو! اے بخل کی مرشت

والواگرطاقت ہے تو خدا تعالی کی ان پیشین گوئیوں کوٹال کردکھلاؤ۔ ہرایک قتم کے فریب کام میں لاؤاور کوئی فریب باقی فریب کام میں لاؤاور کوئی فریب باقی فدر کھو۔ پھر دیکھوکہ خدا کا ہاتھ غالب رہتا ہے یا تمہارا۔ میں تجھے عزت دول گا اور بڑھاؤں گا۔ تیرے آٹاریش برکت رکھ دول گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں ہے برکت پر برکت دول گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ۔

چل ربی ہے سیم رصت کی جو دعاء کیج قبول ہے آج

سید محد حسین وزیر پٹیال غم میں متلاتے تو میری دعاء سے رہائی ہوئی۔ (۱۸۹۳ء) ۲۰ رفر وری ۱۸۹۳ء سے چھ برس تک میخص لیکھ رام اپنی بدز بانیوں کی سز امیں جو حضور واللہ کے حق می کی ہیں۔ شدید مرض میں متلا موجائے گا۔ (بدالہام میرا معیار صدافت ہے) عرمارج ١٨٩٤ء كوبمقام لا مور دوقل موگيا۔ اس بحث ميں جوفرق عمداً حجوث اختيار كرر ہاہے بيندرہ ماہ تك ہادیدیش گرایاجائے گا۔بشرطیکے حق کی طرف رجوع نہ کرے اور دوسرافریق عزت پائے گا اور بعض اند ھے سوجا کھے کئے جائیں گے اور بعض کنگڑے چلئے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ عبداللدآ تهم پنشز كوجب بيالهام دى بج حلسه گاه بين سنايا گيا تو ڈر كر كہنے لگا كەمىن حضور ملك كا مفتری اور د جال نہیں سمجھتا۔اس لئے تا خیر ہے مستفید ہوا۔ پھر جب عیسا ئیوں نے برا بھیختہ کیا اور اس نے حیار ہزارروپے دینے تک بھی اظہار خوف نہ کیا تو ایک سال تک مرگیا۔ جنگ مقدس سے پہلے ڈاکٹر ہنری مارٹن کومباہلہ کی دعوت دی اور کہا کہ سے انسان تھے گر سیچے مرسل برگزیدہ نبی بھی تھے جو سیح کو دیا گیا۔ وہ بمتابعت حضو ہاگئے تھے دیا گیا اور تو مسیح موعود ہے اور تیرے پاس ایک نورانی حربیہ بے جوظمت کو پاش پاش کرے گا اور صلیب توڑے گا۔ مگرعیسانی مقابلہ پرند فکلے۔ (۱۸۹۴ء) مسیح موعود کی روحانی لزائیاں ہیں۔ آتھم نے مہلت پائی تو سعد اللہ نے استہزاء کا اشتهارو بے کر د جال کہا تو مجھے الہام ہوا کہا ہے عدواللہ تو مجھے سے نہیں خدا سے لڑر ہاہے۔خدانے كها م كن أن شانتك هو الابتر "توسعدالله جنورى عدواء بين بليك سعرا جب كدوه اپنے بندرہ سالہ لڑکے کی شادی میں مصروف تھا اور وہ لڑ کا لا ولدر ہا۔ اگر آتھم اپنے دعویٰ میں سچا ہے کداس نے رجوع نہیں کیا تو وہ عمر پائے گا۔ جھوٹا ہے تو جلد مرجائے گا۔ (۱۸۹۵ء) "يـــوم يقوم الروح والملككة "مين روح يدم اورسول اورمحدث بير يروح القدس والا جاتا ہےاور خداتعالی کے ہم کلام ہوتے ہیں اور بحاور ہر آنی روح بمعنی ارواج ہے۔نور القرآن لكھى تو عمادالدين يادرى كے متعلق الہام ہوا تو اس كى مثل پر قادر نہيں ہوگا۔خدا تحقِّھ عاجز اور رسوا

كرےگا۔ تيري قوم تجھ ہے شفق بھي ہوجائے ۔مگر آخرتم مغلوب ہو جاؤگے۔نو رالحق كے متعلق الہام ہوا۔ کا فراورمکفر اس پر قاور نہ ہول گے کہ اس کتاب کی مثل نثر اور نظم معدالتزام معارف واحكام تالیف كرسكیس \_ كسوف وخسوف كی تشریح بذر بعیدالهام ہے \_ كرامات الصالحان میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ مکفرین کے مقابلہ پرایک ہفتہ میں کہ جی گئی ہے اور ان کو آیک ماہ کی بھی مہات دی۔ مگروہ قاصرر ہے۔(۱۸۹۷ء) جلسہ مذاہب ، لا ہور میں ، وا تو الہام ہوا کہ بیروہ عنمون ۔ بے جوسب پرغالب آئے گا۔ نیک اورا برار کے درجات <sup>خ</sup>روی کی تشر ت<sup>رم</sup> (۱۸۹۶) گھرا یک دفعہ مندو نہ ہب کار جوع اسلام کی طرف بڑے زور کے ساتھ ہوگا۔ خدا کا یہی ارارہ ہے کہ جومسلمانوں میں ہے مجھ سے ملیحدہ رہے گا۔ وہ کا ٹا جائے گا۔ باوشاں وہ یا غیمر باوشاہ۔ ملطان روم کی حانت انجھی نہیں ارکان کی حالت اچھی نہیں۔میرے نزدیک انجام نہیں۔تم پاس ہو کتے ہو۔ (مرز العقوب بیگ نے آخری امتحان دیا تو بیالہام ہوا تھا) میں تیری تبلیغ کو زمین کے بناروں تک پہنجاؤں گا۔ (١٨٩٩ء) خدانے ارادہ کیا ہے کہ تیرا نام بڑھائے اور تیرے نام کی چیک آ فاق میں وکھا ہے۔ آسان سے کی تخت اترے ۔ مگر تیراتخت سب سے اونیا بچھایا گیا۔ وشمنوں سے ملاقات کرتے وقت ملائکہنے تیری مددی۔ قیصر ہندی طرف سے ایک شکر رید پیمشابہات الل سے ہے۔مبشرول كا زوال نبيس موتا\_ كورز جزل كى پيشين كونيوں كے بورے مور ، كا وفت آ كيا\_ (١٩٠٠ء) مبارک ده آ دمی جواس در دازه کی راه سے داخل ہو۔ ( مراد ابوب بیک کی وفات ) پ قادر کے کاربار شمودار ہوگئے كافر جو كبتے تھے وہ گرفتار ہوگئے كافر جو كيتے تھے وہ نگونسار ہوگئے جتنے تھے سب کے سب ہی گرفتار ہوگئے

(مراداتمام جت ہے) اچھا ہوجائے گا۔ مرادنور محد مالک ہمدم۔ (۱۹۰۰) آج ہے ہیں بھرف وکھا کیں گے ہم۔ اگریہ جڑرہی سب پچھر ہاہے۔ (مرادتقویٰ ہے) سب ہے ہم آگریہ جڑرہی سب پچھر ہاہے۔ (مرادتقویٰ ہے) سب ہے ہم آگریہ جڑرہی سب پچھر ہاہے۔ لعنی سیف یا حربقلم۔ حقیقت میں ہزار سالہ موت کے بعد جواب احیاء ہوا ہے۔ اس میں انسانی ہاتھ کا دخل نہیں ۔ یعنی جیسے سے بن باپ پیدا ہوا اور اس کی حیات میں کسی انسان کو دخل نہ تھا۔ ویسے ہی یہاں بدوں کسی استادیا مرشد کے خدانے روحانی زندگی عطاء کی ۔ فریمیسن مسلط نہیں کئے جائیں گے کہ اس کو ہلاک کریں۔ پوڑی یعنی روح آسانی آئی اور آسان پر ہی جائے گی۔ عدالت عالیہ ہے اسے بری کیا ہے۔ نواب مبارکہ پیگم یعنی

مبار کہ بیکم نواب سے بیابی گئی۔اس کے کا آخری دم ہے۔افسوس صدافسوس میتیجد خلاف مراد ہوا یا لکلا۔ آخری لفظ یا زنبیں رہا۔ ریجی معلوم نہیں کہ سے متعلق ہے۔ (۱۹۰۳ء) اے ازلی ابدی خدابیر یوں کو پکڑ کے آ ( یعنی میری مدد کر ) استقامت میں فرق آ گیا۔ طاعون کا دروازہ کھولا گیا۔ آ ٹار صحت (معلوم نہیں کہ کس کے متعلق ہے) مجموعہ فتو حات بلایا نازل یا حادث یا (معلوم نہیں کہ یا کے بعد کیا تھا)عنقریب ایہا ہوگا کہ شریرلوگ جورعب داب رکھتے ہیں کم ہوتے جائیں گے۔ عرب کی خبر میری کرواوران کوراه بتا ؤ۔خداکی پناه میں عمر گزارد۔ کابل ے کاٹا گیااورسیدھا ہماری طرف آ گیا۔قریب ہے کہ دنیا میں صرف اسلام ہی ایک غرب ہوگا جوعزت کے ساتھ ویکھا جائے گا اور جواسے معدوم کرنا جا ہے گا اس کا نام ندرہے گا۔ بیغلبہ جمیشہ رہے گا۔ یہال تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یا در کھوآ سان سے کوئی نہیں اتر ہے گا۔ تمہاری اولا دراولا دہھی عیسیٰ کوآ سان ے اتر نے نہیں دیکھے گی تو لوگ گھبرا ئیں گے کہ صلیب کا غلب بھی گزر گیا میے کیوں نہ اترا۔ آج کے دن سے تیسری صدی ابھی پوری نہیں ہوگی کہ لوگ اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے۔ دنیایس ایک ہی مذہب ہوگا اورایک ہی پیشوا ( یعنی میں اور میری تعلیم ) میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں۔اب وہ پختم بڑھے گا بھولے گا اور کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔جس مذہب میں خدا کے ساتھ مکالمہ نہیں وہ مذہب مردہ ہے۔ابھی تم میں سے لاکھوں اور کر وڑ وں انسان زندہ ہوں گے کہ آ ربیہ مذہب کونا بود ہوتے د مکی لوگے تم خوشی سے اچھلوخدا تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ گالیاں سنو حیب رہو۔ ماریں کھاؤ۔ صبر کرو۔ بدی کے مقابلہ سے حتی المقدور بربيز كرو- كابل كى زيين وكيه لے كى كەعبداللطيف كا خون كيے كيے كيل لائے كا-عبدالرحمان مارا گیا توخدا چیدرہا۔ گراب چیٹ نیں رہے گا۔ اس نادان امیرنے کیا کیا کہا ہے معصوم کونل کرے اپنے آپ کو تباہ کرلیا۔ اے برقسمت زمین کابل تو خدا کی نظرے کر گئی۔ آگ ے ہمیں مت ڈرائ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام۔ (۱۹۰۴ء) ایک مشرقی طاقت اور کوریا كى نازك حالت ـ

فداتیری ساری مراویں پوری کرےگا۔ بہت حادثات اور عجیب کاموں کے بعد تیرا حادثہ ہوگا۔ (۱۹۰۵ء) خاکسار پیپر منٹ ماتا موتی لگ رہی ہے۔ وہ سنتا ہے اور ویکھا ہے۔ چوہدری رستم علی۔موت دروازہ پر کھڑی ہے۔ہم نے وہ جہان چھوڑ دیا ہے۔ (بیروح کی آواز ہے)ہے سرراہ پرتمہارےوہ جو ہے مولا کریم۔بھونچال آیا اور بڑی شدت ہے آیا۔ بادشاہ وقت پر جوتیر چلا و سے اس تیرے وہ مارا جائے۔کیاعذاب کامعا ملہ درست ہے آگر درست ہے تو کس حد

تک عبدالقادر رضی الله عنه الله اکبر مصرصحت ، خدانے اس کواچھا کرنا ہی تھا بے نیازی کے کام ہیں۔(باغ میں چاریمار تھےایک کی موت یقینی تھی مگروہ ﷺ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی نقذ براملی طور برمبرم نتھی در نہ توجہ الی صاحب الحال سے بھی نہلتی ) محمطلح تیرے لئے تیرانام چیکا، پہاڑگرا تو جانتا ہے میں کون مول۔ میں خدا مول جس کو جا ہتا ہوں عزت دیتا موں اور جس کو جا بتا موں ذلت دیتا ہوں۔ سے سال کی عمراناللہ بیرخدا کا کلام ہے۔اللہ اکبرزند گیوں کا خاتمہ۔ کمبل میں لپیٹ کرمبح قبر میں رکھ دو۔ میں تیری جماعت کے لئے تیری ہی ذریت سے ایک مخفس کو قائم کروں گا ادراس کوایے قرب اور دتی ہے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعہ سے ق تر 👸 کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ (١٩٠١ء) تين بكرے ذرى كئے جاكيں گے۔ ۲۵ رفروری کے بعد جانا ہوگا۔اٹھونمازیں پڑھیں اور قیامت کا نمونہ دیکھیں۔ پہلے بڑگال کی نسبت جو تھم جاری کیا گیا تھا۔اب ان کی دلجوئی ہوگی۔ کرنبی نوٹ۔ دیکھومیرے دوستو۔اخبار شاکع ہوگیا۔ (اخبار سے مراد خبر ہے) بشیر الدولہ، در دناک دکھ اور در دناک واقعہ۔میری بیوی یکا یک مرگئے۔زلزلہ آنے کو ہے۔ پچاس یا ساٹھ نشان دکھلا وَں گا۔ کلیسیا کی طاقت کانسخہ۔ کشتیاں چکتی ہیں تا ہوں کشتیاں۔اب تک پیچھانہیں چھوڑتی۔زندگی کے آٹار (بیسیٹھ عبدالرحمان مدراس کا تار تھا) زلزلہ آنے کو ہے۔ ایک دم میں دم رخصت ہوا۔ (معلوم نبیں س کے متعلق ہے۔ باقی الہام جول گیا آج کل کوئی نشان ظاہر ہوگا۔خبر موت ۱۳ماہ حال کو) (معلوم نبیں کس کے متعلق ہے) اے عبدالحکیم خدا بچھ کو ہرا کیے ضررے بچاوے۔اندھا ہونے مفلوج ہونے اور مجذوم ہونے سے قادر ہےوہ بارگاہ جوٹوٹا کام بنادے۔ بنا بنایا توڑوے کوئی اس کا بھیدنہ یاوے۔ ممترین کا بیڑہ غرق ہو گیا۔ ( کسی کی آ واز ہے) تیری دعاء قبول کی گئی۔ (۱۹۰۵ء) روش نشان۔ ہماری فتح ہوئی۔ تخفۃ الملوک۔ ہزاروں آ دمی تیرے پیروں کے نیچے ہیں۔ دہلی میں واصلی جہنم واصل خان فوت ہوگیا۔ زلزلہ اس طرف چلاگیا۔ آج ہارے گھر میں پینبرو اللہ آئے۔ آگی عزت اور سلامتی قبول ہوگئی نو دن کا بھارٹوٹ کیا۔ (مرادمبارک احمد) ایک دباء چھ کے گئے 🐣

اردوالهام برتنقيد

ملهم كا خدا بھى نصيح اردونہيں بول سكتا تھا۔ پنجا بى نما اردونقروں ميں اپنے مطالب كا اظهار فرمايا ب-شايداس لئے كمليم الل تسويديس سے ندتھا تو بھلامليم كوسلطان القلم كا

خطاب کیوں دیا جاتا ہے؟ غالبًا اس لئے که غلط سلط الی کتابیں اور پینکروں اشتہار لکھ مارے

تھے۔ گرصرف لکھنے سے سلطان القلم کا خطاب نہیں مل سکتا۔ ورند ملاپ و پرتاپ اخبار کا ایڈیٹر بھی ال خطاب كاحقدار موكار

اردوالہامات میں مصائب کا ذکر بہت ہے اور زلزلوں کی مجرمار ہے اور کچھاپی کامیابی پراظہارافتارہے۔ورنہان میں کوئی روح صداقت نہیں ملتی۔ کیونکہ اس قتم کے گول مول الہام اور تعلی آ میزمضا مین ان لوگوں کے تبلیغی رسائل میں بھی درج ہیں۔ جوآپ کے بعد نبوت کر چکے ہیں یا کررہے ہیں۔

س .... مشكوة شريف كا آخرى حصد الهاكر مطالعة فرماية تو آپ كومعلوم بوجائ گا کہ شان نبوت یوں ہوا کرتی ہے؟ اخبار بالغیب کس صفائی سے مذکور ہیں علم ما کان و ماسیکون کا اظهاركس طرح كيا كياب الهامات قاديانيه اورحضوركي اخبار بالغيب بالمقابل ركه كرمواز ندكرين توصاف معلوم ہوجائے گا کہ \_

شیر بربی دیگر وشیر نیستان دیگراست دعوی توبیقا کہ حضور جب قادیان میں کرشن اوتار بن کرآئے ہیں \_ تو آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شال میں

مگر تجربہ نے ثابت کردیا کہ بید عولی غلط تھا۔ زبائی باتیں ہی تھیں اوراس کرشن اوتار نے قلمی اور قولی میدان میں جو نظم ونٹر کے گدھے ہائے ہیں ان سے تو اس شہسوار میدان فصاحت رائض مضمار جوامع الكلم سيدنا ومولانا وامامنا وملجاناصلي الله عليه وسليم

بزار بار بشوئم دبن بمشك وگلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

کے غبار کا تتبع بھی نہیں ہوسکتا۔ بھلا کہاں ایک پنجا بی الفطرة مغل بچیاور کہاں وہ باعث تخليق عالم،اقصح العرب صلوات الله عليه \_

چہ نبیت خاک رابا عالم پاک

اگرافسوس ہےتو ان مسلمانوں پر کہ جن کوعر لی فاری اور اردو میں ایک سطر بھی لکھنایا سجھنانہیں آتا۔وہ مفتی اردو بن کرفتو کی جاری کردیتے ہیں کھلیم قادیانی اپنی فصاحت وبلاغت میں لاجواب ہے اوراس پر نکتہ چینی کرنا کو یا نعوذ باللہ قرآن پر نکتہ چینی کرنے کے برابرہے۔ بی قول ا كرمسلم الثبوت شخصيت كابهوتا تو قابل توجه بهى تفار عمرا ندهول ميس كانا راجار ابل بصيرت مانيس تو كيے ماليس؟"فذرهم في طغيانهم يعمهون"

بنجاني الهام

عشٰق خدا دا وسے مؤہر ولیاں ایرنشانی (نصف ٹانی) میں کوئی نہیں کہ سکدا کہ ایسی آئی۔جس نے اسمصیب پائی۔ (مرادمبار کہ بیگیم) بیہوثی پھر شش پھرموت۔ (جمعہ کے دن مہندی لگا کر بیٹھے تھے تو بوڑے خان قصوری کے متعلق خبر مرگ کا الہام ہوا) ہے رودھر کو پال تیری است گیتا میں کھی ہے۔

ناظرین! چند پنجابی نقر الهام مرکب بیس بھی گذر ہے ہیں۔ جن کو یہاں پر ملانے سے ہم خیال کر سکتے ہیں کہ ہیروارث شاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کی پنجابی نثر کا لگا کھا سکتے ہیں اور ملہم کوخود بھی اعتراف ہے کہ میری اصلی عرض شعر نہیں بلکہ اصل مقصد اپنی تبلیفی جدوجہد ہے اور ریہ جس قد رالہامات کی صور تیں اختیار کی گئی ہیں ان سے صرف یہی غرض ہے کہ سامعین کو دیجہ ہی بیرا ہو۔ اصل میں ناجی نہ جائے آئن ٹیڑھا والا معاملہ ہے۔ کیونکہ اہم کا خاندان عوما شاعر ہے آ پ بھی قبل از نبوت اشعار میں فرخ تخلص باندھ کرمجل مشاعرہ میں حاضر ہوتے رہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ آ پ کوفن شاعری میں پاسٹک مار کس بھی نہیں ملے تقے لیکن آ پ کی جدوجہد میں کوئی شک نہیں۔ فارسی الہمام

> اے بسا آرزو کہ خاک شدہ طریق زہدوتعیدندانم اے زاہد خدااے من قدمم راندہ بررہ داؤد۔ دا ڈ

نصف ثاني

ہرچہ بائد نوعروی را ہمال سامال کئم آنچہ مطلوب شا باشد عطائے آل کئم (توخاندان میر درد میں میری دوسری شادی ہوئی) (۱۹۰۱ء) سال دیگررا کہ ہے داند صاب تاکجا رفت آئکہ باما بود یار سلامت برتوا ہے مردسلامت السلام علیم سلطان القلم دلم مے بلرزد چویاد آورم۔ مناجات شوریدہ اندرحرم ۔ شوریدہ سے مراد دعاء کرنے والا ہے۔ اور حرم سے مراد غالباً قادیان ہے۔ را ہگرائے عالم جاودانی شد سرانجام جائل جہنم بود کہ جائل کو عاقبت کم بود ۔ (۱۹۰۳ء)عود صحت (بیالہام دردگردہ کے بعد ہوا) خوش باش کہ عاقبت ککو خواہد بود۔ (۱۹۰۴ء) رسید مثر دہ کہ ایام نو بہار آید۔ (۱۹۰۵ء) شکار مرگ۔

امن است درمکان محبت سرائے ما

تودرمنزل ماچوبار بارآئی۔خداابر رحت بباریدیانے رسیدم وہ کدآں یار دلیسندآ مدر رسیدم وہ کدآں یار دلیسندآ مدر رسیدم وہ کہ دبیار از میاں برخاست۔دست تو دعائے تو رحم از خدا۔ (۱۹۰۷ء) تزلزل درابیاں کسری فقاد (بینی شاہ ایران تخت سے اتارا گیا)۔

چودور خسروی آغاز کردند مسلمازا مسلمال باز کردند

خدا قاتل توباد مرااز دست تومحفوظ دارد ـ ( ١٩٠٤ م) آيد آن روز يكمتخلص شمود ـ ناظرین! ان الہامات کو کتاب ایقان مؤلفہ بہاء اللہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں کہ خدانعالی نے حضرت بہاء سے بہترین اور صبح فاری میں کلام کیا ہے یا مرز اقادیانی کومعمولی ابجد خوانی فاری میں ٹال دیا ہے۔ کیونکہ آپ کو ذاتی قابلیت نتھی اورمسلم الثبوت استادفن تسلیم نہ ہو چکے تھے۔غرضیکدان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہلم کی لیانت کے مطابق البام ہوتے ہیں اور الہام کی شان سے ملہم کی شان نظر آتی ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ الہام بازی میں اپنے مرشد (حضرت بہاء) کے مقابلہ بر مرزا قادیانی اعلی نمبرنہیں لے سکے۔ باقی رہی شان رسالت تو اس کے متعلق میرم ض ہے کہ کہم کوخداتعالی خودتعلیم دیتا ہے۔وہ کسی مکتب میں الف بے بھی نہیں پر ھتے اور خدائی تعلیم سے اس قابل ہوجاتے ہیں اور ایسے قابل ہوجاتے ہیں کہ اعجازی کلام اور لا ٹائی الہام ان كےدل ير تازل موتا ہے۔جس كووہ خود بھى تجھتے ہيں اور دور حاضر كے فسحائے قوم اس كرامخ بتهميارة الكركهدوية عيل كه: "ماهذا قول البشر" اوركى كواس وقت جرأت تمين ہوتی کہ اس کلام کا ایک حرف بھی بے موقع ٹابت کرے یا اس میں ادبی غلطی دکھائے۔ ہاں میہ بات اور ہے کہ آج کل کے جاال دشمنان اسلام جوخود عربیت میں قیل ہیں۔ مکت چینی کرنے لگ جاكير مراي الوكول و فضير من اجابته السكوت "كهروفع كياجا سكتا -اس لئ يه چمدنهين ديا جاسكا كدا گرقادياني الهام پرتكت چيني موئى يه تو مكى اور مدنى الهامات پرجمي تكته چيني روس م- "فشتان ما بين العراق ويثرب"

انكريز ي الهام

ڈوال مین هذبی اینگری بٹ ڈاڈ از ورہ ہو۔ ہی شیل میلپ ہو۔ ورڈز

اوف گاؤ كين ناث اليس چينج - آئى لويو - آئى شيل گويوا بارج پار في اوف اسلام -

آئی شیل ہلیپ یو۔ یوہیو گوٹو امرتسر۔ ہی ہیلٹس ان دی ضلع بیثا ور ورڈ اینڈ .....٢

ٹوگرلز ۔۔لائف۔۔۔

معلوم ہوتا ہے کہ ہم کا ضدا مجبور تھا کہ انگریزی میں شیکسیئر کے ڈراھے نازل نەكرتا- كيونكىلىم سېچىنە كى قابلىت نەركھتا تھا۔صرف دوہى انگريزى كى كتابيں پريھى تھى اور بەالبام بھى بعض دفعہا یے مشکل نظرآ تے تھے کہان کا ترجمہ کرانے کو آ ریپد دستوں سے مدد کینی پڑتی تھی۔ای اصول مصمعلوم موسكتا بي كم يهلملهم كواعلى قابليت يرقابض مونا ضرورى بورندالهامات تحرفه

کلاس ہی نازل ہوں گے اور اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہم کاذاتی کلام بھی کس یا پیکا ہوگا۔

قیاس کن زگلتان من بهار مرا

٣ ..... اس موقعہ پرییسوال پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی الہام مختلف زبانوں میں کیوں ہوگئے۔اگربیخیال تھا کہ:''لیظهرہ علی الدین کله ''کے اتحت میں بررنگ کے الہام کا نازل ہونا ضروری ہے تو تشمیری، گجراتی، سندھی اور پنجاب کی باقی زبانوں میں الہام کیوں نہ ہوئے۔ کیا بورپ کی زبان صرف انگش ہی رہ گئ تھی اور وہ بھی صرف بچول کے فقرے جرمنی، فرانس،اٹلی،روس،چیین، جاپان،ٹرکش وغیرہ کی زبانیں کہاں کئیں؟ کیاان میں تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی؟ شایدان الہامات کوام الالسنہ کے الہام تصور کرلیا ہوگا۔ اگریہی بات ہے تو ان لوگوں کو ہی سلامت رہیں جوعقل کے اندھے اور گاٹھ کے ڈھیلے نظر آتے ہیں۔ ور نہ ارباب دائش وہینش اس جہل مرکب میں پھنس نہیں سکتے۔ یاصفراء یا بیضاء وغیرہ وغیرہ۔

## ٧٤.....مرزائية اورابل اسلام ميل فرق

جب تک سے قادیانی برا ہین احمد یہ کی چارجلدین فتم نہ کر چکے تھے۔ آ پ بحثیت مبلغ اسلام اورخادم دین کےاسے پیش کرتے رہے اور اہل علم نے آپ کوصوفی اور فلاسفر اسلام بجھ کر اتنا برصادیا که آپ کے الہامات مندرجہ براجین کی بھی وہی تاویلیں کرنے لگے جو دوسرے صوفیوں کے الہام اور شطحیات کی کیا کرتے ہیں اور آپ کے متعلق سادہ مزاج صوفیوں نے خوابین بھی دیکھنی شروع کردیں صرف اس لئے کدآپ نے ابھی اپناوہ رازجس کے لئے سے

تمام جال بچھا یا تھا ظاہر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی عہدہ کے مدعی تھے۔ چنا نچے اس لاعلمی میں لوگوں نے ان کوصوفیاء کی صف میں لا کھڑا کردیا اور ان کی طرف سے مدافعت کرنا کارٹواب سمجھا۔ عالاک قادیانی نے جب اسلامی طبقہ کا بدرنگ دیکھا تو اپنی غیر معمولی عیاری سے کام لے کر لدهیانه میں بنیادی پھررکھ کراپنی بیعت لینی شروع کردی۔جس کا بتیجہ ہوا کہ ہزار ہامسلمان آپ كى مريد مو كے اور آپ كى ہر دلعزيز كى ميں دن دوگى رات چوگنى ترقى موتى گئى۔ جناب يہ سنہری موقعہ کب ہاتھ سے دینے لگے تھے۔فورا غنیمت مجھ کراپنے دعاوی کوایک ووسرے سے وابسة كركے غيرة منابى سلسله ميں پيش كرنا شروع كرديا مسلمان ان تعلى صوفى صاحب كوكركث کی طرح رنگ بدلتے و کی کرنہایت ہی متحیر ہوئے اور زبان حال وقال سے بہتیر اسمجھایا بجھایا۔ لین جناب نے جلتی پرتیل کا کام کرتے ہوئے ۱۹۰۱ء میں محمد تانی کا دلخراش دعویٰ پیش کردیا۔ بس چھرکیا تھا ملک بھرے آ پ کا اعتاداٹھ گیا۔ برگانے تو رہے برگانے ان کے اپنے سکے لڑکے سلطان احمد نے وہ وہ ہاتھ دکھائے کہ ساری جماعت کے چیکے چھوٹ گئے۔ ہندوستان بحریش بہت سے مناظرے کئے لیکن بھی بھی اپنے آپ کونی ثابت ندکر سکے سینکڑوں پیشین گوئیاں كيس ليكن ايك بھى پورى نەموئى - ہزاروں الہام لكھے محرايك بھى سچا ثابت نەكر سكے حتى كە ۱۹۰۸ء میں بمقام لا مورحضرت پیر جماعت علی شاہ مدظلہ العالی کی بددعاء سے مرض میضد سے وفات یائی۔آپ کی لاش بقول ان کے دجال پرسوار کر کے قادیان پہنچائی گئی۔ بیشلیم کیا گیاہے كه ني جهال فوت موتا ہے وہيں وفن موتا ہے۔ كيا جناب اس اصول كى روسے كا ذب ثابت ميس موتے؟ کیامرزائیوں کے پاس اس کاکوئی جواب ہے؟

وفات سے بعد خلافت اوّل کا اثر نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوا تھا۔ مگر خلافت ٹانیہ میں پیغا می جماعت (لا ہوری) الگ ہوگی اور اپنے مرشد کو اس قدر نہ بردھایا کہ منتقل نبی بنا کر پیش کریں۔ مگر قادیانی جماعت نے بھی تشدوے کام لیا اور جس تشدد کو سے نے شروع کیا تھا اسے پمیل تک پہنچادیا۔

پیر اگر نتو اند پسر تمام کند اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مرزائی تعلیم اسلامی تعلیم سے الگ نظر آنے گئی اور کئی وجو ہات سے ایک دوسر سے کی تکفیر و تلقین کا سلسلہ شروع ہوگیا اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ فد ہب قادیانی نے اپنے خیالات کا نام اسلام جدیدر کھ لیا ہے اور اسے اسلام کاروش پہلو بتانے لگ گئے ہیں۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلیم نے گوتر آن وحدیث کوتو قابل عمل لکھ کر اپنے ند ہب کا نام اسلام ہی رکھا ہوا ہے۔ گراہل ہروزی طرح عملی طور پر یہ بنادیا ہے کہ چودھویں صدی کے اوّل قر آن وحدیث کامفہوم پجھاور تقااور بعد میں دوسرا ہو گیا اور اس تبدیلی کاحق سوائے امام الزمان میں کوئیں پہنچتا۔ اس لئے امام الزمان و نبی اللہ ماننا پڑے گا اور چونکہ بیشر بعت نا قابل سنیخ ہے۔ اس لئے ضرورت محسول ہوئی کہ میٹ کو ٹائی اور حضورا نور کا ہی اتار مانا جائے۔ گویا حضرت محسول ہوئی کہ میٹ کو ٹائی اور حضورا نور کا ہی اتار مانا جائے۔ گویا حضرت محسول ہوئی کہ میٹ کو ٹائی مسلوخ کر کے نے مفہومات کو واجب التعمیل قرار ویا ہے۔ بنابریں ہمارا فرض ہے کہ ناظرین کے سامنے ان کے چندا کی ایسے عام خیالات پیش کریں جوائل اسلام کے خلاف قادیا نی نہ جب میں موجود ہیں۔

وجوبات تفرقه

ا الفضل الرمارج ۱۹۳۰ میں ہے کہ: ''عبادات میں روح باقی نہ رہی تھی۔ حضورہ آلی نہ رہی تھی۔ حضورہ آلی نہ رہی تھی۔ حضورہ آلی کی روح بھی باقی نہ رہی تھی۔ اس لئے سے کی ضرورت محسوں ہوئی۔' تعلیمات بہائید میں بھی یہی عذر کیا گیا ہے کہ دنیا مرچی تھی تو بہاء اللہ نے قیامت بپاکر کے از سرنو روحانی زندگی عطاء کی ہے۔ مگر قادیا نی تعلیم میں بیاضا فہ کیا ہے کہ حضورہ آلیہ کی کھی مسیح نے محد ثانی بنا کر از سرنو زندہ کر دکھلا یا ہے اور مریدوں کو محابہ کا درجہ دے کرخلا فت راشدہ قائم کی ہے۔ لیکن اسلام اس نقل وحرکت کو بنظر تحسین نہیں دیکھا۔

سا انوارظافت ص ۲۰) میں ہے کہ: ''جو خص میری (میان محود) کی گردن پر تلوار کھ کر کہ کے کہ حضور میں ان اور کھ کر کے کہ حضور میں گئی کہ اس مقام کی اور کھ کر کے کہ حضور میں کہ اس مقام کی اور کھ کر کے کہ حضور میں کہ کہ تاہم سلم کا یعقیدہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوگا۔

سے .... (آئینے مدانت میں امیں ہے کہ:' جو سے قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں

وہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر چہاس نے ابھی تک نام بھی ندسنا ہو۔' میہ روزی نبوت اتنی تیز ہوگئ ہے کہاس نے سب کے سینہ پرمونگ ول ویئے ہیں۔ اس کا جواب تو تخالفین کی طرف سے جو پچھے ہوسکتا ہے خاہر ہے۔ مگر اس عذر کی اصلیت ضرور معلوم ہوگئی ہے کہ ہم کسی کو کا فرنہیں کہتے۔ جس قدر کا فرہوئے ہیں مسیح کونہ ماننے سے کا فرہوئے ہیں۔

۵......۵ ''کوئی احمدی غیر احمدی کولژگی نه دے۔'' (انوارخلافت ص ۹۰) تو پھر کیوں پیوقع رکھی جاتی ہے کہ اہل اسلام کی لڑ کیاں ان کے گھر ہوں۔

۲ ...... مسیح قادیانی اس لئے آیا ہے کہ مخالفین کوموت کے گھاٹ اتارے۔ (عرفان الٰہی ص۹۳) اور اس زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسولی پر لٹکائے۔ (تقدیر الٰہی ص۲۹) ناظرین غور کریں کہ مخالفین کی طرف سے اس کا کیا جواب ہوسکتا ہے؟

ے..... جو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو یوں سمجھا جائے گا کہ اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ (انوارالاسلام ص٠٣، نزائن ج٩ص٣) کیا ایسی ہستی محمد ثانی بن سکتی ہے؟ نعوذ باللہ!

۸..... غیراحمد یون کا بچیجی غیراحمدی ہے۔ اس کئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا مرد درد منازہ مردد کا ایس کے میں کا آخات اوران کی میکتر میں کا

چاہئے۔(انوارغلافت ص۹۳) کیااس ہے بھی پڑھ کرتفرقہ اندازی ہوسکتی ہے؟ جوٹ میں میں الدام ہے۔ اس کا میں میں اس کی میں اس ک

9 ...... حضرت موی علیدالسلام آسان پر زنده میں ۔ ان کی حیات پر ایمان لانے کو خدا تعالیٰ نے اپنے قرآن میں تعلیم میں ہیں۔ کو خدا تعالیٰ نے اپنے قرآن میں تعلیم میں ایک اسلام کے قرآن میں بید سئلہ درج نہیں۔ یقیقاً میں قادیانی نے علائکھا ہے اور اس وجہ سے وہ امام الزمان شلیم نہیں ہوسکتا۔

اا..... یوز آصف کے معنی میر کہنا غلط ہے کہ وہ خود میں تھا۔ کیونکہ خیالی دلائل کے سوا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔

 اور یہ کہ بنی اسرائیل نبی کشمیر میں آیا تھا اور یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میرے او پرایک انجیل نازل ہوئی ۔ تھی اور یہ کہ اس کا وقت بھی وہی تکھاہے جو حفزت میچ کا وقت تھا۔

السس مرہم عیلی پہلو شگاف زخم کے لئے استعال نہیں ہوتی۔

١٩٠٠ اسلام ميس بروزى نبوت كاشبوت صرف زنادقد اور ملاحده ميس يايا كيا ب

۵ا..... امام الزمان سے مراد حصرت امام مهدى عليه السلام لئے گئے بيل اور حديث

"من لم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية "مين حاكم وتت مرادب جو برزماند مين موجود بوتا ب-ورنداس سيمسيح قادياني مراذبين - كيونكدوه خودم كام الم كيب بوسكة تقا-

١٨.... اسلام اس امر كا عادى جوچكا ہے كه فظول كو اين اصليت ير يورا جوتے

ہوئے دیکھے۔جس طرح کرقر آن وحدیث کی تمام پیشین گوئیاں اور حشر و نشر کے تمام واقعات پیش نظریں۔اس لئے نزول سے کے مقام پر سارااسلام ہی تبدیل کردینا غلط ہوگا۔

ا سے عیسائیوں پرتوبیاعتراض کیاجاتا ہے کہ کفارہ کامسئلہ اس لئے غلطہ کہ کہ، فلطہ کہ کہ، فلطہ کہ نامسلس میسیم کے خلاف ہے۔ لیکن جب دعادی مسلسل تعلیم کے خلاف ہے۔ لیکن جب دعادی مسلسل مذہبی تائید پیش نہیں کی جاتی۔

۱۸...... تو مین انبیاء کاار تکاب صرف الزامی صورت میں امکان پذیر ہوسکتا ہے۔ مگر ساتھ بی اس کے اپنی شخصیت کو بڑھا کرتو ہین کرنا اسلام میں ممکن نہیں سمجھا گیا۔

9 است کتب بنی ، استخراق مطالعه ، امتخان میں ناکامی ، چارتیم کے استادول سے تعلیم حاصل کرنا اور قرآن وحدیث کی خود ہی تیاری کرنا۔ پھراس کے بعد تھینیف کا سلسلہ ۵ کہتا ہوں تک پہنچایا اور تقریروں کا ڈھیر اشتہارات کے ذریعہ لگادینا لظم ونٹر میں ابنا ذاتی کلام محشطور پر لکھنا اور پچھ مدت تک شاعر بن کرفرخ نام رکھا وغیرہ وغیرہ ۔ ایک مولوی یا منٹی یا محرر کے اوصاف ہو جو ذبیس ہوتے ۔ اس لئے اہل اسلام می قادیانی کو نی تعلیم کرنے میں تامل کرنے ہیں۔ کیونکہ نی کاعلم لدنی ہوتا ہے اور کس سے حاصل نہیں موتا اور سے موتا ہور جو کہ ہوتا ہے۔ کم اذکم ابنی موتا ہے میں ہوتا ہے۔ کم اذکم ابنی امت سے ملکہ تمام دنیا سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کم اذکم ابنی امت سے کم نیس ہوتا۔

۲۰...... نبی کی تصدیق دوقتم ہے۔اوّل کدوہ اپنے زمانہ میں سچا تھا۔ دوم یہ کہ اس کی تعلیم ہمارے لئے واجب انتقبیل ہو۔مرزائی وہی تعلیم مانتا ہے جو مسیح قادیانی نے بطور تجدنی الاسلام چیش کی ہے۔ ۲۱ ..... حدیث کسوف کی تاویل صرف الهامی طور پر پیش کی جاتی ہے۔ورنداس کا جوت کی اسلامی تعلیم سے پیش نہیں کیا۔

۲۲ ..... الل بیت کی تو بین خواہ کی تاویل ہے کی جائے اہل اسلام کے زور یک اللہ

قائل تلعین ہے۔ ۲۳ ..... امکانی طور پر کسی کو نبی مان کراس کی تصدیق کرنا خلاف اسلام ہے۔اس

المفاق سور پر نبی سالیم نبین کیا جاستان کئے کرشن وغیرہ کو حقیقی طور پر نبی سلیم نبین کیا جاسکتا۔ سیک کرشن وغیرہ کو حقیقی طور پر نبی سلیم نبین کیا جاسکتا۔

اردا فادیان نے مرن کن مربیطید فاجا کی مربیطید ۲۵ ..... اسلامی روایات کی روز سے حضور میالید کا ظہور دنیا کے ساتویں ہزار سال

میں ہوا ہے اور مرز اقادیانی کہتے ہیں کر ساتویں ہزار پر ہماراقبضہ ہے۔ ۲۲ ..... ولادت سے اسلام میں بغیر باپ کے مانی گئی ہے اور آ جکل محقق مرز الی

آپ کا قرآن سے باپ ثابت کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ خصلت آدی مریم کونظر آیا اوراس سے ناح کی درخواست کی تاکہ اس کی اولا دہو۔ ورنہ پیشتر مریم کو سیفین دلایا جاچکا تھا کہ خدمتگاروں کوشادی کرناممنوع ہے اور بغیر اجازت ولی کے عورت کا نکاح جائز نہیں ہوتا اور ذکریا کے قریبی رشتہ دار (موالی) بھی اے غیر سے نکاح نہ کرنے دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے نکاح میں لائیں۔اس لئے قرید ڈال کراپی تحویل میں لانا چاہتے تھے۔ تب مریم ناامید ہو چکی تھی اوراس مرد سے کہا تھا کہ میں تمام موانع رفع کر کے تھے اولاد کشوں گا۔ کیونکہ خدا تعالی جا ہتا ہے کہ آئندہ کوئی خادم یا خاومہ بغیر شادی کے ندر ہنے یا ہے۔اس کھنوں گا۔ کیونکہ خدا تعالی جا ہتا ہے کہ آئندہ کوئی خادم یا خاومہ بغیر شادی کے ندر ہنے یا ہے۔اس

سے پوسف نے شادی کر لی اور اسے مصر لے گیا۔ وہاں بچہ پیدا ہوا جس کو یہود کی وستبرد سے بچا کر مشکل سے پالا۔ پھر اور اولا دبھی ہوئی اور بیوا قعماس لئے آیت الٰہی ثابت ہوا کہ اس میں عورتوں کو اجازت ہوگئی کہ بغیرولی کے نکاح کرسکتی ہے اور کسی مقدس مقام کا مجاور بھی نکاح سے محروم نہیں روسکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعات صرف خیال اور نکتہ طرازی سے نہیں گھڑے جاسکتے۔ ورنہ

واقعات کی طرف کسی کور جوع کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔اس لئے بینظر بیصرف خیالی می خیالی عن خیالی مورخ کوئی اہل کتاب اور کوئی اہل ند بہب اے تسلیم نہیں کرتا اور بیکہنا کے قران سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ تیرہ سوسال سے ایسا معلوم نہیں ہوتا۔اب کیوں

ہونے لگا؟ یمی جواب ہوگا کہ ہم نے معنی اور منہوم تبدیل کر کے بیدواقعہ گھڑ لیا ہے تو پھراس کو ہم تحریف کہتے ہیں خواہتم اس کانام اصل رکھویا اسلام کاروشن پہلویا اسلام جدیدیا کوئی اور۔ پر معرف میں معرف نہیں میں معرف نہیں گا

۲۷..... بروز رجعت اور روپ یا جون بدلنا اسلام کے نزدیک ہر گزمعتر نہیں گر بہائی اور مرز ائی تعلیم میں بیا یک اساسی مسئلہ تصور کیا گیا ہے۔

گیا۔ مگر مرزائی ندہب میں بیاعلان کردیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی یا آپ کے بعد آپ کی جون قدرت ٹانیے بدل بدل کر تھکیدار ہو چکی ہے۔ کوئی غیراحدی اس فیضان ہے متنفید نہیں ہوسکا۔

۲۹ ..... تو بین انبیاء الزامی طریق کے علاوہ اپنے تقدی کو بیش کر کے شائع کرتا اسلام میں ہرگز جا تزنبیں ۔ مگران کے ہاں صرف جا تزبی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے۔

سے سے فیر تابعدار اور خالفین کو قرآن مجید میں سخت ست الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ سے قادیانی بھی اپنے ذاتی کلام کووی قرآنی کامساوی قرار دے کرتو ہین کرتا ہواد کھائی دیتا

ہے۔ گویا اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ رکھا ہے اور اپنے کلام کو وی الٰہی۔ ورنہ اگر صرف نبوت کا وعویٰ ہوتا تو اپنے کلام کو کلام رسول کے مساوی قرار دے کر ثبوت پیش کرتا۔ مگر اسلام کا دعویٰ ہے

کہ حضور ملک ہے جمعی کسی کو برانہیں کہا تو پھر سے قادیانی محمد ثانی کیوں کر ہوا؟ اسسسسا انہیا علیہم السلام تعلیم یافتہ نہیں ہوتے اور تعلیم کے متعلق جوروایات بعض

ا نبیاء کے بارے میں آئی ہیں وہ سب مشکوک ہیں۔ کیونکدا نبیاء کی تعلیم روحانی طور پر خداکی طرف . سے ہوتی ہے۔ اس لئے بیقر ارپایا جاچکا ہے کدا یک نکما مولوی کھی نبی نہیں ہوسکتا۔ مگر سے قادیانی کی تاریخ حیات بتار ہی ہے کہ جناب نے چار استادوں سے علم ظاہری حاصل کیا تھا۔ کیمیا گری اور

کی تاریج حیات بتارہی ہے کہ جناب نے چاراستادوں سے علم ظاہری حاصل کیا تھا۔ کیمیا کری اور علم طاہری حاصل کیا تھا۔ کیمیا کری اور علم جفر رمل وغیرہ کے لئے بھی ایک فنی اورالیک وہانی صوفی کی محبت میں حاضر ہوتے رہے تھے۔لیکن خودداری کومدنظر رکھ کرند قرآن وحدیث کی سے سبقا سبقاً پڑھا اور ندمنازل فقر کسی خاص مرشد سے طبے کئے۔ بلکہ خود بدولت شب بیداری اور

کثرت مطالعہ سے اور کتب بنی کی حرص سے ادھرصوفی بن کر خٹک مجاہدے شروع کر کے اپنا ستیاناس کرلیا اور ادھر خودساختہ تعلیم سے قرآن وصدیث کی آڑیں اسلام جدید گھڑ تا شروع

کردیا۔ حالانکہ بیدونوں راستے خطرناک تھے۔استاذ کامل اور مرشد صادق کے سواکبھی طے نہیں ہو سکتے تھے۔اس لئے خودبھی ڈو بے اور دوسروں کا بھی پیڑ ،غرق کیا:

> راہ پر خطر ست ودزدال در کمیں رہبرے برتا نہ مانی برزمیں

اوربيمقولي كالكاكه: "من لم يا خذالشيخ فشيخه الشيطان"

۳۳ جارادعوئی ہے کہ ہم نجی اور رسول ہیں۔ (بدر۵ رمارچ ۱۹۰۸ء) میری دعوت کی مشکلات میں ہے ایک رسالت ایک وقی البی اور سے موعود کا دعوئی تھا۔ ( ماشیہ براہی احمیہ نبر۵ سے ماک رسالت ایک وقی البی اور سے موعود کا دعوئی تھا۔ ( ماشیہ براہی احمیہ نبر۵ سے مان شاہت ہوتا نبر۵ سے مان شاہت ہوتا ہے کہ بروز محد شیت امتی اور مجد د ہونے کے مراحل طے کر کے آپ نے ایک مستقل نبوت کا رتبہ ماصل کرلیا تھا۔ اسلام اس متم کی ترقی مانے کو ہرگز تیار نہیں۔ کیونکہ اس کی نظر میں کوئی ایسا نبی نبیل ماصل کرلیا تھا۔ اسلام اس متم کی ترقی مانے کو ہرگز تیار نہیں۔ کیونکہ اس کی نظر میں کوئی ایسا نبی نبیل کر را کہ جس کو پہلے اپنی شخصیت کا ہی علم شہوکہ میں کیا ہوں اور پھر آ ہستہ آ ہستہ محدث سے ترقی کرتا ہوا مستقل نبی بن چکا ہو۔ بلکہ جو نبی ہوئے ہیں اپنی عبد رسالت کے پہلے دن ہی نبی سے اور ترقی یا کریا ہے نبیل دن ہی نبیل بنا۔

ساف بتارہے ہیں کہ آپ کو الیخو لیا مراقی طرورتھا۔گاہ بگاہ فوری نے یادست کا آ تا بھی بتارہے موٹے ہونٹ صاف بتارہے ہیں کہ آپ کو مالیخو لیا مراقی ضرورتھا۔گاہ بگاہ فوری نے یادست کا آ تا بھی بتارہا ہے کہ آپ میں مراق خوب جڑ پکڑ چکا تا نیم خواب آ تکھیں اور تیج اجھان اس امر کی علامات تھیں کہ آپ کے دماغ میں سوداوی اور بلغی مواد کا کافی ذخیرہ تھا جس کی وجہ سے خوت ، خلوت نشینی بتنظر بیجا اور خیالی خطرات سے خوف اور رنگ دار اشیاء کا خواب میں نظر آ تا اور وہمیات میں پڑ کر اپنے تقدس کو بڑ ہاتے جا تا جھویل خاموثی یا طول کلا می اور بار بارایک مضمون کو دہرانا، بے ہوئی بیشی اور استفراق فی الخیال میسب کچھ موجود تھا۔ کیکن کوئی نبی اس قسم کا بیار نظر نہیں آ تا۔اس لئے آپ کی نبوت نہ صرف مخدوث ہی ہے بلکہ کسی صدتک خلاف واقع مجذوبانہ شطحیات میں داخل ہے۔
بنوت نہ صرف مخدوث ہی ہے بلکہ کسی صدتک خلاف واقع مجذوبانہ شطحیات میں داخل ہے۔
میں شام نبوت نہ صرف کوئی میں علونو کی کا مادہ بہت تھا اور زبان دانی کے دعو کی میں بھی گولن

ترانیاں بہت دکھائی ہیں۔ گر جب آپ کی ضمیر کو ملامت کرتی ہے تو اعتراف بھی کر جاتے ہیں کہ میری اصلی غرض تفہیم ہے۔ ورنہ میں شاعر نہیں ذرہ اور اضافہ کرویتے کہ میں عربی فاری میں بھی ماہر نہیں ہوں تو معاملہ ہی صاف ہوجا تا لیکن کوئی ایسا نبی نہیں گزراجس زبان میں وہ وجی پاتا ہو اس میں وہ قادرالکلام نہ ہو۔

سے اس الی اور عام پیشین گویاں اس جناب کی صدافت کے اصول آپ کے عام الہام اور عام پیشین گویاں ہیں جن میں آیات آسانی کو فتو حات، کڑت مال، کثرت ابنا اور عام مقبولیت کے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔لیکن کوئی نبی ہمیں ایساد کھائی نہیں دیتا کہ جس نے اپنے فتو حات مالیہ کو پیش کیا ہو۔ کیونکہ فتو حات مالیہ اور کثرت مریدین کو پیش کرنا صوفیائے کرام کا مایہ ناز ہے۔ انبیاء کا مایہ ناز ہے۔ انبیاء کا مایہ ناز ہے۔ اس لئے صوفیائہ ترقی کو صدافت نبوت کا نشان تطبرانا سخت غلطی ہوگی۔ ہاں اگر الی صدافتوں کو صول تصوف کا نشان بتایا جائے تو کسی قدر قابل توجہ ہو سکتی ہیں۔ مرخصیل نبوت کے الی فتو حات اور الی مقبولیت نشان صدافت بھی پیش نبیں ہو سکتے۔ اور یہ ایک زبروست مغالطہ ہے جو خود قادیا نیوں کو بھی لگا ہوا ہے اور دوسرول کو بھی اس مغالطہ میں ڈال رہے ہیں۔ غالبًا مغالی پیش کی پارٹی (لا ہوری) نے اس وجہ سے فیصلہ کرلیا ہے کہ مرزا قادیا نی ایک صوفی آ دئی شے اور مولوی نہ سے اور نہ رسول۔ مگر اہل اسلام اس کے ساتھ ایک اور یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ ب

۳۹ ..... صوفیاندنشانات کوچھوڑ کراگر دیکھاجائے تو الہامات اورنشانات کی ٹوکری میں سوائے چندگول مول ظاہری استدلالات کے بچھ نظر نہیں آتا۔ اور وہ بھی اسلام کی مسلسل تعلیم سے مصدقہ نہیں ہیں۔ مگرایک نبی دوسرے نبی کی تعلیم کے خلاف دکھائی نہیں دیتا۔ اس لئے بھی نبوت قادیانی نہایت مخدوش ثابت ہوتی ہے۔

مولوی اور زبان دان بن کر جب عربی الفاظ کی تحقیق کرنے لگ جاتے ہیں یا ان کو استعال کرتے ہیں تو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو بالکل اہل زبان کے خلاف اور غلط ہوتا ہے۔ جس کے جواب میں یوں عذر کیا جاتا ہے کہ ہم کسی اصول کے پابند نہیں ہیں۔ بلکہ تمہارا فرض ہے کہ ہمارے کلام سے اصول قائم کر کے ایک ٹی صرف و نحو شائع کر و اور بیا یک ایسا چھمہ ہے کہ جاہل تو اس پر لوہو جاتے ہیں۔ مگر اہل علم تا رُجاتے ہیں کہنا جی نہ جانے آگئن ٹیز ھا۔ بھلا آج سے کہ جاہل تو اس پر تھا یا سنا ہے کہ اہل عرب نے کلام مرز اکو فصحائے عرب کے دیوانوں میں ورج کیا ہے۔ یاس کو بنظر استحسان دیکھر آپ کو افعی العرب کا خطاب دیا ہو۔ سخت افسوس ہے کہ ورج کیا ہے۔ یاس کو بنظر استحسان دیکھر آپ کو افعی العرب کا خطاب دیا ہو۔ سخت افسوس ہے کہ

حضورعلیہالسلام اضح العرب تتلیم کئے گئے ہوں اور محمد ٹانی سیح قادیانی عربی کا ایک فقرہ بھی سیح نہ لکھ سکتا ہو؟۔

الم ..... کسی نبی کی پیشین گوئیوں کو ضرورت نہیں پڑتی کہ ان پر حاشیہ آرائی کی جائے اورا گر پچھ ذرہ اشتباہ ہوتا ہے تو فورا کا فور کردیا جا تا ہے۔ گر جناب کی ایک پیشین کوئی بھی ایم نہیں ہے کہ جس کی ممارت پچرکاری کی محتاج نہ ہو۔

مرزائی عموماً اور پیغا می خصوصاً اپنے مرشد کی جنیل کیا کرتے ہیں کہ انہوں کے اجتہادی غلطیاں کی جیں کہ انہوں نے اجتہادی غلطیاں کی جیں اورانہی غلط بیانوں پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا تھا۔لیکن کوئی نبی ایسانہیں پایا جاتا کہ جس کی امت علوم نبوت میں اس کی جہیل کرتی ہو۔

سرس نظربیرسازی میں امت مرزائیا ہے مرشدے بڑھ گئی ہاورا لیے ایسے خیالات اختراع کررہی ہے کہ اس کے مرشد کو بھی نہیں سو جھے تھے۔ تو گویا امت کاعلم اپنے نبی کے علم سے بڑھ گیا ہے اور بیان کے فرد کیک کوئی عیب کی بات نہیں۔ کیونکہ مرشد خود کھے چکا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی ذہنیت بڑھی ہوئی ہے۔ اب اس کی روح تلملاتی ہوگی کہ میری بھی تجامت ہونے لگ ٹئی ہے۔ گرعوض معاوضہ گلہ ندارد۔ اس نے حضور علیہ السلام پر ہوگی کہ میری بھی تجامت ہونے لگ ٹئی ہے۔ گرعوض معاوضہ گلہ ندارد۔ اس نے حضور علیہ السلام پر اپنی علمی طاقت کو بڑھا یا تھا تو اس کے مریدوں نے اپنی علمی فوقیت اس پر ظاہر کردی تو کون سا غضب ہوگیا: خود کردہ راعلا ہے جیست ۔ لیکن اسلام اس محداندار تکاب کاروادار نہیں۔

۳۲۲ سس اسلام میں سے ومہدی دوستیاں الگ الگ ہیں اور مرز ائی تعلیم اپنے سے تادیانی کو (جودر حقیقت سے نہ تھامہدی ) مسے اور مہدی ایک ستی مانتی ہے۔

مهدی و حصمن میں فالات بتائے گئے ہیں مسلمان ان کو مسلمان کو

پہلے اسلامی پیشین گوئیاں پوری ہوچی ہیں جیسے ہلاکت کسرے وقیصر، فتح مکہ، اشاعت اسلام، ذلت یہود، عموم حکومت نصاری، مصائب اہل مدینہ، واقعات کر بلائے معلی، اور تنافس فی الاموال معد حالات حاضرہ، وہ سب بلاتاویل مشاہدہ میں آچکی ہیں اور آرہی ہیں ۔ لیکن مرزائی تعلیم ان کو خیالی طور پر پیش کرتی ہے اور تاویل کر کے اسلام کو مشکوک حالت میں پیش کررہی ہے۔

٢٦ ..... اسلام مين حضرت من عليه السلام كا نزول جسماني طور پردشش مين مذكور

باور جناب امام كاظهور مكم معظم ميں ج كموقع يركها بداس كے بعد جبل افتق يريبودوالل اسلام کے مابین جنگ فدکور ہے۔ تکر مرز ائی تعلیم میں اس کا نشان نہیں ماتا۔ باتیں بنا کرسب پچھ قادیان میں بنالیا ہے جو بچوں کا کھیل سمجھا جاسکتا ہے کہ جس کا جو جی جا ہے بنالیا کرے۔ ے الل اسلام کا حج بیت الله شریف میں ہوتا ہے اور ان لوگوں کا حج قادیان میں قرار پایا ہے اور مکہ کا حج اس کے بعد چندال ضروری نہیں سمجھا کیا۔ ۳۸..... كوئى نبى بيچاس سال تك شرك بين ترفقار نبيس ربا ليكن مرزا قاديانى قر آن وحدیث کی روشنی میں بھی بقول خود حیات سے کا قول کرتے 84 ئے بچیاس سال تک مشرک رہے ہیں۔اگر کسی نبی کوشرک کے ماحول سے پچھ اشتباہ ہوتا تھا تو بہت جلداس کا دفعیہ کر دیا جاتا تھا۔ ۳۹ ..... اسلام کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد بعثت انبیاء ندہوگی ۔ گرمرزائی ند بب نے حیلے بہانے کر کے اسے جاری کررکھاہے۔لیکن صرف اپنے لئے اور بیامورا بھی تک مشتبر ہا ہے کہ کیا بینبوت صرف مرشد کی اولا وصلی میں جاری رہے گی یاروحانی اولا د (مرید) بھی اس کے حق دار ہیں؟ محمودی پارٹی کاخیال ہے کہ اولا وسلی ہی قدرت ثانیہ اور نبی بن عق ہےاد. چندایی ستیال بھی موجود ہیں کہ قدرت ٹائیہ بن کر اعلان کر رہی ہیں کمسے کے تمام مرید کی نی وقت بننے کے حق دار ہیں۔اورای مشکش میں ان کے درمیان رسالہ بازی اور مباہلہ بازی ہونی رہتی ہےاوران کے مدعیان زمانہ حال صاف لفظوں میں کہدرہے ہیں کہ جب تک ہمارے ہاتھ پر بیعت ندکی جائے خود خلیفہ محمود کی بھی نجات نہیں ہوسکتی ۔ مگر خلیفہ صاحب ان کے متعلق بدرائے رکھتے ہیں کیروہ بیچے الد ماغ نہیں ہیں۔اہل اسلام مرزا قادیانی کے متعلق یہی لفظ استعال کرتے ہیں تو بیلوگ گھبراتے ہیں۔ کیکن اپنے سر پر پڑی تو بے دھڑک جنون کا فتو کی لگا دیا ہے۔ ۵۰..... ۱۰رجولانی ۱۹۳۴ و معاصر" زمینداز الا جورنے بحواله کتاب سیر انصفین ازمحه يخي تنبا ثابت كياب كه برابين احمد ميسح قادياني كي تصنيف نتقى - بلكداس ميس جتنامواد تفاوه دوسر \_ لوگول کی منت خوشا مداور چاپلوی کر کے بشکل حاصل کیا ہوا تھا۔ چنانچیمولوی چراغ علی مرحوم کے كاغذات سے اليي كئي چھٹيال برآ مدموئي ہيں جن ميں سے تين چھٹيوں كا اقتباس ذمل ميں درج ہے: الف ..... " بنجب آپ جيسااولوالعزم صاحب فضيلت ديني ودينوي بندل سے حامي ہواور تا ئید دین خق میں دل گرمی کا اظہار فرمائے تو بلاشائیہ ریب اس کی تائید فی سبیل اللہ خیال كرنى جائے ماسوااس كا كر كھود لائل يامضامين آپ نے نتائج طبع عالى سے جمع فرمائے موں

تووه بھی مرحت فر مادیں۔''

بیہے مرزائوں کے آقادمولا کی لیافت کے ڈھول کا پول۔دعویٰ توبیہ کے تخلیق آدم ہے سات ہزارسال تک جتنے رسل اور انبیاء آئے ہیں حقیقت میں میں ہی ایک شخصیت تھا جو مختلف صورتول مين پيرېن نبوت كين كرظام موتار بالحجى الله خليل الله، ذي الله كليم الله، اورروح الله بن کرایک عرصہ تک اپنے روحانی کرشمول اور معجز نمائیوں سے دنیا کو حیرت زوہ کرتارہا۔ جتنے آسانی صحائف اترے ان کا عامل میں ہی تھا۔ حتی کے سید الرسل فخر انام شافع عالمیان محد الرسول الله كهلاكريس في ونيا كوتاريكي كيميق كره سے نكال كربام ثرياتك پہنچايا اور وه كلام ججزيان بھی مجھ پر ہی تازل ہواجس کو دنیا کے کروڑ وں انسان باو جو دسیز دہ صدسال گزرنے کے آج تک اسے اپنا حرز جان بنائے ہوئے ہیں اور آج تک سکی کواس میں سرموتح بیف کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ میں محمد ثانی بن کرتجدید دین کے لئے پہلے سے زیادہ آن بان کے ساتھ پھر نازل ہوا۔ حیرت کا مقام ہے کہ وہ دعویدار افضلیت انبیاء آج ایک کتاب'' براہین احمدیہ'' لکھنے ے عاجز آ گیا اور اسے اپنی امت میں ہے ایک مخص کا جس سے کداس کاعلم مرحیثیت میں زیادہ مونا جائے تھا۔ ہمیں تعجب ہے کہ یمی افضل ہی وست گرنظر آتا ہے اور اس سے استمد ادچا ہتا ہے اورائی سیائی کے لئے اس سے دلائل الکتا ہے۔ حیف سے الی افضلیت پراور تف ہے الی نبوت پر کیا نبی کاعلم اپن امت میں سب ے زیادہ میں معالم کیا مرزائی انبیاء میں اس کی نظیر پیش كرسكتے بيں؟ \_اب ہم دوسرى چھى كااقتباس درج برئتے بين جو پہلے سے وضاحت كماتھ

ب ...... ''آپ کے مضمون اثبات نبوت کی ایک مدت تک انتظار میں نے کی۔ کوئی عنایت نامہ نہیں پہنچا۔ گر تکلیف دیتا ہوں کہ براہ عنایت بزرگانہ بہت جلد مضمون اثبات حقانیت فرقان حمید تیار کر کے میرے پاس بھیج دیں۔''

ناظرین! خوب سجھ گئے ہوں گے کہ مرزا قادیانی ٹی کی آٹر میں شکار کھیلتے رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں اب ان کی دال گلتی نظر نہیں آتی ۔ کیونکہ انہوں نے ان کا بھا نڈا چھوڑ دیا ہے۔ اب تیسری چھٹی ملاحظہ فرما کیں:

ج..... '' آپ کوجوا پی ذاتی تحقیقات سے ہنود پراعتر اضات معلوم ہوئے ہوں یاوید پر جواعتر اض ہوں ان اعتر اضوں کوہمراہ مضمون اپنے کے ضرور بھیج دیویں''

لواب اور سنتے محمداحسن امروہی جب، ۱۹۱م میں قادیا نیت چھوڑ کرلا موری یارٹی میں

شامل ہوگیا تھا تو اس نے بھی اپنی کتاب قول مجد میں کئی ایک چھٹیاں مرزا قادیانی ہمی نقل کی ہیں جن میں ہتا ہے کہ مرزا قادیانی کی جن جن میں ہتایا ہے کہ مرزا قادیانی کو جب مشکل پڑتی تھی یا کتاب کے حوالہ دینے میں کسی سخت اعتراض کا جواب دینے میں تو مجھ (احسن امروہی) سے ہی امداد طلب کرتے تھے اور کمال لجاجت اور منت ساجت سے خط لکھا کرتے تھے۔جس میں میری تعریف وقو صیف میں زور دار فقر ہے موجود ہوتے تھے۔

بہر حال میہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی بحثیت ایڈیٹر کے اپنی تصانیف کیا کرتے سے مضامین عام طور پرلوگوں کے ہوتے شے اورا یک آ دھ اپنا بھی ہوگیا تو خیر گرنا م مرزا قادیانی کا ہی چلنا تھا۔ گرافسوس میہ کہ لوگوں کے مضامین کواس طرح بیان کرتے تھے کہ گویا وہ ان کے کا بی چلنا تھا۔ گرافسوس میہ کہ اور میطرزان کا تو ہیں سے میں بھی مسلم الثبوت ہو چکا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ آ پ شہرت طلب بہت تھے اور مضمون چرانے میں بھی مہارت تا مدر کھتے تھے لیکن اسلام میں اس وصف کا کوئی نی نہیں گر را کہ لوگوں کے مضامین چرا کر دی کے رنگ میں ظاہر کرتا ہو۔

۲ .....۲ کرش کا دعوئی کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے بروز اور جعت کا بھی دعوئی کیا ہے۔ کیونکہ کرشن کی کتاب گیتا میں تناخ اور بروز کا ثبوت کم از کم پندرہ جگہ پردیا ہے۔ اس لئے جب آپ کرشن تھے قویہ عقیدہ بھی خلاف اسلام آپ کو بدلنا پڑا۔ اس لئے اہل اسلام زورے کہتے ہیں کہ کی نبی نے تنائخ کا قول نہیں کیا۔ اور نہ ہی اپنے روپ بدلنے کو ظاہر کیا ہے اور جن تحریرات سے رجعت اور تنائخ کا قول نہیں کیا جا تا ہے وہ اسلام کے نزد یک غیر معتبر ہیں اور یا ان کا مطلب غلط طور پر بتایا جا تا ہے۔ اس لئے اہل اسلام مانتے ہیں کہ نہ سے قادیانی نبی تھا اور نہ کرشن۔ ور نہ ان دونوں کی تعلیم اسلام کے خلاف نہ ہوتی۔

اه ...... مولوی محم حسین مرحوم بٹالوی اور مرزا قادیانی کے درمیان دریتک ہٹک عزت کے دعاوی عدالت میں چلتے رہے۔ اخیر میں دونوں سے اقرار نامہ لے کرصلح کرائی گئی۔ مرزا تیوں نے مولوی صاحب کا اقرار نامہ شائع کر کے ثابت کیا ہوا ہے کہ ان کو ذلت پیٹی تھی اور مرزا قادیانی فٹی کیلئے تھے۔ مگر ذیل کی تحریرات ثابت کرتی ہیں کہ مرزا قادیانی میں جرائت نبوی ذرہ مجربھی نتھی اور ندان کی زندگی بے لوث تھی۔ بلکہ ہزار ول عیوب سے بھری ہوئی تھی۔ پہلے عدالت کا نوٹس ملا حظہ ہو۔ پھر مرزا قادیانی کا اقرار نامہ:

"جی ایم ڈبلیو ڈگلس صاحب بہادر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گورداسپور کی عدالت سے مورند ۲۳ اگست ۱۸۹۷ء بمقدمہ سرکار بذرایعہ ڈائسٹر کلارک بنام مرزا غلام احدساکن قادیان

حسب ذیل ریمارک فیصله میں ہوئے جوتح ریات عدالت میں پیش کی گئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ (مرزا) فتندائگیز ہے۔انہوں نے بلاشبہ طبائع کواشتعال کی طرف مائل کررکھا ہے۔''پس مرزاغلام احد کوشنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ملائم اور مناسب الفاظ میں اپنی تحریرات استعال کریں۔ورنہ بحثیت صاحب مجسٹریٹ شلع ہم کومزید کاروائی کرنی پڑی گی۔

''میں مرزاغلام احمد قادیانی اینے آ پ کو بحضور خداوند تعالیٰ حاضر جان کر باقر ارصا کے اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ:ا .....میں ایسی پیشگوئی جس ہے کسی مخص کی تحقیر ( ذلت ) کی جائے یا مناسب طور سے حقارت ( ذلت ) سمجھی جائے یا خداوند تعالیٰ کی ناراضکی کامور دہوشائع کرنے سے اجتناب کروں گا۔۲۔۔۔۔ میں اس ہے بھی اجتناب کروں گا شائع کرنے سے کہ خدا کی درگاہ میں دعا کی جائے کہ سی مخض کو حقیر (ذلیل) کرنے کے واسطے جس سے ایبانشان ظاہر ہو کہ وہ مخص مورد عمّاب الہی ہے۔ بیرظا ہر کرے کہ مباحثہ مذہبی میں کون صادق اور کون کا ذب ہے۔ ۳۔ ۲۰۰۰۰۰۰۰ میں ا بسے الہام کی اشات ہے بھی پر ہیز کروں گا کہ جس مخص کا حقیر ( ذلیل ) ہونایا مورد عماب اللی ہونا ظاہر ہویاایسے اظہار کے وجوہ پائے جائیں۔ اسسین اجتناب کروں گا ایسے مباحثہ میں مولوی ابوسعید محرحسین یااس کے کسی دوست یا پیرو کے خلاف، گالی گلوچ کامضمون یا تصویر ککھوں یا شاکع کرول جس سے اس کو در دہ ہنتے۔ میں اقر ارکرتا ہوں کہ اس کے بیااس کے کسی دوست یا پیرو کے برخلاف اس فتم کے الفاظ استعال کروں جیسا کہ دجال، کا فر، کاذب، بطالوی، میں بھی اس کی آ زادانہ زندگی یا خاندانی رشتہ داروں کے برخلاف کچھ شاکع نہ کروں گا جس ہے اس کوآ زار <u>پہن</u>ے۔ ۵ ..... میں اجتناب کروں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یا اس کے دوست یا پیروکومباہلہ کے لئے بلاؤں۔اس امرے طاہر کرنے کے کے لئے مباحثہ میں کون صادق اور کون کا ذب ہےنہ میں اس محرحسین یااس کے دوست یا پیروکواس بات کے لئے بلاؤں گا کہ وہ کسی تھے متعلق کوئی پیشین گوئی كرين \_( دستخط: مرزاغلام احمد قادياني بقلم خود ۲۳ فروري ۱۸۹۹ء )

سی نبی نے اس تم کا اقرار نامہ حکومت وقت کے سامنے پیش نہیں کیا اور نہ ہی اپنی کزوریوں کاضمنا اقرار کیا ہے۔

## ۲۸....عهرقاد ما نیت میں مرعیان نبوت

ا..... چراغدین جمونی

مرزا قادیانی نے رسالہ دافع البلاء میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ میری تائید کے لئے

مبعوث ہوا تھا۔ مگر میں نے اس کومنظور نہیں کیا۔ کیونکہ ختک مجاہدہ سے اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا اور جوالہا ماہ اس پر نازل ہوتے ہیں ان کے متعلق جھے کو بیالہام ہوا ہے کہ زل بہجیراس پرختک روٹی اس کی ہے مراد ہیہے کہ اس کے الہامات شیطانی ہیں۔ یہ بی آپ کی زندگی ہی میں تباہ ہوگیا۔ ۲۔۔۔۔۔الہی بخش ماتانی

نزیل لا ہؤر (اکاونگف) دہ مرزا قادیانی کا مریدتھا۔ بگڑ کرمویٰ بن گیا تھا۔اورایک بزی خخیم کتاب (عصائے موئی )لکھی جس میں الہامات کے ذریعہ بتایا کہ مرزامیرے ہاتھ ہے ہلاک ہوجائے گا۔ مگروہ طاعون سے پہلے مرگیا۔ سو مل کو کا بھی میں کھی جو ال میں

٣..... ۋا كىڑعىدائىكىم پٹىيالوي

بیں سال تک مرزائی رہ کرخود مدی رسالت بن بیضا۔ قرآن شریف کی تغییر کھی اور رسالہ اکھیم جاری کیا اور مرشد کی ہلاکت کے متعلق اس نے ایک الہام شائع کیا کہ مراگست ۱۹۰۸ء تک مرزا قادیانی نے اس کے مقابلہ پر الہام شائع کیا تھا کہ وہ میری زندگی بیس تباہ ہوجائے گا۔ مگر وہ ایسا سخت جان لکلا کہ مرشد کے مرنے کے بعد سات سال تک زندہ رہا۔ مسلم فرو گی ( اعربیکہ )

نے سے ہونے کا اعلان کیا اور چونکہ وہ بہت عمر رسیدہ تھا۔ فالج کرنے سے مرکبیا اور مرزا قادیائی نے کہا کہ چونکہ وہ میرے مقابل کھڑا ہوا تھااس لئے مرکبیا۔ ۵....۔احمد سعید سنتھ موڑیالی

مرزا قادیانی نے کھاتھا کہ میں جون بدل بدل کرآؤں گا اور قدرت تا نہ کہلاؤں گا۔ تو جناب کی موت کے بعد کئی مدگی کھڑے ہوگئے۔ چنانچہ احمد سعید سلیمور یالی (ضلع سیالکوٹ) اسٹنٹ مدارس مدگی قدرت تا نہ ہوا اور اپنا لقب یوسٹ موجود رکھا۔ اپنے الہامات اپنے رسائل "پیرابن یوسٹ موجود رکھا۔ اپنے الہامات اپنے رسائل کی مربح علیہ السلام نے میرے مربح بی البار کیا تھا کہ بین نہا بیت فم کی حالت میں رور ہاتھا کہ مربح علیہ السلام نے میرے مربح ہوگئے کہ فرمایا: "پچردونہ" بی البام امرتسر چوک فرید میں بیان کیا تو لوگوں نے اسے سنگسار کرنا شروع کیا تو بھاگ گیا اور پچل نے "پچردونہ" کہہ کر چھیٹر نا شروع کیا۔ وہ اپنی ایک تھنیف میں لکھتا ہے کہ سلمانوں کی موجودہ رشتہ داریاں سب ناجائز ہیں اور وہ والد الزنا ہیں۔ آئندہ کے لیے میں تکم دیتا ہوں کہ ہندووں کی طرح غیر تو موں سے دشتہ کریں اسکے محلے میں ایک گئی ہے جے مہر نبوت ظام کر تا ہے۔

٢....ظهيرالدين (اروپضلع گوجرانواله)

اس نے بھی ایسف موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اپنی کتاب "براہین حقہ ایس کھا تھا کہ مرزاصا حب کی شخصیت کو آج تک کی نے بیس سمجھا، وہ حقیق نمی شخصیت کو آج تک کی نے بیس سمجھا، وہ حقیق نمی شخصیت کو آج تک کی نے بیرائش ہے۔ اس لئے اس کی طرف متوجہ ہو کرنماز پر احتا ضروری ہے۔ یہ نبی تاکام رہااور مرزامحود کے ہاتھ پرتا ئب ہو کر مریدوں میں شامل ہوگیا۔ کے اس میار محمد وکیل ہو شیار پور

اس کا دعویٰ ہے کہ محمدی تیکم میں ہوں۔ نکاح سے مراد بیعت میں میرا داخلہ ہے اور مرزاصاحب نے کہا ہے کہ قدرت ٹانیہ کا مظہروہ ہوگا۔ جو میری خوبو پر ہوگا۔ چنانچہ بیعلامت جمعیش سب سے بڑھ کریائی جاتی ہے۔ مرزا محدد کے مقابلہ میں تقریباً بچاس رسالے لکھ چکا ہے۔ جس میں وہ خلافت کا مطالبہ کرتا ہے۔ گر مند خلافت پر چونکہ محمود ساجب قابض ہیں۔ اس لئے اس کی تبلیغ معرض وجود میں نہیں آئی۔ مند خلافت پر چونکہ محمد وابن غلام محمد و آئی انہ چنگا بنگیال منصل مجمد خان

دعویٰ کیا ہے کہ مرزاصاحب کاظہور میں ہوں۔ میں اپنی چالیس سال کی عمر گزار چکا ہوں۔ مرزاصاحب کی اصلی عمر پچانوے سال تھی وہ ساٹھ سال کی عمر پاکرم سے تو بقیہ عمر مجھے دی میں اس مرزاصاحب ہوں۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ فتوحات مکیہ جلداول باب ۲ میں میں ایک نیز اند مدفون ہے۔ حضور علیہ السلام نے کی مصلحت کی وجہ سے اسکوئیں نکا الدقاروق اعظم نے بھی ارادہ کیا تھا تمر پھر دک سے اور جب میں (ابن عربی) شہرتونس ۱۹۹۸ ہجری میں گیا تو مجھے ایک تختی و کھائی گئی۔ جوانگل بھرموٹی اور بالشت بھر چوڑی تھی۔ طول بھی ایک بالشت یا پچھے زیادہ تھا۔ میں نے دعا مائلی کہ یا اللہ یہ تختی والی اس کے کوئلہ بیا کہ اس کے کوئلہ بیا کہ اس کے کوئلہ بیا کہ کوئل کی کا سکتہ بھتا ہے۔ وہ بڑا تھلند ہے خوا کا فرشتہ مجھے قرآن پڑھا تا ہے۔ "اصحاب کہف کا قصہ الی کا مسکلہ بھتا ہے۔ وہ بڑا تھلند ہے خدا کا فرشتہ مجھے قرآن پڑھا تا ہے۔ "اصحاب کہف کا قصہ الی کا مسکلہ بھتا ہے۔ وہ بڑا تھلند ہے خدا کا فرشتہ مجھے قرآن پڑھا تا ہے۔ "اصحاب کہف کا قصہ الی کا مسکلہ بھتا ہے۔ وہ بڑا تھلند ہے خدا کا فرشتہ مجھے قرآن پڑھا تا ہے۔ "اصحاب کہف کا قصہ لیا کی کہ در اذا طبل عت تزاور عن

كهفهم ذات اليمين )جبوه فكلف كاتو كعبد وائي طرف مشرق كوتكل جام يعن قاديان

میں ۱۸۸۸ و ۱۸۸۸ و اس کاظہور ہوگا۔ یعنی مرزاصا حب کاظہور ہوگا۔ (تقرضهم ذات الشمال ) پھر وہ سورج قادیان سے ثمال مشرق کا کا ثما ہوا چلا جائے گا۔ جس سے مراد میں ہوں۔ ۱۸۱ الست ۱۹۰ و سے قادیانی نے بھی دیکھا تھا کہ ثمال مشرق کی جانب سے یعنی میرے مقام رہائش سے ایک ستارہ سیدھا سرتک آگر کم ہوگیا۔ یعنی میں اس تحریک کو کمال تک پہنچا کر مرجاؤں گا۔ جو میری راہ میں نہیں چلے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تمام روکا وٹیس اٹھادی جائیں گی۔ میں اقوام عالم کے لئے خدا کے اردوں کا الارم ہوں۔ میں القائم بامراللہ ہوں۔ میں ہی وہ خزانہ تقیم کردہا ہوں۔ جو بیت اللہ میں ہے میں بھی جم النساء ہوں۔ میری بیعت کرو۔ یہ مدی نبوت ابلہ مغرور ہے۔ جیسا کہ اس شعروں سے اندازہ ہو سکتا ہے۔

یار غصے میں سخت کھرا ہے پرکے اندر آؤ جل جائیں گے باہر والے جلدی اندر آؤ

یار کی نظراب قہر آلود ہے آجاؤ قال مری میں سپراب اس نے مجھے بنایا آجاؤ ڈھال مری میں

سامنے اس کے میں کھڑا ہوں آجاوُ ڈھال کے اندر بیعت میری ڈھال فدا کی آجاو بیعت کے اندر

اب نہ رکنا بیعت مری سے بیعت جلدی کرلو شاہ وگدا سب آؤ ادھر کو بیعت جلدی کرلو

> درتو بہ کا آخری میں ہوں آجاؤ میرے اندر بعد مرے دروازہ بند ہوکیوکر آؤ کے اندر

زمانہ میرا بیں سال پانچ اور پانچ بیں پھر بھی فضل کے بعد بھی فضل ہی ہوگا بیعت کرنا پھر بھی

ج.....

اے عزیزہ !وہ حیکنے والا ستارہ میں ہول سب سے بڑا فرزند مسیحی فضل العربھی میں ہوں

صدیوں کے غوث مجدد قطب ابدال جہاں کے بچھے چھوڑے اڑنے والے کل اولیاء جہال کے

و.....

اے خدا میری س لے دعا اے میرے رب عجیب دعا

ب بیب رہا الہام دلوں پر نازل کر کلام اب اپنا نازل کر

ميرى زندگى كى مدخداتعالى نے يوں بتائى بك: "شمانين خولا اور قريباً من ذلك ، ماهو الميزان ، هو فوق سبعين حولا " يا الله است آ مي بهال رہنے كى زندگى مرحت بو زندگى آ مي ملتى ہے ۔ يہاں اندہ ہے "ان الله جعل الصورة فسى الشقين " يعنى آدهى زندگى آسمان پراور آدهى زندن پرا مداعا لم آخرت ميں ميراكيا عبد ہے؟ تم جم النباء بو و

اپ مغرب سے طلوع آفاب اب ہوگیا باب توبہ بند ہوگا فیصلہ اب ہوگیا

یبی خاکسارسترسال والا دروازہ ہے۔جب تک میں دنیا میں ہوں عذاب کمتر ہوگا۔
اس جہاں سے جانے کے بعد بالکل تطارہ قیامت ۱۹۵۱ء تک قائم رہےگا۔ بیعت کروتو بیعذاب
رفع ہوجائے گااور آئندہ بیس سال امن میں گزریں گے۔خدانے ۱۸۸۸ء کو جھے کہا کہ تیری عمر
سترسال ہے اور مائنی تو کہا فراخ ہے۔فراخی کے ساتھ عمر کا طول ما نگا تا کہ کام مفوضہ انجام دے
سکوں فرمایا زندگی آگے ملتی ہے۔ یہاں انڈہ ہے۔ یعنی انسان یہاں انڈے کی مانند ہے۔ اس
دنیا سے نکلنے کے بعد خالص زندگی ملتی ہے۔

٩....مرز المحمود بن مرز اغلام احمد قاد مالي

مندآرائے فلافت آپ ہی ہیں۔ آپ میٹرک فیل ہیں مولوی نورالدین فلیفہ دوم سے دینیات کی مثل کی۔ اردویش ان کی تصانیف ہیں اور کی کچرد سے ہیں عربی فاری میں کوئی تحریر خہیں دیکھی گئے۔ پرائیویٹ طور پرانگریزی کی معمولی تعلیم حاصل کرلی ہے۔ اپنے والد بزرگوار سے کان الله نزل من السماء کا خطاب حاصل کیا ہوا ہے۔ عنموا بل صاحب المجد والعلے بھی آپ ہی کہلاتے ہیں۔ فخر الرسل بھی آپ بی کا خطاب ہے۔ ۱۹۳۳ء میں سالانہ جلسہ کے موقع پر بیان کیا تھا کہ فرشتوں نے جھے قرآن شریف کے وہ جدید مفہور سمجھائے ہیں کہ آج تک کسی کو معلوم نہیں چنا نچ آج کل وہ مفہوم تغییر کی صورت میں خاص خاص مرزائیوں کے پاس جھپ کر پہنچ رہے نہیں چاتے ہیں کہ آج کی کان کو تا کہ نہیں چنا نچ آج کل وہ مفہوم تغییر کی صورت میں خاص خاص مرزائیوں کے پاس جھپ کر پہنچ رہے

ہیں۔ بہر حال آپ قدرت ٹانیے کہلاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کو نبوت جدیدہ کے دعویٰ کی صرورت نہیں ہے۔ جناب کے عہد میں بہلیغ زوروں پر ہے۔ گرقوت بازو سے بہلیغ میں وہ تمام وسائل استعال کے جاتے ہیں جوسر فدائی اور خشد دیں استعال کیا کرتے ہیں۔ انہی کے عہد میں محفوظ الحق علمی اینڈ کو بہائی غرب کے پیروعت دراز تک مرزائی رہ کرقادیان سے نکال دیے گئے ۔عبدالکریم ایڈیٹرا فبار مباہلہ کا سانحہ جانفر سابھی آپ کے عہد میں ہی چیش آیا۔ سکھوں کے ایک گرونے مرزائی بن کرآپ سے ہی ہزاروں روپے کی تھیلیاں وصول کیس۔ ضرب وقل کی واردات بھی آپ کے عہد کا اتمیازی نشان ہیں اور آپ کا ہی بینو کی ہے کہ جولوگ مرزاصا حب کو فاردات بھی آپ کے عہد کا اتمیازی نشان ہیں اور آپ کا ہی بینو کی ہے کہ جولوگ مرزاصا حب کو فاردات بھی آپ کے عہد کا اتمیازی نشان ہیں اور ایہ وہ سے بدتر ہیں۔ سیر یورپ کو گئے تو دمشق اثر کر منارہ بیضاء کا قرب حاصل کیا اور جناب عرفائی صاحب خلیفہ بہاء نے ہر چند تباولہ خیالات کی غرض سے ملاقات کرنا جا ہی گرآپ کر برزالی دے

٠ ا....عبدالله تمايوري

اسے دائیں بازوں کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ انجیل قدی اس کی بہترین کتاب ہے قرآن شریف کی تحریف کے بہترین کتاب ہے قرآن شریف کی تحریف کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ یسف اللہ ماہ سے مراد بیہ کہ معاذ اللہ تھم الی کے خلاف حضرت آدم نے بی بی حواطیباالسلام سے خلاف وضع فطرت انسانی کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ بھی قدرت ٹانید کا مدی ہے اور دعویٰ سے کہتا ہے کہ بہت جلد مرزامحود میری بیعت میں داخل ہوجا کیں گے۔ اس کے تابعد ارکمیل پوراور پھاور کے مضافات میں بیائے جاتے ہیں۔

پائے جانے ہیں۔ ۱۱۔۔۔۔عا بدعلی شاہ بدوملهی صلع سیالکوٹ

مرزامحود کافتوی ہے کہ مرزائیوں کومسلمانوں سے دشتہ ناتہ قطعاً حرام ہے۔ مگراس نے اجازت دی ہوئی تھی طاعون سے مراتھا۔ میں منع

١٢.....محمر بخش قاد ماني

پہلے پہل خالف رہا پھر بیعت مرزامیں داغل ہو گیا اور بہت جلد تر تی کر کے الہامات شائع کردیے جن میں سے ایک الہام یہ بھی ہے کہ'' آئی ایم دٹ دٹ'' ۱۱س۔۔۔ ڈاکٹر محمد صدیق

(لا موری پارٹی)علاقہ کدک (بہار) میں اپنا ند مب پھیلا رہی ہے اپنی کتاب (ظہور

بشویور) میں لکھتا ہے کہ سے قادیانی وشنوا تارتھا۔ غلیفہ محود ولد مرز اغلام احمد ویر بسنت ہے اور میں چن بشویس پر چن بشو بسیور ہوں میر نے ظہور کے بعد سات سال تک مرز احمود مرجائے گا۔ (گریہ الہام غلط ثابت ہوا ممکن ہے کہ اس سے مراد اخلاقی موت ہو کیونکہ بقول فضل پکٹ بھی اخلاقی موت سے مرگیا تھا) اور بیکھی لکھا ہے کہ صوبہ بہاری غربی کتابوں میں بیدوموجود غدکور ہیں اور ان کا ہندولوگ کمال انتظار کرر ہے تھے یہ بھی لکھا ہے کہ:

ا ..... مرزامحمود بہت جلد میرے ہم خیال ہو کر بادشاہوں کا سردار بے گااور ۸۸سال عمریائے گا۔ ۸۸سال عمریائے گا۔

السس جب خداورسول کے خلاف کو کی بات پیدا ہوتی ہے قومامور (غوث، قطب ابدال) وغیرہ بھیج جاتے ہیں۔ قادیان ہے آواز آئی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے۔ اس ہتک آمیز عقیدہ کے دفعیہ کے لئیے خدانے مجھے معبوث کیا ہے۔

سو جوعلامات کتب ہندویں لکھے ہیں ان کے مطابق میں ظاہر ہوا ہوں کہ میں ان کے مطابق میں ظاہر ہوا ہوں کہ میری والمدہ نے بیوہ ہوکرنکاح ٹانی کیا تو ہیں ساتھ کی بیری والمدہ نے بیوہ ہوکرنکاح ٹانی کیا تو ہیں ساتھ کو گیا۔ اسال تک پوشیدہ درہ کر ظاہر ہوا۔ پیٹھ پر سائب کے منہ کا نشان موجود ہے۔ ہاتھ میں سکھ بیل چکرو غیرہ کے نشانات بھی موجود ہیں۔ کتب صدیث میں چالیس صدیوں کا ذکر ہے۔ جن میں سے چندنشان مثلاً خال وجہ وغیرہ مجھ میں بھی پائے جاتے ہیں۔

میں تھم بن کرآیا ہوں (چن بشویسور)

۲ ..... ہندوؤں میں مشہورتھا کہ میں مسلمانوں میں پیدا ہوں گا مرزاصاحب بھی میری خبردے چکے ہیں۔میری صدافت سمجھ میں نہیں آتی تو چنددن صبر کروخود فیصلہ ہوجائے گا۔
زمین آسمان میرے شاہد ہیں میں نے آج تک بھی جھوٹ نہیں بولا جیسا کہان کوبھی معلوم ہے۔
مزید تحقیقات کی ضرورت ہوتو کم از کم پندرہ روز میرے پاس ٹھیروجی کھل جائے گا۔

کسست حفرت موقل کی اسوسال بعد حفرت عیش نے بجازی طور پرخدا کا نفاذ اپناد پرعائد کیا (جیسا کہ کذکر کم ابداء کم میں فدکورہے) مگر لوگوں نے عینی خدا ہجھ لیا، خدا کے دربار میں جب پوچھا گیا تو حضرت عیسی نے اپنی خدائی سے بالکل انکار کردیا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے بعد مجد دقادیان نے مجازی طور پر اپنی نبوت ظاہر کی تو مرنے کے بعد محمود نے قیقی نبوت ہجھ لی۔ ۱۳۲۲ء میں مجھے مکاشفہ ہوا کہ میں جناب باری میں کھڑا ہوں۔ مرزا صاحب بھی موجود ہیں خدانے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی جماعت کو تعلیم موجود ہیں خدانے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی جماعت کو تعلیم دی کہ جھے نبی مانو۔ کہا میں نے بھی ہے تعلیم منہیں دی۔

۸...... لوگ جھے مہدی مانتے ہیں مگر جھے اس پرکوئی فخرنہیں میں وہی ہوں جو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے کہ میں احمہ پوں کے لئے پوسف موعود ہوکر آیا ہوں اور ہتک نبوت دور کردی ہے۔ ہندوؤں میں کلمہ طیبہ موجود تھا میں نے اسے بھی ظاہر کردیا ہے۔ وہ دھڑا دھڑ مسلمان ہورہے ہیں۔ میرے نشانات کی ہزار ہیں۔ صرف اخلاقی نشان ۵۴ ہیں۔ بینعت کیسے لی اسملمان ہورہے ہیں۔ میرے نشانات کی ہزار ہیں۔ طی اور قادیان کے خلاف کرنے سے لی ؟ غیرت الہی نے مرزا صاحب سے بڑھ کرنشانات میرے لیے ظاہر کئے۔ میرے سوا قادیان کی اصلاح ممکن نہیں۔

9..... تلاش حق میں مرزامحود کا مرید بنا عقائد پیند نہ آنے پر بیعت فنخ کردی وہاں سے نکالا گیا اور لگا تار ۱۲ اسال سے اس عقیدہ کی تر دید کرر ہا ہوں۔خدمت رسول علیہ السلام کے طفیل جو جھے نشان دیئے گئے ہیں۔ان میں سے بارش کا نشان زیادہ اہم ہے جومیری کتاب خاتم النبین میں خدکورہ ہے۔

ا سسن کذبت رسل من قبلك سسنصدنا گدک کے جنگل میں ۲۰دن بیشار ہا ہندومارنے آئے تو ایک اژدھانے بھا دیئے۔ ملاڑ کے علاقہ میں بارش دودو ہفتہ تک برتی ہے میراوعظ میدان میں مقرر ہوا ہندووک نے مجھے جیل میں ڈالنے کی ٹھان کی تھی۔ بعداز

مغرب ابریھٹ گیا گیارہ ہندوؤں آ پڑے میں نے ایک آیت پڑھی سب ڈر گئے باوجود زبان بندی کے ۲۵ وعظ کئے۔ گدگ میں بارش نہتی میں نے دعاک تو بارش آگئی۔موضع بلہاری میں میرے خلاف میٹنگ ہورہی تھی۔تو میز کے نیچے سے ایک سانپ نکل آیا تو سب بھاگ گئے۔ ڈاؤن گڑھ میں بارش نہتھی میں نے کہا کہ میں وعظ کروں گا تو پندرہ منٹ میں بارش آئے گی۔ توالیا ہی ہوالوگ واپس گھر پہنچے ہی تھے کہ شخت بارش ہوئی۔ پنڈت ہالیانے کہا کہ بشویسور کی وعا سے بارش کا ہونا لکھا ہے ضلع میسور میں ایک سپر نٹنڈنٹ بولیس نے وعظ کے وقت مجھ پر گندگی کھینکوادی تو اس کی ذلت ہوئی کہ اس کا داماد میر امرید ہوگیا۔مقدمہ چلا ہائی کورٹ میں میرے حق میں فیصلہ ہوااور وہ دل کی حرکت بند ہونے سے مرگیااوراس کے معاون ڈگریٹ ہوگئے ۔سیٹھ تھ صاحب نے میسور سے مجھے جار شبنہ کے روز کہا کہ ٹاؤن ہال میں اتوار کو وعظ کرومیں نے کہا کہ خدا نے مجھے روک دیا ہے کہا کتم جھوٹے ہو میں ضرور وعظ کراؤں گا۔اگے دن ہی ایک ہندوینڈت نے بحث کی تو میرامرید ہوگیا غنڈوں نے کہا کہ اتوار کوہم فساد کریں گے کیونکہ تم ہندواو تار ہو کر گائے کا گوشت کھاتے ہو۔اب سیٹھ صاحب گمبرا گئے اور مجھے اتوار سے پہلے ہی میسور سے نکال دیا اور میں نے ان کو خط لکھا کہ دیکھوخدا کا کلام کیسے پورا ہوا ٹالیکو ٹہ میں میرے ہمزلف عبدالقاور کے ہاں میری بیوی اپنی بہن کے پاس آئی میں اندرآنے لگا تو مجھے ڈانٹ پلائی۔واپس چلاہ آیا تو چند یوم بعدوہ مرگیا۔اس کی بیوہ میری مرید بن گئی۔رات میرے پاس تنہا رہتی اور خدمت کرتی مجھے رامدرگ سے تاکیگو خہ کو جاتا پڑا۔ اسٹیشن تک مسلمیل کا فاصلہ تھارات کو میری خوشدامن نے اسكومير بساته كاڑى ميں بھادياجب پير منزلف ندكور كے مكان ير يہني تو كو تھے يرسو كتے بارش آئی تو نیجے الگ الگ سوئے تھوڑی دیرگزری تو وہ لڑکی اپنی چھاتی میرے پاؤں سے لگا کرسوئی ہوئی دکھائی دی۔اب میں دعامیں معروف ہوگیا۔ چندرروز بعدمیری بیوی مرکئی اوراس لڑکی نے مجھے شادی کرلی۔ای تالیکو نہ میں ایک سا ہوکارنے مجھے چیبر بنداور پھرشہر بدر کرنا چاہا تو رات کواسے کان درد نے اتناستایا کہ ڈاکٹر بھی عاجز آ گئے آخر دل میں ہی پھمان ہوکر میرا نام لیااور را کہ باندھی تو فورا آرام ہوگیا صبح مجھ ہے معانی ما تگی۔ گدگ میں میرا ایک مخالف لڑ کا مرکمیا۔ لنکائت میں ایک لڑے نے مجھے کہا کہتم ہندواوتار ہو؟ میں نے کہا ہاں اس نے مجھے مارنے کی دھم کی دی میں وہاں سے نکل آیا۔ تو وہ مرگیا ۱۹۲۵ء میں بتایا گیا کہ ۵ ماہ کے بعد سرکاری دنگہ فساد موكا ـ توممتاز وباؤله كاكيس واقع موا \_ مجھے اپنے فوٹو كا بلاك بنوانا تھا قیت سات روپیہ بذر بعِد الہام ہوگئی۔ ہو تہلی کی مسجد سے مجھے آواز آئی بنگور میں صرف ٥٠ وي بين مطلب بيا تھا كه اسلام

کےمعاون صرف یانچیو تھے ورنہ دولا کھ کی آبادی تھی۔راپچُور میں بارہ ہزارآ دی بتائے گئے تو بچ لكلا\_ميرے حقیقی بھائی سيدمحبوب حسين ميرے ساتھ تبليغي دوره ميں مصروف تبليغ رے٢٢ جگه قيام کیا اور ۲۲ مستنظ میں بغیر موسم کے بارش ہوتی رہی اور یہی چن بھویسور کی نشانی تھی جو پوری ہوئی۔ ۱۹۲۵ء میں قادیان آیا تو وہاں بھی سخت بارش رات کو اس قدر ہو کی کہ منتخانہ کی کتابیں لت بت ہوئئیں مج میرے تکیے کے پاس ہی کتابیں دحوب میں رکھی گئیں وہ یول کہتی تھی کہتم نے غلط تعلیم و کیوکر ہم پر پانی چھیرویا ہے۔میرے مکاشف کے مطابق میرے بھائی احمالی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔خواب آیا کہ تیرتا ہوں اور میری پیٹھ پرمیرے بھائی احمدعلی کالڑ کا کاتہنیت علی ہے۔ کنارہ پر گیا تو اس کی جگداس کا بھائی مراتب علی پایا۔معلوم ہوا کداس رات مرحمیا تھا۔ موضع بلیلا رگ میں مجھے الہام ہوا کہ ایک واقعہ ہوگا۔ چنانچہ ایک مجدمیں وعظ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جس طرح حضور علیہ السلام ا مام الانبیاء ہیں اس طرح آ کی امت بھی امام الام ہاں لئے چن بشویسور بھی اس امت میں پیدا ہوا ہے اتنا کہنا ہی تھا کہ جھے بری طرح نکالا گیا اور مبحد دهوئی گئی۔ در بارشاہی حیدر آباد ہیں حاضر ہوا۔ تو لوگ مجھے بیشوا ماننے لگے میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ خدانے مجھے پیشوا بنا دیا ہوا ہے ایک مولوی صاحب نے مجھے کا فرکہہ کر خوب ڈانٹا مگرییں نے پروانہ کی بلکہ لکھ کردیدیا کہ میں پکا احمدی موں سلسلہ محمود سے کا سخت دشمن موں اس کی بیکلتی کرتا ہوں اور کرونگا چر میں نے دبایا تو وہ دب گئے اور جھ سے معانی ما تكلى حكيم سيد محمد حسين نے ميرے عقائد پو چھے تو ميں نے بيھم پڑھ کرسنائی۔

نظم

ساری قوموں کے میرے سامنے ہیں اصل اصول جگ کی ہر قوم کے دنگل کا پہلوان ہوں میں

لینی عیسائی وصوسائی زردشتی ہوں میں آربہ ہوں لٹکا ئب ہوں وقرآن ہوں میں

چمتری ہوں دلیش ہول شو درھن برہمن ہول میں سکد کا أحد مدار ان جات سکدان مدار میں

سکه کا نسته بول اور حلقه بھگوان بول میں

قادیائی ہوں لاہوری ہوں نجدی ہوں میں نیچری ہے مرا مذہب اور اس سے فرحان ہوں میں قادری چشی وسروردی درفاعی بول میں نقشبندی بروز مہدی دوران ہول میں

حنبلی شافعی ہوں مالکی اور حنفی ہوں عرثی فرشی ہوں بہائی والل قرآن ہوں میں

خارجی معتزله اور بول پی الل جدیث اورسی بھی بول اور زمرہ بھیعیان بول پی

الغرض كل يه ندا بب جو بين انسان كے بين مجھ بين سارے بين نداجب كيونكدانسان مول بين

جیسے آدم کا وجود ہے گا خلاصہ عالم پس ای طرح ہے اسلام مسلمان ہول ہیں

ہرایک فدہب اور بالخصوص اسلام اپنے اصول پر قائم نہیں لوگوں نے فالتو با تیں شامل کرر تھی ہیں مرز ائی تعلیم کا بھی کہی مال ہے لوگ مرز اکو نبی جانتے ہیں حالانکہ ۹۳ جگداس نے لکھا ہے کہ میں نبیس ہوں پھرمولوی صاحب مجھے بزرگ جاننے گئے کیونکہ ایک بکلی میرے ساتھ تھی جس سے دہ میرے مرید بن گئے۔

السند ایک نے جمع میں جمعے مار ڈالنے کی ٹھان کی قریب آیا تو میں نے کہا کہ میں چھا اور النے کی ٹھان کی قریب آیا تو میں نے کہا کہ میں چھا جوائی ہوں خدا جمعے بجھنے نہ دے گا۔ موضع چوڑی میں ایک نے کہا کہ تم بھوی سور ہوتو میں داڑھی بڑھا کررسول اللہ بنتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا جموت تو ۱۹ جگہ سے ملتا ہے تہارا کیا جبوت ہو دہ فاموش ہوگیا پھر ایک الٹھی کیکر آیا میں نے اس کو پاس بٹھالیا تو وہ الٹھی غائب ہوگی اور میں فیج گیا۔ پھر میں جا تر ایس جا گھسا تو لوگ جمعے سرام کرنے گئے۔ بیل ہونگل میں لوگ جمعے پر تول الزانے کیک نے داڑھی تو چی، کوئی دانت دیکھا تا کسی نے دم بوچھی میں نے کہا کہ تم گالیاں دو میں بچھی بیں کہوں گا۔ تو کہنے گئے ہم آپ کواوتا رہائے ہیں ہم نے آز مالیا ہے۔

اللہ سے بھی بیں کہوں گا۔ تو کہنے گئے ہم آپ کواوتا رہائے ہیں ہم نے آز مالیا ہے۔

اللہ سے بھی بیں کہوں گا۔ تو کہنے گئے ہم آپ کواوتا رہائے ہیں ہم نے آز مالیا ہے۔

مرتد کہا میں نے کہا کہ میں ایسے فقطوں سے نہیں گھبرا تا میں تو برہمن ہوں میں خود قرآن ہوں ایک ایک آیت پراٹھارہ اٹھارہ کتا بیں لکھ سکتا ہوں سارہ ہفتہ کا ترجمہ پوچھا تو میں نے سادیا اور کہا کہ کیا اہر قرآن کو مرتد کہتے ہو؟ خالی ترجمہ تو غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں گر معارف کس سے سکھیں گے۔ ایک دن اپنی المجمن بنظور کے ہال میں وعظ کو لکلا۔ خیال تھا کہ بیت المال قائم ہوفلیل صاحب سے کہا کہ وہ قائم نہ ہوگا کیونکہ ایک اور واقعہ ہو نیوالا ہے۔ یہ کہ کر سورہ تو بہ کی آخری آیات پڑھیں جن میں ایٹارکا ذکر تھا۔ پھر میں نے کہا کہ اگرتم ایٹارنہ کرو گے تو کیا قبر میں مال لے جاؤ گے؟ بیشکر جن میں ایٹارکا ذکر تھا۔ پھر میں نے کہا کہ اگرتم ایٹارنہ کرو گے تو کیا قبر میں مال لے جاؤ گے؟ بیشکر جنا کہا ہوئی کہ ہر طرف اسے جناب ظہیرالدین تو ہوئی کہ ور طرف اسے بویشور ہی نظر آتا تھا کئی دن تک یہی حالت رہی پھر میری مرید ہوئی۔ گی ایک وعظ سکر جمھے مہدی کہنے میں اپنا نام نہیں جانتا۔ نی کا نام بس ہے میں سب کو سلمان جانتا ہوں۔

 کہ تالا کھولوگر آپ نے بہت کچھ کہا کہ گل عقائد کا تصیفہ ہوگا۔ ہیں ایک دوست کے کھر چلا آیا۔ میں ہوئی بحث چھڑی ہیں نے کہا کہ یہ ہمینوں کی بات ہے۔ بتاؤ کہ ہمشیرہ کو بھیجتے ہو کہ جاؤں۔ تو وہ خاموش ہوگئے میں نے سوچا کہ وہ مجھے ماریٹکے گروہ نرم ہوگئے اور گھر لے جا کر کھا تا کھلایا۔ پھر سارا کنیہ میرام بدین گیا۔ ایک روش خمیر بچ ست سالہ بین کی متصل گدگ میں تھا اسنے ایک سا دھو سے بو چھا کہ تم نے کیا پڑھا ہے کہا کہ لا وید ۱۸ پران اور چھشاستر کہا تو پھر چین بشویہ دور آج کہاں ہیں کہا معلوم نہیں کہا تو پھر تم نے کچھ نہیں پڑھا وہ ڈیڑھ ما، تک گدگ آئینے میں گدگ آیا تو میرے پائ آکر میری تقد این کی اور سب حاضرین کا حال بتادیا اور میرے پاؤں دبانے لگا اور مجھے اپنا باپ کہہ کر پکارنے لگا مجھے یقین ہوگیا کہ بیدولی اللہ لکنت والا مہدی ہے جومیری تقد این کے لئے معبوث ہوا ہے۔

میں بوسف صدیق ہوں۔ بوسف جیساطلم مجھے دیا گیاہے جس کی شہادت میرے عقارب اور میرے تبلیغی علاقہ کے خالفین دے سکتے ہیں اور پوسف جیسی یا کدامنی بھی مجھے دی گئ ہے کیونکہ میرے ایک بعیدرشتہ میں ایک خوبصورت اورشوخ طبع لڑکی تھی جو چارسالہ عمر میں ہی میری دوست تھی اور اس کے سینہ میں سوائے میری تصویر کے کسی دوسرے کی تصویر نہتھی۔ ۲۵ سال کی عمر میں فارغ انتحصیل ہوکر میں کفن پوش فقیر بن گیا تو اس کا ناچه دوسری جگه ہوگیا مگروہ بنصے حاہتی تھی میراخط جاتا توسینہ سے لگالیتی جب میں نے اصلاح اسلمین بہلنے الاسلام۔خادم اسلام،صفته اسلام وغيره الجمنيس قائم كيس توان دنول ميس اى كے تحرر بهتا تھا۔ ايك دن جعرات كوه بج ديوان خانديس بيشاتها كداس في اسيخ مامون كابستر وتو ديوان خانديس بجهوا يا اورميرا بسترہ دالان میں تیار کرایا۔رات کے دو بجے تھے بھی سجائی میری جا درمیں آتھسی اورنب پرلب رکھ دیئے میں نے آ تکھ کھلتے ہی اے دھکیل دیا اور تبجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔وضو کرتا تھا مگر ہوش قائم نہ تقى اور گھنشە بجروضوى كرتار بااور جب تبجدشروع كى تو نيندآ گى اورخواب دىكھا كەيل بريشان حال اپنی بیوی کے پاس رام درگ شلع بلگاؤں گیا ہوں پیرا بن چیھے سے جاک ہے۔ بیدار ہوا تو صبح اور تبجد ملاكر يرحيس اورلزكي كو وطالكها كدايها كام ندكرو ميستم سے شادى ندكرو تكا أكرموجوده نات نا پند ہے تو دوسری جگہ تبدیل کر الواس نے کہا کہ مجھے لیجاؤور ندز ہر کھالوں گی میں نے روکا مگر وہ ند مانی۔ بیخطوط اس کی جیب میں تھے کیڑے اتار غسلخاند میں گئ تو خالداس کے مرومیں آئی اور وہ خطاعُها کر پڑھ لئے۔اس نے فورانگھرا یہ بین کی شیشی بی لی۔اب ڈاکٹر آئے کہرام کچ گیارات کومیں نے دیکھا تو نبغس کمزور تھی اور کہدرہی تھی کہ مردار کی موت مررہی ہوں۔میرے چھانے کہا کہ خون تم نے کیا ہے میں نے کہا کہ وہ خود دو بیج میری گود میں آتھی تقی ۔ میں کنواری لاکی سے بھی زیادہ حیادار ہوں ۔ میری عصمت پر دھیہ آتا ہے اس داسطے میں نے صاف کہد یا ہے اور بید عصمت معنے علیہ السلام سے بڑھ کرتھی ۔ کیونکہ میں تمیں سالہ تھا اور وہ کا اسالہ کسی کا خوف بھی نہ تھا وہ منکو حرتھی اور بیہ باکرہ میراعنو پہاں تک ہے کہ جھے کسی چیز کی پروانہیں ۔ نہ جنت کی خواہش ہے نہ دوز ن کا ڈر ہزار روپے آتے ہیں گر گھر ایک روپیہ بھی نہیں بھیجنا۔ کیونکہ میں جہاد بائنفس کا پہلوان ہوں۔

الا ..... اے جماعت احمد بیتمہاری جدو جہد کا لوہا مانا گیا ہے دکن میں میرے ساتھ ملکرکام کرو۔ اختلافات چھوڑ دو۔ نیج اقوام کوسر کش لوگوں کی غلامی سے چھڑا واور مسلمانوں کو کافر کرنے کی بچائے کافروں کو مسلمان کرو۔ اے خلیفہ قادیان، دکن اور قادیان کی جماعتیں ملجا کیں گی آپ کو ٹائی دولہا کہا گیا ہے۔ میرے پاس دس بارہ ہزار تک لوگ جمع ہوجاتے ہیں لوگ مسلمان ہورہے ہیں۔ مرزاصا حب نے ۱۳ جگہ مدعی نبوت کو کافر جانا ہے۔ میں یوسف موجود بھی اعلان کرتا ہوں آپ کے بعد مدعی نبوت کافر، کاذب اور دجال ہے (یہ ہاتھی کے دانت دکھا کر کے پر کھا ہے کہ لاہوری پارٹی اور قادیانی پارٹی دونوں نے خطو دکتابت سے فیصلہ کرلیا ہے کہ ہم تیرے ساتھ مل تہلیغ کا کام کریں گے)

۲۲ ...... حضورعلیه السلام کے بعدئی بادشاہت قائم نہ ہوگی جتے بھی پہلے یا پیھے موقود آئے ہیں وہنے مالله نظیر من موقود آئے ہیں وہ حضورعلیه السلام کے خادم شخص آپ نے فرمایا کہ مامن نبی الالله نظیر من امری اور بروزی موقود موجود تھے۔ چنا نچ حضرت صدیق اکبر

مثیل ابراہیم تھے۔حضرت عرمثیل نوح۔حضرت عثان مثیل اور لیں اور حضرت امام مثیل کی تھے۔ مران کو نبی ماننا سخت گناہ ہے۔حضرت پیران پیرنے اپنے اندر نبوت دیکھی تو فرمایا کہ اوتی الانبدیاء اسم السنبوۃ واو تینا اللقب مولائے روم نے شمن تبریزی کوکہا کہ آپ رسول الله بیں اور بیں عمر ہوں۔صرف چھیالیسواں حصہ نبوت کا باتی ہے۔اس سے کوئی نجی نبیس بن جاتا علم تصوف سے ناواقف غلوکرتے ہیں اور تکفیر میں لگ جاتے ہیں ورند مشوی میں صاف کھا ہے کہ آس نبی وقت باشداے مرید اور ابن عربی اسکو ہمیشہ جاری مانتے ہیں۔اے جماعت قادیان تمہارا غلوکر تا مصلحت خداوندی تھی کہ مماثلت سے بوری ہومرز اصاحب کا قول ہے کہ آس میں سال بعد تم (قادیان میں کہ مماثلت ہے دور کا مور آتا ہے وہ عنموائل پوسف صدیق ہے دور ہے آتا ہے آپ نے بھی اس کے ملے کا اشتیاق فل ہم کیا ہے۔ چنا نچ لکھتے ہیں کہ

باغ میں ملت کے ہی کوئی گل رعنا کھلا آئی ہے باد صبا گلزار سے متانہ وار آرہی ہے آب تو خوشبومیرے پوسف کی مجھے گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انظار

۱۲۳ فروری ۱۸۸۱ء میں مرزاصاحب نے کہا کہ خدانے الہام کیا ہے کہایک دایک دایک دایک دوجید پاک اڑکاتم کوؤیا جائے گا۔وہ غلام زکی ہوگا۔خوبصورت تہارامہمان علیموائل بشیرصاحب

روح مقدس ـ نوراللد ـ آسان سے نازل ہو نیوالا ـ مبارک ـ رفیق فیصل ، صاحب شکوہ وعظمت ودولت ـ مالک مسیحی نفس ، شافی امراض کلمة الله ، سخت و بین نہیم ، علیم القلب ـ عالم علوم ظاہری وباطنی ۔ تین کوچار کر نیوالا فرزند ولبند ۔ گرامی ارجمند \_ مظہرالاول والآخر \_ مظہرالحق والع سلاء کے ان الله ندزل من السماء نورآ تا ہونور مسوح اللی قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ مدت حمل محارا پریل ۱۸۸۲ء کو الہام ہواکہ ایک لڑ کہ بہت ہی قریب پیدا ہونے والا ہے جوایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کریگا۔

"تازل من السماء كذلك مذنا على يوسف ١٨٨٣ انظر الى يوسف ١٨٩٣ من السماء كذلك مذنا على يوسف ١٨٩٣ انظر الى يوسف واقباله ، اننا خلقنا الانسان في يوم موعود ١٨٩٢ عاتى قمر الانبياء ١٨٩٣ كنان من اهل البيت على مشر ب الحسن يصالح بين الناس ١٩٠١ انى لا جد ربح يوسف لولا أن تفتدون ١٩٠٥ " تيرى جماعت كلي تيرى بى دريت سايك محمل كوتاكم كرونگاس سحن ترقى كريگالوگ سايك محمل كوتاكم كرونگاس سحن ترقى كريگالوگ سيائى كوتبول كريل محمكن به كروه ابتدا من به حقيقت نظر آئے در در به كر برايك كائل انسان بنے والا بھى نظف اور علق بى موتا ب ١٩٠٥ على

اے خخر رسل قرب تو معلوم شد دیر آمدة زرداه دور آمدة

باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رعنا کھلا۔ ١٩٠٤ء حضرت صاحب کو تین پھل آم کے مطے۔ ایک سبررنگ سب سے برا تھا۔ یعنی بشیراول پوسف موعود۔

۲۵ ..... ویرنست مرزاحمود کے متعلق بدالهام ہے کہ ایک دوسرابشرتم کودیا جائے گا جس کا نام محود بھی ہے۔ دہ اپنے کامول میں اولوالعزم بھی ہوگا ۱۸۸۸ء میاں محمود پیٹ میں تھے تو مرزاصا حب کوان کا نام مجد کی دیوار پر کھا ہوا نظر آیا۔ یہ بھی الہام ہے ایک اولوالعزم پیدا ہوگا۔ وہ حسن واحسان میں تیرانظیر ہوگا۔ وہ تیری ہی نسل سے ہوگا۔ فرزندولبند گرامی ارجمند۔مظہر الحق والعلاء کان الله نزل من السماء اوروہی فیسل عمرے۔۱۸۸۷ء

۲۶..... بشراول عنموائل ( ٹانی اثنین ) خدا اس کے ساتھ ہے بینی صدیق اور عنموائل دونوں کے اعداد ۲۰۸ ہیں۔ بیرمکان کا بچرنہیں کیونکہ اس بشارت کے بعد ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے ہیں جوگذر گئے تھے۔اس کے بعد دوسال ۹ ماہ ۴ دن تک کوئی بچہ بیدانہیں ہوا۔اس کے بعدمیاں محمود پیدا ہوئے۔اس کے بعد دوفرزند پیدا ہوئے ہیں۔

اخريس مبارك احمر پيدا مواراب ميري صداقت يرے كه: آپ کہتے ہیں کہ وہ یوسف کہیں ضرور پیدا ہوا ہے۔اب دور ہے دیر سے آئے گا ......1 ٤-١٩ء كے اشتہار باغ ملت كي ظم ميں اسى مضمون كود ہرايا ہے۔ ين ١٨٨١ء على بدا بوااور يوسف موعود بواجيسا كرالهام على تعار .....r تورات اوراهادیث اور تجمین نورپ امریکه بھی یہی ۸۸۷ء بتاتے ہیں اور ۱۹۲۴ء کو ۳.... تاریخ ظہور بحساب قمری میں قرار دیا ہے۔ دكن كے ١٩٢٧ ولياء الله بھى ١٨٨٧ء ميں پيدائش مانتے بيں اور ١٩٢٧ء ميں اس كاظهور ...... سعاہے۔ پوسف کی تمام مغنیں ہا کمال پائی جاتی ہے۔ (مرزامحود میں نہیں پائی جاتیں) ..... میں بھائیوں کے لحاظ سے چوتھا ہوں۔ بیٹوں کے لحاظ سے بھی چوتھا اور چھوٹوں بردوں ۲.... کے لحاظ سے بھی چوتھا ہوں۔ پیدائش کی گری بی چقی ہے۔دن چوتھا ہے تاریخ بھی چقی ہے بعدار ہزارمدی .....∠ تبی چوشی ہے۔سال بھی چوتھاہے(۴ ررمضان پیرکادن۴ ۱۳۰ه) یوسف زلیخا کے قصہ سے میرابالکل مشابہ ہے۔ ۸....۸ 27 ..... اس كالهامات بعى مرزا صاحب كى طرح بوم اور ب زبان إس

مثلاً میرکہ:

الغہ ...... تم دونو لمکرایک محکمة قائم کرو کے اوگ اس ست کوئیں دیکھیں کے ، میدان کریا ، کام کرنا چھوڑ دیں گے ، ڈھوروں کے تملہ ہے کہا آیا اور میر ہے انگو شے کوآ پکڑا ، مغارفت ہوگئی ، ۳۵ کومرکاری ڈ نگا ہوگا ، جاتا ہے ، ارکھا تا ہے ، بیآ گ نیس جھتی ، بیپانی کڑوا ہے ، آئی بازار ہے ، آگے کام بردھے گا ، جو مانے گا سودوں گا ، اب بھی بہت ہے چلو، ایک لاکھ چوہیں ہزار ، بنگوراور میسور کر بلا کے میدان ہیں ، چور ہے ، سر پر سبز پکڑیاں باندھے ہوئے ہیں ، لوگ تماشہ دیکھیں گے ، سکندر او ہاں جاؤ کام ہوجائے گا ، شاید ہی الی سیرنھیب ہو ، بیکر جاتے ہیں ، رائے چوہیں بادہ بیر بیار آدی کی عام آپ ہیں ، رائے گا تھو ہیں ہو ، بیکر جاتے ہیں ، رائے گا تھو ہیں ہو ، بیکر جاتے ہیں ، رائے ہیں ، رائے گا تھو ہیں ہے ، نگلور جانے ، تکلیف یانقل پائے ، شتی ہوگی ، معذرت نامہ ذرا کمزور ہے ، ہندوالٹ کے ہیں ، جاعت والوں کو تبرارا بھی یقین ہوگی ، معذرت نامہ ذرا کمزور ہے ، ہندوالٹ

ب ..... ترکون کی دغا بازی کا زورصد یق کے ہاتھوں سے ظاہر ہوگا،مہدی کے

ز ماند میں آدی چے سے چیرا جائے گا، تیس خزانہ ملتے ہیں، کمین والا مکان تیرا، زمین آسان تیرا،

وانت تو ڑؤالیس گے، آپ کی جان میرے ہاتھ میں ہے، تیری عزت کروانا میرا کام ہے، کمال
پاشا کی مردہ زمین کو جگائے گا، ہم تغیر کرنے والے ہیں، ۱۵۳۵ء کو تختہ الٹ جاتا ہے، چہ باب
ہیں، توسب کو گھیرے گا، تم شی اور جارج تیرانام دنیا میں جگاؤں گا، تمین سال گزرجانے دو، اب
اس علاقہ میں اسلام نہیں تھیلے گا، انگورہ گو زمنٹ کے تیرے لئے سامان تیار کیا ہے، گدک
مسلمانوں کا ہے، حیررآ باوڈیڑھ سوسال کے بعدرہ حاضیت کے مال کو پی جائے گا، جو جھے مان کر
آگے بڑھاوہ شہید ہوا، اے سیحامصیبت کے ون میں، انگلینڈ کے لئے بھی تلوار چلے گی، قادیانی
پارٹی جھے ال جا کیں گی، تلوار لیکر کام کریں گے، آٹھ سوسال میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک اور لوائی
بورگی، سب سے بردا واقعہ حسن نظامی کی بیعت ہے، ایک پی آئی ہے آپ کے پاس تا کہ نکاح
کرے، ایک سالہ لڑکی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ کہ میں کسی (صدیق) سے قرآن شریف پردھوں اور
اس کی مرید ہوجاؤں، گاندھی جی جھ کو دیکھ کرا کیک اندھیرے جھرے میں جا کرچھپ گئے۔

اس کا ظہار کروں کس طرح جیرال ہول میں

تنی میں ہول میں احد سب میں نمایاں ہول میں
مظہر عالمیاں کرتب بیزواں ہوں میں
ہوفلک مجھیں ہےافلاک میں دوران ہول میں
عالم ہرجنس کا ہے سب کا حکر ال ہول
گرفن ایک ہے ہیر المجموع الوان ہوں میں
گرفن ایک ہے ہر مجموعہ الحان ہوں میں
مظہر نور خدا پر تویزدال ہوں میں
مول میں لولاک کے شایاں آگرانسان ہول میں
قرب اللہ میں خود جنت ور یحال ہوں میں
پھر قریب اور بعیر ہونے میں یک ال ہوں میں
احدیت میں جو بھی تھا وہی آلاں ہوں میں
اصدیت میں جو بھی تھا وہی آلاں ہوں میں
است خالق و مخلوق سے انسان مول میں

راز دانوں کے لئے نقط عرفال ہوں میں
ہیہ وہ شے ہے جس کی تقسیم نہیں ہو تکی
کوئی شے الی نہیں جو نہ ہو جھے میں ظاہر
کوئی سیارہ فلک کا نہیں جھے سے باہر
میرے مائدہ پر دھری رہتی ہے دنیا کی فضا
جتنے دنیا کے مزے ہیں وہ ہیں جھے میں موجود
میں ہوں قرآن جہاں میری قرات سب میں
فعل مخصوص ہراک جان کا ہے عام میرا
اب تو انسان ہی کو خلق لکم کہتا ہے
جب عناصر کے میہ پر دے کو اٹھا کر دیکھا
کوئی شے غیر نہیں کہنے کو ہے اندر باہر
کوئی شے غیر نہیں غیر کا سامیہ بھی نہیں
گوئی شے غیر نہیں غیر کا سامیہ بھی نہیں
قاب تو سین کے منزل میں اتر کر دیکھا
قاب تو سین کے منزل میں اتر کر دیکھا

ہے مخالف میہ خلافت ور ندر حمال ہوں میں عكس رب مول يا كهوقدرت يزدال مول عن كيونك افنى برضا بونے سے يك جال مول ميں پھرتو ڈرگیاہے اگر نے سم وساماں ہوں میں حيار ميں چوتھا وہی بندؤ رحمان ہوں میں ان میں ظاہر ہوں بھی اور بھی ینباں ہوں میں فرط رحت میں برسی ہوئی باراں ہوں میں لعنی اس دور کا خورشید درخشال ہول میں سب كوتا لع بهي كيا تالع فرمال ہوں ميں كيونكسب ستيول عاشرف جاتال مول ميس چونکر ذوافضل معوداس لئے دوشاں مول میں جو زمانه میں عیاں وہی ینہاں ہوں میں وائرہ تون سے بقطہ عرفان ہول میں زیں سبب عرش معلیٰ یہ حکمران ہوں میں كيونكه برشان يستوحيدين مرعال بول مين يعنى احمد كے عقب وست بدامال مول ميں دوسری آن میں برعرش حکمران ہوں میں اور دررنگ اله گنید دوران مول میں میں ہون قرآن میں سائرنفس قرآن ہوں میں میری فادم ہے ہراک چیز حکمرال ہوں میں میں ارادہ ہوں خدا کا لیعنی انسال ہوں میں صورت جسم کئے سب میں نمایاں ہوں میں روي لا كلول بيس براك شان كاشليل بول بيس حوض کور کا وی بیالد عرفال مول میں جام کوژ ہول صراط ہوں اور میزال ہوں میں عالم غيب شهادت مين نمايا ل مول مين

ول ہے آئینہ میرا اور میں آئینہ میں ہوں دیکھی تبدیلی امثال میرے ہاتھوں میں رب کی مرضی ہے میری مرضی ہے گتی جلتی مالک الملک ہوا ہے خانساماں میرا بنده رب بی ربا قادر کن فیکول میں وہی نور ہوں جس نور سے افلاک ہے آنا آتا ہے جانا مجھی وکھتا ہی نہیں ہفت افلاک انگوشی میں عمینہ ہوں میں میری آمدنے ملائک کی زباں بند کروی میرے ہی قلب میں اللہ ہی ساسکتا ہے دونو ہاتھوں سے بنایا ہے میرے رب نے مجھے عل مولے کے نتیجہ میں تو مولے لکا یہ جہاں عرش خدا ہے اوح محفوظ ہوں میں یائی ہے رفعت ساوات نے رفعت مجھ سے آمے ارض وسا میرے قدم کے نیے مات کردیا میری برداز نے بردازوں کو ميرى يرداز باسطرح كهآلال مال مول ہوکا حاکم ہوں میں اللہ کا شاہد ہوں میں کوئی مکنون جہاں مجھ سے نہیں جھی سکٹا کل بہاعیان کھڑے ہو مجئے میرے ہی لیے میں نہ ہوتا تو خدا کو بیہ ضرورت کیا تھی عقل كل نفا مين تجهي نفس مين آ كر محيرا اسے دلا و کمچہ لے ہی تنیوں زمانے مجھ میں دست احمد میں چھلکا ہون مثیل خورشید مجھے سے بڑھ کرنہیں اس وقت کسی کی قسمت احدیت سے برو کر ایک میں آ کر تھیرا

ماه وخورشيد كواكب بيل درخشال بول بيل وهير مقلب المحارية المبير المحارية المرابط المحارية المرابط المحارية المح

" تقید ..... ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس ضرورت قدرت فانیہ نے اپنے دعاوی میں کیا کیا رنگ دکھلائے ہیں ایک طرف تو مدگی نبوت کو کافر کہ کرا پنی ہستی کومہد ویت وسیحیت سے الگ رکھا ہے اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام سے بڑھ کرا پنی فوقیت دکھائی ہے اور صاحب دی مظہر النی اور نجات دہندہ عالم وعالمیان بن کر وحدت وجود کا بھی دم مجراہ اور بھینہ بھی اس کے مرشد کی بھی حالت تھی۔ مریدول میں بیٹھ کرخدائی تک وینچ تھے اور غیروں کے مسئے نبوت اور مہدویت سے بھی افکارتھا۔

١١٠٠٠١١مرنوركايلي قاديان

مدگی رسالت قادیان میں ہی مدت ہے تا قادیانی کا زلدر باہے۔ تاک پر پھوڑا ہوا تھا۔ تو کاٹی گئی اور نبوت کا رتبہ پایا، تہجدگزار۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا۔ سرمہ فروش خانہ بدوش افغان ہے۔ ہم ذیل میں اس کی افغانی اردو میں اس کے وعادی بیان کرتے ہیں۔ اس نے لیکٹر یکٹ شائع کیا ہے جس کاعنوان لکل امة اجل نیچ کھھا ہے کہ:

ا ..... اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ وین میری بی تابعداری ہے۔ مجھے نہ

الهامات يري كم جمله البياء كم مظهر الدي معه النور الذي معه كما اوحينا الى نوح ولقد اوحى اليك ارسلنك شاهدا احمد نور كابلى الله كا رسول الا رحمته العلمين ماانت بنعمة ربك بكا هن ولا مجنون تم خاتم الحين الموادر قرآن محكوديا موود في محكم كادوي كي يون نيس كيا (اگرچ بعد مس مرزاكي يول كم ين (اگرچ بعد مس مرزاكي يول كم ين (الله الا الله احمد جرى الله) اس كاجواب بيم كن "ذلك فضل الله يوتيه من يشاء"

سسس فلفد بیان کرتے ہوئے لکھائے کہ ہرایک رسول کا وقت مقرر ہے دوسرا وقت اس کی امت کا ہوات مقرر ہے دوسرا وقت اس کی امت کا ہے اورای کولیلۃ القدر کہا گیا ہے پھراور رسول کا وقت آ جاتا ہے جوشح فائی اور مشہد روحانی سے مشہور ہے۔ موی کے بعد یہودی شہداء علی الناس بن کرحا کم ہے رہے شمس روحانی سینی آیا تو ہوم الفتی تھا اور وہی لیلۃ القدر تھا عینی کے بعد محمد اء ہوئے اور مطلع الفجر تک حاکم رہے تب محمد علیہ السلام لیۃ للناس آیا اور فجر آیا۔ کہ رات تمہاری ای سے ختم ہوگیا۔ اللہ نے اپنی تبلیغ اپنے رسول کے سرد کیا۔ جب آپ فوت ہوگئے۔ توامت کے سرددین کی خدمت کیا اور اس کو محمد اء بنایا۔ ہے موجود آیا اب امت محمد یکا وقت گزرگیا۔ سے موجود مرکما تو ضدمت کیا اور اس کو محمد اء بنایا۔ ہے موجود آیا اب امت محمد یکا وقت گزرگیا۔ سے موجود مرکما تو مات ہوگئی اور مرزائیوں نے مجملا کہ ہمارا وقت تیا مت تک ہے۔ اب کوئی نی ندآئے گا۔ بینہ سمجملا

کہ بیلیة القدر پر نبی کا وقت ہے بیتی مطلع الفجر تک ہے۔ اب امت کا وقت گزرگیا۔ احمر کی موعود کی امت میں محمد فانی کے بردہ ہا ہے تھم ہے کہ: ''مساات کے السرسول ف خذوہ اطیب عبو اللہ سول ''اگر تمام انبیاء ما قبل ما تو اور مجھے نہ انوتو تم مونین میں نبیں ہو۔ میں قادیان میں سورج پڑھا ہوں میرا انکار قرہے۔ میں جوں 'والصبح اذا تنفس و الیس الصبح بسفریت کی روشنائی سے دور ہیں۔ اب موئ بسفریت کی روشنائی سے دور ہیں۔ اب موئ عیسی محمد ادر احمد پر ایمان لانا کا منبیل دیتا۔ میں ایسے مقام پر بیٹھ کر تبلیغ کروں گا کیونکہ تبلیغ کے وسائل ڈاک وغیرہ موجود ہیں اپنی جان خطرہ میں کیوں ڈالوں 'فسلا تکونن من الجاهلین '' تم روسول کو دھونڈ ویدر نہ دور خیس جاؤ کے پڑھو۔ ''لاالے الا الله احد ندور رسول الله ''

r ..... معمّس روحانی رسول اینے وقت کا دائسر ائے ہے۔ جب جاتا ہے تو دوسرے دائسرائے کے آنے تک منتی کام کرتے ہیں۔ دوسرا آجائے تو چربھی وہ کام کرنے لگ جائیں توان کوتوپ سے اڑا دے گا۔ ہائے افسوس ان لوگوں نے (لیعنی مرزائیوں نے )رسول کونہ ماناخدا كى لعنت ان يربرى اوردين سے خارج جو كئة "كىمشل الحمار يحمل اسفارا" بن مکنے، رسول کے وقت لوگ تین قتم کا ہوتا ہے ایک منع علیہم رسول کو ماننے والے دوم مغضوب علیہم اس كے متكرسوم، ضالين جوخاموش ہيں' جعلوا اصابعهم في اذانهم'' يرتين قتم كے لوگ قيامت تك رب كا \_ جولوك مجهيمانة بين وه كامياب بين اب بي كلام البي مانو: "المصمد الله رب العالمين و لا الضالين الم ذلك الكتاب .....هم يوقنون ....ارسلنك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا فكيف اذا جئنا .....شهيدا لكل امة اجل يايها الرسول بلغ .....الذين يبايعونك ....والذين امنو به وعزروه ....يايها الذين امنو اطبعوالله واطبعو االرسول مالكم لا تؤ منون بالله والرسول يدعوكم لتئو منو ابر بكم اخذ عنكم ميثاقكم فتوكل على الله انك على الحق المبيين من يطع الله ----فوزا عظيما ومن يشاقق الله ----شديد العقاب فجعلهم كعصف ماكول ما والهم جهنم الا انهم هم الخاسرون كتب الله لأغلين انا .....عزيز اعد الله لهم عذا با شديدا قل فانتظر و ااني معكم .....فبا بغضب على غضب واللكفرين عذاب مهين بسَّ مثل القوم الذين كـذبو ابا يات الله انك لمن المرسلين أمنو بالله ورسوله والنور الذي انزلنا

يحسرة على العباد .... المؤمنون يؤمنون بما لنزل اليك وما انزل من قبلك والخريب منهم لما يلحقوا بهم "اس من بيب كمين محدرسول كلمدوالاسفيدمنارهت نازل مورعيسي بن مريم كے بعدقر آن لايا اورزمان محود اور مقام محود برقائم موا- "مشل المذين حملوا التوراة انا فتحنا لك فتحا مبينا هوالذي بعث في الاميين'' ليخ افغانوں میں نبی بھیجا۔ اس افغان قوم کو دین کاوارث بنایا ہے۔ احمدنور کی وفات کے بعد بیقوم صداعلى الناس موكى - عرايك اورسول آئ كااوربيتين شم بن جائ ك-"منعم عليهم مغضوب عليهم اور الضالين "افغان قوم بالتخسيص اور باتى لوگول كوبالعوم بشارت بىك بابركت بوه جس في ميرى آواز يرلبيك كهااوركها كد: "ربنا المنا بما انزلت واتبعنا الرسول كذبت قبلهم قوم نوح .....وعيد بل كذبو ابالحق لما جاء هم ماارسلنك الارحمة اللعالمين هوالذي ارسل رسوله " ومشرك ب جوميرى مقابل كآواز يرلبيك كهااورميرى آوازكوچهورويا"اف الماطغا الماء ....واعيه كذبت ثمود .....ابشر اواحد انتبعه مااغني عنى ماليه .....فما بكت عليهم السماء ياايها الذين أمنو ااستجيبو االله .....يحييكم قل تمتعوا فان مصيركم الى المناد عالم كباب " بعى يى إلى آيت ميل بتايا بكراحدنورعالم كباب ب كمس الساد عالم كآن ك فردى من وقالو اكنا نسمع ....كان نكير و زرنى والمكذبين ·····عـذابـا اليما · قل ان كنتم تحبون الله فاتبعو ني يحببكم الله ''اباللك دین کی باگ صرف احمد نور کے ہاتھ میں ہے۔افغانو!میرے ساتھ ہوجاؤ عرب کی طرح عزت يا وُكُ مُنْ والله عليم بذات الصدور. قل يا ايها الناس قد جاء كم برهان يوم تبيض وجوه وتسود. يوم يدعون الى جهنم دعا. ياايها المدثر ..... فكبر-اليس بقادر على أن يحيى الموتى "كياش قادرتين كماحروراورافغا وجير مردول كو زنده كرول "انه لقول رسول كريم .....تذهبون "احمدوركا كلام رسول كاكلام باور كريم رسول ہے اور ثاقب اول رسول ہے۔اللہ كے پاس كے عرش والا اللہ ہے،عزت ديا كيا امین ہے بیتمہاراصاحب مجنول نہیں بیمجنون کا حال نہیں کدایسا کلام اس پر نازل ہوا اور اللہ تعالی مجهاية ساته آسان يرك كياب-"انه لقول فصل ما يتجنبها الا الا شقى الذى يصلى النار الكبرى فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا وجئى يومئذ بجهنم لقد جاء كم موسى بالبينات ثم اتخذ تم العجل من بعده وانتم ظلمون "احمأور موى

ہاں کا کلام بینات ہمیری تابعداری چھوڑ کر دوسرے کی تابعداری کرناعجل ہادر بیلم ہے میرک تابعداری کرناعجل ہے اللہ کی آواز ہادر ایک طرف غیر اللہ کی ۔ ایسے پچھڑے کی تابعداری برقوم نے کی ہے۔'' هواللہ کی ارسل رسوله ''مشرک وہ ہے جواللہ کی رسالت کو تابید کرتا ہے۔اللہ دم کرے۔

تعقید ..... اس رسول نے اپ عقائد کی بنا پر مرزا صاحب کو تیقی رسول مانا ہے اور اپ آپ کو مرزائیت کا ناسخ نبی قرار دے کر وہی چال چلا ہے جو اس کا مرشد چلا تھا۔ گراس کا قرآن چھوٹا ہے اواس کا بڑا۔ شرک فی الآواز کا محاورہ مرشد کی تابعداری سے حاصل کیا ہے اب ہمیں کچھوٹا ہے اواس کا بڑا۔ شرک فی الآواز کا محاورہ مرشد کی تابعداری سے حاصل کیا ہے اب ہمیں کچھوٹر ورب نبیس رہی کہ مرزائیوں کو خارج ازاسلام کہیں۔ کیونکہ خودان میں دو محض (مدین اور اجد نور) خصوصاً اور باقی مرحیان نبوت عموماً ان کی تحفیر کررہے ہیں۔ ایران کی طرف ان کی جاری طرف متوجہ ہوں جمکی ان پر تعفیری کولہ برستا ہوانظر آتا ہے۔ یہ آپس میں نبیث کے ہماری طرف متوجہ ہوں جمکو پرائی کیا پڑی کا پی محمل توں۔

۱۵.....غلام محمد لا موري رسول محاسبه مظهر قدرت ثانيه

ورنہ کیا جانے کوئی کون ہوں اور کہاں ہوں ہیں یہ مسلم ہائی سکول لا ہور ہیں اعران ایس کرکے دفتر پیغام سلح لا ہور ہیں ملازم ہوگیا پھروہیں ترتی پاکر ذمہ دارارا کین مجلس تک پہنچ گیا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف مرضی کام ہوتا ہوتو وہی طریق صول نبوت اختیار کیا جے ان کے ہاں نبی بنا کرتے ہیں اور الہام ہونے شروع ہوگئے پیشین کو ئیاں ہونے لگیں جن میں سے ایک یہ بھی تھی۔ کہ خواجہ کمال الدین بہت جلد مرجائے گا۔ ملازمت سے برخواست کیا گیا اور زبر علاج رہ کہ گئی کہ خواجہ کمال الدین بہت جلد مرجائے گا۔ ملازمت سے برخواست کیا گیا اور زبر علاج رہ کر پھر بحال ہوگیا اور اس نے اپنی مناسب سمجھا کہ گواس کا وہاغ درست نہیں شروع کر دیں کیونکہ راز دارتھا۔ اس لئے انجمن نے بہی مناسب سمجھا کہ گواس کا وہاغ درست نہیں گرفتہ سے نبیخ کے لئے بہی بہتر ہے کہ اس کو پچھ دلاسا دے کر اپنے ساتھ ہی شامل کرلیا جائے۔ یقینا اگر الگ ہوجا تا تو ضرور اپنی کتاب مائدہ شروع کر دیتا۔ جس کا کہ وہ وعدہ کر چکا تھا۔ گراب اس کی آتش فتہ فروہو چکی ہے۔ تاہم اپنے دعویٰ سے دستبر دار نہیں ہوا ہمارے خیال میں وہ کی موقعہ کی تلاش میں ہے اور وہ دن دور نہیں جبکہ دہ اپنی لن تر انیاں اہل ہند کے گوش شروع کر اگرا کے۔

١٢....عبداللطيف قمرالانبياء

مهدی آخرالزمان مجد دوقت نبی اور رسول ساکن موضع گناچور ضلع جالندهر

پنجاب۔اس کا دعویٰ ہے کہ ایک دفعہ ۱۹۰۰ء میں بروز جعة قبل از نماز مغرب مجھے بیالہام ہوا کہ: "هوالدی ارسل رسوله بالهدیٰ " جس میں مجھ تطعی طور پر نبی اور رسول بتایا گیا۔اس وعویٰ کے جوت میں اس نے ایک کتاب چھم نہوت شائع کی ہے۔ جس کا پہلا حصہ پانچ سوسفحہ تک پنچتا ہے۔اس میں لکھتا ہے کہ

ا است اوط علیه السلام ابراجیم علیه السلام پر مہلے ایمان لائے تھے۔ پھر نبی بنائے گئے۔ اس طرح میں بھی مرز اصاحب پر ایمان لایا تھا گران کی وفات کے بعد مہدی آخر الزمان اور نبی امتی اور رسول بن گیا ہے۔

مرزاصاحب کو ۱۸سال تک اپنی رسالت پریفین ندتھا۔ بعد میں وحی جب زورے آنے لگی تو ہوش سنجالا کہ او ہو میں تو نبی ہوں اور سے ناصری ہے بڑھ کر ہوں تعجب ہے کہ اس طرز نبوت کی تقیدیق حضور علیہ السلام کی نبوت سے حاصل کی جاتی ہے کہ (حضور علیہ السلام كوبهي تنين سال تك يابروايت ديگر چند ماه تك يقين نه تفا \_ كه مين نبي بهون ياماؤف الد ماغ؟ جريل عليه السلام برچندآ كرع ض كرت رب كه: "انك رسول الله " محرآ باساسيب شیطانی سمجے جنابہ فدیچ الکبری اورورقد بن نوفل نے ہر چند حضور کو سمجھایا مگرآپ کواطمینان حاصل نہ ہوا۔اوراس تذبذ ب میں آپ نے کئ دفعہ بیارادہ بھی کرلیا تھا کہ کس پہاڑ کے اوپر سے گر کر جا**ں** تجق موجائيں \_مرتائيدايدوى نے آپ كو بچالياتھا)كيكن ينظريد بالكل غلط ہے كہ حضور عليه السلام کو پہلی وی میں نبوت حاصل نہ ہوئی تھی اور نہ ہی آپ کو یقین ہوا تھا۔ کہ آپ نبی ہیں اور مرز ا صاحب نے اپنی نبوت ٹابت کرنے کے لئے حضور علیہ السلام کا جو بدلفظ نقل کیا ہے۔ کہ آپ فرماتے تھے کہ:''خشیب علی نفسی '' مجھائی جان کا خوف پڑ گیا تھا کہ جن بھوت مجھے ہلاک نہ کر ڈالیں۔ میجھی غلط ہے کہ کیونکہ حضور علیہ السلام کو دحی اول سے پہلے ہی یقین ہوچکا تھا۔ کہ جھے نبوت عطا ہوگی قبل از نبوت کے تاریخی واقعات ار باصات اور معجزات ندصرف آپ کو یقین دلا مچکے تھے۔ بلکہ یہود ونصاریٰ کو بھی چیٹم برراہ اور آمادہ کر مچکے تھے کہ کب آپ سے میدوی کی معرض ظہور میں آئے اگران واقعات کونظرا نداز کیاجائے تو بیلازم آئے گا کہ وی اول کے بعد متعسل جولوگ مسلمان ہوئے تھان كا اسلام معتبر نہ ہوتا۔ بچوں میں حضرت علی علیہ السلام اول المؤمنين نه ہوتے عورتوں میں جنابہ خدیجہ الكبري اور مردوں میں جناب صدیق ا كبر كو صدیق كاخطاب ندملنا كيونكه حفورًكوجب بهلى وى موئي تقى تو آپ سفريس تے كوئى آوى مكه سے واپس جاتا ہوا ملاتواس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے دحی اول کے ساتھ دبی نبوت کا دعویٰ کردیا ہے تو

جناب ابو بکڑنے اس ونت آپ کی تفیدیق کی اورصدیق کالقب پایا۔ اگران واقعات کو بھی نا قابل توجه نه سمجها جائے تو اس کی وجه ہمیں ضرور سمجهادی جائے کددی اول (سورہ اقراء) آج قرآن شریف میں کیوں داخل ہے۔ کیونکہ جب حضور علیہ السلام کواپی نبوت کا (بقول مرزا) یقین نہ تھا توبيدوى اوّل وى نبوت ندهم كى بلكه ولايت ثابت بوگ جووى نبوت يش شامل نبيس بوسكتى ورند اولياءعظام كالهامات بعى داخل قرآن مجهج جائي ببهرحال اسمقام برمرز اصاحب نيخت غلطی کھائی ہے اور آپ کے بعد جناب خلیفہ محود بھی لکیر کے فقیر بن کرسخت تھوکر کھارہے ہیں اور خشيت على نفسى كامفهوم بعي سيح طورنيس مجما كيونكداس كااصل مطلب بيتفا كم حضورعليد السلام كوا بناما حول و كيدكر خطره بريمي تماكه بين اس بارامانت كوكس طرح سنجال سكون كاس لئ لعلك باخع نفسك كاطرح آپ مشكات يس يؤكرجان بحق مونا جائة تق علاده ريى بي امر پائيديقين تك ينفي چكا ہے۔كه بيروني شهادت سے حضور عليه السلام كوائي نبوت كا فورأيقين ہوچکا تھا۔ تذبذب کی حالت صرف چندساعت تھی۔ گوآپ نے فتر ۃ وکی کی وجہ سے یا اپنی دنیاوی كمزورى سے تين سال تك اعلان نبوت كى تبلغ شروع نہيں كى تقى يگر غاموشى سے اپنا كام اول يوم ے شروع کردیا تھا۔ لیکن مرزاصا حب کونہ تو ۱۸سال تک اپٹی شخصیت معلوم ہوسکی اور نہ ہی اعلان نبوت سے پہلے بیعت نبوت شروع کی لدھیانہ میں بھی ۱۸۸۹ءکوجو پہلی بیعت شروع کی تھی وہ بھی مہدویت کی بیعت تھی نبوت کی تصرت کم پر قادر نہ ہوسکے۔۱۹۹۱ء میں بھی گواعلان نبوت کردیا تھا۔ گھر بیعت میں پھربھی نبوت کا اقرار نہیں لیا جاتا تھا۔ بہر حال اگر ہم مان بھی لیس کہ بقول مرز ا حضور علیه السلام کو کچھ در کے لئے اپنی نبوت میں شک رہاتھا تو اس کا بیم طلب ہر گرنبیں ہوسکتا کہ مرزا صاحب کو بورے اٹھارہ سال تک اپٹی نبوت کا یقین نہ ہواس کج فہمی کی بناء پر مخالفین مرزا صاحب کی اس طرز نبوت پرہٹی اڑایا کرتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے عجیب دُ هنگ کھیلا تھا۔

سا نبی کوسب سے پہلے اپنی نبوت پر یقین ہونا ضروری ہے اورجس کو یقین انہیں وہ اس وقت تک نبی نہیں۔ نبی کو خدا تعالی اپنا خاص غیب بتلا تا ہے کہ جسمیں حواس ظاہری اور باطنی تجربہ اور تو اعد حکمیہ کو مطلق وظل نہیں ہوتا اور نہ یہ وہ غیب ہے کہ بعض کو معلوم ہوا ور ابعض سے پوشیدہ جیسے بر قیات کا تجربہ کہ پہلے اہل ہند نہیں جانے تھے اور اب جانے گگ مجے اور جیسے مسمریزم وغیرہ کہ تو اعد حکمیہ کے استعمال کرنے سے حواس کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ پس یہی غیب اللی پراطلاع پانا نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور یہی وہ علم غیب خدا کا حاصل ہوتا ہے۔ پس یہی غیب اللی پراطلاع پانا نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور یہی وہ علم غیب خدا کا

خاص علم غیب ہے جود وسرے میں ذاتی طورر پرپایانہیں جاتا۔

سمرزائیوں نے بیطاط مجھ رکھا ہے کہ سے اور مہدی ایک شخصیت ہیں کیونکہ مرزاصاحب کہ سے ہیں کیونکہ مرزاصاحب کہ سے ہیں کی کہ سے ہیں اور بعد میں بھی آئیں گے۔ ہال ان کے زمانہ میں کوئی مہدی نہ تھا۔ کیونکہ وہ خود ہی ایسے مہدی تھے جن کوخدا تعالیٰ نے سے بن مریم کا خطاب عطاکیا تھا۔ اس لئے میں آخرالز مان مہدی ہوں۔ میراز مانہ شروع ہے اور سے کا زمانہ شم ہوچکا ہے۔

ه ...... مرزاصاحب کااصلی نام غلام احمد ولدغلام مرتفنی تفار گرآسان میں آپ کانام سے بن مرزاصاحب کا اصلی نام عبداللطیف ہے گرخدائے آسانوں میں میرا کانام سے بن مرحدی موجود محمد بن عبدالله دکھا ہے اور جس طرح آپ روحانی اولا دبن کرسید ہاشی بن گئے تھے اس طرح میں بھی آل رسول میں داخل ہوں۔

مير ين و معجزه ايسے بين جو بالكل مفصل واضح اور يقيني بين اور درست نکلے ہیں۔خوابیں اور پیشینگویاں الگ ہیں جن کی تعداد بھی سینکڑے کے اوپر ہے اور مرز اصاحب سے برھ کر سچی نکلی ہیں۔چنانچہ ہندوستان میں زلز لے۔وبائیں اور سیاسی انقلاب میری پیشینگویوں کےمطابق آئے اور مرز اصاحب کی پیشینگویاں وہاں درست ندکلیں۔ رہااب سیسوال كدايك مدى نبوت كوكس فقد معجزول كي ضرورت بيقواس كاعل يول بي كدمرزاصا حب كواكر بقول بعض مرزائیان مدعی نبوت ۱۸۸۲ء میں مانا جائے تو صرف ۳۲م بجزوں سے کام چل سکتا ہے كونكة آپ نے سراج منير ١٨٩٥ء ميل اسے صرف اتنے بى مجزے كئے ہيں اگر آپ كو ١٨٥ يا ٨٨ ه ين مدى نبوت تتليم كيا جائة ومعجزول سے زياده كى ضرورت نه موگى -جيسا كه ترياق القلوب١٨٩٩ على فدكور بي نزول أسيح ١٩٠١ على ١٥٠ تك يمكل كرف كااراده كيا تفاكر يماري کی دجہ سے صرف ۱۲۵ تک لکھ سکے اخیر میں (حقیقت الوجی ۱۹۰۷ءم ۱۳۸۷ فزائن ج۲۲م، ۴۸۰) پر یوں لکھا کہ میراارادہ تھا کہ تین سوتک نشان لکھوں گرتین روز سے بیار ہوں اور ۲۹ رحمبر ۲۹ - 19ء کو اس قدر بیارتھا کہ غلبہ مرض اورضعف اونقاہت سے لکھنے ہےاب مجبور ہوگیا ہوں۔ براہین حصہ پنجم میں انشاء اللہ تین سوپورے کردوں گا۔ بہرحال هیتھ الوحی میں بھی ۲۰۸ سے زیادہ نہیں لکھ سکے اور٩٢ معجز وں كاادھاران كے سرر ہا۔اب اگراہتدائے نبوت كاخيال ركھا جائے توش نے معجزوں كاكورس ختم كرليا مواب يين الجحى زنده مول ميرى نبوت كاآخرى زمانداميد بكرم زاصاحب سے بہت زیادہ مجنز سے حاصل کرسکے گا کیونکداس وفت بھی اگر رؤیا۔ کشوف اور اخبار بالغیب

شامل کئے جائیں تو ان کی تعداد ۲۰۸سے نہ صرف بڑھ کر ہوگی بلکہ کئی گنا زیادہ نکطے گی۔جوقلمبند ہو چکے ہیں اور قلمبندر کرنے میں روز نامچہ پٹواریوں کی طرح تاریخ دن اور وقت تک درج ہے۔ باقی رہے وہ نشانات جوابھی تک تحریر میں نہیں آئے تو وہ بھی مرز اصاحب سے زیادہ ہیں کیونکہ ان کے نشان تین لاکھ سے زیادہ نہیں اور میرے نشان بارہ لاکھ سے زیادہ ہیں۔

۸..... مرزاصاحب کی طرح شرائط بیعت بھی دس ہی مقرر ہیں۔ گرگورنمنٹ سے جائز مطالبہ میں شریک کار ہونا ہمارے نزدیک گناہ نہیں اور نہ ہی ہم کسی مسلمان کو صرف اس وجہ سے کا فرکہتے ہیں کہ اس نے ہماری بیعت اختیار کیوں نہیں کی کیونکہ ایسے امور فروعات میں داخل ہیں اور اصل نجات خدا اور رسول اور قر آن شریف کے مان لینے سے ہی حاصل ہوگئی ہے اور بس باتی امور صرف تجدیدا کیان کے لئے پیش کئے جاتے ہیں (اس لئے مرزاصاحب کا اپنی تعلیم کو مدار نجات ٹھیرانا غلط ہوگا)

۹ ...... مرز امحمود مامور من الله نبیل بین کیونکدانهوں نے اپنی تخت نشینی کے وقت ککھاتھا کہ یہ بیامی پارٹی بہت جلد فتا ہوجائے گی۔ کیونکدان کو الہام ہواتھا کہ " بیسمیز قلم الله " خداان کو پارہ پارہ کردےگا۔ گرابھی تک وہ الہام پورانہیں ہوا

۰۱ مولوی علیم نورالدین بھیروی اپنے زماندیں مہدی وقت تھے کوئکرسات نشان والامبدی وہی تھے اور مرز امحمود بھی بہلے تو ان کومبدی مانتے تھے گر جب تخت نشین ہو گئة ولا مهدی الاعیسی کی بناء پرمنکر ہو بیٹھے

اا الله الما الما الما الكرايك بزارسال تك ني كيون ندآئة واس كا جواب بيب كرف ندآئة واس كا جواب بيب كرف التحالي في كون ندآئة والله الكرفية الكرفية الكرفية الما الكرفية الكرفية الكرفية الكرفية المرفية الكرفية المرفية الكرفية الموق الموت كرفية الكرفية الموق الكرفية الموق الكرفية الكرفية الموق الكرفية الك

## تقيدرسالت

اہل اسلام کے نزویک ندمرزا صاحب رسول تھے اور ندان کے مظاہر قدرت ٹائیہ جو مہدی اور رسول ہے ہوئے ہیں کیونکہ وحی رسالت جبرائیل علیہ السلام کو وساطت سے شروع ہوتی ہاور یاا یسے خاطبہ وم کالمہ الہیہ ہے ہوتی ہے کہ جس کواور لوگ بھی محسوں کرتے ہیں اور اس مقام وتی کوخاص طور پرممتاز بنایا جا تا ہے مگریہ پیرومرشد بتائیں کہان کوئس مقام مقدس پرشرف مکالمہ حامل ہوا تھا۔ یا کس فرشتہ کی وساطت سے بیمقام حاصل ہوا تھا۔ بالخصوص جب بیدوی کی کیا جا تا ہے کہ ان کوجمہ کی رسالت حاصل ہوئی ہے تو گھر بیٹھے بٹھائے یاغنودگی اورخواب میں کیوں حاصل ہوئی جبرائیل کیوں نہآیا۔وعوٹی تو اتناز بردست کیاجا تاہے کے محمداول کو بھی معاذ اللہ و و وسعت علمی اور وسائل تبليغ حاصل نہيں ہوئی جوان کو حاصل ہیں گمر جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صرف ہارے دل میں ڈالا گیا تھا کہ ہم نمی وقت بن گئے ہیں۔ جناب اس فتم کے الہاموں نے نو آموزاورعام خيال صوفياء كابيرُ وغرق كرديا تفاية بهلاآپ كون بين يتمهارا تو مرشد بي كوئي نبين ، مرشد کائل کے ہوتے ہوئے جب صوفیائے کرام کا بیا بتلائی مقام اہل اسلام کے لئے اور خودان کے لئے فتنہ ثابت ہوا۔ تو ایک بے مرشدر ہر دولایت کومعلم الملکو ت نے آ ڑے ہاتھوں کیون نہ لیا ہوگا۔ تعجب توبہ ہے کہ ان کے پیرصاحب فخر بیطور پر لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت سے کا باپ نہ تھاای طرح میرا بھی روحانی باپ اور مرشد کوئی نہ تھا۔اس لئے مجھے کے کا خطاب دیا گیا اور بھی خیال نہیں کیا کہ شاید شیطان ہمارا مرشد بن چکا ہواور نہ ہی اس وسوسہ کو دور کرنے کے لئے کسی مرد کامل سے استصواب یا استفسار کیا تھا اور نہ ہی (جبیبا کہ تاریخ گواہ ہے) پیرومریدوں میں سے کسی نے استعاذہ اور اہتلائے شیطانی ہے بیچنے کی کوشش کی ہے۔ زور دیا جاتا ہے تو صرف شب بیداری اور تبجد گزاری پر مگر ہم کہتے ہیں کہ شیطان ایسے لوگوں کو ہی تو آسانی کے ساتھ شکار کرلیا كرتاب كياتم فيصونيائ كرام كوالات نبيل يرصدياتم في جناب غوث اعظم كالمشهور واقعزيس سناكروش ستونول مين تجد كووت آب كسام جناب شيطان عليه اللعنة تشريف لےآئے تصاور تم تم کی بٹارٹیں وے کر فاصنع ماشئت کاورجہ پیٹن کیا تھا گرآپاس کے چمہ سے فی نکلے تھے اور شیطان ہاتھ ملتا ہوا واپس چلا گیا کہتا تھا کہتمہاری قسمت یا ورتھی فی گئے ورند میں نے تو کئی تنجد گزاروں کا بیڑ وغرق کردیا ہے۔ مرزائی نبی بھی اگر کسی کامل کی صحبت میں تز کیہ قلوب حاصل کریں۔ یا بچھ دنوں کے لئے تنجد کی بجائے اپنے تقدس کو جواب دے کرروزانہ

سجده ميں گر کر ہزار دفعه استغفار اور استعاذ ہ کو دہرائیں یا جوان میں ماؤف الد ماغ ہیں اپنی محت جسمانی کے حاصل کرنے میں کوشش کریں۔ تو جمیں امید کامل ہے کداس نبوت بازی اواشتہاری نفترس کی بلاے ان کونجات حاصل موجائے گی۔ اگر میکل نا قابل برداشت ہے تو ذرواتنا سوچیے كه جس ني مين فنافي الرسول كالجهونا اور بلاثبوت دم بمرتة بهواس كوتو تينون طرح كي وحي حامل ہو چکی تنی اول وحی فرشتہ کی وساطت سے اظہار عطائے نبوت کے وقت دوسری وحی بالشاف يامن وراءالحجاب ليلتذالقدر ليلتذالمعراج مين اورتيسري وي الهامات وكثوف محصمن مين كه جس كووحي غیر تملوکہاجا تا ہے گرتمہارے یلے کیا ہے۔ یکی خوابیں حدیث النفس غیر معقول طبیعت کے اثرات اورسوداوی خیالات بچھ بیٹے ہو۔ اگر بیسب مجمع بھی ہوں تواس سے دحی رسالت کا درجہ ماصل نہیں ہوسکتا اور صوفیائے کرام کا دعویٰ رسالت اور دعوائے الوہیت بھی اس لئے مستر دکر دیا گیا تھا۔ کہ ان کو وحی رسالت حاصل نہتھی مگراینے تقترس کے عشق میر، اینے الہام اور اپنی وحی ولایت کو گوعرش بریں تک پہنچا دیا تھا۔ مگر خدا تھا گی ان کوجز ائے خیر دے انہوں نے اس وحی کووحی رسالت كارتك ديكرنداني تعليم كوحقيق طور يرموجب نجات ممبرايا تفااورنداي غيرمبايعين كواسلام خارج تصور کیا تھا مگریہ آ پ ہی ہیں کہ گندم نما جوفروش ہوکراصل اسلام سے لوگوں کو بے خبر کررہے ہیں اور نبوت کوابیا مصحکہ خیز بناویا ہے کہ آئے دن ایک ندایک انمیں سے محمد کا روپ کیکرونیا کے سامنے آ دبکتا ہے بوچھوتو پیش ملال حکیم ملال وپیش ہردو بیچے۔ لکھے نہ پڑھے نام تحد فاصل۔ پچھشرم کروغیرمسلم اقوام کے سامنے اہل اسلام کی کیوں تفحیک کرارہے ہیں۔ کیونکہ جب وہ ماؤف الدماغ ينم تعليم ما فترمظا ہرمجر ميكو بيكتيج ہوئے ميں گے كه العود احد كے طريق پر ہم كومعاذ اللہ محر ادل برعلمی اورعملی طور پر فوقیت ماصل ہے تو فورا اسلام ہے برگشتہ ہوجا کیں گے اور کہیں گے کہ درخت این پھل سے پہچانا جاتا ہے۔

ےا..... نبی وفت نبی بخش معرا**ج**کے

صلع سالکوٹ کا باشندہ ہے اسکا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کے طریق پر میں بھی اس وقت کا نبی موں کسی ظریف نے اس کے جواب میں لکھ بھیجاتھا کہم نے تو تمہیں نبی بنا کرنہیں بميجاتم خواه مخواه كيون نبي بن محيع؟

۸ ......غلام حیدر جهلمی محکم الدین بنیالوی اور محدز مان سندهی وغیره مجی مدعی نبوت بین بیمران کی شهرت نبیس هو کی ـ

١٩..... حكيم نورالدين بحيروي

عيم الامة اورمهدى ونت سات نثان والے مدى مسيح قاديانى بقول عبداللطيف كنا چوری آپ قریش النب دوشجة (پیشانی کے زخم والے) تھے۔ نبی عباس میں آپ کانسب ما ہے سے نے انہی کی اقتداء میں نماز پڑھنی تھی۔سورت تک پڑھتے رہے۔ یہی معاون سے بن کر نصاریٰ سے لڑتے رہے۔اکٹرمسلمان ان کی بدولت ہی مرز ائیت میں داخل ہوئے اور یہی خلیف مسيح قراريا ئے ابتدائی تعلیم اپنے اصلی مولد بھیرو شلع شاہ پوریس جناب مولا نااحد الدین صاحب مرحوم بگوی رحمة الله علیه کی خدمت میں حاصل کی تقی مروجه تعلیم سے فارغ جو کر لکھنو جا کرطب پڑھی۔ پھرحر بین شریفین میں اکتساب علوم کیا مولا ٹا مرحوم بگوی فر مایا کرتے <u>تھے</u> کہا بےنو رالدین تم سے مجھے بدبوآتی ہے۔ مجھے خیال ہے کہتم اہل اسلام کے لیے فتنہ بنو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب مدینه نبوید میں قیام کیا تو حضرت مولانا عبدالغنی مرحوم کی وساطت سے پیٹنے الاسلام عارف آفندی کے کتب خانہ سے علامہ ملحاوی مرحوم کی تالیف شدہ ایک نایاب کتاب اٹھالائے کیونکہ وہ ای لائن تھی کہ در کعبہ بدز ادگر بیا بی جناب مولا ناعبد الغنی مرحوم نے ہرچند مطالبہ کیا خطوط <u>لکھے م</u>گر مبدی وقت الیی لی مجئے کہ ڈکارتک نہ لیا کیونکہ کتاب کے کیڑے تھے اور نی تحریک کے دلدادہ تھے۔ ہندوستان واپس آئے تو ترک تقلید پروعظ کہنے شروع کردیتے ادر رسائل شاکع کے توعلائے ععرنے تحت قیادت جناب مولانا عبدالعزیز صاحب بگوی سجاده نشین جناب مولانا غلام مرتعنی صاحب سجاده نشين بيريل اور جناب مولانا غلام نبي صاحب سجاده نشين للدشر يف محكيم صاحب كو ایک فیصله کن مناظره میں فکست دے کرفتوائے تنقیر تیار کیا جس کی وجہ ہے آپ کو بھیرہ مچھوڑ تا یر ااور جمول تشریف لے محکتے اور کسی کی سفارش سے مہاراجہ کے پاس طبیب رہے طبیعت جدت پندھی اور سرمید مرحوم کا آغاز تھا۔ تو آپ نے سیدصاحب سے خط وکتابت کے ڈریچہ رشتہ اتحاد پیدا کرلیا۔ مرزا صاحب بھی ان دنول تھانیف سرسید کے شائق تھے انہوں نے بھی نیچریت کی اشاعت میں مالی اور تولی بہت حصہ لیا۔ بقول وکیل جمول آپ نے ایک ایسارسالہ مرتب کیا کہ جس میں ترک غداہب کی تعلیم تھی ۔ مگر یہ حوصلہ نہ ہوا کہ اسے شاکع کریں۔ ان کی خوش تسمتی سے لا جور میں عبداللہ چکڑ الوی نے تعلیم قرآنی کا اعلان کردیا تو آپ فورا اس کے طرفدار بن کرمنکر احادیث بن سئے۔ابھی ای خیال میں منہک تھے کہ براہین احمد بیز ریمطالعہ آمکی تو لٹو ہو گئے ادر قادیان کی راہ لی۔اس وقت مرزا صاحب کی خوش قسمتی سے علیم صاحب کے تعلقات ریاست جمول سے منقطع ہو بچکے تھے اور بھیرہ واپس آ کر اپنے جدی مکانات کی تیاری میں عمارتی

ضروریات بہم پہنچانے کولا مورآئے تو اشتیال نے قادیان آنے پر مجبور کردیا۔ پھر مرزا صاحب نے نہ جانے دیا۔ آخر قادیان میں ہی ہجرت کر آئے اور مرز اصاحب کے آخری دم تک تبلیغ کے کام پر متعین رہے۔ ۱۹۰۸ء میں جب مرزا صاحب کا انتقال ہوا تو جناب ہی خلیفہ کمسے منتخب ہوئے اور چیسال تک امن وامان سے گدی سنجا۔ لےرہے اور مرز احمود خلیفہ دوم کواپنی زیر تعلیم اس قابل بنا گئے۔ کہ وہ مسائل متنازعہ کا مطالعہ خوب کر سکے اور مضمون نولی میں کہیں خم نہ کھائے۔ بهرحال بيخض الهام وانكشاف كا مدعى تعابه مهدويرة، كا دعويًا كوايني زبان سي نبيس كيا تفاليكن مریدوں کے دل میں یقیناً یہ بات جم چکی تح ۔ کہ سات نشان والےمہدی یہی تھے۔وعظ میں ایک خاص لطف آتا تھا۔مکرین اسلام کے اعتراضات کا جواب ایسے طرز پربیان کرجائے تھے کہ ان کو برامعلوم نه ہوتا تھا۔ مرزائیت چونکہ نیچریت کا ،ی دوآتھ عرق ہے اس لئے نظریہ سازی میں جناب بدطولے رکھتے تھے۔وحرمیال کے مقابلہ پراینے نام سے کتاب نورالدین کعی جس میں مذہب سے آزاد ہوکر جواب دیئے اور صداقت مرزا پرایک دومقام میں اس قدرز وردیا کہ ناظرین حیران رہ گئے۔قرآن شریف کے تغییری نوٹ لکھواتے تھے کم کتابی صورت میں شائع نہ کر سکے (مرزامحود جوتغیرآ جکل شائع کررہے ہیں شایدوہی ہو )اور کتاب فصل الحطاب میں باریک مسائل پر بحث کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کداحسن امر وہی اور میخض کرمرزا صاحب کی تائید میں کھڑے ہوکرتصانیف اپنے نام پر یامرزاصاحب کے نام پرشائع نہ کراتے تواس ندہب کو بھی ہید فروغ حاصل نہ ہوتا گرتا ہم ادبیات میں طبیعت کے بلیدوا قع ہوئے تتھے۔ عربی میں نظم ونثر کی کوئی کتاب بیں لکھی احسن امروہ ی بھی اس قماش کے مالک تھے۔ سیرۃ المہدی بیں گزرچکا ہے کہ مرزا صاحب این فوتیت حاصل کرنے کے لئے اپنی عربیت کی تحریریں ان دونوں کے ہی پیش کرتے تھے اور بیدونوں بزرگ سردھن کر اور خراج تحسین گز ار کر مریدوں کے سامنے چار جا ندلگا دية تقرار كردية بهرحال علوم نقليدين مرزاصاحب سے بدونوں بزرگ فائق تع جیما کہ تاریخ سے ثابت ہے اور مرزاصاحب کا قول ہے کہ سے کے دوفر شتے یہی دونوں ہیں کہ جن کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کروہ اترا ہے۔ علیم صاحب کے خصوصیات میں تھے کہ قبر کشمیر کا نظریہ آپ نے ہی قائم کرایا تھا۔ ہر مذہب وملت کی کتب بنی کے شوق نے آپ کومجور کردیا ہوا تھا کہ بہائی ندہب کی کتابوں کی ایک بری تعداد بھی آپ کے کتب خانه میں موجود تھی گردن کامسح چھوڑ کرر کھا تھا یکسیرتے اور قبقہ سے آپ کا وضونہیں ٹوشا تھا ند ب آزادی تھا۔ ندحنی تھے نہ وہائی۔ سو کے قریب عمر پاکر قادیان میں ۱۹۱۴ء کو وفات یائی اور

بہشتی مقبرہ میں فن ہوئے ( دیکھورسالیٹس الاسلام بھیرہ فروری ۱۹۲۳ء) مرزائیوں نے آپ کی تاریخی حالات قلمبند کرنے میں بہت کچھ فلو گیا ہے تگر اہلیان بھیرہ کےمصدقہ حالات وہی ہیں جو ہم نے درج کردیتے ہیں۔

۲۲ ..... عبدالله تا بوری نبی کے متعلق رساله مذکورلکمتا ہے که تنا بوری ریاست حيدرآ يادوكن بين جعبدالله فاينانام ركعاب-"يمين السلطنة حكم عدل فى الارض خليفة الله وفي السماء محمد عبدالله مامور من الله مهدى موعود ممل وى بيرے كر: "باليها النبيسى" تايور من رميو ١٣٢٧ من مرى نوت مواسماين كتاب (عاكمة آساني مساس) مراكبتا ہے كه مجھے ١٣٣٧ همين دعوائے نبوت كرتے ہوئے وسوال سال جار ہاہے اور اپنے عروج کے لئے ۵اسال کا الہام موجود ہے آگر کسی دیمن خلافت کو مقابلہ منظور ہے تو مباہلہ کے لئے تیار ہوں۔اس کتاب سے پہلے میں سال سے الہام شروع ہیں مگر ٣٣٣ هدين زياده زوردارالهام شروع موكئة جين مرزاصاحب كومقام شهودي حاصل تعامقام وجودی سے خالی تقے تگر مجھے دونوں مقام حاصل ہیں اس لئے میں ظل محمد ظل احمد ہوں اور دونوں کا مظهر ہوں میرے مذہب کا نام طریقہ محمدیہ ہے مرزا صاحب نے خود میرے متعلق لکھا ہے کہ: "كان الله نزل من السماء وجاء ك النور وهو افضل منك "وبجرمالت إلى، على اور مرزا صاحب دونوں مساوی اور بھائی ہیں۔جوفرق کرے کا فرے ای طرح مرزا صاحب اور حضورعلیهالسلام کی نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسامسور من الله کو • ۳ یا • ۴ آ دمی کی قوت رجولیت حاصل ہوتی ہےاور بلاا جازت فراغت نہیں ہوتی۔۱۳۳۹ھیں اپنی کتاب قدی فیصلہ میں اعلان کیا کہ میں نے خدا کے دربار حاضر ہو کر درخواست کی تھی کہ یا الله مسلمان مفلس مورہ ہیں ۔ سود کی ممانعت منسوخ ہونی چاہیئے۔ توجواب آیا کہ فی سینکڑہ ساڑھے بارہ روپے سودتک کی اجازت دیتا ہوں۔رمضان کے تین روز ہے بھی کافی ہیں۔عورتیں بے پردہ رہ عتی ہیں۔ میں بروز محمد ہوں اس کئے احکام شریعت بدل سکتا ہوں۔اس سلسلہ کی تصانیف میہ ہیں۔تفسیر فاتحہ۔ ''طوفان كفر اسلامي گيت ام العرفان قصه ادم قدرت ثانيه رحمت آسمانی ارشادات توحید آسمانی شناخت آسمانی مکار مرشد کا ارشاد فرمان محمدی کسر صلیب رسمی شادی مبشرات آسمانی صحیفه آسماني شان تعالى حقيقت وحى اله "انكاشاعت كي مرصن ميرزائي ميل كنثر يكثر \_موثرسروس ممكورصوب كن وقف موچكاب-

اوّل ..... دعویٰ الہام معظم اس بات کے کروہ خود خدانہیں ہے۔ کیونکہ مجذون اور معتوہ (نیم یاگل) کا کچھاعتبارنہیں۔

دوم ..... وه خداتعالی کی بستی کامعترف بور

سوم ..... دعویٰ کرے کہ بھی سے خدا کلام کرتا ہے چہارم بید کدوہ اپنے دعویٰ کا اعلان بھی کرتا ہو۔ تو جس فتری میں بیچارشرط موجود ند ہوں وہ اس سے ہلا کت کے تحت میں واغل نہیں۔

بس فتری میں بہ چار تر طاموجود نہوں دہ اس سے ہلا است کے حت میں دامل ہیں۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ حسب تحقیق مرزا صاحب مغتری بارہ سال کے اندر ہلاک

ہوجاتا ہے اوراگرزیادہ مہلت پائے تو تمیں سال کے اندر ضرور مرجائے گا۔ پس اگر معیاراول پر

فیصلہ کیا جائے تو مرزاصا حب مغتری ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اعلان نبوت کے بعد صرف آٹھ مال

زندہ رہے تھے اور آپ کے مرید مظاہر قدرت ثانید دیندار فضل بنگا مولوی عبداللطیف ۔ تیا پوری

اورا حمر نور وغیرہ جواس وقت مرزاصا حب کو کافر کہدرہ ہیں اور ایک دوسرے کو بھی جہنی قرار

دے رہے ہیں۔ بارہ سال گزار کے بیان تو کیا وہ سب معیاراول کے مطابق سے چین ہو پھران

کی اطاعت کیوں نہیں کی جاتی ؟ اگر بین عذر ہے کہ وہ معتوہ اور نیم پاگل ہیں یا محتون اور مراتی تو یہدان

مرزا صاحب پر بھی قائم ہوسکہ ہے ۔ خصوصاً جبکہ وہ خود اقراری ہیں کہ جمعے مراق ہے اور یہ

مرزا صاحب پر بھی قائم ہوسکہ ہے ۔ خصوصاً جبکہ وہ خود اقراری ہیں کہ جمعے مراق ہے اور یہ

مرزا صاحب کی نبوت مخدوش نظر آتی ہے۔ اگر یہ عذر ہوکہ یہ لوگ خدائی دعوی کرتے اس

ہیں۔تواس لیبیٹ میں مرزاصاحب بھی سب سے پہلے آسکتے ہیں۔ کونکہ تعوری در کے لئے بہمی خدابن محئے تصاور صفات آلہیہ کا درجہ ہمیشہ کے لئے ان کوعنائیت کیا تھا۔ بہر حال اس موقعہ پر معيار صدافت ١٢ سال يا ٣٠ سال مقرر كرنا صدافت ميح كالخصوص دليل نبيل بوسكة اورندي قرآن شریف میں کوئی خاص مدت مقرر کی گئی ہے۔ تکته بعدالوقوع کے طور پریہ سب پچھ گھڑ لیا گیا ہے کہ مفتری بارہ سال یا تمیں سال کے اندر ہلاک ہوجاتا ہے۔ بلکدینظریقر آن شریف کے خلاف بھی ہے کیونکہ خدا تعالی مفتری کی ری وراز کرتا ہے اور اہل مکہ کوشر کید مسائل کے افتر اع کرنے میں مفتری کہا گیا ہے اور وہ خدا کو بھی مائے تھاور مجنون بھی نہ تے اور دعوی بھی کرتے تھے کہ ان کے مسائل ملم اللی کےمطابق ہیں۔ مگر ندع ہدرسالت سے پہلے زمانہ فترت میں بارہ سال کے اندر مرے اور فدہی عبد رسالت کے بعد بارہ سال کے اندر برباد ہوئے۔ اس کے آیت قطع وتنن سے ایک اصول قائم کرنا بالکل غلط ہوگا کہ چونکہ نزول آیت کے بعد حضور علیہ السلام تیرہ سال زندہ رہے تھے۔اس لئے بلاکت مفتری کی کم از کم مت بارہ سال ہوگ اور چونکہ آپ کی رسالت ٢٣ برس تقى \_اس لئے جو شخص ٣٠ سال تک مدى نبوت رہے وہ بدرجہ اول سچار سول ہوگا۔اب اگر ہم انبیا ے سابقین پرنظردوڑ ائیں توسب سے پہلے حضرت سے علیدالسلام کی نبوت مخدوش موجاتی ہے کیونکہ اعلان نبوت کے بعد صرف اڑ حائی سال تبلیغ کرسکے تنے اور واقعہ صلیب کے بعد مومرزائیوں کے نزد یک تشمیر چلے گئے تھے گراعلان نبوت سے دستمبر دار ہوکر رو بوشی کی حالت میں زندگی بسر کرد ہے تھے اور اگر قطع و تین سے مراقل مفتری ہو۔ تو کی ایک ایے نی بھی یائے مکتے ہیں کدان کوناحق قبل کیا گیا تھا۔ پس نتیجہ بیڈکلا کہ آیت قطع و تمن سے ایک اصول کلیہ قائم کرنا بإلكل غلط موكا\_

۳۲ سے اور بھی بہت لیے ایک میں کی تہدید صرف حضور علیہ السلام کے لئے ہی تھی۔ جس سے آپ بی نظے تھے۔ اس کے نظائر خصوصی قر آن شریف سے اور بھی بہت مل سکتے ہیں۔ مثلاً بید کد آپ بیٹیم سے تو خدا تعالیٰ نے اپنی کفایت سے پروش کیا تھا، یا آپ غار ہیں جھپ سکتے تھے یا آپ تنگدست تھے بعد میں مالدار ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ تو ان مخصوص واقعات سے اگر بیاصول قائم کیا جائے کہ نی کے لئے بیٹیم ہونا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مفلس ہواور میں جھپ تو تینوں اصول ہے مرز اصاحب کی نبوت کا فور ہو جاتی ہے اور امرونواہی میں بھی کوئی اصول قائم نہیں ہوسکتا کیونکہ آپ کو تکم ہوتا ہے کہ: 'قم اللیل الا قطید لا ور تسل القر آن تریف خوش الحانی ہے پر موتو کھر بھی مرز ا

صاحب فیل ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ دائم المریض ہونے کی وجہ سے ندخوش الحان تھے اور نہ قائم اللیل بلکہ صرف نقدس کے زور میں محمہ ثانی بننے کا شوق تھا اور بس۔

۱۵....خواجه كمال الدين وكيل

ولدخواجه عزیز الدین -ان کے بھائی جمال الدین نے تشمیر اور جموں میں تعلیم کی نشرواشاعت کی اور ان کے جدا مجد خواجہ رشید الدین ایک مشہور شاعر اور لا مور کے قاضی تھے۔خواجہ نے فارمن کرسچین کا لج لا ہور میں تعلیم پا کر۱۸۹۳ء میں بی اے کی ڈگری حاصل کی اور ا کنامس میں تمغیرحاصل کیا اوران کو بائبل میں خاصِ شغف تھا۔ ۱۸۹۸ء میں وکالت یاس کر کے لا ہوراور بیثا در میں پر یکٹس کرتے رہےاوراسلام پر لیکچر دیتے رہےادرعلیکڑ ھدیو نیورشی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ ۱۹۱۲ء میں تبلیغ کے لئے پورپ مکئے اور وو کنگ مشن کی بنیا د ڈ الی اور دو کنگ متجد کے امام بن كررسالداسلامك شائع كيا-اردويس رسالداشاعت اسلام بعى اينے بى خرج سے نكالا اور رسائل بھی تھنیف کئے کار جی من یاور یول میں خصوصیت کے ساتھ متبادلہ خیالات کیا۔جن سے متاثر ہوکراا رڈ ہیڈ لے قادیانی ہوئے جوآ جکل لنڈن میں معجد نظامیہ کی تحریک کررہے ہیں۔خواجہ صاحب نے افریقنہ یورپ اور ایٹیا کا بھی سفر کیا تھا۔ جج کے موقعہ پر مرز امحود کے ہمراہ جب میں قادیانی کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے یوں کہد کر ٹال دیا کہ میں اسے صرف اپنامر شد مجمتا ہوں (جس کا بیمطلب تھا کہ نبی اور سے نہیں مانا) بہر حال سلامتی کے ساتھ وچ کر سکے آپ کی مشہور كتابينا بيع المسيحية ب جبهنابيع الاسلام كمقابله ركهي تقى اسلام ك ليّايي جا كداد وقف كر چكے تنے اور ۱۹۳۳ء میں ۲۸ رغمبر كووفات پائى۔ جب كەقر آن مجيد كاتر جمه اورتفسير زیر تالیف تھی۔مولوی کرم الدین صاحب جملی کے مقدمہ میں مرز اصاحب کی طرف سے مفت عكالت كرتے تھاورمولوي فضل الدين صاحب بھيروي نے بھي اس مقدمه ميں بہت حصه ليا تھا۔ مرض الموست میں فالج گر گیا تھا اور لا ہور میں دفن ہوئے تھے۔گوعام عقائد کی بناء پرمسلمانوں کو مسلمان ہی جانے تھے۔ عرزک موالات میں سخت کوشاں تھے۔ لا ہوری پارٹی سے تقریباً الگ ہوکر تبلیغ اسلام میں سرگرم تھے۔ کیونکہ ان کومعلوم تھا کہ مرزا صاحب کو بحیثیت مسیح ہونے کے پنجاب سے باہراور یورپ میں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ لارڈ ہیڈ لے جب پنجاب میں آئے تھے تو قادیان ہیں گئے تھے

۲۷ ...... تادیان کی به نسبت لا ہوری ذرہ وسیع الخیال معلوم ہوتے ہیں۔ مگرخواجہ ان دونوں سے الگ تتھےاور مرز انگ اس وجہ سے تتھے کہ انہوں نے مرز اصاحب سے بیعت کی تھی

اور ان کومجدد وقت اورصوفی یا فلاسفر اسلام مجھتے تھے۔ گرغورے دیکھا جائے۔ تو دونوں کا اصل مقصدایک ہی ہے کیونکہ قادیانی کہتے ہیں۔مرزاصاحب نے امتی محددمثیل سے اورمهدی موعود کے مدارج طے کر کے بروز کے طریق محمد ٹانی کا درجہ حاصل کیا تھا اور اخیر میں کمال رسالت کو پیٹیج كر بغيركس حاشية رائى كے كهدد يا تعاركه خدا كفضل وكرم سے بهم نبى اور رسول بيں۔اس لئے جو شخص ان کا منکر ہے۔ ایمان بالرسل نہیں رکھتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ لا ہوری اس منزل پر دوسرے راستہ سے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو نبی ہیں مانتے بلکہ صرف مجد دونت مانتے ہیں ادرمسلمانوں کواس کئے کافرنیس مجھتے کہ انہوں نے مرزاصاحب کوئیں مانا کیونکہ خودمرزاصاحب نے ایک دفعہ کہددیا تھا کہ میرے اٹکار کی وجہ ہے کوئی مسلمان کا فرنہیں ہوسکتا اور لا ہور کے مناظرہ میں مرزاصاحب نے تحریراً چندگواہوں کے سامنے مان لیاتھا کہ میں نی نہیں ہوں اور میمی کہاتھا ك حضور عليه السلام كے بعد مدى نبوت كوكافر مجھتا ہوں اس لئے آپ كے بعد نہ كوئى برانا نبي آسكتا ہاور نہ نیا گر چونکہ مرزا صاحب مجد داعظم اوراعز ازی طور پر بروزی نبی اور سیح موعود تھے اور ا يےمقام ير بي ج ع مح كه جهال تك كذشة مجددين من على كوكن بيس بي اس كے جومسلمان مرزاصاحب كوغارج ازاسلام مجمتاب بمجهى بطورمعاوضهاس كوكافرجانة بين اوراس اصول میں خواجہ صاحب بھی شریک کارتھے۔خلاصہ بیہوا کہ اہل اسلام قادیا نیوں کے نزو یک اس لئے كافريين كمانهول نے مرز اصاحب كو بي نہيں مانا اور مدعى نبوت كاالزام دے كر كافر قرار ديا ہے اور لا موريول كے خيال ميں اس لئے كافر ميں كمانموں نے ايك محدد اعظم كوكم جس كوخدا تعالى في اعر ازی طور پرنی کا بھی خطاب دیا تھا کا فرکہاہے اورخواجہ صاحب کے خیال میں مسلمان اس لئے كافر تف كران كم مشدكومسلمان نه جاتے تھے لواب مطلع صاف ہو گيا كه ابل اسلام كومرزائيوں كاكوئى فرقد بھى مسلمان نہيں جانتا ہو بظاہر چندہ وصول كرنے كى خاطر يوں كهدوي كهم الل اسلام کواپنا بھائی جانتے ہیں اور اہل اسلام ان کے تمام فرقوں کو اسلام سے خارج جانے ہیں اور جوان کے کفریس سرموشک کرے اسے بھی ایبا ہی یقین کرتے ہیں۔ کیونکہ قادیا نیول نے اس مخص کو محمد ثانی قرار دیا ہے کہ جس نے قرآن وحدیث کو بدل ڈالا تھا اور بروزی نبوت کا دعویٰ كركے ان سابقه بروزي نبيول ميں شامل ہوگيا تھا۔ جوملا حدہ اور زنادقه ميں پيدا ہوئے تھے اور اسلامی تکوارے مارے مکتے اورجس کے مظاہر قدرت ٹائییآ جکل برساتی کیروں کی طرح جابجا سرنکال رہے ہیں اوراپنی اپنی نبوت کے روسے خود مرزائیوں کو بھی کا فر ٹابت کررہے ہیں وغیرہ وغيره اوراا موريول ني ال مخض كومجدوتسليم كيا ب كمجس نتجديد اسلام كامطلب بيلياب كم اسلام قدیم کوچھوڑ کراسلام جدید پیش کیا جائے گوان کا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب باشریعت نبی نہ تھے گر جوکام ناسخ شریعت نے کرنا تھاوہ جب مجدد نے سرانجام دے دیا ہے تو صاحب شریعت ماننے کی ضرورت ہی کیا رہی اور مظاہر قدرت ٹانیے نے مرزا صاحب کومشقل نبی مانا ہر ایت ماننے کی ضرورت ہی دعوت دی ہے۔ بہر حال اس نبوت بازی ہے مسلمانوں کا شیرازہ جمیعت کی جے بہلے ہی بھر اہوا تھا۔ اور بھی بھر گیا اور دن بدن بھر رہا ہے۔ ان حالات کو پیش نظر رکھ کر ایک شاعر نے کہا ہے۔

چہ خوش بودے اگر مرزانہ بودے اگر بودے فتن افزا نہ بو دے بدی تجدید کردہ چوں بہائی اذاں شد چوں بہائی میرزائی ملمانان بدند درقعر بہتی زاودیگر تباہ کردند ہستی برادر بابرادرنیست یک دل پدرراباپسر بنی عجادل چراگشتی مسیح اے قادیائی چوں دانستی کہ آن ہستی کہ آئی مسیح وصل رامایاں خریدار کرش فصل راازدور بیزار مسیح وصل رامایاں خریدار کرش فصل راازدور بیزار مسیح کے دی نہ تھے گریہ بات ضرورتھی کہ آپ

مرشد کی اصولی اصلاح ان کے بائیں ہاتھ کا کرتب تھا۔ سے بن باپ کا مسئلہ آپ نے بی ترمیم کیا تھا اور یہ نا بیع المسیحیة میں ٹابت کیا ہے کہ یہ سئلہ بت پرستوں سے لیا گیا ہے حالا نکہ مرزا صاحب کوایٹ بے مرشدر ہے پراس لئے ناز تھا کہ سے بن باپ پیدا ہوئے تھے۔ گرخولیہ نے یہ خیال منسوخ کردیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خولیہ میں بھی پچھ الہا می گدگدیاں موجود تھیں جو تھا نف میں ظاہر ہوتی تھیں۔ آخری تغییر اور ترجمہ شائع ہوجاتا تو سارا بخیہ ادھر جاتا کہ آپ کو باوجود تغییر مولوی محملی کے کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ خامہ فرسائی کریں۔

مولوی محمطی صاحب کو بیناز ہے جس تغییر کومرزا قادیانی اپنی جین حیات میں شائع نہ کرسکے وہ میرے لئے مقدر تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو جماعت اس کام کومرانجام دے گی وہ حق پر ہوگی اور چونکہ ایک الہام میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ قادیان میں بزیدی پیدا ہوں گے۔اس کئے ضروری ہوا کہ ہم مدینے المسسیح دار المهجرة لا ہور میں اس قلم کی روش تہائے فر ہب کریں۔ کہ جس کی نسبت مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جوقلم علوم لدنیہ کے ظاہر کرنے کو جھے دی گئی تھی میرے بعد خدا تعالی نے وہی قلم محمطی کو دیدی ہے۔ یہ خیالات شیح ہوں یا غلط ہمیں اس سے بحث نہیں مگر ان سے بیضر ور ثابت ہوتا ہے کہ کل معملی کلام سے جاور کلام سے وی الہی تھا

اوروى اللي خدا كا كلام تقاييس وى كادعوى سات پردول ميس ضرورمضم موا

۲۸ ..... مرزامحمود کا دعویٰ ہے کہ میں مظہر قدرت ثانیہ ہوں میرے آنے کی سب سے نبیوں نے خبر دی ہے۔ میں فخر رسل ہوں

مقام او بین ازراه تحقیر بد ورانش رسولال نازکر دند

پس میراانکار مرزاصاحب کاانکار ہے اور مرزاصاحب کاانکار تمام انبیاء کاانکار ہے اس لئے جو جھے نہ مانے وہ کافر ہوا۔ بہر حال لا ہور یوں نے قادیا نیوں کو یزیدی قرار دے کراپنے اسلام سے خارج کیا تھا۔ تو قادیا نیوں نے ان کوخارجی اور باغی بنا کر بدلہ لے لیا عوض معاوضہ گلہ نہ دار د۔ ناظرین سے ہے ٹی روشن اور ہا ہمی تکفیر تلعین کیا اب بھی آپ شکایت کریں گے کہ دقیا نوی مسلمان جھٹ کافریتا دیتے ہیں؟

دقیانوی مسلمان جھٹ کافر بتادیتے ہیں؟ 19.....رجل یسعی احمد رسول نبی چیچا وطنی ضلع منگمری محمد ثانی عبید اللہ سیج موعود اس کی ادبی لیافت بالکل محدود ہے۔ مرزائیوں میں جس قدر جہالت کمال پر پہنچی

ہے۔ ای قدر نبوت کے دروازے ان رکھل جاتے ہیں۔ آنجنا باپی کتاب هدایة اللغلمین میں فرماتے ہیں کہ شاخت سے کے متعلق درمنام وی کامفہوم بیتھا کہ ساتھ منادی عیسی کے اپنا رسول ہونا بھی فام کرر۔ المدرسول یدعو کم اور اطبعو الرسول ہیں میری طرف اشارہ ہے۔ ایک خواب میں میں نے اپنی والدہ مرحومہ ہے کہا کہ میرا جامہ سے کا وہ جیران رہ گئی کو گل تو ہے کہا کہ میرا جامہ سے آئے گا اور آج خود بن بیٹھا ہے۔ بیدار ہوا تو بچھے معلوم ہوا کہ روح بدنے جھے۔ میکم می ہونے کا دعو کی کرایا تھا اور آئی خود بن بیٹھا ہے۔ بیدار ہوا تو بچھے معلوم ہوا کہ روح بدنے جھے۔ میں وح خبیث مرز اغلام احد قادیا نی پر ڈالی گئی تھی اور خود میں جونے کا دعو کی کرایا تھا اور اس طرح یہی روح خبیث مرز اغلام احد قادیا نی پر ڈالی گئی تھی اور خود میں جونے کا دعو کی کرایا تھا اور اس طرح ہوں نے سان سے نازل ہوگا۔ (حقیقت الوہی میں)

براہین میں نے سے کا آسان ہے آتا کھا ہے۔ (حقیقت الوقی عاشیص ۳۳۸، فرائن ج ۱۵۲ م ۱۵۲) میرانام خدا کے فرد یک مت تک مریم رہاتو اس نے جھی سے اِن کی روح پھوتک دی اور میں حاملہ ہوا۔ ف ف خد ف الله اللہ من روح فا میں میرائی ذکر ہے پھر میرائی نام سے بن مریم رکھا (حقیقت الوقی الینا ۱۳۵۵) جھے الہام ہوا کہ مرز ابن مریم کیے بن سکتا ہے اس کی آ مدکا کوئی تھم نہیں تو جسیا فرضی میر یم بنا۔ ویبائی ابن مریم بن بنات جو مال ہے وہ بیٹا نہیں بن سکتی اور جو بیٹا ہے وہ مال نہیں بن سکتی یہ کیے این مریم بن سکتا ہے حالانکہ نہ بیاللہ کا بندہ بنا نہ اس کے پاس کتاب ہے نہ الصلوة الوسطى قائم کی نہ صلوة دلوك الشمس نه صلوة زلف من الليل نے فرق ق

دی ند بغیر باپ کے پیدا ہوا نہ کلام فی المهد کیا نداس کو کتاب وحکمت سکھائی گئی ندتورات وانجیل ند نی اسرائیل کی طرف معبوث ہیں نہ پرندے پیدا کئے نہ کھانے پینے کی خبر دی نہ تو رات کی نقیدیق کی نہ چھے حرام کیا نہ حلال کیا۔ نہ حواری ( یعنی صوفیائے کرام ) اس پر ایمان لائے وجی ہے۔ نہ تائیدروح القدس یائی۔نہ بند کئے اسرائیل اس ہے۔نہ مائدہ اتر ااور نہ یاک ہوا۔نہ وجیہ اور نہ بلند\_نداس كے تابعداروں كوخالفين برفوقيت حاصل ہوئى۔نكل اہل كتاب اسپرايمان لائے۔ند اس نے احدرسول کی تصدیق کی ندسولی کی ختل کی حق الیقین کے میں ۱۳۸ اپر لکھتا ہے کہ غلام احمد معنوی طور پرابن احمد ہے اور این باب احمد کی طفیل وصفی طور پر بلکداسم علم نہ ہونے کے طور پر بھی احد ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ واس سے بہتر غلام احد ہے اور محمود لکھتا ہے کہ احدرسول بیخود ہی ہے۔عیسایوں کوستانے کے لئے خدانے ان کواستعارہ کے طور پراپنابیٹا کہا۔ اس دعویٰ کرنے میں محمد ہے بھی بردھ کیا یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خدا کی صفت تو حیداور صفت تفرید مول\_(حقیقت الوی م ٩٥ ، فزائن ج ٢٢م ٩٩) میں ہے كديدتمام بركت محد سے حاصل ہے۔ انسه جمع في نفسى كل شأن النبين انه خاتم الانبياء وانا خاتم الا ولياء لا ولى بعدى الا الذي هو منى و على عهدى سيقول لعد ولست مر سلا انك لمن المر سلين (حقيقت الوي ٩٩) جائدادكاد سوال حصد يكراس كامريد بهشت حاصل كرتاب جنت چنده اور فن مقبره به عن مين من من على جس عمتعلق اس كاشيطاني الهام بك: "انذل فيها كىل دحمة " بجعالهام موے ككل بہتى مقبره حرام اوريسے ملنے يرمنبدم كياجائ گا-تماماس نے اپنے خدا کود یکھا یاس شکل بہتی مقبرہ حرام اور عید علنے پرمنہدم کیا جائے گا۔ تمام اس نے ایے خداکودیمایاس مکل محرکی معی تقی تو کاغذات پیش کرے فیعلہ کرالیا کدا سے احمد تیرانام آج رتگ دیا ہے تھم کا چھیٹاعبداللہ سنوری کے کرند پہھی پڑا گرخداسا سے کلام ہیں کرتاجس پرآیت ما كان لبشر الايركواه باورولا هم منا يصحبون قلم دوات كي ضرورت بيس كن فيكون كاطريق جارى بن دكوئى اس كے علم ميں شريك بالبام مواكم غلام احم خالف مي انجيل كاس میں روح اورنگزیب کی ہے ابن مریم کا نزول ہوگا منارہ قادیان پر ابن اللہ ہونے پر اس کونہ مانوں گا۔اگر چیکل صفات آلہیکا مصداق بن جائے گا مرقادیانی مسے کو مار چکا ہےاور توقیقنی کا سوال قيامت كو بوكا اور ده كبتا بكر بو چكا باو فى كامعند يورا بونا بوخواه كى طرح بوموت يس بو یا منام میں خواہ احسن تقویم میں تفصیل کے لیے دیکھو ہوایت لعلیمن اس میں ثابت کیا ہے کہ عیسے كى توفى فى المنامقى اورخدانے اس كوا بني طرف الله الياتھا پس حيات ميے كے تين ولائل ہيں كدوه

ادھ رحمر میں نازل ہوگا کل اہل کتاب اس کے مرنے سے پہلے اس پر ایمان لا کینگے اور قیامت کے روز سب پر گوائی دریگاس لئے میر ادعوی میچ کانہیں ہے حقیقت الوقی میں لکھا ہے کہ ہر ایک اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے محمد پر ایمان لے آتا ہے اور پیفلط ہے کیونکہ قرآن میں اس قتم کے ایما ن سے فرعون کومومن نہیں کہا اور فرع کے وقت کا ایمان معتر نہیں ہوتا المہام ہوا کہ کل اہل کتاب بطور تا الحج کے وقات عیسے سے پہلے موجود ہوں گے۔

م اسست می قادیانی کے وفات کے بعد جوزلزے آئے ہیں ان کے متعلق آ نجناب کے الہام یوں ہیں بھونچال زلزلہ دیکھائی دیا کہ ظالم ہلاک ہوں زلزلہ دی دن ایک محنثہ رہے گازلزلہ تین دن سات را تیں آتارہے گالوگوں نے کہا آفت آئی میں نے کہا یہ وہی زلزلہ ہے زلزلى عظيم ديكها قيامت برياتمي آسان صاف تقار تسرجف الاحن وه دعوى كردين زلزله تمونه قیامت ہوگا پہاڑآڑتے ہیں۔۱۹۳۴ء میں مرزائیوں کا اشتبار دکھائی دیا کہ مرزا کی صدافت کے لیے فلاں جگہ طغیانی آئی میں نے کہا کہ بیمیری صداقت ہاس کوتو مرے ہوئے اٹھارہ سال گذر چے ہیں چند شکلوں نے کہا کہ تیری کوئی بات پوری نہیں ہوئی ہر یجند کی شکل نے کہا جایان یورپ اور بمبئی میں عذاب آیا ہے میں نے کہاجب بیر کش مانے ہیں تو خواجہ حسن نظامی کیوں ندمانتا ہوگا اچھااس سے پوچھیں گے رعدو برق دنیا کا کل نقشہ دکھایا گیا موضع شاہ حسین جھیل تھی بیڑی چلتی تھی جنوبي بند كول برجاراس كمارى نتمى صاعقه ووبار مشل صاعقة عادو شمو دجن علاء ف اس الهام سے انکار کیا۔ ان کی شکلیں شیطان کی تعیس اکبر پورضلع تکودرکوعذاب سے ڈراگیا خواب میں اس کی تقیدیق ہوگئی ایک ہندونے کہا کہ ایساعذاب سی کتاب میں درج نہیں میں نے کہا کہ خدانے کہاہے کہ تو اس عذاب سے ڈرااس قوم کو کہ جس کے ہاں نذیر نہیں آئے لیعنی اہل ہند کو ڈرا رام کرش اور گوتم کے عہد میں کوئی عذاب نہیں آیا اس لیے وہ نذیر یہ تمجیرے ایک ہندونے کہا کہ بابو صاحب کولینامیں نے کہا کہ میرااختیار نہیں تیوں منظور کیتا جھڑی بدلیوں والی آئے گی میری ہمشیر ہ مردہ نے مجھے سے ایک کارڈ پڑھایا جسپر میرائی دعوی لکھا تھا خواب میں دیکھا کہ قوم لوط جیسی بادصر صرامی ہے عذاب میں سے کول نہیں ڈرتے میری بتی کے باشندے ر جل یسعی کے میں وہ خامون کے ہیں قسر یة الطالم اهلها سے مراو کودر ہے اتطا کیدے ہیں المخضوب بھی عمو در ہی ہے محمود احمد قادیانی تکودر ہے دورسولوں کا پہلا ایک ہے انطا کیدتا حال ہلاک نہیں ہوا بلکہ وہ تابعثت امام مهدى آخر الزمان ١٩٦١ء تك باقى رے كابعد موسے كقر ون اولى بلاك نبيس بوت اب میرے وقت ہلاک ہورہے ہیں عقوبتیں مماثل محکمہ حال کے ملازم تبدیل ہوئے تو میں نے کہا کارمیم اوّل لوہا تارنا ہے پھر تھوکو کسال کا ما لک بنانا ہے پچاس ہزار برس جنت اس میں ہے دی ہزار برس زمین کا جنت ہے اور چالیس ہزار برس آ سان پر اور ای قد رعذا بہے ندلا کیں گے ہزار برس آ سان پر اور ای قد رعذا بہے ندلا کیں گے ہیں نہاں جب تک ندو کھے لیس عذا باللہ محیط بالکفرین میں اشارہ ہے قادیانی فرقہ کی طرف اور ان کی طرف جو محمد دیوانداور جموٹا کہتے ہیں اٹھالیا ہم نے تم کوشتی میں ہم نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اٹھالیا ہم نے تم کوشتی میں ہم نہیں ہیں ہیں ہیں اور ہول کور جڑکا فروں کی کافی جائے گی جمعی میں بارش شدید دکھائی دی گھوڑے پر سوار ہول عذاب کوں نہ آوے گاسلطنت روم مٹ کی خلاف من علے مہنا جالاج و عدہ عذاب کا اٹل ہے ٹانا مان کانا ممکنا ت ہے وہ عذاب ماہ جون میں آو بگا بخداتم پر ضرور عذاب آوے گا میں مامور مین الله ہوں جہوں نے نکالا ہم ہلاک کریں گان وشاہد دلداور محمود مداولا دے ہلاک مول گوئی نہیں ہوگا گھر ہلاک عطیدوار ہوں گوئی نہیں ہوگا گھر ہلاک عطیدوار ہوں گوئی نہیں ہوگا گھر ہلاک عطیدوار ہوں گوئی نہیں ہوگا گھر ہلاک عطیدوار نہر سلے سانپ ہیں ان کا مارڈ النا ضرور ہے ہم تھوڑ اساعذاب دیں گے جس میں پھوڑ رے پھنی اور در در موغیرہ بھی شامل ہے جورات کو عبادت نہیں کرتاوہ ایسا ایما نداز نہیں سکھود کھولوا ٹی کتاب اور در در موغیرہ بھی شامل ہے جورات کو عبادت نہیں کرتاوہ ایسا ایما نداز نہیں سکھود کھولوا ٹی کتاب میں میر آ آ ناضرور ہے تما کہ ور اسامد الند والنا اللہ فلا تستعجلو ہ ڈوگر مامور ہوگیا بنایا ہم نے تم کورسول۔

اس .... قروں کے متعلق ہوں دیکھا کہ ایک قبر پر بیٹے والے کوخوب مارہا ہوں چیچہ وطنی میں ایک قبر سپید پھر کی تھی دیکھا تواس میں پہر بھی نہ تھا ہائی نے کہا کہ اس پر میرا تین سو رو پیر خرج ہوا ہے میں نے کہا ہے سود مجد میں ایک قبر قبی نہ تھا ہائی کے قبر بی کے مقر بی ہیں ہو ہو ہی جو کی وقت بنکدہ تھی محبوب اللی کی قبر دیکھی چی میں کہ تیمیں پر مہم علی شاہ گولئی اور خواجہ حسن نظامی چلہ کئی کرتے تھے میں نے کہا کہ فضول ہے علی جو بری کے مزار پر آیا دیکھا تواس میں کہتے بھی نہیں کیونکہ داتا صاحب ما تھی نمبر دار چیچا وطنی میں روپ لے چکے تھے ملتان کے قبر ستان میں نماز کے لیے جگہ تلاش نہی کیونکہ اس جگہ نماز حرام ہے رب سے مراد نصاب بیں فیا جہتنبوہ میں نماز کے لیے جگہ تلاش نہی کیونکہ اس جگہ نمان جود ہم کی میں آیا ہے مزار میں پہنے تھی اس با بی فیا جہتنی مقبر ہوں جرام میس من عمل الشیطان دیوان چاوئی مخرار کے پاس پانی سے سوا کے برابر نفرت تھی ۔ کل بہتی مقبر دہ حرام میس منے بر چا کر اس کو گرادوں گا۔ بیالہام قادیا نی کے بہتی مقبرہ کی طرف تھا۔ جو مزار بری ہے میں طاقت ہے مراد کو بی سے مراد بی جا کہ اس بی مندوم دوزن دیکھے میں نے کہا کہ نہ مرھی میں طاقت ہے کہ مرادیں مزار بری ہے میں طاقت ہے کہ مرادیں مزار بریتی ہے مرھی میں طاقت ہے کہ مرادیں مزری بریتی ہے مرھی میں طاقت ہے کہ مرادیں میں منار بریتی ہے مرھی کے پاس ہندوم دوزن دیکھے میں نے کہا کہ نہ مرھی میں طاقت ہے کہ مرادیں مزار بریتی ہے مرھی کے پاس ہندوم دوزن دیکھے میں نے کہا کہ نہ مرھی میں طاقت ہے کہ مرادیں

دے سکے اور نہ مجھ میں اس وقت میرا جامہ ہند د کا تھا سامنے شکل کرٹن کی تھی عمرہ ۵۵سال ڈاڑھی منڈی ہوئی سفید بروئے تناسخ میں کرشن ہو گیا اور ان کو کہنے لگا کہ میں نے تو نہیں کیا کہ میری مورتی پوجواورمیری مزهمی بنا کر پوجوانہوں نے خودی پیکام شروع کررکھا ہے اس ز مانہ کے بت تحیین بغدا دی اوراجیر اورانبیا ء درسول ہیں پیرمهرعلی شاہ گولز دی جس جس جگد پر بیٹھے۔اس جگہ کی پرسش ہوتی ہے۔ یہ بھی تمراہی ہے۔ پیرمبرعلی شاہ گولڑ دی کے ہاتھ سے کاغذات گر پڑے ہزار دں الفانے کے لیے آئے میں نے کہا کہ یہ بت ہے خواجہ سن نظامی سے میں نے پوچھا کہ کیا میرے رسالے بہنچے ہیں کہاہاں پھر میں نے کہا کہ خواجہ مجبوب اللی بت ہے خواجہ ناراض موکر چلا گیا خواجہ كي شكل مجفى نوراني نظرا كى اورم مى سياه بال كتر يهوية وارهى نصف بالشت ييس في كهاشيطان ع من ن كهاي وعظى كن "واتخذو ا من دون الله آلهته يا على" كهامردود عجن كتم يكارت موعباد امشا لكه مثلا محمد رسول بيداموكرزين العابدين كهلايا موس ياك صعید شاہش تریز اورسر مدیاحس معلواری کہلایا شیعہ یاعلی بکارتا تھا ہیں نے کہانہ عبادت کراس کی جونه سنتا ہے اور ندو کھتا ہے تا بوت و یکھا جیسا کدوسمرہ ہے میں نے کہا جب تناسخ ما تا جائے گا۔ ب ندر ہے گامرای اندرد بوتا کا پیجن گاتا تھا تو میں نے کہا کہ ای طرح مسلمان نعت خوانی کرتے ہیں مرده رسول يا استاديا مرشد فيفن حاصل كرت بين محروه آگاه نبيس مندوكوسووج يوجة ويكها تو کہا کہ وہ بھی آگا ہنیں ر سولوں کو ہمیشہ رہنے والا اور ایساجسم جانتے ہیں جو کھا تا پیتا ہے اور نذر ونیاز دیتے ہیں کریم بخش نمبر دارنے کہا کہ پاکپتن کب جاؤ گےتو میں نے کہامیلوں پر جانا حرام ہے اور ان کے نام کا کھانا بھی سور کے برابر ہے مرد ہ کی دعوت دیکھی میں نے کہافضول رسم ہے مردہ کوثو ابنہیں پنچتا تو میں نے نہ کھا نا کھا یا اور نہ کلام بخشی بیتو مردہ کے بھائیوال ہیں کفن سے صافہ لیلتے ہیں۔ ساتویں دن کپڑے جعرات کوروئی چالیسوں دسواں ششما ہی اور سالا نەوغىرە قېرېرتىن روزقر آن پڑھتے ہیں اوراسقاط کراتے ہیں گیارھویں اور دودھا یک نے کہا کہ تین ماہ ہوئے میرالز کا مرگیا ہے دعائے مغفرت کرومیں نے کہا کہ کیا فائدہ وہ تو دو سرےجسم میں آنجمی گیا ہوگا۔

ہے کہا کہ اس نے نرالا دعوے کیا ہے کہ انسان یار یار پیدا ہوتا ہے پیرنے کہا کہ فلال بزرگ نے بحى كلهابين ني كها كم خداني يول بى كلهاب من نفس واحدة خلقاً بعد خلق في هذه الدنيا حسنة. عذاب شديد في الدنيا والأخرة ومكن كرك جواب ويك لكا پیرنے کہا کوئی پختہ دلیل دو۔ میں نے کہامیں دلیل دیتا ہوں کداند معا، کانا، گنگا، بدصورت وغیرہ بجیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر اس جہاں میں بدانہیں ماتا تو سارے بیچے بیکساں پیدا ہوتے مجھے بتایا گیاتم ہا پیل ہو۔ میں نے سمجھا کہ میں ہی پہلے نوح ، لوط ، آخق ، ہارون ، الیاس ،لقمان ،سلیمان ،عمران ، يجيٰ، محد، ابن عربي وغيره تفا- جارج پنجم اور فرعون بھي رہا ہوں۔ قادياني اندهيرے ميں سورہا ہے۔ میں نوح جا گنا ہوں۔ یو چھا گیا موی کون ہے۔ نوح کون ہے۔ جواب آیا کہ بینذرر العنی میں ) خیال آیا کہ دیکھوں قادیانی کی دعوت قبول کرتے ہیں اور میری تجی دعوت قبول نہیں کرتے۔ كفى بالله شهيدا من حزقل اوريس بول-ايس الي المرائيل بن آياتهار عياس جيسة يا تھا۔ پہلے (یعنی شیث ہوں) تیری جوروآ گ میں جلی تو لوط تھا۔ شعیب کا نام دیکھ کرمیں نے کہا بیجمہ رسول الله تقاله بلقیس آئی تو میں سلیمان تقااور بلقیس میری بیوی جینڈ بی بی تقی ۔ وہ ام المومنین ہے۔ میری روح صالح نبی میں تقی کسی نے کہا محم عبیداللہ نے اصحاب الرس سے خوب کی۔ایلیا نبی کی روح مجھ میں ہے۔روح عمران کی میں میرے پاس دوآ دمی آئے تیسرا ڈر گیا نہ آیا۔ دو بھی جانے کے کہ مرزائی نہ دیکھ لیں۔ میں نے کہانہ ڈرومیں کی زندہ ہوکر بیٹھا ہوں۔وحی میں خدانے کہا اے میجی تیری روح ہرسدامام میں لیعنی امام مہدی۔امام زین العابدین اور امام غائب میں ہے ان اليك يسعى واليك المصير انتم الخلفاء لين توي بارون الرشيد تما ام بخارى اورابن عربی اورتو ہی امام آخر الزمان موگا۔ ملتان گیا تو کسی نے کہا کہ موٹ یاک شہیدرسول اللہ ہیں۔شاہ مشمس تمریز میں ہوں نعمت ولی بھی میں ہی ہوں۔خدانے کہا کہ حافظ شیرازی تو ہے۔ میں نے کہا کہ روح میری سرمد میں ہے۔ میں میال میر میں ۔لوگوں نے مجھے فردالاولیاء حسن کھلواری کہا۔ اخریس بی رجل یسعی موامس بہادر شاہ تفاکی نے مجھے کہائم نے محمد سمدنا بنا ہے۔ کسی ہندونے کرٹن کے جامے (روپ) در مافت کئے جامہ محمد پرخاموش رہااور جامہ گو بندستگھ پرتصدیق کی۔ میں نے کہا کہ اب وہ کرشن کی روح جھے میں ہے۔ کشن سنگھ دیکھے میں نے کہا کہ اگرییں اسے کہوں کہ میں ہی گو بند سنگھ اور کرشن ہوں تو برا منائے گا نہ کہنا ہی مناسب ہے۔ گوروگو بند سنگھ تھر ہے دسویں گرختہ میں دیکھو۔ کہا تو ساک منی ہے اور تو بدمہ ہے۔ تھر رسول اللہ کی نورانی شکل دکھائی گئی۔ا خیر برمظاہر ہوا کہوہ میں ہی تھا۔زبان سے جاری ہوامیں ہی محمد ہوں۔ میں نے

ایک مجمع میں بار بار پیدا ہونے کا ثبوت دیا۔ایک نے میری طرف اشارہ کرکے کہا کہ تقیدیق موچكاكد بكي محمس يد بهوت تاح يس آيات بتالي كي -الانسان من سلالة من طين لا زب يميتكم ويحييكم من ماء مهين بدايت دين بغيركو كي مجر نبيس بن سكا توبتا وبنديس کون نذیر آیا امریکہ بورب اور چین میں کون تھا لمبی عمریں دے کر ادھر کی روعیں اوھر دل بدل کرایشیاء کے نبی سب کے لئے نذیر بنے بار بارایشیاءاور پورپ کی تبدیل خلق ہی تطاول عمر ہے اوراى بركردت موكى اب يهلي قرن بيداكة محك خلقكم ثم يتو فاكم احس تقويم من تم كومل كرتا بارذل العرب مراد دوسرى اد فے محلوق ہے جس میں انسان جاكر يہلے كام بھول جاتا ہے۔اس سے مراد تخو خت نہیں ہو سکتی کیونکہ کبرس میں ابراجیم اور یعقوب زکریا وغیرہ ہوئے ان كواس و شما في تصول كي لا يعلمه بعد علمه شياء كيفي موا لبثت فيكم عريبال عرجع بعمرك تقلبك في الساجدين مين باربار پدائش مراد باى طرح لرادك الى معاد *باتیل کی موت پر*کها من آجل ذلك هذا نذیر من النذر الا ولی سوره نوح شرالم *تر* عتائ ابت م سخر لكم ما في السموات وما في الا رض تسخير سما وي بغيرتا فخ كمشكل م عبد انعمنا عليه انه علم للساعته مراوقا وياتى اوريس مول إهلكنا هم بذنو بهم ثم انشا نا بعد هم قر نا اخرين عدياوى بدامرادب الم يروكم اهلكنا من قبلهم من قرن بالكت قرون كوفت الل مكمشابده كررب تق ارایت شریهی بهما شاره به ان الله قا در ان پخلق مثلهم انکم مبعوثون يوم الدين ميراعبد عمن كم من يتوفى من قبل كياب بعى تائخ مين شك ك كما بد انا اوّل خلق نعيده انكم مخرجون يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم اليه ترجعون لين حيال كاطرف لوثائ واتهو يبد الخلق ثم يعيده وهوا هون عليه كما بداكم تعودون يات بخلق جديد بدانا امثالهم تبديلا اوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى اذاشاء النشره لم يكن شياء مذكورا في اسى صورة ما شاء د كبك جدون سابق كى طرف اشاره بانسان كى پيدائش منى بدى كالقدنا تات يجيز جوتك وغيره سے بنا کر جوئیں ٹابت کی ہیں پینے لب الی اهله مسرور انه کان فی اهله مسرورا پڑھوتا مڑ کے پیدا ہوتا ہے کل نفس ہما کسبت ر ھین فجعله نسبا وصهر مخلف چونول میں نب وصبر بوسکتا م ما اصا بکم من مصیبة فیما کسبت ایدیکم یوبقهن بما کسبو بچوں پراعمال برسے مصائب آتے ہیں من کان پرید الحیاۃ الدنیا وزیندا نوف الیہم اعمالهم فیھا مراغما کثیرۃ باربارک پیدائش مرادم لترکبن طبقا عن طبق بعث ما فی القبو ر عرفوم 191ء میں میراوالدفوت ہوا۔ ۱۸ رجولائی 191ء میں والدہ آئی تواسکو بخشوایا گیامیرا والدہ فوت ہوئی میری تاریخ پیدائش مارچ ۱۹۸ء میں ہورویا میں والدہ آئی تواسکو بخشوایا گیامیرا والدہ نوی مقطی کے ساتھ رہتا ہے۔ والی سے بی مردے اٹھ کے مجھ میں روح محد کی ورصد این عبداللہ چکڑ الوی ہے۔ میرا بیٹا نورصد این عبداللہ چکڑ الوی ہے۔ میرا بیٹا نورصد این عبداللہ چکڑ الوی ہے۔ میرا بیٹا نورصد این اکبرہ اورعلی ذولفقار کی حضرت علی ہو تا ہی الاشرک باللہ میں اقعام برابر بدیاں ہون تو کا تا پیدا بوتا ہے برابر بدیاں ہون تو کا تا پیدا ہوتا ہے برابر بول تو اندھا اندھے سادھوکو سکھ پرسوار کھا معلوم ہوا کہ سکھ ظالم ہیں۔ ایک نگی عورت ہوتا ہے برابر ہول تو اندھا اندھے سادھوکو سکھ پرسوار کھا معلوم ہوا کہ سکھ ظالم ہیں۔ ایک نگی عورت ہوتا ہے میر ے دونو بھائی ظالم ہیں۔ نقیراور ماچھی ظالم ہیں۔ چوڑھے نج ظالم ہیں۔ ایک نگی عورت دیکھی وہ ظالم تھی۔ چڑائی ظالم ہیں۔ نورصد یق نے کہا آبا جی جوحد سے گذرے وہ ظالم ہیں۔ ایک ساتوں جنت آسان پر نہیں کچھڑ بین پر بھی ہیں۔ لا تسفت ہے لھے ابواب السماء سے معلوم ہوتا ساتوں جنت آسان پر نہیں پولی ہیں۔ لا تسفت ہولہ ابواب السماء سے معلوم ہوتا ہے کہا یک جنت آسان پر بھی ہے۔

سرد ترخت بھی بنجاتی ہے کہ کیونکہ وہ بھی نرومادہ ہوتے ہیں درختوں میں ردح نہیں مانے گر بدعملی سے روح درخت بھی بنجاتی ہے کہ کیونکہ وہ بھی نرومادہ ہوتے ہیں وی سے معلوم ہوا کہ مرزائی فرقہ بھی درختوں میں روح نہیں مانیا تو پھر وہ تہج کرتے ہیں اورانسان نبا تات سے کیسے نکلاآ ریقوم شو د ہیں یا جبال او بی معہ سے قابت ہے کہ پھر وں میں بھی جان ہے علائے زماں سانپ ہیں۔ دھار وفل کوگر چھ دیکھا نذریاحمہ کود کھا کہ وہ چو ہڑا امنڈ اممول کا ہے فقیر سائل گھوڑے پر سوارتھا معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے سابھ جنم اس نے کچہ اچھے مل کئے تھے۔ اس لئے اسے سواری می ہوا کہ وہ شیطان ہے سابھ بی تھی آ وازآئی کہ کہ سور نی ہوگی مراس چو ہیا بنتی ہے ایک بلوگڑ ہائے میرے ہاتھ ہوا کہ وہ بیا بنتی ہے ایک بلوگڑ ہائے کی روح ہول وہ بلال کا درجہ بھی حاصل کرے گا غلام محمد ایم جیدی وطنی کود کھر کر معلوم ہوا کہ وہ دیا نند تھا اوراس کا بیٹا شرو ہا نند ہے۔ اختھی اقو ال دجل یسعی!

نقير

۳۳ ..... محمد انی کا مصداق ہرایک مدگی نبوت بن رہا ہے غالبا بیرستگہ انہوں نے آریوں سے حاصل کیا ہے کہ چارر ثی چاروید کی تعلیم ایک دفعدد سے چکے ہیں اور جب زمانہ کی رفتار

بدل جاتی ہے تو وہی کسی ایک میں روپ دھار کر پھران ویدوں کی تجدید کردیتے ہیں چنا نچہ دیا نند ان کا ہی بروز تھا جس نے دیدوں کی اصلی تعلیم کو بگا ڑ کرا یک نے مذہب کی بنیا دڈ الی تھی اور ہند وؤں میں تفرقہ ڈالدیا تھا مرزاصا حب اوران کے تابعدار وغیر تابعدار نبیوں نے بھی دہی حال چلی ہاور حضور علیہ السلام کا بروز بن کرمحمد ٹانی کا دعوی کیا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم کو از سرنو قائم کیا ہے مربد متي سے بيبروني بي جس قدر بھي جي خودا بين مرشد سيح قادياني كوباطل ميراتے بين اور اگراس کی تعلیم کومنسوخ قرار نه دین تو آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر وتلعیمیٰ کرتے وکھائی دیتے ہیں اور پیسلسلہ آج نہیں شروع سے چلا آ رہا ہے ایرانی مدعیان نبوت نے آپس میں بگاڑ کرمنج از ل کو کا فرخھیرایا تھااس کے بعد جب معاملہ کبھا تو ہزار سال تک اعلان کر دیا کہ اب مجمد ٹانی بننے کی ضر ورت نہیں رہی اور فتوی لگا دیا تھا کہ جو مدعی نبوت اس ہزارسال کے عرصہ میں پیدا ہوگا وہ د جال اور کا فروملعون ہوگالیکن مرزاصا حب نے جرات کر لی اور محد ثانی بن کران ایرانی گیارہ نبیول کوخارج از اسلام قر اردیااور کهددیا کهاب نبوت میرے خاندان ہے مخصوص ہو چکی ہے کیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے مریدوں نے روحانی ذریت بن کر محمد ٹانی بننا شروع کر دیا اور جوداؤ بچی آپ نے پیدا کئے تتھا نہی کے ذریعہ پی تبی نبی بیٹھے غالباان پنجا لی نبیوں کی تعداد بھی گیارہ تک پاپنچ چکی ہاورایک دوسرے کو کا فرکہتے ہیں اور قرآن شریف کا نیا نیامفہوم تراشنے میں استاد ثابت ہوئے ہیں جس کا نتیجہ بیانکلاہے کہ جو تحض ایسے تمام مدعیان نبوت کی تعلیم پرایک سرسری نظر بھی دوڑا تا ہے تويول كمني برمجبور موجا تام كه:

الف ..... انہوں نے تناسخ اور رجعت کا مسکد جوآئ تک اسلامی تعلیم میں مردود تصور کیا جاتا ہے اپنابنیا دی اصول قرار دیکر وحدت او بان کا اعلان کیا ہے جس کا مطلب یا تو یوں لیا جاتا ہے اصول نہ ہی تمام ندا ہب میں ایک ہی تھے گر بعد میں لوگوں نے مخصوص الوقت امتیازات سے تفر فد ڈال رکھا ہے اس لئے قرآن وید گیتا اور گرفتہ وغیرہ کوا سے مفہوم پر لا کھڑا کر دینا چاہیے کہان کی تعلیم ایک ہی نظر آئے اور یا یہ مطاب لیا جاتا ہے کہان تمام کتا بوں کو منسوخ قرار دے کر ایک ٹی آسانی کتا ہے کہ ور ایک فد ہب و ملت کے تا بعد ار داخل ہوسیس ہر حال دونوں خیالات کا واحد مقصد اخیر میں ہرایک ند ہب ولعنت سمجھا کر واضل ہوسیس ہر حال دونوں خیالات کا واحد مقصد اخیر میں یہ نگلتا ہے کہ دنیا فہ ہب ولعنت سمجھا کر ویکور دے اور ایک نئی شریعت قائم کرے جو تمون یورپ سے حاصل ہور بی ہے۔

ب سیاست میرا می اگر آپس میں متنق ہوکرا یک تعلیم پیش کرتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کوآ ریوں کی طرح کا میا بی حاصل ہو جاتی اورلوگ اسلام کو خیر با دکہہ کرنگ شریعت کو قبول

کر لیتے مگر بدشمتی ہےالی آواز ایک نہیں اور وحدت ادیان پیش کرتے ہوئے اپنی اڑھائی اینٹ کی معجد کی الگ الگ دعوت دے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ بیدوحدت پھر کثرت اورا ختلاف کا باعث بن جائے اور جس اسلامی اختلاف نہ ہی سے نچ کریے چال چلے تھے وہی پھر آپس میں پیش آ گیااس لیے بیضروری ہے کہ ایک عام مجلس میں حکومت برطانیہ کے زیرصدارت تمام جوموجودہ انبیاء کی تعلیم پیش کی جائے اور مدبران تدن یورپ کچھ عرصہ کمال خوض وفکر کے بعد فیملہ کریں کہ اسلام چوڑنے کے بعد کس نبی کی تعلیم تدن یورپ کے لئے ازبس مفید ہوسکتی ہے اس کے بعدا تخاب بائبل کی طرح ان کی تعلیم سے ایک نیا کورس تیار کرایا جائے جوسلطان معظم جارج خامس کے شاہی دربار میں نظر ثانی کر کے شاہی تھم سے واجب انتعمیل قرار دیا جائے تا کہ ، رعایا آرام کی نیندسوئے اور تکفیری مشینیں تو ژکر بورپ کے عائب خانہ میں رکھی جائیں۔قدیم اسلام میں صرف دوسیای فرقے چلے آتے تھے نی اور شیعہ مران میں سے سی فتم کاسی یا شیعہ کوئی بھی ایسانہیں پایا گیا تھا کہ سرے ہے قرآن کو ہی دوبارہ نازل کرنے کی ضرورت محسوں کرتا ہواور عبدحا ضريس تجديد اسلام كے باندوں نے آئي يس اصول تجديد كى بناء يرايا اختلاف اوراكى دھڑ ابندی پیدا کردی ہے کہ ہرایک کاطریق اسلام الگ ہی نظر آتا ہے اور اصولی اختلاف کی وجہ ے ایک دوسرے کو کا فراور خارج از اسلام یقین کرتے ہیں ہرایک دوسرے کا جانی دشمن نظر آتا باس لئے لوگ اگر چہ کہنے کوتو کہد ہے میں کہ آج سے پہلے مسلمانوں کو ذہبی اختلافات نے تعر ذلت میں گرادیا ہے کیکن اگر غور کریں تو ان کو یقین ہوجائے گا کہ قدیمی اختلافات صرف فروی تھے جوصرف تھوڑی دورتک چل کررہ جاتے تھے ادر باو جوداختلا فات کے تمام فروی نداہب عام طور پراخوت اسلامی پر قائم تھے لیکن دور حاضر کے نبوتی اختلاف ایسے پیدا ہور ہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے مکن نہیں کہ مسلمان آپس میں بحثیت مسلمان ہونے کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑ ہے ہو تکیل۔

د الله عالم و کرنگاتی ہے د الله عاضر و کو خوظ رکھتے ہوئے دل سے بیآ واز بے بس ہوکرنگاتی ہے مسلم ان تمام فدا ہب جدیدہ کو اور ان تمام جدید اسلامیات کو دور سے سلام کر ہے۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو اپنے اسلام قدیم پر ہی قدم جمائے جائیں اور جس قدر نے نے شکوک اور ٹی ٹی تحقیقات پیش کی جائیں ان سب کو ایک ہی لاحول پڑھ کر دور ہٹایا جائے۔ کیونکہ ان میں ہے کو ہرا یک مجمد خانی کا دعوید اربے کیکن صرف لفظ ہی لفظ ہیں ور نہ سب بے معنی دعا وی ہیں کیونکہ ان میں سے کا آپ کے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ م از کم اولی لیاقت میں حضور علیہ الصلو قوالتسلیمات تو کجا آپ کے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ کم از کم اولی لیاقت میں حضور علیہ الصلو قوالتسلیمات تو کجا آپ کے

کسی ادنی غلام کا پاسٹک بھی فاہت ہوآ و ان سب کے تالیف شدہ قرآن اور البہام ناظرین کے پیش خدمت ہیں قرآن وحدیث سے مقابلہ کر کے دیکے لیں ایک لفظ بھی نیقول رسول سے لگا و کھا تا ہے نیقر آن سے بھلا جس بانی اسلام کے مقابلہ ہیں مسلمہ کذاب جیسے فرقان بتانے ہیں ناکا مرہ اور ابولعلام عری جیسے مقابلہ کر تھے اور لبید جیسے شاعروں نے شاعری چھوڑ دی اس کا مقابلہ ایرانی اور پنچا بی کریں جن کوفعل فاعل پیچانے کی بھی تمیز نہیں اور عربی فاری ترکیب ہیں امتیاز نہیں لکھنے ہیں تو عروش ہی ندار دکیا بدی کیا بدی کا شور با مفت میں انہوں نے محمد اول کو بھی بدنام کرر کھا ہے کیا خالفین اسلام ان کود کھے کریوں نہ کہتے ہو نگے مخد میں اور بداخلات ہیں تو الے بدگو بدکر بدلنے والے بدگو بدکو بدکر ایران در بداخلات ہیں تو ان کام محمد اقل میں شاید ایسا ہی ہوگا۔ (معاذ اللہ)

و ابتداء میں مسلمانوں کو آگر چہ بہت تکلیف کرنے کے بعد مرزائیوں کا مقابلہ کرنے پر تھا مگراب خدا کافضل ہوگیا ہے کہ بیلوگ خودہی ایک دوسرے کوکاٹ کاٹ کرکھا رہے ہیں اور ایسامطلع صاف ہوگیا ہے کہ ان میں اگرایک کی صدافت پیش کی جائے تو دوسرے کی صدافت اس کا قلع تبع کر دیتی ہے گوان اسلام کے دشمنوں نے اسلام منسو خ کرڈالا ہے اور ہمارے سینے پر مونگ دیے ہیں لیکن ءخدا شرے پر انگیز دکدرو خیر مابا شداس نبوت بازی میں اب ہمارے ہیں ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں رہی ان کی چنگیں خود بخود ہی آپس میں ہیچا لگا کر کٹ رہی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ بیتمام خاہب جدیدہ کٹ کر کسی وقت ایک افساندرہ جا کیں جس طرح ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ بیتمام خاہب جدیدہ کئ کروئی نبوتیں اور خدائی دعوے آج صرف کتابوں میں مطح ہیں درندان کا نام لیوا آج ایک بھی نظر نہیں آتا۔

و ...... رجل یس و ی نے اپنی صدافت سورہ یسین سے پیش کی ہمرانا صاحب نے سورہ اللہ مائی ہمرانا صاحب نے سورہ فاتحہ سے پیش کی تھی۔ بہر عال قرآن سے ہی ہرا یک تائخ شریعت قرآن کے مث جانے کا شوت و تا ہے گر تعجب سے کہ اپنے آپ کومسلمان کیوں کہلاتے ہیں تا کہ وہی جد ید المگیری ثابت ہو۔ شایدان کی شمیر ہی خود طامت کرتی ہوگی کہ لیے ہاتھ تو کچہ بھی نہیں۔ صرف چند ابلہ مغرور ناتعلیم یا فتوں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے ورنہ من آنم کہ من دانم ۔ اس لئے شرم آتی ہوگی۔ کہ اسلام کاعوان چھوڑیں تو کس منہ سے ،اور کس بل ہوتے پر۔ ان گھر کے جمیدی دشنوں نے اندر ہی اندر اسلام کو کھالیا ہے اور گئن بن کر اسے کھو کھلا کر دیا ہے ہر کمالے راز والے۔ شاید یہی تفرقہ خودان کی نبوت فروق کی وکان کو پھیکا کردے۔ تو قع ذو الا اذ قبیل تم

سيدمحبوب عالمشاه

 اوراسے کہا کہ تیری نسل پرشر بعت آتی رہے گی اورنوح کے ذمانہ میں بھی لوگ جھڑا کرنے گھاتو بناہ ہو گئے۔ پھرابراہیم کا بینے باپ سے جھڑا ہوا تو اس نے دعا ماتھی ۔خواہ کچھ ہویا اللہ تو ان میں ر سول بھیجار ہو۔ پس موی عیسی اور محداس کی سل ہے آھئے اور آئندہ بھی آئے رہیں گے واتے ق ایوماً میں میم کی تنوین جمع کی ہے۔ یعنی اے نبی اسرائیل تم ایسے دنوں سے ڈروکہ جب معرمیں نہ تمباری کوئی ضانت دیتا تھا اور نتمبارا جرماندمنظور جوتا تھا۔ پھر ہم نے تمبارے لئے دریا کا پانی چوٹا کردیاتو تم پاراتر کئے موی طور پر گیا۔تو تم فونوگراف کے مندوق کو بوجے لگ محے۔خدا کا ديدارما تكاتوتاه بون لكاوراس موت يكل كرساته بم في مرزنده كيا من وسلوا لين مہریانی سے ہم نے زم کوشٹ کھلاتا۔ شہر مس تماز پڑھ کرداخل نہ ہوئے تو ہم نے رجے لیعنی موک بالمعجدى - كرجم نے بانف ديابار وظندسرداروں كو (عيسنسا) يل موى نے شكار كيلنے كا كماث برايك كوبناديات كدوين بإنى بعي وكين اب محيليان كمات كمات عك آمك اورساگ یات کے متلاقی ہوئے تو ہم نے ان کو پر معرض میں بھیج دیا اور پر و کیل ہو گئے۔ رفعال فوقکم السطود ببازى لوكول نے كہنا ما الوفائق موسك رائع جب تك يہ جنكواكريں مرتم كونيس مانیں مے۔ مریم کی مال نے وعاما تھی تو ہم نے کہا کہ تیری الاک کی ماننداب کوئی مروثییں ہے۔ ہم نے اس کانام رکھامریم (عزرا) شراتیوں سے ہم نے اسے بناه دی ان سطھر کے پس اے نی بغاوت سے فی اور اہل بیت کو بھا۔ اہل بیت نسل رسول اور اس کے آبادا جداد میں جن کوخدانے فضیلت دی ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کوخواب سایا تواس نے کہا اے بابا خواب کیا ہے خدا کا كبنامان \_ كرابرابيم في بين كاكبنانه انا (لمدا اسلما) اورزيين براس كراويا توخدان كها تو نے خواب کو چی مان لیا تعالما حرف نی ہے جیسے لما یعلم الله میں خداکا کلام تین طرح سے ہوتا ہے؟ آواز سے یا قاصد سے یاالہام قلبی سے پس خواب ان تینوں میں نہیں بلکہ آدم کے بیٹوں نے پیلے قربانی دی تھی اور بیت الله کی قربانی کا تھم ابراہیم کو ہوا تھا۔الھ دی سے مراد قیمت بھی ہے اوريتمنيس كقرباني كابزيال سكها كركهات ربو-بالغ السعبة قرباني كعيي بي بوتى ب- مرك قرباني كونين لا تحلو اشعائد الله من عم بكراسة من كعبى قربانون ك بعزتى مت كروب إل اكر كمراى كعب كى طرف مندكر كقربانى بوعتى بوت كمر بيضي ج بهى كرايا كرو-لاتحلقواد منوسكم جب تك قرباني ابي جكه بريني جائع اين سر ييجيكونه مور و-اذى مقدمه وغيره سريربن جائے تو قرباني جيجو توجب امن موجائے تو عمره سے خج كا فائدہ حاصل كرو\_ياس كچه ندره جائے تو روز بے ركھونتين كعبہ ين اورسات گھر بيس واپس آكراور بيقرباني

ہوگئی اور بیروزے مسافر دن کے لئے ہیں کیونکہ وہ جانور نہیں لئے جاسکتے۔ پس **ک**مر قربانیاں نہ کرو نوح كاكوكى بينا كنعان نافرمان ندتفا جيساكه بانكيل سدابت جوتاب من سبق جوكشى فيلن سے پہلے آئیں ان کو پھی سوار کر لے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا یعنی اپنی قوم کو گراس نے نہ ماناغر ق ہوتی دیکھ کر پھردعا ما تکی تو خدانے کہالیس من اھلک کہ بیقوم تیری تابعد ارنہیں ہے۔ ابن آ دم سے مراد نی نوع انسان ہیں۔ای طرح ابن نوح ادر ابن لقمان سے مرادان کی قوم ہے کیونکہ جزو سے كل مراد موسكتى باوركل سے جزوجيك لا الله الله من فى كل ( نماز ) كى باور مراد ثبوت ایک کا ہے عامین لینی مال نے بچیکو پیپ اور گودیش اٹھایا۔ کیاصرف لقمان کے بیٹے کوہی اٹھایا تها؟ اعظكم بواحدة وحدانيت كعبادت كوكها مولان تقومو امثنى وغرادى ايك دو دفدتو ضرورحاضر مواكرواورسو يوكدان جنول سعماراكوكي مدكارتيس الرعلم يخرون وهجده كرتے تھے ينديد هم وهزياده عاجزى كرتے تھے۔ پس بجده ايك جوياد وجول يادو سے بھى زياده مكرا تكارندكرو-يساليهاالمعزمل التتكليف المحاثيوا ليرات كوكه الهورخواه آدهى رات كو یانصف راتو کو یا (زد ) چھوتے پہریں دن کے کام سے فارغ ہوکر تیرا رب مشرق ومغرب دونوں میں ہے ہرطرف مجدہ کرلیا کرو۔ أن ربك يعلم تيرارب جانتا ہے كرنصف رات كے بعد کھڑا ہوتا ہےتو اخیر رات کی وقت عبادت کرلیا کرو۔ ای طرح دن کے نصف اخیر میں شام مونے تک سی وفت نماز پڑھا کرو۔ کیونکہ تکلیف دیٹانہیں چاہتا علم تم جانے ہوکہ **تم** لیل ونہارکو نهيں روك سكتے اس لئے تم جرروز نماز پڑھو علم تم يہ تھی جائتے ہوكہ تم كوسفر كرنا اورروزى كمانا بھى ہے پس جتنا ہو سکیتم ان تینوں وقتوں میں نماز پڑھ لیا کروپس تے صدوہ کامعنی ہے بند کرنا اور حصر ع تكاب بارباراً تا فاذا فرغت جبكام عنارغ موجاو تو يرعباوت كروخواه دن میں ہویارات میں یسر لین کام حاصل کرنے کے بعد جتنامیسر ہو۔ادبار السنجوم نین سورج ڈھلنے کے وقت یا مجھلی رات جب کہ ستارے ڈوب جائیں۔نجوم سے مرادیہال سورج ہوا کیونکہ سارے ستارے اس سے روشنی لیتے ہیں داروک سورج ڈھلنے سے دن کی نماز کے تین وقت مرادين - خيط ابيض مورج بي كونكه والشمس وضحها لل بتايا كمورج وهب جوروش كرتا ہے۔ قمر يحيے جاتا ہے اى طرح نفس وہ ہے جوكى شكل ميں ہوتا ہے الہام وہ ہے ك جس ويكى بدى كى شاخت موتى م قبل طلوع الشمس عمراد مطلع الفجر بجس میں نی رفر شے اترتے تھاوررو ح لین کتاب لاتے تھے چونکدانسان بندہ اورآ دی ایک ہاس لنے فجر اور سورج بھی ایک ہی ہیں وان جو بھی نبی گذر اے اس کو خالف دور لے جا کر چھوڑ نا

چاہتے تھے۔ بیطریق چلاآ تاہے۔ گرہم مفاظت کرتے ہیں اس لئے بھم ہوا کہ نماز پڑھوشہود لیتن فیرتک اور ہے ہیں کامعنی ہے ایک رنگ فیرتک اور ہے ہیں کامعنی ہے ایک رنگ سے دوسرارنگ فلا ہر ہونا۔ یا اس سے مرادرات کا ہنا اور دن آنا ہے یا اس کامعنی چرنا جیسے فسجد نیا المعیون سے فلا ہر ہے۔ لیس دن کو بھی تین وقت ہیں اور رات دن کے پہلے نصف میں چھٹی ہے ) تو چھوتوں میں کی وقت نماز پڑھلیا کرو۔ اے نی بشیرتو پیدائش او نیلی رسول ہے جھکو بلا اعمال رسالت ملی ہے نجات بھی بلا اعمال ہوگی ۔ گرتم عمل کرواور شریعتی رسول کا کہنا ما تو۔ ورنہ یوں نہ کہنا کہ ہمارے پاس ہماری زبان کے رسول نہیں آئے تھے۔ روزے تین سے دس تک رکھوکیونکہ ایا م کے میں یہی دس روزے نہ کور ہیں۔

روزه ..... گرروزه دارکوعاکف رہنا ضرور ہوگا۔ یعنی تیرا دل دماغ ہماری طرف
ہونا چاہئے۔احکام تج میں یے قبید اور یہاں آخر ہے دونو ملاکر تین ہوئے الفجر ولیال
عشر دل فجری اوردس را تیں روزه کی ہیں ۔ شفع ورز دودور کھویا ایک ایک ایسرتم کوآسائی دی ہے۔
سارے سال میں رکھویا استھے رکھو۔ ورز سے مرادایک روزہ بھی ہے اس لئے اے نخاطب دس رکھ یا
ایک ۔ال سے فجر کی تعداد دس مراد ہے۔ بسعاد کیا تم کومعلوم نہیں کہ ہمارے رحم کے تکم سے
پھرنے والی تو م ہے ہم نے کیا کیا تھا فجر برزخ ہے رات دن کے درمیان اوراع کاف گریس ہی
کرسکتے ہو۔ عورت ایک کرووہ اجازت دے تو اس کے کنبدسے دوسری بھی کرسکتے ہوگر وہ اس کی
غلام ہوگی۔ آتا اینے غلام کی خلوت ندرو کے ورندایک ماہ دی روزتک وہ غلام بن جائے گی۔

نکاح وطلاق ..... اوریا قاہوگا۔ گرصلح ہوجائے قومعاف ہوگا۔خداکی نظر میں برناری ہراہر ہیں۔اس لیے تم ناری کی عزت کرو۔ ورند عذاب ہوگا ناری بھی اپنے نرکی خدمت کرے ورند اس کو عذاب ہوگا۔اب بیا احکام منسوخ ہیں تین یا چار عورتیں کرتا۔ نمازکی قضا دنیا۔ جہاد کرتا۔ زانی کوسزاد بنااورعوضی گناہ کے بدلے قدرتی اعضاء کا ٹنا۔ حواء آدم سے پیدائیس ہوئی (بلکہ بیدونوں اپنے والدسے پیدا ہوئے تھے ) محمد کے زمانہ میں جہاد تھا اور پتیم لڑکیاں اور بیوہ عورتیں آئی تھیں ۔ تواس وقت سے تم ہواکہ ان پر جرند کرو۔ بلکہ دوسے چارتک نکاح کرواور ان بیوہ عورتیں آئی تھیں ۔ تواس وقت سے تم ہواکہ ان پر جرند کرو۔ بلکہ دوسے چارتک نکاح کرواور ان وجودقد یم ہے تواس کے اوصاف بھی قدیم ہوں اور آدم سے وجودقد یم ہے تواس کے اوصاف بھی قدیم ہیں۔اس لیے شاتی کی صفت بھی قدیم ہوئی اور آدم سے حوابیدانہ ہوئی۔ کنتم اموات سے مرادو اسلام نہیں ورند شم یمیہ تکم کا یہ مین ہوگا کہ خداتم کو کا فر بیاد ریگا۔ بلکہ اس سے مرادوہ اشارہ تبدیلیاں ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے والدین کی پیٹھ اور پیٹ بنا دیگا۔ بلکہ اس سے مرادوہ اشارہ تبدیلیاں ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے والدین کی پیٹھ اور پیٹ

میں یااس کے پہلے ہوتی ہیں اور اس طرف اشارہ ہے کہ لم یکن شیداً مذکور ااور یہی انسان كى لطيف صورت ب-مادامت السموات مين بتاياب كدنيك وبدبلطيف صورت مين كي دفعه اتنى دے رہاہے۔ كد جينے ميں زمين وأسان كوفنا كيا جاسكتا ہے اور اس كے بعد كثيف صورت ميں آیا۔ لینیٰ کئی دفعہ دنیا تباہ ہوئی اور کئی دفعہ تباہ ہوگی۔لڑی کا دارے اپنے کنبہ کے معتبر وں کے سامنے کیے کہ میں نے اپنی لڑکی اس لڑ کے کودینی ودنیاوی خدمت کے لئے بخش دی۔ پھرلؤکی سامنے آگر کے کہ جھے منظور ہے اڑکا بھی کیے کہ جھے منظور ہے۔ مہراور دیگراشیائے سب اہلام پر لکھ کراڑی کی جائیداد بنائی جائیں ادرای وقت دی جائیں مہر کی کی بیشی میں کوئی حدمقر زمیں ،موئی نے بھی پہلے مہردیا تھااورائر کی کے والد نے وہ وصول کرلیا تھا مجمد نے لے یا لک زید کی بیوی سے تکاح کرلیا جبكاس في طلاق ديدى كالنول في كها كريدا خلاقي جرم ب محرف يالك تكليف دية تف ك چندروز بینا بن کر مال کا حصد لیتے اور اصلی والدین سے جاملتے۔اس لیے علم ہوا کہ ہمارا پرانا علم جاری کروکہ بیاصلی بینے بن کروارث نہیں بنے جبین سےمراد پرانے احکام رسالت ہیں جولوگوں نے چیوڑ دیئے تھے اس لئے آپ کو خاتم العبین کہا کیا کہ انہوں نے پرانی رسالت کو کامل طور پر جاری کردیا تھااورجمع کا میغر کی مقام پرواحد کے لئے خدانے اپنے واسطے استعمال کیااس لئے يهال يرجى ايك رسالت كوجع بنايا كيا- تا كوعظمت معلوم بوورند بيمطلب نبيل كرسول آن بند ہو گئے تھے۔ کیونکہ آپ وسط زمانہ میں آئے ہیں اور آپ کی امت (وسط) درمیانی امت کہلاتی ہاس لئے ضروری ہوا کہ جتنے نی آپ سے پہلے آئے تھاتے ہی آپ کے بعد بھی آئیں اورامتیں بھی اتی ہی ہول جتنی کہ پہلے تھیں۔ پوسف مر کئے تو لوگوں نے کہا کہ اب کوئی نی نیں آئے گا۔ای طرح مولی عیلی کے بعد بھی ہوااور محدیوں نے بھی و ہیں سے سیکھ لیااور گالیاں بھی ان سے ہی بیکھی ہیں کہ نبیوں کو دیوانہ جائے تھے جھے بھی کہتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے مرتم جھے سے مجاؤ تا کہتم ہے بیرسوال نہ ہو کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو تم ے کوئی جواب بن نہ پڑیگا اور عذاب میں پڑو گے۔طلاق اور تکالنا ما تزنہیں۔آپ نکل جائے تو اس کا مہر باطل ہوجائے گا۔ والی آئے تو مہر کی حقدار نہ ہوگی۔ کیونکہ ایسے احکام ے عداوت پھیلتی ہے۔ اگر بدچلن ہوتو تم کو کیا وہ خود اپنی سز ا بھگتے گی اور جب تک ذہبی عدادت سے نہ بچو کے تو سات سوسال تک تباہ ہوتے جاؤگے۔

عام احکام ..... قبرول اورقبول کا گرانا حرام ہے۔ نبی رشی مناد حقیقی خدا کا کلمہ روح اور تھم ہوتے ہیں اور تم میں ہروقت ان میں سے کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے ورنہ کواہ نہیں رہ

سكتے اورسب كامادہ ايك بى ہے۔اى پودے سے محد،موك، بيسلى، رام چندراور ناكك پيدا ہوئے ہیں۔اس لئے ان کوزندہ ماننا فرض ہے۔ ہاں جسمانی موت سے سب مر بیکے ہیں عیسیٰ بھی مر ع بيرالبتان كانام زنده اورباقى م يوكلهان كوظلنبين حاصل مواسكيل نفس ذائقة المعوت كامعنى بكربرايك بى مر چكائ كونكه اكر كل شئى مراد بوقومعنى في بيس ربتا تعليم شریعت پر بخواہ لینا حرام ہے کیونکہ کسی نبی نے معاوضہ نہیں لیا اور زکوۃ نہ دینا بھی حرام ہے۔اس لئے اہل اللہ کونڈ رونیاز ویتا ضروری ہوااور قربانی کاخس بھی ضرور دیا جائے اور جو چ کر ہے وہ بیت المال میں جمع رہے۔ مالدار اتن شراب پیس - کدان کی روٹی ہضم ہوسکے اور ہوش میں فرق نہ آئے غریب آدموں پردود حاور گوشت اور رفن حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے۔ جب تک کدروز اندنتن سے یا چچ روپیة تک ندکما کیں اورا پنامکان ند بنالیں اور قرضہ ندا تارویں۔سیک لینی شراب کوخدانے ایناانعام بتایا ہے۔ تو پھر کیے حرام ہوا۔ ہاں ہمارے تھم کیخلاف حرام ہے اپنی ضروریات سے زائد مال سے صدقہ خیرات کرواور یکی نیکی ہے خواہ چٹکا آٹا ہواور یکی نیکی ہے۔ کونکداس سے دوسرول کوفائدہ ہے۔ورنہ تہباری نماز اورروزہ سے دوسرول کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ قرآن می ہے کہ ربالین روپیے کرایے صفدا کے بال مال نہیں بوهما اگر چدونیا میں بوھ جاتا ہاورزکوة سے بڑھ جاتا ہے اس لئے سودخور کیارہ ماہ سود کھائے اور بارجویں ماہ کا زکوة میں دے ا بن رشته دارول كواورشر بعت بتانے والے كواڑ هائى رويے فى سينكرے كا حساب منسوخ بوكيا ہے كمائى كر نيوالافى روپيد بيسدد ياكرے اور مختى فى روپيدا يك ادھيلدز مين اور جارياؤل كى زكوة ممی فی روپیدایک پیدے حساب سے ہے تھیر سے حرام جانور صاف حلال نہیں ہوسکتا۔ بلکہ صاف کرنے سے حلال ہوتا ہے۔ پس جومردہ جانورصاف کیا جائے۔وہ اگرائی حیاتی میں حلال تھااوراب بھی طال ہے۔ورندحرام ہے۔ ہاں کھانے کے وقت سب پرخدا کا نام لیا کرو۔ کارونی لے جائے تو دانت کی جگہ بھینک دو۔ باتی ساف کر کے کھاؤ۔ نذرونیاز خواہ کا فراورمشرک کی ہو الله اكبركها كركها جاؤ \_ كونكه وه اصل مين حلال بي محر غير الله ك تام كي نذرونياز ويناحرام بالله ا كبركهدكرية بمي كھاؤجس كا گلا تھوٹنا ہوا ہوجس كے لاتھي تكي ہو۔ كركر مرا ہو۔ سينك سے مرا ہويا درندہ پھاڑ گیا ہو۔ قبریا بت وغیرہ کی نیاز ہویا تیروغیرہ سے مرکیا ہو۔ یا باز، کتے اور بندوق سے مر گیا ہو۔ تم شکاری کمایا باز وغیرہ چھوڑ و۔ توحق تیری ذات کہدکر چھوڑ و۔ اہل تو حید کا رستہ لو، اہل مثلیث کا ندلو۔ بغیر سود کے رو پی قرض ندوویو پار کی سند سرکاری ہو۔ کنگر جاری کر کہ بڑا ہوجائے۔ ذی روح کوتکلیف شددے جھوٹ نہ بول۔معافی لے اوردے غریب کی پرورش کرمیرے نام کا تصور کرتا کرتو گوروبن جائے اور عالم محبوب کی حیاتی میں ال ۔ مفت روپیہ ندو محنت کروامیر بن جاؤ عے چھوٹے سے بحث نہ کر کیونکہ وہ کچا چھل ہے۔ برابر یا بڑے سے دین کی بات کر۔ بد بوداراور بری چیز کو کر وہ کہتے ہیں۔ نیک وبد کی تمیز الہام قرآن وید نبوت اور رسالت سے ہے۔ یہی الہام چرندوں پر ندوں میں بھی ہے حالات بد لئے سے خدا کاعلم بدلتا ہے۔ پس اختلاف کی وجہ سے امام حقیق کو نہ چھوڑ وو کھ کھھ میں خدائی ہے اور نیک وبدتم ہاری ایجاد ہے اور اس پر جز وسز اشر بعت الہام بوفت ضرورت ہوتا ہے۔

امام حقیقی مسمی به مظهرالاسرار میں لکھتے ہیں کہ خدا پی ذات اور رسالت صفات میں قدیم ہے اور ہم اپنی ذات سات صفات عناصر اربعہ روح۔خلاء اور تغیر میں حارث ہیں مصنوع اپنے صانع کونیس پاسکا خدا کی جارصفات (قدیم ہوتا۔ تا قابل تغیر ہوتا۔ بلااسباب پيداكرنااورقائم بالذات بونا) ذاتى بين اور جماري سات صفات خداكي صفاتي صفات بين اوران گیارہ صفات میں وہ لا ٹانی ہے باقی اوصاف عارضی اور جدید ہیں اور نبی صفات صفات یہ کی صفت عرضی ہوتا ہے اور زمانہ جدید میں ہوکر جدید ہی چلا جاتا ہے۔سات صفاتی صفات میں انسان بھی عارضی طور پرشریک ہیں اور چار ذاتی صفات میں ہرگزشر یک نہیں ہوسکتے۔انسان کے صفات لاشريك ہيں اور وہ بھی اپنی ذات میں لاشريک ہے تو خدا کيوں لاشريک نہ ہوا؟ خدا خالق حقیقی ' ہے اور رسات عناصر خالق عارضی ہیں اور خالق ذاتی کی مخلوق ہیں اور اپنے خالق کی طرح نہیں ہو سکتے جس طرح تنہار فی علی میں واغل نہیں ہو سکتے۔ ایک طرح خدامخلوق اس میں واغل نہیں ہوسکتی \_جس شریعت میں نفع کم اورنقصان بہت ہودہ قابل تنتیخ ہوگی تو پھرتم کیوں قدرت کا اضافہ ( کرایک داندسات سودان بنتا ہے) کھاتے ہواورروپے کااضافہ (سود) نہیں کھاتے؟ کمہار برتن بنا تا ہے تو جس طرح جاہے انگور پکا تا یا تو ژاہ ہے نہ وہ برتن کمہار میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ کمہار برتنوں میں داخل ہوتا ہے۔ پس خدا اور مخلوق آپس میں ایک نہیں ہو سکتے۔جولوگ ہے کی سبزی مصفت موصوف ایک بناتے ہیں وہ و کیولیں کہ سنری اڑ جاتی ہے اور پتا قائم رہنا ہے۔ تو پھر کس طرح وہ ایک دوسرے میں داخل ہوئے اور خداجب تم میں داخل ہوگا۔ تو تم ہی خدا بن جاؤ کے تو بڑا کون ہوگا ؟ خدا نے سات صفات کو بغیر مادہ کے پیدا کیا اور ان کوخلق بالا سباب کا وسیلہ بنایا۔ چنانچہ پہلے خلالعنی آسان پیدا کیااس کی حرکت سے ہوا پیدا ہوئی۔ پھران دونوں ہے آگ پران تینوں سے یانی پھران جار ہے مٹی اوران یا نج سے حیوان پھران کے بدلنے سے تغیر اوراس ہے جارانام خالق ہوا۔ پس بیخالق عارضی اور:

تناسخ ..... ان سے خلوق مدایت وحی اور پرورش وغیرہ چلی بیس ہر چیز جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہیں ملیامیٹ ہوجاتی ہے۔ای طرح تم نجمی ملیامیٹ ہوجاؤ کے۔اگراس بات کو سجھنا چاہتے ہوکد دنیا کہ کہاں ہے آئی ہےاور کہاں جائے گی تو گرو سے ملو یخلو قات جتنی قتم ہے اتن فتم ہی اس کے عناصر ہیں۔ کڑوے کے کڑوے اور شیریں کے شیریں گولیفس صفات میں مل جاتے ہیں۔ مر مادہ میں تبیں ملتے اور ہرا کیندا کا تخم ای مادہ میں رکھا ہے۔ اس لئے ایک جنس سے دوسری پیدانہیں ہوتی اوران میں اتحاد نہیں بلکہ عداوت چلی آتی ہے جوعضر جس میں زیادہ ہے۔ و بی مخلوق اس کی ہےتم میں مٹی زیادہ ہے اس لئے تم مٹی ہوجاؤ کے اور مچھلی میں پانی زیادہ ہے تو مركر يانى موجاتى ب-أيك روحاتى مخلوقات بهى ب جوزو ماده كسوا پيدا موتى ب- جيسي عيتى وغیرہ کے کیڑے اور پڑنگ اور ہروات کی بیشی ہوتی ہے اس لئے تم ہروات مرتے بھی ہواور جیتے مجى، عناصر كى بيرونى سطح في اور درميان مين ان كى اين اين پيدائش چھوٹى بركى موجودرہتى ہے اور ہرایک عضرابے ان تینوں حصول میں ختم ہوجا تاہے اور ہرایک عضری اپنی پیدائش دوسرے عضريس اتنابي زنده روسكتي ہے كہ جتنا حصداس عضر كااس ميں موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے حصہ کے مطابق دوسرے عضری پیدائش کوسنوارتا یابگاڑتا بھی ہے۔تم نے سا ہوگا كجنس كوجنس كالتى ہے اورلو ہے كولو ہا، اس سے ثابت ہواكدانساني اصلاح انسان سے ہى ہوسكتى ہے غیر سے نہیں ہوتی اور تمہارے عناصر کو بھی تمہاری طرح بھوک پیاس دکھ کھے خوراک کی موافقت اور مخالفت ہوتی ہے اور تمہار نے تخم (روح و مادہ) کے ذرات کا بھی یہی حال ہے کہ دہ بھی آپس میں دوست دشمن نیک و بدہوتے ہیں اور تہاری طرح ان کی بھی عبادت ہے اور ان کو بھی موت و حیات آتی ہے اور یہی سات عناصر سات روز پیدائش کے ہیں۔ پس یمی نظام عالم قانون قدرت جوا۔ ان میں اتفاق وافتر اق ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے تھا چھر ہوگا اور یہی اتفاق کر کے کی شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے واؤ، الف ایک ہے تگر بدل بدل کریا تک تمیں حروف بن طحتے ہیں۔ میہ سات عناصرسات دنیا ہیں تم ان میں حرکت کرتے آئے ہواور پہلے جہاں سے فنا ہو کر دوسرے میں پیدا ہوتے رہے ہوجتے جمع م موگ آئے ہو۔ان کی خرسوائے ٹی کے کسی کوئیس ہوتی تم رحم ے نکل کر پینتالیس یوم مال کے جسم میں پھیل جاتے ہو پھر تین ماشد کی بوٹی بن کر پینتالیس یوم میں انسان بن جاتے ہو۔ پس بہی تمہارے پینتالیس یوم پہلے پینتالیس سال ہیں جس میں تم عقل کامل تک وینچ ہو پھر پینتالیس سال تک ختم ہوجاتے ہوجتے سائس تم نے مال کے پیٹ یل لیے ہیں اتنی صدیاں کل جگ کی عمر ہے اور جتنے سائس والد کی پشت میں لیے ہیں اسے سال کلجگ

اور دوار کی عمرے اور جتنے سانس تم نے خوراک خلا اور مال کےجسم میں ل کر لیے ہیں اتی صدی روزشب کی آبادی ہے جتنے مسام تیرے جسم پر ہیں اتن قسم کے انسان ہیں اور اسنے ہی تیرے معد ے میں کا نے ہیں دو پہرتک ست جگ کی عمر کا اندازہ ہے اور تیسرے پہرے کلجگ کا اندازہ لگا تے ہیں جبتم نوے دن رحم میں رہتے ہوتو والدین کو چاہیے خوراک اچھی کھائیں ورنہ تیری حقیقی عمرنوے سال سے دس سال تم ہو جائے گی اس دفت بوٹی میں سب طاقتیں موجود ہیں مگر ابھی روح ما دہ نہیں ایا اس لیے ان کا اظہار ناممکن ہے والد کی پشت میں بھی تم بیار ہو سکتے ہواور رحم میں بھی اوراس میں ماہوار ساڑھے تین چھٹا تکتم بڑھتے ہوجس کوخون کی بیاری ہواس کا بچہ دی روز بعد پیداہوتا ہے اور جالیس سال تک بچہ باررہ كرمرجاتا ہے والدين پيداہوتے إلى توتم بھى ان کے ساتھ بیدا ہوتے ہواور پندرہ سال تک منی بن جاتے ہو،۔ جتنے بیار سانس تم نے پشت اور پیٹ میں لیے ہیں اپنے ہی دنیا میں لو کے کیونکہ تم اس جہاں کا فوٹو ہوجس طرح تم کودوائی کی ضر ورت يبال بوبال بھى ہے اسليے جس كا بچه پيداند ہويامرجائے توسات سال دوسرے ملك ييل رہے اور خوراک بدل کر کھائے جو بہال عبادت کرتا ہے موت کے بعد بھی وہ اس میں مصروف ر بتائے غرض جو کچھتم اس دنیامیں ہووہی تم اللے جہاں میں بنوے اگریہاں ہم سے ملو مجے تو وہاں بھی ہمارے ہی طالب رہو گے جتنے روز وشب یہاں ہیں اتنے ہی جنت اور جہنم کی عمر ہےاور پھر وہ دونوں بر باد ہوجا ئیں گے اور دوبارہ زیانہ از سرنوشروع ہوگا۔ کیونکہتم محد د دہوتمہاری جزا سز ابھی محدود ہوگی ۔سات حالت عناصر کی لطیف زندگی ہے پھر پانچ حالتیں خوراک منی رحم مو جوداور قبرکثیف زندگی کی ہیں کل بارہ حالتیں اور جونیں ہیں اگرتم ہم میں سرقی لگا کرمحوا درحلو ل ہونے کی عاوت پکاؤ تبتم کونجات حاصل ہوگی ورندتم کو پھریمی بارہ جونیں بھکتنی پڑیں گ اور جننا چکرتمہارے آنے جانے کا ہے اتنابی چکرتمام حیوانات کا ہے وضویس تین تین وفعہ یا نی لینے کی ضرورت نہیں صرف صفائی کی ضرورت ہے خواہ مٹی سے ہویا پانی سے کہنی اور مخند کی بھی ضرورت نہیں۔خون ہوااور یا خانہ پیثاب سے وضونہیں ٹو ٹنا جنابت سے خسل فرض نہیں صرف قدرتی اصول ہے کہ انسان صاف رہے پرندے بھی اس وقت پر جھاڑ لیتے ہیں قدرو قضا كاحكم منسوخ مي محدوداشيا نصف عمرتك برهتي بين پير كفتي كفتي فنا موجاتي بين مكر غير محدود كى نەكوئى ابتدا ہے اور ندانتها اس ليے بيكهناغلط ہے كدامت وسط تك دنيا كمال تك بيني چكى تكى تواب نبوت بند ہو چکی ہے کوئکہ دنیا انادی اور غیر محددو ہاس کا قیاس محددو پورے وغیر انہیں كرناج يئ يس امت محديدوسط اورورميان ب جنن ني اس بيملي آئے تھات ہى بعديس

آئیکیے اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو خدا تعالے اپنا آلد قند رت کھڑ کا دیتا ہے یعنی نبی تھیجدیتا ہے تا کہ لوگوں کواز سرنوخبر دار کرے۔

احکام ..... اورخواب کی شریعت معترنیس جیسا کدمرز الی تعلیم میں ہے کیونکدابراہیم کی خواب کوخدانے باطل ٹھیرا یا تھا اور پوسف علیہ السلام کو بتا یا کہتم افضل ہواور جنگ بدر میں تعور ی دکھائے گئے تاکہ جوکام کرنا تھا ہوجائے ورنداس کی اصلیت کچھٹیس صرف دیکھنے والے تک ہی محدود رہتی ہے اور بس قدرتی حلال وہ ہے جود کھ نہ دے اور نہ اس کے کھانے سے تکلیف مواورنداس کے لباس سے کراہت موورنہ پلیداور حرام ہوگی روٹی بد بودار موکر کروہ موجاتی ہے تم بھی گناہ سے پلید ہوجاتے ہوتم کو یاک کرنے کی ضرورت ہے پانی اور ہمارے نام ہے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا گناہ سے تمہاری روح بد بودار ہوجاتی ہے تو ہم کو پکار اور جنم کوسدھار نیک و بدکے لئے تہباری ضمیر ہی تہباراامام ہے دکھ میں مبر کرواور غداکی یاد میں جوسانس گذارے گے اس میں عذاب نه ہوگا۔ ور نه غیر جنس میں جنم لینا ہوگا جو یہاں پر ہی نجات کا طالب ہے کہ زندگر وور باری کو مے جس کی شناخت سے کہ ہر مذہب ہے آ زاد ہوتا ہے اور پیدائش عالم ہوتا ہے۔ کسی سے پچھ نہیں پڑھتا۔مصلح ہوکرشرارت دورکرتا ہے۔شریعت کا مادہ ہوتا ہے۔وہ سب کوایک ہونا اورمحبت سکھلاتا ہےاورکوئی بھی اس کے کلام کا مقابلہ نہیں کرسکتا اس کے اصحاب بننے سے یا اس کا تصور جما نے سے نجات حاصل ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے کلام کا تصور جمانا بھی موجب نجا ت ہے۔جن کو درس بات ہان کو ہوگا ات جن کوات نہ ہو وی ان کو ہوگ ندات یعن حقیق گرو کے دیکھنے والے وہاں بھی اسے دیکھیں گے اور عارضی گر دلیعنی مولوی وغیرہ کا ملنے والا اسی کے سا تھ ہوں گے اور ان کی ملتی استے بھگتنے کے بعد ہوگی کہ جتنے سانس اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں لیے ہیں الہام قدیم اور جدیدا یک ہی ہیں مگر ضرورت کے مطابق تبدیل ہوجاتے ہیں ایس قربانی مكدمين جائي سود جائز جواجين وقت جا بوعبادت كروروز ه ايك ركھويا دس جب جا بورج كرو\_جها ں نبی ہے دہی جگہ خدا کا مکان ہے۔اس مکان کی زیارت ہی جج ہے حقیق مناد کی علامت بیہے کہ ا یک اکیلا ہوکرسب پر غالب آتا ہے اور لوگوں کی غلطیاں ٹھیک کرتا ہے کہ کسی کو کا فرمت کہوور نہتم كافر بوجاؤ كے كافر وه ب جوخدا كوئيس مانياجس كوخدا خود پكڑے كافتو ے كم آساني موتا بےخدا نے ابتمام فتووں کوعالم محبوب کی زَبانی تو ژ دیاہے جوابی بیوی کو ماں کیے یا جوابیے خاوند کوباپ کیے وہ حسب طاقت جرمانہ بھریر مفلس ہوں تورشتہ داریا نچ پانچ جوتے ان کے سریر ماریں سے معاف بھی کر سکتے ہیں مگران کو بری عادت پڑجائے گی ہر فیصلہ الی یابدنی امام وقت یاسلطان وقت

كرے اوريا قوم كاسر دار براكہنے والے كوملا زمت كروچورى يارى ڈاكہ خون لوث مار اور جبر كا فیصله سر کارکرے گی۔ورنہ یوں فیصلہ ہوگا کہ وہ نقصان پورا کرے۔ جرمانداور قید بھی ہو۔زانی اور زائيكوجر مانداورقيد \_چورسے مال لے كرجر مانداورقيد خون كاجر ماند مقتول كے وارث كو ملے باقى جر ماندها کم کو۔ جو بدکاری کا بن دیکھے الزام لگائے اس کے منہ پڑھو کنا اور ملامت۔ورود سے مراد نی کی عزت و آبرو ہے ند کد مند کی آواز۔ ایمان بالغیب ضروری ہے دیکھ کر نہیں جو ایک کا بھی 1 الكارى بوه سبكا الكارى ب جيايك آيت كالكارسب آيت كالكارب وسيله بغير نجات بين اس لئے تم میرے پاس آؤ میں تہارے بوجھ اتاردونگا اور راستہ صاف کرونگا۔ کیونکہ تم نے اختلاف نم ہی کیا ہے۔ غریب چو ہڑے چمار کے ہاتھ کا کھا نانہیں کھاتے اوران سے وریے نہیں لیتے ہرا کی نبی بنایانہیں جاتا جن چیزوں سے انسان یا اور مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ وہی یاک اور معصوم بیں ایک جزوہوا کا نبی اور بادشاہ ہوتا ہے ایک یانی کا ایک مٹی کا اور ایک آگ کا اسطر ح خلاء وغیرہ میں بھی خیال کر واور انہی اجزاء ہے حقیقی مناد کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کا ماننا ہی حقیقی كلمه اوراسلام باورنه ماننا كفرب اورعارض كلمه اسلام نبيس ني كاحكم كا بإبندولي شيدائي مصدق اور گواہ ہے اور میرنی کے زمانہ میں ہوتے ہیں خواب نشہ ہے اور نشہ والے کا کلام معتبر نہیں اس لئے نیندی شریعت معترنهیں - نبی پیدائش یاک ہوتا ہے۔ گیار ہویں یارہ تیسری سطر میں نبی کواستغفار کا تھم نہیں ہوا بلکہ یہود یوں کو سورہ فتح میں بتایا کہ مال خرچ کر کے جوتم نے لڑنا تھا۔ لڑ چکے آئندہ الرائى كا يوجهم الارليا باب محت ساسلام چلى دنبك بمعنى تكليف جنك ب- يس محدنے کوئی گناہ بیں کیا ہے۔ تا پاک کا کلام تا پاک ہوتا ہے۔ تواس سے نجات کیسی؟ نماز میں جس طرح چاہو ہاتھ باندھو۔ بچہ روکر کہتا ہے مال موت لین ہے اس طرح تم اختلافی موت روکر خداے لیتے ہواور برباد ہورہ ہو۔میری بیعت میں داخلہ ضروری ہے جس طرح کہ محمد کی بیعت میں دا خلہ ضروری تھا بربط ستار باجہ اور راگ ہے بھی خدا کی عبادت کر سکتے ہوگر اس میں غیر کا نام نہ ہوے بادت میں بھجن اور ظم ونٹر راگ سے ہوسکتی ہے کیونکہ راگ ایک آواز ہے جس کا انکار نہیں ہوسکتا مجھجن کانموندیہہے۔

ہر اک برکت ذات و چ لیا کچھ نہ مل نہ تیری کوئی نسل کل ٹاں مائی ماں باپ بنا تساؤی ذات دے ساری ذات کذات جنم جنم اس گھاٹرا ہر گز ددھے نہ راس

یامولا تو واحد ہے خالق ہر جز و کل پیدا جسوں کریں تو دیویں روزی آپ رم محبت پرورش وصف تیری وچ ذات جو در تیرا مچھوڑ کے سکے پرائی آس

تومالك ملكيتان كرين حفاظت آپ اوہ بھی وچ نگاہ دے جو وچ پشت باپ تے ہورخواکال اندرجیوے جمیں آئے تے اوہ بھی پرورش تیری اندرجو یا کی نہیں جائے جوشی پرورش واسطے کدیں نہ و محیل مل یامولا ہر حالت اندر توں مالک ہیں کل تو قائم بالذات ہے دائم تیری ہے یامولا صلوۃ تمامی تیری خاطر ہے داہڑی منڈاؤیار کھویہ نجاتی فعل نہیں ہے۔ ہاں جی ضرورر کھے اورلب کے بال بھی نہ کاٹے وہ بال کاٹیں جو تکلیف ندویں ختنہ بھی اختیاری ہے بیرتم ابراہیم سے پہلے کی ہے حنیف کا معنی مختوں نبیں بلکہ وحدانیت والا ہے۔ عسل میت صرف صفائی کے لئے ہے۔ ورند نجاتی نہیں۔ بیوی میاں کوادرمیاں بیوی کوشش دے اس طرح ماں باپ وغیرہ ساتا چالیسواں کوئی چیز نہیں سامنے رکھ کرمردہ کے لئے دعانہ مانگوں بعد دفن مانگوں کوئی تعزیت کے لئے ندآئے کیونکہ اس میں مالی نقصان ہے۔فراغت پا کرعام قبروں میں جاؤتا کہتم کوموت یاد آ جائے۔مصیبت کا نام عجزہ ہے۔ • ۱۹۱ء میں میں نے کہا تھا۔ کہ رنگ بد لنے والا ہے لوگوں نے مجھے جرمنی جاسوں سمجھ كرتين روزه گرفتار كرايا \_ محرحاكم نے كها كوتوراست بازياورى ب باغي نيس اور بعديس خود شكايتى باغی ہو گئے۔ ہرطرف یاؤں دراز کرسکتے ہو۔ آواز آئی کہ نبی کی بھینس ہی رسالت ہےاندر رہ کر سنا دُباہر جانے کی ضرورت نہیں۔ جو نہ ہی لڑائی کرتے ہیں وہ کتے ہیں اور پیمثال بری نہیں کیونکہ كيلى تعليم ميں اس سے بھى برھ كرمخالفوں كوكها كيا تھا۔ موكى نے جب كتاب (عصا) سنائى تو فرعون کو (حیة )سانپ وس گیااورید بیضا لینی سپیداتکھیں نکالیں اور تاراض ہوئے۔ عصابے مراد کتاب ہے عنم سے مرادتو م اور بتوں سے مسائل ہیں مسیح نے مردہ دل زندہ کئے تھے نہ کہ حقیقی مردے زندہ کے ورندان کی نسل دکھاؤ اور دہ پرندے بھی کھاؤ جوآپ نے بنائے تھے کیف يحيى المموت ابراتيم نے كہا كرميرى قوم مرده كيے زنده موسكتى ہے تو خدانے برندوں كى مثال ہے سمجھایا کدان کی پرورش کرو پھر بلاؤ آ جائیں گے۔ میرامددگار نبی ابھی پوشیدہ ہے جب اس کا نام مجھے بتایا جائے گا تو میں اعلان کرونگا۔ یا پٹج گواہ تو ہو چکے ہیں۔ جومیری طَرف سے تبلیغ کرتے يس- انشق القمر انسان كاوجود يهث كيااورجم فابوكياسد اجا منيدا نيى كي حياتى ي-خدا کی طرف دھیان کروہم میں محوجوجاؤاوریا و ھاب کی آواز ہو مگر نبی سے یا سی نسل نبی سے اجازت حاصل کروتو دیدارالہی (صابرہ) ہوجائے گا۔ جوصاب سے عبادت کرتے ہیں وہ اپنی جان کا دام ادا کریں پھرخوراک پھر پر ورش کا ورنہ غریبی کا اظہار کریں۔میری بیوی صابرہ بیں سال سے میری محبت میں رہی اور خدا کا اسم اعظم اپنے ول پر لکھا اور خیال میں ہی خدا کو پکارتی رہی

کہ یا اللہ کرامت کیا چیز ہے تو خدانے کہا کہ کرامت تو تیرای وجود ہے پھر کہا تو کہاں رہتا ہے ؟ تیراجہم کیسا ہے تو خدا آگ پانی وغیرہ سے مرکب ہوکری دو دھکل دھارکر چار پائی پرنظر آیا اور نقشہ قدرت اس کودکھایا۔ ایسادیدارسات وفعہ ہوا اور نبی کی نظر میں محدود ہوکر آتے ہیں اور وہ غیر محدود بن کر ہمارے وجود میں نہیں آسکتا۔ کونکہ ہم ہرایک چیز پر قادر ہیں اور شاہ رگ ہے بھی نزد یک ہیں۔ ایک وفعہ ہم صابرہ کو یوں نظر آئے کہ آسان پراس کوچارچا ندلگا کر شاہی شکل میں نظر آئے ہوئے آسان پراس کوچارچا ندلگا کر شاہی شکل میں نظر آئے کہ آسان پراس کوچارچا ندلگا کر شاہی شکل میں نظر آئے موا کہ اور بال بال سنہری تاریحا تا کہ اس کومعلوم ہوکہ خدا ہی تمام روشی کا منبع ہے۔ جب اسے شک ہوا کہ خدا آسان پر ہے۔ تو خدا نے اسے زمین کی پتال بھی دکھائی اور زمین و آسان کے دفتہ بھی دکھائے اور ایک تارلطیف روحی بھی دکھائی تا کہ کواہ دہے کہ زنادی کا یہاں فرق نہیں۔ بیم رتبہ میری وجہ سے اعمال پاک ہے اس نے بوچھا کہ یا اللہ توں کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ تو خدا ایک کمہار کی شکل میں بت بنا تا ہوں بر سنش نیس بت بنا تا ہوا دکھائی دیا۔ کہا کہ یا اللہ بت کی پرستش منع ہے۔ کہا کہ میں بتا تا ہوں پرستش نہیں میں بتا تا ہوں پرستش نیس بت بنا تا ہوں پرستش نیس بت بنا تا ہوا دکھائی دیا۔ کہا کہ یا اللہ بت کی پرستش منع ہے۔ کہا کہ میں بتا تا ہوں پرستش نیس بت بنا تا ہوں پرستش نیس بت بنا تا ہوں پرستش نیس بیں بنا تا ہوں پرستش نیس بیں بنا تا ہوں پرستش نیس بیں بنا تا ہوں پرستش نیس بیا تا ہوں پرستش نیس بیا تا ہوں پرستش نیس بی بیا تا ہوں پرستش نیس بیا تا ہوں پرستا تا ہوں پرستش نیس بیا تا ہوں پرستش نیا تا ہوں پرستا تھا ہا کہ بیا تھوں پرستا تھوں پرستا تھا ہیں کہ بیا تھا ہوں پرستا تا ہوں ہوں کو کھوں کی پرستا کو بیا تھا ہوں پرسل کیا تا ہوں پرستا تا ہوں پرسل کیا تا ہوں پرستا تا ہوں پرستا تا ہوں پرسل کی پرستا تا ہوں پرسال کیا تا ہوں پرسل کیا تا ہوں پرستا تا ہوں پرسل کیا تا ہوں پرسل کیا تا ہوں پرسل کیا تا ہوں کیا تا ہوں پرسل کی تا تا ہوں پرسل کی تا تا ہوں پرسل کیا تا ہوں پر

سے اس کے درمیان جوری کے دور ان کے بعد خدا کی ہے ہے ہے۔ ان کھے ہیں کہ جھے دو حائی معراح جوری کے دورمیان بیٹے ہور کے باغ کے درمیان بیٹے ہوا تھا کہ پانچ آدی آکر کہنے گئے چاہم کوام لگاب کا حقیقی دازد کھا کمیں جب میں تھوڑی دور بیٹے ہوا تھا کہ پانچ آدی آگر کہنے گئے چاہم کوام لگاب کا حقیقی دازد کھا کمیں جب میں تھوڑی دور چلا تو ایک طاق مذرین کی طرف دیکھا جس میں از کر میں نے ایکدوسری دنیادیکھی جس میں نظام میسی قائم تھاتو تین آگے چلنے گے اور دو چیچے اور ید نیا جھے بھول گئی کوئکہ کہ دنیا صاف تقری شور وغل سے پاک تھی آگے بردھا تو ایک دستے میدان میں بیٹے پرایک کری خوشما نظر آئی جس پر محمد خورون کی میں اور خوری کر رہے تھے اور دا کیں طرف دام چندراور کرش کھڑے کے درخواست کر رہے تھے اور دا کیں طرف دام چندراور کرش کھڑے ہیں درخواست کر دہوا تو اور ہی جس میں حضرت مربے اور موی کی دالدہ ہو حاند کری شین کے برداھا تو عورتوں کی مجل نظر پڑی جس میں حضرت مربے اور موی کی دالدہ ہو حاند کری شین تھیں اور دھر سے فالم اسلام ہے کہتمام ند بہت جتی ہیں کہتے تھی درخواست گذار تھیں پھرآگے بردھا تو ایک پردہ نظر آبیا اس تھیں اور دھر سے فالم ہورسیتا سامنے درخواست گذار تھیں پھرآگے بردھا تو ایک پردہ نظر آبیا اس کے درخواست گذار تھیں پھرآگے بردھا تو ایک بردہ نظر آبیا اس کے کہتمام ند بردہ نظر آبیا اس کے کاندر گیا تو ایک بردہ نظر آبیا سے کوئکہ میں ایمی کھڑے سے میں نہیں ہوتے تھے کوئکہ میں ایمی کھڑے سے خوران نہیں طرف رنجیت تھے دا کیں طرف رنجیت تھے اور اور نکت شین تھا اور بیکھے آدم بر ہا اور دوشن کھڑے سے میں دائر سے میں نہیں طرف رنجیت تھے دا کیں طرف رنجیت تھے دان کیں طرف رنجیت تھے دا کیں طرف رنجیت کے درخواست کوئل کے کہتے کوئل کے درخواست کوئل کوئل کیں کوئل کھڑے کے درخواست کوئل کوئل کیں کوئل کے درخواست کوئل کیں کوئل کے درخواست کوئل کے درخواست کوئل کوئل کے درخواست کوئل کے درخواست کوئل کی کوئل کے درخواست کوئل کے درخواست کوئل کوئل کوئل کے درخواست کوئل کے درخواست کوئل کوئل کی کوئل کے درخواست کوئل کی کوئل کے درخواست کوئل کوئل کے درخواست کوئل کوئل کی کوئل کے درخواست کوئل کوئل کوئل کے درخواست کوئل کوئل کوئل ک

یہ کو دنیا میں لڑتے رہے مگر وہ بلا اعمال تھے کیونکہ اصلاح عالم کے لیے لڑتے تھے آھے بڑھا تو لوگوں نے کہا آؤ خاص در بار میں حاضری مجروآ کے چالتو لوگ پھی پڑھے نظر آئے معلوم ہوا کہ دو اسم ذات اوم یا وہاب پڑھ رہے تھے اور آج تیسرااسم حق تیری ذات ان کو پڑھایا گیا تھا یہ تینوں اسم میری شریعت میں داخل ہیں اور یہی تینوں اسم ہرا یک نی اور دشی کا تکیہ کلام ہوتے ہیں آگ بڑھا تو شعشے کے دنگار مگ مکان نظر آئے جن کے وسط میں اک بڑا سائبان و یکھا جس میں ایک بڑھا ان کی خوا می میں ایک کری پرانسان کی شکل نظر آئی جس کے اردگر دتمام ستارے اور چا ندگھوم رہے تھے اور وہ حرکت کرتا تھا تو ان لوگوں نے بجدہ کرتے ہوئے کہا حق تیری ذات پاک تیری ذات پھر آواز آئی کہ سید سر دارعا لم ترہیے میں تھی امام ہوا اور شریعت اتفاقی اس کوعطا ہوئی کہ سید سر دارعا لم ترہیے میں تھی امام ہوا اور شریعت اتفاقی اس کوعطا ہوئی کہ سید سر دارعا لم ترہیے میں تھی امام ہوا اور شمیر کے ہاتھ کیڑے میکھوا ہے تھی امام ہوا در جمد نے اور شلوار میں نے خود بی بہتن کی پھر تھر نے کہا ارے نا تک کے ہاتھ کیڑے میکھوا ہے تھی امام ہوا کہ در تھر ایکھوا ہوئی کہ تیرے بھر ان کے کہا اور میانے کہا اور میان کہ تیرے بھر آباد ہوگیا ہے پھر نا تک کے ہاتھ کیڑے تھر ایر ہوگیا ہے پھر نا کے تیاں کہ تیرے بھر آباد ہوگیا ہے پھر نا کہ تیرے بھر اور خال کہ اور بیر ان کہ اور بیر ان کہ ایم تیر ان کہا اور بیر تھی تھے ۔

تیرے بعد میر ایر بیا خلیفہ کیا گیا ہے ہی بیر نے میرا گھر ویران کر دیا تھا اب پھر آباد ہوگیا ہے پھر نا کک تیرے بھر اور خالے کے کہا اور خالے کی کہا تھر کی تھر اس کے کہا دیو کی کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا تھر کی تھر کے تھے کھی اور خال کھر کہا گیا ہے ہوا جسمیں بی شعر پڑھتے تھے ۔

تیرا احمد نے حامد تیرے تیرایاں و کہ پایاں تو دانو کا دانا سایاں تیریاں سب دانا یاں اول آخر ظاہر باطن تیریاں نے سب ھلہیساں سورج چندستارے سارے نظر تیری وچ آیا اک بوٹے ڈالی پتر راگ تیرے تھیں پایا نبی رثی سب استھے تیری دین گو اہی نبی ادر دوثی ہے یادہ ہیں کہ جن کواتھا تی شریعت توپورب پچھم سائیاں تیریاں سب نے جایاں تیراعلم علیم بھی تیرے تیرا کھیل کھلا یا ں تو حاکم محکوم ای ہاں تیری سب بھلا یا ں تو او نچے تو نیچے سا یا ں ہر جا سا یا رنگورنگ بجائب خانے قدرت رنگ دکھایا ہر تو وحدت تے وحدت تیری ہر دی سائی

ے محمد کہاراگ جائز ہے اور یہاں صرف نی اور روثی ہے یاوہ ہیں کہ جن کواتھاتی شریعت ملی ہے۔ باتی لوگ بہشت کے ساتویں پر دہ میں رہتے ہیں جن کواختلافی شریعت ملی تھی تم اتحادی شریعت سکھاؤ آپ کے دائیں طرف ایک مکان میں پنجتن پاک اور خد یجہ الکبرے دیکھیں پھر محمد نے کہا کہ میں نے تھم دیا تھا کہ شریعت بنی اسرائیل کاحق ہے مرتے وقت پھر تھم ہواتو میں نے تھم دوات منگائی کہ خلافت حصرت علی اور اس کی اولا دکاحق تکھوں مگر عارضی عالموں نے جھگڑا کیا اور کہا کہ یہ بہوتی کا کلام ہے حالا تکہ نی بھی ہے ہو شہیں ہوتا قرآن میں بھی ہم نے یہی تکھا تھا گر اور کہا کہ یہ بہوتی کا کلام ہے حالا تکہ نی بھی ہے ہوشش تی عارضی عالموں نے سب تھم تو ڈو دیے اس لئے تم کو نی بنایا کہ لوگوں کو دھو کہ سے بچائے پھر شرق و عارضی عالموں نے سب تھم تو ڈو دیے اس لئے تم کو نی بنایا کہ لوگوں کو دھو کہ سے بچائے پھر شرق و مغرب کی طرف دروازے کھلے جس میں انسانی پیدائش نظر آئی ایک ہوائی تھا دوسرا ناری گران

دونوں میں بھی تخت خداوندی نظر آیا۔ پھراور پردہ کھلاجس میں تمام جانوروں کی پیدائش نظر آئی انڈے سے پرندرکاتا ہوامعلوم ہوااور پرندسے انڈہ دکھائی دیا۔ پھرایک اور پردہ کھلاجس میں تمام فتم کے ہتھیار جنگی موجود تھے۔ پھرشاہی مجدلا ہور کے گنبدوں کے برابرسات انڈے نظر آئے مگر وه بھی مکان ہی تھے۔ پھر دوزخ کا پر دہ کھلا جسمیں ندروشی تھی اور ندگر د۔ تالاب خون اور پریپ ے پر تھے ریچھاور بندروں کی آواز سائی دیتھی۔ پھرایک اور پردہ کھلاجسمیں سورالٹے ٹا سکے ہوئے تتھے۔جن کے زمانہ میں کوئی نبی نہ آیا تھا۔ پھرا یک درواز ہے باہر لکلاتو ساتھ دالوں نے کہا کہ بورے دس سال آپ کومعراج ہوا ہے۔ صابرہ نے کہا کہتم کو گئے ہوئے تو ایک ہی منٹ گزرا ہے۔ محد نے بھی ایساہی معراج کیا تھا۔ ابراہیم کوایک آ دمی راستہ میں ملا جو قبرستان ہے عبور کرتا تھا كباكه بيقبرستان كيے زندہ ہوسكتا ہے تواس کونيندآ گئى جس ميں سوسال تک سويار ہا جا گا توابراہيم نے یو چھاکتنی مدت سوئے ہوکہا کہ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا ابراہیم نے کہا کہتم تو سوسال مرے رہے بعنی سوئے رہے ہوگراس نے نہ مانا اور کہا کہ میری خوراک اور میری سواری سلامت ہے کیکن اے ابراہیم تیرا کہنا مانتا ہوں کیونکہ تو نبی ہے اور خدا ہر شئے پر قادر ہے۔میرامعراج بھی وس سال کا ای طرح گزراہے مانے والے مان لیس کے میں ابھی جارسال کا تھا۔ میراباب کھن شاہ نماز پڑھ رہاتھا توجب سجدہ میں پڑاتو میں اس سے سر پر پیٹھ گیااورزورے دباتارہا آخروہ بنس كر جھے اتارنے لگا تو ميرى دادى نے كہاكداس بجدنے تيرى نمازمعاف كرادى ہے ايك اى مجده منظور ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیدولی اللہ ہوگا کیونکہ جب دیکھتی ہول قرآن پھاڑتا ہے اور کاغذو هوتا ہے اور اس کے جانور بناتا ہے تو ابتداء سے ہی تبدیلی جھے میں موجود تھی۔جس نے جو کام کرنے ہیں۔ بچین میں ہی اس کوان کا خیال ہوتا ہے۔ مثلاً عالم وعاقل بچین میں ہی بعد پیدائش بچاس دن کی آ واز کوغور سے سنے گا اور جب وہ پشت اور رحم میں ہوگا تو اس کے والدین عقل کی با تنس سنیں ك\_ حاكم بجين ميس كسى كاكلام ندين كا اومتحمل مزاج بوكا \_ تنجوى عورت كاحمل تني بوتو وه بهى سخاوت كرنے لگ جاتى ہے صدقہ بيارى كى شفاء كے لئے كياجا باہے \_ سوالى كودينا خيرات ہے اورآ مدنی ہے کچھودینا زکوۃ ہے۔ محرصدقہ عقیقہ۔ ولیمہ (احکام) سناتا۔ جالیسواں وغیرہ سب حرام ہیں کیونکدان میں انسان کا نام آجا تا ہے خدا کا نام لیکرنذر نیاز ہوتو جائز ہے،سال میں تین دفعه امارے بال حاضری محرتا۔ اوّل میں جیٹھ کو جبکہ میں پیدا موادوم میمرجوری کو جبکہ مجھے معراح ہوا سوم میرے موت کے دن جبکہ شریعت بوری ہوجائے گی۔ میرے بعد طلیفہ وہ ہوگا جومیری بدایت پر چلے اپنا ہویار یا کام کر کے پیٹ پالے ورنہ بیت المال سے اسکو پھی تعلق ندہوگا اور ندہی ہماری جا کدادمکسو بہ فروخت کر سکے گا۔ ایک ماہ میں ایک دفعہ جمعہ کیا کرواوراس میں اپنی جماعت کے لئے بہتری کے کام سوچواور خلیفہ سے منظوری حاصل کرواور جاتے ہوئے ہر طرف ایک ایک تجدہ کروا درخلیفہ بھی مغرب کی طرف یاؤں پھیلائے ور نہوہ طرف پرست ہوگا۔ جمعہ برآ نیوالے كم ازكم مارے لئے فى روپيايك پيدلائين تاكه بيبوں كى تعليم يرخرچ مو ـ نذر نياز قربانى زكوة خشک یاتر مال سب یہاں پر حاضر کرنا ہوگا۔ تمہاری ہڈی کی تجارت بھی رواہے۔ تعلیم دینے والا بیت المال سے کھائے اور تخواہ لینااسکوحرام ہے۔ لڑکی کی شادی پرایک روپیداور پیدائش پرآٹھ آنہ بیت المال میں جمع کراؤ اوراز کے کی پیدائش پرایک روپیدادا کرواور شادی پر دورو بے ہرایک د نیاوی کام پر بھی ہماری فیس دینی ہوگی۔مبلغین اوران کی اولا دبیت المال ہے کھا کمیں کسی اال الله كوخرورت ہوتوبیت المال ہے قرضہ سود پر لے سكتا ہے۔ بشر طبيكہ خليفة تكرانی كرے، متعدنا جائز ہاور نکاح وتی جائز ہے اور مدت گزرنے پرخوبخو دطلاق ہوجائے گی۔ورنہ طلاق منسوخ ہو چکی ہے لا دارے عورت تن بخشی کر نے تو گواہوں کے سامنے کرے در ندوہ دونوں زانی ہول کے ادران کودس آ دمیوں کے درمیان شرمایا جائے۔ ہماری عبادت گاہ کے دروازے ہر طرف ہوں۔گنبد چندال ضروری نہیں عبادت کے وقت راگ میں میرانام بھی خدا کے ساتھ ملا کرجیو۔ ورنہ تم مشرک ین جاؤ گے۔ نبی اور اللہ کو دو حاکم ماننا شرک ہے۔ اس لئے تمام مولوی مشرک ہیں ان کوعذاب ہوگا۔ جیسپ کر بارر کھنے والی عورت جارتک مردوں سے نکاح کرسکتی ہے۔ مگر ایکی خونخو ارعورت ے بچو۔ زانی کا نکاح زانیہ سے کرائیں تا کہ جنس کو جنس مل جائے غیروں سے پردہ کرو۔ امیر پر غریب کی پرورش فرض ہے۔خاوند چھ ماہ تک عائب رہے تو اس کے بھائیوں سے خرچ بھی اور د نیاوی خواہش بھی بوری کرائے اور لوگوں کوسنادے وہ نہ مانیں تو کسی سردار ہم خیال ہے اپنی خواہش پوری کرے۔ چراس کے گھردہے یاوہ سردارے کی کے سپرد کرے اس کا بھی اظہار كرد ي ورنه چورى مدوديين والازاني وكار اور چيمىدى آگ يس عذاب باي كار مالك واليس آ جائے تو عارضی مالک اٹکارنہ کریں ورنہ سرداری سے توڑ اجائے اور مالک کا بھائی غدار ثابت ہوگا۔اس اثناء میں جواولا دہواس کی دارے مرف مال ہے جے جاہے دیدے سات رشتہ والدین کاورسات رشتدای چهور کر بابرشادی کرورورندتم کافربن جاؤے آدم کے پہلے ساست آدم تصقواس کی اولاد نے ان کی اولاد سے نکاح کیا اور جب ناری شک کرتے ہیں تو خاکی کو پیدا کیا جاتا ہے ای طرح کی دفعہ ہوا اور ہوتا رہے گا اور جب نبی نبیں آتا تو اس وقت گناہ کوئی چیز نبیں ہوتی اس لئے نبی بعد نبی کے اور کتاب بعد کتاب کے بھیجنا ضرور ہوا۔ ورنہ پیراورمولوی دین تباہ

کردیتے ہیں۔جبیبا کہ محد کے بعد انہوں نے حجراسوداور منازل شیطان (جمرات) کو پوجنا شروع کردیاہے۔ تم اس سے بچوخوانہ خصر مانی پرستوں نے بانی کا نام رکھا ہوا ہے اور زمزم کی جمی عبادت كرتے ہيں ورندقر آن كا عمم نبيں طال چزحرام كے ملنے سے حرام نبيس موتى اس لئے چورى كے مال سے ذکوۃ جائز ہے۔ شیر دارکوایذ اند دو۔ در نہ بارش کم جوجائے گی۔ بادشاہ اور نبی کے بچاؤ کے لئے قربانی دیا کرو۔میزان نظام شی کا نام ہے۔وزن اعمال کا نام نہیں کیونکہ معراج میں وکھایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے می جزاوسر اشردع ہے۔ کم نہولواور پردووری نہ کرو۔ نی اور بادشاہ پرزکوۃ واجب نہیں ۔ کوا بلبل کے بچے مکرر ہاتھا کہ میں نے این کوچٹر ایا۔ تو بلبل کینے لکی کہ اب حفاظت میں میرے بچے آ مجے ہیں۔ بیابھی آزاد کردیگا۔ بھی بھی ہرایک کےعباد تخانہ میں جاکران کی طرح عبادت كرور مناصر ياك بين رمكر جب تحف لطع بين رتو ناياك موجات بين مين كرش بول عجد موى مسيح اور داچىد ركاملى نموند بول كاند يى ندرشى بندا تارىب-كونكدوه ایک فدمب کا پایند ہے اور چو ہڑے جار سکے صبائی اور ہندوسلمان سب کو ملاتا ہوں۔ خدا کا عم ہے کہ بیری خیلی بح سمندر میرے کرے مجد مندر میرے ازل ابددے بندر میں مالک مخاريدا ميں ہراك سے ديوچ آواں۔ائي وچ تحرير لكھاداں لحن اقرب تھم شاواں۔كم كرال دلداريدا من خود ني رقى موآوال اپناتكم من آپ مناوال ييرعالم تعين براسداوال ديوال سيق غفاريدا\_

ہرایک نی کو خریوں اور سکینوں نے باتا ہے اس لئے صدقہ فیرات فی ان کا ہے محدی
لوگ نماز میں بی شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ یااللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔
اور تھے ہی ہے مدو ما تھتے ہیں۔ پھر نی کا ورود پڑھتے ہو۔ اس کی عبادت شروع کردیتے ہیں۔
میں سولہ سال کا تعلقہ کہ خداشیر کی صورت میں آیا اور اس نے پکڑ کر جھے چاروں طرف محمایا
تو میں نے کہا کہ فی خدر اشیر کی صورت میں آیا اور اس نے پکڑ کر جھے چاروں طرف محمایا
نہیں ہے۔ خدانے کہا کہ تیرے مخالفوں کوآگ میں ڈالوں گا۔ اے دائی تیرے بیٹوں میں
سیس سے بڑا بیٹا سیر مجوب عالم نی اسرائیل اب تیری حفاظت کے لیے نی بنایا ہے۔ آل
رسول کے وشمن پڑیدی اور فرعونی ہیں۔ انہوں نے بی کہا تھا کہ حسین کو جلد قل کرونماز فضاء نہ
ہونے یائے۔ شریعت کے بعد جومعدی شریعت آتی ہے وہ تبدیل ہو کر پہلی ہی شریعت ہوتی
ہونے یائے۔ شریعت کے بعد جومعدی شریعت آتی ہے وہ تبدیل ہو کر پہلی ہی شریعت ہوتی
ہوا ہوں نے نماز کو یعنی شریعت کو بگاڑ دیا۔ اس لئے تم ان سے بچے۔ خدا بے شل ہوں اور میرا کلام

مجی بے مس ہے علیون سجیون بہشت کے دوعلاقہ ہیں جن میں میرے لوگ رہیں گے۔ فلا اقتسم مين تحم صمرادستى باورعقبه عمرادغلام بين مطلب يدب كتم ايج بم خیال کوتکلیف میں دیکوستی نہ کراور نفقیری خدمت سے باز آء۔ سموات وولفظوں سے مرکب ب سمايين آسان اوروات يعني بيدائش يابول كهوكراصل مين تعاسما معه سيات يعني آسان اور سات عنامرجن كاذكر بيليكر چكامول \_قيام كيكرىجده تك جؤتم كرتے موروه نماز اور صلوة ب جوایک دفعد کرویادی دفعتن یا یا نج کی شرطنیس قرآن کی ماست خداجات بسار است فدن جائے ہیں۔ میں رابخون موں اور قرآنی معمام بی عل کرونگا۔ عارضی بادشاہ ایک قوم کوعزت ريتا باور دوسرى كوذ كيل كرتا ب اوهيقى باوشاجت كوعزت ديتا ب بس ني عي حقيقى بادشاه موا-ابراہیم نے جب تین جموث بولے تھے تواس دنت وہ نی ندتھا درندوہ جموٹ نہ بولا۔ اس کا نام بركت إدر برايك في كانام بهي بركت موتاب مشهورب كرخدا يندلى دوزخ يس والله كاتوه سردموجائ گااس سےمرادیہ ہے کہمردے کی پنڈلی کولی جائے گی اور قیامت میں کھڑ اکیا جائے گائے اور محد کے حواری بھی اسرائل بی بین مردارولی فلام علی مردار صابر وای اسل سے بیں جنہوں نے تیری گوائی دی۔ بدلہ کامعنی برابر کرنا ہے سوآج تیرے سبب اس کرخت شریعت کو منسوخ کیا اور جم فرمایا تا کہ انتقاق پیدا ہولی جوقائل ہووئی مارابائے۔پنیس کہجس کے مکلے میں میانی بوری مواس کول کیا جائے شکم پرور حرامیوں نے شریعت بگاڑ دی ہے۔ اخر کا نشان سے ہے کہ بھلائی مم موجائے گی اور برائی جیزی پر ہوگی۔ بینشان تیسری بی کل جگ کے جانے پر موں مے دوسری تبدیلی تب موگی کرز مین وآسان بدلیں سے اور اس تبدیلی کوسات سوسال گزرجا ئیں کے پھرسب چیزیانی ہوجائے گی اورسوسال تک یانی چڑ حتار ہے گا اوراصلی اخیرتب ہوگی کہ کھڑ اوٹا مجى فنا موجائ كا اورمرف خداى ره جائ كاشيرين اورتلخ كوزياده ند كهاؤ اندر بيته آرام كر برتن کی تا شرخوراک میں ہوتی ہے اس لئے تو مٹی ہے اور مٹی کے برتنوں میں بی کھا۔ امیر کو خیرات لینی ز بر ہے۔ جانور سے اس کی طاقت کے موافق کام لو خالفت کوتو ڑنا خارت ہے۔

ام حقیق نمبراسی برگیان سلی خیل کلما ہے کہ اگرتم آنے والے عذاب کے پہنا کہ اس کا ماری آئے والے عذاب سے بچنا چاہے ہو۔ تو میری تالعداری کروورنہ کچھتا وکے اور چارصدی نو ماہ نوون کے بعد بار بار بیدا ہوئے رہوگے اور اگر تالعداری کرو کے تو حشر تک آرام سے سوتے رہوگے۔ جب بہشت دورخ بر باد ہوکر دوسری دفعہ دنیا آباد ہوگی تو اس کا ابتدائی زمانہ ست جگ ہوگا۔ جیسا کہ مج سے سات بجے تک کوئی شرارت نہیں ہوتی۔ ست جگ ش نہ نکاح منڈ وجوتا ہے۔ نہ چوری یاری اور

نەنثرىيىت صرف جنگل كى گزران ہوتى ہے۔ جب جنگلى تدن چھوژ كرانسان اپنا تدن اختيار كريگااور شربیت آئے گی بیز ماند دوایر کا ہوتا ہے جوسات بجے سے ایک بجے تک کی مثال ہے ادراس میں كام كاج موتے ہيں اور ترية ميں يعنى تين بجے سے يا في تك بھوك بياس ذكريال وغيره موتى بیں اوراسی حصد میں ظلم ہوتا ہے اور نبی آ کر کہتا ہے کہ سی کوندستاؤے عصر کے بعد کا وقت آخری زماند كل جك ہے۔جس میں بركوكى آرام كى طرف ماكل ہوتا ہے اور مطلب كى عبادت كرتا ہے۔ گر ابل الله راسي كي آواز سنات بيس قيامت اى زمين برقائم موكى اوريبين نيك مندك ايد اعمال کی جزایا کیں کے یاجوج ساجوج لینی انکاری لوگ جب قبروں سے نکل کرادھر ادھر بیہوٹی میں پھریں گے تو ہماری اطاعت نہ کرنے پر افسوں کریں گے۔ نبی رشی اور سات ہتی حقیقی فر محت میں ہرایک بھلا کرنے والا بھی فرشتہ ہے اور برا کر نیوالا شیطان اس کی شناخت میہ ہے كدانسان كوچھيڑتا رہتا ہے۔ زمانہ كے دوسرے حصہ ميں آٹھ مذہب ہيں۔ ايك الله باقی سات مٹی آگ ہوا خول یانی روح اور تغیر کو ہی مانتے ہیں مگر وہ فساد نہیں کرتے اس لئے ان کو عذاب ندموگاان تذبحوا بقرة بناس يكل كوهم موافقا كدجس سائده كاتم عزت كرت مواس ے کام لواورا سے خدا کا اوتار نہ مجھواور فاقتلوا انفسکم تم اینے آپ کو گناه کی وجدے ذایل ستجھواس مقام پرنذرونیاز کا جانور یاقتل نفس مرادنہیں اس کئے خدا کی راہ نہ کچھ جلایا جائے اور نہ جانور ماراجائے اورائے نبی کی مورتی کے سواکس اور کی مورتی کی پرستش ند کروور شمی جنم کی سزا ملے گی اور نبی کی مورتی کی تعظیم سال بسال کی جائے۔ورندتم برباد ہوجاؤ کے۔جنتنی عمرتم زندہ رہتے ہواگرتم انکاری ہو گئے تواس سے تیس گناہ زیادہ سزایا دُ گے۔ (مثلاً جو۲۰ سال کا ہے اس کو ٠٠٠ سال زیاده هوگی )انسان چرندو پرند دغیره میں جنم نہیں لیتا۔ بلکہ چور اسی اجزا میں اس کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ ۲۵ برس میں وہ اپنے چورای جنم کھالیتا ہے اور نوے سال تک گھٹتا جاتا ہے۔نیک ہوگا۔توجنت میں جائے گا ورنہ پھران چورای اجز امیں واپس آئے گا اور پھر پیدا ہوگا۔ یں یمی چورای جنم ہیں جوائی حیاتی میں کھا کر مرتا ہے جالیس سال کے بعد جوز تاری شادی کریں اور بے عیب ہوں تو ان کی اولا دا یک سوچالیس سال تک زندہ رہے گی تمیں سال میں شادی کریں توالیک سومیں سال، بیش سال میں شادی کریں تواسی نوے تک ان کی اولا دزندہ رہے گا۔ زمین وآسان ایک برن ہے جس میں چرند پرنداورسامنے انسان چو ہڑے جمار بادشاہ اور کمین سانس لیتے بیں اوراینے اندرے خوراک نکالتے بیں اور وہی مشتر کہ اجزاء لطیف ہوکر اور ہماری كثيف غذا بن كر ماريجهم مين آتے ہيں۔ تو پھراو في في كا خيال كرنا غلط موكا۔ اس لئے

گروے ملو۔ تا کہ تہارا یہ جرم گنوادے ورندا یک لاکھ چورای جنم لینا ہوگا۔ سوچو کرغیب اور لطیف حالت جس تم سب ایک ہی ہو۔ جیسا کہ ٹابت ہوا گراب کثیف حالت جس تم الگ الگ کیوں ہوگئے اس لئے جس فہ ہی اختلافات کومٹانے آیا ہوں اور خدا بھی مٹانا چاہتا ہے۔

ایک ایک کر کھائے سے مناں اپنا جش منایا ایک ایک کر کھائے سے مناں اپنا جش منایا ہے۔

ہے شیطان فسادی نلالم رجول بہن تھیں موڑے ست چت آئند سروپوں سانوں توڑ د چھوڑے اکو ازل ابد بھی اکو اکو مابیاں جائے ہند وسلم چو ہڑے گئوے کیونکہ نام سداے جانے منلا وسلم چو ہڑے گئوے کیونکہ نام سداے جانے مال پنڈت دیدی من تساں نہ دیندے جانے مال پنڈت دیدی کو او اسنوں کافر کہندے جانے مال دے آگئ کا رن وسوکی بریائی اللہ دے آگئ کا رن وسوکی بریائی اللہ دے آگئن کارن کیوں نہ ملے رہائی

جب تک تم فد جب کی گرفت میں ہوتم ترتی نہیں کر سکتے اسے چھوڑ وورنہ تہارے
لئے بیڑیاں جھکڑیاں اور پھائی تیار ہے تو جب اس عذاب میں پھنسو گے تو کہو گے ہائے
فد جب تیراستیاناس۔ ہرایک عضری پیدائش کی جنسیں حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ تمام انسان
ایک ہیں۔ صرف اوقات اور موسم سے مختلف ہیں۔ ور نہ مٹی میں انسان ہوتا ہے اور انسان
میں مٹی۔ اپنے گھر آپ ہی پیدا ہوتا ہے اور اپنا ہی بیٹا کہلاتا ہے۔ اس طرح رثی نبی کا مادہ
قرآن وید پر ان اور گرفتھ ہیں۔ یہی مٹی ان میں خرج ہوتی ہے اس لئے ان کی بھی تعظیم
واجب ہے۔ صفا اور مردہ پہاڑیاں ہیں ان کی تعظیم بھی جاری ہے مگر یہ تعظیم خدا کے جلوہ سے
واجب ہے۔ صفا اور مردہ پہاڑیاں ہیں ان کی تعظیم بھی جاری ہے مگر یہ تعظیم خدا کے جلوہ سے
صورت میں شمود ار ہوا ہے ورنہ بت پرتی ہوگی اور نوے۔

احکام ..... سال میلا اور پیپ کھانا پڑیگا ہی نی صورت تبدیل کر کے انسان بنا ہوا ہے ورندوہ پر ماتمائی ہے۔ اندہ لقول رسول کریم قرآن رسول کائی کلام خدا کا بھی ہے کہی فابت ہوا کہ خدا رسول اور قرآن رسالت سب ایک مادہ ہیں جو محض الگ الگ خیال کرے وہ کافر ہوگا ایک سوسال تک کوڑھی رہے گا اور جولوگ نی کونی جا کرمٹی کوٹی جا کراور

پھرکو پھروغیرہ جانگر پوجے ہیں وہ بت پرست ہیں۔سانس لطیف خوراک ہے۔تم جب نطفہ سے ایں وقت بھی تمہاری خوراک لطیف تھی ۔ تو بہشت میں بھی تمہاری خوراک لطیف ہوگی۔ ٹی ایے فائدہ کی وعاند ماسکتے اٹھودانہ طاش کرو۔ سورج آگ ہے اور جاند یانی اور جا عصورج کے اوپر ہے اوراس سے بڑا ہے تا کہ سردار ہے۔ ایک سیریانی تول کے رکھوتو جنناوہ ہرروز کم ہوتا ہے اتنابی تم روزاندمرجاتے ہواور تین گنازندہ ہوتے ہو۔ نصف عمر کے بعد دو گنا موت اور ایک گنا خوراک ہوگی۔ نیک برول کی محبت میں نہ بیٹے اس لئے گروسے ملوتا کرتمہارے دل کا زنگ صاف ہو۔ مذہب كاتفرقد اصلاح كے لئے ہوا ہے ۔ كرتم نے عدادت كا ذريعہ بناليا ہے۔ اس سے بچو۔ يچہ پیدا ہوتو اس کے مندیس پہلے پہل گیانی کا تھوک ڈالواوراس کے کان میں روز اندسات دفعہ رام رام کرواورسات دفعداللدالله تا کدفرب سےدوررہادر نیے کولوری اس طرح دیا کرو۔ اے بچہ تیرے رب مدہ عدموں کیا موجود باجوں اس اکال روپ کریں نہ کتے ہود اعدر ہر ہر حال دے ہے تیرا ممہان ست جت آندند تے رکیس دوں ایمان مع عوض نه ايسدا كرواب ديا پرورش کردا تده دی باجمول دام دعا جو منظے مویانگا نہ کوئی زے زاس تیرے وامحر اوس تے بچہ ہر دی آس مالمدعورت سے ند طوورندوہ بھی بیار ہوگی اورتم کو بھی سنتی وغیرہ ہوجائے گی اورحمل گرتارہتا ہےاورسات جنم میں اور (باولاد)رہتا ہے۔ نی کافیض بعدار موت بھی ہے ورندوہ نی بی کیا ہے مرواقنیت ضروری ہاس لئے بدیثی نی سے تم کونجات نہیں ملتی۔ کونکہ وہ تمہارا واقف بی ایس بی می موجوده زماند کے لئے آیا ہوں مجھ سے طوادر جومیرے بعدمیرا فلیف موگاو و مجى كى ندب كاطرفدارند موكاش حقق انسان شلى ير ماتما كمول تمام تفريق مان آيا

> کا کلام ہے خدانے تو ان کوجلد بنوا کر نہیں دی۔ لیس رسول رسالت اور خداا کیک ہیں۔ پڑھ ہم مندر ہم مجد گرج ہم ہی گرش میارے ہیں ہم ہی رام محمد نا تک ہم ہی کرش پیارے ہیں ہم ہی وابوانگر اگئی ہم عالم دربار ی ہیں ہم ہی مولیٰ عیسیٰ برہاوش مہیش سہارے ہیں

مول كيا خداانسان كا جامنين ببنتا - تو پعرقر آن كرنته وغيره خدا كا كلام كييم موئ - خالانكديدني

ہم بی گڑھ جمنا لوکاتے ہندسندھ پارے ہیں ہم بی روحلم تے کے اے دے بلمارے ہیں کہو عالم جو کل ہے میرا باغ تمام کھل کھول اسدے جان توں نوع نبی انسان

جب دنیا پھر پیدا ہوگی تو جو ورتیں اس وقت حاملہ ہوکر مری ہیں وہ اس وقت بغیر مرد کے بیج جنیں گی اور آ دم حوا پیدا ہوں کے اگر چہ وہ اس ونت مٹی ہوگئی ہیں مگران میں انسان کا چ موجودر ہے گا۔جیا درخت میں جے ہاور ج میں درخت۔آدم کا باب بھی اس سے پہلی حلوق ے تعااور عینی کاباب ایک دسول تھا کہ جس نے کہا تھا کہ لا عب لك غلاما ذكيا مس مخفي لاكا دیتا ہوں۔ بہشت کی خوراک لطیف ہوگی اور کھانے والے بھی لطیف ہول کے اور ان لطیف جوڑوں سے حوروظان پیدا ہوں کے ظیل کابت فائٹرندا کامکان تعادیے محدموی عیلی، کرش اور نا مک کا آستان مجی خدا کا بی آستان ہے۔ ویسے بی عارضی مجد مندر، گرجا اور کوردوارہ مجی اس کا آستان ہے ای طرح میرام کان بھی درہ نجات ہوا۔ ایک دن میں نے جگل میں چھورے برتن دیکھے جو پانی سے خالی تھے اور یکھ پرانے جن میں پانی تھا۔ مجھے پیاس تھی میں نے پیاس بجمائی تو خدانے مجھے کہا کر کی مولوی اور پیڈت کورے برتن ہیں۔ان میں نجات کا یائی تمیل اور جن كولوك نفرت سے د كيميتے بي ان بين عبات كاياني موجود بانسان مجملي مادكر كما تا ب بياس كا ا پنامل ہے جو ظاہر ہوائم من کو پھوند کو برے اپنی برائی خود پالیں مے۔ تین ماہ جس کا بحد کرتا ہے اس کے پاس تین ماہ کی حاملہ نہ جائے۔ ورنہ اس کا بھی حل کرجائے گا۔ جس کے بیچ مرت مول ۔ تو زچد کے باس نہ جاتے۔ بلکہ بھاس روز تک زچد کے باس خونصورت نیک خصلت جائيس برى مورتى ماس شهور وبال الزائي شهو بلكدراك لطيف مواور محبت كى باتنس مول اوروه بچاس روزتک بابرند لکے ورند بارجوجائے گی۔روح کا حلیثیس تو خدا کا حلیہ بھی نیس بھائی اور والدين سے خوراك كا مول ند لے كونكه بعدموت كتم وارث بو بعائى كى بيوه تم سے اولاد حاصل کرے۔ بھرطیکدہ کہدوے کہ میں اب د بورسے اولاد لے لول گی۔ اگرد بورٹیس تو سرے اولاد پیدا کرے بشرطیکہ غیرکنیدی موسلے یا لک لڑی بھی تم پر جائز ہے۔ بشرطیکہ غیری موردود ه شریک بہن بھائی کا ثکاح جائز ہے بشرطیکہ غیر کنید کے ہوں۔ جرائیل عردائیل میکائیل اسرافیل عار فرشة ليني جاررتي تعري مراطيف موئة ويدشنيدوجاراورذا كقدك جاراصول بن مكار ای طرح نی رقی رسول او تاراور کتاب ایک بی بین بال اعتراض کرتے بین موی بحری آدی کی بیعت ہوا تو اس نے کہا کہ میرا کہنا مان میرے کام پراعتراض فد کرنا۔ اس لئے میرے شیدائ سردارولی ولی غلام اور بھاگ تولداورصابرہ ایسے ہوئے کہ مول بھی ایسانہ ہوا اور نہ سے وجمر کے

حواری ایسے ہوئے کیونکہ وہ سب منافق تھے یہ عتدون عدر کرتے تھے گرنی کوخدانے ان کا حال بتا دیا تھا اس لئے ان میں ملکر گزارہ کرتار ہا اصلی تابعدار تو حسین کے ساتھ شہید ہوگئے تھے۔ باتی سب بزید ہے تھے اب بھی جولوگ ہم سے عداوت رکھتے ہیں وہ سب بزید ہے ہیں اور چار آدمی میرے ساتھ اصلی تابعدار ہیں۔ ہاروت ماروت رشتی تھے جوسلیمان سے ال کر کام کرتے تھے۔ میرے ساتھی بھی وہی لائے تھے۔ میرے ساتھی بھی ہاروت ماروت بھیے ہیں۔ تخواہی مولو یول نے باتیں بنائی ہیں کہ وہ فرشتے تھے اور انہوں نے اپی طرف سے ایک کتاب بنا کر محمد کی بیش کی کہ سے سلیمان کی تعلیم تھی۔ مگر خدائے کہا کہ سلیمان کا فرنہ تھا اور اس میں کفر ہے۔ تو وہ جھوٹے ہوئے۔ وہ دونوں رشی بابل میں تھے۔ ان پرشر بعت انری جس میں تفرقہ کی بات کوئی نہ تھی جب محمد نے بیسنایا تو ذہب نہ فریق ایک گروہ نے نہ مانا اور وہ پیرومولوی تھے و راء ظھور ھم بعد کی کتاب کو بھی نہیں مانے حالانکہ اس میں قرآن کی عقیدہ کشائی ہے یہ ایکلون باللباطل پیرمولوی حرام کھاتے ہیں۔ مہدی وہ ہے کہ جس کوشر بعت جدید میں۔ چی ہے۔ درشاس سے مراد کوئی آدمی نہیں۔ مردہ پرست جدید میں کو شریعت جدید مانی ہے۔ درشاس سے کہ جس کوشر بعت جدید مانی ہے۔ درش کا وجود کام الی کا صندوق ہے۔

جیون جیون پین ضرورتال تینول تینول ہون اوپا اہل ہمارے ہون جود بون ترت سا تن مسیت وچ من مصلے سرت امام پہچان اواز صلوة خواہش تسبیحال ہونی ہار ایمان وضوحی تے ہا تگ محبت پرورش پڑئن پڑہان مجرم تمامی دور کرہوویں مسلمان

تین قتم کے صوفی ہیں۔ اول لباس مجدورا پوٹی دوم سفید پوٹی اور ہاتھ مندصاف رکھنے والے سوم جو ہمارے تام سے صفائی حاصل کرتے ہیں اور کی غدجب کے پابند نہیں۔ ج کے دنوں میں سردار مال جمع کیا ہوابا نشخ تھے اوران میں سلح ہوتی تھی تین دن بعد میں جلسہ کرتے تھے اورا پی اپنی ترتی کے وسائل سوچتے تھے محمد نے کہاتم یوں جاہ ہوجاؤ کے۔ صرف ایک کا حصہ ضروری ہے لینی ترقی کے وسائل سوچتے تھے محمد نے کہاتم کیاں جاہ تھے جسمیں مشورہ کرتے تھے ورندائ قتم کا ج یکی رہے ہو باک کے اسراف سے بچو۔ لیں وہ مال بیکارے کہ جاکر بیسے خرج کرآئے اور خالی ہاتھ گھر آئیسے اس لئے اسراف سے بچو۔ لیں وہ مال اہل اللہ کو دواور اختلاف مٹانے برخرج کرو۔ ترکا ورثہ کیاں برابر ہے۔ نرنہ ہوتو ناری کا حصہ اہل اللہ کا دواور اختلاف مٹانے برخرج کرو۔ ترکا ورثہ کیاں برابر ہے۔ نرنہ ہوتو ناری کا حصہ

کیساں برابر ہے۔ نرکے ہوتے ہوئے تاری کا وہی حصہ ہے جواس نے شادی پر حاصل کرلیا ہے

یاکرے گی۔ کیونکہ اب وہ خاوند کی وارث ہوگی۔ لاولد آ دمی کا وارث اس کا رحم شریک ہے لاولد
عورت کا وارث بھی رحم شریک ہے جو صرف اس کے مہر ہے حصہ حاصل کر بگا۔ اگر کل مال مہر سے
کم ہوتو بعدا دائے قرضہ تین حصہ آ دمی کے وارث لیں اورا یک حصہ عورت کے وارث جس کا قرضہ
اوراولا دہووصیت نہ کرے اور جیتے جی جتنا ہو سکے اہل اللہ کود ہے کیونکہ دان سے ہی راجہ اور گروجنم
ملتا ہے۔ ہم ہے تصور لگا و تو موت کے بعدتم ہم میں صلول ہوجا سے گا اور آ رام کا بہشت یاؤگے۔
ورنہ جس کی محبت میں مروشے اس میں جاؤگے اور عذاب ہوگا۔ لڑکیوں سے جراز تانہ کرو ۔ خرچی ورنہ جراز تانہ کرو ۔ خرچی میر موجا سے خراز تانہ کرو ۔ خرچی میر موجا سے بازار ان کے بیٹ سے جواولا دہووہ صاحب نفضہ کی ہوگی اے انسان تو نور ہے۔
مگر و شمن کے کہنے سے نار ہوگیا ہے۔ اب نجات کی خواہش ہے تو عالم محبوب کا وامن بکڑ کیونکہ نبی مگر و شمن کے دیشنید اور کلام خود خدا ہوتا ہے اور دونوں کا جسم ایک ہے پس ہمارے جسم میں عالم محبوب ہے۔ معافی ما تک ورنہ اند ھراجنم ہے گا۔

نقيد

۳۹ ...... مرعیان نبوت قادیانیه ایرانیه و چیچاوطنی و گوجرانوالیه نے بیر قابت کردیا ہے کہ ہمارے خیال میں تمام نبی اور ذات باری ایک بی تھے۔ تب ہی تو اس کا کلام ان کا کلام ہوا اور یہ ہمی قابت کردیا ہے کہ جو پہلے زمانہ میں رجعت اور بروز کا لفظ استعال کیا جاتا تھا اور اس کی تشریح کرنے میں تنابخ کامفہوم الگ کیا تھا اور پھر بھی کی زبر دست دلیل سے بیا متیا زحاصل نہ ہوا تھا۔ وہ آج وہی کے ذریعہ معلوم ہو چکا ہے کہ بیسب لفظ آیک ہی معنی رکھتے ہیں اور جنم بھو گنا یا جون بدلنا ان کا آسان ترجمہ ہے گرچرت بیر ہے کہ اسلام تنابخ کا قائل نہیں ۔ البنتہ جولوگ کرش یا تا تک کے ادتار ہے ہیں ان کا بیاصولی مسئر ٹھیرتا ہے ورنہ وحدت اویان کا ادعا پیش نہیں کرسکتے۔

۴۰..... جب تعلیمات پیش کرده سے ثابت ہوتا ہے کہ چودھویں صدی کے رشیول نے تنائخ پر ہی اپنی نبوت کی بنیا در کھی ہے۔ تو اب سیسوال پیدا ہوتا ہے کہ:

الف ...... اگر معصوم بچه بیار ہوتا ہے اور گزشتہ جنم کی سزا میں بیار ہوتا ہے تو اس کی تشخیص گزشتہ جا کی اور کیوں خواہ دُواہ ڈاکٹری اور یونانی اصول حکمیہ کے استخصال میں پسینداورخون ایک کیا جارہا ہے؟ ان لوگوں کا فرض تھا کہ ایک مکمل فہرست پیش کرتے کہ ان بدا ممالیوں سے دوسر جنم میں یہ بیاریاں پیش آئی ہیں تا کہ اس تھم کا اوپا کیا جا تا۔ اگروہ عظمی نا قابل تلافی ہے خدا تو اسکو بیمز اوے عظمی نا قابل تلافی ہے خدا تو اسکو بیمز اوے

کراہے صاف کرنا چاہتا ہے تا کہ وہ کسی بہترین جنم میں اوتار بے گرمعالج خواہ مخواہ اس فعل خداوندی میں رکاوٹ پیش کرتا ہے اور والدین بھی چاہیے ہیں کہ اس کی بیرمزاد ور ہوجائے۔ تو پھر کیا معالج پاوارٹ اس طرح رکاوٹ ڈالنے ہے مجرم نٹھیزیئے؟ اور کیا اس بیار کے حق میں بیڈیر خواہی کمال عدادت نہ ہوگی کہ اس کو پوری سزائبیں جھکٹنی دیتے۔

تقص الانبیاء (بائبل) کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدراصلی نبی یا تا بع نی ہوئے دہ ایک دوسرے کے مصدق تھے اور ایک دوسرے کی مخالفت میں اپنی زبان کو بھی حرکت نہ دی تھی ۔ مگران چودھویں صدی کے مدعیان نبوت کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے كه ايك دوسر كو كھا جانے پر تلے ہوئے ہیں۔ایرانی مسج اپنے بعد کے رعیوں كا كافرود جال کہتے ہیں اور قادیانی مسے ان کو گفر تو کجا اس ہے بھی اوپر لے جاتا ہے۔اس کے بعد جب قادیانی نبوت نے قدرت ٹانیہ کا چ بویا۔ تو جنگلی وحتوروں نے پیدا ہوتے ہی ایک دوسرے کی آگھ مجورتی شروع کردی اور اعلان کردیا کہ مچو مادیگر نیست آج میری بیعت بی باعث نجات ہے اور جو مجصینیں مانتاوہ ناری اور سیح طور برکا فردین البی ہان لوگوں کوشکایت تھی کہ اہلسنت آپس میں ہمیشہ تھفیری الفاظ میں منتخرق رہتے ہیں مگران جالیس نبیوں کی باری آئی تو آپس میں تکفیری مثینیں اس طرح چلائیں کہ اتحاد کرتے کرتے انشقاق وافتر اق کا پختہ اور غیر متزلزل ستون بن مي اوراس بات كونه مجھے كه اتفاق صرف اس صورت ميں موسكتا ہے جبكيد وعوت اتحاد دنيا ميں صرف ا کی ہو مگر ایسی دعوتیں ۳۵ یا ۴۶ تک پہنچ جا کیں تو میتمام اتحادات ان افتر اقات سے بھی برانتیجہ پیدا کرتے ہیں جوان سے پہلے تھے اور جن کے متعلق دنیا شاکی تھی کہ انہوں نے شیرازہ اسلام بھیر دیا ہوا ہے بہرحال جب عہد حاضر کے سے آپس میں ہی ایک دوسرے کے مصدق ٹبیں تو ہم بے کیا امیدر کھ سکتے ہیں کہ ہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جا کیں۔

ج..... خداایک ہاوراس کے افعال اوراتوال اپنی اپنی جگہ برقائم ہیں اورسب گواہ ہیں کہ اس کا کوئی فعل کسی قتم کے عیب سے ملوث نہیں گر جب عہد حاضر کے کرشنوں کے حالات پیش نظر آتے ہیں۔ تو تمام حالات پڑھنے کے بعد خدا کے متعلق بھی ایک بدظنی پیدا ہوجاتی ہے کہ ہرایک کووہ بدیا ہی و بتا ہے کی کو بیٹی نہیں دیتا ہے کی کو بیٹی نہیں دیتا ہے کہ ہرایک کو وہ بدی ہو گویا خدا تحالی بھی امام الزمان وغیرہ بنادیا اورغیر حاضر کی امامت سلب کرکے اس کو دبیری تو گویا خدا تحالی بھی امام الزمان وغیرہ بنادیا اور خوکادے کرسب کونیوت عطاکر تاریا ہے اور ساتھ ہی تکفیری تعلیم بھی کرتارہا ہے۔ کہ جو تہمیں نہیں ما نتاوہ کا فرہے۔ کونیوت عطاکر تاریا ہے اور ساتھ ہی تکفیری تعلیم بھی کرتارہا ہے۔ کہ جو تہمیں نہیں ما نتاوہ کا فرہے۔

ادھر کھے ادھر کھے ایک کواما م الزبان بنایا گھرای کودومرے کی زبان سے شیطان یا دجال بنایا کیا ہے
ایسافعل شنیخ نہیں ہے کہ جس سے انسانی اخلاق بھی تفرکرتے ہیں تو بھلا خدائی صفات اس سے
کیوں تفرندکریں گے۔رنجیت سکھ صح دربار ہیں بیٹھا ہوا تھا تو میرای سائلا شطریق پر دعا دینے لگا
تورنجیت سکھ نے اپنے نوکر سے کہا میرے والد نے آئ مجھے خواب میں تھم دیا ہے کہ جب بیمرای
صح آئے تو اس کے سر پرسوجوتے لگا نا۔مرای نے عرض کیا کہ جناب آپ کا والد بڑا ہی دوغلا ہے
کہ مجھے تو خواب میں یوں کہ گیا تھا کہ کیت سکھ سے جہے تو ایسے والدکی اولا دیکسی ہوگی۔
بڑا ہی شاطرہے کہ مجھے کھے کہ کہ گیا اور بیٹے سے کھے تو ایسے والدکی اولا دیکسی ہوگی۔

وحدت ادیان کاولوله ایے تمام تعلیمیافته افتاص کی دہنیت پر قابض موکر دکھائی دے رہا ہے کہ جن کے زو یک تجدید یورپ کے سامنے قدامت ندہب نے متھیار ڈال دیتے ہیں۔ تو اب جب تک فرجب کوموڑ تو ڑکراس کے موافق ندکرلیا جائے فدجب قائم نہیں رہ سكاً۔ورندمجوراً فدہب كوفير بادكہا بريكا۔اس لئے ان فيرخوابان فداہب نے دوطرح براصلاح شروع كردى ہے جن ميں سے ايك وه كروه ہے جوصاف تدن يورپ ميں جذب موكر اسلام كوخفس الوقت فدبهب قرارديتا باورصاف كهتاب كماكر باني اسلام ال وقت بوت تو آج وبي تدن اورمعاشرت اختیار کرتی جو محققین اورب نے عملاً اور تحقیقاً پیش کی ہے اور ایے عقائد بھی وہی تھان لئے ہوتے جوموجودہ فلفدے پداہو م بیں دوسرا گردہ ایک وہ پدا ہوا جنہوں نے سے کرش اوردنیا کے قریب تربانی ندجب نا تک وغیرہ بن کراہنا اُ پنانصاب تعلیم پیش کیا اوراپی اپنی یو نیورٹی كاخراجات كے لئے ايك بيت المال قائم كرنے كى دعوت دى۔جواز سود، ترك صلوت اورقطع ارکان ج اور روزہ اور دیگر مروجہ عبادات کے بعد این فروی اختلافات میں ایک دوسرے کو كاذب، دجال اوركافر بتانے فكا اور اسلام قديم كوموجب لعنت قراردے كرايك نيا اسلام دنيا ك سامنے پیش کیا جس میں تدن بورپ کی جھلک موجود ہے اور مندومسلم اور عیسائی اور يہودي تعليم كو سامنے رکھ کرایک نیاندہب جویز کیا جواس وقت مسلم ستی کے لئے موجب عجات تصور کیا جارہا ہے۔ گرمشکل یہ ہے کہ ہرایک کا نصاب نبوت اور کورس شریعت آپس میں ظرار ہا ہے اس لئے بیہ ضروري بے كەتمام نداب جديده اور نبوات حاضره كے تابعدارا يك كانفرنس قائم كر كاس امركا فیصلد کریں کدونیائے اسلام کے لئے کونسا کورس جاری کیا جائے پھر جاری کرنے میں ان کودو طریق بر چلنا ہوگا ایک بدکرایک ایک یا دوسال کے لئے پہلے مرز الی تعلیم یاارانی تعلیم یاس کی جائے کیونکہ یہ پہلے کورس ہیں۔ان کے بعد دوسرے کرشنوں کی تعلیم کو بھی ترویج کا موقعہ دیا جائے۔دوم یہ کمحققین یورپان چالیس کرشنوں کی تعلیمات کو یکجائی طور پرغور وفکر کے بعد ایک مشتر کھلیم پیش کریں جس میں تمام کو فیصدی کے حساب سے حقوق دیتے جا کیں اور حصہ رسدی ہرایک کے بیت المال کو پہنچتارہے۔

الا است تدن اورپ اورمعاشرت مغربی کو اختیار کرے ان کرشنوں کو ایک قلم چھوڑ کردور ہے ہی است تدن اورپ اورمعاشرت مغربی کو اختیار کرے ان کرشنوں کو ایک قلم چھوڑ کردور ہے ہی سلام کریں۔ کیونکہ بہی ان کا آخری مقصد ہے۔ جہاں تک پینچنے کے لئے خواہ مخواہ کرش بننے کی زحمت گوارا کررہے ہیں۔علاوہ پریں بیت المال کی فیس اور بہشی مقبرہ کا جزید وغیرہ بھی ادا کرنے ہے رہائی ہوگی۔ گرجولوگ اصلی اسلام پر قائم رہنا جا ہے ہیں وہ یہ بچھ لیں کہ جج ایک ہوتا ہے اور جولوگ اصلی اسلام کو تجد بداور شیخ کی ضرورت پیش آئی تھی تو خدا تعالی ضرور ایک متعدد ہوتے ہیں۔ پس اگر اسلام کو تجد بداور شیخ کی ضرورت پیش آئی تھی تو خدا تعالی ضرور ایک متع کی ہی تجدید پر بیا ہا اور ایران میں پیش کرتا اور نبوت کے لئے وہ اشخاص منتخب کرتا جوخود غرضی کر وخو ت اور جہالت مرکبہ سے خالی ہوکر صرف خدائی تعلیم کا جلوہ پیش کرتے اور محمد ٹانی بن

اعلان کردیں۔کداسلام کی اصل کتاب قرآن مجیداوراسلام کی اصل تشریحات حدیث وتفییر جب ہمارے پاس صاف صاف آئی اصلیت سے موجود ہیں قومسلم بجائے اس کے کہ تعلیمات جدیدہ کشخصوں میں پڑے ان کو پائے استحقار سے تھکرا کرسلف صالحین کی اصلی تعلیم کوحاصل کرے اور قرآن وحدیث کی عربیت اور علوم توالع کی با قاعدہ سند حاصل کرنے کی کوشش کرے تا کہ نیم ملاؤں کے تنازعات اس کے داستہ سے دفع ہوکر کا فور ہوجا کیں۔

سراس کے سام کے جو تھیں کا تھیں ہوت کے لیے اور معلی کا تھیں لیا کہ حاصل کرتا ہے اس کے سامنے اسلام کی اسلام کی اسلام کی نبوت صرف بچوں کا تھیل نظر آتا ہے۔ کوئکہ عموماً آبکل کے حقیق کو اسلام کی اسلام کے لئے اپنی جہالت علی کا نشان صدافت تھیرایا ہے اور اعلان کر دیا ہے۔ کہ ہم کو خدائی تعلیم حاصل ہے لیکن مشکل ہے ہے کہ یہ تعلیم اوبی لحاظ سے انسانی تعلیم سے بھی گری ہوئی ہے۔ اغلاط سے پر ہے۔ محاورات سے خالی ہے۔ فصاحت و بلاغت کا نام تک نہیں اصول محاورات کا پاس نہیں رکھا گیا۔ پھر دولوگ ہے کہ ہم محمد ٹانی ہیں اور محمد اول سے افضل ہیں تو کیا ہم میں اور کی محاورات کا بالی اسلام کو اپنے مریدوں کی طرح ہی علوم اسلامیہ ہے کور سے بچھے ہوئے ہیں نہیں ہر کوئی سام اہل اسلام کی اول محل محمد ہوئی ہیں۔ ان سے بخوبی ٹابس کر دکھانے کوئیار ہیں۔ کہ سیدعی خود گرنہیں ابھی اسلامیہ سے خالی ہیں دوسرے کو، کب راہ راست پر لانے کے حقد ار ہو سکتے ہیں۔ ان سے بخوبی ٹابست کرنے کوئیار ہیں۔ کہ سیدعی خود ہیں ادبیت اسلامیہ سے خالی ہیں دوسرے کو، کب راہ راست پر لانے کے حقد ار ہو سکتے ہیں۔ ان سے بخوبی ٹابست کراد ہو سکتے ہیں۔ ہیں اور سام سی کا رہبری کند؟

مہم اول تقتری کی جو کچھ ہم کہیں خواہ سے مو یا غلط وہی وئی الی ہوئی ہیں اول تقتری کی ہوئی ہیں اول تقتری کی بیاری کہ جو کچھ ہم کہیں خواہ سے جو یا غلط وہی وئی الی ہے اور جو کچھ دنیا ہیں انقلاب آرہے ہیں۔ وہ ان کی تقسد بی و تنگذیب کا ہی نتیجہ ہیں۔ دوم وحدت وجود کی بیاری جس کی تعلیم اٹھا کر دیکھیں سب میں اپنے آپ کوموعود الکل ہونے کا دعویٰ ہے اور گن گن کر جتنے بروز ایک کرش نے سنجالے ہیں است ہیں اس تعداد سے بڑھ کر دوسرے نے بھی پیش کئے ہیں۔ حالانکہ بیدونوں بیاریاں انسان کا ایمان بھی ضائع کردیتی ہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ ایک نہیں دونہیں تمام انہیاء کا مظہر بیش پھر اسپر بھی کا مرنہیں خدا کا مظہر اور خدا کی صفات کا مظہر بینے کا شوق بھی وام تکیر ہو۔ محر ذاتی قابلیت کا امتحان کیا جائے تو یا نئی فیصدی نم بر بھی حاصل نہ کرسکیں۔

اب ہم لگے ہاتھ جناب ممترین کا فدہب پیش کرتے ہیں کہ جس نے خود پیدا کردہ لیافت علمی ہے قرآن مجید کا ایک نیامفہوم قائم کیا ہے جوان مدعیان نبوت ہے بھی نرالا ہاوراس کا دعویٰ ہے کہ امت محمد یہ نے اس کی اصلی تعلیم کومدت سے چھوڑ کر پیروں اور مولو یوں کی تعلیمات کواسلام مجھ رکھا ہے اور آج تک قرآن کی اصلی تعلیم پران کی بدولت ستر ہزار پردے پڑھیے ہیں مگر خدا کے فضل وکرم نے جھے قرآن فہی کا ایسا کامل مادہ عطافر مایا ہے کہ جس سے تمام تفاسير واحاديث كاامتحان موسكتا ہےاور چونكه بينعت اللي بلاعمل حاصل موئى اس لئے اس كا اظهار ضروری ہے۔ جواس وفت متعد د تصانیف اور رس اله "البلاغ" امرت سر کی اشاعتوں میں ناظرین کی خدمت میں پیش ہور ہاہے اور ایک تغیر بیان للناس اردومیں شائع کی جارہی ہے جس میں تمام خالفین ( آرید، ہندو، سکھ،عیسائی،اہل سنت اور شیعہ ) کی کمزوریوں پر بحث کی جاتی ہےاور البت كياجا تاب كه جوقر آني مفهوم چودهوي صدى مين قرار پاياب واى دستورالعمل بنخ كاحقدار ہے۔ پچھلے دنوں میں ان کے رسالہ البلاغ کے مضامین پر اہل اسلام نے تقید کرتے ہوئے ثابت کیا تھا کہ بیفرقہ ضروریات اسلام کامتر ہاوراال قرآن کی یار ٹیوں میں سے یہاں تک غلور چکا ہے۔ کرقر آن وحدیث کی تردید قرآن ہے ہی کرتا ہے اور عبادات اسلامیہ سے روکش ہونے کا ورس دیتا ہے اس لئے اس پارٹی نے ان ونوں ایک آٹھ ورقد ٹریکٹ شائع کیا ہے۔جس میں وہ ا بن بوزیش الزامات مذکورہ الصدر سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جو جال اسمیں چلی گئ ہے وہ بہت گہری ہے جوندا ماحقیقی کوسوجھی ہے اور ندمہدیان پنجاب وایران کے فلک کوسمجھ میں آئی ہے۔ چنانچہ جناب لکھتے ہیں کہ:

اوّل ..... ہارے عقائد ش اس قدر کشش ہے کہ تمام نوتعلیمیافۃ خود بخودان کی طرف کھیے آرہے ہیں۔ قوم کو گراہ کر نیوالے مولوی جا ہے تھے کہ کوئی مسلمان ان کی اجازت کے سواقر آن پر جاوی ندہو۔ گراس امت مسلمہ نے یہ بت تو ژکر دبنی آزادی کا علم کھڑا کردیا ہے۔ ایس جماعت کا شخصی نام امتہ مسلمہ ہے اور افرادامت بندا کا نام مسلم قرار پایا ہے۔ کیونکہ بینام جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کو دیا تھا جس کو نبی اکرم نے اپنے لیے اور اپنی تا ابعداروں کے لئے قبول کیا ہے اور ہی کافی بچھتی ہے اور ان مسلم قرار ایو بھی قبول کرتے ہیں بیامت ہرا کے مسئلہ میں قرآن کو بی کافی بچھتی ہے اور ان مولویوں کا ذریع شکم پروری بند کرتی ہے۔ جواس وقت آرب ابنا من دون اللہ بنے ہوئے ہیں اور ہم کو بدنام کررہے ہیں۔

جواب ..... جوعقائد كرش قادياني اورسيح ايراني نے پيش كے ہيں۔ ان ير بھى تو

تعلیمیا فقالو ہوجاتے ہیں۔ تو پھر میصدانت کا نشان کیے ٹھیرا؟ رب کی تعریف آجکل ہے ہے کہ بیدہ ایک فخص ہے کہ ایک فخص ہے کہ ایک سب ایک فخص ہے کہ ایک ہیں بلکہ سب کے اول ہے کہ والی کے ایک معاش پر بھی چھاپہ مارنے کی ٹھان کی ہے کہ کیا ہیدہ وہ حرکت نہیں جواہل کہ نے آغاز اسلام میں مسلمانوں کے خلاف کی تھی؟

دوم..... خدا ہی حقیقتا واجب الاطاعة اور مستحق عبادت ہے اس کے احکام جاری ہوں جس کے سب محتاج ہیں۔

جواب ..... یداصول اگر چه بردا زبردست معلوم ہوتا ہے۔ گرعملی حالت میں آپ اس کے خلاف ایک معمولی چو ہدری محلّہ کے احکام بھی مانتے ہیں اور اگر بید مطلب ہے کہ خدانے ہی ان کے احکام مانتے کو کہا ہے تو اطاعت رسول بھی کسی جان بل کی اطاعت سے کم نہ ہوگی۔

سوم ..... یومانا شرک ہے کہ خدانے این احکام میں کسی کوشریک کار بنار کھا ہے لایشرك حکمه احدا

جواب ...... لفظ تھم اور حکومت انتظامی معاملات پر حاوی ہے۔عبادتی اوامر ونواہی ہے مخصوص نہیں اس لئے آیت پیش کردہ کاصحے مفہوم یوں ہوگا کہ خدا تعالیٰ اپنی تدبیر وقضا وقدر میں کسی کوشر یک نہیں سجھتا مگر پھر کمترین کامطلب حاصل نہ ہوگا۔

چہارم ..... رسول کی ذاتی شخصیت کولموظ رکھتے ہوئے اس کی اطاعت اطاعت اللی سمجھنا کفر ہے اور اس کی عقلی وانتظامی سمجھنا کفر ہے اور اس کی عقلی وانتظامی اطاعت عندالصرورة واجب ہوتی ہے۔

جواب ..... اس عقیده ف لایشرك فی حكمه احدا كمستشنیات كی فهرست پیش كردى بهاور رسول كو بلحاظ انتظام اوراسوه كشريك في الحكم بناديا به ـ

پنجم ..... قرآن مجیدا ہے اندرا یک ایسادستورالعمل رکھتا ہے کہ جس سے سرفرازی حاصل ہوسکتی ہےاوروہ دنیاوآ خرت مالا مال کردیتا ہےاوروہ اپنی تفسیر آپ ہے۔

جواب ..... دستورالعمل کی تشریح نہیں کی کہ آیا وہ ان فروغات پر بھی حادی ہے جو موجب ہدایت ہیں یاس میں وہ تخیلات بھی جمائے جاسکتے ہیں کہ جن سے عہد حاضر کے کرشنوں نے اپنی نبوت ثابت کی ہے اور قصہ طرازی میں یہاں تک جو ہر دکھائے ہیں کہ گفر واسلام کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا ہے اور تناسخ کا اعتراف کرتے ہوئے امور آخرت کا صفایا کر دیا ہے ہیں کہ کا قول ہے کو آن اپنی تقییر آپ کرتا ہے؟ اگر کسی انسان کا قول ہے اور تناہے کیا جاتا ہے

؟ ہمارے مزدیک بیقول اگر چی بعض جگہ قابل عمل ہوتا ہے۔ مگر قر آن فہی کے لئے اس کے علاوہ زباندانی اور محاورات شناس کی بھی ضرورت ہے۔ ورنہ بیاصول انسان کو الیی تحقیقات کی طرف لے جائے گا کہ فچر جرسے لکلا ہواہے اور ڈنجیل زنا اور جبل سے مرکب ہے۔

ششم ..... فرقد بندى اورندى نام فتنعظيم ب هوسماكم المسلمين كاارشاد بال لئي بم مسلمان كاعنوان اسيع لئي پندكرت بي

جواب ..... كيا تمام الل اسلام كواس سے انكار ہے آپ نے آ تكھ بند

بواب ..... بواب ..... بواب .... بیدا کر بی ہے۔ کیا یہ مطلب ہے کہ اس امت کے سواتمام غیر مسلم بیں ؟ تو پھر کرش ایرانی قادیانی پر کیا افسوس ہے کہ وہ دونوں اور ان کے تابعدار غیر بہائی وقادیانی کوسلم نہیں جانے ۔ جتاب الیی خود غرضوں نے ہی مدعیان تقدس کو جاہی کا شکار کیا ہوا ہو ہو ہے۔ کوئی اہل اللہ بنرا ہے ۔ کوئی افرین بن اور نہ ہی داخل ہوسکتا ہے اور باب رحمة بیں داخل ہوتا ہے ۔ مگر ان نام نہا دعوا نوں سے پھی نہیں بنرا اور نہ ہی ایسے نام اپنے اندر پھی اصلیت رکھتے ہیں اور جارے خیال میں امت مسلمہ کا اخیازی نام ''امة کمترینہ'' زیادہ موز ون ہے تاکہ پبلک کومعلوم ہوجائے کہ یہ امت صرف ان تھیمات کی پیرو ہے جو بیان لاناس میں کمترین کی پیرک کومعلوم ہوجائے کہ یہ امت صرف ان تفیمات کی پیرو ہے جو بیان لاناس میں کمترین تر بیک کومتی ہے جو امام اعظم یا امام شافعی نے بہم کا بخی وہی مطلب ہے کہ ایک جماعت ان خیالات کو سیح ترجمتی ہے جو امام اعظم یا امام شافعی نے بہم کہ بنچائے ہیں اس لئے یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ نہی نام ختمت میں گی دفیر فتنہ بر یا ہوا اور بر یا ہوگا۔

شاہر ہیں کہ اس نام کے تحت میں گی دفیر فتنہ بر یا ہوا اور بر یا ہوگا۔

ہفتم ..... صرف احسس اور اهدے حدیث قابل تسلیم ہے اور وہ حدیث مردود ہے۔ جوعقل کے خلاف ہویا جس سے قرآن \_ رسول اور خدا برکوئی الزام قائم ہوتا ہو

جواب ..... اگراس نمبر میں ایک اور اضافہ کردیتے کہ عقل سے مراد کمترینی فرقہ کی عقل ہے اور الزام سے مراد کمترینی فرقہ کی عقل ہے اور الزام سے مراد بھی وہ نکتہ چینی ہے اور آن سے مراد وہ نفید چینی ہے کہ جس کو یہ فرقہ عیب قرار دیتا ہے تو اہل اسلام پر بڑاا حسان ہوتا اور لوگ گندم نمائی کے جال میں پھینس کر جو فروثی کے خیارہ سے بچھ جاتے۔ کیونکہ بیفرقہ باتی تمام مسلمانوں کی حدیث فہی میں بیوتوف اور دعمن اسلام بجھتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے

مشتم ...... حدیث قرآن پر حاکم اور قاضی نبیں کیونکہ عہد رسالت میں قرآن جمع کرنیکا تھم تو تھا۔ مگرا حادیث جمع کرنا تو کجا بلکہ ممانعت کی جاتی تھی۔اس کی بنیا ددوسری صدی میں پڑی ہے تو آگر اسے وحی غیر متلو کا درجہ حاصل ہوتا تو عہد خلافت راشدہ تک بھی اسے کتا بی صورت میں کیوں جمع نہ کیا گیا تھا۔

.. بدوہم دلا ناغلط ہے كەحدىث نائخ قرآن بادربيكونى مسلم بھى ماننے كو تیار نہیں کہ نبی ،اللہ کے عم کے بر فلاف تھم دیتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی خوش فہی ہے کہ اہل سنت کے عمل بالحديث سے حديث كى حكومت قرآن بر مان لى گئى ہے اورخواہ مخواہ افتراء بردازى سے كام ليا گیاہے۔ کیونکہ مل بالحدیث اور نتخ بالحدیث الگ الگ دومفہوم ہیں اور تاریخ شاہدہے کہ ابتدائے اسلام میں تدوین علوم کا سلسلہ نہ تھا خودان کے اشعار بھی مدون نہ ہوئے تھے۔ زیادہ سے زیادہ قراطيس استعال كرتے تقة آن كريم بھى عهد خلافت ميں بى كتابي صورت ميں جمع كيا كيا تعااور بیری بری مشکل سے سرانجام پایا تھا۔ای طرح عهدرسالت کے فیصلہ جات۔ اخبار بالغیب اور حکم ومصالح ياتزكيننس كمتعلق حضورعليه السلام كارشادات اورتعليمات عبادات جوتكم عملي نمونه قائم رکھے اور زبانی تعلیم دیے سے رات دن کا طرزعمل وعلم بن چکے تھاس لئے کتابی صورت میں لانے کی طرف توجہ معطوف نہ کی گئی محر جب خیر القرون کا پہلاحصہ دنیا سے رخصت ہوااور عبد رسالت کے چشمد بدواقعات و کیھنے والے ندر ہے تو روایات کا سلسلہ شروع ہوگیا اور اختلاف رونما ہونے سے ائم مدیٰ کوخیال بیدا ہوا کہ اپنی اپنی سی کوشش سے اسلام کے اس حصہ کو بھی قلمبند كريس \_ تب قراطيس اور زباني روايات كوجع كيا كيا اورعلم حديث ايك مستقل معركه آراءعلم بن کیا۔غرضیکہ مسلحت وفت نے تدوین قرآن وحدیث پران کومجبور کیا تھا۔ ورنہ وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ پیلسل یوں ہی زبانی قائم رہے گا۔جس طرح کہان کے علوم وفنون اوراشعار جاہلیت کا ذخيره سينول ميل جمع تفاليكن چونكه اسلام كاتعلق تمام دنيا سے تقااس لئے عجم كا داخله بهى تدوين اصول کلام اور تدوین حدیث کاسب بنااور زیادہ جمیوں نے بی اپنی سمولیت کے لئے اس امریس قدم بڑھایا۔عبدرسالت کی مثال یوں سمجھو کہ جولوگ نماز کے پابند ہیں اولا دکی تربیت بھی اپنی طرح كرنا چاہتے ہيں۔ان كے يہ يجين مل ہى نماز روزہ والدہ كى كود ميں سكھ جاتے ہيں اور قرآن شریف بران کی لب کشائی موتی ہے مرجمیں صرف شنیدنی اسلام ہے ان کا بچرا گرنماز دوزہ سیمنا چاہے تو اس کوایک متعل علم سیمنے کا سامنا پڑتا ہے ای طرح اگر اسلام صرف جزیرہ عرب میں رہتا تو ان کو نہ تدوین قرآن کی ضرورت تھی اور نہ تدوین حدیث کی ۔ مگر جب عاقبت اندیش مومنین نے بیر و چا کہ بدند بہ جم کے لئے بھی ہے توان کی تعلیم و تربیت کے لئے تدوین حدیث وعلوم توابع کی ضرورت محسوس ہوئی۔اس لئے آج یوں کہنا کرقر آئی تعلیم کے لئے زباندانی کی بھی

ضرورت نہیں اس بات کا جُوت ہے کہ ایسے آدمی کو اسلام کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے متعدد کرشنوں کے حالت متعدد کرشنوں کے حالات موجود ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیمی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے کس کس طرح قر آن میں تحریف کی ہے اور کیسے خیالات گھڑے ہیں کہ خود لفظ قر آئی بھی ان کے متحمل نہیں ہو سکتے ۔ باقی رہا احادیث کووی غیر متلوکا درجہ دینا سواس کے متعلق یوں گزارش ہے کہ جب جناب کے تفسیری مضامین کو تھیمات الہیکا درجہ دیا جاتا ہے جو تقریباً الہام کے مساوی ہے تو اگر مسلمانوں نے مقالات نبویہ کو مساید خطق عن الھوی کے ماتحت الہام یاوی کہ دیا تو آگر کے کوری ناگوارگزرتا ہے۔

نہم ..... بیں آیات میں نماز کا حکم ہے کہ دودو پڑھا کر دکسی جگہ تیسری نماز کا بھی بطور نقل محم دیا گیاہے۔ شاہ عبدالقادرد بلوی بھی فھی مسلی علی علیه کے ماشیہ پردوہی نمازیں میج وشام کے وقت لکھتے ہیں اور چندا حادیث ہے بھی دونمازوں کا حکم ثابت ہوتا ہے ایک مدیث نے صرف ایک نماز بھی بتائی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پاٹھ نماز کا پابند بہت مبارک ہے مات والا اس سے بھی زیادہ مبارک ہے مگر می خروری ہے کہ کم از کم دونمازیں تو برحی جا کیں۔ جواب ..... احادیث کی روشی می اگر قرآن کی تشریح کرتے تو یا فج نمازوں کی فرضيت ملا مر موجاتى اورخواه مخواه عبادات سے روگردانی كاسبتى دينے يرمجبورند موتے ، مانا كرآغاز اسلام میں پانچ نمازیں نہ ہوں مراس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ محیل اسلام کے وقت مجی پانچ کی فرضیت قائم نہ ہوتی تھی۔معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں نماز بھی صرف زبانی دوجار دعائید لفظ یر سے کا نام ہے جیسا کہ بعض روایات سے ثابت ہواہے کہ اس امت کا ایک بہترین فروحقہ یہتے موئے کری پر بیشے کرنماز پڑھ رہا تھا۔ اگریہ واقعہ آج صحیح نہیں تو بہت جلداس امت کے معروف العمل افراد عملی نمونہ قائم کردیتھے کیونکہ بیتعلیم ہی ایسی ہے کہ جس سے ایک طرف سکھ جب جی بر حتا ہوا نظر آئے اور دوسری طرف ایک کترین دوج ارتعریف لفظوں میں نماز ادا کر لےگا۔ بائی نم ب نے بھی نمازوں کے متعلق کچھ ایسا ہی حکم دیا ہے جس کا ثبوت اقتباس ایقان میں ملتا ہے۔ ببرحال مارے خیال میں آج کل نی کی ڈیوٹی برتنگیم کی گئی ہے کہ سلمانوں کو احکام جدید کی دعوت دے کرفد یم اسلام کی پابند ہوں سے آزاد کرے اور میصفت کمترین میں پائی جاتی ہے اس لئے امت کا فرض ہے کہ آیے مرشد کو نی خفی کا خطاب دیکران کرشنوں کی صف میں کھڑا کردے جن كى تفصيل او پر ہو چكى ہے تاكه جاليس د جالوں كى فېرست كمل ہوجائے اور احاديث نبوبيسے دو المازون كاجوت دين مين جناب في الى ايك بيوقوف كاطريق اختياركيا به كرس في آخركى نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ ایک جوہ کی نماز دوسرے جمعہ تک کفارہ ہوتی ہے۔ آٹھ کی نماز پڑھنے والے نے کہانماز جنازہ پڑھی جائے تو دوز خ سے نجات ہوجاتی ہے۔ اخیر میں تین سوساٹھ کی نماز کا پابند کہنے لگا کہ صرف عیدین کی نماز موجب نجات ہے۔ جیسا کہ دوایات سے تابت ہے۔ ایک حضرت بالکل ہی ملنگ تھانہوں نے ارشاد فرمایا کہ: ''من اسلم وجھہ لله ''قرآن کا حکم ہے خدا کے سامنے سرتسلیم تم کرواور حدیث میں ہے کہ: ''من قال لاالله الاالله دخل الجنة ''جو خدا کی وحدا نیت کا اقرار کرے وہ داخل جنت ہوگا اس لئے سرے سے اقرار بالرسالت کی مرورت نہیں تو نماز اور دیگر عبادات کی کیا ضرورت ہے دیکھا اہل قرآن نے اخیر میں کیسا عمد و خدا کی ہے امید ہے کہ امت کمترید بھی اس کی اشاعت میں موٹچھوں پر تاؤ دے کے دو ہاتھ وجود اشرفتہ تعلیم ہے اور آپ جو توام کواس راستہ پر لے جانا جا ہے جی جس جس میں قرآن ہوں پڑھایا وجود اشرفتہ تعلیم ہے اور آپ جو توام کواس راستہ پر لے جانا جا ہے جی جس جس میں قرآن ہوں پڑھایا جاتا ہے ہے جی جس جس میں قرآن ہوں پڑھایا جاتا ہے ہے جی جس جس میں قرآن ہوں پڑھایا جاتا ہے کہ: ''کہلو او اشر بوان' کھاؤ پڑو لا تعسر فو ا اور مرفد شکرو کہ ایں داہ کہ تو میروی جاتا ہے اسے دیکھوں اس دے کہ تو میروی جاتا ہے اسے دیکھوں اس دی کو میروی جاتا ہے ہے جی جس جس میں قرآن ہوں پڑھایا کہ تو میروی جاتا ہے کہ: ''کہلو او اشر بوان' کھاؤ پڑو لا تعسر فو ا اور مرفد شکرو کہ ایں داہ کہ تو میروی بیتران است۔

وہم ..... اصل مطاع اور واجب الاطاعة صرف خدا ہی ہے جس کی اطاعت خود نی بھی عائد ہے

جواب ..... اگراس سے جناب کا پرمطلب ہے کہ اہل سنت اپ نی کو خدا سجھتے ہیں تو پہ بالکل افتر اسے اور اگر بیرمطلب ہے کہ رسول خدا کا عمم حسب تغییم اللی واجب الاطاعة نہیں تو جناب کا خیال غلط ہے کیونکہ ماتحت ملازم کے لئے اپنے افسر کا حتم واجب الاطاعة اور غیرمسئول عند ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کی امت کو جناب پرسوال کرنے کا حق نہیں ہے ورنہ چتون بدل جاتے ہیں تو امت محد بدی کیا شامت آئی ہے کہ رسول کا علم زیر بحث لا کرا پی تحقیقات کے در پ جاتے ہیں تو امت محد بدی کیا شامت آئی ہے کہ رسول کا علم زیر بحث لا کرا پی تحقیقات کے در پ جو آج تک قرون ملم نے حضور کے سامنے منتقبح و تنقید شروع کی ہو۔ ہاں منافق بحث و تحصیص میں پڑجاتے تھے مگروہ مسلمان نہ تھے۔ ہاں حاکم ما تحت والم کم بالا کا با جمی محالمہ اور ہے حاکم بالا خواہ اپنے ماتحت حاکم پرسوال کرے یا نہ کر رہمیں اس میں دخل دینا خلاف ادب ہے۔

يازونم ..... قبل متصور حقق نيس اينما تولو افتم وجه الله اليس البران تولو ا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

جواب ..... بہتر تھا کرسرے سے بول بی کہددیتے کہلس البران سے ثابت ہوتا ہے

کہ قبلہ رو کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں کیونکہ امروہ نہیں وہ ضرور شریض داخل ہوگا۔ تاکہ جو نتائج اس جماعت کو دوسر سٹنج میں پیدا ہو نیوالا ہیں ابھی ان کا ایک نمونہ ہیں کیا جاتا ہے۔ ذرہ اور تن کر کے امام تقیق کے ذیر ہدایت نماز میں ہر طرف جھنے کا تھم دینا مناسب تھا۔ گرمعلوم نہیں کہ جناب کو انتظار کس کا ہور نہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ قابت ہواور آج تک غیر کعبہ کی طرف ادنی فریف میں بھی شطر المسجد الحدام کی طرف فریف میں بھی شطر المسجد الحدام کی طرف رخ کرنیا تھم ہوتو جناب کا یوں کہنا کہ روبقبلہ ہونا نمازی کے لئے ضروری نہیں تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ انسان گھر بیٹھے حقہ بدین اور چو ہے بدست روبصحت خانہ دو چار کھمات کہہ دے تو اوائے فریف سے سبکدو ش ہوسکت آپ ہوست کہددے تو اوائے فریف سبکدو ش ہوسکتا ہے۔

دواز دہم ..... ہم مورج کوقبلہ معین نہیں کرتے۔

جواب سب ہاں ہمیں معلوم ہے کہ تعین قبلہ آپ کے ہاں خلاف قران ہے تو سورج کو قبلہ کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ مگر جن کو بیدہ ہوا ہے کہ امت کمترین سورج پرست ہے کیا ان کو اس امر سے تو مغالط نہیں لگا کہ آپ کے رسالہ بلاغ میں بید مسئلہ شائع ہو چکا ہے کیونکہ جس طرح تفیی نبی ''کا تفییر میں شائع کر تا نہ ہبی رنگ فلا ہر کرتا ہے اس طرح رسالہ میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ 'مخفی نبی''کا بھی بھی تھم ہے۔

سیز دہم ..... جودین مولویوں نے بنایا ہم اس کے دشمن بیں اس لئے بقول شخصے ہم دہریہ شہور ہو گئے ہیں گرید فیصلہ خدا کے سرد ہے۔

جواب ..... اگر دہر میکا مفہوم میہ ہو۔ کہ خدا کی بستی سے انکار کیا جائے تو آپ بیشک دہر مینہیں ہیں اور اگر میہ مفہوم لیا جائے کہ دہر میہ صفت ہوکر آج نیا فدہب و نیا کے سامنے پیش کررہے ہیں۔ تو جناب کو اس سے انکار نہیں کرنا جاہیے ۔ کیونکہ آپ نے فلفہ جدیداور خیالات مغربیہ کی روثنی میں جو دہریت کا مادی و فجاہے تفییر گھی ہے اور جو اسلامی لفریچر و اقعات اسلامیہ احادیث نبویداور اقوال سلف یا تحقیقات کی روثنی میں بہم پہنچاہا سے مولو یوں کا بنا ہواد مین قرار دیا ہواد دبی زبان سے کرش قادیانی کی طرح می طاہر کردیا ہے کہ عہد رسالت کے ختم ہوتے ہی علائے امت نے یہ اسلام گھڑ نا شروع کردیا تھا اور اس پر پردے ڈالنے شروع کردیے اور یہود یوں کی طرح وی الی کوستر ہزار پردوں میں ڈھانپ دیا ہے۔ اس لئے ندوہ صرف کا فربی ہیں بیدو یوں کی طرح وی اللی کوستر ہزار پردوں میں ڈھانپ دیا ہے۔ اس لئے ندوہ صرف کا فربی ہیں بیکھ اسٹر بن ویش نا فار اس کے خراد بیدا سام میں خداوند تھا کی کوایک ہزار تین سو برس بعدر حم آیا تو مخفی نبی امرت سر بیس بھی جمل کر دوستر ہزار پردے اڑا دیتے اور تھیمات الہامہ کے ذرید اسلام کی نئی بنیاد پڑی جس بھی جمل میں جو سے کہ دوستر ہزار پردے اڑاد سے اور تھیمات الہامہ کے ذرید اسلام کی نئی بنیاد پڑی جس

کے مانے والے ابھی چندآ دی آئے میں نمک پیدا ہوئے ہیں خدا کی ساری دنیا تباہ ہوجائے لاتذر علی الارض من الكفرين ديارا اورجم دنياميں يون زندگى بركريں كه

الف ...... نہ تو کسی مبحد کا نشان نظرآ ئے کیونکہ اسمیں ست پرتی کا وہم پڑتا ہے بلکہ اس کی بجائے ایک بارہ دری یا کھلا میدان ہوجس میں انسان ہر طرف سجدہ کر سکے اما م حقیقی کی ہدایت پڑھمل کرنا ہوتو ہر طرف ایک ایک سجدہ ہونا جا ہئے۔

ب..... نہ تعداد صلوق مقرر ہوکر مصیبت بے بلکہ ایک رکعت جس میں رکوع و ہجود ہوادا کی جائے یا کم از کم دواور وہ بھی ضروری نہیں کہ روز انہ ادائیگ سے وبال جان ہے۔ بلکہ فاذا فیر غت فانصب فراغت کے بعد جب بھی بھی فرصت ہونماز ادا کی جائے اور اس میں کوئی فاص دعا مقر نہیں تہیج تھلیل کی آیات کو دہرا کرفرشتہ صفت نماز پیدا کی جائے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ فریضہ نماز شخصی ہوکر ہرایک کواوا کرنا ہڑے کیونکہ مکن ہے کہ جج اور جہاد کی طرح فرض کفا ہداور تو می فریف ہو جو برگزیدہ اشخاص کی ادائیگی سے ساری امت کے لئے کفایت کرے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ نماز میں عربی لفظ ہوں بلکہ زام رام اور اللہ اللہ کہنا ہی کافی ہوگا۔ پھوٹی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ پھوٹی ہوئی ہوئی ہوئی۔ پھوٹی ہوئی ہوئی اور تا ہوا یہا نہ ہوگا۔ پھوٹی ہوئی ہوئی ہوئی۔

جسک ایک و نعد ہو کیونکہ پرانی تحریروں سے کہ ایک واقعہ ہو کیونکہ پرانی تحریروں سے کہ بات ہوتا ہے کہ بیرسم ایک بار ہی منائی جاتی تھی۔ بلکہ اگر پارہ ذرااوراو پر ہوجائے تو ہوں تھم دیا جائے کہ بوقت ندالوگ دوڑ کر ذکر اللہ کی طرف آئیں اور نماز پڑھیں بلکہ نماز کا وقت نکل کر نماز تھناء ہوجائے (قسطیت الصلوة) تو وہاں سے چلے جا ئیں زیاہ تشریح ہوں کی جائے کہ یہ ماہواری جلسہ ہوگا۔ جس میں امت کمترینیہ اپنی بہودی کے دسائل سوچ سکے گی کیونکہ اسلام قدیم میں ج کا اجماع کی اور تاجائی اور تعارف میں جے کا اجماع کی اور باجماعت پانچ وقت نماز کا اجماع صرف باہمی تباولہ خیالات اور تعارف اسلامی کے لئے تھا۔ جس کو آج اصلی طور پر اوانہیں کیا جاتا اس لئے آج اس کی ضرورت نہیں گر جب کوئی تھے خیال سے ایسا کر سے تو اسے اجازت بھی ہے۔

د ..... نماز کے لیے وضوی بھی ضرورت نہیں مرف صفائی مراد ہے اور چونکہ پہلے زمانہ میں خصوصاً عرب روزان خسل نہ کرتے عضائ لئے نماز با جماعت کے لئے ان کے ہاتھ یاؤں صاف کرنے کوکہا گیا تھاورنہ اگرییز مانہ ہوتا توضح کا خسل ہی کافی تھا۔

ہ..... قربانی ضروری نہیں ختنہ بھی پرانی رسم ہے درنہ قر آن تھم نہیں دیتا غرضیکہ امام حقیق نے یا بہاء اللہ نے جواحکام جاری کئے ہیں ان کی روشنی میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسلام

عبادات سے وابستینیں۔سیاست۔تدن اور با ہمی الفت واتحاد کا تام اسلام ہے۔ و ..... غالبًا ہم نے آپ کے دلی خیالات کا سیح فوٹو تھینچ دیا ہے اور اگر پی غلطی معلوم ہونے ترمیم کے لئے ہدایت نامہ تھیجدیں مگر ہمارامشورہ بیہے کہ حنیٰ باتیک الیقین کو طحوظ رکھ کرتمام عبادات کا خاتمہ کردینا چاہیئے۔ کیونکہ اس وقت بڑے بڑے فلاسفر بھی خداکی ہتی کے قائل ہو چکے ہیں۔

یا کچ وقتی نمازیوں سے کہد یا جائے کہ قرآن میں صرف یا کچ نمازوں کے اشارے موجود ہیں۔جن سے تم نے روزانہ حاضری مجھد کھی ہے۔ محر قرآن میں بیکمیں نہیں لکھا كةم برروز بھى نماز پر ھاؤاور برايك پر ھے۔ بلكه بيدوامرمولويوں نے اپن شكم پرورى كے لئے گھڑ گئے ہیں۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ روزانہ حاضری ہرا یک کی ضرور کی ہے۔ تو مچر پیر نہیں بتایا کیا کہ اس روز اندے مراد ہفتہ میں ہے کس دن حاضری ہوگی صرف یوم جعد کی حاضری کمسی ہے مگرادا میکی نماز کا وہاں بھی محکم نہیں بلکہ یوں کہا گیاہے کہ نماز قضا ہوجائے تو نکل جاؤ۔وو نماز بول سے بھی گزارش کی جائے طلوع وغروب شس کو مذکورہ ہے مگر بیر مذکور نبیس کہ ہرروزیا فلال روزنمازی حاضری موگی کیونکد یون آیت نبیس اتری که: "كسلمساط لمسعت و كلمساغس بست الشهمس "الي ع جوور كرجاري هيمات البيد برايمان لا ويدهم مرف كمترين كوديا كياب ذلك فضل الله یوتیه من یشاء مرویکانایا بے کہ یہودی اورعیمائی س طرح عبادت کرتے ہیں اور ہندوکس طرح میجن گاتے ہیں۔ اس ای تھاٹھ باٹھ کے ساتھ باہے گاہے کیساتھ خدا کے بیجن گائے جائیں کوئکہ محم مواہے کہ: 'فبھدھم اقتدہ '' انبیائے سابقین کی پیروی کرواورا گر تجدیددین میں کمی رہ کئی ہوتو امام حقیقی اور سیح ایران کی تعلیم پیش نظرر کھ کر کھمل کی جائے۔خلاصہ بید ہے کہ اس عقیدہ کے قیمن میں مرز اصاحب کاراگ الا پاہے کہ عہدرسالت وخلافت کے بعد تین سو سال سے ہزارتک فیسے اعدوج اور گراہی رہی ہےاور چودھویں صدی میں محد فانی سیح قادیانی نے اپنے کرشی ظبور سے اسلام کی دعوت شروع کردی ہے۔ پس اتن مدت میں یا تواس کے تا بعدار مسلمان ہیں اور یا ہزارسال سے پہلے تین سوسال میں باتی ہزارسال میں سب کفر بی کفر تھا اور ابھی جو ہمارے محرین وہ بھی کافرین -مرزائوں نے تواس کی تفریح کردی ہے امت محترید بھی اس کی تقریح کردے تا کہ آئندہ کے لئے میدان صاف ہوجائے ادرمسلمان بوں کہ سکیس کہ اگر ہارااسلام مولو بوں کی ساخت ہے توامت کمتریدیہ کا اسلام بھی کمترین کا ساخت پرداختہ ہے کیونکہ اسلام كىسلسل تعليم اس كى تائىد ي خاموش بادراس طرح قد ببطرازى كى متعدد دكائين فكل چی ہیں۔ جن میں قرآن ہی کوتر یف کر کے ٹی لوگ نی بن چیے ہیں۔ امام اور ٹی کرش - نی خفی نے بھی اگر د ماغ سوزی سے اسلام کا ایک نیا ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں ۔ کیونکہ ان سے بڑھ کراستاد کار پیدا ہو چیے ہیں اور غالبًا اس امت کمترینیہ کا کوئی اور دور چدید ایسا بھی پیدا ہوگا کہ جونفی نبی کی ٹریعت کوتر میم کر دیگا۔ کیونکہ تاریخ واقعات کو دہراتی ہے عبداللہ چیکڑالوی نے اس کہ جونفی نبی کی بنیاد ڈالی تھی اور اہل قرآن کہلایا تھا اور تغییر لکھ کر نیا اسلام چیش کیا تھا۔ مگر اس کے ہم خیالوں نے نداس کی تعلیم کو بھال رکھا اور نہ بی اس کے عنوان نہ ہی کوقائم رہنے دیا۔ بلکہ کوئی امام حقیق بنا کوئی اہل اللہ اور کوئی امت مسلم جس سے فرقہ شمی الگ ہوگیا ہے اور آئندہ اس کی بھی خیر نہیں لوگ اس سے بڑھ کر ندا جب تراش لیس کے۔

چہاردہم ..... کوئی تہذیب ان مبائل کے کہنے ہے اور سننے سے انکارٹیس کرتی کہ نمازیں دو ہیں۔ سورج قبلہ ہے۔ مدیث کے ہم مکر ہیں۔ مگرالل سنت کی کتابوں میں الی حیاسو زباتیں موجود ہیں کہ پیٹانی پریل ڈالے سواکوئی مختل نہیں س سکتا۔ جوہمیں براجائے ہیں وہ ذرابیہ حوالجات بھی مطالعہ کریں۔ بخاری تغییر نسساؤ کے مصرت لکم بیاب الحیص بیاب العسل وغیرہ۔ ہدایہ شرح وقایة قاضی خاری تغیر در مخارردالحقار

جواب ..... اس نمبر میں معلوم ہوگیا کہ شمی فرقہ بھی آپ کے نزدیک مراط متنقیم

پر ہے اور جو کچھ پہلے کلما جا چکا وہ خالی رعب ہی تھا۔ گر اہل سنت آپ کے خیال میں دین ساز
مردود میں کہ انہوں نے نہ مرف اسلام کو ہی چھپایا ہے بلکہ حیاسوز با تیں بھی اس میں درج کردی
ہیں ۔ جو دشمنوں کا کام ہے جو جو الہ جات آپ نے پیش کے ہیں ان کے جو ابات بار ہا شائع ہو چھے
اس لئے ان پر بہاں بحث کرتا ہے کل ہوگا۔ گرتا ہم اتنا ضرور کہدویتے ہیں کہ شیعوں نے منہوات
اسلمین کلے کر پیش کیا تھا کہ زیر بحث مسائل کتب حدیث سے نکالدیئے جائیں اور اہلے دیث نے کئی ایک رسالوں میں فقہی مسائل پیش کر کے ہدایت کی تھی۔ کہ بیرقائل اعتراض ہیں اور شیعہ
ما حبان نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ لیکن بہارستان رفض نے شیعوں کے گھنا کرنے مسائل پیش
ما حبان نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ لیک جا گیں۔ ایک دفعہ دھرم پال نے بھی ترک اسلام لکھ
کر کے کہا تھا کہ یہ مسائل نم ہوب نی خلاف تو حیداور برعش تحقیقات جدیدہ تعلیم دی ہے اس لئے اس
کر بیش کیا تھا۔ کہ قرآن مجید نے خلاف تو حیداور برعش تحقیقات جدیدہ تعلیم دی ہے اس لئے اس
میر ترمیم ہونی چاہیے اور اہل قرآن نے بھی آئے مختم فہرست پیش کی ہے کہ مسائل پیش کردہ حیا
سوز ہیں اور اس سے پیشتر اہل سنت نے البلاغ اور بیان الذاس سے متعدد مسائل پیش کئے تھے اور
مالم کیا تھا کہ یہ حیاسوز ہیں بہر حال ہے کوئی تی بات نہیں ہے ہرایک نہ ہب دوسرے پر نکتے تھے اور

ہاور کہتا ہے کہ اگرید مسائل نہوتے تو خالفین اسلام کے اعتراضات پیدانہ ہوتے مگراہل سنت والجماعت نے ایسے اعتراضات کے جواب میں بیٹابت کیا ہے کہ بیاعتراضات لاعلمی اور جہالت اسلامید کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ورنہ معاملہ صاف تھا۔ گر جدت پسند طبالع نے ان اعتراضات کو قبول کرلیا اورمعترض کے مشورہ ہے ان مسائل ہے اٹکا رکر کے ایک جدید ندہبی نصاب شریعت تیار کیا ہے جوغور کے بعد معلوم ہوتا ہے کدان کی بیحرکت ان مسائل سے زیادہ حیا سوز واقع ہوئی ہے جو ندکورہ صدر مسائل ہے پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کوآج اتحاد کی سخت ضرورت ہے گرانٹی کھویڑی والے وہ اتحاداس میں سمجھتے ہیں کہ آئے دن ایک نیافرقہ اور نیامذہب نکالا جائے۔ حالانکہ جس فرقہ بندی سے نفرت کرتے ہیں ای کو پیدا کررہے ہیں غالبًا بیسلسلہ یونمی جاری رہے گا اور ہرایک نوپیدا ندہب پہلے کی خبر لیتا رہے گا۔اس لئے امت کمتریدیہ کوغرہ نہ ہونا جا ہے کہ ان کی تعلیم کلتہ چینی سے خالی رہے گی یا اس امر کی تر دید کر نیوالے پیدا نہ ہول گے۔ تمثیلاً بیان کیاجا تا ہے کہ آج کل کے زہب طراز اور اہل سنت میں سے قدامت پسندفٹ بال کی دویمیں ہیں اور فد بہ فث بال ہے اہل سنت کی ٹیم اصحاب الیمین ہے۔ کیونکدانہوں نے اسلام سکھنے میں وہ تعلیم پائی ہے۔جودا کیں ہاتھ سے دائی طرف سے کھی جاتی ہیں دوسری ٹیم اصحاب الشمال ہیں۔ کیونکہ انہوں نے پہلے وہ تعلیم حاصل کی ہے جو بائیں طرف ہے کھی جاتی ہے پھر تصانیف محققین یورپ کو پیش نظر رکھ کراسلام کا مطالعہ کیا ہے اس لئے وہ جا ہے ہیں کہ اسلام کوان تمام سائل سے یاک کردینا جا ہے۔جن ہے آج کل کا تدن متفرے یا جن کوآج کل کا فلفہ تسلیم نہیں کرتا۔ بہرحال نہبی فٹ بال اصحاب الشمال میں دگیدا جارہا ہے اصحاب الیمین اسے اصحاب الشمال كى زدے بيانا جاہتے ہيں مگروہ زور پکڑ محے ہيں اور اسے كول كے قريب لے جارہے ہیں ہرایک کھلاڑی الی کک لگاتاہے کہ باوجودامحاب الیمین کےرو کئے کے دو گیندگول کے قریب ہوا جاتا ہے اور اصحاب الشمال اپنی اپنی ذاتی قابلیت کے جو ہر دکھا کر ایک دوسرے سے بڑھ کر تمبر لے رہے ہیں۔ مگر ابھی تک آیک گول کرنے میں بھی کا میاب نہیں ہوئے می بڑا زبروست ب\_امت محربياور كرشنول كامقابله بود يكفئ تيحد كما لكاتاب كرآيا اصحاب الشمال خود آپس میں لزلز کے فنا ہوجاتے ہیں یا آپس میں اتحاد پیدا کر کے امحاب الیمین کے سر کول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن واقعات بتارہے ہیں کدید تھے تصف صدی سے جاری ہے ایران کی ٹیم نے شروع کیا تھا۔ قادیانی ٹیم نے اس کا ہاتھ بٹایا تھا۔ مگر پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ آخرالا مر مظاہر قدرت ٹانیداور مجددین اہل قرآن نے بھی اپنی ساری طاقت خرچ کرڈالی لیکن ابھی تک

کامیابی نہیں ہوئی۔ بہر حال اصحاب الیمین کو اپنی کامیابی پر کامل وثوق ہے کیونکہ ایسے برساتی فرجہ بزاروں وفعہ لیکے اور چاردن کے بعد خود بخو دمث گئے ابھی کل کی بات ہے کہ چیت رای فرقہ لکا تھا اور آج اس کے پیرونظ نہیں آتے عبداللہ چکڑ الوی نے ایک جماعت پیدا کی تھی۔ جو اس سے وابستہ تھی خوداس مسلک کے اشحاد یوں نے اس کی تعلیم کوغلا قرار دیا۔ قادیائی تعلیم میں بھی افٹر اق نمودار ہو چکا ہے اور اپنے بیر کی تحریرات کو بعض دفعہ صاف لفظوں میں کہدو سے ہیں کہ خلط ہیں جیچہ وطنی نبی مرچکا ہے اور اپنا فہ بب ساتھ لے گیا ہے۔ از مندمتو سطہ س حسن بن صباح کے بیں چچہ وطنی نبی مرچکا ہے اور اپنا فہ بب ساتھ لے گیا ہے۔ از مندمتو سطہ س حسن بن صباح کے فرب نے برنا زور پکڑا تھا۔ گر اڑھائی سوسال بعد اس کا نام ونشان ندر ہا۔ قادیا نی فرب کے متعلق خود کرش کی پیشنیکو کی ہے کہ غدا کہتا ہے کہ میرانا م ختم نہیں ہوگا اور تیرانا م ختم ہوجائے گا اس متعلق خود کرش کی پیشنیکو کی ہے کہ خدا لعلوم تندز اید یو ما فیو ما اس لئے ممکن ہے کہ جن تحقیقات اور امت کمترید یہ بھی ہے میں جاری ہے چند سال بعد غلط ثابت ہوں اور رید فرب بھی مث جائے۔

پانزدہم ..... مااوتیتم من العلم الا قلیلا اور رب زدنی علما العام الا قلیلا اور رب زدنی علما علم البن بین کہ سی اضافہ نہ ہوسکے اور قرآن کے عجائب غیر محدود بین تواگر آپ نے سارے عجائب بیان کردیئے تھے توان کا پیش کرنا ضروری ہے ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے اپنے زمانہ کے متعلق جو کچھ بتایا تعاوہ کافی تھا۔ گر مستقبل زمانہ میں جن تشریحات کی ضرورت محسوں ہوئی ہان کے متعلق آپ کاعلم کافی نہ تھا۔ میں وجہ ہے کہ خوداہل سنت نے بھی اپنی تفاسر میں نے علوم بحرد سے ہیں۔

جواب ..... آپ بیشک و قائق و معارف بیان کیجے گر آپ کو بیت ہر گر حاصل نہیں کہ جو پہلے حقائق منکشف ہو چکے ہیں ان کو پاؤں سے تھکرا کر رکھدیں پہلے معارف بیان کنندوں نے عمارت پر عمارت کھڑی کے جددین اسلام کاشیوہ عمارت پر عمارت کھڑی کی ہے۔ پہلی عمارت گرا کراز سرنو قائم کرنا آجکل کے بجددین اسلام کاشیوہ ہور ہا ہے اور جدت پسندی الیمی زور پکڑ گئی ہے کہ اپنے ہمعصر مجدد کی بنیا دبھی آتھوں کا فہتر بن جاتی ہے علم نبی میں اضافہ خدا کی طرف سے تو عمکن ہے۔ گریہ اضافہ ناممکن ہے جو آپ جیسے کررہے ہیں جس میں مفہومات قرآنے قدیم کو باطل قرار دے کرنے مفہوم قائم کیے جا کیں۔ لیات و دبی شان ہے جو بہاء اللہ نے دکھائی ہے یا امام حقیقی دکھار ہا ہے اور بچھ بچھ مرزائے قادیانی نے بھی دکھائی تھی گر آپاؤ ھٹک کی کھزالا ہے۔ آپ تو مارات مین ہوکر ڈوٹک چلاتے آتے ہیں حدیث مانتے ہیں ہوکر ڈوٹک چلاتے آتے ہیں صدیث مانتے ہیں ہیں۔ حضور کی فضیلت کا افر اربھی ہے لیکن گھٹا تے گھٹا ہے علی

استعداد میں اپنے آپ سے بھی کم ظاہر کردیا ہے۔ دنیا شاہد ہے کہ آپ سے تمیں روز ہے اور پانچ نمازیں بلاکم دکاست دستور العمل بن کرمنقول ہیں گر جناب ہیں کہ اپنی رائے سے ارکان اسلام کو اتنی وقعت بھی نہیں دیتے کہ جتنی سکول میں پا جامہ کو ہے یا کالج میں ہیٹ کو۔ اس طرح ہمارے نبی کی ثابت شدہ تعلیمات کو ہر جگدرگید کراپئی رائے الگ قائم کرلی ہے۔ پھرنز اکت بیہ کہ احکام شرعیہ کو وجوب سے اباحت تک یا اباحت سے حرمت تک پہنچا کراور شریعت جدید قائم کر کے بھی کمترین کا خطاب نہیں چھوڑ اہے برعکس نہند نام زنگی کا فور بہم نے تو آپ کو انبیاء کی صف میں کھڑ اکر دیا ہے کے ونکدا سے صالات کا مالک رسول ہی ہوتا ہے یا زندیتی ؟ عالیا آپ زندیتی بننا تو پسند نہ کریں گے اس لئے آپ اپنی نبوت کا علان کردیں۔

مرزانے بھی کہا تھا۔ کہ میری استعداد علمی حضور علیہ السلام سے بڑھ گئی ہے اس لئے اب میں نی ہوں آ ہے بھی کہدریں کہ میں بطا ہر کمترین مولوی ہوں مگراندر سے نی ہول کیونکہ خدا نے مجھے وہ باتیں سمجھائی ہیں جواحکام شرعیہ کی تفصیل میں معاذ اللہ محد عربی کو بھی نہیں سوجھی تھیں لیکن مشکل میے کہ آپ کی شریعت امام حقیقی اور کرشن قادیانی اور سے ایرانی کی شریعت سے ذرہ مختلف ہے بہتر ہوتا کہ آپ ان کی شریعت کومطالعہ فر ماکران سے اتفاق رائے کر لیتے ۔ مگر چونکہ آپ کی ذہنیت سب سے برتر تھی۔اس لئے آپ کی غیرت نے بیگوارہ ندکیا کہان کا تتبع کریں۔ ببرحال كمترين بن كرجس طريق سے آپ فيلمي ذبنيت كاحمله كيا ہوہ ہم برادشت نبيل كرسكتے ہم اس کے معاوضہ میں جس قدر بھی آپ کو برا کہیں جل بجانب ہوں گے دل آ زردہ را سخت باشد سخن آپ کا سوال ہے کہ تشریحات نیو میکہاں ہیں؟اس کا جواب میہ ہے کدا حکام قرآنی کاعملی نمونہ اوراس کی ممل تشریح کتب احادیث میں موجود ہے جن کو اگر کوئی وقعت شری نہ بھی دی جائے تو کم از كم بائل كحيثيت مين تاريخي طور برنومعتر بوكتى بــ باقى رب كسوالات جديده كےجوابات اور تحقیقات فلسفید پر تقید سو بیسب کچھ بعد کی چیزیں ہیں جن کے بیجھنے میں بھی انوار نبوت کی روشی میں ہی ہم سب پچھ کر سکتے ہیں۔ شاید آپ کو خیال ہوگا کہ خالفین کی تردید میں آپ کو يدطوك حاصل مع كرآب جهل مركب سے فكل كر ذرادنيا كى جواليں -اسلام ميں اب يھى اليى زبردست ستیال موجود میں جوآپ کے طرز تعلیم کو بازیجید طفلال مجھکر صدائے بیابال سمجھرای ہیں۔ ہائے تقدس تیراستیاناس! تونے کمترین کو بھی نہ چھوڑا۔ وہ بھی چندھاشینشینوں کے خوشامدی فقرول کا شکار ہوگیا۔ ارے نخوت تیرا خاند تاہ تونے اس کے چھوٹے سے دماغ پر تسلط جمالیا اوراس برآ مادہ کردیا کہ تعلیمات نبویہ کوقر آن کے خلاف ٹابت کرے اپنی تعلیمات کواس کے

موافق كرنے على بمارے بى عبد هجائے۔ مردے فوب بود چہ شدكہ: "بفحوائے من يضلل الله فلا هادى له كامسماق على ابصارهم غشاوة پيدا شد وبحكم لا يسمع الصم الدعاء گوش بروالرسول يدعوكم لما يحييكم ندارد"

تفوبرتواے چرخ گردوں تفو چنیں کس تمہمد کو بھ برو

شانزدہم ..... تصحیح بخاری ندوتی متلو ہے نہ غیر متلو۔ ورنہ کی احادیث کو آسمیس

کیوں درج نہ کیا۔ مسلم نے دیباجہ میں لکھا ہے کہ جو شخص قرآن کے سواکسی اور وہی کا قائل ہے وہ بدند ہب ہاور تقید کرتے ہوئے لکھا کہ امام بخاری منتخل الحدیث تخطی خلاف ند ہب علاء ساقط الاعتبار اور فاسد القول سے تیسری صدی میں تصنیف ہوئی اور اسپر تنقید ہیں ہوتی رہیں۔ آخر چھٹی صدی کے اخیرا بن صلاح نے کہد دیا کہ ''اصبح السکت اب بعد کتاب الله صحیح صدی کے اخیرا بن صلاح نے کہد دیا کہ ''اصبح السکت اب بعد کتاب الله صحیح السخاری حالانکہ بیفقرہ و دوسری کتب اصادیث کے متعلق بھی کہا گیا ہے۔ در حقیقت محد ثین نے اتو ال منسوبہ بطرف نبی کو تسلیم کیا گران کو یہ معلوم نہ ہوسکا۔ کہ فلاں قول واقعی رسول کی طرف منسوب ہونے کا حق رکھتا ہے یا نہیں ؟ صدیوں کی کہی ہوئی با تیں کیے پر کھ سکتے تھے۔ اگر امت مسلمہ کی قسمت یا در ہوتی تو ان اقوال کو قرآن کے اوپر پیش کرتے اور عقل سے جانچے ، مطابق کو مسلمہ کی قسمت یا درجونی تو ان اقوال کو قرآن کے اوپر پیش کرتے اور عقل سے جانچے ، مطابق کو لیے اور خالف کو چھوڑ دیے

حاصل ندموسكى \_ كيونكداس ميس علاوه احكام كاخيار بالغيب اورميرت نبوى بهى درج بقى اورامام موصوف في حتى المقدوروه روايات درج كي تعين -جو بلا شبه قابل قبول تحين اور جو تقيدات بعدمیں کی گئی تھیں۔وہ جزوی طور برتھیں جنہوں نے اس کی عام مقبولیت کونقصان نہیں پہنچایا تھا ادراغلاط کا ہونا ناممکن ندتھا۔ وہ خدانخواستہ تغییر بیان للناس تعوزی تھی۔ کہ اس کا ایک ایک حرف تفہیم الٰبی سے نا قابل تنقید ہوتا اور اہام بخاری کووہ درجہ حاصل نہ ہوا تھا جو آپ کوعنایت ہواہے ذلك فيضل الله يوتيه من يشاء ليكن آنجناب الرني نوع انسان كفروي اورآب ي بھی غلطی کاامکان ہوسکتا ہے۔تو یہ بات بخو بی ذہن شین کرلیں کہوہ چیزیں آپس میں ای وقت ملتى بيل كهايك بى خطمتنقيم برواقع بول ورنهان مين تطابق محال بوگاء عهرتجد يديعني چودهوين صدی کے مجددین اور انبیاء سے پہلے قرآن وحدیث کولوگ ایک ہی خطمتقیم پر ( کہوہ دونوں مافوق البشريت بيس ) سجعت رب اورجن اقوال كوانهول في موضوع بإياان كى كانث جهانث كرك الگ كرديا تھا جوكتب موضوعات ميں اب تك درج ميں ادرآج تك ان كے باہمى تطابق برکسی کوشبہ تک بھی پیدائیس موا گر برقتمتی سے اصحاب الشمال تعلیمیا فت اصحاب نے تصانیف غیرمسلم کوزیرمطالعه کر کے اور ان کے اثر ات اولیہ کواپنے سادہ اور صاف دیاغ پر عبكه دے كر بعد ميں جب اسلامي لٹر يجركا از خود مطالعه كيا تو انہوں نے بہلے قرآن كو نہ کورالصدر خطمتنقیم سے ینچے اتار کرسطح کر دی کے ایک نقطہ پر رکھ دیا۔ جو چاروں طرف جھکنے لگا شال کو جھکا تو ایرانی مجددوں نے اس کی کھال کا بال بال نوج ڈالا۔مشرق کو مائل ہوا تو 🥋 قادیانی مغل نے لوٹ کرا ہے اندر ڈال لیا مغرب کومتوجہ ہوا، تومحققین یورپ نے اس کی ہستی کو مٹادیا کہ بیقول بشر ہے اور صحف متقدمہ کا منتخب کورس ہے سیدھا پنجاب کا رخ کیا تو مظاہر قدرت ثانیداورا م حقیقی اور دیگرا مام الزمانوں نے اس کی خوب خاطر کی۔امت مسلمہ کے ہاتھ پڑا تواس نے اسکا سارامفہوم ہی بدل ڈالا اورصاف کہددیا کہ آج تک جتنے مذاہب ہیں سب قرآن تھےف شدہ کے خلاف ہیں اور شان رسالت کو ایک معمولی چھٹی رسان کی حيثيت مين لاكر كعثر اكرديا تبهى رسول كاكاثه كى يتلى بناياتهي خطاكار اورتبعي غلط كو\_الغرض یہاں تک غلوکیا کہ جو کچھ نبی نے مجھکر قرآن شریف ہے دستورالعمل قائم کیا تھا اس پرصاف ہاتھ پھیردیا۔ کہ نمازیں یا کچ نہیں دو ہیں۔ روز تے نمیں نہیں دس ہیں اور نماز ار کان مخصوصہ کا نامنیں صرف خدا کی طرف رجوع ہونے سے رام رام کرنے سے بھی ادا ہوسکتی ہے۔قبلہ ضروری ٹبیں وضوفرض نہیں ہاتھ یا وُں صاف ہوں تو کری پر بیٹھ کرمنہ میں حقہ کا دورہ کش لئے

ہوئے بھی مجودشام کی تبیج ادا ہو علی ہے خرمنیکہ ساری ہی شریعت بدل ڈالی اور جب قرآن کو یہے قدموں پر گرالیا۔

توا مادیث کواس کے پاس لا کرر کھنے کی کوشش کی گران میں تحریف اور تبدیل معانی کا کر بند چل سکااس لئے جونا قابل تحریف فابت ہوئیں ان کو نکالنا شروع کردیا اور جوتح یف شدہ مفاہیم قرآن یے مناسب معلوم ہوئیں ان کوقرآن کے ساتھ کھڑا کردیا۔ گرآپ جانتے ہیں کہ ایک گھتہ پر دوجہم قائم نہیں ہو سکتے اس لئے قرآن ہی قرآن رہ گیا اور احادیث نبویہ کی ضرورت باتی ندر ہی ۔ بیاسلای خیرخواہی پہلے فرقہ ہائے اہل قرآن کے پہلے مجدد عبداللہ چکڑالوی نے ظاہر کی سخی ۔ کہ جبکہ وہ لا ہور مجد چیدیاں میں پیش امام اور مدرس تھا۔ مدت تک صحاح ست کا درس دیتے ہوئے تارک قرآن نمجے بیا کر قرآن نمجید کے ترجمہ فودساخت کے ساتھ مطابق کرنے لگا۔ آخر کہددیا کہ بیتر جمہ اور محجے بنا کری آئی آخر کہددیا کہ بیتر جمہ اور سمجے بنا کری آئی آئی ہی اس کے تعامی کا سے۔ بہر حال اس کا ترجمہ اور ترجم قرآن کی جونہ کہ خودساخت کے ساتھ مطابق کرنے لگا۔ آخر کہددیا کہ بیتر جمہ اور تھی کہ بخوام کے خوام کا کہ خودساخت سمجھا جاتا ہے کہ خوام کا کو تھی برعت سمجھا جاتا ہے خوام کا ور دخطا کا رخم ہرایا اور آج وہ دن ہے کہ اس کے نہ بہب اہل قرآن کو تھی برعت سمجھا جاتا ہے غلط گواور خطا کا رخم ہرایا اور آج وہ دن ہے کہ اس کے نہ بہب اہل قرآن کو تھی برعت سمجھا جاتا ہے غلط گواور خطا کا رخم ہرایا اور آج وہ دن ہے کہ اس کے نہ بہب اہل قرآن کو تھی برعت سمجھا جاتا ہے خاص کے دوساخت سمجھا جاتا ہے خاص کہ کہ کہ کھی ہرعت سمجھا جاتا ہے خاص کے دوساخت سمجھا جاتا ہے خاص کے دوساخت سمجھا جاتا ہے خاص کے دوساخت سمجھا جاتا ہے خاص کو تھی ہوئے کہ کہ کے دوسا کرائی کی برعت سمجھا جاتا ہے کہ کو کہ کار کی مطابق کو تعلق کو کا خوام کو کھی اس کے دوسا کی خوام کی دوسا کی دوسا کے دوسا کی کو کی دیت سمجھا جاتا ہے کہ کو کو کی دوساخت سمجھا جاتا ہے کہ کو کو کی دوساخت سمجھا جاتا ہے کہ کی دوساخت سمجھا جاتا ہے کہ کو کی دوساخت سمجھا جاتا ہے کہ کو کی دوساخت سمجھا جاتا ہے کہ کو کو کی دوساخت سمجھا کی کو کو کی دوساخت سمجھا کو کر کی دوساخت کی دوساخت سمجھا کی کو کی دوساخت سمجھا کی کو کی دوساخت سمجھا کو کو کی دوساخت کے کو کی دوساخت کی دوساخت کی کو کی دوساخت کے دوساخت کی دوساخت کی دوساخت کی دوساخت کی دوساخت کی کو کی دوساخت کو دوساخت کی دوساخت کی دوساخت کی دوساخت کی دوساخت کی دوساخت ک

ہفدہم .....ہارے خالف قرآن نہیں سیجے اور نہ ہی صاحب قرآن کی حقیقت کو مانے ہیں اور پھر ہمارے عقائد رکیے ماوی ہوسکتے ہیں؟

جواب .....قرآن مجید کا جو پہلوآپ نے نکالا ہے۔ واقعی ابھی تک مشتبہ ہے جب تک آپ کی ساری تغییر شائع ہوکر عام نہ ہوجائے کسی کو کیا معلوم کہ آپ صاحب قرآن ہیں یا کوئی اور؟ مگر بی تقدیس کی خود آرائی نرالی شان رکھتی ہے۔ کہ ہمارے سواکسی نے قرآن نہ بمجھا اور نہ بمجھتا ہے مرزا بھی بھی کہتا تھا اس لئے ہم آپ کواس کے ساتھ ہی کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

كودحي غيرمتلوكهتا ہے يا جورسول كومطاع غيرمسئول سجھتے ہيں وہ مرتكب شرك في الالوہتيہ ہيں۔آپ افڈر کر بچوائٹ عمر رسیدہ مولوی مشہور ہیں۔ ابتدائی تعلیم امرت سر کے مایند ناز مولوی غلام علی صاحب سے پائی تھی کھرخود مینیات کا مطالعہ شروع کردیا اور کئی کروٹ بدل بدل کراس متیجہ پر آ پنچے ہیں کہ قرآن مجید آج تک کی نے نہیں جھا قرآن مفصل کتاب ہے اور جو تفصیلات مسلمانوں نے قرآن کے لئے مقرر کی ہیں وہ مولویوں کی خودساختہ ہیں اس لئے قرآن کی تفصیل وى معتر موكى جوخودقرآن ميس موجود باس لئے ضرورت پیش آئى كه قرآن اورقرآن كى تفصيل میں ایک تفیر کھی جائے جس کا حجم کم از کم ڈیٹھ ہزار صفحہ ہو۔ بیارادہ دیرے کررہے تھے۔ مگر چونکہ پہلے پہل انجمن اسلامیہ امرتسر کے ملازم تھے اور سکول میں مختلف مضامین پڑھاتے رہے تھے اورلوگ آپ کے متعلق نیک ظن رکھتے تھے اس لئے میچی دبدہے اور جب ریٹائر ہوکرامام مجد بن گئے تو آزادی ہےا پے خیالات کا اظہار شروع کر دیا۔ آخرالامریہاں تک اپنی جماعت تیار كرنے ميں كامياب بو مح - كرعقا كد كھ كرا بناند ب قائم كرليا - جس كي تفصيل بچھلے غمروں ميں آ چی ہے۔ بیصرت اگر چہ کمترین کا خطاب اپنے لئے تجویز کرتے ہیں۔ مگراس تجدید اسلام کو ملحوظ رکھتے ہوئے جوانہوں نے اپنے عقائد نامہ میں طاہر کئے ہیں ۔ہم ان کو نبی تخفی کا خطاب پیش کرتے ہیں امید ہے کہ منظور فرما کر چودھویں صدی کے انبیاء میں شائل ہوجا کیں گے۔اگر مید خطاب منظور نبين توتم ازكم مجددودتت اورامام الزمان كاخطاب توضرور لينابزك كاورندامت مسلمه بغیرنی کے س طرح معنون ہو عتی ہے شاید بی خیال ہوگا کہ آپ بروز ابراہی ہیں کیونکہ آنخضرت ُ نے ہی کہا تھا کہ یا اللہ میری ذریت سے امت مسلمہ ہو گویدامنت ابرا مہی خاندان سے تعلق نہیں ر کھتی یکرروحانی تعلق کی وجہ سے اس میں داخل ہو یکتی ہے۔

يه يكي بهاري

کاویہ حساول میں کی بہاری کا نام چوہویں صدی کے نبیوں میں درج ہو چکا ہے اب
ہماس کی کتاب فرمان سے ایک نظم درج کرتے ہیں جس میں اس نے اپنے تمام دعاوی درج کے
ہیں ۔ نظم کی بندش دیکھ کر اندازہ لگ سکتا ہے کہ آدمی بوامعقول ہے۔ سے قادیانی کی نظم اس کے
سامنے پانی بحرتی ہے اور اس کے مظاہر قدرت تو سرے سے اس کی گاڑی کے بیل بی نہیں بلکہ ان
کا ذکر ہی فضول ہے البند مسیح ایرانی فاری نٹر لکھنے میں اس سے بوھا ہوا ہے کیونکہ فاری اس کی
ماوری زبان تھی اور اردو یچی کی مادری زبان تھی ۔ نیکن قادیانی مسیح کی مادری زبان نہ فاری تھی نہ
اردواس لئے پنجائی نمانظم ونٹر لکھنے پرقادر تھا اور چونکہ ان مرعیان مسیحیت ومہدویت میں سے کوئی

بھی عربی الاصل نہ تھا اس لئے عربی نظم ونٹر کھنے میں ان نتیوں میں کوئی بھی ایسا نہ لکلا کہ اس مردہ زبان کوزندہ کرے بیاس کے اند ھے، لولہے الفاظ کو درست کر کے بیچے طور پر شفا بخشی سے کام لے اور خفی نبی نے بھی کوئی خاص اوبی لیافت آج تک اپنی خاص نظم یا نثر میں پیش نہیں کی ۔صرف آپ کوناز ہے تو اس تقدس یا اس لیافت پر جوان کوثنا گوشا گردوں اور اصحاب الشمال تا بعداروں کی واہ واہ سے حاصل ہو بچی ہے۔ بہر حال نجی کی نظم ذیل میں درج ہے۔

راما ہم بیں مریم ہم بیں رسم ہم بیں ہم ہی جم گویا کہ بس ہم ہی ہم بیں ہم ہی ہم بیں ہم ہی ہم

یادرہے تم سب کو اتنا جب تک ہے اس وم میں دم بولینگے ہم بینک حق حق الکھ کر وتم ذم پر ذم

> یا امسی یا امسی امسی امسی امسی امید مہدی مہدی مہدی مہدی مہدی ام

ہم بی صبی مہدی ہیں گہوارہ میں جو بولے تھے احمد ہم ہیں موی ہم ہیں عیسیٰ ہم ہیں کیجیٰ ہم

بہلے جو کچھ لائے تھے ہم دیدا کے تم سکو گئے

تمن اس کو ایک نہ مانا سیدھے بن کے ہوگئے خم

اب ہم جو کھ لائے ہیں سولیلو بھلے شائی سے چھوڑو اپنا رھوم دھڑکا چھوڑو اپنا سارا بم

دیکھو کیا ہے شان ہاری سارے احمد حامد ہیں قال رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ العم

ایلی ایلی ایلی ایلی ولما سبقتنی ان اللہ معن پر کیا ہے ہم کو اس کا عم

سبخينك لاعلم لنيا الاما علمتنيا انك انست الصعليم م*ين بون تيرا فا*لي أم

قدرت تیری رنگ برگی تو قدرت کا مال ہے میں ہی تیرا فوٹو ہوں بس مجھ سے ہی عالم الم ابجد، ہوز، هلی، کلمن، سعفعی، قرشت، سخذ، ضغ سارے علم اس میں مجرے ہیں ضاء ظہور العالم مم

خون سے گادنیا میں پڑجائیں گے کہرام بڑے سوکی ساکھی دھرتی سب ہوجائیں گ اکدم سے یم

لاتبديل لخلق الله سمع الله لمن حمده ميني على كي م ويكو دونو نينا نم

سبحان الله تعالى من يخش الله يتقه جعل لكل شيءٍ سبباً وهوهوهوهوههم

هو المهدى هوالهادى ليس الهادى الاهو نازل موكاكس جاير؟امريكه بين جوبى اكتم

خشعاً ابصارهم يخرجون من الاجداث ليس لهم من دون الله كاشفة من هم الغم

ہادی مہدی نزرائن دولہا دولہن ایک ہیں اب کے سب کھالی ہم

خود نبی اور خود نباهول میل خود يقا اور خود فنا بول ایے ہی آپ پر فدا ہوں میں واه كما خوب ولرما بول ميس جنت ودوزخ وخلا ہوں میں اختر ومهر وماه برج و فلك بارش وبرق وطورو طاء مول ميس ابروباد سحاب وتوس وقزح بح و برسزه مکین ومکال روح وارواح وبازيا مول ميس میں ہیں میں ہوں بتاؤ کیا ہوں میں الغرض جمله كائن وماكان اور ناممكن القياس جو ہو وه بھی میں ہول بس اب خدا ہول میں خود سے چھپتا ہول شرم کے مارے حبى يحيا وباحيا مولين بس خدا عی کا نام کیلی ہے میں نہ کھ حاء دیاء ہوں میں

احكام ..... دل نه دكهاؤ ـ اپني صفات كوقدسيه بناؤ ميراجال چلن اختيار كرو ـ ورنه افلاس اموات وامراض اورتناسخ ومصائب يس كرفنار موكرعذاب ياؤ كي \_زاني كو كية سے كواكر مار ڈالو کوئی پیشدامتخان پاس کرنے کے بغیرنہ کرو محبت عامہ کومقدم رکھو۔ بغیر پیند کے شادی نہ كرو\_ جومزا بم بواس بر كھولتا ہوا ياني ڈالو۔طلاق نه دو۔ كوئى كسى كا منه چرائے تو ہونث كاث ڈ الو۔ ابروے اشارہ کرے تو موچنہ سے بال نوچ دو۔ بہتان باندھنے والے کو چونہ کی بھٹی میں بٹھا کریانی ڈال دو۔ رہن اجارہ نہ کرو۔ قرض نہلو۔ قاتل کوکری پر بٹھا کربکل سے قبل کرو۔ زیادہ گوشت نه کھاؤ۔ جس سے تکلیف ہووہ نہ کھاؤ <sup>ک</sup>سی کو دجال اور حرا می نہ کہو صحت درست رکھو۔ جو باغ میں بیشاب کرے اس کے مندیس بیشاب کرو۔ نطفہ ضائع کرنے والے کا آلہ تاسل کاث ڈ الواور جو عورت گاجروغیرہ سے فرزجہ کرے نمک نوشا دراور مرج سے اس کوفرزجہ کرو۔ جانور سے مجامعت كرے توعضوتناسل كاث دو۔ جوزنا بالجبركرے اس كى جورويا بيٹى سے بازارعام ميں زنا مراؤ \_ كتے سے اس كى سفره كوئي كرائى جائے \_ پير تدخاند ميں برف كے ينجے دباؤ \_ زانى حاملہ موتو اسے محاصرہ میں رکھو کہ حمل نہ گرائے ورنڈتل عمد کی سزایائے فاعل کوالٹالٹکا دو کہ سوکھ کر مرجائے یا درندے نوچیں ادر مفعول کوسولی دو۔ جو تقیم ہونے کی دوادے یا مخنث بنائے اسے لا کھ کی دیوار میں چیکا دو۔آگ لگانیوالے کوتوپ سے اڑاؤ۔ باغی کو پچھوکی خندق میں ڈالو۔ زبان کاٹ ڈالو۔اس کی جوفلط خواب باخبر پھيلائے بابراافساند لکھے باغيبت اور غمازي كرے يامجمو في كواہي يامجمو في جاسوى کرے۔ جوکسی کو بنظر تحقیر دیکھے اس کی آنکھ میں چونہ بھر دوانگل سے بکر نہ توڑوڑ فاف کا خون نہ د کھاؤ عقیقہ اور تسمیہ دغیرہ پرخرچ کرنے والے کوجس دوام کرو۔ زخم پہنچانے والے کوتل کرو۔ مفلسی دور کرد۔ کیونکہ وہتم کو گرجا میں بھی میسوئی پیدانہیں کرنے دیت سب کے ساتھ ملکر موحد الكل بنو\_يمي اصل عبادت ہے جوسب كوموحدالكل بنائے اس كوعبادت كى ضرورت نبيس كيونكداس نے صبر کیا خوش کیا۔ برائی نہیں کی نیکی کوراہ دی۔ بروں کو تکالا یا اس لیے وہ عقل وحسن وصورت حكمت تفكم حكومت عزت واقبال اورنبوت ورسالت كالمستحق ہے۔ بداللداور خليف الله بناہے اور عرش بریں پر بیصنے کے قابل ہے اور خلیفہ الشیطان فی تارجہم ۔سب اردو بولواس میں تعلیم ہو۔ آیک فرمانروائے کل کوتیول کروجس کے ماتحت فرمانروائے جزوہوں جواس سے ملکر کام کریں اورخس ۵/ جمع کر کے بیت المال میں جمع کرائیں۔جوفر مازوائے کل کے زیرتقرف مواور جب تک سارى دنیاغنی نه ہوجائے۔ بیت المال سےخرچ نه کرو۔سکداٹامپ بیرق ککٹ خطبہ کلمہ سب فرمانروائے کل کے نام پر ہو۔ جواتحاد کے مزاحم ہواہے تیزاب میں ڈالو کھال از کر صحت ہوتو چرتیزاب میں ڈالتے رہو۔ان کے ہاتھ کا ٹو۔راشی مرتشی چور۔ بغاوت کا اشتہارشائع کر نیوالا خط کھولنے والا۔ بر ہند فوٹو ٹر بنانے والا۔ ربر کا آ دی یاعورت بنانے والا۔ بے حاطور پر مال کھانیوائے پر وہی مال پھیل کر ڈالو۔ کفر وسرکشی کی سزا چار مہینہ ہے۔ جس پراس کی کھال کھینچی جائے۔ پھوٹ ڈالنے والے کوسٹسار کرو۔ فرمان کے خلاف چلنے والے کو بھی سٹسار کرو۔ ملاح گاڑیبان اور سواری والا تازہ سامان رکھے ورنہ جرمانداور تازیانہ لگا داور نقصان بحرلو۔ جس محضو سے جو برائی ہو وہی کاٹ ڈالو۔ جو جرم کسی جرم کے مشابہ ہواسے اس کی مشابہ بزادو۔ عورتوں کو پر وہ میں جس نہ کرو۔ پر دہ دری عندالامن حرام ہے اور پر دہ داری عندالخوف حرام ہے۔ قابل اطمینان حالت پیدا کرو۔ پر دہ دری عندالامن حرام ہے اور پر دہ داری عندالخوف حرام ہے۔ قابل اطمینان حالت پیدا کرو۔ پر دہ دری عندالامن حرام ہے ایک المینان حالت پیدا فران سب کے لئے ہے۔ ایک ابدالآ بادھ کردہ شدہ زندہ سردار سیدھی کی تمہاری سرکو بی کے لئے فران سب کے لئے ہے۔ ایک ابدالآ بادھ کردہ شدہ زندہ سردار سیدھی کی تمہاری سرکو بی کے لئے ماتھ خرج کرو گئی میں دہرایا جائے اور یہی کافی اعتدال کے ساتھ خرج کرو گئی میں میں برائیاں درج بیں ان سے پر بین کرو۔

وطمع وبزرلى وكاهلى

ویے مبری وبہتان ونفاق

مرقه میخواری و کبر وجایل کفر و شرک و بغض اسراف وطلاق غیبت قبل وقمار وافتخار مسکل میسک عیم واغوان غون

غيبت وكل وقمار وافتخار کیدو غمازی و دجل و احکار مسكرات عجب واغواؤ غرور فتنه وجمله فسادات وثرور جلق واغلام وزنا وكنسر نكك بے وفائی وریاد حقدوجنگ غبن دبد خلقی وگمرایی وجور چاپلو ی وول آزاری وزور ہر بدی ملعون گشتہ تا ابد ہر بغاوت ہر خیانت ہر حمد زشت را بگذار حالا ہوش کن ہر چہ فرمودست کی گوش کن نيز رک مذہب اقوام غرب گفت آی بد ترس عصان دب گرجا کوصاف رکھو۔ اتوارکومنبر کے یاس بخورجلاؤ دائیں بائیں سیج ٹانی (میری) دو تصورين موں -اس طرف لوگ سيندير باتھ ركھ كرسر جھكائيں - في كے سامنے ليا ميل موحكام

كے لئے اور برآمدہ مومنبرك ياس تنج برخوش اواز باجا مورجب فرمان برج في برحت كوئى مقام

سرورافزا آجائے توباہے کیساتھ خوش گلوگائیں اور بہت خوشی ہے گرجا گھر میں فرمان پڑھ پڑھ کے خدا سے دعا کیں مانگیں۔سب ہمنوا ہو کر قسطنطنیہ کواپنا دارالخلافہ بناؤ اور وہاں کے خزیروں کو مار ڈ الوور نہ حلقہ سموات کے پارے ڈائینومٹ رکھ کر دنیااڑا دی جائے گی۔ بیت المقدس کوسید المعابد بناؤ ممکن ہوتو اا مرتک کو دہاں جا کراس طرز جدید برنماز ادا کرو۔فرمان کی تلاوت ڈیڑھ گھنشہ سے زیادہ نہ ہو۔ ﷺ میں لفن کی چھٹی بھی ہو۔ دلچیں نہ بھی ہوتو پھر بھی ایک گھنٹہ عبادۃ ضرور پڑھو۔ جلسہ برخواست مونے کے وقت خطیب ہاتھ اٹھا کردعا مائے۔ دعاختم کرنے کے بعد لا الله الا الله يحيى عين الله كهرسيد برباته وهكرس جهائ اورلوك ينبل برباته وككرس جهاكي - چر نز دیک والے دروازے سے نگل جائیں۔ ٹیکہ لگواؤ۔ مردہ کے غم میں ماتمی نشان جالیس روز تک باز و پر رکھو۔ مردہ کو گاڑی پر لے جا کر مشین کے ذر ایجہ آگ میں پھونک دو۔ ادر را کھ کسی خندق میں ڈالدویا گڑھے میں غرق کردو۔ بے اجازت گاڑی کے پیچھے بیٹھنے والے کوخوب مارو۔ اگرچہ مرجائے۔ میتنال بل سرکیس اور کنوئیس بناؤ۔ حاجت روائی کروتا کہ کوئی مفلس ندرہے۔ مگر مساوی الدرجه جائداد تقیم ند کرو مجلس قائم کر کے ضلع کے ماتحت رپورٹ دیا کرو۔ وہال سے وائسرائے کے پاس جائے اور وہ فرمانر دائے کل کے پاس بھیجے۔املاح عالم جیاد ہے اس میں درم خرج کرنا زکوۃ اور قدم بر مانا خدمت ہے۔ قلم کی حاضری ملازمت ہے اور گلم کی حاضری وكالت،عندالصردرة اخبارتكال سكت مواورسفارش بهى كرسكته مومشهورخادم خلق اللدكاسية اوفي مینار برکسی بڑے شہر میں رکھو۔ ریلوے اور چنگی کے سوااتو ارکوچھٹی کرولڑ کی اپٹی تضویریں بھیج کر لڑکوں کی تضویریں منگوا کرکسی ایک کو قرعہ ڈال کر منتخب کرے۔ ثواہ وہ کیسا ہی ہو۔ فیس واخلہ فو ٹو دورويد موگ - جولز کى كا مېرمنجل موگا - چردونو كرجاش جا كرشكرىدادا كرين اگر خاونديش تقص لکلے تو فورا خلع کرائے اور دوسری جگدشادی نہ کرے تو اچھا ہے۔ بچوں کوتصوبروں سے بہلاؤ۔ آتشی مواد کی دکان با ہر موٹیلیفون اور تار کے ستونوں پر چلیپامد چن تارہ کی شکل ہو۔ جان داروں پررم کرو تعلیم لازی ہے میج عشل کر کے جمنا سلک یا کبٹری وغیرہ کھیلو۔ پی کوفیتی کیڑانہ پہناؤ۔ جو تصدأ خودكوفا قدكشي اورروزه مين جتلاكر يوه حرامزاده كفران نعمت كرتاب اورا يسيحرا مزادول ير يعظار بي جوفر مازواكى بيروى نيس كرتے اے تمك حرام! صداقت يجي

سور کے بچ تہیں اب بھی یقین نہ ہوگا۔ حالا نکہ تمہارے لئے مالک نے انسانی لباس اختیار کیا ہے۔ کنواری لڑکی سے خود کو پیدا کردکھلایا مردہ زندہ کیا۔ تبیہ میں پھرا۔ ای بن کر اہل

فصاحت کومت ا جلج کرایا قبل از وقت پیدا موکر ۲۵ روز بغیر دوده کے رہا ، بچین میں نکته چینی کی۔ یے اور ماے برگزارہ کیا اور مہینوں لگا تار فاقد کشی کی مسمرائز نام دہرایا۔عبدالجید نے میرے جرے میں ویکھا تو اس کی آنکھ کوصدمہ پہنچا۔ چنو کوحیدر آباد میں خاک کردیا۔ اشارہ کیا تو چھ ستار نے واب میں خدائی لباس میں جہیر وں کو دیدار دیا۔ وشمن کو تھم دیا کہ جوانی موت میں مرے یا مریض ہویا کوڑ ہی یا باولا در پیشینگویاں پوری ہوئیں غیب سے آگر کسی نے کہا کہ بد خدا كافو تو ہے ۔ فو تو كر افر نے مارے فو تو لين ميں ايك درجن شخصے استعال كيے \_ كرفو ثو نه آيا۔ غیب سے میری تقدیق کے لئے آواز آئی کہ درست ہے نضائے آسانی سے بیآواز آئی کہ: "حضرت مولانا سيد محمد يحيى التحيات عليكم وخيرلك مِن الاولى "كيم ے ان الله مع الصابرين كي آواز آئى - ٢٨ روز بروده من فاقد كش موكر ليكيرويا لوگ مار في آئة بم نے تلوار د کھائی اور سب بھاگ گئے مکہ میں لیکچر دیا۔ مدینہ پہنچا تو روضہ اقدس کا نیا اور یا موکی آواز آئی۔ از دھا، چھونے میں ساگیا۔ دیکھا تو آئینہ ٹوٹ گیا۔ زنجار اور سبی میں انتقال کیا اور جار گھنٹہ بعد پھر جی اٹھاتم نے کئی بار عکھیا دیا گر پچھ نہ ہوا۔ بمقام لنڈن انڈیا آفس میں خوبصورت تصویر نے جھک کرسلام کیا۔ آیک ہی وقت کی جگہ تمکونظر آیا۔ اصل کو پکڑلواوراہل الله با حقانی کہلا ؤ۔کوئی نن۔مرلی جوگی اورسنیاسی نہ ہے۔شادی کا حکم قطعی ہےکوئی عورت برقعہ نہ ڈالے یاجامدند بہنے۔ بلکدگاؤن اور بوث اور ساڑھی بہنے۔ ہاتھ اور چہرہ کے سوابدن نگا ندہو۔ جھوٹا خواب نہ بناؤ۔مہندی نہ لگاؤ۔ملام کرنے میں ٹوئی اتارواور سینے پر ہاتھ رکھو۔فرمازوا کے سامنے جھوالسلام علیک ہرگز نہ کہو۔ بلکہ کہوگورش یا کہوالتیات علیم پیغیمراسلام نے السلام علیم کہہ کریہ بتایا تقاركه باباتم كوسلام ب كويايد الله عديد كابم معى ب تم كوك كافر كم توتم خوش موجاؤ \_ كيونكمةم مردودول كوكافوركر نيوالے موياحق كى كينى كرنيوالے اور باطل كوچھيانے والے ولى صلوت اور اسلام اورمسلم كالفظ بهي آج نجس معنى مين استعال موربا ہے۔ جے ہم محمود كمين ده محمود ہے اور جے مردود کہیں وہ مردود ہوگا۔ کیونکہ تمام الفاظ پر ہمارا قبضہ ہے۔ عورت ڈاکٹری کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہےاہے وہی سکھاؤ۔شریعت قدیم ختم ہوگئ۔ آب شرع جدید برعمل کرو۔ اس کے خلاف کرنا جرم ہے۔ ورندتم واجب التعزير مومال ومتاع چين ليا جائے گا۔ جورو بيني خواص بنائی جائے گی۔ پھر تنتی کیا جائے گا۔روی ایرانی۔حیدرآ بادی اور اگریزی اولی پہنو۔ پگڑ ى شملداليس كالباس بعورتين شرهى ماتك ند تكاليس چليبيانماموباف مونقاب جاليدار - تجامت نەحزىرەنما، نەمحراپ نما، نەنالىنما، نەتالاپ نما (بلكەبىيەنما بو) يامنڈواۇ يامىيجائى ونىغ كى ركھو-

مونچھ کیے خوبصورتی ہوتی ہے۔ کان میں عطر کا پہاہانہ رکھو۔ سرمہ ندلگاؤ۔ ناک میں بال نہونے دو گنده دبن فو قانی دبن کاتحانی بناتا ہے۔مندکالعاب ندیو۔بہجو یک کوند بناؤ۔اردوبغیرکوئی زبان استعال نه کرو\_ابن الوفت بنو محض کمینه اور حرامزاده نبیس ثلباً ـ توتم اس پر درشتی کرو\_ا گروه پاجی سرہی موجائے۔ تو اس کی پوری خبرلوور نہتم ساکوئی والد الحرام نہیں۔ تمبا کو دیگر مسکرات اشیاء حرام مجمو فرستادهٔ خدا کے سامنے دلائل پیش نہ کرو متکبر سے تکبر کرو۔ دجال کے سامنے دجال ہو اور بدمعاش كے سامنے بدمعاش اورمسيا ميں سيابن كرجذب ہوجاؤ۔ شعر گوئي ميں وقت ضائع نہ کرو۔ وہ قوم حرامزادی بری مردود ہے جس نے کتابوں کا حرف حرف نقطہ نقطہ اعراب وغیرہ شار كيا ہے موسیقی بہترین چیز ہے مرسور كے بيج حرامزاد سے ہیں۔جوسارى نعت البي كاكفران كرتے ہیں۔ پچے کو محلاب سے دود دھ بلاؤ۔ جا تکیہ پہنا و تھیل گاڑی میں باہر لے جاؤ۔ ختند نہ کرو۔ زیور نہ يبنا وُهو الحق كهدر بهلا وُلورى يون ووهوالهادى • هوالمهدى ليس الهادى الاهو-و هوالحق هوالله هو يحيى قل يا هو يحك باكين كان من كهوان الله على العظيم پمردائیں کان میں یمی فقرہ کہو۔ حاملہ بیہودہ قیام دقعوداور حرکت بے جا کوعبادت نہ سمجھے مثلاً بار بار زین پرناک رگڑ نایادو پہاڑ کے درمیان دوڑ دھوپ کرنا۔جھوم کھیل کھیل کے روسیاہ پھرکو چومنا۔ سارے شیاطین کا ایک مجمع تصور کر کے ایند چینکنا وہ حرامزادے ہیں جوعورتوں کوہس بیجا کرتے بي اور ظنو المومنين خيراً كادم جرت بير ببت عردودلوگ تصوير كمناح الم بجهة ہیں وہ حرام کے بیچے میٹبیں سمجھتے کہ کوئی چیز تضویر ہے خالی ٹبیں ۔ البذاالی مادر بخطا مردود حرامزادی قوم قود كى باتيس ندسنو -جوشا پانى ند پو \_ گلاس بائيس باتھ سے پكر و \_ انگى اور برتن ندچا او \_ او يركى حیت پر چلیپا نما انجم وہلال ہو۔ مکان کشادہ ہو۔ دودو کے لئے سات سات گز کا کمرہ ہو، مکل وریحان ہوں وغیرہ وغیرہ۔

کہ تمام الفاظ پر ہمارا قبضہ ہے اس مقام پران کے احکام کا خلاصہ کھودیا گیا ہے۔ ورندان کے صحف آسانی کی تشریح عقائدا ور مسئلہ تناسخ کا ثبوت اور علم کلام دوسر ہے مسائل استے ہیں کہ یہاں ان کی مخبائش نہیں گر جو اسلام کے خلاف تھم تھے وہ یہاں ضرور پیش کیے گئے ہیں جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ اسلام چھوڑ دواور جو کچھ تدن یورپ پیش کرتا ہے اس کو اپنا ند بہب بنا کر اہل اللہ کہلاؤ تو خلاصہ بیہے کہ:

الف ..... علی محمد باب ہے لیکر مرزائے قادیا ٹی کے اخیر زمانہ تک جو پھی تعلیمات بہائیداور مرزائیہ میں تھا بچیٰ نے اس کا صحیح مطلب بتادیا ہے کہ گویا بیلوگ پچھ نہ پچھ اسلام کا نام لیتے ہیں مگر مطلب سعدی ہمین ست کہ ماگفتیم۔

ب۔۔۔۔۔ جس تحریک کو بہائی اور مرزائی تجدید نے شروع کیا تھااس کو پائیہ بھیل تک پہنچا کراہے عریاں ہوکر کہد دیا ہے کہ عیسائی ہوجاؤ اور اسلام سے دست کش ہوکر دنیاوی ترقی حاصل کرو۔

ج ..... بیرجس قدر مامور بن کرآتے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ بیدایے ہیں کہ مامور من الله نہیں ہوتا ہے کہ بیدایے ہیں کہ مامور من النصاب ہوتے ہیں۔ جو میسی اورمبدی بن کر اس طرز پراسلام سے بہاتے ہیں تا کدان کا مریدآ سائی کے ساتھ عیسائی ہوسکے۔ یا کم از کم اس سے برسر پریکار شدر ہے۔

ه ...... بالغرض آگر میلوگ مامور من النصاری نبیل تو غالب خیال میہ کہ میلوگ بائیل کے انبیل ہوگ کے کہ میلوگ بائیل کے انبیا وی طرح کا بمن بن کرتعویزات جغردل اور نجوم یا سمریزم کے کمالات سے کھ کرا مات اور پیشینگوئیاں جمع کر لیتے ہیں اور چونکہ بدار واح سے ان کوتعلیم حاصل ہوتی ہے اس لئے اسلام سے بہکا نا ان کا فرض اولین ہوجا تا ہے اور جو پچھا پی وی کے ذریعہ سے پیش کرتے ہیں وہ خیبیث ارواح کی تعلیم ہوتی ہے۔ بائیل کا مقالہ تاریخ غمر اول باب ۲۲مطالعہ کریں جس میں آپ کوصاف نظر آئے گا کہ افری اپ بادشاہ نے اپنے وقت کے چارسونیوں کوجع کرکے پوچھا میں کہ تا کہ بال ضرور دی تھی کے بیومغط نے کہا کہ بال ضرور دی تھی کے بیومغط نے کہا

کے میکایاہ نبی کو بھی بلاؤاسے حاضر کیا گیا تواس نے صاف کہددیا کہ خداکے در باریس پاک روحیں حاضر تھیں توایک خبیث روح آکر کہنے گئی کہ جھے اجازت ہو کہ اٹنی اب کو جلعادی لڑائی میں بہکاؤں تاکہ وہ وہاں جاکر مرجائے تواسے اجازت دی گئی اوراس نے چار سونبیوں کو (جواصل میں فال گیراور رمال (راول) یا کابمن تھے ) سکھادیا کہ اپنی تھیں آواز کی شنوائی کی بنیاد پر جاکر کہددیں کہ ان فی اب نتی اس کہ ان کہ اس کے گال پر تھیٹر رسید کیا۔ گراس نے کہا کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ آندر کی کو گھری میں جا چھپو گے اخی اب مارا جائے گا اور بنی اس وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ تم اندر کی کو گھری میں جا چھپو گے اخی اب مارا جائے گا اور بنی اس ائیل بغیر راعی کے آوارہ بھیٹریں ہوگئی چنا نے چھارسو بنی جھوٹے نکے اور ایک بچا فاہت ہوا۔۔

غالباده خواب سياموكا جوابك حق برست بزرگ في ١٩١٣ء من ديكها تقا كه مين أيك سرسز جنگل مين چرر ما تفاكه ظهر كا وقت بوگيا چيوني سيحده كاه نظر آئي و مان وضوكر ك نماز میں مصروف ہوگیا جب آخری نفل بیٹھ کر پڑھ رہاتھا تو کسی نے پیچھے ہے آ کرسر پر ہاتھ پھیرتا شروع کردیا جلدی سے فارغ ہوکردیکھا تو مرزائے قادیانی نظرآئے کہ برقعہ پہنے ہوئے ہاتھ پھیر پھركر كھ پر معة بي اوردم بھى كرتے جاتے بين بين نے يو چھا كد جناب يدكيا، فرمايا كرتم كواپنا مطیع کررہا ہوں میں نے کہا کہ آپ ساراز ورخرج کرڈ الیس پھرکو گید زنہیں جان سکتے تو وہ اپنے کا م میں مصروف رہے اور میں خاموش بیٹھار ہاچند منٹ کے بعد میں منے نیچے دیکھا تو مرز اصاحب ك باكي باته من ايك درائك كافي نظريدى جس كوميس في جيك سے چين ليا تو فورا آپ في ا پناعمل بند كرديا اوركا بي واپس دينے كوكها مكريس نے كها كيتم اپنا كام كرتے جاؤيس اپنا كام كروں گا\_ای تفاش میں کا بی الث کرجود میسی تو تین تصویرین نظرات کیں بوچھا تو کہا پہلی تصور برمیرے ہمزاد کی ہےدوسری شیطان کی اور تیسری ملک الموت کی پھر ہو چھاتو آپ نے فرمایا کہ جھے تیوں کا عمل یاد ہے ہمزاد کے اثر سے پاس آندا لے کومطیع کر لیتا ہوں دوروا لے شیطان اور اروح خبیثہ کے زیر اثر ہوکر چلے آتے ہیں اور جو دشمنی کرے اس کوعز رائیل کے سپر دکر کے ہاتھ چلاتا ہوں تو وہ تباہ یا ہلاک موجا تا ہے میں نے کہا کہ بس آپ کی ساری نبوت معلوم موچکی جائے میں سرکا فی نہیں دونگامیراقبضہ آپ کی نبوت پر ہو چکا ہے آپ نیش بھی کرتے رہے گریس نے کابی نددی اس کے بعدجاك كل كي\_

ز ...... حق اور کی بات ایک ہوتی ہے جھوٹ اور باطل متعدد ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں آپ اس معیار سے جانچ سکتے ہیں کہ چودھویں صدی کے مدعیان نبوت اور دعوید اران تجدید کہاں تک اپنے اندر صدافت رکھتے ہیں ان سب کی تعلیمات کومطالعہ کرو

تو ضروراس متیجه تک آسانی کے ساتھ بھنے جاؤ کے کدان میں پچھ مامورمن الصرانیت ہیں پچھ یا گل ہیں اور کچھ کا بن اور فال گیراسلام کے دشمن دنیا کوعیسائی بنارہے ہیں اور اسلام کواسلام کے ہاتھوں ہی تباہ کرنے کی مُعان چکے ہیں۔جہاں تک جاری رائے کاتعلق ہے ہم بہا تگ وہاں بلا خوف لومتد لائم عیسا کی مشر یوں کی اس گہری جال کا بھا نڈا پھوڑنے میں حق بجانب ہو تکے جو انہوں نے چندسال سے عیسائیت کی علی الاعلان تبلیغ کوقطعا بند کرے ایک نیار استرتجویز کیاہے لین ند ب وسیاست کے علمبر دارگروہ اور ایخ حریف از لی سے تکوار کی شکست کھانے کے بعد آج پھر سراٹھانے کی جرأت کی اور چندخو دغرض اور مست وسرشار اسلام ہے روکش کا خطاب لینے و الوں بردولت کے ڈورے ڈال کرایک زبردست سیاسی جنگ کا آغاز کردیا۔جس کے نتیجہ کے طور رِ مرزائے آنجہ انی اور بچی بہاری کی تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے مثلا جیسا کہ اس کتاب کے ص ١٠١ يركتاب فرمان يعنى يجي بهاري حقرآن عـ٢٠ ٢ كا قتباس درج كيا كياب كمرجا كوصا ف رکھواتو ارکومنبر کے پاس بخو رجلاؤ دائیں بائیں سیح ٹانی (یجیٰ) کی دونصوریں ہوں۔اس طرف لوگ سینہ پر ہاتھ رکھ کرسر جھا کیں وغیرہ وغیرہ بیاس سے کی شرکی تعلیم ہے جومسلمانوں کے لئے باعث نجات بنائے پھرتا ہے حقیقت میں نجات نہیں بلکہ نجاست ہے جوشیراز واسلام میں بد ہو پھیلار ہا ہے عیسائیوں کوان نبیوں کی تعلیم سے کیافائدہ ہوا؟ ہم اس نبی کے ایک فقرہ سے بوضاحت بیان کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیسب عیسائی مبلغ ہیں۔۔

ا ..... بربهاری مجدی بجائے گرجا کوصاف تقرار کھاور

۲..... جعد کی بجائے اتوارکوا پنااجتماع قراردے

سرسان جس کے پہلومیں دل اور دل میں اسلام کا وردا یک ذرہ مجرموجود ہے اور جوش جائے ہر کلہ گو مسلمان جس کے پہلومیں دل اور دل میں اسلام کا وردا یک ذرہ مجرموجود ہے اور جوش اپ آپ کو چرمصطفے احمد مجتبے کا سرفداء وشیدائی بتا تا ہے کیاان مندرجہ بالا باتوں پر بحضور قلب ایمان لاسکتا ہے؟ کیا شہنشاہ دو جہاں کی غلامی پرعیسائی مبلغ کی غلامی کور جے در سکتا ہے؟ ہر گرنہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بہاری تعلیم اور اسلامی تعلیم دومتفاد با تیں ہیں۔ بالآخر دوبارہ میں پھرقوم سے پرزور ایک کرونگا کہ وہ زمانہ کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے ایسے دھوکہ باز ، جمولے اور دجل وفریب ایک کرونگا کہ وہ زمانہ کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے ایسے دھوکہ باز ، جمولے اور دجل وفریب کے پتلوں سے بھیشہ اپ دین وایمان کو محفوظ رکھیں اور ان کی روباہ بازیوں سے بچگر اپنا مال ودولت مفت میں ضائع نہ کریں۔ اگر چہ میں امریکا مل ہے کہ جس طرح از منہ متوسطہ میں ملاحدہ و زناد قد کے ہاتھ سے اسلام تنگ آچکا تھا اور اخیر میں وہ خود بخو د تباہ ہو بھے تھے اس طرح یہ لوگ

بہت جلدتباہ ہوجائیں گے اور اسلام پھراپئی جگہ سر بنروشاداب نظر آئے گا۔ والله المستعان! حق پہ رہ ثابت قدم باطل کا شیدائی نہ ہو گر تھے اسلام پیار اسے تو ہر جائی نہ ہو

٣٩....علامه عنايت الله مشرقي امرتسر

ان كامولدامرتسر بابتدائى تعليم ، نجاب مين يائى بادرانتهائى تعليم بورب مين ياكر بی - ایج ہوئے ہیں ۔ سرشتہ تعلیم میں وزارت کا عہدہ سنجالا طبیعت تندیقی ڈی گریٹ ہوکر پرنسل بے مجر ہیڈ ماسٹر ہوئے مرتخواہ وہی بارہ سوملتی رہی۔ دس سال ہورہے ہیں کہ انہوں نے ایک كتاب (تذكر ومطبوعه وكيل بريس امرت سر١٩٢٣ء) لكعن تقي جس كے متعلق بداعلان تقاكه دس مبلدوں میں ختم ہوگی ۔ تکران کی بدشمتی ہے ایک جلد میں ختم ہوکررہ گئی جس میں اسلام کی طرف ے قرآن کی آیات لے کرمسلمانوں کو منحرف کرنیکی تھان کی تھی اور اسلام حقیقی کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام جدید کی بنیاد ڈالکرمسلمانوں کو پریشان کیا تھا۔سات سال کے بعد جب آپ کو مایوی موئی تو یچی بہاری کی طرح انہوں نے بھی ایک بحرک فیبی مقرر کیا۔ جس کی زبانی پراطمینان دلایا کہ تذكره اندرى اندرتا ثير كرر باب اوروه وقت قريب بكداس كى قدرافزائى موية آپ نےاس مضمون کو دوسری تصنیف اشارات میں قلمبند کیا اور ایک دستور العمل پیش کیا کہ جس پڑعمل پیرا ہونے سے مسلمان ترقی پاکتے ہیں۔ان کی تعلیم کا خلاصہ ذیل میں درج ہے کہ یانچ بنائے اسلام ( كلمه، صوم، مللوة ، فج اورزكوة ) اس وقت فروعات مين داهل بين آج اصل اسلام كے بيدس اصول مقرر کے جاتے ہیں۔ملکر کام کرنا۔اتحاد بین الاقوام۔ حکومت کی تابعداری۔ مخالفین سے جباد بالمال \_ جباد بالنفس \_ جباد بالسيف \_غيرمما لك كوسفر كرنا \_سعى عمل كى ركاوثيس ودركرنا \_ استقلال مکارم اخلاق تعلیم اورایمان بالآخرة خدانے بھی کہا تھا۔ مگرعلائے امت نے لوگوں کو بہکا کرنمازروز ہیں لگادیا۔ پس جھخف ان اصول کا پابند ہوگا وہی مسلمان ورنہ کا فرہے۔ یا اللہ تونے مجھے خروی ہے کہ مسلمان بہت جلد تباہ ہوجا کیں گے۔اس لئے میں نے ان کو تنبید کردی ہے۔ تمہاری موضوع احادیث میں مہدی کا ذکرہے عرقر آن میں نہیں ہے اس لئے تہارے آج وہی هخص مهدی موسکتا ہے جو تهمیں میچے راستہ کی تعلیم دے قرآن الفاظ کا نام نہیں جوتم رہتے رہتے ہو<sub>۔</sub> بلكه اصول عشره رعمل پيرا مون كانام بادراس قانون اللي كانام بج جو مرايك كتاب ساوي ميس فدور ہے اور فطرت انسانی کانام ہے جس کی خبر ہرایک نی نے دی ہے۔ اسلام یہ ہے کتم خدا کے سامنے جعک جاوًاس میں یہودی عیسائی اور محدی ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیصرف امتیازی علامات ہیں۔ میں نہ بی ہوں نہ عالم نہ فقیرلیکن خدانے مجھے خبردی ہے کہ مسلمان پانچ سال کے اندر تباہ ہوجا دیے۔ اگر بچناہے قصراط منقیم لین اصول عشرہ کی پیردی کرور تو میں نے قرآن مجید سے دس اصول قائم کر کے تبہارے سامنے پیش کردیئے ہیں،عبادات اسلامیہ فطرۃ نہیں ہیں اور نہ بی اسلام کی بنیاد ہیں بلکہ کسی وقت وہ اقتیازی نشان تھے جبکہ یہود ونصاری سے متاز ہونے کی ضرورت تھی۔

جناب نے کمال ناز اور نخرہ کے ساتھ مہدی وقت ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور پیشینگوئیوں کی بناء پراپی تعلیم کو مدارنجات سمجھا ہےاس کےعلاوہ مسلمانوں کومنہ بجر کر گالیاں دی ہیں علائے اسلام کو بدتر سے بدتر ثابت کیا ہے احادیث وفقہ بروہ گالیاں کس ہیں کہ غیرمسلم بھی جراًت نہیں کرسکتا۔مشائخ اور پیروں کو بھی بری طرح گانیاں دی ہیں۔ بہرحال جتنے اس کے ہم خیال پہلے گزر چکے ہیں۔ان سب کی طرف سے گالیوں اور بکواس کی ڈیوٹی اس نے پوری کردی ہے اور اپنی کتاب اشارات میں اپنی اس کتاب کی تعریف کی ہے اور اپنے تابعد اروں کی تعریف میں بل باندھ دیتے ہیں اور اخر فعلوں میں بیت المال قائم کرنے کے لئے ایک سکیم پیش کی ہے كدلا مورنى آبادى مين ايك موشل إس مين نوجوان بعرتى موكر يحم صد كے لئے داخل مول \_ ان كاخرچ ان كاسيخ ذمه بوگا مجعشل كے بعد بيلي سے درل موگ \_ پھر جار كھند كے لئے ان کو بیلیے لے کر باہر جانا ہوگا کہ اس کے ذریع مقارتی کاموں میں مزدوری کریں۔جسمیں سے کچھ بيت المال ميں بطور كراميه بوشل جمع موكا اور باتى ان كى ملكيت موكى اور پچھلے پہراكيك مانيٹر كے تحت شېر كى كى كوچول ميں چكر كا كرغريب اور تيبول كامفت ميں كام كرنا بوگايا نڈى مزدور كى اور توكرى مزدور کی اعانت کرنی ہوگی۔انگریزوں کی کوشیوں میں فوجی سلام کر کے لیدا تھانا ہوگا اور صاحب بہادر کے گھوڑوں کے لئے گھاس لانا ہوگا اور جب ہمارے دار لخلافہ سے سند حاصل ہوجائے تو اسيخ اسيخ علاقه مين اى طرح فوج تياركرنا موكارتا كرتمام مسلمان خدمت خلق الله مين متغزق موجا کیں۔علامہ نے میعلیم چھیلائی لا مورام تسراور پشاور میں اپنی فوج تیار کر لی اور بزاروں کی تعدادیں یلچ پردارڈرل کرتے ہوئے نظرانے گے اور اضرول کواسے ذاتی تیار کردہ نوٹوں سے تنخواہ دی جانے لگی اور کہا گیا کہ جب ہمارا ہیت المال قائم ہوگا تو بینوٹ نقذی ہے تبدیل کئے ُ جائیں گے۔ گرلوگوں نے جب غور کیا کہ تذکرہ کی تعلیم میں پچھاور بتایا تھااوراشارات میں پچھاور رنگ بدلا ہے جس میں وہ مسلمانوں کو صرف تھسیارے بنانا چاہتا ہے۔ تا کہ ذلیل ہو کر ہمیشہ کے لے صاحب بہادر کے خانسامال بنے رہیں یا گوبرا تھانے کی ڈیوٹی سنجالیں ندان کو کسی صنعت

وحرفت میں دخل ہونہ علم وضل کی راہ چلیں اور نہ تجارت اور سیاست ہے آگاہ ہوں اس لئے غیر تمند مسلمان تا رہے کہ یہاں ضرور دال میں کچھ کالاکالا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غالبًا مامور من العصار کی ہوکر سیاسی روکو دبانا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے بلند ارادوں کو پست کر کے ہمیشہ کے لئے وست محر غیر کر دیگا اس لئے بیچ پارٹیاں ٹوٹ کئیں سوائے ان چند پارٹیوں کے جن کو دست غیب سے شخواہ ملتی ہے اور انجام کوئیں سوچھ کہ علامہ صاحب اس وقت کیوں مستعفی ہوگئے ہیں اور کیوں محور نمنٹ سے جنگ زرگری شروع کر دی ہے حالا نکہ یہی پہلے تذکرہ پر نوبل پر ائز صرف اس لئے حاصل کر بچھے تھے کہ انہوں نے تبدیل خیالات میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور مسلمانوں کو اسلام چیزانے میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور مسلمانوں کو صورت اور دیلی سیرت میں مستفرق ہیں۔ معلوم بیس اس کے تحت میں کیا راز مضمر ہے۔ بہر حال مسلمانوں کو ایسے چھے رستموں سے پر ہیز کر تا چا ہے کہ کہیں عیسائی نہ بناؤ الیں۔

اه ...... آج کل کے مجدد شاکی ہیں کہ اسلام کو یہود ونصاری نے مسلمان بن کر بہت بگاڑ دیا ہے اور احادیث کا طومار بنا کر اصل تعلیم سے غافل کردیا ہوا ہے اس لئے احادیث اور فقہ قائل عمل نہیں ہیں بلکہ بیستر ہزار پردے ہیں جو اسلام کے منہ پر پڑے ہوئے ہیں اس لئے یہ تمام پردے اٹھا کر اصل اسلام شولنا چاہیے کہ کہاں گیا۔ رات اندھیری تھی۔ سب مجدد شولئے گئے ماس کو عیسائی تعلیم ہاتھ گئی کہا ہیں یہی اسلام ہے کی کومغربی تھدن نے لئو کردیا۔ فرمانے گئے ہاں یہی اسلام ہے اور بعض کا رخاص پر سے انہوں نے تو ہین الاسلام والمسلمین کوبی اسلام سجھ لیا۔ بہر حال اپنے اسلام ہے مطلب کا اسلام انہوں نے گھڑ ایما اور پھروہی پہلی دفت پیش آئی۔ کہ اسلام کس کے حصد بیں ہے یا کہ سادے خالی ہیں اس لئے اگر اسلام قدیم کے علائے اسلام پر بیر حرف آتا ہے کہ دان کو یہود ونصاری نے احادیث سازی بیں وجوکا دیا تھا۔ تو آج کون گارٹی دے سکتا ہے کہ یہ کہ دیں کا آلہ کار بن کر اسلام کو پر با ذمین کر حق ج

مرزائی اور کمتر نی ندہب سے بیزار ہیں کیونکہ یہ بدعات ہیں اس لئے ہم کوان سے الگ رہنا مرزائی اور کمتر نی ندہب سے بیزار ہیں کیونکہ یہ بدعات ہیں اس لئے ہم کوان سے الگ رہنا ضروری ہے۔ مگر یہ جب پوچھاجا تاہے کہ م ملکی حیثیت سے کون ہو؟ تو آپ صرف یہ کہ کر جواب نہیں دیے کہ ہم ایشیائی ہیں بلکہ ملکی تقلیم کرتے ہوئے کسی شہر سے تعلق پیدا کرتے ہیں پھراس میں بھی کسی محلّہ اور بازاریا گلی کو چہ کی تحصیص کرنی پڑتی ہے اس کے بعد خاص سکونتی مکان بتایا جا تا ہے اور باوجودان تمام ہونے میں فرق ہوئے میں فرق ہونے میں فرق

نہیں آتا اور نہ بی تمہارے صرف ہندوستانی ہونے سے بیجھ آتا ہے کہ تمہاری سکونت ملک کے کسی خاص حصہ شہرمحلّہ اور مکان میں نہیں ہے۔ علیٰ ہذاالقیاس اگر کوئی شخص چشتی مسابری ہوتواس کا بیمطلب نہ ہوگا کہ وہ مسلم نہیں ہے بلکہ بیم طلب ہوگا کہ اسلام کی وسعت میں اس نے اپنے خاص مسلک کوالگ کرلیا ہے اور خصوصیات مشربی بدا کرتے کرتے صابری چشتی بن گیا ہے۔اس لئے جو خص ملی خصوصیات کو بدعتوں میں شار کرنے کی بجائے از حد ضروری سجمتا ہے وہ سیمی یعین کرے کہ فدہبی تصوصیات بھی انقلاب زماندے ایسی ضروری بھی جاتی ہیں کہ اپنی فدہبی خاص سكونت كواظهاركرنے ميں مسلم كودنت ندرہ ادرجس ملرح قدرت نے ایشا كے صوبے تسمتيں اضلاع تحصیلیں شرکوچ گلی اور محلہ پیدا کئے۔ای طرح اسلامی غرب میں قدرت ربی غربی تقسیم پیدا کر کے بنی ،شیعہ پھڑتقسیم د تقسیم کرتی ہوئی مسلم ستی کوصابری چشتی پہنچا کراتمیاز کلی بخشتی ہے۔ یں اگر ہندوستانی کینے کا یہ مطلب ہے کہ اس کوکسی خاص آبادی یا ملک اور شہروغیرہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وحثی خانہ بدوش آ زادمنش ہے تومسلم کہنے کا بھی یہی مطلب ہوسکتا ہے کہ وہ ندہبی دنیا میں ایک جنگلی جانور ہے جس کواسلام کے کسی خاص قدرتی حصہ ہے بھی کچھتھ تنہیں رہا، یا یوں کہو کہ وہ اسلام سے بی بیزار ہے۔اس لئے بار بارمجددین عبد حاضر کا بدکہنا بالکل غلط ہوگا کہ ہم صرف مسلم ہیں در نہ وہ صرف ہندوستانی بن کر دکھا ئیں ادر موجود ہ تعلقات کوخبر باد کہہ کرجنگلی اور افریقہ کے بن مانس بن کروحشیا ندزندگی بسر کریں۔

ميذيم محمد بوحنارام

می امرتسری عورت کا نام ہے جس نے ہندوازم نفرانیت اوراسلام سے جس نے ہندوازم نفرانیت اوراسلام سے جس نے ہندوازم نفرانیت اوراسلام سے اپنی شیوں کے اجزاء کوکوٹ کرایک ند بہب جدید کی مجون مقوی تہذیب مغربی تیار کی ہے۔اس نے اپنی شریعت کا نام کتابی صورت میں لوح کتاب پریوں لکھا ہے۔ گلجگ کا جنازہ۔ کرشنا کرائسٹ مصطفائے ند بہب (ایک اور برہم دیتا ناتی ایک انکار کرتا پر کید۔ نرجونرویر۔معجدیں گوردوارے اور گرجے سفید پوٹی بدمعاشوں کے الح سے جوئے ہیں )اس کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے جس کوہم برتر تیب ابواب مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

ا ...... من وسلوئی بہشت کا کھانا تھا۔لوگوں نے دوز خیوں کے کھانے پہند کے جو پختہ نہ تھے اب وہی کھاؤ جنتی بن جاؤ کے مردہ جلانے سے تین زہر ملی گیسیں (کاربن ڈائی ایسائیڈ۔کاربن مونو اوسائڈ اورکورین گیس) تیار ہوتی ہیں جو ہوا میں ملکر انسان کوتر تی نہیں کرنے دیتیں۔ای سے ہندوستان میں انگریزوں کے دماغ بھی عکھے

ہو گئے ہیں ۔ مردہ جلا ٹا بند کروتا کہ سوراج کی پہلی قسط مجاوے۔

۲..... قرآن پران اور دید بجھارتیں ہیں۔ چنانچے روح القدس باپ بیٹا ہیں اور برہما بشن مجیش روح نفسانی حیوانی اور طبعی ہیں۔ آلہ تناسل پر دھار مار کر پورک ایسڈ کے بخارات بجھاؤ۔ فوتوں میں انگلی ڈال کرصاف کروتو ہاتھی کی مانندعقل آجائے گی۔

سسس بائیں ہاتھ کی تین انگلیاں تولوں میں داخل کرو پار بتی کا مندر صاف ہوجائے گا اور تی گا مندر صاف ہوجائے گا درتم چوہے گا درتم کا اندیس سوآس اور بیرآسن التحیات ہے۔ شیر گاؤنشراب طہور ( کام دبن ) ہے۔ گائے ہمارے ما تانبیس سوآسن اور بیرآسن التحیات ہے۔ ہرکش بھگوان کی تصویر داڑھی مونچھ کے بغیر بناتے ہیں۔

سسب بچول کوانگریزی لباس پہنا کرتعلیم کی دیوی کی پوچا کراؤ۔ مہتر بادشاہ ہے موٹ بھی مہتر ہی ہے۔ مہتر بادشاہ ہے موٹ بھی مہتر ہی ہتے۔ بھتکی سرحد کی ایک بہادرقوم ہے خداد جالوں کا خاتمہ کرے تا کہ ہم امن سے میٹھیں بھتکی مشیات خون کا دورہ بند کردیتی ہیں۔ لوگ نمک کھاتے ہیں۔ تو سانپ سے مرجاتے ہیں۔ کوئکہ نمک سے ویٹ مائیں تباہ ہوجاتی ہے منو نے کرش سمرتی کی بجائے منوسمرتی جاری کرے بیٹی کومحروم الارث بتایا ہے۔ ورن آشرم شاردا ایک کا خالف ہے۔ حصرت علی نے ایک بھک ما تکنے والے کو مارا تھا۔

هسسسس مہاراج جہم میں ہیں۔ مہیش، برہا، وش جہم کے جھے ہیں۔ صراط متنقیم جسمانی راحت ہے۔ گدا چکر وضوبی جو محمانی راحت ہے۔ گدا چکر وضوبی جو مواد فاسد نکالتا ہے۔ بیچ کی پیدائش پیدا ہونے سے پہلے ہیں سال ہوتی ہے۔ سر ماید دارخدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوسکتے۔ دیویاں ست جگ پیدا کر دیں گی۔ شادی سوئمبر کی رسم ہوگ ۔ گن، کرم اور سہا کے دیوتوں کی عبادت کرو۔ وٹ ما نیس تین قتم کے او جھ (سلوبل ہوگ ۔ گن، کرم اور سلوبل ساور کی عبادت کرو۔ وٹ ما نیس تین قتم کے او جھ (سلوبل فیٹ ، سلوبل واٹر اور سلوبل شوگر) ہیں۔ پانچ نمازیں پانچ بانیاں ہیں اور جی میاحب ہجد ہے۔ بیکی زمین پرنماز پڑھنے سے جہم میں زمین کی بیل دوڑتی ہے اور گدا، لئگ اور ناک سے مواد فاسد خارج ہوتے ہیں۔

ا است بہتمہ کا پانی عیسائیوں کے پاس نہیں رہا۔ سکھوں کے پاس ہے مگروہ صرف سکھ بنا سکتا ہے۔ تخضرت ملک نے ان کے مقل نے سے انگار کیا۔ کیونکہ وہ مداری کا کھیل تھا۔ حدیث (گورویلاس) بہت عمرہ چیز ہے۔ خلق عالم سات دنوں میں ہوئی ہے۔ عورت اکاس بیل ہے۔ اس کے بال اس کی جڑ ہیں۔ راہب ٹھگ تھے جن کوعرب کے سانوریانے ختم کردیا۔

بغل کے بال شوجٹا ہیں اور مقوی روح طبعی ہیں۔ زن ومرد بال نہ کٹا کیں اور زیور نہ پہنیں۔ پنجبروں کا خاندان عرب لارڈ کملی والے کر دھاری کے ساتھ ختم ہو گیاہے۔ روٹی تو بے پرنہ پکاؤ۔ ماش کی دال میں زیری ڈالواور مونگ کی دال میں تیزیات، مہاہیر کی غذا دلیہ ہے۔ رفع حاجت گڑ کرسواری ہے۔ ہشت انگ ڈنڈ وت نماز جمد ہے۔ امریکہ میں خشک زمین پر تیرتے ہیں۔

ے ۔۔۔۔ مسے نے کہا کہ ایک کال بڑھیٹر پڑے تو دوسری آ مے کردو۔ پس یہی مور ہا ہے کہ لیڈر قید کوفخر جانتے ہیں۔لارڈ کملی والے نے کہا کہ ماتم صرف تین دن ہے۔کرائسٹ نے كهاتها كه ميں بھى صرف تين دن قبر ميں رہوں ألى۔ ہندوؤں نے نفس ناطقہ كوآسان پر جائے ہيں دیا۔زمین بھوکی ہے۔معلوم بیس آنے والےعذاب کے لئے قدرت کو کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ کرتی كسان موجود نظام كوبدل ديں۔ حارا فدہب ست جك لے آئے گا۔ كرائسٹ تبت مل لامه گوروں کے پاس رہ کرٹینس کا تھیل لے گہا تھا۔ جو گوری قوم میں بلاتبدیلی ہے۔ نرور سیکھول کو تھم تھا۔ مرانہوں نے جھٹکا شروع کردیا۔ لارڈ کملی والے نے کہا تھا کہ مجدحرام کے پاس شکارحرام ب-فداجب برجكه بو مجدح ام بهي برجكه وئي يكرملانول فيعرب كي مجد كورام (عزت والا) بنایا اور باقی مسجدوں کو بوچ خاند سرتاج رشی نے فرمایا تھا کہ ا مجد مندا کی عبادت اورائے ننس کی قربانی کر \_ کیونکہ یمی نے لسل وشمن ہے ۔ تولارؤ کملی والا جانوروں سے اتنا بیار کرتا تھا کہ حسنین کے باس اک ہرنی این بچ کھیلنے کو چھوڑ جاتی تھی۔مولا ہارا چکر میں صحت ہے۔ شوادر پار بتی عز رائیل اور جبرائیل ہیں۔ جن کی پوجا ہے صحت حاصل ہوتی ہے۔ فینس راون کے دس سر ظاہر کرتا ہے۔ کد ھے کاسر ظاہر کرتا ہے کہ جب د ماغ روثن نہ ہوتو انسان گدھا ہے۔ گردش کو اکب ہے مراذ ٹانگوں کے بین چکراورجسم کے چار چکر ہیں۔ان کے رنگ بھی سات ہی ہیں اور یہی چودہ طبق ہیں۔ پہلی سروس روح حیوانی کی ہے۔ یا فیج اندریا یا فیج چکر ہیں مخند، کھٹند اور موضع انگشت یا بوقت التحیات دوسری سروس روح طبعی کی ہے اور تیسری روح نفسانی کی۔

ہے۔ بھارت کے ممبرو، معابد کو مالگدام کا کمرہ بناؤ۔ مساوات اور حریت کی حوریں آئیں گی تو ست جگ آجائے گا۔ رامائن اور مہا بھارت صرف دوناول ہیں۔ سکندر نامہ اور شاہنامہ بھی ناول ہی ہیں۔ بیجھوٹ ہے کہ راون کے ایک لاکھ پوت تھے اور سوالا کھناری، دروپدی سات بھائیوں کی ناری تھی۔

9 ..... امریکہ ش شراب بند ہے۔ ہماری ایک بہن عرب میں نماز پر معتی تھی۔ پھر
اس کا کپڑا لے کراس کا باپ نماز پر معتا تھا۔ آن مخضرت اللہ کے پاس ایک دن وہ دیر ہے آیا تو
آپ نے پچھ تحفے اور ایک اونٹ مجورے لاد کر بھیج دیا۔ مگر ہماری بہن نے واپس کردیا کہ ہمیں
اس کی ضرورت نہیں۔ ایک دیویوں نے اسلام یورپ تک پہنچایا تھا۔ وقت کی پابندی
آن خضرت اللہ کے کا فرمان ہے۔ پرانک فلا سی بھی نصف چکری بجلی ہے جوز مین سے لے جاتی
ہے عرق نے ای کو استعال کر کے تیس سومیل تک پہنچایا تھا کہ پہاڑی آڑلو۔ محبت کا دیوتا خدا ہے۔
شملہ میں مساوات ہے کہ ریت کی رقم (حق مہر) لے کر محبت کی دیوی شادی کر اتی ہے۔ چاہتی
ہے تو نال درتن (طلاق) دے کر دوسرے سے لیتی ہے۔ شملہ میں سر پر رومال با ندھتی ہیں اور
یورپ میں ٹو پی۔ چوغد دنوں کا ایک ہے۔ جم کھدر کی ہیٹ مصطفائی استعال کرو۔ پاوک گرم رکھو،
میت کا دیوتا چو تے آسان پر ہے۔ جس پر لہوگی لالی ہے۔ آئکھ متوالی، ناٹکن لنگ رہے ہیں، کمر
تبلی ،صراحی دارگردن ،ککڑی کی کنگھی مقوی شعر، انگیا لیتان محفوظ رکھتا ہے۔

است عورتی میدان میں لکلیں تو فتح ہو۔ جوان چارج رقی بنارس کالج میں سائنس کا پروفیسر تھا۔ وہ بنارس کو چھوڈ کرع بستان میں جابسا۔ اس کے بیٹے کا پوتا محمد ایک بڑا بھاری جوگی ہوا ہے۔ خدا نے اس کو پیٹیمر آخر الر مان کا خطاب دیا۔ اس نے عربی میں قر آن لکھ کر کرشن سمرتی کو ترمیم کر کے محمد سمرتی بنائی۔ چاند کا نشان چندر نبیوں کا ہے اور ہم نے محمد سمرتی کو ترمیم کر کے مساوات تربیت اور انسانیت پر قائم کر دیا ہے۔ چونکہ سکتا کو انگوشی کھونے پر تکلیف ہوئی تھی۔ کے مساوات تربیت اور انسانیت پر قائم کر دیا ہے۔ دوگواہ ضروری ہیں تا کہ اگر شادی کی انگوشی کم ہوجائے تو وہ گواہی دے سیس ۔ نبیت اور انسانیت بیٹ بیٹے ہوئے ہیں۔ یوگی اور پیٹیمر پاس ہیں جن میں کر اسٹ اور ناکہ بھی ہیں۔ حوروفال سریلی آ واز سے اس دنیا نے چلنے کی پراوشنا کر رہے کر انسٹ اور ناکہ بھی ہیں۔ حوروفال سریلی آ واز سے اس دنیا نے چلنے کی پراوشنا کر رہے ہیں۔ کنیش بی (بلی دیوتا) سرتی دیوی (حورول کی سرتاجی) معدا پی بہن کہ تھی کے ست جگ کے بیاس دا کیل طرف ہیں۔ مگرست جت بی مہارائ دونوں بہنوں سے پوچھ رہے ہیں کہتم نے کل چیس کی جی کوروں آنے دیا۔ وہ کہتی ہیں کہتم شرافت کی چال چل کر چیس گئی ہیں۔ لوگوں نے حورول کو

زیدہ جلایا اور برقعہ اور سر کی آگ میں راکھ کر دیا ۔ کلنجگ کے سنتوں نے سنت محمدی کی خبر تک نہیں لینے دی۔ چین میں پاؤں چھوٹے کرادیئے۔ منونے عورتوں کے حق تلف کئے۔ جب تک گاؤ پرسی، بہن پرسی اور مردہ جلانے کی رسم ہے۔ کن کرم اور سبا کے فرشتے ہندوستان میں نہیں آسکتے۔ صنعت وحرفت کا عروج غربا کے لئے چیزیں مہنگی کرتا ہے۔ اس لئے جھونپر کی میں رہواور جھونپر کی میں رہواور جھونپر کی ہیں وہوادر جھونپر کی ہیں وہوادر جھونپر کی ہیں وہوادر جھونپر کی ہیں دستکاری کرو۔

اا ..... آنے والی جنگ سے پہلے ہمارے ندہب میں داخل ہوکراس یاؤ۔ جانور وفت مقررہ پر جوڑہ سے ملتا ہے۔ اپنی خوراک کے سوا دوسری نہیں کھا تا۔ محرتم کیول بہت نکاح كرتے ہو۔ جانور تين قتم كے ہيں۔ دويائے، جاريائے اورب يائے۔ كرائس في مرف مجھلى مع المراع عيدائيول في سارك جانور كهائ مسكمول في جهي كالركيا مسلمان حلال کا لفظ لے کر جانور کھانے گئے۔ ہمارے نز دیک صرف پانی کا شکار جائز ہے۔ کیونکہ مقوی د ماغ ب\_ يول تورى ب\_ فنكلى كے جانوروں كا كوشت اندروني ديناؤل كوشك كردينا بااوروشي بنا دیتا ہے۔ نشہ سے نباتات بھی بیہوش ہوجاتی ہیں۔ آنخضرت اللہ صراط متعقم بتائے آئے تھے۔ مرابرامیمی مولویوں نے خبرندلی۔ آخر گوردواروں کے خاندان کو بتانا پڑا۔ جنہوں نے کہ باوہ سزرنگ کی تعریف کی تھی کہ مارِ ابونت جنگ بکار آ پیسکموں نے اسے بھٹک سمجھا۔ نشدوالے کی شفاعت ندہوگی۔ ہپ ہاتھ ہے کنیش کریا آسان ہے۔جس میں اٹکلیاں ڈال کریا خاند نکال لیا جاتا ہے۔ انیا بھی کچھنیں۔ستر باتھ سے ڈرائی ستر باتھ اور ڈرائی کلیٹک اچھے ہیں کہ ایک چھٹا تک کی وٹو انی لے کر تولول میں داخل کر کے قولن صاف کرو۔ کرٹن بھگوان کے وقت اس کو ایک چھٹا تک کی ہڑ ہڑ کہتے تھے۔ اس سے دل ودماغ صاف ہوتے ہیں۔لوئی کہنی کا علاج مسلمان نیس کرسکتے۔ کیونکہ مختون ہیں اس لئے سنت محد ہی بہتر ہے۔قرآن میں ہے کہ سوراور مردہ جانوراور جو جانور پیر کے نام پر ذیج ہوحرام ہیں۔ گرو کے خاندان نے پیر پریتی کومعدوم کردیا ہے۔ چھلی کے سواکوئی جانورنہ کھاؤ۔ پانی کی مردہ چھلی بھی نہ کھاؤ۔

۱۱ ..... قوت رجولیت د ماغ میں ہے۔ خدا میں بھی یہی طاقت ہے۔ تب ہی تو وہ تھکانہیں۔ د ماغ اکال پر کھ کا ہیڈ آفس ہے۔ د جالوں نے لارڈ کملی والے کوقلم دوات نددی تو اس نے کہا چلے جاؤ۔ اکال پر کھ کے پیغام سنانے والا وقی کے تھم سے کہتا ہے۔ یہی وشنو بھگوان کی مہما ہے اور یہی جریل ہے۔ اے میری چٹی کالی بہنو جو پھھ مجھے ملاہے آپ کی خدمت میں پیش کردیا ہے۔ جو کعبہ پرتی سے پیٹ پالنا ہوگا۔ چودہ سو ہے۔ جو کعبہ پرتی سے پیٹ پالنا ہوگا۔ چودہ سو

سال تک تبہارا بٹالحاظ کیا ہے۔اب ہم کو'ایدند اتولوا قتم وجه الله ''کی فلاسفی بھھ آگئی ہے۔ بدھ اچھا تھا مگر بعد میں بدمعاشوں نے بت پرتی شروع کرادی۔ پورپ کا بچہ بچہ مجبت کرتا ہے اور بہال لاتے ہیں۔ مگر بیدوالدین کا قصور ہے کہ سوئمبر کی عمر میں شادی نہیں کرتے۔ اسی شادی ہوگی تو خود بخو دمجت ہو جائے گی۔شوجٹ جسم کا اعلیٰ جزوہے۔ کیونکہ جسمی اور سورتی دیوی شوکے ہمراہ رہتی تھیں۔ جب شوجٹ نہ ہوتو حوریں بھی دنیا میں نہیں مل سکتیں۔

سااس شوجا کی تصویر سکول میں افکاتے تھے کہ عبادت کرنے سے کم کی گنگایا س شآئے گی۔ بورپ میں زناری ایسائی کرتے ہیں۔ روس کے نجات دہندہ لینن کا دماغ برلن میں دیکھا گیا تو ۲۲ ہزار جھے نظر آئے۔ اگر وہ رگ پنڈکی با تیں سکھنا چاہیں تو ہمارے مذہب میں داخل ہوں۔ کنیش کی پوجا اس لئے زبردست ہے کہ جس سمندر میں گئیش سونڈ نکا لے گاہ ہیں سورتی بھی کول کے بینچے دکھائی دے گی۔ اس کا مطلب سے ہے کہنیش کریا کرم سے کوئن صاف ہوجاتی ہم جیران ہیں اس وقت تو من کراور سھاؤ کی پوجاتھی۔ انسان پرتی کہاں سے آگی۔ اب عورتوں نے سرارے داز کھول دیے ہیں۔ بیندر تم کودا کی سلطرف لگایا جائے تو بچہ بیدا ہوگا۔ با کیں ہوتو بی ، اجھیشن سے بدن کی طافت ماری جاتی ہے۔ لیے بال او جھ بڑھائے ہیں۔

ساسس کوئی شکار نہ مارو۔ کیونکہ قرآن میں اس کا تاوان لکھا ہے۔
آنخفر سے فلا خوش نہیں ہوتا۔ زکو ہ نیکس میں ادا ہوجاتی ہے۔ مولو یوں نے نواب بتائے ہیں۔
دوزہ سے فلا خوش نہیں ہوتا۔ زکو ہ نیکس میں ادا ہوجاتی ہے۔ مولو یوں نے نواب بتائے ہیں۔
شیطان بھی بنا تا ہے۔ گراس میں طاقت ہی کیا ہے جو حکومت برطانیہ کو ہماری اصلاح کے لئے فلا نے بھیجا ہے۔ اس لئے اس کا فرض ہے کہ ہمیں حکومت خوداختیاردے دے ۔ اوّل مسلمان آئے تو پوجار یوں کومشلمان بتا کر گوشت کھلا نا شروع کر دیا۔ گران کوقر آن نظر نہ آیا کہ بوقت ضرورت کوشت جائز ہوتا ہے۔ جب کہ اس کے سواجان نہ بیچے ، سرمداور منصور کی روح پوچھتی ہے کہ تم کب مولو یوں، پند توں اور پادر یوں کا خاتمہ کرو گے۔ جب تک بید دجال ہیں صراط منتقیم نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے نہ ہرکا تا بعدار ہے۔ استری ہے کہ سامنے کوئی چیز نہیں تھر ہوگا۔ سامنے کوئی چیز نہیں تھر ہوگا۔

۱۵ مند مند بنا ہے کو اور اور کو کھیلے نہیں دیتے تو کمل کیے ہوں۔ دولت مند بنا ہے تو اس مند بنا ہے تو اس مند بنا ہے تو اخراجات کم کردو۔ مسٹر کلیڈسٹون درجسوم میں سفر کرتا تھا۔ ہون میں خوشبواور کھی جلایا جاتا

ہے۔جس سے پلاسم کے جومز طاقت پکڑتے ہیں۔ گرمردہ جلانے سے مردہ دلی پھیلتی ہے۔جس کا قدارک ہون نہیں کرسکتا اور نباتی گئی نے ہون کو اور بھی کمزور کردیا ہے۔ ہندوستانی اگریزی حروف لیس تا کہ اتحاد ہوا گر مردہ کی ہڈیوں کی کھاد بنتی تو معلوم نہیں کس کس قتم کی نباتات پیدا ہوتی گروہ تو سب گڑگا کے سپر دہوتی ہیں۔ غسل اور وضو سے گندے مواد نکل جاتے ہیں۔ پائی کی نسوار بھی مفید ہے۔ اب حوروں کے پیچھے لگو تب نجات ہوگی اور بہی راستہ صاف کر دیں گی۔ چنانچہ مصطفیٰ کمال پاشا نے نجات پائی۔ امان اللہ بھی نجات پاتا، اگر مولوی نہوتے۔" انتھی ما قالتة نبیة امر تسر"

۵۳ .... تقير

اس عورت نے تمام وہ مقاصد بیان کر دیئے ہیں کہ جن کی طرف آج کل مجددین وقت قدم بوصاتے ہوئے اسلام کا افکار کرتے رہتے ہیں۔ کیونکداس نے تحریف کلام اللی میں وہ کام کیا ہے جواس سے پہلے کی محرف کوئیں سوجھااور اسلام چھوڑنے میں وہ جرات دکھائی ہے جونہ امام حقیقی دکھا سکا ہے نہ کوئی گمترین اور نہ بہائی کا کوئی گرویا ان کا مرید مرزائی۔ مگراس تعلیم سے دو مقام زیر بحث ہیں۔

اوّل ...... ہے کہ تعدداز دواج اس کے ہاں جائز نہیں اور نہ بی امام حقیقی اور کمترین جائز ہجتا ہے۔ گرانہوں نے بے خیال نہیں کیا کہ اسلام ان کے لئے بھی ہے کہ جن میں رجو لیت کی طاقت ما فوق الاخمال ہوتی ہے۔ عرب میں جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیوی کے سواان کا گذارہ مشکل ہوتا ہے۔ طبی نکھتہ نگاہ ہے بھی تعدداز دواج ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب جوان آ دمی ایک دفھ فراغت پالے تو مرت میل تک وہ لئ بیں سکتا۔ پھر بچہ پیدا ہوا تو والدہ کا دودھ چونکہ از بس ضروری ہے۔ اس لئے ڈیڑھ دوسال تک اور بھی اسے جواب لل گیا۔ ورنہ ظاف ورزی کی صورت میں نہ بیوی تندرست رہ سکتی ہے اور نہ بچھے جن عمر صاصل کر سکتا ہے۔ انہی غلطیوں کی وجہ میں نہ بیوی تندرست رہ سکتی ہے اور نہ بچھے جنم میں اس نے گناہ میں نہ بیوی تندرست رہ سکتی ہے اور نہ بچھے جنم میں اس نے گناہ میں کہائے تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ اس کے والدین اس سے دخمنی کرتے رہتے ہیں۔ اب بتا وَ اس کی اور ہونی اس کے دولری بوجا تا ہے کہ لود جی بیتھے جنم میں اس نے گناہ بازی کرے قو جان جاتی ہے۔ بندر ہے تو ہو جان جاتی ہے۔ دولری بوجا تا ہے اور جسم میں امتلاکی وجہ بیار ہوجا تا ہے۔ اس لئے حسب مقدور اس کواجاز ت ہے کہ دوسری بیوی حاصل کرے۔ اس بھی اگرگذارہ نہیں ہوسکتا تو تیسری اور چوتھی بھی کرے۔ مرزیادہ نہیں کیونکہ چارائت اعرائی ہو ہوں اس بھی اگرگذارہ نہیں ہوسکتا تو تیسری اور چوتھی بھی کرے۔ مرزیادہ نہیں کیونکہ چارائتاء ہے۔ اس بھی اگرگذارہ نہیں ہوسکتا تو تیسری اور چوتھی بھی کرے۔ مرزیادہ نہیں کیونکہ چارائتاء ہے۔ اس

ے زیادہ انسان نہیں بردر سکتا۔ اب جولوگ صرف ایک ہی نکاح کے خواہاں ہیں وہ یا تو خودہی کمزور واقع ہوئے ہیں کہ ایک وقعہ کے بعد کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یا ان کے ہاں استحسال خلاف وضع فطرت انسانی اور رنڈی بازی یا اغلام وغیر فیحرام نہیں یا انہوں نے طبی خیال سے اس پر غور نہیں کیا اور یاوہ تمام دنیا کواپنے جیسا ہی کمزور خیال کرتے ہیں۔

دوم ..... ''مردہ جلانا'' کمترین اورامام حقیق کی رائے ہے کہ مردہ جلایا جائے۔ لیکن اس عورت نے خوب عقلی طور پر مقابلہ کر دکھایا ہے ۔ اس لئے جلانے کی جمایت والے سجھ لیں کہ اس عورت نے ان کو چاروں شانے چت گرادیا ہے۔ کیونکہ اگر بیخیال ہے کہ مردول سے قبرستان تھیل کر زمین تنگ کر دیں گے تو یہ خیالی بات واقع کے خلاف ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ پرانے قبرستان پھر استعمال کئے جارہے ہیں اور کوئی دفت چی نہیں آتی۔ اگر اخراجات کا خیال ہے تو کئری تیل پر بھی بہت خرج ہوتا ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ پیلوگ دو پیے کا دبی ال کر مردہ کو کتوں کے سپر دکر دیا کریں یا جگل میں چھوڑ کر چلے آیا کریں تا کہ جنگی درند پر ندکھا کران کو دعا کیں دیں یا خود قیمہ بنا کر کھا لیا کہ بین اللہ کے جس نہیں آتا کہ گرفا کی چھلیوں کومردوں سے کیوں نواز اجا تا ہے کہ وہ تو کچا گوشت کھا کیں ، یا ہڈیوں کا رس چوسیں اور مردول سے کیول نواز اجا تا ہے کہ وہ تو کچا گوشت کھا کیں ، یا ہڈیوں کا رس چوسیں اور مردول کے بال بچے محروم رہیں۔

۵۵ ....امام الدين

ہم ذیل میں استاذ امام الدین مرزائی کی نظم نکھتے ہیں۔ جس نے علامہ اقبال کے مقابلہ میں اپ دیوان کانام ' بانگ دال بمقابلہ بانگ درا' رکھا ہے۔ آپ گجرات شہر پنجاب میں میں پیٹی کے ملازم ہیں۔ ہم پیٹیہ اصحاب کا تعلونا ہے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہی ان کواپ ایک دول کوئی ہیں۔ ہی سازم ہیں یہ گریاں دے رکھی ہیں۔ ہی ۔ اے (بانی اور موجدادب) ایل ۔ ایل ۔ ڈی (لا یعنی اور لا ٹانی ڈگری یافتہ) ایم ۔ اے (موجد علم ادب) مطلب بیہ ہے کہ وہ ملکی علم ادب سے ناواقف ہیں اور جس طرح ان کا ناواقف ہیں اور جس طرح ان کا پیرومر شدیج قادیانی علوم ادبیہ میں بڑے مشاق ٹابت ہوئے ہیں اور جس طرح ان کا پیرومر شدیج قادیانی پنجاب نما غلط سلط اردولکھتا تھا۔ اس کا بروز آپ بھی ہیں۔ بقول شخصے معمولی کارگذار میوسیائی گجرات پنجاب نما غلط سلط اردولکھتا تھا۔ اس کا بروز آپ بھی ہیں۔ بقول شخصے معمولی کارگذار میوسیائی گجرات پنجاب میں مرظر بیف کا گرس نے ان کوالیا آسان پر چڑھایا ہے کہ بھی کسی کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ بھی کسی کسی کی کامیان پیدا ہوتا ہے۔ کہ بھی گھارتے ہیں۔ عرضی کمالاحد سے تفرق طبع کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کی کلاف آتا ہے اس قدراس بانگ دہ اس کے مطالعہ سے تفرق طبع کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کی

تفرت طبع کے لئے ہم یہاں پران کی وہ نظم درج کرتے ہیں جس میں وہ اپ مشرب کے مطابق کسی وفت رسول رہ چکے ہیں۔ اس لئے جو گئی وفت رسول رہ چکے ہیں۔ اس لئے جو شخص ان کو نبی یا رسول نہیں مانتا اسے ڈانٹ دکھلاتے ہیں اور پھر ہمہ اوست کا دورہ پڑتا ہے تو صدیق دیندار اور امام حقیق کی طرح اپنا وجود ہر ایک چیز میں دکھاتے ہیں۔ نظم پڑھتے ہی بے ساختہ بنگی آ جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چیسے چار کی چپلن اور ہیر ولڈ لائڈ ویسٹر کیٹن ظریفوں ساختہ بنگی آ جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چیسے چار کی چپلن اور ہیر ولڈ لائڈ ویسٹر کیٹن ظریفوں کے نبی ہیں۔ ورنہ کوئی سلیم الطبع انسان ان کو سے اللہ ماغ بھی تسلیم نہیں کرسکا۔

نظم

وانا تہیں رہا کہ میں عاقل نہیں رہا جده نبیس رہا کہ میں واصل نہیں رہا حقیق نہیں رہا کہ میں ناقل نہیں رہا ناقد نہیں رہا کہ میں محل نہیں رہا ہے شکر کی جگہ کہ میں بردل نہیں رہا حاکم نبیں رہا کہ میں شامل نبیں رہا منصف نبيس ربا كهمين عادل نبيس ربا عبدہ وہ کون سا ہے جو حاصل نہیں رہا ممبر تبیں رہا کہ میں کوسل نہیں رہا تمغه نہیں رہا کہ میں ماڈل نہیں رہا زخی نہیں رہا کہ میں کبل نہیں رہا عرصه ملازمت میں مسلسل نہیں رہا دارو مبیں رہا کہ میں درال نہیں رہا روغن نہیں رہا کہ میں جا کفل نہیں رہا محوشتہیں رہا کہ میں نریل نہیں رہا وسکی تنہیں رہا کہ میں لیول تنہیں رہا خشکی نہیں رہا کہ میں جل تقل نہیں رہا سمندرنہیں رہا کہ میں ساحل نہیں رہا عالم نہیں رہا کہ میں فاصل نہیں رہا آ تحرنبيں رہا كديس شاكل نبيس رہا تو محرنبیں رہا کہ میں سائل نہیں رہا مجنوب نہیں رہا تحدییں کیلل نہیں رہا ہرقل نہیں رہا کہ میں ہیکل نہیں رہا کاغذنہیں رہا کہ میں پنسل نہیں رہا بیرسرنبیں رہا کہ میں موکل نہیں رہا ڈیٹی نہیں رہا کہ میں جنزل نہیں رہا بی اے نہیں رہا میں ایل ایل نہیں رہا جرال نہیں رہا کہ میں کرال نہیں رہا مقتل نبیس ر ہا کہ میں قاتل نہیں رہا تنزل نہیں رہا کہ معطل نہیں رہا ارسطونييس رباكه بيس اجمل نهيس ربا کیوژه نبین ریا که میں صندل نبیں ریا زیره نہیں رہا کہ میں فلفل نہیں رہا واٹر خبیں رہا کہ میں بوتل نہیں رہا انجن نہیں رہا کہ میں آئل نہیں رہا من مثنيي رباكهين الم جل نبيس ربا صادق نہیں رہا کہ میں باطل نہیں رہا نمازی نہیں رہا کہ ٹوافل نہیں رہا قرآن نہیں رہا کہ حمائل نہیں رہا میدال نہیں رہا کہ میں دنگل نہیں رہا تصیدہ نہیں رہا کہ میں غزل نہیں رہا

بجل نہیں رہا کہ میں بادل نہیں رہا پیمبر نہیں رہا کہ میں مرسل نہیں رہا پڑھتا نہیں رہا کہ میں غافل نہیں رہا کتب نہیں رہا کہ رسائل نہیں رہا گرتا نہیں رہا کہ میں سنبھل نہیں رہا

امام دین نہیں رہا کہ میں فصل نہیں رہا

..... AY

ناظرین آپ دیکھیں کے کہ اس نظم میں کی لفظوں کا ستیاناس کیا ہوا ہے اور حروشی اصول کو پامال کیا گیا ہے۔ گرچونکہ استاذا مام الدین بروز مرزا ہیں۔ اس لئے ان کے لئے تشدید لفظ پر تشدد کرنا جائز ہے اور تعطع و برید کا نشان دیا ہے۔ اس لئے اگر وہ سیجے اور صاف شنہ اردولکھیں تو ان کومرزائیت سے خارج ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ جومرزائی اس وقت نی ہیں یا دوسر ہے بجد وجوات وقت و تی پار ہے ہیں۔ ان کا فرض اولین ہے کہ وہ امام الدین کی بیعت کریں۔ خاکسار اور کمترین بھی اس نے فیض اٹھا کیں۔ کیونکہ وہ نبوت بازی اور منہ جاری اللہ بین کی بیعت کریں۔ خاکسار اور کمترین بھی اس نے ان کا فرض اولین سے بوچھ کر خرج جاری والدین کے کہ اس سے بوچھ کر خرج جاری والدین کے کہ اس سے بوچھ کر خرج جاری والدین کے کہ اس سے بوچھ کر خرج جاری والدین کے کہ اس سے بوچھ کر خرج جاری والدین کے کہ اس سے بوچھ کر خرج جاری کا منہ کریں۔ کیونکہ تجرب کا دسل المحکیم "کریں۔ کیونکہ تجرب کا دشو الم الن کی کا دہائے نمایاں سناتے ہیں کہ جس نے اسلامی حکومت کے چھے چھڑا و یئے تھے اور جس کی امامت کار ہائے نمایاں سناتے ہیں کہ جس نے اسلامی حکومت کے چھے چھڑا و یئے تھے اور جس کی امامت کورکہ اس لئے ابھی بیامرمشتہ ہے کہ آیا وہ میچ ہیں یا مرزائی۔ کیونکہ جس طرح آ ہے تھول سے مورک اس لئے ابھی بیامرمشتہ ہے کہ آیا وہ سے ہیں یا مرزائی۔ کیونکہ جس طرح آ ہے تھول سے معیار صدافت ۲۲ سال پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح معیار بطالت ذیل کے سانحہ جا تگزا سے اڑھائی موسال تک قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح معیار بطالت ذیل کے سانحہ جا تگزا سے اڑھائی سے سے میں کہ تو اس کی قائم کیا جا سکتا ہے۔

٢٩ .....حس بن صباح اوراس كاسبق آموز

ومريسنت قاديان مصنوعي بهشت.

..... مولانا عبدالحليم شرر: يخ رسالدهن بن صباح من لكست بين كدامام موثق

الدین پانچویں صدی کے آغاز میں سرزمین فارس میں مرکز علم تھے۔ آپ کے شاگردوں میں سے تين نامور موئے ہيں۔ اوّل حسن بن صباح ، دوم افظام الملك ، سوم عمر خيام عمر خيام فلاسفر شاعر اور مہندس ہوا۔جس کی یادگار میں آج یورپ کی ایک کلب "عمر خیام کلب" کے نام سے موسوم ہے۔ نظام الملک كانام حسن تفاراس نے در بار الجوتى ميں نظام الملك طوى كا خطاب پايا تھا۔اس كا تول تھا کر حسن بن صباح ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے لئے فتنہ ثابت ہوگا۔ ان تینوں نے ایام طالب علمی میں باہم عبد کیا تھا کے خصیل علم کے بعد جو بھی برسر روز گار ہو۔ دوسرے کی الداد کرے۔ان دنوں فرامش خانہ فدہب اسمعیلی کے بیرووں نے شہر قیروان افریقہ میں قائم کیا ہوا تھا۔ کواس کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت سے بیان کی جاتی ہے۔ مگر اس کا اجرا خلفائے فاظمیین کے ماتحت مصر میں شروع ہوا تھا۔ جب دار الخلافہ قاہرہ میں تبدیل ہوا تو فرامش خانہ بھی وہیں قائم کیا گیا۔اس میں پہلے سات تعلیمیں تھیں ریمراب دواور پڑھا کر تعلیمیں کردی گئیں۔ میل تعلیم میتی کہ اگر اسلام کے متعلق وساوی پیدا کئے جائیں اوراپنے غرجب کی اشاعت کے متعلق جود شواريال پيش آئيس ان كوحسب مدايت دوركيا جائي دوسرى تعليم ليقى كدامام الزمان اس وقت كون بي تيسرى تعليم من عقائدا ساءعيليه بتائي جائے تھے۔مثلاً سيكدامام صرف سات تھے۔جن میں سے افضل امام اساعیل بن جعفر صادق تھے۔ چوتھی تعلیم بیتھی کہ آج تک صرف سات نی صاحب شریعت ہوئے ہیں جوائی نبوت کا ظہار کرتے تھے اور ان میں سے ہرایک کے ساتھ ایک خاموش نبی ہوتا تھا جوان کی تائید وتقعدیق کے لئے کمر بستہ رہتا تھا۔ چنانچہ حضرت آ دم عليدالسلام كساته حضرت شيث عليدالسلام تقدنوح عليدالسلام كساته سام عليدالسلام، ابراجيم عليدالسلام كساته اساعيل بن ابراجيم عليدالسلام موى عليدالسلام كساته مارون عليد السلام عيسى عليه السلام كساته شمعون (بطرس) اور محقاق كساتم دهزت على اور اساعيل بن جعفر کے ساتھ محمد بن اساعیل بن جعفر الصادق ۔ یانچویں تعلیم بیتی کہ برایک نبی کے لئے بارہ داعی اور نقیب ہوتے ہیں۔جن میں سے ایک داعی الدعاة (مبلغین کا افسر) ہوتا ہے۔ کوید بارہ فضیلت میں ان ہے کم ہیں۔ مگران کی اطاعت بخت ضروری ہے۔ چیٹی تعلیم میتی کہ شریعت ہمیشہ فلفه ك تابع موتى ب\_ ساتوي تعليم مين علم جعفر سكهايا جاتا تفا جس مين حروف كى تا ثيراور اشارات اور بالهمي طريق مكالمه سكهاما جاتا تقارآ تفوي مين انساني حركات وسكنات كاعلم سكهاما جاتا تقااو علم قيافه سے بات معلوم كرنے كاطريق معلوم كرايا جاتا تقااد رعلم جفروقيا فد كولم انبياء ميں بنیادی اصول بتایا جا تا تھا کہ انہی کے ذریعہ سے دہ نبوت کرتے تھے۔نویں تعلیم میں بیتھا کہ کسی پر

یقین نہ کرو۔ جرأت سے کام لو۔ بہر حال ان نقیبوں اور داعیوں نے معریس ایک بڑا لاج (فرامش خانہ) قائم کیا ہوا تھا اور گی ایک اس میں تعلیم پاکر چیکے چیکے حکومت عباسیہ کے خلاف اپنے امام بنی اساعیل کاحق خلافت ذہن نشین کر رہے تھے۔ حسن بن صباح بھی ان بی ایام میں لینی چی صدی کے ابتداء میں بیدا ہو چکا تھا اور مضافات خراسان میں شہر طوس اس کی جائے پیدائش تھی۔ باپ غریب آ دی عیش پرست تھا اور صباح میری عربی انسل کی طرف خود بھی منسوب تھا اور اپنے بیاج حسن کو بھی منسوب کیا تھا۔

المست حسن خود کہتا ہے کہ بیل اثنا عثری ہوں اور سات برس کی عمر بیل املاح لئہ ہی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ بقول فضے والدائل سنت تھا اور استادا مام موثق الدین بھی المل سنت تھا اور استادا مام موثق الدین بھی المل سنت تھا اور استادا مام موثق الدین بھی الملک کووزیر بھی ہے۔ مگر بی فعیت کی اور جب روز گار کی تلاش بیل اور دل بیل فعان لیا کہ اپنے محن کو وزارت سلطان میں نمان لیا کہ اپنے محن کو وزارت سے برطرف کراوے گا۔ اتفاقا آیک روز سلطان حن شاہ (شاہ روم ومعر و فراسان) نے نقلام الملک کو محم دیا کہ تمام ملک کی مردم شاری معد آ مدوخری کے تیاد کرے تو اس نے کہا کہ کم اذکم دو سال بیل تیار ہوگی ۔ حسن بن صباح حسد کے مارے آ کے بڑھ کر کہنے لگا کہ بیل صرف چالیس یوم بیل تیار کر سکتا ہوں ۔ مگر جب اس نے رپورٹ تیار کی اور سلطان نے تعصیلات پوچیس تو لا جواب میں تیار کی اور سلطان نے اسی وجہ سے دوسال طلب موں وقت حسن نظام الملک نے آ سے بڑھ کرعش کیا کہ بیل نے اسی وجہ سے دوسال طلب سے تھے تو سلطان نے اسی وقت حسن بن صباح کو در بارسے نکال دیا۔

سسسس اس وقت زماند کی حالت بیتی کہ جب سے بنی امیہ برمرافقدار ہوئے تھے۔ بہاں تھے۔ جب سے بنی امیہ برمرافقدار ہوئے تھے۔ بہاں تک کہ جب سب رعایا بگر گئی تو بنی امیہ کے آخری خلیفہ مروان الحمار کے عہد میں خراسان سے کے کرشام تک بلدم بغاوت ہوگئی اور بنی عباس نے اپنا پہلا خلیفہ سفاح قائم کرلیا۔ اب چونکہ بنی فاظمہ کوا پی کوشش کا بچھ حصہ نہ طاتو انہوں بدستور سابق اب بنی عباس کے خلاف پوشیدہ بیعت لینی شروع کردی۔ مرفعطی میہ ہوئی کہ بنی فاطمہ کی الگ بار ثیاں اپ اپ امام کے لئے بیعت لیتی تھیں۔ جس کی وجہ سے بن عباس کو موقعہ بوقعہ میر گبائش ملتی رہی کہ بنی فاطمہ کے فتذکو تیج آبدار سے فروک رتے رہیں۔ مرتاجم جا بجابنی العباس کے خلاف میان اہل بیت کی پوشیدہ یار ثیاں کا م کر رہی تھیں۔ جن میں سے اساعیلی پارٹی کی تبلیغ سب سے بڑھ کر با قاعدہ اور کا ال شظیم کے ساتھ رہی تھیں۔ جن میں سے اساعیلی پارٹی کی تبلیغ سب سے بڑھ کر با قاعدہ اور کا ال شظیم کے ساتھ شروع تھی اور مصر میں بنی فاطمہ کی ایک پارٹی کی تکومت قائم ہوچی تھی اور حسن بن صباح چونکہ شروع تھی اور مصر میں بنی فاطمہ کی ایک پارٹی کی تحکومت قائم ہوچی تھی اور حسن بن صباح چونکہ شروع تھی اور مصر میں بنی فاطمہ کی ایک پارٹی کی تحکومت قائم ہوچی تھی اور حسن بن صباح چونکہ

سلطان سے تاراض موچکا تھا۔اس لئے جب شام سے چل کراصفہان پہنچااور ابوالفصل مجسٹریٹ کے ہاں مہمان ہوا تو وقتا فو قتایوں کہنے لگا کہ سیج دوست دوتین ہی مل جاویں تو سلوجتی سلطان کا تہس نہس کر دوں عرابوالفصل اسے دیوانہ کی برسمجھتا تھا۔ کیونکہ شام سے کاشغر تک کی حکومت کا ا کھاڑو پنا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ گراس نے دظیفہ بدستور جاری رکھا۔جس سے ابوالفعنل کو خیال پیدا ہوا کہ شاید بید دیوانہ ہے۔اس لئے اس کا با قاعدہ علاج د ماغی شروع کرادیا۔اس پر وہ تنگ آ کروہاں سے چل دیا۔ آوارہ گردی کرتے ہوئے ایک اساعیلی نقیب سے آ شنائی ہوگئی۔جس کے ساتھ تبادلہ خیالات کر کے اندر ہی اندر بہت متاثر ہوگیا۔ مگر بظاہراس کی ایک نہ مانی ۔ اس کے بعد کسی جگہ جا کراپیا بیار ہوا کہ خدا ہے با تیں کرنے نگا لیکن دل میں بیرسرت رہی کہ اگر کوئی نُقیب مل جاتا تو مذهب اساعيلي مين داخل موكرمسلمان تو مرتاليكن خداكي قدرت بجهدون بعد تندرست ہوگیا اور نقباء کی تلاش میں پھرنے لگا۔ آخراہ ایک نقیب ابوجم صنہاج ملا۔ جس سے اس نے ازسرنو تبادله خیالات کیااور فد ب اساعیلیه کامعتقد موگیا۔اس کے بعد مؤمن داعی سے ملا۔جس کو داعی عراق عبدالملک بن عطاء نے با قاعدہ سند دعوت اور اجازت دعوت بخشی تھی اور اس سے متاثر موكرواهل مذهب اساعيليه موكيا تواس نے خليفه مصر المستنصر باللد كے ياس شرف يابى كے لئے بھيج دیا۔ جب وہاں پہنچا۔ چونکہ اس کی شہرت پہلے ہی ہو چکی تھی تو خلیفہ نے کمال احرام کے ساتھ داخل دربار کیا۔ جس پر اراکین سلطنت کوحسد پیدا ہوا اور اس کے نکالنے کے دریے ہوگئے۔ چنانچه بدررحانی سرعسکرنے ایک دن موقعه یا کراہے زبردی سے ایک جہاز پرسوار کردیا جوافریقه جار با تفااورجس مين فرقلي سوار تصرراسته مين طوفان آگيامسافر يريشان بو محظ ـ توييكمال نفذس كراته كمن لكاكه خدائ جهيكها ب كريه جهاز سلامت رب كار (غالبًا اس خيال س كرم ك تو کون ہو چھے گان کے ملے تو سفت کی قد وسیت حاصل ہوگی ) اتفا قاطوفان ہٹ گیا اور مسافر اس کے معتقد موكراساعيلى بن كے اور جب ايك عيسائى ملك ميں جہاز آلكا تو وہال كے حاكم عيسائى في ان کوراہب تصور کر کے تواضع کی۔ پھر جہاز ساحل شام پرآ لگا۔ توحس اترتے ہی ایران کوروانہ ہوگیا۔راستہ میں حلب، اصفہان، خراسان، یزد، کر مان اور ایٹیائے کو چک کے تمام مشہور شہروں میں ہوتا ہوا اور نہ ہب اساعیلی کی نشر واشاعت کرتا ہوا مچر واپس اصنبان آپینچا اور وہاں جار ماہ تشہر کرخوزستان میں تین ماہ ممہرا۔ پھروہاں ہے نکل کر دامغان آ کر تین سال ممہرا اور وہاں ہے نكل كرايية بم خيال بيداكرتا مواقلعه التمونت مين أي بيجا اوروبي همركيا-

م ..... الطلح زماند مين أيك ديلى بإدشاه شكار كميلنا موااس سلسله كوه مين آريجيا-

جہاں بعد میں قلعدالتمونت بنایا گیا تھا۔ اس سلسلہ کے نشیب میں شکار کھیلتے ہوئے اپنا بازچھوڑ اتو اس نے شار مارکرا پی فرودگاہ عین وہ میدان بنایا جس میں کہ بعد میں قلعدالتمو شت تھا۔ بادشاہ اسے تلاش کرتے کرتے جب اپنے باز کے پاس آیا تو دیکھا کدایک برا المباچوڑا میدان خوشما منظر کے ساتھ واقع ہے۔اسے بہت ہی پند خاطر آیا۔ یہاں تک کداس نے چندروز بعدائی سرگاہ کے لئے ایک شاہی عمارت بصورت قلعہ کھڑی کردی اوراس کا نام''آلدموت' رکھا۔ کیونکہ ان کی زبان میں باز کو بلانے کی آواز یہی لفظ تھا۔جس سے اس نے اپنے باز کوواپس بلایا تھا۔ مگر بعد میں گر کرالتمونت بن گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعداس کا نام قلعہ طالقان بڑ گیا تھا۔ جوشہر قروین کے صوبہرود بار میں واقع تھااور ایک اساعیلی حاکم مہدی نامی اس میں رہتا تھا۔ جس سے ایک دن حسن نے کہا کہ ہم گوشنشینوں کے لئے بیجگہ بہت مناسب ہے۔ اگر آپ تین ہزار روپیے لے کر مجھے آئ جگددے دیں کہ جس پرایک چرسد آسکتا ہوتو آپ کی کمال مہر یانی ہوگ ۔مہدی نے مان لیا اور تع ہو چی گر جب جگہ کا قبضہ ہونے لگا توصن نے جرسایتن گائے کی پوری ایک کھال کی مہین مہین دھیاں نکال کرایک دوسرے سے جوڑ کران کو اتنا کسیا کیا کہ قلعہ کے تمام احاطہ کومچیط ہوگئیں۔ جس كايمطلب لكلاكداس في تين بزارروبيد و كرسارا قلعة خريدكرليا ب-ابمهدى مجود تقا حسن کے مریدوں سے ڈرکروہاں سے چلاگیا۔ایک روایت بیکی ہے کہ حسن پہلے پہل وہاں مسافرانه زندگی بسر کرتے ہوئے شخ اساعیلیہ مشہور ہوچکا تھا اور اپنے تقدس کا زور یہاں تک برهایا تھا کہمہدی بھی مرید ہوگیا تھا۔آخرالامراندرون پردہمریدوں سے ال كرقلعد لينے كى يول مھانی کدایک دن میج کومهدی سے کہنے لگا کہ قلعہ ہمارے قبضہ میں کردو۔اس نے نہ مانا توحس نے ابے مریدوں سے تملہ کرادیا۔ چنانچد انہوں نے اسے زبردی پکڑ کر معدسامان کے دامغان بہنچادیا۔ بہرکیف اب حسن نے فرامش خاندا بے قبضہ میں کرایا اور خلیفہ معرے بھی برائے نام ہی متفق تھا۔ورندوہ خودامام بن گیاادراصول مذہب نوکی بجائے پھرسات بی رکھے اور مریدوں کی كثرت سے آس ياس كے بادشاہ ڈركھا كئے۔ كيونكداس كے مريدوں نے جا بجاايے قلع بناكئے تھے اور حسن نے شدیت سے کام لینا شروع کر دیا تھا اور قلعہ کے گرد باغات اور عمدہ عمدہ خوشما عمارات، تالاب اوركوشكيس تياركرالي تغيس\_

۵.....۵ میں جب ملک شاہ اور نظام الملک دونوں نہاوندیں تھے اور بغداد جانے کو تھے اور بغداد جانے کو تھے اور بغداد جانے کو تھے ہوں کے لئے کافی فوجیں بھیج چکے تھے۔جن کی وجہ سے قلعہ بیں گھط پڑ کیا تھا اور لوگ تلک آگئے تھے تو حسن نے اپنے ایک نوخیز سرفدائی کو نظام الملک کے قط پڑ کیا

مار ڈالنے کے لئے بھیج دیا۔ چنانچہ وہ نور آستغیث کی صورت میں روتا چلاتا ہوا نظام الملک کے پاس آ حاضر ہوا۔ جب کہ وہ رمضان شریف کا روزہ افطار کر حے حرم سراکو جارہا تھا۔ لڑکے نے دامن پکڑ کر کمی کہانی شروع کر دی اور جب نظام الملک کو ہمہ تن متوجہ پایا تو اس کے پیٹ میں چھری گھونپ دی۔ جس سے وہ وہیں مرگیا۔ سلطان کو بواغم ہوا۔ گرا نفا قا ایک ماہ بعد وہ بھی اپنی موت سے یا بقول راوی کسی سرفدائی کے زہر پلانے سے مرگیا۔ اس لئے فوجیس واپس آگئیں اور حسن آزادی سے ایسے سرفدائی تیار کرنے لگا۔ جس کا نمونہ قائم ہو چکا تھا۔ جس سے تمام محمران مقراصے اور پیسلما اس کے جانشینوں میں قائم رہا۔

اس قصر ہے تمیں سال کے عرصہ بیل مور فرد شیخ اترا تھا۔ ورندوہ تھایا چلک جمایا کہ اس قصر ہے تمیں سال کے عرصہ بیل صرف دود فدہ شیخ اترا تھا۔ ورندوہ تھایا چلک فی اور تقدی کے مواعظ پرتا خیریا سلمہ تھا نیف تھا۔ جن کے ذریعہ اپنے ذہب کی نشر واشا عت میں استدلال قائم کیا کرتا تھا۔ (عالباً مسیح قادیا نی نے بھی یہ دوسبق آئی ہے حاصل کے تھے) تقدی جمانے کی فاطریہ بھی تھم دے دیا تھا کہ شریعت کی تھم عدولی کی سرا صرف قبل ہوگ ۔ چنا نچواس نے اپنے دو بیوں کہ اس نے سیخ سین کواس نے مسئے کی کوئل کیا تھا کہ اس نے سیخوں پر بہنی تھم نافذ کر دیا تھا۔ وہ ایوں کہ اس نے مسئون کواس لئے تھامی میں مارڈ آ لاتھا کہ اس نے سیخول کیا تھا۔ ایک کوئل کیا تھا۔ ایک نے بانسری بھائی تو اسے قلعہ سے نکال دیا گیا۔ اب تمام لوگ سہم مرکے کی کوئل کیا تھا۔ ایک نے بانسری بھائی تو اسے قلعہ سے نکال دیا گیا۔ اب تمام لوگ سہم مرکے کی کوئل کیا تھا۔ ایک نے بانسری بھائی تو اسے قلعہ سے نکال دیا گیا۔ اب تمام لوگ سہم مرکے کی کوئل کھی جرات نہ پرتی تھی۔

کے بیت کا بیت کا بیت کا بیت کا بات میں ملک کی خوبصورت عورتیں اور چھوٹے اور کے بیتے ہے۔ جو بجرت کر کے وہیں رہا کرتے تھے اور تمام آ رائٹی سامان نہریں شہداور دووہ کی نشست گاہیں محلات الب فاخرہ زیورات اشجاروا ثماراور پرفضا میدان جے دیکھ کر ہرخض جیران وششدر رہ جا تا تھا، بوے من انظام سے تیار کئے تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعدا ہے مریدتین کر وہوں میں تقسیم کئے۔ وائی پوشیدہ تبلغ کر کے اپنا ہم خیال پیدا کرنے والے رفتی مجتبد خرب جومنا سب موقع پر مسائل گھڑ لیا کرتے تھے۔ فدائی جو خالفین کو قل کرنے میں تبدیلی خرب اور تمام بے ایمانی کے وسائل اختیار کرنے ہیں در لین نہ کرتے تھے تا کہ ان کویہ جنت عاصل ہواور حشیش (بحث ) کے بودے اس جنت میں لگائے گئے تھے جن کو اس علاقہ میں پہلے پہل حسن نے ہی استعال کرانا شروع کیا تھا۔ علاقہ رود بارطالقان کے نو جوان مرفدائی یوں بنائے جاتے تھے کہ حسن ان کو اپنے پاس پھے عرصہ رکھ کراس صفائی سے بھنگ پلادیتا

کدان کومعلوم بھی نہ ہوتا تھا۔ جب بیہوش ہوجاتے تو باغات میں پہنچا کر "حوروغلال" کے سپرد کے جاتے جوان کواپنی گودیس لے کر بلائیں لیتیں۔ جب ہوش آتا تو نئ دنیاد کی کر کو چیرت ہو جاتے اور حوروغلال کواپنے زیر تقرف پاتے اور جو چاہتے کرتے۔ بلکہ وہ اپنی ولر بائی کے کرشمول پہتے وہ سین پیدا کرتیں جن کی نظیر کسی چنکلہ میں بھی نہیں ملتی تھی۔ چیسات روز میں باغات کے چید سانت طبقات کی سیر کے بعد وہ بھی بھنگ سے بیہوش کر کے پھرحسن کی خدمت میں واپس بھیج دیتی تھیں۔اب جو ہوٹ آیا تو کیاد کھتے ہیں کہ پیر کی صحبت میں شرف قدموی حاصل کررہے ہیں اور جو کھودہ و کھ سے ہیں۔سبخواب وخیال ہوگیا ہے تو پیر کا علم ہوتا ہے کہ جس جنت کی سیر کر بچکے ہو۔ اگر اس کی خواہش ہے تو جب تک کوئی سرفدایا نہ کام نہ کرو کے حاصل نہیں ہوسکتا۔ اب میہ نو جوان برده برده ر و کتل خالفین کی در یونی این و مدلے کروه کام کر گذرتے جو مافوق الوسعت تصور ہوتے تھے۔ چنانچہ جب سلطان سنجر تملہ آور ہوا تو رات کو کسی فدائی کی وساطت سے سنجر کے سر ہانے ایک جغرر کھوا دیا مج اٹھتے ہی سلطان جز خخر دیکھ کرڈر گیا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ای وقت حن كا خط بحى كني كياكراكر من جابتاتواى خجر عة تهارام كواديتا يكرم ين فصلحت فتجى كد يہلے بى بيكام شروع كياجائے \_سلطان تجرف اس سے متاثر موكوملى كر فى اورواليس جلا كيا -يكن شرائط ملح میں ایک بیشر طبعی تھی کہ حسن اپن ترتی نہ کرے۔ نہ باغ بنائے اور نہ قلعے تیار کرائے اور نہ ہی سرفدائی بحرتی کرے اور ندمناجی واسلحد کی طاقت بوھائے۔اس کے معاوضہ میں شہرقم کی آ مدنی شخ الجبار (حسن بن صباح) کودی کی اوراس نے بدی خوشی سے بیشر طامنظور کرلی۔ کیونگ بید لوگ پہلے ہی اپنی تبلیغ باطن اور اندرون بردہ کے حاتم ہو بچکے تھے اور ای وجہ سے ان کا ذہبی نام مسلمانوں کے ہاں باطنی قرار یا چکا تھا۔ بمعی ان کوشیشی اساعیلی یا قرامطی بھی کہتے تھے۔معراور ہندوستان تک کے شیعدا ساعیلی تھے۔ان کا اعتقاد تھا کہ حق خلافت جعفرصاد آ کے بعد حضرت اساعیل کا تھا۔ پھر آپ کی نسل میں مخفی طور پر امام مہدی تک پہنچ گئی اور جب وعوت فاظمیلن عبد عباسيه مين الگ موكر شروع موئي تقى توسب سے بہلے ايك دائ نے جس كالقب قرامطى تعالى تا الجبار كاطرح الك غرب كمرايا تعابيس من محراب كى اجازت تقى -اس في بغاوت كرك عمان میں اپنادارالحلاف مقرر كراياتما -جوخلفائے معرفاهمين اورخلفائے بغدادعباسين كزيراثر ندتھا۔اس کے تابعد ارقر اعظی کہلاتے تھے اور انہوں نے یہاں تک زور پکڑا تھا کہ شرک وبدعت منانے کی خاطر بیت اللہ شریف تک کو گرانے کے لئے تیار ہو گئے تھے جوان سے نہ ہو۔ کا۔ مگر جراسودا ٹھا کرعمان کو لے محتے تنے جس کومسلمانوں نے بیں سال بعد پھر حاصل کیا تھا۔ <del>شخ</del> الجبار

نے دیکھا کہ ظاہری بعاوت میں آخرمغلوب موتا پڑتا ہے۔اس لئے اس نے در پردہ بعاوت شروع کردی۔ جو حشیش کے ذرایعہ سے پھیلی تھی۔اس لئے اس فرقے کا نام حشیشی اور باطنی بھی مشہور ہوگیا۔ ملک شاہ نے ایک وفعہ سفارت بھیجی جس نے تمام حالات دریافت کر کے پیش کیا تھا كديةلعدسلطان ك قضديل كردياجائ مراس في ابنارعب يول وكعايا كدايك مريدكوتكم كياتو اس نے فورا خود می کرلی۔ دوسرابرج پر تھااسے حکم دیا تو فورا نیچ گر کر مر گیا۔ کیونکہ دہ منتظرر ہے تنے كہ تھم ہوتو مركر جنت حاصل كيا جائے۔اب سفارت خوفزوہ ہوكرواپس چلى كئ اوراس نے انظام کرنا شروع کردیا۔ ترکتان سے معرتک اینے تمام دائی بھیج کر سرفدائی پیدا کر لئے اور مسلمانوں نے فتوائے تکفیر جاری کر کے سرفدائیوں کافٹل ضروری سمجھا گروہ بھی تیز ہو گئے اور شام میں بھی جم سکتے ۔ان دنوں صلیبی لڑا ئیاں وہیں ہوتی خفیں ۔والٹی حلب رضوان نامی اساعیلی تھا۔ اس نے عیسائیوں سے ل کرمسلمانوں کو آل کرنا شروع کردیا۔ گرجب وہ مرکباتو پھرمسلمانوں نے اساعیلیوں کو بیدر پنے قتل کیا اور انہوں نے بغداد میں عین دربار کے روبرو والی خراسان کو بیسمجھ کر مارڈ الا کہ وہ اتا بک والتی دمشق ہے۔اب تمام والیان ملک پر بیبت بیٹھ گئی اورا پے تعمین <u>قلع</u> خود ہی مسار کر دیئے کہ کیں شیخ البال کو ند دیئے بڑیں۔آخر۲۵؍ جمادی الثانی ۸۶۸ھ میں شیخ البار مر گیا اور ومیت کی که کیا بزرگ داعی الدعا ة ( گرینڈ ماسٹر ) ہوکرسب پرحاکم ہو۔ دیدارعلی نظام الملك مواور قصرانی سپرسالار مو مرسلطان خرك بيني محود نے قلعه پر قبضه كرليا اوراساعيليوں كو سخت اذیت پہنچائی لیکن جب محمود مرکمیا تو پھر کیا بزرگ نے قلعہ واپس لے لیا اور قزوین تک حكومت حشيش كااحاطه وسيع موكيا-

۸..... کیابزرگ کے عہد خلافت میں فدائیوں نے آل عام کیا۔ چنانچ سب سے پہلے اس نے سرفدائی بھیج کرابو ہاشم گیلانی کو گیلان سے گرفتار کر کے سرواڈ الا۔ کیونکہ اس نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا تھا اور جب اسے روکا گیا تو تخت سے جواب دیا تھا۔

دوم ..... والی موصل کو سرفدائیوں نے مارڈ الا۔ جن میں سے سات گرفتار ہوکر مارے گئے اور ایک ف کلا۔ جب اس کی والدو نے پہلے سنا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ اس لئے بہت خوش تھی اور کپڑے بدل کر آ راستہ ہوئی تھی۔ بعد میں جب سنا کہ وہ ف کی گیا ہے تو سخت غمز دہ ہوکر کپڑے پھاڑ ڈالے کہ ہائے اسے جنت نصیب نہوئی۔

سوم ..... مصر کے خلیفہ محتم فاطمی کو بھی مار ڈالا۔ کیونکہ ان کے نز دیکے مصر کی حکومت نزار کاحق تھا۔ جس سے فاطمیوں نے حکومت چھین لی تھی۔ چہارم ..... آ محد سال کے بعد خلیفہ مستر شد باللہ عباس کو بغداد میں سر بازار بری طرح مارڈ الا اور کان کاٹ کرلاش باہر کھینک دی۔

ينجم ..... وولت شاه والى اصفهان كومار والا

ششم ..... آقامستنصر بالله حاكم مراغد كوبهي شهيد كرد الا

ہفتم ...... ابوالقاسم حسن مفتی قروین کو بھی نہ چھوڑا۔غرضیکہ ہر طبقہ کے لوگوں میں سے خوف پیدا ہو گیا تھا کہ آج نہیں تو کل ضرور مارے جائیں گے ادر سر فدائیوں نے بھیں بدل بدل کر تمام ایشیا وکو چھان مارا۔ بلکہ بورپ میں بھی داخل ہو گئے تھے اور حکومت کی طرف سے ان کے پیماندگان کو جائے اور مرجاتے تو سیرھی جنت نیماندگان کو جائے اور مرجاتے تو سیرھی جنت نمادوزخ کی راہ مل جاتی۔

9 ..... کیابزرگ کے بعداس کا بیٹا محمد طیفہ ہوا۔ جس کے عہد میں الراشد باللہ طیفہ بغدادا ہے باپ مستنصر باللہ کا انتخام لینے کوفوج لے کرروانہ ہواتو راستہ میں ہی اس کوخوابگاہ میں سرفدائیوں نے بارڈالا۔ جب محمد کو بیخر پیٹی تو ایک ہفتہ تک چراغاں کیا اورخوشیاں منا کیں۔ مگر چونکہ وہ علمی قابلیت ندر کھتا تھا اس لئے سرفدائی اس کے گرویدہ ند ہوئے۔ بلکہ اس کے بیخ حسن کی طرف راغب ہوگئے اور جب اے اس اندرونی سازش کا سراغ ملا تو اس نے تمام ایسے ملا موائی سروکارنہ تھا یہ خود کہ سرفدائیوں کے سرکوادہ ہے۔ جیٹے نے ڈرکرصاف کہدیا کہ میراان سے کوئی سروکارنہ تھا یہ خود دہریہ تھے۔ مگر در پردہ اس نے بھر اپ ہے قلعوں کا دم بریہ تھے۔ مردر پردہ اس نے بھر اپ ہے قلعوں کا انظام نہ ہوسکتا تھا۔ جوخر اسان سے بخوز اور آ ذریجان تک بھر وہاں سے جنوب کو عراق اور سے سان تک اور وہاں سے سواعل روم تک پہاڑی سلسلوں میں سینظر وں کی تعداد میں شے اور ابھی ان کوششوں میں معروف بی تعداد میں مقادر ابھی ان کوششوں میں معروف بی تعداد میں مقادر ابھی ان کوششوں میں معروف بی تعداد میں کا باپ مرکیا۔

جلبہ کے بعد مسلمانوں میں اس فرقد باطنیہ کا نام فرقد طاحدہ (بودین) قرار پایا۔اس نے یہ می کہا کہ حسن بن صباح جب خلیفہ فاظمی مصر کو طاتھا تو اس خلیفہ نے کہا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا نزار فلیفہ ہوگا۔ گرززار کو خلافت نصیب نہ ہوئی کیکن اس کا ایک چھوٹا بیٹا قلحہ التمونت میں لایا گیا اور در پردہ پرورش پاکر جوان ہوگیا۔ شادی ہوئی تو اس کے ہاں ایک بیٹاحسن نامی پیدا ہوا اور اسی دن حمر میں کہا کہ بیٹا جس نامی پیدا ہوا اور اسی دن جو سے محمد بن کیا گیا تھا۔ اب میں وہی حسن ہوں جو محمد کے گھر نزار کی اولا دسے پرورش پاکر خلسہ وقت بنا ہوں۔ اس طرح اس نے مصر کی خلافت کا مجھی تام مٹا دیا تھا اور چارسال بعد اپنے سالمہ کے ہاتھ سے مارا بھی گیا اور سید بننا کام نہ آیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا میں تام مٹا دیا تھا اور چارسال بعد اپنے سالمہ کے ہاتھ سے مارا بھی گیا اور سید بننا کام نہ آیا۔ اس

محمد ثانى اسي بأب سي بين مرفلاسغراورعالم شريعت تفا-اس في تخت نشین ہوتے ہی اپنے باپ کے قاتل مرواڈ الے اور اس کے عہد میں امام فخر الدین رازی شہر ہے میں وعظ کرتے تھے اور بدنام ہو گئے تھے کہ وہ بھی اساعیلی ہیں۔اس اشتباہ کودور کرنے کے لئے آپ نے ایک وفعہ وعظ میں ملاحدہ کے خلاف سخت لفظ کہہ دیئے گر جب محمد ثانی کوخبر ملی تواس نے اپناایک سرفدائی بھیجا کہ آپ کوسیدھا کرے۔وہ سات ماہ یک شاگردین کرزانوے ادب خم كر كم معتقد بنار با- آخرايك دن موقعه ياكرآب كي جره ميل سينه يريين كم اوز فيخرسينه يرد كاديا-آپ نے کہا آ خرتمہارامطلب کیا ہے؟ کہا کہ تم ہمیں براکہنا چھوڑ دوتو آپ، نے وعدہ کیا کہ آئندہ میں ملاحدہ کے متعلق کوئی لفظ نہ کہوں گا تو وہ سینہ پرسے اتر کر کہنے لگا کہ بیرنہ بھستا کہ میں نے تم پر رحم کھایا ہے۔ بلکہ مجھے قبل کا حکم ندھاور ندآ پضرور مارے جاتے۔ یہ کہدکراس نے تین قیمتی تھان اور تین سواشرفیان تذرکیس اور واپس چلا گیا اور کهدگیا که بیخواه آپ کوسالانه ملتی رہے گی۔ زبان بندى كمتعلق امام سے لوگوں نے يو چھا تو كہا كميس ملاحدہ كے متعلق كچينيس كبول كا \_ كونكدان كاراد ، بهت تيزي - كيتم بيل كه محدثاني ني آپ كوتلعدين رہنے كے لئے بلا بهيجا تھا مگر آپ نے معذرت پیش کر کے جان چھڑائی تھی۔اس وقت سلطان صلاح الدین نے خلافت فاطميه كاخاتمه كرك حلب مين تفاكه چارفدائى اس برآ برات عروه في لكلا اورشرمسات كامحاصره چھوڑ کرشام سے روانہ ہو گیا تو انہوں نے اپنا سردار رشید الدین سنان بنالیا۔ جن نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھااورایک کتاب پیش کر کے کہنے لگا کہ میں بروزی خدا ہوں۔ پھراس نے اپناایک سفیر بیت المقدس بھیجا۔ مگر عیسائیوں نے سے مار ڈالا اور قائل بھی نددیا۔ اس لئے سرفدائیوں نے عيسائيوں كو بھى قتل كرنا شروع كر ديا۔ چنانچە كنفراؤشهر طائز ميں مارا كيا۔ فريڈرك شهرميلان كا

عاصرہ کررہاتھا تو وہ بھی وہن قبل کیا گیا۔ کنٹراؤ کے قبل کے بعد دوسال جب شانپین فلسطین کاسفر کرتا ہوا شہر مسبات میں پہنچا تو سنان کے ہاں مہمان ہوا۔ اس نے مرعوب کرنے کے لئے ایک برخ دکھایا۔ جس کے ہرزیند پر دودوسیاہی کھڑے تھے۔ دوکواشارہ کیا فورا گر کرمر مجئے۔ سنان نے کہا آیا ایسی فرما نبر دارسیاہ آپ کے پاس ہے۔ کہا میں کجا؟ کسی کے پاس نہیں۔ پھر سنان نے کہا تھم دوں تو سب گر کرمر جا کیں۔ بتاؤکوئی دشمن ہے تواسے مرواڈ الوں۔

السند محمد ثانی کے بیٹے حسن ثالث نے اس کوز ہر دلوادیا اورخود تخت نشین ہوگیا۔ مگر بید سلمانوں کا ہم عقیدہ تھا۔ حسن بن صباح کی تعلیم کی کتابیں جلادیں۔ مبعدیں آباد کیس اور جج کو گیا اور مسلمانوں نے غثیمت سمجھ کر اس کی بڑی عزت کی۔ مگر اس سے ڈرتے بھی تھے۔ ڈیڑھ سال تک اسلامی ممالک میں پھر تار ہا اور مسلمانوں سے اتفاق پیدا کیا۔ مگر سرفدائی برخلاف ہوگئے اور زہر سے مارڈ الاگیا۔

حسن ثالث كابيثًا محمد ثالث علا دَالدين ابهي نوبرس بي كا تها كه تخت نشين ہوااورا پنے باپ کے قاتلوں کو مار ڈ الا اور باطنی ندہب پھرز ور پکڑ گیا۔ کیونکہ وہ آغاز حکومت میں ہی بیار ہو گیا تھا۔فصدلیا گیا تو اس کا دماغ اور کمزور ہو گیا کہ کسی کی بات برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ اس لئے اراکین سلطنت خود ہی جیکے چیکے انظام کرتے تھے۔اس کے عہد میں سلطان خوارزم نے آ رخان کونیشا پورمعه مضافات کے بخش دیئے مگر وہ کسی مہم پرتھا۔اس کے قائم مقام نے اس کھمنڈ میں باطنوں کے چندشہرلوٹ لئے۔ شیخ الجال نے سرفدائی بھیج کرآ رخان کوقل کرادیا اورشہر میں علا وَالدين كَ نَعْرِ عِ لِكَاتْمة موعة و: يرير تملم ورموع مروه في لكلا اورلوكول في ان كودْ هيلي مار ماركر مار والا \_اى وقت بدرالدين احد فيخ الجبال كي طرف سے سفير موكر آيا اور وزير كام بمان موا اوراس شرط پرصلے ہوئی کہ جنگ کا خاتمہ کیا جائے اور قلعہ دامغان باطنی خرید کرلیں۔ وہ سفیرا یک دن وزیر کے دسترخوان پر بیٹھا تھا کہ کہنے لگا ہمارے دوست ہرجگہ ہیں۔وزیر نے کہا اس جگہ پر کنتے ہیں۔کہا کہ پانچ، وزیرنے اس کی طرف رومال پھینک کران کوامان دی کہ سامنے آئیں تو اس کے خاص ملازم پاپنج سامنے حاضر ہو گئے۔وزیر ہم گیااور منت ساجت کرنے لگا کہ آپ جھے ا پنانو کر مجھیں میر میری جان بخشی ہو۔ سفیروالس چلا گیا۔ مگر بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ ان پانچ باطنیوں کوآ گ میں ڈال دے۔ مجبوراً جلادیئے گئے۔ مگروہ بڑے خوش تھے۔ پیٹے الجبال نے جب سنا تو پچاس ہزاراشر فی تاوان میں طلب کی اس وزیر نے غنیمت سمجھ کر قلعہ وامغان کی قیمت بھی والس كروى \_ الني ايام من محد الث اين ايك نوكر كم باتعد يقل موا\_

اس کے بعداس کا بیٹارکن الدین خورشاہ آخری خلیفہ تخت نشین ہوا۔اسی کے عہد میں منقوخان تا تاریوں کا بادشاہ مشرق میں تھا۔ اس کے بھائی ہلاکوخان سیدسالارنے مغرب کی طرف دریا مے جو سے نیل تک سلطنت مغلیہ قائم کرنے کی خاطر حملہ کر دیا۔ کیونکہ باطنى مغلول يرحمله آور موت تصاورخود خليفه بغداد بهي ملتى مواتقا كه باطنى ذيره صوسال سي تلك كررب بي -ان كاستيصال تمهار بسوامكن بيس -اب وه توره چنكيز خانيد كى زير بدايت خالفين کے اہل وعمال کو تہ تیج کرتا ہوا بڑھا۔ بدشتی ہے شیخ نصیرالدین طوسی نے ایک کتاب لکھ کرخلیفہ بغدادستعصم باللدى خدمت ميں پيش كى بس ميں اس نے بہت خوشامدى مراس كے وزيرابن علتمی نے اپنی عداوت کی بناء پر کہد دیا کہ اس نے آپ کوخلیفۃ الله فی ارضہ کا خطاب نہیں دیا تو خلیفہ نے ناراض ہوکروہ کتاب وجلہ میں ڈلوادی اور شیخ نصیرالدین شیخ الجبال کے پاس چلا گیا۔ مگر چونکہ وہاں بھی اس کو خاطر خواہ جگہ نہ لی۔اس لئے ہلاکو خان سے ال کر حکومت بغداد اور حکومت باطنيه كاخاتمه كرواديا اورشام ميس سلطان يبرس فيشام كى باطنى حكومت كااستيصال كرديا\_اب عراق،شام ادرایران میں باطنی برائے نام رہ گئے۔تیمورانگ جب ما ژندران میں داخل ہواتو اس نے دہاں پر بھی ان کا خاتمہ کردیا۔ ترکی سلاطین نے بھی یمن، حضرموت، بحرین میں ان کا خاتمہ كرديا \_كرجونيچسنده ميں آ بسے اور يهال ملتان اور ناصره (جواس وقت معدوم ہے) كوا پنامركز بنالیا اور چونکہ بغداد کی حکومت گرانی نہ کر سکتی تھی۔ اس لئے ملتان اور ناصرہ کی حکومت نے مسلمانوں کو باطنی بنانا شروع کر دیا۔ جب سلطان محمود غزنوی آیا تواس نے ابوالفتح باطنی سے جو سومره خاندان سے تفاملتان واگذار کرایا اورابوالفتح سراندیپ کو بھاگ گیا اوراگکریزی حکومت تک ایران اورترکی وہاں تھران رہے۔ابوافق فیکورکی اولا ددکن مجرات میں پھیلی جو بعد میں بھورے مشہور ہو گئے۔ان دنوں حضر موت اور یمن کے باطنی بھی مجرات میں تجارت کرتے تھے۔ان کی اولاد بھی بھورے مشہور ہوگئ ۔اب وہ آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ مگرار انی باطنوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا امام شاہ طیل ہے۔شہر تھ مصل شرقم میں رہتا ہے۔جواساعیل بن جعفر کی نسل سے صاحب کرامات ہے۔جس کی زیارت کو بھورے بھی جاتے ہیں۔

١٠٠٠ اساعيلى فرقے جوشام ميں رہتے ہيں

ا ۔۔۔۔۔ بیتن فرقے ہیں۔ دروزی، خطروانی اورسویدانی۔ بیتنوں کو حسن بن صباح کے معتقد نہیں ہیں۔ گران کا طریق معاشرت وہی ہے جواس نے مقرر کیا تھا۔ چنانچہ

دروزی شام کے پہاڑوں کی درزوں میں رہتے ہیں۔ان کی وجہ سمیہ میں لوگ جیران ہیں۔ کسی نے کہا کہ درز کپڑے کو کہتے ہیں۔ درزی کمین قوم ہے جو کپڑے کی درز کی مانڈ کسمیری کے عالم میں پڑی رہتی ہے۔ کسی نے کہا کہ درزخوش آ دمی کو کہتے ہیں اور وہ آ زاد ہیں۔ اس لئے دروزی ہوئے۔انگریزی محققین نے کہا کہ کوئٹ اوف درس کے تابعدار اورعیسائی ہیں اور کسی نے کہا کہ نارمن کی نسل سے جرمنی النسل ہیں۔ بہر حال اب بیٹا بت ہوا ہے کہ حکومت ٹرکی کے ماتحت خراج گذار مسلمانوں کی ایک جماعت ٹابت ہوئے ہیں جو اپنے آپ کوموحد کہلاتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کرتے ہیں کہ تو حدیدی اصلی ماہیت ہم پر ہی مشکشف ہوئی ہے۔

الحائم بامراللہ مصرین فاظمی خلیفہ تھا۔ محد بن اساعیل نامی ایک اساعیل داعی نے اعلان کیا کہ الحائم بامراللہ مظہر اللی یا بروز خداوندی اور خدا کا روپ دیوتا ہے۔ حاکم نے بھی اپنے قوت بازوے اپنی خدائی کا اعتراف کرایا۔ مگر جوزیادہ تر معتقد ہوئے وہ دروزی بی تھے۔ مزہ بن علی نے کتاب الدروزلکھی جواس وقت یورپ میں چھپ چی ہے۔ اس میں اس نے ایک لوح خداوندی کے اندر ظاہر کیا ہے کہ محد (علیہ السلام) کو قرآن شریف کا اصلی مفہوم معلوم نہ تھا۔ صرف ظاہری اور لغوی معانی سمجھے تھے۔ اس لئے خدانے انسانی روپ لیا اور اصلی معانی سمجھائے جوالحاکم بامر اللہ نے اپنے تبلیغی خط مسے بہ عقائد میں بیان کئے ہیں اور ایم بی واحد جماعت ہیں جس کو پیغیر اسلام کے بعد ایمان کے لئے خدانے خصوص کیا ہے۔ ( قافی اور کمتریٹی نوٹ کرلیں )

سسس ان کاریروزی نی جناب ام اساعیل بن جعفرصادت کی اولا و سے ثابت کیا جاتا ہے اور والدہ کی طرف ہے بھی جناب فاطمہ علیما السلام کے سلسلہ سے ملا دیا ہے۔ وہ ایک پہاڑ پر وتی لینے جایا کرتا تھا۔ ۲ سال اور چھ ماہ حکومت کی اور اپنی کرخت شریعت منوانے میں لوگوں کو تباہ کیا۔ آخر لوگ بنگ آگئے تو اس کی ہمشیرہ ست الملک کی سازش سے جب کہ وہ وہ تی لینے پہاڑ پر گیا تھا مار ڈالا گیا اور اس کی لاش بھی کہیں بھینک دی گئی۔ گرمر یدوں نے یہ بھے لیا کہ وہ فائب ہوکر جنت میں زندہ ہی چلا گیا ہے۔ اگرچا ہے تو ابھی واپس آ کر خالفین کی میں وم کردے گا۔ اب نہیں تو پھر جب بھی بھی واپس آیا تیا مت تک ہماری ہی حکومت ہوگی اور خالفین کو یہاں تک، ذلیل کیا جائے گا کہ وہ اپنے لباس میں خاص نشان کو میں گے جس سے وہ شناخت ہو کیس۔

م ..... موحدین کا خیال ہے کہ قرآن کا اصلی مفہوم ہمیں ہی حاصل ہوا ہے۔جس

كو پیغیبراسلام بمی نہیں یا سکے۔اس لئے آپ کے متعلق ان کوئیک ظن نہیں کیونکہ جب ان کا نبی مرا تھا تو دوسرے روز ایک مسجد کے دروازے پراس کی طرف سے ایک فرمان (عقائد نامہ) نظر آیا۔ جس میں اس نے افسوں طاہر کیا تھا کہ ہر چند مصریوں کو سمجھایا گیا مگر وہ نہ سمجھے۔ آخر وہ لوگ اس كام كے لئے منتخب كئے مكتے جو خدا كے بال نہايت بى مقدى (دروزى) بيں \_اس كئے موحدين اس فرمان کی قدر قرآن ہے بھی زیادہ کرتے ہیں مگران کی عملی حالت سے کہان کی معجدیں غیر آباد ہیں۔کوئی اذان دیتو کہددیتے ہیں کہ گدھے خاموش رہوچارہ مل جائے گا۔ ہرایک مبحد كاندراكي مورتى كيرول مل ليني موكى موجودر بتى بيدجس كى زيارت كے حقدار خاص خاص موحدین کے سواد وسر نے میں ہوتے۔ یہ مورتی بچھڑے کی شکل کی ہوتی ہے جوامام غائب کی نشانی متائی جاتی ہے۔ مسجدیں پہاڑی چوٹی پر ہوتی ہیں۔ مگروہ نماز روزہ سے آزاد ہیں۔ شراب آزادی سے میتے ہیں کم خزر مثوق سے کھاتے ہیں۔ نکاح وطلاق میں بھی آزاد ہیں۔ مرطلاق شوہر کے ہاتھ میں ہے۔اگر شو ہر کہددے کہ جا داور جب تک اس لفظ کے ساتھ والیس آ و کا فقر ہ نہ ہوا ہے تین طلاق سجماجا تا ہے۔ جو طالہ کے سوار فع نہیں ہو سکتیں۔ کتاب الدروز کا صندوق بہت پوشیدہ ر کھاجاتا ہے اور جہاں پر پڑا ہے وہاں سے اٹھانے کا تھم نہیں۔ کیونکہ وہ جگہ بھی بہت مقدس ہو چک ب\_ حکومت عثمانی کے ماتحت بیر باجگذ ارخود مختار موکررہے ہیں۔ برائے نام رعایا تھے ورنہ بات بات بر بغاوت كرتے تھے۔ان كى تعليم على طور پر ہوتى ہے۔ بچول كوبروں كى محبت يس بنما كرايا موشیار کردیا جاتا ہے کہ بدی بدی کونسلوں میں دندان حکن جواب دیے لگ جاتے ہیں۔ مران کا ہرایک کام پراسرار ہے۔ کسی کو پچے معلوم نہیں ان میں مشتر کہ جلے ہوتے ہیں۔ جن میں خیال کیا جاتا ہے کی فش اور حیاسوز امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ان میں ایک پیشین کوئی مشہور تھی کہ انگریز ان کومخر کریں مے۔اس لئے بیان کے دہمن رہے اور بددعا بھی دیتے تھے تو یول کہ جاؤ خدا تیرے سر پر ہید رکھے۔ اگریزوں کو بھی خیال تھا کہ وہ عیمانی بگڑے ہوئے ہیں۔ مربعد میں ابھی سوسال نہیں ہوا کہ ان کو ثابت ہو گیا کہ بیرقومسلمان بگڑے ہوئے ہیں۔ (محرخدا کی قدرت ہے کہ وہ پیشین کوئی پوری ہوگئ اور فرانس نے وہ علاقہ فتح کرلیاہے)

مسی خطریوں کے مرکز شہر مساق پرنصیری (نی ارسلان) حکران چلے آتے اس اور شہر فزارہ (سویدانیوں کا مرکز) بھی ان کے بی ماتحت ہے۔ مگر مید بنیوں فرقے آلی میں میر سے رہنے ہیں۔ ۱۹۰۹ء کی ابتداء میں خصریوں اور سوایدانیوں نے نصیر یوں کو مار مار کر قلعہ مساق سے نکال دیا اور شیخ مصطفے اور لیس کواپنا سلطان بنایا۔ بعد میں نصیر یوں نے ہر چند کوشش کی

مرقلعہ پرقابض ندہوسکے۔آخرا پی پرانی چال چلے کہ خطری بن کرشہر سباۃ میں تمام جگہ میں تھیں۔ گئے۔ یہاں تک کہ شخ مصطفا اور لیں کے خاص مصاحبوں میں اپنی کانی جمعیت پیدا کر لی اورقلعہ کی فوجوں میں بھی کافی تعداد میں موجود ہو گئے۔ایک دن موقعہ پاکرسلطان شخ مصطفا اور لیس کے پیٹ میں چھریاں بھونک کراس کو ہلاک کر دیا اور سار نے تعمیری اپنے لباس اصلی میں جمع ہوکر قلعہ پرقابض ہو گئے اور آج تک خطری اور سویدی سرندا ٹھاسکے۔

۲ ..... خعری اور سویدانی اس عقیده پی شریک بین که حضرت علی علیدالسلام بروز اللی اور خداکا او تاریخ اور نجف پی بغداد سے دوج ارمزل کے فاصلہ پر حضرت امام کے مزار پر جج چھوڑ کر بھی جاتے ہیں اور کعبہ مرمد کے نزدیک ایک غیر معلوم جگہ پر بھی پوشیده پوشیده کسی مزار کی زیادت کرنے کو جاتے ہیں۔ محرا بھی تک معلوم نہیں ہوا کہ وہ کس کا مزاد ہے۔
زیادت کرنے کو جاتے ہیں۔ محرا بھی تک معلوم نہیں ہوا کہ وہ کس کا مزاد ہے۔

دوم ..... جعفریہ جو جتاب زین العابدین کے بعد زید کی بجائے آپ کے بیٹے امام باقر کوامام جانتے ہیں۔ پھران کے بیٹے امام جعفر صادت کوامام مان کرفتم کردیتے ہیں۔

سوم ..... اساعیلیہ جواہم جعفر صادق کے بیٹے اساعیل کواہا م بھے کرسلسلہ خم کردیتے ہیں۔ جناب اساعیل جناب ہام جعفر صادق کے بین حیان حیات میں بی ایک بیٹا محمد نامی چھوڈ کر وفات پانچھ نامی جھوڑ کر وفات پانچھ نے۔ جس کو متم المامة سمجھ کر ہول بتایا گیا کہ بیڑکا گویا خود اپنا باپ اساعیل بی ہے۔ مغرب میں جا کر انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ ان کے زد یک امامت سات سات کا دورہ ختم کرتی ہے۔ چنا نچہ جناب اساعیل تک سات المام ختم ہوئے اور محمد بن اساعیل سالی تام ہیں۔ کیونکہ اپنے باپ کی ڈیوٹی دیتے رہے ہیں۔ ان کے بعد تین امام ختی تھے۔ جن کی بجائے ان کے نتیب حکمران رہے۔ اول منٹور بن محمد کمتوم، دوم جعفر مصدق اور سوم حبیب نقباء کی تعداد بارہ رہتی ہم سے بہلا ہم عبید الله مہدی ہے۔ جس نے معر میں خلافت فاظمی شروع کی تھی۔ دوم ابوالقاسم محمد ( قائم امام الله کی بھوچھی سے المملک حاکم بامراللہ ، بغیم نزار ( عزیز بامراللہ ) ، شخصم بامراللہ ، بغیم نزار ( عزیز بامراللہ ) ، شخصم بامراللہ ، بفتم علی الظا ہرلدین اللہ اس کے عہد میں چارسال اس کی بھوچھی سے الملک حاکم بامراللہ ، بغیم علی الظا ہرلدین اللہ اس کے عہد میں چارسال اس کی بھوچھی سے الملک حاکم بامراللہ ، بغیم علی الظا ہرلدین اللہ اس کے عہد میں چارسال اس کی بھوچھی سے الملک حاکم بامراللہ ، بغیم علی الظا ہرلدین اللہ اس کی بھوچھی سے الملک حاکم بامراللہ ، بغیم علی الظا ہرلدین اللہ اس کی بھوچھی سے الملک حاکم بامراللہ ، بغیم علی الظا ہرلدین اللہ اس کی بھوچھی سے الملک حاکم بامراللہ ، بغیم علی الظا ہرلدین اللہ اس کی بھوچھی سے الملک حاکم المیاب

ربی۔اس لئے اس کے بعد الوجمیم سعد المستقصر باللہ حاکم ہوا۔جس سے حسن بن صباح کی ملاقات ہو کی تھی ۔غرضیکہ جب نقابت ظاہر ہوتی ہے تو امامت مخفی ہو جاتی ہے اور جب امامت ظاہر ہوتی ہو نقابت مخفی ہو جاتی ہے اور قرآن کے ہر تھم قطعی کے لئے ایک تاویل بھی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسلام ترمیم ہوسکتا ہے۔

مسسد خسن بن صباح معقولی آ دمی تھا۔ اس لئے اس نے ثابت کیا کہ خدا مجرد عن المادہ اور مجروعن الصفات ہے۔ ورن تلوق کے ساتھ تثبیہ حاصل ہوجاتی ہے اور جوصفات اس کی طرف منسوب ہیں وہ عارضی ہیں۔ جوتلوق کی فیض یابی سے خود بخو دپیدا ہو گئے ہیں۔ مثلاً جب اس نے کسی کوطا قتور بنایا تو قدرت کوخدا کی طرف منسوب کر کے اسے قا در کہا جا تا ہے۔ وجود سے بھی وہ خالی ہے۔ کیونکہ میصفت بھی تلوقات کوموجود کرنے سے ہی اس کوحاصل ہوئی ہے۔ لیمن ممات اضافیہ ہیں، ھیقیے شہیں۔

## اس فلاصد كتاب بذا

ا بابی اور بہائی تعلیم حسن بن صباح یا دیگر اساعیلی فرقوں کی یادگار ہے۔ جو دولت قاچار بیاریان میں چیکے چیکے پرورش پاتی رہی اوران کے طریق پربی اپنے تقنوس کے لیسٹ میں سرفعدائی تیار کرتی رہی ہے۔ جس نے اخیر میں حکومت کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ سے تھم دے کہ بابی باطنی جہاں پاؤ مارڈ الو یکر تعلیم بہائید نے اس کے اصول بدل ڈالے اور خاموش مقابلہ کے ساتھ باطنی جہاں پاؤ مارڈ الو یکر تعلیم بہائید نے اس کے اصول بدل ڈالے اور خاموش مقابلہ کے ساتھ تمام نداہب کا مقابلہ شروع کر دیا اور ایسے فاہت قدم فاہت ہوئے کہ آج بھی جس قدران کو برا کہو برائیس مناتے اور اپنے اصول سے جودر پردہ رکھا جاتا ہے ہمیشہ اس پر قائم رہتے ہیں۔

ا ..... تادیانی ند بب نے جو پھے سکھا ہے۔ بہائی تعلیم سے سکھا ہے۔ بائی تعلیم سے سکھا ہے۔ تاویل درتا ویل ترمیم و تنیخ ، خاموش مقابلہ بلکہ دی مقابلہ بھی عندالضرورت چائز رکھا گیا ہے۔ بلکہ اگر ذراغور کیا جائے تو قادیا نیت بہائیت اور صباحی تعلیم میں سرمونو ق نعیں ہے۔ مؤخر الذکر دونوں تعلیمات جیسا کہ ظاہر ہے کہ اوّل الذکر تعلیم میں بحثیمت مجموعی موجود ہیں۔ چھم بینا اور عقل رسا چاہئے جس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ قادیا نیت نے ملاحدہ قدیم سے کس قدر فائدہ اٹھایا ہے۔

ہے۔ ہوں۔ سے قادیا نیت کے عہد میں چونکہ فدہب طرازی کا راؤھل گیا ہے۔ اس کئے کی فتم کے اور بھی دعویدار کچھاندرونی کچھ بیرونی پیدا ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے وحدت وجوداور تناخ کی بناء پرسب کچھ بننا اور ترمیم اسلام بچول کا تھیل بنادیا ہے۔ جن پرسرسری نظر ڈالنے سے تناشخ کی بناء پرسب کچھ بننا اور ترمیم اسلام بچول کا تھیل بنادیا ہے۔ جن پرسرسری نظر ڈالنے سے

معلوم ہوتا ہے کہ ہرایک کو متقل مذہب پیدا کرنے کی دھن گلی ہوئی ہے۔

سے سے بھی دعیان بوت تھے۔ گران کا منشاء اندرونی یہ معلوم ہوتا تھا کہ اسلامی پابندی اور حکومت اسلامیہ سے بھی دعیان بوت تھے۔ گران کا منشاء اندرونی یہ معلوم ہوتا تھا کہ اسلامی پابندی اور حکومت اسلامیہ سے بھی آ کرآ زادی کی راہ نگال کرآ زادیوجا ہیں۔ اس لئے وہ بیدین قرار دیئے گئے تھے۔ گرچودھویں صدی میں بیتر کر یک بھی ایسی مشتبہ کے معلوم نہیں ہوسکتا کہ آیا وہ اسلامی احکام سے تھک آ کرنی شریعت بیدا کرتے ہیں یا عیسائیوں کی طرف سے مامور ہوکر اسلام کو قابل نفرت علیت کررہے ہیں اور یا خود خوشا کہ کے طور پر حکومت ہندیا عیسائی مشنریوں کوخوش کرنے کے لئے بیچالیں چلی جاتی ہیں تا کہ ان کوفوش پر انزیا بطور دست غیب اندرونی طور پر سرکار کی خیرخواہی ہیں یہ چھالی ہیں تا کہ ان کوفوش پر انزیا بطور دست غیب اندرونی طور پر سرکار کی خیرخواہی ہیں کے حکے دشق کی کہا تھا ہر پچھا بھی ہو ایسے لوگ اسلام کے سیکے دشمن اور دکان علیمدہ اور الگ کھولنا جا ہے ہیں۔ بظاہر پچھا بھی ہو ایسے لوگ اسلام کے سیکے دشمن اور مسلمانوں کے لئے در حقیقت بارآ ستین خابت ہوئے ہیں۔ اس لئے جہاں تک ہو سکم سلمانوں کوان گذرہ نما جوفروشوں سے بچنا جا ہے۔

مشکل پیش آئی تھی۔ بلکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ ان کوان کے پرانے دو غدہب تی وشیعہ پر چوڑ مشکل پیش آئی تھی۔ بلکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ ان کوان کے پرانے دو غدہب تی وشیعہ پر چوڑ کر ان کا مستقبل ٹھیک کیا جاتا۔ چونکہ یہ ہمسایہ اقوام سے پیھے دہ چکے ہیں۔ ایسے وسائل سوچ جاتے کہ جن سے ان کے دوش بدوش چلئے کے قابل ہوجاتے ۔ نہ بیر کہ جن خانہ جنگیوں سے پہلے جاہ ہوچکے تھے تی تعلیمات پیش کر کے ان کی رہی ہی دماغی طافت کواختا فات جدیدہ کی نذر کیا جاتا۔ اب ہمیں بیتمام مصلحین اسلام بنا کمیں کہ ہشتی مقبرہ کے لئے جدوجہد کرنے میں اسلام اور اہل اسلام کو کیا فائدہ کہ بنچتا ہے یا کسی ناح شریعت کی مقبرہ کے لئے جدوجہد کرنے مسلم قوم کا کیا بھلا ہوسکتا ہے۔ یا وہ بنا کی کہ احکام شریعت چھوڑ کر عیسائی غد ہب کے اصول پر عمل پیرا ہونے سے اس کی کوئ کی تر قرہ ہو کتی ہے؟

٢ ..... اگراسلام كى خيرخواى پيش نظرتھى توسب سے پہلے اسلامى زبان عربى كى

نشروا شاعت میں توجہ مبذول کی جاتی۔ ایک بڑی بھاری ندہی یو نیورٹی قائم کی جاتی۔علوم قدیمہ اور فنون جدیدہ سے اسے ممل کر کے علوم قرآ نیے پھیلائے جاتے۔اس کے بعد علوم جدیدہ کی تکمیل کے لئے کمر بستہ ہوکر کھڑا ہونے کی از حد ضرورت تھی۔جس کو سرسید نے محسوں کیا تھا۔ گرافسوں كه جس طريق براس في مسلم قوم كوچلانا جام تها وه راسته بعول محت بين ـ ورندمسلمانون كوآج اسلام اوراسلامی زبان سے تفرنہ ہوتا۔ جواس وقت محسوس ہور ہا ہے۔ مگرتا ہم اس کی کومسلمانوں نے کسی حد تک پورا کیا۔اس کے بعد تیسرے درجہ رمنعت وحرفت اور تجارت یا کاشت کی تکیل مقی۔ جس طرف کوئی مسلّمان آج تک متوجہ نہیں ہوا اور نہ بی کوئی الی تح یک ہوئی ہے جو مسلمانوں میں اس کمی کا احساس پیدا کرے۔ گوفر دافر دامسلمانوں نے اس طرف توجہ کی ہے۔ تگر متحده حیثیت سے کوئی ایباقدم نہیں اٹھایا گیا جس مسلمانوں کوعالمگیر فائدہ ہوسکے۔ ہندوقوم کو د کیمئے بتجارت کی چوٹی پر بیٹے ہوئے ہیں۔انگر ہزوں کے بعدوہ کون می تجارت ہے کہ جس بران کا قبعن نہیں۔اب مسلمان جس قدر بھی تجارت کررہے ہیں وہ ان کے ہی وست مگر ہیں اور بہت ی الی تجارتیں ہیں کہ مسلمانوں کوان کا پید ہی نہیں کہ وہ کس کام کی چیز ہے اور بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن میں باوجود معلوم ہونے کے کوئی مسلمان آ دمی نظر نہیں آتا۔ یہی جالیس دعویداران نبوت اگرمسلم قوم کو بام ترقی پر پہنچانے کے لئے ایسے دسائل سوچنے کرجن سے مسلمان ہرشعبہ تجارت برقابض موجاتے تو نبی بننے کی بجائے ان کارہنما بننا بہتر تھا اور بدایک بہاندہے کہ اسلام جب تک نہ چھوڑا جائے تنجارات نہیں ہو عتی۔ورنہ کوئی ہمیں بتائے کہ جن لوگوں نے اسلام چھوڑ کر نى نبوت كاكابلر كىن ركها بان كوكون ساسر فاب كايرلك كياب اورصنعت وحرفت اكر چه بهت ضروری ہے۔ مگر چونکہ یورپ نے تمام شیسیں اپنے ملک کے لئے بی مخصوص کررکی ہیں۔اس لے ایے فنون کا حاصل کرنا چندال مفیر میں ۔ کیونکہ جب کوئی ہنرور بورپ سے ہنرسکھ کرآتا ہے تو چونکہ ہندوستان کوانقلاب زماندنے الی صنعتوں سے خالی کررکھا ہے۔ان کو پیٹ پالنے کی بھی جكة نبيل ملتى اس لئے پھروه واپس يورپ چلے جاتے ہيں بہرحال اس نازك حالت ميں زير بحث مدعیان نبوت کا وجود بہت معزوا قع ہوا ہے۔ سوائے شکم پروری یا غیر کی خوشامد کے اس کے تحت میں کھی تھی نہیں ہے۔

> نی بنے ہو مجدد یا نامخ اسلام یہ غیر کی ہے خوشامہ یا گوش وناں کے لئے

نہ اس میں قوم کی رفعت کا راز مضر ہے نداس جہاں کے لئے مونداس جہال کے لئے

کسس با بمل کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام قورات میں سے یہ جن کا انجیل نے موقعہ بی تیں رہنے دیا کہ بن کا اجراء ہو سکے۔ کونکہ اس میں مرف بہی تعلیم ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرواور برائیوں سے رک جا دَاورخدا کی یاد کرو۔ مگر بیر حصہ چھوڑ دیا ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرواور برائیوں سے رک جا دَاورخدا کی یاد کرو۔ مگر بیر حصہ چھوڑ دیا ہے دی سے یا محکومت وقت کو اس میں مختار کردیا ہے اور یادالی کا طریق بھی انجیل میں کوئی مخصوص نہیں کیا گیا۔ اس کے بعدا عمال الرسل کا مطالعہ کروتو اس میں صاف کھا ہوا بار بارتم کونظر آئے گا کہ مقدس لوگوں کی پرورش کرواور شریعت کی پابندی چھوڑ دو۔ ہم اس لئے مبعوث ہوئے ہیں کہ شری کہ تو بیا کہ میں ایشائی مجدد بین کی تحریرات کا ایک بی کوروز مسلیب سے تو ناظر بین خود انعماف کریں کہ بیدائے مبلغین اسلام ہیں یا تعلیمات کا خلامہ بھی ہو بہو بھی ہو بہو تھا کہ میں خود انعماف کریں کہ بیدائے مرخوب استحان کرواوران لوگوں سے الگ ہوکرا سے اسلام پرقائم رکھواورد بی ود نیاوی ترقی کرتے جاؤ۔

۸..... انساف ہے دیکھے تو مسلمانوں ہیں بہنبت دیگر اقوام کے عیش پرتی شہوت رانی اور قیش یا آزادی کے اسباب بہت کم موجود ہیں۔ گرجرت ہے کہ بیمجدد بین نہ بہودکو برا کہتے ہیں نہ عیسا یوں کو غلاکا رقابت کرتے ہیں اور نہ ہندو سکھ اور آریوں کو گراہ جانتے ہیں۔ شامت آئی ہے تو پیچارے مسلمانوں کی کے صرف آج کل کے بی مسلمانوں کو کا فرنہیں کہتے بلکہ صاف کہتے ہیں کہ آج تک اسلام سر ہزار پردوں ہیں رہا۔

برق کرتی ہے تو پیچارے مسلمانوں پر

یوں تو عہد رسالت کے متعمل ہی لوگوں نے اسلام سے عداوت شروع کر دی تھی اور اس کی بجائے اپنی اپنی اپنی تعلیم کے احکام جاری کر رکھے تھے۔لیکن آج کل کے مجد د مسلمانوں کو تو وہ گالیاں ساتے ہیں کہ الا مان ،کسی بازاری عورت کو بھی یہ جرائت نہیں ہو سکتی کہ ایک بازاری آشنا کی یوں خاطر کرے۔ پھر باوجو داس بدگمانی اور بدز بانی کے ہمارے نبی بختے ہیں۔ بہت خوب! صاف کیوں نہیں کہ دیتے کہ اسلام چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ۔ کیوں سادہ لوح انسانوں کی دنیا و عظی خراب کرر کے ہمو۔ اسلام کو چھوڑ تے بھی نہیں اور اسلام کے

پیچھے سے بھی نہیں ٹلتے ۔مسلمانوں کو چاہئے کہان سے قطع تعلق کر کےان جدیدا ختلا فات سے نجات یا کیں اورا پنے وین وایمان کو محفوظ رکھیں ۔

ہرنادان بھی سمجھ سکتا ہے کہ آج ڈاکٹر یا پیرسٹروہ بن سکتا ہے جو با قاعدہ تعلیم پا کراس زبان کا پورا ماہر ہو۔جس میں ڈاکٹری یا بیرسٹری نے نشو دنما پایا ہے۔شروع میں بیرسٹری صرف چنداصول کا نام تھا۔ مگر انقلاب زماند نے ایسے واقعات پیش کر دیے کداب ان چند اصولوں کو پورے طور پر بیجھنے کے لئے بوے بوے کورٹ ختم کرکے جب تک حکومت کی طرف سے سندحاصل ندکی جائے یا اگرکوئی دعو پدارعدالت میں یاکسی بیرسٹر کے سامنے دخل درمعقول دے کر کوئی قانونی بحث چھیڑ کراٹی رائے قائم کرنے لگ جائے یا کسی قاعدہ کوترمیم و تنتیخ میں لا کراہیے خیال پیش کردہ کومقدم سمجھے،تو ضرور ہے کہ عدالت یا وہ بیرسٹر کان سے پکڑ کر باہر نکال دے گایا ہیہ رائے قائم کرے گا کہ اس میں شی لطیف بہت کم ہے۔علیٰ ہذاالقیاس قر آن عربی میں ہے۔جب تك اسلام صرف عرب بيس ر با ان كوقر آ ن فهي بيس كوئي دفت نهتى \_معاملات ساده يتھے۔ تون سادہ تھا۔غیر کی مداخلت نتھی۔قرآن کی زبان عربی تھی۔سیجھنے والےعرب تھے۔ان کی اولاو عرب تھی اور معلم بھی عرب تھے۔ مگر جب اسلام نے عرب سے باہر پاؤں پھیلا کرفارس میں ڈیرہ جمایا اور عجم کے فلفہ نے اور بوتان کی حکمت نے مذہبی مقابلہ شروع کر دیا اور ادھرعہد رسالت دور چلا گیا اور عجمی مسلمان قر آنی زبان سے نابلد تھے۔اس لئے صرف، نبوء تاریخی حالات، احادیث اور فآوائے نبویدا در فیصلہ جات خلافت راشدہ کوللم بند کرنا ضروری سمجھا گیا۔ ورند سارااسلام عرب یں بندر ہتا۔ رفتہ رفتہ از مندمتوسطہ میں قرامطہ وملاحدہ اور زنا دقیہ ودجا جلہ نے اور بھی اودھم مچار کھا تھااورموجودہ عالیس استا کارول سے بڑھ کراسلام میں تحریف کرنی شروع کردی تھی۔اس ۔ ' لئے اہل اسلام کواور بھی علوم وفنون ایزاد کرنے پڑے۔اس کے علاوہ حکومت کالظم ونسق بھی اندرون عرب اوربیرون عرب میں اسلامی قواعد پر ہی قرار پایا۔اس لئے نت منے سنے واقعات چیں آنے لکے اورا بے حوادث پیش آئے جومدراسلام میں ٹامکن الوقوع خیال کئے جاتے تھے۔ محران کوحل کرنے کے لئے مجتمدین اسلام نے قرآن وحدیث کی روشی میں سب کا جواب دریافت کر کے نظام اسلامی کوقائم رکھا۔اب جب کدوہ نظام ہی باتی نہیں رہااور اسلام کے ملکی اور سیاسی قا نون چیوژ دیئے ملئے ادراسلامی علوم وفنون کی خصیل کا انتظام بھی با قاعدہ طور پر قائم نہیں رہا توآپ خودسوچ سكتے ہیں كەقرآن كاحقیقى طور پر مجھنا جيبا كد پہلے زماند میں سجھتے تھے كيسا مشكل

ہوگا۔ کیونکہ جب تک راستہ کی مشکلات کوحل نہ کیا جائے قر آن بھی کا دعویٰ مشکل ہوگا۔اس لئے جس قدرعلوم اسلامید کی تحصیل آج کل قرآن جنی کے لئے ضروری ہے۔ پہلے اس کا عشر عشیر بھی نہ تَمَا يَكُمْ آجَ نِيم ملاجن كوعر بي زبان مِين مجمع طور پرايك فقره بعي لكصانبيس آتاده اندهوں ميس كاناراجه بنا ہوا ہے اور بوں واقعات کونظرانداز کر کے بول ہی کہددیتے ہیں کہ قرآن آسان ہے۔ بھلاا گر آسان ہے توتم میں ہے کوئی براتعلیم یافتہ ایک لفظ بھی کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ ابھی حرکات وسکنات موجود ہیں۔ پھران دعو بداروں کو بر هنائبیں ، تا اور اکر کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رث لگانے ے کیا فائدہ؟ مانا کہ کوئی فائدہ نہیں مگرآپ کو کیا معلوم کہس لفظ کا ترجمہ فلا س لفظ ہے۔ انگریزوں نے انگریزی ترجے کئے۔جن کو پڑھ کر قرآن فہی کے دعویدار بن گئے۔صرف تراجم کی بناء پرتم نے بی۔اے کی ڈگری کیوں نہ حاصل کر لی۔ساری عمراصحاب الشمال میں گذری اب قرآن کے حاوى بن بين يصدنه با قاعده تعليم باكى نه علوم وفون اسلاميدكى خبر، ندخود بس اتى لياقت كداسلامى زبان میں دوجارسطریں لکھ سکیں اور دعویٰ بدہے کہ ہم اس وقت کے ہی ہیں،ہم مجدد ہیں، کا شف اسرار قرانی ہیں۔ کمترین اور خاکسار بن کرسب کا بیڑ ، غرق کررہے ہیں اورسب سے بڑھ کریہ بات كه بم كوبراه راست قرآن كے وہ معانى سمجھائے محتے ہیں كہ خوداس نبي كو بھى معلوم نہ تھے جس پر بیقرآن نازل موا تھا۔اس کا یہ جواب نہیں موسکتا کہ تمہارے خودحواس اپنی جگہ برقائم نہیں رہے۔علاوہ بریں تمہیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اس کتاب میں تمہارے اور تمہارے ہم خیال محرفین کے عربی اقوال یا عربی تحقیقات کلھی ہیں۔ان میں کیا کیاستم ہیں؟ ضرورت ہوتو کسی الل علم کے بغیرخودا پی مروریاں معلوم کریں۔ کتاب بذابیں ان پر تقیداس لئے نہیں کی گئی کہ ہم کو موضوع سے باہر لکانا پڑتا تھااورخواہ خواہ تطویل مضمون کا بھی اندیشہ تھا۔

"ولوا طلعت على هذا الوحى السحيف في مؤلفات القادياني العربية (لجة النور وغيرها) لعلمت أن أي صبى من صبيان مدارسنا الابدائية يشمئزان تنسب اليه هذه الثرثرة · خصوصاً شعره العربي ·

اجارنا الله واياك من العى والضعف فأن قرأته تورث مرض السل حتما و ومن الواجب على مصلحة الصحة أن تحرق هذه السخافات شفقة على صحة من تتالم أعصابه من مثل هذا العبث بلغة العرب"

اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ مرزا کی نظم ونٹر ایسی واہیات ہے کہ اگر عربی کے ابتدائی طالب علم کو بھی ہے چین نظر آئے گا۔ طالب علم کو بھی کہا جائے کہ اسے تم قبول کر کے اپنے نام پر شائع کر وتو وہ بھی ہے چین نظر آئے گا۔ لہٰذا اعلان کیا جاتا ہے کہ تم اس کی عربی تعلیم سے بچو ورنہ تم کو (نہ بی) سل ودق کا مرض ضرور جو جائے گا اور اسلامی ہیلتھ آفیسر کا فرض ہے کہ اس کی تمام کتابوں کے گندہ مواد کو نذر آتیش کردے تا کہ آئے ندہ امراض مہلکہ کے چھیلنے کا اندیشہ ندر ہے۔

ان لوگوں ہے تو نا تک ہی اچھاتھا کہ کسی کو کا فرنہیں کہتا تھا۔ بلکہ سلمانوں کے ساتھ ال کرخدا کی یادیس مصروف رہتا تھا اور مسلمانوں کی یادگاریں اس کے پاس موجو دھیں اوراس نے اپنے چولے پر بھی اسلامی تعلیمات کھھوائی تھیں۔ چنانچے دائیں بازویر' اُن السدیسن عند الله الاسلام "كهمي هي اوربائي بازو ركلم شبادت تفار كردن سے ناف تك سوره فاتحداور كهاسائ اللي لكص تقاور "لا اله الا انت سبح نك انبي كنت من الظلمين ، ان الدنين يبايعونك " بيبيك كواكيل طرف آيت الكرى اورسورة نصر بير يحورموزى اعداد اوراساء حنى ،اى وجد عقاد ما نيول نياس كومسلمان مجدر كعاب اورمرزا قادياني كاالهام بك میں نے اس کومسلمان پایا اور جنم ساتھی میں فدکور ہے کداس نے بیکھی کہا تھا کہ کلمہ طیب سے نجات حاصل ہوتی ہےاور خدا کا دیداراس کو ہوگا جوتیں روزے اور یا نیج نمازوں پر قائم رہے گا۔ انجیل، تورات اور وید کچھنیں صرف قرآن ہی باعث نجات ہے۔ تنامخ کا قائل دوزخی ہے اور آج کل رادهاسوامی مت بھی ہرایک کواینے اپنے ندہب پررہنے کی تلقین کرتا ہے اورمسلمانوں سے بوی محبت سے پیش آتا ہے اور ان کو ان کے ذہب میں ہی اپنا مرید کرتا ہے۔ مگریدخیال غلط ہے کہ ا يصلح كل مونے سے انسان بكامسلمان بن جاتا ہے۔ كيونكه مندوفقير الرجمي صلح كل موكر نماز روز ہ کر بھی لے تو اس سے بیر ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان بھی ہوگیا تھا۔ کیونکہ اس کی کوئی یا دگار الىي نېيى ملتى كەجس ميں كوئى مىجد موياسلامى تعلىم كوجارى ركد كراپنامسلم مونا ثابت كيا مو يىجمە یعقوب لا ہوری مرزائی پرافٹ نمبرا میں لکھتا ہے کہ گرونا تک اپنے خیالات کے روسے ایکا ہندوتھا اور مصلح قوم اور بندوقوم كي ندبى ديوارول كامعمار تعارو يكفي مرزائي خودايية آقا كوجمونا ثابت كر

رہے ہیں۔ بالفرض اگراسے مسلمان بھی مان لیں تو ہم کو کیوں کا فر کہا جاتا ہے۔ جب کہ ہم میں ساری اسلامی تعلیم موجود بھی ہے اور ہم اسلام پڑھل پیرا بھی ہیں۔افسوس بادوستان عداوت بادشمناں مدار

پنجاب مرزا قادیانی کے طفیل سے نبوت خیز علاقہ بن گیا ہے۔ مرزائی کہا کرتے ہیں کہ خربوزہ کا موسم آتا ہے تو اس وفت پہلے پیچھے کڑو بے خربوزوں کی بیلیں بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔اس لئے یہ بناوٹی نبی ہیں اور مرزا قادیانی سیچ ہیں۔گمر جب ذرہ اوپر نظر اٹھائی جائے تومسے ایرانی کی صدافت اسی مقولہ سے طاہر ہوسکتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے خیال میں کابل کا سردہ تھا اور مرزائی ماجھے کی پھوٹ ہیں۔ غالبًا چیت رامی فرقہ بھی سکھوں کی طرح آپ کے نزدیک پکامسلمان ہوگا۔جس کی تشریح یوں ہے کہ چک نمبر اواک خانہ خاص مخصیل نکانہ ضلع شیخو پوره میں ایک ہندوعورت ہے جومسلمانوں ہے بھی (مرزائیوں سے بڑھ کر) نیک سلوک کرتی ہے۔ ۲۵ یا ۳۰ سال کا عرصہ ہوا اس جگدا یک پیرصاحب محبوب شاہ رہتے تتھے اور ان کی زمین بھی ایک مربعه بطور جا گیرتھی۔ایک ہندو (چیت رام اروڑہ) بھی ان کا مرید ہوا جوای علاقہ میں رہتا تھا۔ گرلوگ کہتے تھے کہ وہ مراقی اور پاگل ہے۔ پیرصا حب مرکئے تو لکڑی کے تابوت میں ان کی لاش ای گاؤں میں فن کی گئی۔ چیت رام کی لڑکی مساۃ بدھاں بھی سادھن تھی۔ لا ہور چونی منڈی میں اس نے اپنے ہم خیالوں کے ساتھ ایک تکیہ بنایا ہوا تھا۔ چونکہ مساق فد کورخوبصورت جوال تھی تو کسی پیر بھائی کے ساتھ مٹر گشت لگانے چلی گئی۔ جب پچھ عرصہ بعد فارغ ہوکر واپس آئی تواس کا باپ چیت رام مرچکا تھا اور اس کی لاش بھی پیرصا حب مذکور کے پاس ہی صندوق میں ذن کی گئی تقی-اب سنتے ہی بیدوہاں چلی گئی اور دونو ں صندوق باہر نکال کرشمر بشمر پھرانے شروع کر دیئے۔ آخر حکومت نے مجور کیا تو چک مذکور میں واپس لے گئی اور قبر کے مقام پر رکھ دیا جو جائیداداس کے پیریاباپ کی تقی سب پر قابض ہوگئی۔ ہندومسلمان اس کے پاس جمع رہتے ہیں اور اس کی عمراب ۴۵ سال ہوگی۔سال میں تنین د فعہ میلہ لگاتی ہے۔ایک پیرمجبوب شاہ کا دوسراا ہے والد چیت رام کا اورتیسراا بنی والدہ کا مبح سورے حقد کی نے پیرصاحب کے صندوق پر رکھ دیتے ہیں۔ کیونکہ اس کے خیال میں وہ اب بھی حقہ پیتے ہیں۔ بھی یوں بھی کرتی ہے کداس نے کے پیچے قرآن شریف بھی رکھ دیتی ہے۔میلہ کے دن دائیں ہائیں قرآن وانجیل رکھتی ہے اور درمیان میں حقہ کی نے۔ مبحدیاس ہے اذان کی اجازت نہیں دیتی ورنداس کے مرید زدوکوب سے خوب تواضع کرتے ہیں۔ ممر نماز کی اجازت دے سی ہے۔ (انقلاب ۱۸۸ ماگست ۱۹۳۰ء) امرتسر ہیں ابھی تک اس کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ چیت رام دراز قد ہندو تھا۔ گلے ہیں گئی تھی۔ جس کے کان میں کچھ پھونکٹا تھا۔ وہی اس کے ساتھ ہوجا تا تھا۔ اس طرح اس کے مریداس کے پیچھے پھرتے تھے۔ حلال حرام اس کے ہال سب ایک تھا۔ موریوں کا پانی بھی پی جاتا تھا۔ جا بجا اس کے مریدوں کا پانی بھی پی جاتا تھا۔ جا بجا اس کے مریدوں نے سی جا ہی تک بنائے ہوئے ہیں اور با قاعدہ خلافت جاری ہے۔ گرسوال سے ہے کہ کیا چیت رام بھی مسلمان تھا؟ اور اگر وہ مسلمان تھا تو ہم کو کیوں کا فرکہا جاتا ہے۔ کیا اس نے مرزا قادیانی کا قرار کر لیا تھا کہ ہم چیچے رہ گئے تھے؟

ساسس یکی بهاری اپنی کتاب فرمان کی ترک صفح پر اکستا ہے کہ: "مرحباً بك ساخطة البنجاب انت فی جمیع الامصار والنواحی كالقمر الطالع فی سماء المعالی فی كل حال مع الاداب "شرالوداع بوتا بول یقص اے خطہ پنجاب اور ش تحصوات بات كا شوقايت و يتا بول كر قوجيج خطول سے مبارك ہے۔ بلكم معرع ب اور استبول سے بحص بمدردی شرفوقيت ركھتا ہے۔ تونے بحص كو آش ماہ تك (فرمان كتاب چھوانے كے لئے) اپنی آغوش شرد كھا۔ اے اللہ مل تحصور عاء كرتا بول كہ پوقت معلوم اس خطر كى زياده رعايت كرتا۔ يہاں كے لوگ الل دل ہیں۔ محمد یحیی خلدہ الله فی عینه "آخری صفح پر لکھا ہے كہ: "لا الله "ليمني عبيب الله ۔

ملوث ہوتار ہتا ہے۔ قانون قدرت گونہیں بدلتا مگراس کی وتی ضرور بدلتی رہتی ہے اور بہتمام مراحل
طے کر کے اپنے مریدوں میں نقترس جما کریوں بھی کہدو کہ مسلمانوں نے اگر چہ کئی دفعہ قرآن کے معارف بیان کئے ہیں۔ مگر جومعارف اور نکات ہم نے بتائے ہیں ان کے فلک کو بھی یاونہ سے معارف بیان کئے ہیں۔ مگر جومعارف اور نکات ہم نے بتائے ہیں ان کے فلک کو بھی یاونہ سے میں عنایت ہوا ہے۔ پھر جہیل و تکفیر کی مشین چلا کر تمام مخالفین کو بمیارڈ کر ڈالو۔

الما الموت قال رب ارجعون ، لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائدها و من وراقهم برزخ الی یوم یبعثون "روزمرگ میں بدکارکافرکیس گر جمیں قائدها و من وراقهم برزخ الی یوم یبعثون "روزمرگ میں بدکارکافرکیس گر جمیں ایک وقعہ پھرونیا میں والیس بھیجا جائے تا کہ ہم نیک عمل کر کے رہائی پاسکس گر جواب دیا جائے گا ایک وقعہ پھر دنیا میں والیس بھیجا جائے تا کہ ہم نیک عمل کر کے رہائی پاسکس گر جواب دیا جائے گا خیال غلط کوگا اور بید بھی غلط ہوگا کہ پاک روض تک ممکن نہیں رہا۔ اس آیت کی روسے جون بھی خال کرتی ہیں۔ کوگا اور بید بھی غلط ہوگا کہ پاک روض آن کل کے نبول میں جلوه گر ہوتی ہیں یا طول کرتی ہیں۔ کیونکہ قرآن میں باربار بید ظاہر کیا گیا ہے کہ احماء واموات کے مابین عالم برزخ موجود ہے جس کی وجہ ہے کئی روس جمع ہوجا کی روس جمع ہوجا تا ہے۔ اس لئے اکتھا بروز انبیاء اور بروز کرتن بنتا ہم جمع میں تمام انبیاء کی روس جمع ہوجا تا ہے۔ اس لئے اکتھا بروز انبیاء اور بروز کرتن بنتا ہم جمع میں تمام انبیاء کی امطلب بھی اگر تا تا ہوت ہوت قرآن کے روسے مردود ہوگا۔ اگر مرف بخلی مراد ہوتو تھے گر ہم و کھے ہوگا۔ پہلے انبیاء میں موجود تھے گر ہم و کھے ہوگا۔ بیک ان کے دعاوی غالبًا پھر اور معمون رکھتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتے۔

میان عاشق ومعثوق رمزیست کراهٔ کاتبیل راجم خبر نیست

۱۱ ..... بروز كم تعلق بيرة يت پيش كى جاتى ب كد: "هو الدنى بعد فى الامديد من دسولا" خوانے كمدوالوں كي پاس رسول بير جااوران لوگول يس جوابھى ان سے انہيں طے۔

اب ظاہر ہے کہ جب تک حضو سلطان خود زندہ رہے دنیا میں خود بدولت مبعوث تقداور

جب دنیا سے تشریف لے محیے تو بطور قدرت ٹانید کے پیملی قوموں کے لئے مبعوث ہوتے رہے۔ چنانچمسے قادیانی حضومال کا مظہر قدرت ٹائیہ بن کرمحمد ٹانی بن گئے ہیں اور آپ کی امت وآخس بن منهم بن كرحضوقا الله كم عابة من مرتبه موثى بياستدلال بالكل وامیات ہے۔ کیونکداس آیت کا محیح مطلب سیہ کہ حضوط اللہ کی بعثت عامدہ اور قیامت تک تمام آئندہ بی نوع انسان کے لئے ہے۔ کیونکہ آپ پہلے پہل مکہ کی طرف مبعوث تھتا کہ ان کو اوّل المؤمنين كا درجه حاصل ہو۔ پھراس كے بعد عرب كے دوسر بے حصول كى طرف مبعوث تقے جو ابھی تک اہل مکہ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔اس وقت آپ عرب کے سواتمام اہل مجم کی طرف بھی مبعوث تقع تا كه غير ملك كے لوگ بھى اسلام ميں داخل ہو كيس - چنا نچ سلمان فارى اور شاہبش بھی آپ کی حین حیات میں ہی حلقہ بگوش ہو گئے تھے اور ان کے اسلام نے ثابت کر دیا تھا کہ اسلام تمام دنیا کے لئے ہے۔ کسی خاص ملک یا خاص قوم کے لئے نہیں ہے اور قیامت تک حضورا الله کی بعثت آئندہ نسلوں کے لئے بھی ہے جواس وقت تک پیدانہ ہو کی تھیں۔ چنانچہ تیرہ سوسال تک دنیائے اسلام نے اس کواس طرح تشکیم کیا اور کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہ جھی اور اكملت لكم دينكم اورخاتم النبيين عيجى اسيمضمون كاتكيهوتى ربى اورندىي ضرورت محسوس ہوئی کہ حضوطات بار بارجلوہ گر ہوکر محمد ٹانی کہلائیں اور نہ بیمجبوری پیش آئی کہ دوسرا ہی نائخ قرآن پیدا ہو کیونکہ گذشتہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرانبی اس وقت مبعوث ہوتا تھا جب کہ پہلے نی کی تعلیم مٹ جاتی تھی۔ چنانچ تورات جب مٹ کی اور بائبل کی دستبردنے اسے خاک میں ملوادیا اور بعد میں یہودیوں کے ہاں اس کا صرف افساندرہ گیا تو انجیل نازل ہوئی اور عیسی علیہ السلام نے مبعوث ہوکروتی الٰہی کی تبلیغ کی۔اس کے بعد جب انجیل دنیا سے اٹھ عمی اور یبود بوں نے اس کا ایک ایک ورق تلف کردیا اور عیسائیوں کے باس صرف تاریخی کہانیوں (بائبل) کے پچھندر ہاتو قرآن مجید نازل ہوااور چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدانے لى ب-"اناله لحافظون" ومكن بيس كريعليم دنيات مد جائ اوركى دوسرى تعليم كى ضرورت محسوس ہو۔ پس ختم رسالت اور بھیل دین اور حفاظت قر آن متیوں الگ الگ زبر دست دلائل ہیں۔اس امر پر کہ بن نوع انسان کی ہدایت کے لئے حضوطی کے بعد ندسی اور نبی کا امکان ہے اور نہ بیضرورت ہے کہ باربار آپ روپ بدل کردنیا میں تشریف فرماہوں۔ ہال سے بات اور ہے کہ اسلام پولل پیرالوگ ستی کا اظہار کریں۔ یااس کی تعلیم کو (عہد حاضر کے مدعیان

نیوت کی طرح) بدلنا جا ہیں تو اس وقت مجددین اسلام اورعلائے امت کھڑے ہوجاتے ہیں توب فتذكا فور موجا تاب اورلوگ الى غلوفهيول سے نجات ياتے بيں مرية ني نبيس موت اور ند بى انبیاء کا بروز ہوتے ہیں۔جیا کہ آج تک ے واقعات اس پر گواہ ہیں۔ اس ظاہر ہوگیا کہ تعلیمات شرعیه کامث جانا اور چیز ہے اور اس میں وست اندازی کر کے مند کی کھانا اور بات ہے۔ ١١ .... آيت منذكره بالا الرجعت محدى ابت كى جائة ال يريبلاب اعتراض پیدا ہوتا ہے کہآ ب صرف امیان اہل کمہ تن کی طرف سے معوث تھے نہ کہ اہل مجم کے لے بھی اور جومبلغین آس یاس اور دورونز دیک ملول میں پنچے۔ مانار کے گا کہ وہ مظاہر قدرت اديے تھے۔ حالاتك يہ بالكل باطل ہے۔ كونك قدرت اديكا ظهور ني كى حيات من تجويز نبيل کیا گیا۔ بلکہ وفات کے بعد تسلیم کیا گیاہے۔ دوسرااعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ عہدرسالت کے بعد جوسلمان لما بلحقوا كے مصداق مفہرے ہیں۔ان كى طرف آپ كى بعثت نہ ہو بلككى مظهر قدرت النياور محدثاني كى بعثت سے اسلائ تبليغ تھيلى مور مالانكە عهدمحابيس كوئى مدى نبوت محمدثانى بن كر ثابت نبيس موا تفاية تيسر ااعتراض بيه به كمنى كى بعثت صرف اس كى حيات تك محد ودمواوراس کی وفات کے بعد اس کے تمام خلفاء اور مبلخین سارے ہی مظہر قدرت ٹانیہ مانے جا کیں تو حضرت عیسی علیدالسلام کے بعد آپ کے حواری سب عیسی ثانی موں سے اورموی علیدالسلام کے بعد تورات برجكم كرنے والے تمام سلاطين اور انبياء بھي موسى ان مول مے على بدا القياس حضوما الله كالمرام المعنين مجى محمد الى مول محر الكه مراكب فردامت ممى انى موكار كيونكه "كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" ـــــ ابت موتا ہے کسراری است عبدہ تبلغ پر مامور ہے قربرایک امتی محد انی مواتو پھرسے قادیانی ک كيا تخصيص ربى؟ چوتھا اعتراض يد بے كركى آيت يا حديث سے بدابت نبيل موتا كمسيح موعود ظاهر موكا توده محد دانى بعى موكاراس لئران اعتراضات كى روشى مين سيامر بإير يقين تك يفي جاتا ہے کہ سے قادیانی نے جب سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو بیشکل چیش آ کی تھی کہ اِ جادیث میں تو مسيح موعود كونى تسليم نبيس كيا كيا بهاتو هارى صدافت كيے طاہر ہوگ \_اس لئے نبوت على كانظربيد كمرايا مرجب بحريه شكل آبري كرحفوه الله كانبوت كادور قيامت تك بياتو بحربهاري بعثت كيتے مح موكى اب ذره اور كروك لى اور كهدويا كديرى عكى نبوت بروزى إور من محمد انى بول اور چونکد نبوت محدید کوئی غیر نبوت نبیل ہے۔اس لئے ندختم رسالت پرحرف آیا اور نہ نبوت قادیا نید قابل اعتراض رہی کیکن ظاہر ہے کہ بیتمام تعلیم ایرانی معیان نبوت سے نقل کی گئے ہے۔

واقعة تل عثال الله وقت عبدالله بن سبايبودي كوموقعه ل كيا تها كه حضرت على كرم الله وجهد سے اپنا انقام لے۔ كيونكه آپ كے ہاتھ سے خيبر كے يہودى تباہ ہوئے تصاور عبدالله بن سبا كاغاندان خصوصاً تباه بواتفا اب اس في مسلمان بن كرحضرت على كي طرفدارون میں یوں کہنا شروع کردیا کہ جب مسے ابن مریم آسان سے اتریں محتو کیا وجہ ہے کہ افضل الرسلين محمد عليه السلام ونيامين دوباره تشريف نه لائيس مگر چونكه آپ كی دفات ہو چکی ہے۔اس لئے آپ کا ظہور بروزی طور پر ہوگا اور اس وقت حضرت علی بروزمحری ہیں۔اس لئے ان کی مخالفت ناجائز موكى اورض خلافت آپكائى ہے۔اى بناء پرحديث يس آيا ہے كه: 'من كنت مولاه فعلى مولاه "اوريفابربكرآب كوطرف دارول من اس عقيده كي يعلان ے بہت برا جوش پیدا ہوگیا تھا اور دوسری طرف بنی امیہ کے طرفدا قبل عثمان کا مرتکب حضرت علی کو قرار دیتے تھے اور دنیائے اسلام ہے مطالبہ کرتے تھے کہ جب تک آپ ہے حضرت عثمان کا قصاص نہ لیا جائے خلافت قائم نہ ہوسکے گی اور عبداللہ فدکور نے اس پارٹی کو بھی ہوے زور سے اندر ہی اندر جوش دلایا ہوا تھا۔ یہاں تک کدامیر معاویہ جعد کے روز حضرت عثال مقتول کا خون آلود كرية مين خطبه كے وقت پیش كر كے ماتم كيا كرتے تنے جس سے لوگوں ميں بڑا جوش پيدا ہو گيا تھا اور میدان جمل وصفین میں ہزاروں مسلمان آپس میں لڑ کر بناہ ہو گئے۔ واقعہ نہروان میں بھی بری تباہی ہوئی اور رفتہ رفتہ ان وجوہ مخاصمت سے واقعہ کربلا اور بعد میں واقعہ مخارثقفی بھی پیش آ گیا اور ای تفکش میں خاندان علوی تقریباً مث گیا اور عبداللد بن سبا کے دلی ار مان بورے ہو گئے۔ بہر حال بیعقیدہ رفتہ رفتہ قرامطہ وملاحدہ شام ومصر میں ہوتا ہوا مدعیان نبوت ایران تک پہنچ کیا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کومظہر البی اور بروز محدی ثابت کیا اور اس پر دجعت کا رنگ چڑھا کرتمام شریعت محدی کوہی بدل ڈالا اور کہددیا کے محمد کی ہی شریعت متحی وہ آپ ہی واپس آ کر اس کو بدل رہے ہیں۔ کسی کا کیا دخل ہے۔ ایرانی مدعی رخصت ہوئے تو قادیان میں بدر جعت بروزی رنگ میں ظاہر ہوگئ اور جو پھاس نے کرنا تھا کرد کھلا یا اور مرنے سے پہلے سے قادیانی نے كهدديا كهيل قدرت ثانية بن كر پرونيايش آؤل كاتو مرزائيول من بيسيول مدى كمرت بوكت اور جب دوسرے آزادمنش لیڈرول نے دیکھا کداسلام میں ختم رسالت کی مہر توث کرا جرائے رسالت کی روجاری ہوچکی ہے تو انہوں نے بھی اپنی نبوت چلتی کی اور جابجا نبوت بازی کا تھیل شروع ہوگیااورعبداللہ بن سبا کی روح خوش ہوگئ میراس موقعہ پر میدما نتا پڑتا ہے کہ شیعہ قدیم میں

رجعت کا مئلہ اس لئے قائم کیا گیا تھا کہام الزمان جناب امام مہدی کے وقت خاندان رسالت اور جماعت بزید دونوں کا بروز ہوگا اور پھر واقعہ کر بلا پھر پیش آئے گا۔ جس بیل بزید یوں سے بدلہ لیا جائے گا اور یہ مطلب ہرگزند تھا کہا ک رجعت کے وقت اسلام ہی تبدیل یامنسوخ ہوجائے گا۔
لیکن آئ کل بروزیوں نے سادی کا یا ہی پلٹ ڈالی ہے اور رجعت کوا یہے برے طریق پراستعال کیا ہے کہ عبداللہ بن سباکی روح بھی پھڑک آئی ہوگی اور بیساختہ کہتی ہوگی کہ لویہ تو ہمارے بھی باپ نظے۔ بزے میاں تو ہوا ہے میاں سجان اللہ!

1 ..... الم في فرون من ابت كيا كيا ب كد حضو ما كالله كالمحيل بو يكي تنى ادرة كندواس ميس ترميم وتنتيخ كاحق كمي كوماصل ندتما .. كيونكه حضو ما الله يرقر آن نازل مواتعااورهم يرتازل ندمواتها بلكرحفون التي كوربيد يدارى طرف تازل كيا كياتها ر كونكه نزول عليه اورنزول اليديل بؤافرق بي الكيواس قدرالل قرأن كادعوى حدس بزه كياب كه قرآن درحقیقت ہم پر تازل ہوا تھا۔ رسول تو صرف قاصد تھا۔ اس کئے انہوں نے تعلیم احکام قرآنیک ڈیوٹی خودسنبال لی ہاور مخفی طور پرنی بن کراس تعلیم نبوی کے خلاف آواز اٹھارہے ہیں جو میں فاور برعبد حاضرتک دستور العمل بن کر چلی آ رہی ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ حاملین اسلام كدجن كى بدولت بمين اسلام نعيب مواب معاذ الله سبجو في تنص أكرجموف نديت تو نا دان اور جالل ضرور تنے۔ کیونکہ انہوں نے علم فقدوحدیث ان بہود ونصاری سے حاصل کیا تھا۔ جوبظا ہرمسلمان تعے اور باطن میں اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔جیسا کہ آج کل محققین یورپ نے ابت کردیا ہے۔ بہر حال ان مقلدین تعلیمات یورپ نے بیاعلان کردیا ہے کہ قرآن کواس سادگی کی حالت میں دستور العمل بنانا ما بے جواسلام سے پہلے صحف قدیمہ کے وقت تھی۔اس لئے موجودہ طرز ادائیکی صوم وصلوٰ ق جو بعد میں کھڑلی گئی ہے۔ کو بری نہیں ہے۔ مگر چندال ضروری بھی نہیں ہے۔لیکن بائبل جوان کے نزد یک معتر کتاب ہے۔اس میں تو طریق عبادت یوں فدکور ہے کہ گناہ بخشوانے کے لئے ہیکل پر قربانیاں چڑھائی جائیں اور یا دالی کرنا ہوتو ٹاف پہن کرسر پر را کھ ڈالواورا لگ بیٹھ کراللہ کی یاد کرونیل ڈاؤن ہوئے رہو یا صرف بجدہ میں گرے رہوتو کیا آ نجتاب اس طرزعبادت كوجارى كريس مع؟ "فبهد هم اقتده "اگرنيس توقرآن كواحاديث كى روشنى ميں كيون نبيس مجھنا پسند كرتے اور كيوں اہل علم كنز ديك اپنامبلغ علم خواہ مخواہ ظاہركر كتفحيك كرارب بي تمثيل طور يربيان كياجاتاب كرة نجناب كنزويك نمازتسيحات سادا

ہو کتی ہے۔ حالانکہ سورہ کج میں صاف فرکور ہے کہ: ''یسبہ حدون لیہ بالغدو والاحسال رجال لا تسلیم ہے تبدارہ ولا بیع عن ذکر الله واقام الصلوۃ وایتاء الزکوۃ'' مساجد اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جوشی وشام یادالی میں معروف رہتے ہیں اور ان کو تجارت یا سوداسلف کی پابندی اور ادائے زکوۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اس آیت میں ادائے تیج اور اقام السلاۃ الگ دوامر بتائے گئے ہیں اور اسلام میں ان دونوں پر ممل درآ مدیوں ہور ہا ہے کہ تبدیات الگ ادا کی جاتی ہیں اور ذکر الی میں خدا کے بندے ہروفت معروف رہتے ہیں اور ان کے علاوہ نماز کی پابندی الگ کرتے ہیں۔ اگر جناب اب بھی نہیں مانے تو ذرایہ بتلا ہے کہ اگر پہلاہی طریق عبادت منظور تھاتو جمیل دین س مرض کی دواتھی؟

استدال طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں داخل کر لیا ہے اور استدال طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بت بنائے تھے۔ سکینہ میں تضویر یں تھیں۔ جناب عاکش کی تصویر چریل علیہ السلام الائے تھے۔ فارسیوں کے باتصویر سکے عہد (سالت میں مروی تھے۔ ایک محالی کے تعینہ میں تصویر تھی۔ حضو تھا کے گھروں کے پردوں پرتصویرین تھیں۔ گدیلے باتصویر ستے۔ شیشہ میں تصویر آ جاتی ہے۔ بت پرتی کے خوف سے تصویر بندگی کی تھی اوراب وہ خوف بیس رہا۔ تھے ویش میں فرق ہے۔ بت پرتی کے خوف سے تصویر بندگی کی تھی اوراب وہ خوف بیس رہا۔ تھی ویر مرف تنہیم اور شناخت کے لئے بنائی جاتی ہوا در تصویر سازی کا طرف سے یہ جواب ہے کہ ان تمام دلائل سے یہ فابت نہیں ہوتا کہ سلمانوں نے تصویر سازی کا کام عہد رسالت، عہد خلافت یا بعد میں خلافت نی امیہ یا عباسیہ میں بھی ہی کیا ہواور کیا ہوتو کام عہد رسالت، عہد خلافت یا بعد میں خلافت نی امیہ یا عباسیہ میں بھی ہی کیا ہواور کیا ہوتو تھا اور علی موزی کی تھی ہوتی اور انبیاء واولیاء یا خلفاء وسلاطین کو اپنی شناخت کی سخت ضرورت محسوس ہورہی تھی ۔ گربیہ آ واز آتی تھی کہ ۔

کس لئے تصویر جاناں تم نے کھوائی نہیں بت برتی دین احم میں کہیں آئی نہیں

ہاں استعال کرتا ایسی حد تک پایا جاتا ہے کہ تصویریا مجسمہ کو پچھے وقعت نہ دی جائے۔ ورنہ آج کل کی طرح تصویر کا استعال بھی نہیں پایا جاتا اور بی عذر بے بنیاد ہے کہ مسلمان اس فن سے بہرہ رہیں گے تو ان کی ترقی رک جائے گی۔ کیونکہ گائے کے گوشت کی بڑی تجارت ہے مر ہندونہیں کرتے تو کیاان کی ترقی بند ہوگئ ہے اور بینظریہ خود گھڑ لیا ہے کہ بت پرسی کے خوف سے تصویر سازی بند کی مخی متنی اور بیغلط ہے۔ کیونکہ اس وقت پھر تصویر پرسی مرزائیوں اور بعض صوفیوں میں مروج ہوچکی ہے اور اس کی ترویج میں دو بھاری نقص پیدا ہو سکتے ہیں۔

اوّل ..... پاک دامن عورتوں کی عفت اس سے جاتی رہی ہے۔

دوم ..... بنتی تصویروں میں اور سینماؤں میں حیا سوز تصاویر کے ذریعہ وہ بے حیائی سکھائی جاتی ہے کہ جانور بھی اس کے مرتکب نہیں ہوتے تو کیا اندریں حالات کوئی مسلمان حضور اللہ کے خلاف فتوی دے سکتا ہے کہ مسلمان تصویر بنا کیں یاان کو بنظر تحسین استعمال کریں۔ مہم نے آپ کے سامنے پیٹیم اسلام کی دور اندیثی اور روحانی تربیت کی طرف توجہ

دلادى ہے۔ آئنده آپ كوافتيار ہے مائيں ياندمائيں۔ "و ما علينا الا البلاغ"

تنقيد شاكي

ااس مرزا قادیانی کے تری فیملہ کی بحث کتاب ہذا تھائی کے مرزا قادیانی کے اصل کی فیملہ مرزائی مشن کے لئے حقیق فیملہ ہے۔ سب سے اوّل چاہئے کہ مرزا قادیانی کے اصل الفاظ محوظ ہوں۔ سی تکہ مرق کے دعوی پرجسی وہ روشی والتے ہیں۔ دوسراکوئی نہیں وال سکتا۔ چنانچہوہ یہ ہیں کہ مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیملہ ''یستنبٹونك احق ہو قل ای وربی انه لحق'' بخرمت مولوی ثناء اللہ صاحب' السلام علیٰ من اتبع الهدی ''مت سے آپ کے پرچائل صدیث میں میری تکذیب کا سلسلہ جاری ہے۔ ہیشہ جھے آپ اپنے پرچہیں مردود وکذاب دجال اور مفسد کے نام سے منسوب کیا کرتے ہیں۔ ہیں نے آپ سے بہت وکھ اٹھایا گر چوال اور مخسلان تو اگر میں ایسانی چونکہ میں حق کی مولوں اور آپ لوگوں کو میری طرف آنے ہے روکتے ہیں اور بھے ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کو کوئی شخت لفظ نہیں ہوسکتا تو اگر میں ایسانی کذاب ومفتری ہوں تو ہیں آپ کی زندگی میں بی ہلاک ہوجاؤں گا۔''

ان الفاظ سے جارہا تیں ٹابت ہوتی ہیں۔

ا..... وجه اعلان فيصله يعني ايذا وينجانا به

۲ .....۲

۳..... اس سے بورھ کر جملہ خبر رہے کہ اگر میں مفتری ہوں تو مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں ہی

مرجاؤل گا۔

۳..... اس جملہ خبر مید کو آیت قرآ نید عظیمن حلف باللہ سے مؤکد کرنا گومرز انے اس کو ماہلہ خبیں لکھا۔

کیکن بیں نے مرقع قادیانی بیں اس اعلان کودعاء کھا ہے اور مبلہ ہمی مگر مبلہ کے ساتھ ریجی کلی بلہ کے ساتھ ریجی کلی کے دام فادہ اس کومبلہ کہتے ہیں۔ رہامیر اا نکاریا اقر ارسواس کوخدائی تعرف بیں کیا وغل؟ جب کے مرزا قادیانی اخیراعلان میں لکھ بچکے ہیں کہ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مضمون صاف کہ مولوی ثناء اللہ کی ہاں یاناں کو خل نہیں۔

کتاب ہذا میں مرقوم ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ۲۵ ثری ۱۹۰۸ء کو کہا تھا کہ مرزا چوہیں تھنٹوں کے اندر مر جائے گا۔ گر اس واقعہ کو اہل فقہ امرتسر نے یوں لکھا تھا کہ پیرصاحب نے مرزا قادیانی کی نسبت ان الفاظ میں چیش کوئی فرمائی تھی کہ مرزا قادیانی بہت جلد عذاب کی موت مرے گا۔ عذاب کی موت مرے گا۔

ناظرین کو یا در ہٹا چاہئے کہ پیرصاحب کے معاملہ میں اخبار اہل فقہ کی روایت سب سے زیادہ معتبر ہے۔ کیونکہ بیا خبار پیرصاحب کا آرگن تھا۔ اگر چوہیں تھنٹوں کی پیش کوئی ہوتی تو اہل فقہ میں ضرور درج ہوتی۔ والسلام! تاتیجہ میں ہورک

تقريظ ثنائي

کتاب چودھویں صدی ججری کے مدعیان نبوت مصنفہ جامع المعقول والمعقول والمعقول والمعقول والمعقول جناب مولا تا محمد عالم صاحب آسی میں نے دیکھی۔ کتاب ایخ مضمون میں جامع ہے۔ اسلامی دنیا میں بہاء اللہ ایر افرار اے قادیانی نے جو تہلکہ مجار کھا ہے آج اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے حالات اور مقالات کی جامح کتاب جائے تھی۔ مصنف علام نے اس ضرورت کو پورا کردیا ہے۔ جذاہ اللہ اور شیر جنجاب فاتح قادیان) مولا نا ابوالوفاء ثناء اللہ (امرتسر) کا ارتمبر ۱۹۳۳ء تقریب

میں نے اس کتاب کا مجمد حصد دیکھا ہے۔ ماشاء اللہ تر دید مرز اسیت میں یہ ایک لاجواب کتاب ہے اور بہت مفید ہے۔

حافظ مرزائی لٹریچر ہابومبیب اللہ کلرک دفتر نہرامرتسر۱۲ ارتمبر۱۹۳۴ء

تحت بالخد!

## بسم الله الرحمن الرحيم!

| الغاوية" حصه دوم     | فهرست "الكاوية على ا                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| ٣                    | عوض مرتب                                                   |
| 4                    | معروضات بسي                                                |
| ۷                    | سوائح حيات جناب مسيح ابن مريم                              |
| 4                    | (اقتباسات الجيل برنباس)                                    |
| 14                   | الجيل سياح روى                                             |
| 14                   | ا كمال الدين واقمام العمة للعمى اور بوز آسف                |
| IA                   | مورخ طبري اورسيح ابن مريم                                  |
| <b>Y</b> *           | علامهاین جریراور سخ این مریم<br>مسیر به مده او             |
| rr                   | حفرت من مسلم عنداق قاد ما في خيالات                        |
| ro                   | اجرت في بطرف تشمير برايك لونظريه                           |
| ורר                  | لغات تاديانيه                                              |
| <b>6</b> 4           | سواح بإب ادرا قتباسات نعلة الكاف<br>على مناسب              |
| DL .                 | غلبورا بواب اربحه<br>مربعا ب                               |
| <b>A</b> A           | باب الۆل، پاپ دوم<br>پاپ ٹالٹ(پاپ اعظم)                    |
| ٥٩                   |                                                            |
| 4.                   | یاب اعظم کے ابتدائی حالات<br>باب کی تبلیغی جدو جہد         |
| 41                   | باب کی گرفتاری<br>باب کی گرفتاری                           |
| 41                   | باب کی اجرت اور قیام اصفهان<br>باب کی اجرت اور قیام اصفهان |
| 44                   | باب مرت اور میاسهان<br>مغرطهران                            |
| <b>MM</b>            | سنرطهران<br>سفرطهران اورظهورخوارق                          |
| 40                   | در دونتم پر دسنر ما کو<br>در دونتم پر دسنر ما کو           |
| 1/2                  | ر رور میر پر دستر به و<br>ما کویس تین سال کی نظر بندی      |
| 42                   | مناظره تمريز                                               |
| <b>YA</b>            | بابكسزايابي                                                |
| 4.                   | بهب کرین<br>اخوند باب بیا به محمد حسین بشروی               |
| Z+<br>Z1             | بروز فاطمه قر <sub>ية</sub> لعين طاهره                     |
| 21<br>4 <sup>7</sup> | تنل ملآنقي                                                 |
| 2r<br>2r             | بيعت بدشت اور بروز رمالت                                   |
| mar ·                |                                                            |

| ۷۸                 | باب چهارم                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 49                 | بارفروش میں چپ <del>قا</del> ش                     |
| ۸•                 | خسرو کی لڑائی _ طبر مید کی لڑائی                   |
| Al                 | سلطانی نشکرے قد وسیوں کی پہلی از ائی اور تیاری     |
| At                 | جناب قدوس سے خطو و کتابت                           |
| ۸۳                 | مسكار جعست                                         |
| ΥA                 | قند وسیول کی دوسری لڑائی                           |
| ΥΛ                 | غاندان بشردي                                       |
| 14                 | باب پنجم وعشم                                      |
| 14                 | بعوے قد وسیوں کے جیرت ٹاک حالات                    |
| <b>^9</b>          | فتل قدوس                                           |
| 91                 | وعوىي مسيحيت                                       |
| 95                 | اسيران قندوس                                       |
| 95                 | بإبيقتم                                            |
| 91"                | بابهمتم                                            |
| 917                | واقعدر نجان                                        |
| 44                 | ماب نبممنع ازل                                     |
| 92                 | قتل جناب ذكر                                       |
| 4.4                | باب وہم ڏيج                                        |
| 99                 | باب ياز دېم پهبير                                  |
| 141                | انتخاب مقالة فخصصياح كهدر تفصيل تغنيه باب نوشته شد |
| 1+1                | پېلامقابلىشىرازىس                                  |
| 1•t <sup>m</sup> . | تغريزا درما كويش قيام                              |
| 1+1"               | دلائل مېدويت                                       |
| 1+4                | انقلاب غظيم ، فتنتر تل بشروي                       |
| 1+4                | محمل باب وواقعد زمجان                              |
| 1+9                | سلطان پر کولی چلا تا اتعلیمات باب                  |
| <b>!</b> [•        | من يظهر والله بهاءاللدشاب يعيظهوراعظم مطيقت شاخصه  |
| <b>!!•</b>         | ا رازواری                                          |
| 111                | خاموش مقابله                                       |
| lit*               | تعليمات بهائيه                                     |
| IIC                | وكايت ازائل زمان                                   |
|                    |                                                    |

| 110   | مستليعراق                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 117   | جنزل بغداد کی نا کامی                                     |
| 112   | ا ۋريا كويل كوروا كلى                                     |
| UΛ    | مرزامحه فيجيلي كي عليحد مي                                |
| 119   | حکومت ایران کی خدمت میں درخواست                           |
| 11.   | ا قتبًا سات درخواست مِدْا                                 |
| IFA   | الواح جناب بمهاءالله درخواست الل بصير                     |
| 119   | حكومت كاروبيا وقتل حسنين                                  |
| 114   | رباميات كتة الكاف                                         |
| IPP   | بهائی ندہب کے مزید حالات، عباس آفندی                      |
| 1     | شوقی آفندی                                                |
| II-IV | يها ءالغند                                                |
| 124   | عبدالبهاء كأشخصيت                                         |
| 112   | قرة العين طاهره                                           |
| Ir'A  | قعیده اوّل طاهره درشان باب قصیده دوم وسوم طاهره<br>منه به |
| 114   | مخضرتواريخ باببيه                                         |
| IMI   | تعليمات بهائيه                                            |
| 10+   | صداقت بابيت وبهائيت                                       |
| 100   | اقتباسات كتاب ايقان                                       |
| rai   | نزول میچ کی پیشین گوئی اورتحریف بهائیه                    |
| 104   | تنتمس وقمر دنجوم كاايك اورمعني                            |
| 101   | تبديل ارض كامفهوم                                         |
| 109   | طى الارض                                                  |
| IY+   | ظهورعيسى كامغهوم                                          |
| 141   | عيسى علىيالسلام كالبرسارنا                                |
| 141"  | تَح يف(رجم)                                               |
| יארו  | للمن حقیقت (نبوت)                                         |
| 144   | قيام سلطنت (امام)                                         |
| 121   | رجوع ويروز انبياء واولياء                                 |
| 140   | بروز محمدى بختم نبوت                                      |
| 149   | علم وجبالت                                                |
| 14+   | نسائح بهائيي                                              |
|       | •                                                         |

| IAI                        | 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAT                        | ریندروهانی<br>ونی ایا تت (بهاءالله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAI"                       | دی کیافت رہماء اللہ<br>پنائنین رِنتوائے تفریشارنزول آیات سے اٹکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IAO                        | ع مین رپرنوانے شربیبه ارزون ایات به خانه<br>میار سومالی عمر کی شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1144                       | عار سومها مع معمر في سهادت<br>تنتيخ شريعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19+                        | , -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 191                        | ہجرت اہلا واحتمان<br>بہائی تربہب کے متعلق اہل اسلام کے خیالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141                        | بہاں کہ جب کے سن ہمارہ عدام کے سیادہ<br>افتہا سات کتاب اقدس (وی بہاء)الصوم دالصلوۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>*</b>                   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r•r*                       | المواریث<br>بیت العدل (کا قیام) می نبوت کی تعفیر (جو ہزارسال سے پہلے ہو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r-0                        | بيت القدر را ويام) يرن بوت في الربر الرابر والمال المارية المربر المارية المربر المرب |
| 14Y -                      | عربرات (اورس في احدام) ما في وسال في المسال |
| 1-9                        | تداع بيخ ومع معاملات<br>وقائع الإحوال اور حالات بيش آمه ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ri•                        | وفاح الانوان اور خاط العام المرادي .<br>تحفيرا بل البيان (بايون كي تحفير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rır                        | میراند) این از ربیاء کا منکر کا فر)<br>انگر هوا لکا فر (بهاء کا منکر کا فر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rir                        | التكرية القديمة (فلسفه تديم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rip                        | الحديثة العديمية وللمعابلة ما)<br>درقة بيضاه (خولصورت عورت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rir                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ria                        | الثواب والعقاب<br>البحن ونز وله تعالى (جيليخانه شمل خدا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| riy                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| riy .                      | البيمكل (وجود بها دالله)<br>تتند سرس ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12                         | اقتباسات كتاب البربيه<br>معموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114                        | مرزا <b>گل ج</b> راور ریاست<br>پیدائش سیح قادیانی تعلیم اور باپ کی نارا <b>نس</b> گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>' ' ' ' ' ' ' ' ' '</b> | ایک خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>'</b> 11                | ت<br>مجاہدہ اورا بتدائی حالات الہام اورمیعیت<br>نعمیر میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr                         | فع احوج کے تناز عات<br>دلیل معدات (مسح قادیانی) وفات مسح تامری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>'Y</b>                  | رفع جسائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Α                          | دجل ودجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>′</b> 4                 | اثبات میحیت (قادیانیه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ~                          | ابدى لعنت بربائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | میں کب اور کیول مجدورتا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ۲۳۲        | میں مہدی کسے ہوا                                     |
|------------|------------------------------------------------------|
| 2          | اشتهار برائے توجیبر کار                              |
| 172        | كآب البرية كيون ككنمي؟                               |
| rta        | كارروائي مقدمة آ                                     |
| 149        | پیشین گوئیاں ( قادیانی )                             |
| 1100       | مسيح ناصري ينصيح قادياني كي مشابهت                   |
| 771        | وسائل هلا شاطمينان قلبي مثليث سيح ناصري              |
| الماء      | آئمتم اورتشم كعانا                                   |
| trr        | عيبائيت يراعتراضات                                   |
| 7179       | الهامات محويت (منع قادياني)                          |
| roi        | مكاشفات محويريه (مسيح قادياني)                       |
| tat        | خدائی میں مقابلہ                                     |
| roo        | اظها دمظلومييت                                       |
| 404        | ممندی کتابوں کی فہرست                                |
| rol        | كتاب البربيه برايك سرسرى نظر                         |
| M          | مسيح ابن مريم اور واقعه صليب                         |
| የለሰ        | واتعه صليب اورقرآن ثمريف                             |
| 110        | معلوب اوراس کی زندگی                                 |
| MY.        | نوابي فيمله يرجرح                                    |
| MA         | اقتباسات سيرة المهدى قادياني مرزاصاحب بحاسلاف واقارب |
| <b>747</b> | عهد طفولیت او تعلیم قادیانی                          |
| 199        | مزاج دعاوات(میح قاریانی)                             |
| P-+        | بوروباش (منح قاديان)                                 |
| 4-4        | عبد شباب (مسيح قادياني)                              |
| 1-9        | ادبیات (مسیح قادیانی)                                |
| 1-11       | کرامات (مسیح قادیانی)                                |
| 770        | زبداتفائے (میج قادیانی)                              |
| mr.        | سواخ مخلفه (مسيح قادياني)                            |
| ror        | عبدوفات (مسيح قادياني)                               |
| TOA        | خاص خاص حالات (مسيح قادياني)                         |
| rda        | مسيح قادياني كى يماريان اوردوا كين                   |
| 1741       | مسيح قادماني كاتدن رئيسانه                           |

| ٣٧٣           | مسيح قادياني کې دعائيں                      |
|---------------|---------------------------------------------|
| 240           | مشهور واقعات جماعت مرزائي                   |
| 12.           | تاریخ ہائے تصانیف میچ قادیانی               |
| 121           | اشتبارات مسح قادياني                        |
| <b>MA+</b>    | وو کنگ مجد                                  |
| TAI           | تعبيرخواب ارسيح قاديا في                    |
| MAT           | عقائدوللفوظات مسيح قادياني                  |
| MAG           | نسخه جات قادياني                            |
| MAY           | مبلغين قاديا نهيت                           |
| MAY           | · دس گشرا نظر بیعت قادیا نی                 |
| ተላለ           | انجام كمذبين                                |
| MAA           | اقتباسات الوصية قادياني                     |
| <b>19</b>     | قذرت ثاني                                   |
| <b>19</b> •   | حسول نبوت                                   |
| 297           | وفات مینع نشان صدافت اور زلز لے             |
| 292           | <sup>ېېې</sup> تىمقېرە( قاديانى)            |
| 290           | "<br>تقیرات                                 |
| 144           | نقشه قاديان                                 |
| h+h           | مسيح قادياني کي وفات                        |
| <b>L</b> A-L. | ڈاکٹر عبدائکیم کی پیشین گوئی معہ ہلاکت      |
| P+4           | ہلا کت مولوی ثناءاللہ                       |
| r*A           | تقيد بروفات منع قادياني                     |
| . MIM         | ہلا کت مرزاوسید جماعت علی شاہ صاحب کی کرامت |
| MO            | ہلا کت مولوی عبدالکریم قادیا نی             |
| MIT           | ليكچرسيالكوث                                |
| rrr           | تنقيع عقائدقادياني                          |
| , hala        | دانيال كى پيشين گوئي                        |
| وسس           | بائبل کی پیشین کوئیاں                       |
| rai           | م کا شفات با تیل                            |
| rom           | اعلان نبوت قادياني                          |
| ran           | تقيد (براعلان نبوت)                         |
| ۲۲۲           | وشنام نامدقا دياني                          |

| M42    | الهام كشف اورخوابهائے ميح قادياني       |
|--------|-----------------------------------------|
| MYZ    | وجى رحمانى وشيطانى مين امتياز           |
| MYA    | تخيل المقدارالهابات                     |
| 14     | بِمعتى البام                            |
| 127    | الهامات شركيبه                          |
| 727    | البشرىٰ (قرآن قادياني)                  |
| 124    | الهامات مركبه ( فارى عربي وغيره )       |
| ran.   | تغتيدات الهامات مركهه                   |
| MAL    | عربی الهامات (بشری نصف اقرل)            |
| سالهما | عربي الهامات (بشرئ نصف ان في)           |
| 0+9    | الهام عربي ريتقيد                       |
| ۵۱۰    | الهامات اردو (بشر کی نصف اقرل)          |
| ۱۱۵    | الهامات اردو (بشر کی نصف ثانی )         |
| F16    | اردوالهام برتقيد                        |
| AIA    | منجا بي البهام                          |
| DIA    | فارىالهام                               |
| 64+    | المحريزى البام                          |
| 01-    | مرزائيت اورابل اسلام ميس فرق            |
| str    | اسلام وقاديا نيت بيس وجوبات تفرقه       |
| orr    | عبدقاديا نبت ميس مدعميان نبوت           |
| ٥٣٣    | ح ِاغدین،الٰہی بخش، ڈاکٹر عبدالکیم      |
| مهر    | ۋاكىر ۋونى ،احىرسعىيىشلىمور <u>يالى</u> |
| محم    | ظهبيرالدين، يارمجمه بمشل احمد           |
| 272    | مرزامحودقا دياني                        |
| DIA    | عبدالله جار بوری، عابدعکی شاه           |
| DPA    | محمر بخش، ڈا کنزمحرصد بق                |
| ort    | . تقم مدیق                              |
| bor    | محمرصديق رستقيدءاحمد نوركابلي           |
| raa    | احدنوركا بلي برتنقيد                    |
| 400    | غلام محمدلا مورى وعبد اللطيف كنا جوري   |
| 110    | تقيدرسالت عبداللطيف                     |
| 245    | ئى يخش ،غلام حبيدر بحكم الدين مجرز مان  |

DYP تحكيم تورالدين بحيروي خواجه كمال الدين AYA 041 رجل يسعى چيچاولمنى رجل يستى پرتنفيد محبوب عالم شاه توجرانواليه DAM نمازامام فقيق ۵۸۵ روزه نكاح وطلاق إمام عثيتي عام إحكام عقيتى نمبرا 011 تناسخ 291 احكام إمام حقيقي نمبرا 090 احكام إمام خقيقي نبره احكام امام حقيقى نمبرته يقيد براحكام امام حقيق YMA خواجد احدالدين كمترين يخي بهاري 412 عنايت اللهشرقي عنايت الله يرتنقيد 41. ميذيم محد يوحتارام ميذيم يرتنيد الم م الدين تجراتي مؤلف بالك ولل نظم امام الدين فركور ومعتنفيد حسن بن صباح اوراس كامعنوى ببشت شام میں اساعیلی فرقے 441 خلامه كتاب بذا تقيد ثنائي 4A+ تغريظ ثنائي بتغريظ صبيه